# والمالية المالية المال

## على الصِّجِيْجِينَ

الإِمَامُ لِكَافِظُ لِيُعَنِّى اللهُ عَبَّلُ اللهُ عَبِّلُ النِّسَابُورِيُ النِّسَابُورِيُ النِّسَابُورِيُ الْمَامُ لِكَافِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه



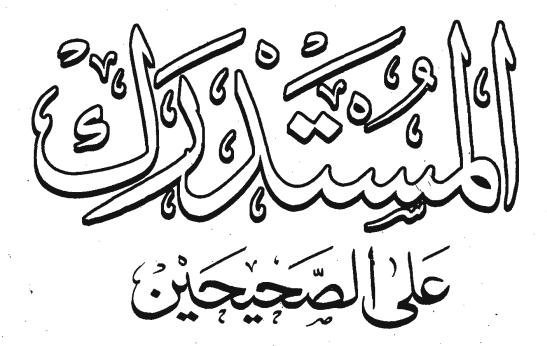

جلد 6

سيف الإنكامُ الحَافِظُ الْمُعَمِّلُ اللهُ مُحَمَّدُ بِرَعَبُ لَا لِمُ النِّسَابُورِيَ رجمہ الشیخ الحافِظ الْمُنَا لَفَضَّلُ مُحَافِقُ لَا مُحَافِقًا لَهُ مَنَ الفَّالَ مُعَافِقًا لَهُ مَنَ الفَالَ لَهُ مَا الْمُعَافِقِ فَي

اليوبازار لابور المروبازار لابور مراحد مرا

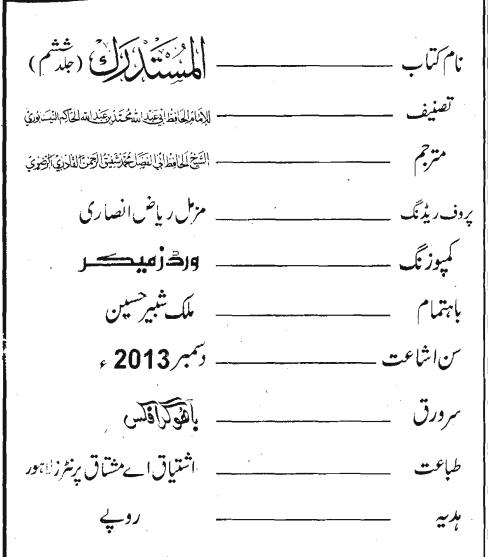



جمديع مقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



ضرورىالتماس

قار نمین َ رام اہم نے اپنی بساط کے مطابق اس تیاب کے متن کی تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آپ اس انٹیل و کی خلطی پائمیں تو ادارہ و آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دکی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔



اميراال سنت حضرت علامه مولانا ابوالبلال محمد البياس قا درى ضيائى صاحب دامت بركاتهم العاليه كي خدمت مين بصد عجز ونياز پيش كرتا مول ـ

حضرت امیر ابل سنت کا وجود مسعود مسلمانانِ عالم کے لئے بالعموم اور اہل سنت کے لئے بالخصوص ایک عظیم نعمت ہے۔اس فقیر نے سات سال تک دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینهٔ کراچی میں درس نظامی کی تدریس کی خدمت سرانجام دی تو حضرت امیر اہل سنت کے فیوض و برکات زیادہ قریب سے حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ان کے ہاں ہمیشہ شفقت ہی شفقت ملی ،ان کی زبان سے ہمیشہ دعا ہی ملی ، یوں تو آپ نے اپنے مریدین متعلقین ،متوسلین کوزندگی کے تقریباً ہر شعبہ میں دینی کام کرنے کاایک مشن عطاکیا ہے، اعمال صالحہ سے محبت اوردینی کتب بالخصوص قرآن وحدیث کے مطالعہ کاشوق آپ کے اکثر مریدوں میں پایاجاتاہ، آپ کی صحبت بابرکت اورآپ سے ادفیٰ سی نسبت کا کم از کم اتنا ا شرضرورد یکھا گیاہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے عقائدونظریات انتہائی پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں ،ان کوسی مشکک کی تشکیک سے زائل نہیں کیا جاسکتا۔آپ نے جس شعبہ میں بھی دینی کام شروع کیا ،اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا، بالخصوص آب کے قائم کردہ شعبہ جامعات کے تحت طلباء وطالبات کے لئے عالم کورسز کروائے جارہے ہیں، ان جامعات میں کلاسیں بھری ہوتی ہیں، بلکہ بسااوقات ایک ہی درجے میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس در جے کے کئی کئی سیکشن بنانے پڑتے ہیں، طلباء میں تعلیم اور مطالعہ کا ذوق قابل ستائش ہوتا ہے اوران شعبوں میں جس انداز ہے ہرلمحہ ترقی اور جدت لائی جارہی ہے، دنیا بھر کے مما لک میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ مختلف مما لک میں عالم کورس کے لئے جامعات قائم کی جارہی ہیں ، نیز المدینة العلمیہ کے تحت نصابی وغیرنصابی کتب پرجس طرح تحقیقی کام کروایا جارہا ہے، یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ بندہ دعا گوہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیه کو دشمنوں اور حاسدین کے شرہے محفوظ فر مائے ، درازی عمر بالخیر عطافر مائے، ان کاسابیہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم ودائم فر مائے،آپ کے شروع کئے ہوئے تمام دین کاموں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔آپ کی قائم کردہ تمام مجالس بالخصوص مرکزی مجلس شوریٰ کے اراکین اورنگران کو الله تعالیٰ استقامت عطاقر مائے۔ اور دین کا کام کرنے والے ہرمسلمان کو دنیااور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے ،ایمان کی سلامتی اوراسلام يرخاتم نصيب فرمائ - آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم

نيازمند

محمة شفيق الرحمن قادري رضوي

## حديث ول

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اوراس کے حبیب پاک مکالیے کی رحمت سے المستد رک علی المحیسین کی تمام احادیث کا ترجمہ مکمل ہوگیا ہے۔ ترجمہ کی چھٹی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جلد میں کتاب الطب ، کتاب الاضاحی ، کتاب الذبائح ، کتاب التوبہ والا نابۃ ، کتاب الا دب ، کتاب الا بیان والنذ ور ، کتاب النذ ور ، کتاب الرقاق ، کتاب الفرائض ، کتاب الحدود ، کتاب العدود ، کتاب الندود ، کتاب الله وال کے عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی الرؤیا ، کتاب الطب ، کتاب الرقاق ، کتاب الفتن والملاحم اور کتاب الا ہوال کے عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں۔ سابقہ جلد کے اسلوب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں بھی امام ذہبی کی تعلیقات ہر حدیث کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں۔ اور ہر حدیث میں موجود مفہوم کے موافق عنوان بنا کر اس کوفہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور فہرست کے عنوانات صفح نمبر کی جائے حدیث نمبر کے موافق ویئے گئے ہیں۔

المستدرك پرترجمه كا كام اگرچهكمل موچكا ہے ليكن درج ذيل اموراجهى تك تھنه تحرير ہيں۔

🔾 تفصیلی فہرست صرف چوتھی ، پانچویں اور چھٹی جلد میں ہے جبکہ ابتدائی تمین جلدوں میں مفصل فہرست نہیں دی گئی تھی

المتدرك پرامام ذہبی کی تعلیقات جو کہ پانچویں اور چھٹی جلد میں موجود ہے ،شروع کی چارجلدوں میں نہیں ہیں۔

0رجال الحائم \_

امام حاکم کے سوانح حیات۔

🔾 کچھ کلام مترجم کے بارے میں۔

ان تمام چیزوں کو اگراس کتاب میں شامل کیاجاتا تواس کی ضخامت بہت بڑھ جاتی۔اس کئے سوچایہ ہے کہ ان تمام امورکوالگ جلد میں جمع کردیاجائے۔

حضرت العلامه مولانا ابوالعلاء محمر محی الدین جہا تگیر دامت بر کاتہم العالیہ کاته دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر المستد رک کی احادیث کی تخریج فرمائی۔

اور بہت ممنون ہوں جناب ملک شبیر صاحب کا جن کے خدمت حدیث کے جذبے کی بدولت ویگر کتب کے ہمراہ آج المستدرک کا بھی مکمل ترجمہ حجیب کرآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی ان کی زندگی میں بصحت میں، رزق میں اورا شاعت دین کے جذبہ میں برکت عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم محمد شفیق الرحمٰن قاوری رضوی

جامعه کنزالایمان،الفریژ ٹاؤن ،میاں چنوں۔ thek for more books

# بسم الله الرحمن الرحيم فهرست مضامين

|           | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| حدیث نمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمبرنثار |
|           | لباس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|           | جج اكبرك موقع برحضرت على والثنون حيار چيزوں كا اعلان كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 7356      | مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی مدت جار ماہ مقرر کی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . *      |
| 7357      | رسول الله مَنَا لِيَّنِظُ نِي رَم زم كِ كُنوس كِي يَقرخودا بِين بإتھوں سے اٹھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣        |
| 7357      | حضور منافظیم پر ظاہر ہونے والی سب سے پہلی علامت نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~        |
| 7358      | تنہائی میں بھی سترعورت کا خیال رکھنا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵        |
| 7359      | عورتیں ،عورتوں سے بھی پر دہ کریں ، مرد ، مردوں سے بھی پر دہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲        |
| 7360      | ران بھی ستر کا حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        |
| 7361      | کسی زنده یا مرده کی ران کونہیں دیکھنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| 7364      | جس نے تمہای مہمان نوازی نہیں کی ،جب وہ تمہارامہمان بنے تو تم اس کی مہمان نوازی کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
| 7364      | کان کاٹ دینے سے یا کھال چیر دینے سے حلال جانور،حرام نہیں ہوجا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+       |
| 7365      | الله تعالی خوبصورت ہے اوروہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       |
| 7366      | تکبرس کو کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir       |
| 7367      | خودکو بڑا سمجھتے ہوئے حق کوقبول کرنے سے انکار کرنا'' تکبر'' ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IP .     |
| 7368      | حضرت عبدالله بن عباس وفي المساني خوبصورت جبه زيب تن كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16       |
| 7369      | نعمت كالثرجسم يرنظرآنا عإہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۵       |
| 7369      | ایک صحابی کے بارے میں فرمائے ہوئے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّلْهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّ | 14       |
| 7370      | لباس اورسواری کا خیال رکھنا رسول الله مُثَاثِیْتُم کو پسند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       |
| 7372      | رضائے الٰہی کی خاطر فاخرانہ لباس ترک کرنا اللہ تعالیٰ کو پیند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IA       |
| 7373      | جوگدھے پرسواری کرے ، بھری کا دودھ دو ہے اور بڑی چا در پہنے ،اس میں تکبرنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19       |

| 🚅 🚣 (مترجم) جلد ششم | المستع |
|---------------------|--------|
|                     |        |

| <u>-</u>      |                                                                                                              |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7374          | حوض کوثر کی وسعت اس کے بیالوں کی تعداد اور اس کے پانی کے اوصاف حمیدہ                                         | ۲٠         |
| 7374          | سب سے پہلے حوض کوٹر کے جام نوش کرنے والوں کی علامات                                                          | ri         |
| 7376          | سفید کپڑے کی فضیلت اورفوت شدگان کوسفید کپڑوں میں کفن دینے کا تھکم                                            | , 77       |
| 7378          | بینائی کوتیز کرنے اور بال گھنے کرنے کا بہترین تنجہا ثد سرمہ استعال کریں                                      | **         |
| 7380          | میلے کیڑے اور بکھرے بال ،رسول اللہ مُنافِقیم کو پیند نہیں                                                    | **         |
| 7381          | کسی حبشی غلام کوبھی تمہاراامیر بنادیا جائے تواس کی اطاعت بھی ضروری ہے                                        | ۲۵         |
| 7382          | تہبند یاشلواری لمبائی نصف پنڈلی تک یا اس سے نیچ گخنوں کے اوپراوپر تک ہونی حیا ہے                             | ۲٦         |
| 7383          | چېروُ مصطفیٰ ، جیاند سے بھی زیادہ خوابصورت ہے                                                                | 72         |
| 7 <b>3</b> 85 | حضرت عمر بن خطاب طلتمة رسول الله منك تقييم كيلئة ميش قيمت جبه بنوايا كرتے تھے                                | 1/1        |
| 7386          | رسول الله علی تا ہے جبہ پہنا، اس کی قیمت ۳۳ اونٹوں کے برابرتھی                                               | 19         |
| 7387          | حضور ملکتین اون کالباس پہنتے ،گدھے پرسواری کرتے اور بکریوں کا دودھ دو ہتے تھے                                | ۴.         |
| 7389          | صحابہ کرام کے نباس اور طعام کی ساوگی                                                                         | <b>m</b>   |
| 7392          | حضور مناتاتيا ہے ام خالد کو سیاہ کناری والا جبہ عطافر مایا                                                   | ٣٢         |
| 7393          | ام المومنين حضرت عا مُشه ولِلْفِئان رسول الله مَا كَالْيَتُمْ كَ لِمُنْ جبه بنوايا                           | **         |
| 7394          | جمعہ کے دن عسل کرنے اورخوشبولگانے کی وجہ                                                                     | بهاسل.     |
| 7395          | رسول الله منافقية من زعفران ہے رنگا ہوا عمامہ اور چا در پہنی                                                 | ra         |
| 7396          | خطبہ چھوڑ کرحضور مُٹائٹیٹے نے حضرت حسن اور حسین سے پیار کیا                                                  | ٣٦         |
| 7397          | رسول اللَّهُ مَنْ يَنْ اللَّهِ مَنْ يَعْتُمْ مِيرِزر دِرنَكَ كَے كِبِرْ ئِينَور مِين جِلا دُّالے             | ٣٧.        |
| 7398          | زردرنگ کے کپٹر بے پہننے کی ممانعت                                                                            | ۳۸         |
| 7399          | حضور من النیام نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا جس نے زردرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے                         | <b>m</b> q |
| 7400          | مرد کی خوشبواورعورت کی خوشبوکیسی ہونی چاہیۓ                                                                  | 14+        |
| 7401          | سبز چا دریں استعمال کرنے کا بیان                                                                             | ۱۳         |
| 7402          | مرد کوسونا اورریشم پہننے کی ممانعت                                                                           | 22         |
| 7403          | جو جنت کے زیورات استعال کرنا جا ہتا ہے وہ دنیامیں سونا جا ندی استعال نہ کرے                                  | سهم        |
| 7404          | د نیامیں رکیٹم پہننے والا ، جنت میں چلابھی گیا تورکیٹمی لباس سے محروم رہے گا<br>click on link for more books | الماليا    |

|   |        |            | ) | . 11    |
|---|--------|------------|---|---------|
| * | بر)جبد | <b>~</b> ) | ے | المستدر |

|   | 1 |  |
|---|---|--|
| _ | _ |  |
|   |   |  |

| ەخسامىن | ښت | فهر |
|---------|----|-----|
|         |    |     |

| 7405 | وہ کپٹر ایبننا نا جائز ہے جس کا تا نا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں                       | ్ గాప      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7405 | رسول القد على تليغ كوقميص زياد ويسند تقى                                               | MA.        |
| 7407 | تولتے وقت ،کمی نبیس کرنی چاہنے بلکہ کچھ نول زیادہ دینا جاہئے                           | r2         |
| 7408 | نیا کیٹر اخریدیں تو بی <sub>ه</sub> دعا مانگیں                                         | <u>۳۸</u>  |
| 7409 | کھانا کھانے اور نباس بیننے کی وعا                                                      | <u>۳</u> ٩ |
| 7410 | جب نیا کیم ِ ابنائیں تو پراناکسی غریب کودے وینا چاہئے ، بہت برکت ملتی ہے               | ۵٠         |
| 7411 | عمامه باندھنے سے شخصیت میں رعب رہتا ہے                                                 | ۵۱         |
| 7412 | ام المومنین حضرت عا کشد فاتھانے جنگ خندق کے موقع پر حضرت جبریل علیظا کودیکھا           | ۵۲         |
| 7412 | حضرت جبريل املين عليِّلاً سريع علمه باندھتے تھے                                        | .00        |
| 7412 | حضرت جبريل امين مايعة حضور سأبينا كيمشيرخاص تقص                                        | ۵٣         |
| 7413 | حضرت جبریل امین ملیلاعمامے کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے                   | ۵۵         |
| 7414 | الله تعالی یہودیوں پرلعنت کرے،وہ چر بی نہیں کھاتے ،اس کو پچ کراس کی رقم کھالیتے ہیں    | ۲۵         |
| 7415 | ان مردوں پرلعنت ، جوعورتوں جیسے کپڑے ہیں                                               | ۵۷         |
| 7415 | ان عورتوں پرلعنت ، جو مردوں جیسے کپڑے بہنتی ہیں                                        | ۵۸         |
| 7416 | حضور سَالِیَیْنِمُ کا حکم ملتے ہی خواتین نے پردہ شروع کردیا                            | ۵۹         |
| 7417 | حضور مَنْ عَيْنِمْ نے حضرت ام سلمہ کو نقاب کرنے کا طریقیہ بتایا                        | 4+         |
| 7418 | ان دس اعمال کا ذکر جوحرام تونهیں ہیں الیکن حضور سالگیٹی کو ناپسند ہیں                  | YI.        |
| 7419 | ٹخنوں سے بنچے تہہ بندلٹ کا نا ،اور بال بہت زیادہ لمبے رکھناحضور مٹائٹیٹے کو بسند توہیں | 74         |
| 7420 | حضور مثل نیم کا قمیص ٹخنوں ہے او پر ہوتا اور آستین انگلیوں کو حیموتی تھی               | 400        |
| 7421 | حضرت عمر بن خطاب ہلاتھ کے قبیص کی بوسید گی کا عجیب عالم<br>۔                           | 71         |
| 7422 | کسی کو کیٹر ایہنانے کی فضیلت                                                           | ۵۲         |
|      | طب کا بیان                                                                             | 44         |
| 7423 | الله تعالی نے ہر بیاری کا علاج بیدا کیا ہے۔ اور گائے کے دودھ میں ہر بیاری کا علاج ہے   | 44         |
| 7424 | ام المومنين حضرت عا كشه طائفاعكم شريعت ،عر بي ادب اورطب كاعلم بهمي جانتي تهيس          | ۲۸ .       |
| 7425 | درخت اور پودے حضرت سلیمان علیلاً کواپنے فوائدخود بتایا کرتے تھے                        | 79         |

| 7425 | جنات غيب نهيس جانت                                                                   | ۷٠        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7425 | حضرت سلیمان مُلیِّنا و فات کے بعد بوراسال عصا کے ساتھ فیک لگا کر کھڑے رہے            | اک ِ      |
| 7430 | انسان کو جو پچھءطاہوا،اس میں سب ہے اچھی چیز''حسن اخلاق'' ہے                          | ۷٢        |
| 7430 | کسی مسلمان کی عزت اُچھالنا سب سے براعمل ہے                                           | ۷٣        |
| 7431 | دوالینا اوردم کروانا ،جائز ہے ہیجھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے                           | ۷٣        |
| 7435 | شہداور قر آن ، دونوں شفادینے والے ہیں ،ان کو لا زم پکڑلو                             | ۷۵        |
| 7438 | بخار نہ جاتا ہوتو تین راتیں سحری کے وقت پانی کے حصینے مارو                           | 4         |
| 7438 | بخاردوزخ کی گرمی ہے،اس کو پانی کے ساتھ مٹھنڈا کرو                                    | 44        |
| 7441 | سناكى فضيلت                                                                          | ۷۸        |
| 7443 | منمونیا کاعلاج عود ہندی اورزیتون کے تیل کے ساتھ کریں                                 | 49        |
| 7446 | حضور مَا لِينَا عِبِي عِبِاعبِ اللَّهُ عَالِم اللَّهُ كَا بِهِت احتر ام كرتے تھے     | ۸٠        |
| 7446 | دوا پلانے کا ایک خاص طریقہ،جس کو اطباء ' لدود' کہتے ہیں ،                            | Λi        |
| 7448 | حضور مَثَاثِینَا بِنِی ناک میں دوائی چڑھائی                                          | ۸۲        |
| 7449 | جنتی تھجوراور جنتی پ <u>ت</u> قر                                                     | ۸۳        |
| 7450 | حضور مَثَاثَيْنَا کے لئے زمین سمیٹ دی جاتی ہے                                        | ۸۴        |
| 7450 | ہجر کے علاقہ کی سب سے اچھی تھجور''برنی تھجور'' ہے<br>۔                               | ۸۵        |
| 7451 | برنی تھجور بیار یوں کے لئے شفاء ہے اوراس کا کوئی نقصان نہیں ہے                       | YA        |
| 7452 | بعض بیار بول میں انگورنقصان دیتے ہیں                                                 | ۸۷        |
| 7455 | حساء،اییا کھانا ہے،جس سے پریشانی بھی دورہوتی ہے،اور بیار کے دل کوبھی سکون ملتاہے     | ۸۸        |
| 7455 | اس کھانے کا ذکر جو ذائقے میں اچھانہیں ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں              | <b>19</b> |
| 7456 | تالوگر نے اورسر در دمیں'' قسط ہندی''استعال کریں تو فائدہ ہوتا ہے<br>'                | 9+        |
| 7457 | بچے کے حلق گرنے کا ایک مجرب نسخہ                                                     | 91        |
| 7458 | پاؤں میں درد ہوتو مہندی لگاؤ                                                         | 95        |
| 7459 | ُ عَرِقِ النساء كاعلاج عربی و نبے كی چکتی كی چربی تپھلاكرتين دن پئيں ،شفاء ہوجائے گی | 91        |
| 7462 | اثدسرمہ بالوں کوا گاتا ہے اور بینائی کوتیز کرتا ہے                                   | 91~       |

| هرست مضامین |                                                                                          | اعستدر |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7463        | مچنسی کاعلاج<br>مینسی کاعلاج                                                             | 90     |
| 7464        | الله تعالی بندے کو دنیاسے یوں بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو             | 44     |
| 7465        | پر ہمیز بہترین علاج ہے                                                                   | 9∠     |
| 7466        | تحجینے لگوانے کی تاکید                                                                   | 9.     |
| 7473        | فرشتوں کی رسول اللّٰدمٰ کا گیائی کوتا کید کہ مجھینے ضرور لگواتے رہنا                     | 99     |
| 7474        | رسول الله مَثَالِيْنِيم كي اجازت سے ام المومنين حضرت عائشہ ولا الله مثالثات محجيف لگوائے | (**·   |
| 7475        | ا تاریخ کو مجھنے لگوانے والے کو ہر بیاری سے شفاء ال جاتی ہے                              | 1+1    |
| . 7476      | وہ تاریخیں ،جن میں مچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے                                            | 1+1    |
| 7477        | تحجینے کس کس مقام پرلگوانے چاہئیں                                                        | 1+1-   |
| 7480        | ان ایام کی تفصیل جن میں مجھنے لگوانے چاہئیں اور جن میں نہیں لگوانے چاہئیں                | 1+1~   |
| 7482        | سخت گرمیوں میں مچھنے لگوانے سے ہائی بلڈ پر یشر سے بچت رہتی ہے                            | 1+4    |
| 7484        | نيم حكيم خطره جان                                                                        | I+Y    |
| 7485        | جس دم میں کوئی شرکیہ اورخلاف شرع جملہ نہ ہو،اس میں کوئی حرج نہیں ہے                      | 1•4    |
| 7486        | نظر بد کا دم کروانے کے لئے حضور مُنَافِیْنِم نے خود حکم دیا                              | 1•٨    |
| 7487        | حضور مَا الله على عبيا وت كوجاتے تواس كودم كرتے                                          | 1-9    |
| 7488        | وہ دعاجومریض کے پاس بیٹھ کرسات مرتبہ پڑھیں تو مریض کولاز می صحت ہوجاتی ہے                | •      |
| 7497        | نظر بدسے اللہ کی پناہ ما نگا کرو ،نظر برحق ہے                                            | 111    |
| 7499        | کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعامانگنی جاہئے ،نظر برحق ہے،لگ جاتی ہے                | IIF    |
| 7500        | اس صحابی کا قصہ جونظر کگنے سے پانی میں ڈوب گئے                                           | 1110   |
| 7501        | گلے میں تمید لٹکانے کا تھم                                                               | IIM    |
| 7504        | شركيه اورجا ہليت كے تميمات پر حضرت عبدالله بن مسعود رافئة كى برجمى                       | 110    |
| 7508        | لوہے کی پازیبیں پہننا ناجائز ہے                                                          | II.    |
| 7509        | حرام چیز میں شفاء نہیں ہے                                                                | 112    |
| 7510        | حضرت عبدالله بن عمر ولي طبيب پر پابندي لگاتے تھے كه حرام چيز كے ساتھ علاج نہيں كرنا      | IIA    |
| 7511        | آخرت کی آسانی کودنیا کی تکلیف پرترجیح دینے کا ایمان افروز واقعہ                          | 119    |

|         | _         |    |
|---------|-----------|----|
| ·       | 2 . ~ ima | 11 |
| 12(2 %) | A. Albura | ш  |
|         |           |    |

| الا پیشاب کی بندش فتم کرنے کی وہ وہ ایوصنور تائیج نے تعلیم فریائی الاور کا پیشا ہوں کہ اور اور اور اللہ تائیج کے بیوب سے پہلے زمانہ جالیت کا پیشا ہوائم میں اور اور اور اللہ تائیج کے بیوب سے پہلے زمانہ جالیت کا پیشا ہوائم میں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی جائے کے اور کا اور کی کا کی کا کی جواب کی اور کی اور کی کا کی کا کی جواب کی اور کی کا کا کی کا کا  |                       |                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الا نماز کے دوران آئے والے شیطانی وسوسوں کا علائ الاس الدرکا وہ وہ جو صفور ساتی ہے خواتی ہے جار اور کرایا ،ایک عالم نے نشاندی کی کا فیڈی نے تو تعلیم فرایا ہے کہ اللہ کے نشاندی کی کا فیڈی نے آئی کی لوٹوں نے آئی ہی جار اور کرایا ،ایک عالم نے نشاندی کی کا میڈی نے آئی کی دیں راتوں ،عرفہ اور آر بانی کے دن کا ذکر ایس الائن کا فیڈی کے ایس الائوں ،عرفہ اور آر بانی کے دن کا ذکر ایس الائوں نے نشاندی کی دیں راتوں ،عرفہ اور آر بانی کے دن کا ذکر ایس الائن کا فیڈی کے باتوں اور تی نشان کے دن کا ذکر ایس کے بالی اور ما نمین نہیں کہ گر نے نے بہلے آر بانی کرنے والے کی معلوم بائی کے دون کے گئے اور نسانکہ دوسے کے اور گر رہے ہیں اور کا خون زشن پر گر نے نے بہلے آر بانی کرنے والے کی مغفرت کردی باتی ہے کہ ایس الائن کے بائوں اور تی بائی بائی دوسے کے اور گر رہے ہیں بائی کہ کوئی ہے نے والی دعا ہے اور سیالی کر بائی جائز ہے ہے جائے والی دعا ہے ہے جائے والی دعا ہے جائے والی دعا ہے جائے والی دعا ہے ہے جائے والی دعا ہے والی دعا ہے جائے والی دعا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7512                  | بیشاب کی بندش ختم کرنے کی وہ دعا جوحضور مَناتَیْزُ نے تعلیم فر مائی                                         | 17+      |
| الم المونین حضوت عائشہ بیٹی کی لونڈی نے آب پر جادو کرایا ،ایک عائل نے نشاندی کی استان کا کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا کا استان کا استان کا کا استان کا کہ کا استان کا کہ کا استان کا کہ کا استان کا کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7513                  | رسول الله مَثَالِيَّةُ إِنْ بِيعت سے بِهلِے زمانہ جابلیت کا بہنا ہواتمیمیہ اتروادیا                         | 171      |
| الم الموشین حضرت عائشہ بھی کی لونڈی نے آپ پر جاد وکرایا، ایک عائل نے نشاندہ ہی کی اور اللہ اللہ عائل نے نشاندہ ہی کی اللہ عائل کے دن کاؤکر اللہ اللہ خور بانی کرنا ہی ہا ہو، وہ چانہ فلا آر نے ہے آب بالی اور ما خون نہ کا کے اللہ اللہ خور بانی کہ باتھوں وہ چانہ فلا آر نے ہے آب بالی اور ما خون نہ کا کے اور ہے ہیں اللہ کہ اللہ کے جاتھوں وہ باز فلا آر نے ہے بہلے قربانی کرنے والے کی منفرت کردی باتی ہے 174 اللہ کے جاتھوں وہ نواز میں پر گر نے ہے بہلے قربانی کرنے والے کی منفرت کردی باتی ہے 174 اللہ کے جاتھ وہ ان میں پر گر نے ہے بہلے قربانی کرنے والے کی منفرت کردی باتی ہے 1754 اللہ کے جو بھی جانے والی دعا ہے 1754 اللہ کے جو بھی جانے والی دعا ہے 1757 اللہ کے جو بھی جانے والی دعا ہے 1757 اللہ کے جو بھی جانے والے دعا ہے 1757 اللہ کہ 1758 اللہ کہ 17   | 7514                  | نماز کے دوران آنے والے شیطانی وسوسوں کا علاج                                                                | · 177    |
| الا قر اَن کریم میں ، ذی اُن کی دی را اتوں ، عرف اور بائی کے اجبان  الا فرقر بانی کرنا چاہتا ہو، وہ چا منظر آئے ہے قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے  الا کرول اللہ فرائٹ کی جائوں وہ چا منظر آئے ہے قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے  الا کرول اللہ فرائٹ کی جائوں کو فون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی منظرت کردی جائی ہے  الا قربانی کے جائوں کا فون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی منظرت کردی جائی ہے  الا قربانی کی جائوں کر قربان ہوتے ہوئے و کھنا چاہتے  الا وزیر کی قربانی ، کمر ہے ہے بہتر ہے  الا جائوں میں پائے جائے والی وہ علی جربانی کی قربانی جائوں کی قربانی جائوں کی جائوں کی قربانی جائوں کی جائوں کی قربانی جائز کی جائوں کی قربانی جائوں کی جو ایک جود کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے  الا منظور کی کا جائوں وضور منافظ کی کے ایک سالہ بچر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے  الا منظور کی کا جائوں وضور منافظ کی کا سیاہ جائوں کے اور کے اور کی خوالی دی کر ان کی قربانی دی ہے۔  الا منظور کے کا جائوں وضور منافظ کی کا سیاہ جائوں کے اور کے اور کی دی کا وہ کی جائوں کی جائز کی کر ان دی کا جائوں کی جائز کے عمل حوالے جائوں کی قربانی کی جائوں کی جائز کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائز کی جائوں کی کہ جائوں کی کہ کر جائوں کیا کہ کرتے تھے حوالی کی جائوں کی کہ کرتے تھے کیا کہ کرتے تھے کہ جائوں کی کہ کرتے کیے کہ جائوں کی کہ کرتے کیے کو جائوں کی کہ کرتے کیے کہ کرتے کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی جائوں کی کہ کرتے کی حوالے کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی کہ کرتے کی جائوں کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی جائوں کی کرتے کی کرتے کی جائو   | 7515                  | درد کا وہ دم جوحضور منافیز ہے نے خو تعلیم فر مایا                                                           | 117      |
| اللہ جُور بائی کرنا ہے ہیں ، ذی انتج کی دیں راتوں ، عرفہ اور قربانی کے دن کا ذکر کے میں ، ذی انتج کی دیں راتوں ، عرفہ اور قربانی کے دن کہ این ہونے کے لئے اور نہ اللہ تو تو کہ کے ایک الاسلامی کے اور کرر ہے ہیں الاسلامی کے جانور کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی معفرت کردی جاتی ہے 174 قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی معفرت کردی جاتی ہے 1752 قربانی کا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہئے ہے 1754 قربانی کی خوابی کے حافظ ہوں کہ 175 قربانی کا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہئے ہے 1752 قربانی کی خوابی کے موقع پر جانور کی جانے والی دعا 1757 قربانی ہوتے ہوئے والی دعا 1757 قربانی کی خوبانی کے موقع پر جانوروں کا دے بڑھ جاتا تھا 1753 قربانی جانور کے ایک سالہ بچ ہے افضل ہے 1754 تھے 1754 کے 1754 کے 1754 کے 1754 کے 1754 کے 1754 کے 1755 کے 175   | 7516                  | ام المومنین حضرت عائشہ بھی کی لونڈی نے آپ پر جادوکرایا ،ایک عامل نے نشاند ہی کی                             | 150      |
| الا بخور بانی کرنا چاہتا ہو، وہ چا غذظر آنے ہے قربانی تک اپنے بال اور ماخن نہ کائے بال اور کاخن نہ کائے کا جو کہ اللہ موقع کے ایک اور سرے کے اور پر گررہ ہیں اللہ موقع کے جانور کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے اللہ موقع ہون فرجانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے اللہ موقع ہونے و کھنا چاہئے ہے اللہ موقع ہونی کے وقت پڑھی جانے والی وعا اللہ علی ہی قربانی ہم رہے ہوئے و کھنا چاہتے ہوں کی بناء پر ان کی قربانی جائز ہیں ہم رہے ہونے و کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے اللہ موقع ہون کی جود کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے اللہ علی ہم کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | قربانی کا بیان                                                                                              |          |
| 1752 رسول اللہ خالی کے جانور کا فون زین ہونے کے لئے اونٹ ایک دوسرے کے اوپر گررہ ہیں ہیں۔ 1752 7523 اللہ حقوق کے باقوں زین ہونے کے بہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے 174 7524 7524 7524 اللہ حقوق کی جوئے ویکھنا چاہیے 174 7524 7524 7526 اللہ حقال دعا 7524 7526 اللہ حقوق کے بہتر ہے 176 7527 اللہ حانور میں پائے جانے والی دعا 1757 7527 اللہ حانور میں پائے جانے والے وہ چار عیب جن کی بناء پر ان کی قربانی جائز نہیں ہے 1757 7538 اللہ حانور میں بائے جو کہ چو کہ جو تعلیم سال جر کا معلوم ہو ،اس کی قربانی جائز ہے 184 7539 اللہ حانور کی اجو کہ حانور کے ایک سالہ بیج سے افضل ہے 184 7543 کی جو کہ کی جو کہ بیند ہے 184 7543 کی جو کہ جو کہ بیند ہے 184 7544 کی جو کہ جو کہ بیند ہے 184 7544 کی جو کہ جو کہ بیند ہے 184 7544 کی جو کہ جو کہ بیند ہے 185 7547 کی جو کہ جو کہ بیند کی جو کہ بیند کے 185 7547 کی جو کہ جو کہ جو کہ بیند کی جو کہ بیند کے 185 7547 کی جو کہ جو کہ جو کہ بیند کے 185 7548 کی جو کہ جو کہ جو کہ بیند کے 185 7548 کی جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ ہو کہ کی جو کہ بیند کے 185 7548 کی جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ کہ بیند کی جو کہ کہ اور کہ دوسانی 185 7543 کی جو کہ جو کہ ہو کہ کہ کہ بیند ہے 185 7553 کی جو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ بیند ہے 185 7553 کی جو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ بیند ہے 185 7553 کی جو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ کہ بیند ہے 185 7553 کی جو کہ ہو کہ کہ کہ کہ بیند ہے 185 7555 کی جو کہ ہو کہ کہ کہ کہ جو کہ ہو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7517                  | قرآن کریم میں ، ذی الحج کی دس راتوں ،عرفہ اورقر بانی کے دن کاذکر                                            | 110      |
| ۱۲۸ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے قربانی کرنے والے کی منفرت کردی جاتی ہے۔ ۱۲۹ قربانی کا جانور قربان ہوتے ہوئے ویکنا چا ہے۔ ۱۳۹ قربانی کے وقت پڑھی جانے والی دعا ۱۳۹ دنبر کی قربانی ، بکرے ہے بہتر ہے۔ ۱۳۳ جانور میں پائے جانے والے وہ چار عیب جن کی بناء پر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ۱۳۳ حابہ کرام کے زمانے میں بھی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتا تھا ۱۳۵ وہنے بالج چھترے کا چھاہ کا بچہ جو ویکھنے میں سال بجر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ ۱۳۵ جھیڑ کا چھاہ کا بچہ ، بکری کے ایک سالہ بچ ہے افضل ہے۔ ۱۳۵ جھیڑ کا چھاہ کا بچہ ، بکری کے ایک سالہ بچ ہے افضل ہے۔ ۱۳۵ مفررت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ نے عمرہ کے موقع پر بکڑے کی قربانی دی اللہ عالی قربانی تھی ہے۔ ۱۳۵ رسول اللہ تائی تی ابی خوالے جانوں کے جانور کے اوصاف کے ایک سالہ ہے۔ ۱۳۵ رسول اللہ تائی تی قربانی خودا ہے ہاتھ ہے کیا کرتے تھے اس سول اللہ علی تھی تھی جانوں جانوں ہے اور کے اوصاف کے ایک سے اور ایک حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے اس مور ان سنر بھی حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے اس مور ان سنر بھی حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے اس دوران سنر بھی حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی کیا کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی جانب ہے اور ایک حضور تائی تی کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی تارہ تی کیا کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی کرتے تھے دوران سنر بھی حضور تائی تی کرتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7518                  | خِوقر ہانی کرنا جا ہتا ہو،وہ جا ندنظر آنے سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے                            | 174      |
| المجان قربانی کا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چا ہے المجہور کے دفت پڑھی جانے والی دعا المجہور کے دفت پڑھی جانے والی دعا المجہور کے دفت پڑھی جانے والی دعا المجہور کے دفت پڑھی جانے والے دہ چارعیب جن کی بناء پران کی قربانی جائز ہیں ہے المجہور کے جانے والے دہ چارعیب جن کی بناء پران کی قربانی جائز ہیں ہے المجہور کے جانے والے دہ چارعیب جن کی بناء پران کی قربانی جائز ہے المجہور کی جانے والے دہ چارعیب برحی کی جود کیھنے میں سال بھر کا معلوم ہو،اس کی قربانی جائز ہے المجہور کی جود کیھنے میں سال بھر کا معلوم ہو،اس کی قربانی جائز ہے المجہور کی کا چارہ دوسور مٹائیڈ کے کا سیاہ جانور سے زیادہ پہند ہے المجہور کی کا جانور دھور مٹائیڈ کے خانور کے دوقع پر بحرے کی قربانی دی المجہور کے جود کی جانور کے اوصاف کے جود کی جونے کی خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے المجہور کی دونان سنر بھی حضور مٹائیڈ کی جانب سے اور ایک حضور مٹائیڈ کی کی خان کی کی کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوانی کیا کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوبانی کیا کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوبانی کیا کرتے تھے المجہور کیا کہ کیا کہ کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوبان کیا کرتے تھے المجہور کیا کہ کیا کہ کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوبانی کیا کرتے تھے المجہور کی دوران سنر بھی حضور مٹائیڈ کی خوبان کیا کرتے تھے المجہور کیا کہ کیا کہ کے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7522                  | ر سول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ كَ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُونِ كَ لِيَ اونت ايك دوسرے كے اوپر لررہے ہيں | 174      |
| اللہ عزبانی کے وقت پڑھی جانے والی دعا دنبہ کی قربانی ، بکرے ہے بہتر ہے اللہ اللہ اللہ علاقہ اللہ علیہ اللہ عزبانی ، بکرے ہے بہتر ہے اللہ اللہ عزبانی ، بکرے ہے بہتر ہے اللہ اللہ عزبانی ، بکرے ہے بہتر ہے اللہ اللہ عزبانی ہے ہو کہ کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو ، اس کی قربانی جائز ہے اللہ اللہ علیہ ہو کہ کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو ، اس کی قربانی جائز ہے اللہ اللہ علیہ ہو کہ کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو ، اس کی قربانی جائز ہے ہے افضل ہے اللہ اللہ علیہ ہو کہ اللہ علیہ ہو کہ کہ ہو کے سالہ بچے ہے افضل ہے اللہ اللہ علیہ ہو کہ اللہ علیہ ہو کہ ہو کے موقع پر بکرے کی قربانی دی اللہ علیہ ہو کہ ہو کے جانور کے اوصاف اللہ علیہ ہو کہ ہو کے جانور کے اوصاف اللہ علیہ ہو کہ ہو کہ جانور کے اوصاف اللہ علیہ ہو کہ   | 7523                  | قربانی کے جانور کا خون زمین پرگرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے                           | 17/      |
| اس دنبہ کی قربانی ، بکرے ہے بہتر ہے اس میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے اس میں بیائے جانے والے وہ چار عیب جن کی بناء پر ان کی قربانی جائز نہیں ہے اس میں بیٹی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتا تھا میں بیٹی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتا تھا میں بیٹر کے چود کھنے میں سال بھر کامعلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے اس میں بیٹر کے چود کھنے میں سال بھر کامعلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے اس میں بیٹر کے چود کھنے میں سال بھر کامعلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے اس میں بیٹر کے جود کھنے میں سال بھر کامچھ اس کے جود کھنے میں سال بھر کامعلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے جائوں ہے اس میں بیٹر کے جود کھنے میں بیٹر ہے کہ ہوئے جائوں ہے دیں جائز ہے کہ ہوئے جائوں کے اس میں بیٹر ہے کہ ہوئے جائوں کے اس میں بیٹر ہے کہ ہوئے جائوں کے اور کے اوصاف ہوں کہ جوئے جائوں کے جوئے جائوں کے اس میں بیٹر ہے کہ بیٹر ہے کہ ہوئے جائوں کے جوئے جائوں کے اس میں بیٹر ہے کہ ہے کہ بیٹر ہے کہ بی  | 7524                  | قربانی کاجانور قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہئے                                                                 | 179      |
| است رسول الله من الله على الله الله على الله عل  | 7524                  | قربانی کے وقت پڑھی جانے والی دعا                                                                            | .114     |
| است حابہ کرام کے زمانے میں بھی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتا تھا دبنے یا چھترے کا چھاہ کا بچہ جود کھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے 100 ہے۔ 100 ہ  | 7526                  | دنبہ کی قربانی ، بکرے سے بہتر ہے                                                                            | 111      |
| ۱۳۵ دران سفر بھی حضور مناب کی ایک میں سال بھر کا معلوم ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔  1۳۵ دین کی چھٹر کی چھ ماہ کا بچہ ، بکری کے ایک سالہ بچے سے افضل ہے۔  1۳۵ سفیدرنگ کا جانو دحضور مناب کی جانوں ہے افضل ہے۔  1۳۵ سفیدرنگ کا جانو دحضور مناب کی جانوں ہے ہوتے پر بکر نے کی قربانی دی۔  1۳۵ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائش نے عمرہ کے موقع پر بکر نے کی قربانی دی۔  1۳۸ رسول اللہ مناب خیاتی کے ہوئے جانوں کے اوصاف ہے۔  187 رسول اللہ مناب کی قربانی خودا ہے ہاتھ سے کیا کرتے ہے۔  187 حضرت علی بڑائی آئی قربانی خودا ہے ہاتھ سے کیا کرتے ہے۔  188 دوران سفر بھی حضور مناب کی جانب سے اورا کیک حضور مناب کی گا کرتے تھے۔  189 دوران سفر بھی حضور مناب کی جانب سے اورا کیک حضور مناب کی گا کرتے تھے۔  187 دوران سفر بھی حضور مناب کی کیا کرتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7527                  | جانورمیں پائے جانے والے وہ جارعیب جن کی بناء پران کی قربانی جائز نہیں ہے                                    | ١٣٢      |
| اللہ ہے۔ افغال سفیدرنگ کا جانو دحضور مُنالِیْنِم کا ساہ جانو رسے زیادہ پند ہے۔ اللہ معرت سعد بن ابی وقاص رفیائی نے عمرہ کے موقع پر بمزے کی قربانی دی۔ اللہ معرت سعد بن ابی وقاص رفیائی نے عمرہ کے موقع پر بمزے کی قربانی دی۔ اللہ معرف ہے۔ اور کے اوصاف سے کہا کہ موئے جانور کے اوصاف سے کہا کہ حضور منالی نے اپنی خود اپنے ہاتھ سے کہا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی نے قربان کہا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی نے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی نے قربان کہا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی نے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی نے قربان کیا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی کیا کرتے تھے۔ اور ایک میں خود اپنی کیا کرتے تھے۔ اور ایک حضور منالی کیا کرتے تھے۔ اور ایک کیا کرتے تھے۔ اس دور ان سفر بھی حضور منالی کیا کرتے تھے۔ اور ایک کرتے تھے۔ اور ایک کیا کرتے تھے۔ اور ایک کرتے   | 7538                  | صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قربانی کے موقع پر جانوروں کاریٹ بڑھ جاتاتھا                                     | IMM      |
| ۱۳۲ سفیدرنگ کاجانور حضور منگائی گیا کا سیاہ جانور سے زیادہ پند ہے۔ ۱۳۵ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈائیڈ نے عمرہ کے موقع پر بکر نے کی قربانی دی ۱۳۸ رسول اللہ منگائی آغ نے امت کی جانب سے قربانی کی ۱۳۹ رسول اللہ منگائی آغ کے ہوئے جانور کے اوصاف ۱۳۹ رسول اللہ منگائی آغ ربانی خودا ہے ہاتھ سے کیا کرتے تھے ۱۳۵ حضرت علی بڑائی آئ کی مینڈ ھا اپنی جانب سے اورا کیہ حضور منگائی آغ کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے ۱۳۵ دوران سفر بھی حضور منگائی آغ قربانی کیا کرتے تھے ۱۳۵ دوران سفر بھی حضور منگائی آغ قربانی کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7539                  | د نبے یا چھتر ہے کا چھے ماہ کا بچہ جو د کیھنے میں سال بھر کامعلوم ہو ،اس کی قربانی جائز ہے                  | الماسلة. |
| 1874 حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاتئو نے عمرہ کے موقع پر بکرنے کی قربانی دی 1874 رسول اللہ سُلِی اُنٹو کے امت کی جانب سے قربانی کی 1877 اسول اللہ سُلِی اُنٹو کے امت کی جانب سے قربانی کی 1879 رسول اللہ سُلِی اُنٹو کی ابنی خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے 1870 حضرت علی بڑاتئو ایک مینڈ صاابنی جانب سے اور ایک حضور سُلِی اِنٹی کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے 1871 دوران سفر بھی حضور سُلِی اِنٹی کیا کرتے تھے 1875 دوران سفر بھی حضور سُلِی اِنٹی کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7541                  | بھیڑ کا جیم ماہ کا بچہ، بکری کے ایک سالہ بچے ہے افضل ہے                                                     | ira,     |
| اللہ متال میں اللہ متال متال متال متال متال متال متال متال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7543                  | سفیدرنگ کا جانورحضورمَنَا فَیْزِم کا سیاه جانورے زیادہ پسند ہے                                              | 124      |
| 1179 رسول الله مَثَالِيَّةُ عَلَى وَرَحَ كَعُ مُوعَ جَانُور كَاوصاف 1179 رسول الله مَثَالِيَّةُ عَلَى وَرَائِ خُودا بِينَ بِاتَهِ سِي كِيا كُرتَ شِي 1875 1755 من فردا بِينَ بِاتَهِ سِي كِيا كُرتَ شِي 1876 1755 من فردا بِينَ بِاللهِ سِي اورا يك حضور مَثَالِيَّةً عَلَى جَانِب سِي اورا يك حضور مَثَالِيَّةً عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى   | 7546                  | حضرت سعد بن ابی و قاص ڈالٹنؤ نے عمر ہ کے موقع پر بکرے کی قربانی دی                                          | 12       |
| الله مول الله متالیم این قربانی خوداین باتھ ہے کیا کرتے تھے 164 مورت علی مینڈھا اپنی قربانی خوداین ہاتھ ہے کیا کرتے تھے 1756 مینڈھا اپنی جانب سے اورا کیہ حضور مثالیم کیا کرتے تھے 1757 میں دوران سفر بھی حضور مثالیم کیا کرتے تھے 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7547                  | رسول الله مَثَالِيَّةُ مِنْ امت كي جانب سے قرباني كي                                                        | ITA      |
| الا حضرت علی و النظار کے مینٹر ھا اپنی جانب سے اور ایک حضور منظائیا ہم کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے 7556<br>۱۳۲ دوران سفر بھی حضور منظائیا ہم قربانی کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7548                  | رسول الله مَثَاثِيَّةً کے ذبح کئے ہوئے جانور کے اوصاف                                                       | 1129     |
| ۱۳۲ دوران سفر بھی حضور مَثَالِيَا مِمْ قَر بانی کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7553                  | ر سول الله مَنَا لِينَ فَرِ بانى خود اپنے ہاتھ سے كيا كرتے تھے                                              | 100      |
| and the second of the second o | 7556                  | حضرت علی ڈائٹڈا کی مینڈ ھااپنی جانب ہے اورا یک حضور مٹائٹیٹم کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے                  | 161      |
| ۱۳۳ حدیبید کے موقع پر دس آ دمیوں کی جانب سے ایک اونٹ قربان کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7557                  | دوران سفر بھی حضور مَنَاتِیَا مِمْ قربانی کیا کرتے تھے                                                      | IM       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7</b> 5 <b>5</b> 8 | حدیب بے موقع پر دس آ دمیوں کی جانب سے ایک اونٹ قربان کیا گیا                                                | ۳۳       |

| (متربم) عبلد ششم | 2, | المستم |
|------------------|----|--------|
|------------------|----|--------|

| 7558                 | قربانی کے لئے گائے میں بھی شراکت ہو عمق ہے                                                                    | ונירי |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7559                 | ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے قربان کی گئی                                                                   | ۱۳۵   |
| 7560                 | قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت تکبیر بلندآ واز ہے کہنی حالیئے                                                   | ١٣٦   |
| 7561                 | بہترین قربانی وہ ہے جومہنگی اور فربہ ہو                                                                       | 102   |
| 7561                 | جتنے لوگوں نے قربانی کا جانور پکڑا ہو، بہتر ہے کہ سب تنبیر پڑھیں                                              | IM    |
| 7562                 | جوجانور پررخم کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس پر رخم کرتا ہے                                                           | ٩٣١١  |
| 7563                 | · جانور کے سامنے چھری تیزنہیں کرنی جاہئے                                                                      | 10+ . |
| 7565                 | جواستطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے،وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ( فرمان مصطفی ساتھیں)                        | 121   |
| <b>7</b> 5 <b>68</b> | قربانی کا گوشت جتنے دن جاہور کھ سکتے ہو                                                                       | Ipr   |
|                      | ذبیحہ کا بیان                                                                                                 |       |
| 7570                 | بمری کوذن کے لئے لٹانے سے پہلے حچیری تیز کر لینی جا ہے                                                        | ıar   |
| 7572                 | مسلمان ذبح کے وقت تکبیر بھول جائے تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے                                                  | ISM   |
| 7574                 | ناحق چڑیا بھی ماری تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا                                                  | 100   |
| 7575                 | جانو رکو تکلیف دینا بھی گناہ ہے                                                                               | 104   |
| 7576                 | دو دھ دارجانور ذیح نہیں کرنا جاہیے                                                                            | 102   |
| 7577                 | رسول الله مَنْ عَيْرَمْ نے دودھ دار جانور ذبح کرنے اور طلوع آفاب سے پہلے سودا بیچنے سے منع فر مایا            | 101   |
| 7579                 | کھانا کھاتے وقت صحابہ کرام کا ادبِ مصطفیٰ                                                                     | 169   |
| 7579                 | آپس میں بے تکلفی ہواوُر دوسرے کواعتر اض نہ ہوتو دوسرے کی چیز بلااجازت لے سکتے ہیں                             | 14+   |
| 7580                 | جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑے، گدے اور خچر ذبح کئے گئے بعد میں حضور منگاتین کم نے منع فر مادیا                    | 141   |
| 7581                 | کسی بھی تیز دھار چیز سے جانورکو ذیج کیا جاتا ہے                                                               | 175   |
| 7582                 | رجب کے مبینے میں بکری ذبح کرنے سے حضور شاہیم نے منع نہیں فرمایا                                               | 171"  |
| 7587                 | بیج کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے ،اس کے بال مونڈے جائیں ،اور نام رکھا جائے                           | ITM   |
| 7588                 | حضرت حسین کاساتویں دن عقیقہ ہوا،اور بال کاٹے گئے ، بالوں کاوزن ایک درہم کاوزن تھا                             | 170   |
| 7589                 | حضرت حسن اورحسین واقعا کے عقیقہ میں دودومینڈ ھے ذبح کئے گئے                                                   | IYY   |
| 7590                 | عقیقہ میں لڑکے کی جانب سے ایک بکری اورلڑ کے کی جانب سے دوبکریاں ذکح کی جانمیں<br>click on link for more books | 144 . |

|   | فهرست مضامين      | ی (سرجم) جلد شم                                                                         | لمستمدر |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | 7590              | لڑکی اور لڑکے کے عقیقے میں جانور کے مذکر ومونث ہونے کی کوئی شرطنہیں ہے                  | ΙΥΛ     |
|   | 7594              | زمانه جامليت ميس عقيقے كارواج                                                           | 179     |
|   | 7595              | عقیقہ کے جانور کا گوشت بنانے کا خاص طریقہ                                               | 12+     |
|   | 7595              | اگرساتویں دن عقیقہ نہ کیا جاسکے تو کیا کیا جائے؟                                        | 141     |
|   | 7597              | زندہ جانور کےجسم سے گوشت کا جوکلوا کاٹ لیاجائے ،وہ مردار ہے                             | 121     |
|   | 7599              | رحمة للعالمين نبي مَا أَيْنَا مُ جانوروں كى بولياں بھى جانتے ہيں                        | 141     |
|   | 7599              | جانور بھی رسول الله مَالِيَّةِ کی بارگاہ میں مدد ما تکنے کے لئے آتے ہیں                 | 121     |
|   | 7599              | نبی اکرم مُلَاثِیْلُم کو جانوربھی مشکلکشا مانتے ہیں                                     | 120     |
|   | 7600              | کسی بھی دھاری دار چیز کے ساتھ ذنج کرنا جائز ہے ،جس سےخون بہہ جائے                       | 124     |
|   |                   | توبه اور رجوع الى الله كا بيان                                                          | 122     |
|   | 7601              | نبی رحمت کی شان رحیمی کاعظیم الشان مظاہرہ                                               | 141     |
|   | 7602              | ریجی انسان کی سعادت مندی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو،اوراسے توبہ کی توفیق بھی مل جائے      | 149     |
|   | <sub>1</sub> 7603 | بندہ ،اپنے اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا،اللہ تعالی اس کے لئے ویساہی ہے            | fΛ+     |
|   | 7604              | الله تعالی کے بارے میں حسن طن رکھنا بھی عبادت ہے                                        | IAI     |
|   | 7605              | نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ باقی ہر طرح کے گناہ معاف فرمادے گا             | MY      |
|   | 7606              | اے میرے بندو،تم مجھ سے مغفرت ما گلو، میں تنہیں بخشوں گا                                 | ۱۸۳     |
|   | 7606              | اے میرے بندو، مجھے سے کھانا مانگو، میں تنہیں کھانا دوں گا                               | ۱۸۳     |
|   | 7606              | اے میرے بندو، مجھے سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا                              | ۱۸۵     |
|   | 7606              | بندوں کی عبادت وریاضت سے اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا                   | IAY     |
|   | 7606              | بندوں کے گناہ کرنے سے اللہ تعالی کی مالکیت میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا                | ΙΆΖ     |
|   | 7607              | نجاست کاحل یہ ہے کہ اس کو دھولیا جائے اور گنا ہوں کاحل ہے کہ تو بہ کرلی جائے            | ۱۸۸     |
|   | 7608              | جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مجھے بخش بھی سکتا ہے ، میں نے اس کومعاف کردیا | 1/4     |
|   | 7609              | جس بندے کو بیدیقین ہے کہ اللہ تعالی اسے بخش دے گا ،اللہ پرحق ہے کہ اسے بخش دے           | 19+     |
|   | 7610              | بندے کی تو بہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کی ایک خوبصورت مثال                            | 191     |
|   | 7612              | کسی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوجا نابھی تو بہ ہے                                         | 197     |
| • | •                 | click on link for more books                                                            |         |

| المستعورك (مترم) جلاستم | ألمستعور | (مترجم) جلد شتم |
|-------------------------|----------|-----------------|
|-------------------------|----------|-----------------|

| <u> </u>      |                                                                                             |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 191           | جس گناہ کواللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، بندہ خود بھی اس کو کسی پرظا ہر نہ کرے                   | 7615 |
| 1917          | گناه سرز د بوجائے تو فورانیکی کرو                                                           | 7616 |
| 190           | خطاتوانسان سے ہوہی جاتی ہے کیکن احچھا وہ مخص ہے جوتو بہ کرلے                                | 7617 |
| 197           | قیامت کے دن حضرت بیخی ملیکیا کی منفر دشان                                                   | 7618 |
| 192           | ا گرتم گناہ کرنے چھوڑ دوتواللہ تعالی ایسی قوم لائے گاجو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی         | 7622 |
| 19.           | اے بندے! اگرتوایک بالشت میرے قریب آئے گا، میں ایک ذراع تیرے قریب آؤں گا                     | 7624 |
| 199           | نیکی کا صرف ارادہ کر لینے سے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے                             | 7624 |
| <b>**</b>     | بندہ ،جس طرح اپنے خدا کو یا دکرے ،اللہ تعالیٰ اس سے بہترا نداز میں اپنے بندے کو یا دکرتا ہے | 7625 |
| . <b>**</b> 1 | جواونٹ کی طرح ،اپنے اللہ سے بدک جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا                            | 7626 |
| <b>r</b> +r   | جس نے میری نافر مانی کی ،اس نے میراا نکار کیا                                               | 7626 |
| r•r           | قیامت کے دن متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ                                        | 7628 |
| . ۲+1"        | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بوری • • ارحتیں عطافر مائے گا                         | 7629 |
| r+0           | کرومهربانی تم اہل زمیں پر ،خدامہر باں ہوگاعرش بریں پر                                       | 7631 |
| <b>r+</b> 4   | ہررحت پہلوئے مصطفیٰ مَا اُلیِّا کم سے پیدا کی گئی ہے                                        | 7632 |
| <b>r</b> •∠   | الله تعالیٰ کی رحمت ، اُس کے غضب پر غالب آجاتی ہے                                           | 7633 |
| <b>r</b> •A   | نزع کے دفت جبریل مایٹیا، نے فرعون کے منہ میں مٹی تھونس دی تا کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے           | 7634 |
| r+ 9          | جریل نے عرض کی: یارسول اللہ کاش آپ مجھے فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونستے ہوئے دیکھتے            | 7635 |
| <b>**</b>     | مومن کی ہر تکلیف اس کے لئے باعث رحمت ہے                                                     | 7636 |
| MII           | قیامت میں نجات محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدیقے میں ہوگی 💮 👻                                | 7637 |
| rir           | بہاڑوں کے برابرنکیاں بغتوں کے بدلے ختم ہوجائیں گی ،نجات رحمت کے صدقے میں ہوگی               | 7638 |
| rim           | وہ خض عاجز ہے جونفسانی خواہشات کی پیروی میں لگار ہا ،اورامیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھیں  | 7639 |
| rim           | اگرمیزان پرنیکیاں بڑھ تمئیں تواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا                            | 7641 |
| ria           | کچھلوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کی نیکیوں سے ان کے گناہ زیادہ ہوتے                | 7643 |
| riy '         | بہاڑوں کے برابر گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فر ما کرمومن کو جنت امیں بھیج دے گا               | 7644 |
| <b>11</b>     | مومن کے گناہ ، ہٹا کریہودونصاریٰ کے کھاتے میں ڈال دیئے جا کمیں گے                           | 7645 |

| مب | مضا | ست | ٠٠٠ |   |
|----|-----|----|-----|---|
|    |     |    |     | - |
|    |     |    |     |   |

| 7646 | بندہ جب نادم ہوجا تا ہے تواللہ تعالی اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف فرمادیتا ہے    | MA    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7647 | سورة روم کی آیت نمبرا اس کے ایک لفظ کی تشریح                                               | 119   |
| 7648 | رسول الله منافقة کے بیچھے نماز پڑھنے کی برکت گناہ کی حدساقط ہوگئی                          | 11+   |
| 7649 | امت مسلمہ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور تل بھی ان کے لئے باعث رحمت ہے                         | 771   |
| 7651 | مخلوق خدا کا حساس کرنے والا بخش دیا جا تا ہے ،خواہ کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو              | 777   |
| 7654 | وہ خوش نصیب صحابی ،جس ہے رسول اللہ مثالی خانے اپنے مغفرت کی دعا کروائی                     | 777   |
| 7657 | فر ما نبر داروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول                                       | ***   |
| 7657 | اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن طن رکھنا بھی عبادت ہے                                          | + rra |
| 7657 | کلمہ شریف کی کثرت کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو                                   | 777   |
| 7658 | بار بارتو بہ کر کے بندہ اُ کتا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے سے نہیں اکتا تا      | 112   |
| 7659 | سکرات الموت طاری ہونے سے پہلے کی گئی توبہ قبول ہے                                          | MA    |
| 7660 | عالم بالا کے حجابات اشضے سے پہلے کی گئی توبہ قبول ہے                                       | 779   |
| 7661 | سانس اکھڑنے سے پہلے کی گئی تو بہ قبول ہے                                                   | 17-   |
| 7663 | توبه کی قبولیت بارے ایک ہی مجلس میں پانچ صحابہ کرام کی احادیث                              | 221   |
| 7564 | ا کیک فرضی نماز سے اگلی فرضی نماز تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے سوائے تین گناہوں کے      | ۲۳۲   |
| 7665 | شرک ، کیا ہواسوداتو ڑنا اورسنت کا ترک ایسے گناہ ہیں جو دوسری نیکیوں کی بدولت مٹیے نہیں ہیں | rmm   |
| 7665 | سودا تو ژنے اور ترکے سنت کا اصل مطلب                                                       | ٢٣٢   |
| 7666 | اللہ کے ولیوں کی علامات                                                                    | rmo   |
| 7666 | و کبیره گناموں کی تفصیل                                                                    | rmy   |
| 7666 | کبیرہ گناہوں سے بیخے والے کے لئے خصوصی انعام                                               | 22    |
| 7667 | الله کے خوف میں رونے والا ، دودھ تھنوں میں واپس جانے تک دوزخ میں نہیں جائے گا              | rrx   |
| 7667 | الله کی راه کا غباراوردوزخ کا دھواں ایک حلق میں جمع نہیں ہوسکتا                            | ٢٣٩   |
| 7668 | خوف خدامیں جس آنکھ سے آنسو شیکے ،اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا                   | rr•   |
| 7669 | انسان کے محافظ فرشتوں کو بندے کے مرنے سے پہلے اس کی موت کاعلم ہوجاتا ہے                    | 201   |
| 7670 | وہ آیت جو بخشش کی سب سے زیادہ امید دلاتی ہے                                                | ۲۳۲   |

| 7671 | مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے تک تو یہ کا درواز ہ کھلار ہے گا                                 | ۲۳۳          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7672 | بندے کی گمراہی اورتوبہ کے بارے میں شیطان کااللہ تعالیٰ ہے مکالمہ                               | ۲۳۲          |
| 7673 | آج جن گناہوں کوہم اہمیت نہیں دیتے ،دورصحابہ میں ان کومہلک سمجھا جاتا تھا                       | tra          |
| 7675 | گناہ کےفوراً بعدتو بہ کر بی جائے تو فرشتہ وہ گناہ بندے کے نامہ اعمال میں لکھتا ہی نہیں ہے      | <b>1</b> 174 |
| 7676 | جوانسان صرف اتنایقین رکھتا ہو کہ میں اس کے گنا ہوں کو بخشنے پر قادر ہوں ، میں اسے بخش دونگا    | tr <u>/</u>  |
| 7677 | کثرت سے استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مشکل حل کردیتا ہے                                     | ۲۳۸          |
| 7678 | گناہ کی سزادُ نیاہی میں مل جائے یا نہ ملے ، ہردوصور تیں مومن کے لئے بہتر ہیں                   | 479          |
|      | ادب کا بیان                                                                                    | 10.          |
| 7679 | کسی باپ نے اپنی اولا دکوا چھے آ داب سکھانے سے زیادہ اچھا تحذنہیں دیا گ                         | rai          |
| 7680 | اولا دوں کواچھے اخلاق سکھاؤ، بیروزانہ نصف صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے                             | tat          |
| 7681 | آدم علیه کی چھینک کاجواب اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا                                             | ram          |
| 7682 | جب روح ،حضرت آ دم ملیلا کے ناک تک پنجی تو آپ کو چھینک آئی                                      | rom          |
| 7683 | الله تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے ،چھینکنے والا'' الحمد لله'' کہے، سننے والا'' سرچمک الله'' کہے | raa          |
| 7684 | چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آ واز کو پست رکھنے کی کوشش کریں                             | Foy          |
| 7685 | ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرحقوق                                                              | 102          |
| 7688 | چوکوں ، چورا ہوں میں بیٹھنے سے بچو،اگر لازمی بیٹھنا ہے تو راستے کاحق ادا کرو                   | tan          |
| 7689 | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَى بارگاه میں دوایک امیر اور ایک غریب آ دمی کے چھینکنے کا واقعہ      | 109          |
| 7690 | جس نے چھینک آنے پر'' الحمدللد'' نہ کہا، حضرت ابوموی نے اس کو' سر حمک اللہ' منہیں کہا           | <b>۲</b> 4•  |
| 7691 | جب چھینک آئے تو کہیں' الحمد لله علی کل حال'                                                    | 141          |
| 7692 | جب''الحمدللة'' سننے والا'' سرحمک الله'' کہتو جھینکنے والا اس کے جواب میں کیا کہے؟              | 777          |
| 7694 | ا یک روایت بیہ ہے کہ چھینکنے والا'' برحمک اللہ'' کے جواب میں''یغفر اللہ لناولکم'' کیے          | 743          |
| 7695 | چھینک آنے پر ایک شخص نے ''السلام علیم'' کہا،حضور مُناہینِ نے اس کو بہت پیار بھرا جواب دیا      | 741          |
| 7699 | رسول اللدمنًا يَنْ الله صحاح مغفرت كروانے كے لئے يہوديوں كا ايك حيليہ                          | 440          |
| 7700 | حضرت حسن اور حضرت حسین واقع جنتی جوانوں کے سردار ہیں                                           | 777          |
| 7701 | لیٹے ہوئے ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس پرٹانگ رکھنامنع ہے (جبکہ تکبر کی بناء پرہو)                  | 1712         |

| 7703         | ا پنی ہتھیلیوں کے ساتھ اپنی پشت پر ٹیک لگا نامغضوب علیہم کا طریقہ ہے                                               | <b>۲</b> ΥΛ    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7704         | سب سے اچھی مجلس وہ ہے جس میں گنجائش زیادہ ہو                                                                       | 749            |
| 7706         | ا بیٹھنے کے آ داب میں سے بیجی ہے کہ قبلہ روہو کر بیٹھیں                                                            | 12.            |
| 7706         | نماز کے دوران سانپ یا بچھوکو مارنے کی اجازت ہے                                                                     | 121            |
| 7706         | کسی مسلمان کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنامنع ہے                                                                   | 121            |
| 7706         | سنسی مومن کوخوشی دینا سب سے افضل عمل ہے                                                                            | , KZ M         |
| 7706         | جو شخص کسی کی دنیاوی پریشانی دورکرے گا،اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دورکرے گا                                 | 1414 .         |
| 7706         | مقروض کومہلت دینے یا قرضہ معاف کرنے والے کوعرش کے سائے میں جگہ ملے گی                                              | 120            |
| 7706         | کسی کے کام کے لئے اس کے ساتھ چل کرجا نامسجد نبوی میں دوماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے                                    | 124            |
| 7706         | اکیلار ہے والا ،عطیات رو کنے والا اوراپنے غلام کو مار نے والا سب سے شریر مخص ہے                                    | 122            |
| 7707         | سب سے زیادہ طاقتو راورسب سے زیادہ باعزت بننے کا بہترین نسخہ                                                        | 141            |
| 7707         | سب سے زیادہ مالدار بننے کا طریقہ                                                                                   | 129            |
| 7707         | جاہل کے پاس حکمت کی بات مت کرو کیونکہ بیظلم ہے                                                                     | . t/\ •        |
| 7707         | سب سے برافخص ہے وہ جومعذرت قبول نہیں کرتا                                                                          | MI             |
| 7708         | پیٹ کے بل یعنی الٹالیٹنا اللہ تعالیٰ کو بہند نہیں ہے                                                               | <u> </u>       |
| 7709         | حضور منافیا نے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے مخص کو پاؤں کی تھوکر مارکرا تھایا                                               | Mm             |
| 7710         | دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنامنع ہے                                                                              | <b>t</b> /\ (* |
| 7712         | سابید میں برکت ہے                                                                                                  | Ma,            |
| 7713         | مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے آ دمی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھناحضور مُنَافِیْنِمُ کو پسندنہیں ہے                       | <b>177.4</b>   |
| 7713         | کسی دوسرے کے کپڑے کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ صاف نہ کریں                                                     | MZ             |
| 7714         | بیٹھنے کے دوانداز اور دوشم کے کپڑے جن کے پہننے سے حضور مُلَافِیْزِم نے منع فر مایا                                 | ۲۸۸            |
| 7714         | حضور مَنَا قِیْمَ کا اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت بھراخوبصورت انداز                                                      | 1119           |
| 7714         | حضور مَنَّا يَيْنِمُ حضرت فاطمه کے لئے اور حضرت فاطمہ حضور مَنَّا يَيْنِم کے استقبال کے لئے کھڑی ہوجاتی            | <b>19</b> •    |
| <b>771</b> 5 | حضور مَنَا يَنْتِمُ كَى بات س كرايك مرتبه حضرت فاطمه روپڑي اورايك مرتبه ہنس دي                                     | <b>191</b>     |
| 7716         | حضور مَنْ النَّيْمُ كُونَى خاص بات ارشادفر ماتے تو ایک ایک کلمہ تین میں بارد ہرائے<br>click on link for more books | <b>191</b>     |

| 7718 | حضور مَلْ تَقَيْمُ کے وہ ۱۱ اسائے گرامی جوحضرت نافع کوبھی'ان کے والد جبیر کوبھی یاد تھے                   | 797         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7719 | الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ''عبداللہ''اورِ' عبدالرحمٰن' نام پیند ہیں                                        | 4914        |
| 7721 | حضور مَنْ النَّيْرَ أَى خواهش كه ' رباح 'اقلح ' نجيح اوربيار' نام ركھنے ہے منع كردوں گا                   | <b>19</b> 0 |
| 7721 | یہود یوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی جضور مَا اُلْتِام کی خواہش                                             | 797         |
| 7722 | اگرمیں زندہ رہاتو''برکہ، نافع ، بیار''نام رکھنے ہے منع کردوں گالیکن بینوبت نہآئی                          | 192         |
| 7723 | الله تعالیٰ کوسب سے ناپسندترین نام' 'شہنشاہ' اور' ملک الملوک' ہے                                          | <b>19</b> 1 |
| 7724 | وہ بد بخت ،جس پراللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہے                                                          | 799         |
| 7725 | حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ سِي بدل كر ' بشير' نام ركاديا                                              | <b>***</b>  |
| 7726 | رسول الله مُنْ عَلَيْهِ مِن العاص 'بدل كر' مطيع ''نام ركد ديا                                             | <b>P*1</b>  |
| 7727 | حضور مَنْ اللَّيْزِ نِي نَعْراب 'بدل کر' دمسلم' نام رکھ دیا                                               | ٣٠٢         |
| 7728 | حضور مَنْ اللَّيْمَ نِي ' نعمَ بدل كر' عبدالرحمٰن ' ركاديا                                                | ۳+۳         |
| 7729 | حضور مَنْ اللَّهُ إِنْ أصرم 'نام بدل كر'' زرعه 'ركھا                                                      | ۳۰٫۳        |
| 7730 | حضور ملی این این اونٹ چرواہے کے سپر دکرنے سے پہلے اس کے نام کی شخفیق فرمائی                               | r•3         |
| 7731 | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنفيْذ كا يهلا نام''عبدعمرو' نها، پهرحضور منَّافَيْدِم نے''عبدالرحمٰن' ركھا      | r•4         |
| 7732 | شہاب نام تبدیل کر کے حضور مُنْ کَتَیْمُ نے''بشام' رکھ دیا                                                 | r.2         |
| 7733 | حضرت حسن بن على كا نَّام حضرت على مِرْكَانُونِ فِي " دحمزه " ركها تها، حضور مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ ويا | r.          |
| 7733 | حضرت حسین بن علی کانام حضرت علی بڑائٹڑنے ''جعفر''رکھا تھا،حضور مُکاٹیڈٹر نے''دحسین''رکھ دیا               | <b>7-49</b> |
| 7735 | رسول الله من الله الله عنه من الم يرنام توركه لوليكن ميرى كنيت بركنيت نه ركهو                             |             |
| 7735 | نعمت تقسیم کرنے والا میں ہوں                                                                              | <b>m</b> 11 |
| 7737 | حضور منافینیم کی کنیت پر کنیت رکھنے کی حضرت علی واٹین کوا جازت ہے                                         | MIT         |
| 7738 | ام المومنين حضرت عا كنشه طافها كى كنيت''ام عبدالله''تقى                                                   | ساس         |
| 7739 | حفرت عمر ملائفۂ کے حفرت صہیب رومی پر تین اعتر اض اور حضرت صہیب کے جواب                                    | سماس        |
| 7739 | سب سے بہترین وہ شخص ہے جوبھوکوں کوکھا نا کھلائے                                                           | ۳۱۵         |
| 7740 | حضرت ابوبكره ملافقة كى كنيت ركھے جانے كا قصه                                                              | MIA         |
| 7741 | حضرت ابوشریج کی کنیت ان کے بڑے بیٹے کے نام پرخودحضور مُنَاتِیْزُم نے رکھی                                 | <b>11</b>   |

| 7742 | حضور مَنْ النَّيْزُ مِنْ اجدع نام بدل كر "عبدالرحن" كه ديا                                                                   | MIN          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7743 | ا يك صحابي ني " يارسول الله " كهه كرحضور مَنْ النَّهُ كو يكارا ، حضور مَنْ النَّهُ إِنْ في البيك " كهه كرجواب ديا            | 1-19         |
| 7744 | لوگوں کے ہمراہ چلنے میں حضور مُنَافِیْتُم کا نداز                                                                            | 7"+          |
| 7745 | د نیامیں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رہا ہے حضور مٹائیٹی کے ہمراہ رہے ، جنت میں بھی ہمراہ ہوں گے                           | Tri          |
| 7746 | کوئی مرددوعورتوں کے درمیان نہ چلے                                                                                            | ٣٢٢          |
| 7747 | دواونٹوں کے درمیان نہیں چلنا جا ہئے                                                                                          | rrr          |
| 7749 | چنگے بندے دی صحبت یاروجیویں دوکان عطاراں ،سودا بھاویں مل نہ لیتے ، حلے اُون ہزاراں                                           | سهر          |
| 7750 | حضور مَنْ اللَّيْمَ جب چلتے تھے تو آگے کی جانب بہت جھک کر چلتے تھے                                                           | rra .        |
| 7751 | رسول الله مَثَالِيَةِ أِنْ حَيْرِ دوانگليوں كے درميان ركھ كركا نے سے منع فرمايا                                              | ٣٢٦          |
| 7752 | ِ چلتے وقت حضور مَنَا لِيَنَامُ كے چيچے فرشتوں كے چلنے كے لئے صحابہ كرام كچھ نملاء چيوڑ ديا كرتے تھے                         | <b>77</b> 2  |
| 7753 | حضور سُکاتِیَا بنے فرمایا: میرے آ گے اور بیچھے مت چلا کرو، بیفرشتوں کی جگہ ہوتی ہے                                           | ٣٨           |
| 7754 | مجلس میں جو شخص حلقے کے درمیان بین صاب ،رسول الله سائیڈی نے اس پرلعنت فرمانی                                                 | 779          |
| 7755 | مستسى كاالثانا منہيں ركھنا جاہئے                                                                                             | <b>**</b> *  |
| 7756 | منبر پرجلوہ افروز ہوکرحضور منگائیؤ نے فرمایا: میں اس وقت اپنے حوض کوثر پر کھڑ اہوا ہوں                                       | اساسا        |
| 7756 | اللہ کاوہ بندہ جس پرونیا اوراس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کو قبول کرلیا                                              | rrr          |
| 7757 | حضرت ابوموی اشعری بنائیز کوآل داؤد کی مزامیر میں سے حصہ ملاہے آپ بہت سریلے تھے                                               | mmm          |
| 7758 | جب وعدہ اورامانت کی پاسداری نہ کی جائے تو زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | ماسلسا       |
| 7759 | انگلیوں ہے کنگریاں مارنامنع ہے ۔<br>ت                                                                                        | rra          |
| 7761 | را جگیروں سے غداق کرنا اورانہیں کنگریاں مارنامنع ہے                                                                          | mmy          |
| 7762 | كتے يا گدھے كے بولنے كى آوازسنوتو' 'اعو ذبالله من الشيطان الرجيم' ' براهيس                                                   | TT2          |
| 7762 | رات کے وقت گھر سے کم نکلنا چاہئے کیونکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات پھیٹی ہوتی ہیں                                              | ٣٣٨          |
| 7762 | مونے سے پہلے بسم اللہ بر صر کھر کا دروازہ بند کر لینا جائے ، جنات ایسادروازہ نہیں کھول کتے                                   | ٣٣٩          |
| 7762 | رات کوسونے سے پہلے مشکیزے کا منہ باندھ دو،مٹکا ڈھک دواور برتن النے کرکے رکھ دیا کرو                                          | <b>1</b> 17. |
| 7763 | شام کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، یہ جنات کے پھلنے کا وقت ہوتا ہے                                                    | الماسة       |
| 7764 | رات گئے تک گپ شپ لگانا ، قصے کہانیاں ساتے رہنامنع ہے                                                                         | ***          |

| 7765         | سونے سے پہلے چراغ گل کردینا چاہئے ہرطرح کی آگ بجھادین جاہئے                                                             | ٣٨٣         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7766         | جنات موقع پاکرتمہارا گھر جلا کتے ہیں،اس لئے رات کو ہرطرح کی آگ بجھا کرسویا کرو                                          | -           |
| 7767         | نیا جیا ند د کیھنے کی دعا                                                                                               | rra         |
| 7768         | رسول الله من الله من الله الكرت اور فرمات بدائهي اجهي البي رب كى بارگاه سے آئى ہے                                       | ٢٣٦         |
| 7769         | آندھی میں رحمت بھی ہوسکتی ہے اوراس میں اللہ کاعذاب بھی ہوسکتا ہے                                                        | mr2.        |
| 7770         | تیز آندهی کے وقت کی دعا                                                                                                 | MM          |
| 7771         | رعدوباراں کے وقت حضور منگانیا ہم کی پریشانی کاعالم                                                                      | 4 ماس       |
| 7771         | رسول اللَّه سَلَّ اللَّيْزَمُ ،حضرت خدیجه کو بعداز وفات اکثریا دکیا کرتے تھے                                            | ro.         |
| 7772         | با دلوں کی گرج اور کڑک کے وقت کی دعا                                                                                    | ادم         |
| 7773         | تارا ٽو ٿيتے ہوئے نہيں ديکھنا جا ہئے                                                                                    | ror         |
| 7774         | غاموش رہو، یا احیصی بات کہو                                                                                             | ror         |
| 7774         | شاگرد کابید دعا مانگنا کہ اللہ تعالی میرے استادیے پہلے مجھے موت دے ، جائز ہے                                            | ror         |
| 7775         | دومردیا دوعورتیں ایک بستر میں برہنہ حالت میں نہلیٹیں                                                                    | raa         |
| 7776         | اجماعی حمام میں نہانا ہوتو ستر عورت کا خصوصی خیال رکھا جائے                                                             | ray         |
| 7779         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہو، وہ بیوی کو اپنے ہمراہ حمام میں نہ لے جائے                                              | <b>70</b> 2 |
| 7779         | جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ ستر چھپائے بغیر اجتماعی حمام میں داخل نہ ہو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ran         |
| 7779         | جوالله اورآ خرت پرایمان رکھتاہے ،وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب رکھی گئی ہو                                     | <b>709</b>  |
| 7780         | شوہرکے گھرکے علاوہ کپڑے اتارنے والی خاتون کاعذاب                                                                        | <b>74</b> • |
| 7781         | اللّٰد کی بارگاہ میں بےعزت ہے وہ عورت جوشو ہر کے گھر کے علاوہ کہیں کپڑے اتارتی ہے                                       | الاش        |
| 7782         | جواللداورآ خرت پرایمان رکھتا ہے ،وہ اپنے مہمان کی عزت کرے<br><u>*</u>                                                   | 777         |
| 7782         | جوِّحَصُ اللّٰداور آخرت پرایمان رکھتا ہے،وہ اپنے پڑوی کااختر ام کرے                                                     | MAL         |
| 7784         | اجماعی حمام میں جانا میری امت کی عورتوں پرحرام ہے (فرمان مصطفی ملی فیوم)                                                | بهالحيط     |
| 7784         | حرام چیز بالوں پر بھی نہیں لگانی حیاہئے                                                                                 | 240         |
| <b>778</b> 5 | یے نیام تلوانہیں پکڑنی حاہئے                                                                                            | ۲۲۲         |
| 7786.        | اننگی تئوارنه خود تھامیں اور نہ بغیر نیام کےکسی دوسرے کو دے                                                             | m12         |

| 7787 | لاحول و لاقوة الابالله، جنت كا دروازه ب                                                                        | ۳۲۸          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7788 | ایک یہودی لڑ کا حضور مَثَاثِیْتُم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیار ہوا تو حضور مَثَاثِیْتُم اسکی عیا دت کو گئے | 749          |
| 7788 | یبودی لڑکے کے یہودی باپ نے کہا کہ بیٹا محمد مثالی متہیں جو پڑھارہے ہیں ہم پڑھاو                                | ٣4.          |
| 7788 | وہ خوش نصیب یہودی لڑکا،جس نے حضور مُنالیّظ کے کہنے پر کلمہ پڑھا ،اور دنیا سے رخصت ہوگیا                        | <b>721</b>   |
| 7789 | مرد ہلاک ہوجاتے ہیں ، جب بیعورتوں کی اطاعت کرتے ہیں                                                            | <b>727</b>   |
| 7790 | وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنالیا ہو                                          | <b>727</b>   |
| 7791 | کسی قوم کا باعزت شخص جب تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کوعزت دو                                                   | <b>7</b> 27  |
| 7791 | صحابی رسول نے رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم کی جا درمبارک کو چو ماء آم محصوں اور سینے سے لگایا              | 720          |
| 7793 | کسی نقصان کی نسبت بھی شیطان کی جانب نہیں کرنی چاہئے ، وہ اس سے خوش ہوتا ہے                                     | <b>72</b> 4  |
| 7794 | رسول الله مَثَلَ يَتَوْعُ جب حِلِتْ تو وا كميں با كمين نہيں ديكھا كرتے تھے                                     | <b>7</b> 22  |
| 7795 | محمد نام رکھنا ہوتو اس کا احتر ام بھی کرنا جا ہے                                                               | <b>74</b> 1  |
| 7796 | جب چھینک آئے تومنہ پرہاتھ یا کپڑار کھ لینا جا ہے اورآ واز کو بیت رکھنے کی کوشش کرنی جا ہے۔                     | m29          |
| 7797 | دن کے اول وقت میں ، درمیان اورآخری وقت میں سونے کے احکام                                                       | ۳۸•          |
| 7798 | رات کے وقت بن بتائے گھر نہیں آنا جا ہے                                                                         | MAF          |
|      | نذراورقسم كابيان                                                                                               |              |
| 7800 | مجھوٹی فتم کھا کرکسی کا مال ہتھیانے والے کے دل پر قیامت تک کیلئے ایک سیاہ نکتہ لگ جا تا ہے                     | ٣٨٢          |
| 7801 | حجوثی قتم کھا کرکسی کا مال ہتھیانے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا                            | MM           |
| 7802 | جس نے جھوٹی قشم اٹھائی ،اس کو جا ہے کہ اپنا ٹھکا نہ جہنم بنالے                                                 | MAM          |
| 7803 | جس نے جھوٹی قتم کھا کرکسی کا مال ہتھیا لیا،اس پر جنت حرام ہے ود دوزخ میں جائے گا                               | TAD          |
| 7805 | حبوٹی قشم کھا کرکسی کا مال ہتھیانے والا ، قیامت کے دن کو ہڑی ہوکر اٹھے گا                                      | ٣٨٦          |
| 7807 | ایک بالشت زمین ناحق لینے والے کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا                                        | <b>T</b> 1/2 |
| 7807 | قوم پرمسلط ہونے والے حکمران پراللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے                                                       | ۳۸۸          |
| 7808 | شرک، والدین کی نافر مانی اور جھوٹی قشم گناہ کبیر ہ ہیں                                                         | <b>7</b> /49 |
| 7813 | ایک مرغ جس کے پاؤں زمین میں اور گردن عرش پہ ہے وہ اللہ کی پا کی بیان کرتا ہے                                   | mq+          |
| 7814 | جس نے اللہ کے سواکسی کی قشم کھائی ،اس نے شرک کیا تعبہ کی قشم کھانے کا حکم                                      | m91          |
|      | click on link for more books                                                                                   |              |

| 7815 | '' کعبه کی فتم' 'مت کها کرو بلکه''رب کعبه کی فتم' کها کرو                                             | mar             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7816 | جس نے امانت کی قشم کھائی وہ ہم میں سے نہیں                                                            | ٣٩٣             |
| 7816 | وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ نا جائز تعلقات رکھے                          | mar             |
| 7817 | جس نے قتم کھا کرخود کونصرانی یا یہودی کہا ،وہ واقعی وہی ہوجا تا ہے (نعوذ باللّٰہ من ذالک)             | <b>790</b>      |
| 7819 | ز کا ۃ اور نماز کے بارے میں رسول اللہ مثالی ہے کا انتہائی تاکیدی تھم                                  | ٣٩٧             |
| 7820 | حضور مَنْ اللَّهُ إِنَّا ﴾ کی بارگا و میں گوشت ہدیہ آیا ،صحابہ کرام نے حضرت زید کے توسط سے وہ منگوایا | <b>m</b> 92     |
| 7821 | سچی قتم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے                                                                    | <b>79</b> 1     |
| 7822 | غیر منکوحہ کوطلاق دینا فضول ہے غیرمملوک کوآ زاد کرنا ،فضول ہے گناہ برقتم کھانا فضول ہے                | <b>799</b>      |
| 7823 | کسی بات برقتم کھائی ، پھر بھلائی اس کے خلاف میں ہوتو بھلائی اپنالے،اورتتم کا کفارہ دے                 | <b>^</b> *••    |
| 7829 | بیت اللہ تک پیدل چلنے کی قتم کھائی ہوتو ہمت نہ ہونے کی صورت میں پیدل چلنا ضروری نہیں ہے               | J <b>**</b> 1 " |
| 7830 | ایک آدمی نے جج کیلئے پیدل جانے کی قتم کھائی ، پھرراستے میں سوار ہوگیا تھم کیا ہے؟                     | 14.4            |
| 7831 | حضور مَنَا لَيْنِمُ بِورام بيندا بني ازواج كے پاس تشريف نه لے گئے                                     | 4.4             |
| 7832 | قتم کھائی ،ساتھ ہی''ان شاءاللّٰد'' کہہ دیا ہتم میں اشتناء ہوگیا                                       | ۱۰۰ ۱۰          |
| 7833 | فتم کھانے کے بعد،ایک سال تک اس میں اشتناء کیا جاسکتا ہے جھزت عبداللہ بن عباس کا فتوی                  | ۲•۵             |
| 7835 | قتم ٹوٹ جایا کرتی ہے یا پ <i>ھرشرمندگی</i> کا باعث بنتی ہے                                            | ۲۰۰۱            |
| 7836 | قتم یا تو گناہ کاباعث بنتی ہے یاشرمندگی کا                                                            | r•∠             |
|      | نذركابيان                                                                                             | <b>~</b> •∧     |
| 7837 | نذرکے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل کا مال نکلوا تا ہے                                                       | r+9             |
| 7838 | بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی ،حضور مَانی ﷺ نے مسجد حرام میں پڑھوا کرنذر پوری کردی            | + انهم          |
| 7840 | گناہ کے کام کی مانی ہوئی نذر،نذرِشرعی نہیں ہے اورنذر کا کفارہ جشم والا ہے                             | <b>MI</b>       |
| 7843 | خطبه میں صدقه کرنے کی ترغیب لا زمی دلایا کرواورمثله کرنے ہے منع کیا کرو                               | 414             |
|      | دل کی نرمی کابیبان                                                                                    |                 |
| 7844 | ا خلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑ اعمل بھی بہت ہے                                                           | ساس             |
| 7846 | جوانی کو بڑھا پے سے پہلے ہمحت کو بیاری سے پہلے ،امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو                     | بالب            |
| 7846 | فراغت کومصرو فیت سے پہلے ،زندگی کوموت سے پہلے غنیمت جانو                                              | 10              |

| 7847   | دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکو پانی کا گھونٹ تک نہ ملتا | ۲۱۲          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7848   | حضور منافیق کواس قندر شدید بخارتها که اس کی حرارت چا در کے اوپر سے محسوس ہور ہی تھی                        | M2.          |
| , 7848 | سب سے زیادہ سخت آ ز مائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے ،ان سے کم صالحین کی                                        | MIA          |
| 7848   | مختلف لوگوں کی آ ز مائش کے مختلف انداز کا بیان                                                             | ~19          |
| 7850   | انسان کا دل چڑیا کی مانند ہے،ایک دن میں سات مرتبہ بدلتا ہے                                                 | . 174+       |
| 7851   | راتوں کے جا سے بغیر بات نہیں بنتی                                                                          | MI           |
| 7914   | مرنے کے وقت دیا ہواصد قد کسی کام کانہیں                                                                    | 744          |
| 7915   | الله تعالیٰ ہے کما حقہ حیاء کرنے کا اصل انداز                                                              | ٣٢٣          |
| 7916   | قرب قیامت لوگ مسجدوں میں محض دنیا کی خاطر حلقے لگائیں گے ،ان کے ساتھ مت بیٹھنا                             | ١٢٢٢         |
| 7917   | قیامت قریب ہے ،لوگوں میں مال کی حرص اور اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھ رہی ہے                                     | ۳۲۵          |
| 7918   | شیطان کے وہ تین ہتھیا رجن میں ہر برائی کی بنیا دموجود ہے                                                   | ۳۲۹          |
| 7919   | جنت میں لے جانے والی عادات اور دوزخ میں لے جانے والے اعضاء                                                 | 774          |
| 7920   | بسااو قات سرور کو نمین مناطقیم کو بھوک مٹانے کے لئے ردی تھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی                         | MYA          |
| 7921   | جتناجی سکتے ہو، جی لو، بالآخر موت آنی ہے                                                                   | 749          |
| 7921   | جس سے محبت کرنی ہے کرلو، ایک دن جدا ہونا ہے                                                                | ~ <b>~</b> ~ |
| 7921   | جوهمل کرنا ہے کرلو،ایک دن اس کا بدلہ ملنا ہے                                                               | البهم        |
| 7921   | مومن کا شرف رات کی عبادت میں ہے ،اوراس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے                                 | ٣٣٢          |
| 7924   | کوئی بندہ اپنا رزق پوراوصول کرنے ہے پہلے ہرگز نبیں مرتا                                                    | ~~~          |
| 7925   | حضور من شیخ کا بے و اکفیہ کھانا ، کھر درالباس اور چمڑے کے جوتے                                             | مابواما      |
| 7926   | اے بندے میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیرے دل کو بے نیاز کردوں گا                                       | rra          |
| 7926   | جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دورر ہتا ہے ،وہ غربت میں مبتلا ہوجا تا ہے                                           | ۲۳۶          |
| 7927   | اصل ہدایت وہی ہے جو حضور مُنَاتِیَا ہم کے تو سط سے ملی ،حضور مُناتِیَا و نیاسے بے نیاز ہے                  | 447          |
| 7928   | اس سے مایوس ہوجا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے طمع سے آزاد ہوجا                                              | ٣٣٨          |
| 7928   | ہ نماز اس سوچ کے ساتھ اوا کر کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے                                              | ٩٣٣          |
| 7929   | امیروہ ہے جس کا دل امیر ہو ،غریب وہ ہے جس کا دل غریب ہو                                                    | <b>(~(~</b>  |
|        |                                                                                                            |              |

| فهرست مضامين | ک (عربر) جلدسم                                                                          | عستدر        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7929         | امیراورسکین کے مرجے کا فرق                                                              | וייויו       |
| 7930         | او پر والا ہاتھ ، دینے والا اورینچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے                         | ۳۳۲          |
| 7931         | بره هاپے میں دو چیز وں کی محبت میں انسان کا دل جوان رہتا ہے کمبی عمر ، مال کی کثر ت     | سهاما        |
| 7932         | پراگندہ حال اور بوسیدہ کپڑے والوں کی التد تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت                  | ~~~          |
| 7933         | تھوڑی می ریا کاری بھی شرک ہے                                                            | ۵۳۳          |
| 7933         | جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی ،اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے               | 4            |
| 7934         | جو،اللَّه كى رضا كيليَّ اپنى خوابشات ترك كرديتا ب،الله اس كوكافى ب                      | ~~~          |
| 7935         | ابن آ دم کا دل چڑیا کی مانند ہے جو دن میں سات مرتبہ بدلتا ہے                            | ۳۳۸          |
| 7936         | شرک خفی ہے بھی ہے کہ آ دمی کسی انسان کی خوشنو دی کے لئے عمل کرے                         | سأسط         |
| 7937         | دکھاوے کے لئے نماز پڑھنا،روز ہ رکھنا،زکوا ۃ دینا،شرک ہے                                 | ۲ <b>۵</b> • |
| 7939         | سورة تجف کی آیت نمبرواا کی تشریح                                                        | ۱۵۲          |
| 7940         | میری امت بتوں اور پھروں کی بوجانہیں کرے گی ، بلکہ بیر یا کاری میں مبتلا ہوجا کیں گئے    | rar          |
| 7940         | امت پر دنیاوی خواہشات کا غلبہ موجائے گا روز ہ رکھ کرتوڑ ڈالیس کے                        | ram          |
| 7941         | رسول الله مُنَالِينَةً في أن مايا: قبرول كي زيارت كي لئع جايا كرو،اس مصموت كي ياداتي ہے | గపగ          |
| 7941         | مردوں کونسل دیا کرونماز جناز ہ میں شرکت کیا کرو<br>پیشر                                 | <b>733</b>   |
| 7941         | عملین دل والے کواللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سانے میں جگہ دے <b>گا</b>            | ٢۵٦          |
| 7942         | قبر، آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے ، جواس میں کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہے           | 202          |
| 7942         | آخرت کے مناظر میں سب سے ہیبت ناک منظر قبر کا ہوتا ہے                                    | ۲۵۸          |
| 7943         | رسول الله منافيظ كاديباتى يه مطالبه قصاص اورديباتى كا انداز محبت                        | 709          |
| 7944         | محبت مصطفى منافيظ اور فاقهمستى كاعالم                                                   | <b>4.</b>    |
| 7945         | انسان کے لئے صرف تین لقمے کافی ہیں جواس کی پشت کوسیدھا رکھ مکیں                         | 41           |
| 7947         | متکبرین ، دوزخ کی ہب ہب نامی وادی میں ڈالے جائیں گے                                     | 444          |
| 7947         | فقراء سے محبت کرو،ان کے ساتھ بیٹھا کرو                                                  | ۳۲۳          |
|              | م، اثت کا بیان                                                                          | רארא.        |

10 م وراثت كاعلم سيكھواور دوسرول كوسكھاؤ، كيونكه بيرآ دھاعلم ہے

7948

| 7948 | قرب قیامت جب علم اٹھایا جائے گا توسب سے پہلےعلم وراثت اٹھایا جائے گا                                 | · /۲۲        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7949 | اصل علم تین ہیں ، باقی سب فضولیات ہیں                                                                | ۲۲۳          |
| 7950 | قر آن سيكھواورسكھاؤ ،ملم وراثت سيكھواورسكھاؤ                                                         | ٨٢٣          |
| 7950 | قرب قیامت ایساوقت آئے گا کہ وراثت میں جھکڑنے والوں میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا                | ٩٢٦          |
| 7952 | کھیلنا ہوتو تیرا ندازی کھیلو، باتیں کرنی ہوں توعلم وراثت کے بارے میں کرو                             | 14           |
| 7954 | آیت میراث کا شان نزول اور دو بیٹیوں ، بیوی اور چچا کے درمیان تقسیم وراثت کا قانون                    | M21          |
| 7955 | ا کیلی بیٹی کا نصف، دویااس سے زیادہ کا ثلثان اورساتھ جیٹے بھی ہوں تو نبیٹوں کا بیٹیوں سے دگنا        | M2 Y         |
| 7956 | حضرت عبدالله بن عباس وللفيها، حضرت زيد بن ثابت كے احتر ام ميں                                        | 727          |
| 7957 | نبی اکرم سَکَاتِیَا مُ نے فر مایا: (وراثت کے مسائل میں ) دواور دوسے زیادہ پر'' جمع'' کااطلاق ہوتا ہے | 74 r         |
| 7958 | بیٹی ، پوتی اور بہن کے حصہ وراثت کے بارے میں ابومویٰ ،سلمان اور عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ            | 720          |
| 7959 | مرنے والے کی اولا دییں کوئی لڑ کا موجو دہو، یااس کا باپ موجو دہوتو بھائیوں کو پچھ نہیں ملتا          | 127          |
| 7960 | دو بھائی مال کوثلث سے محروم کر سکتے ہیں یانہیں؟                                                      | 722          |
| 7961 | کلام عرب میں لفظ''اخوۃ'' دواوراس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے                                            | <b>64</b>    |
| 7962 | علم وراثت کے سب سے بڑے عالم'' حضرت زید بن ثابت رہائین                                                | M29          |
| 7963 | ورا ثت کا ایک مسئلہ جس میں بیوی ، ماں اور باپ وارث ہیں                                               | <b>M</b> +   |
| 7965 | " کلالهٔ ' کس کو کہتے ہیں ؟                                                                          | MI           |
| 7967 | نفاذ وصیت سے پہلے قرضہ جات کی ادائیگی کی جاتی ہے                                                     | MAT          |
| 7967 | علاتی بہن بھائیوں سے ماں زیادہ قریبی ہے                                                              | m/ m         |
| 7968 | عینی بھائی ایک بھی ہوتو وہ علاتی کومحروم کردیتا ہے                                                   | <b>MV</b>    |
| 7972 | حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت معاذ کا فتو کی تسلیم کرنے کا حکم دیا                                    | ۳۸۵          |
| 7973 | وراثت تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے ذوی الفروض کو حصہ دو                                                | ۲۸۳          |
| 7978 | دادی نے مطالبہ کرکے بوتے کی وراثت سے حصہ لے لیا                                                      | ML           |
| 7979 | بیٹی کے ساتھ ایک بہن بھی ہوتو بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟                                                | ۳۸۸          |
| 7980 | داداکو پوتے کی وراثت سے چھٹا حصہ ملتا ہے                                                             | PA9          |
| 7982 | وادااور بھائیوں کے مستحق وراثت ہونے کے بارے میں حضرت زیداور حضرت عمر وہا تھ کا موقف                  | ~ <b>4</b> + |

| 7983 | داداکی وراثت کے بارے میں حضرت عمر دلائنوز کی آخری لمحات میں گفتگو                                             | M91  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7984 | دادیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب میں ایک ہی سدس تقتیم کیا جائے گا                                             | ۲۹۲  |
| 7987 | ملاعنہ کے بچے کے تمام مال کی وارث اس کی ماں ہے                                                                | 494  |
| 7988 | ملاعنہ کے بیچے کی ماں ہی اس کاعصبہ ہے                                                                         | ٣٩٣  |
| 7989 | حضرت علی طالفیٰ نے ملاعنہ کواس کے بیجے کاعصبہ قرار دیا                                                        | ۵۹۳  |
| 7995 | حضرت سعد بن رہیج رٹائیئۂ کی زوجہ نے رسول اللہ مَا کا تَقِیْم کی بارگاہ میں مقدمہ کر کے وراثت کی               | ۲۹۲  |
| 7996 | پھوپھی اورخالہ کے وارث ہونے کے بارے میں ایک حذیث                                                              | که۳  |
| 7999 | مُ حضرت ابوبکرصدیق ڈائٹنئ پھو بھی اورخالہ کے حق وراثت کے بارے میں معلومات لینا چاہتے تھے                      | ۸۹۳  |
| 8000 | پھوبھی اورخالہ اوران ہے بھی زیادہ دور کی رشتہ داری والا وارث نہیں ہے                                          | 799  |
| 8001 | سورہ احزاب کی آیت نمبر ۲ کاشان نزول جس میں ذوی الارحام کے استحقاق وراثت کا حکم ہے                             | ۵۰۰  |
| 8002 | جس کا کوئی مولی نہیں ہے،اس کا مولیٰ میں ہوں میں وراثت بھی لوں گااورقر ضے بھی ادا کروں گا                      | ۱۰۵  |
| 8002 | جس کا کوئی وارث نہ ہو،اس کا ماموں اس کا وارث ہوتا ہے                                                          | ۵+۲  |
| 8003 | خالہ کا درجہ بھی ماں جبیبا ہوتا ہے                                                                            | ۵۰۳  |
| 8005 | سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۲ کے شان نزول کے بارے میں دوسری روایت                                                  | ۵۰۳  |
| 8006 | اسلام نفع ہی نفع دیتاہے، بینقصان نہیں دیتا                                                                    | ۵۰۵  |
| 8007 | مسلمان کس صورت میں نصرانی کا وارث بنے گا اور کس صورت میں نہیں بنے گا                                          | P+0  |
| 8008 | مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں بن کیتے                                                           | ۵+۷  |
| 8009 | جنگ صفین اور حرہ کے مقتولوں کوایک دوسرے کاوراث نہیں بنایا گیاتھا                                              | ۵+۸  |
| 8010 | متعدد رشته داروں کی وفات کے تقدم و تاخر کاعلم نه ہوتو ان میں استحقاق وراثت کا حکم؟                            | ۵÷۹  |
| 8011 | سورة نساء کی آیت نمبر۳۳ کوسورة احزاب کی آیت نمبر ۲ سے منسوخ کر دیا گیا                                        | ۵۱۰  |
| 8012 | ا یک روایت که رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَیْمُ کے زمانے میں ایک بیٹی اور ایک بہن کو آ دھا آ دھا مال ملتا تھا * | ØII. |
| 8013 | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ ورثاء نه ہونے کی صورت میں آزدہ کردہ کو مال دے دیا                                 | ۵۱۲  |
| 8016 | حضرت علی دلٹھنے نے ملاعنہ کے بیچے کی وراثت اس کی ماں کوعطا فر مائی                                            | ۵۱۳  |
| 8017 | صدقه بھی واپس آگیا اورثواب بھی مل گیا                                                                         | ۵۱۳  |
| 8018 | فوت شدہ کی جانب سے روز ہے بھی رکھ سکتے اور حج بھی کر سکتے ہیں ،ان کوثو اب پہنچتا ہے                           | ۵۱۵  |

|      |                                                                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8019 | حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ رہا تھ نے اذان کے بارے میں خواب دیکھا تھا                 | ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8020 | بيني كا صدقه كيا ہواباغ حضور مَثَلِيْدَةِ من فرورت مندوالدين كوواپس لوثاويا             | عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8022 | پیدائش کے بعد بچہ صرف ایک مرتبہ رو لے تو وارث بھی بنے گا ،اس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے گا | ۵۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | اسلامی سزاؤں کابیبان                                                                    | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8024 | بلاد جیکسی کوضر ب نگانا قبل کرنا اورنااہل کو ذمہ داری سپر دکرنا سب سے بڑی نافر مانی ہے  | ۵۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8027 | شیطان اینے اس چیلے پرسب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو کسی سے قبل کروا تا ہے                  | arı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8028 | محاصرے کے وقت حضرت عثمان نے اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ کرخطبہ دیا                         | عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8029 | مسلمان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا اگروہ کسی کے قبل کا مرتکب نہ ہو                   | ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8031 | جس کی موت کفر پر ہوئی اورجس نے ناحق قتل کیا ،اس کی شخشش نہیں ہے                         | arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8033 | حجة الوداع كے موقع برحضور مل النظام كا علانات                                           | ۵۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8034 | بندہ مشرک نہ ہواور ناحق قتل کا مرتکب نہ ہو،تو جنت کے جس دوازے سے چاہے داخل ہوجائے       | و٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8036 | اہل بیت سے بغض رکھنے والے کواوند ھے منہ دوز خ میں ڈالا جائے گا                          | عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8039 | وہ تین آ دمی جن کوقتل کرنا جائز ہے                                                      | ۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8040 | جس نے کسی کواعتماد میں لے کرفتل کرڈ الا ، قیامت کے دن اس کوغداروں میں اٹھایا جائے گا    | ٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8041 | اہل قبلہ کا قتل تین صورتوں کے سواکسی صورت میں جائز نہیں ہے                              | ٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8044 | سناخ رسول کی ایک ہی سزا،سرتن سے جدامرتن سے جدا                                          | عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8046 | جورسول الله علی این الله علی کرے، وہ واجب الفتل ہے (حضرت ابو برصدیق برالفند)            | `&##</td></tr><tr><td>8047</td><td>دومرد آپس میں بدفعلی کریں تو دونوں کوتل کردو</td><td>عدد</td></tr><tr><td>8047</td><td>جس نے قوم لوط والاعمل کیا ،وہ کنوارا ہویا شادی شدہ ،اس کورجم کردو</td><td>۵۳۲</td></tr><tr><td>8048</td><td>جس ینے قوم لوط والاعمل کیا ، فاعل اورمفعول دونوں کوتل کردو</td><td>ama</td></tr><tr><td>8049</td><td>جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو بھی قتل کردواوراس جانور کو بھی ماردو</td><td>SFY</td></tr><tr><td>8050</td><td>جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی سزا تعزیری ہے سمتل بھی کیا جاسکتا ہے</td><td>02</td></tr><tr><td>8052</td><td>جس نے جانور ذبح کرتے وقت غیراللد کا نام لیا،اس پراللد تعالیٰ کی لعنت ہے</td><td>ara</td></tr><tr><td>8052</td><td>الند تعالی کی لعنت ہے اس مخص پر جونا بینا کوراستے سے بھٹکا دیتا ہے</td><td>244</td></tr><tr><td>8052</td><td>التد تعالی کی لعنت ہے اس مخص پر جواینے ماں باپ کو گالی ویتا ہے</td><td>ar+</td></tr></tbody></table> |

| 8052 | الله تعالیٰ کی تعنت ہے اس مخص پر جوقو م لوط والاعمل کرتا ہے                                                    | ۱۳۵ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8053 | وہ سات لوگ جن پر رسول الله مَثَاثِيَّ الْمِ اللهِ مَثَاثِيَّ اللهِ مَثَاثِيْرُ مِنْ لِي اللهِ مَثَاثِيرُ اللهِ | ۵۳۲ |
| 8054 | جوذی محرم کے ساتھ رناء کرے ،اس کوتل کردو                                                                       | ۵۳۳ |
| 8055 | جوباپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے ،اس کوفتل کردو                                                                  | عمر |
| 8056 | جوباپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے ،اس کوتل کر دو ،اس کا مال ضبط کرلو                                              | ۵۳۵ |
| 8057 | مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف قوم لوط والے عمل کا ہے                                                         | ٢٣۵ |
| 8058 | جو شخص دو جبڑوں اوردوٹا نگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا،وہ جنتی ہے                                     | ٥٣٢ |
| 8060 | معافی ما تکنے اور اللہ تعالیٰ کی مدح ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیندیدہ نہیں ہے              | ۵۳۸ |
| 8062 | ز نامت کرو،جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ،وہ جنتی ہے                                                           | ٩٣٥ |
| 8065 | جو، دو جبڑوں اور دوٹا نگوں کے درمیان والی چیز کی ضانت دیے، میں اسکو جنت کی صانت دیتا ہوں                       | ۵۵۰ |
| 8066 | ان چھے چیزوں کا ذکر جن کی ضانت دینے والے کورسول الله منگاتیئے نے جنت کی ضانت دی ہے                             |     |
| 8068 | شادی شدہ مردوعورت اگرز ناء کریں توان کی سزا''رجم''ہے                                                           |     |
| 8073 | جا دوگر کی سزایہ ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کی گرون اڑا دی جائے                                                    |     |
| 8074 | حضورمنا فیلم پر جادوکرنے والے پر آپ منافیلم کی چیشم پوشی                                                       |     |
| 8075 | حضرت جندب نے ایک جادوگر کول کردیا                                                                              |     |
| 8076 | امتی کوسز اسے بچانے کے لئے حضور مُناہیم کی کوشش                                                                |     |
| 8077 | حضرت ماعز جالنفذك رجم كاواقعه                                                                                  |     |
| 8079 | حضرت ماعز جللفذك بارے ميں حضور منافيات كا طرزعمل                                                               |     |
| 8083 | زنا سے حاملہ کواس وفت تک رجم نہیں کیا گیا جب تک اس کا بچہ کھانے کے قابل نہ ہوا                                 |     |
| 8086 | وہ خاتون جس نے اپنے زنا کا خودا قرار کر کے اپنے اوپر شرعی حدقائم کروائی موت کو گلے لگالیا                      |     |
| 8087 | ا یک زانیہ خاتون کوحضرت علی نے کوڑ ہے بھی مروائے اور رجم بھی کروایا                                            |     |
| 8089 | درختوں پرموجود مچلوں کی خرید وفروخت اوران کے ہبہ کا حکم                                                        | :   |
| 8090 | بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کا تھم<br>                                                                           |     |
| 8091 | جوا پنے دین کی مخالفت کر ہے ،اس کوفتل کردو<br>قد                                                               |     |
| 8092 | ر رسول القد مناتظ کام سے زیانے میں ایک شخص مرتد ہونے سے بعد دو بار ومسلمان ہوا                                 |     |

| 8093 | ابوسفیان کے محافظ اور حلیف' فرت بن حیان' کا قرار اسلام مان لیا گیا                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8094 | قریظہ اورنضیر کے لوگوں میں اختلاف کامعاملہ حضور مَثَاثِیْزُم کی بارگاہ میں پیش ہوا            |
| 8095 | وہ جرائم ،جن کی سزا ہسزائے موت ہے                                                             |
| 8096 | قبیلہ عرینہ کے لوگوں کوعبر تناک سزادی گئی                                                     |
| 8098 | اسلام كاغير جانبدارانه قانون قصاص                                                             |
| 8100 | جس نے اپنے غلام کوخصی کیا ،ہم اس کوخصی کردیں گے                                               |
| 8101 | لونڈی کوآگ پر بٹھا کراس کی شرمگاہ جلانے والے کے بارے میں حضرت عمر ڈلٹٹڑ کا فیصلہ              |
| 8102 | جس نے اپنے غلام کا مثلہ کیا ،وہ غلام آ زاد ہے ،اس کے بعدوہ اللہ ورسول کا غلام ہے              |
| 8103 | غلام یالونڈی کو چېرے پرنہیں مارنا جا ہے                                                       |
| 8104 | اولا دکواس کے باپ کا قصاص نہیں دلوایا جائے گااور مسجد میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی          |
| 8105 | کوڑے مارنا اور جلا وطن کرنا حضور مَنْ بَیْنِ سے ثابت ہے                                       |
| 8107 | تعزیر کے طور پر کتنے کوڑے مارے جائیں گے                                                       |
| 8108 | جس نے اپنے مملوک پرزنا کی تہمت لگائی ، قیامت کے دن اس پر حدلگائی جائے گ                       |
| 8109 | زنا کا اقر ارکرنے والے کوحد لگادی گئی اورا نکار کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا گیا                |
| 8110 | جس نے جارمر تنبہ اقرارِزنا کیا،وہ کنواراتھا،اس کو••اکوڑے مارے گئے                             |
| 112  | شرابی کی سزاکے بارے میں رسول اللہ مُثَاثِینًا کا فرمان                                        |
| 8114 | یہلی مرتبہ، دوسری اور تیسری مرتبہ شراب پینے پر کوڑے مارو،اس کے بعد بھی پیچے توقتل کر دو       |
| 8116 | ایک روایت که بار بارشراب پینے پر بھی حضور مَنْ اللَّهُ اُمْ نے کوڑے ہی مروائے قبل نہیں کروایا |
| 8113 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت جربرین عبداللّہ دیا ٹیئے کی روایت              |
| 8114 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈھاٹھا کی روایت<br>             |
| 8115 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کی روایت                      |
| 8117 | چوتھی بارشراب پینے پرفتل کرنے کے بارے میں حضرت معاویہ رٹائٹؤ کی روایت                         |
| 8118 | چوتھی بارشراب پینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت شرید بن سوید طالفتا کی روایت                   |
| 8119 | چوتھی بارشراب پینے برقتل کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر و دای ہا کی روایت               |
| 8120 | چوتھی بارشراب چینے برقتل کرنے کے بارے میں حضرت شرصیل بن اوس ڈھٹنڈ کی روایت                    |

| 8122 | چوتھی بارشراب چینے پرقتل کرنے کے بارے میں حضرت نضر کی روایت<br>روزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8123 | رسول الله مَثَاثَةُ عَمْ نِعْيِمان كُوحِيار مرتبه كوڑے مارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8124 | ایک شرابی کوحضورمَالی قیم کی بارگاه میں لایا گیا ،آپ مَلی آئی نے اس پرحدنا فیزنہیں فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8125 | نعیمان یا اس کے بیٹے کوشراب نوشی کی سزادی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8126 | شراب نوش کو گھو نسے تبھیٹراور جوتے پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8127 | شراب نوشی کی سزا• ۸کوڑے ،حضرت عمر دلائٹیؤ کے دورخلافت میں مقرر ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8128 | رسول الله مَنْ الْيُنْ الله عَلَى الله مُن الله من الله |
| 8129 | منقع اور تھجور کارس پینے اور دباء برتن استعال کرنے سے حضور مَلَّ لَیْئِر نے منع فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8131 | حضرت عمر مٹائٹوز کے دور میں شراب نوشی کی سزاکے بارے میں مشاورت ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8132 | سورة المائده کی آیت نمبر ۱۹۰ ور۹۳ کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8133 | جب اللّٰد تعالیٰ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کے گناہ کی سزا جلد دے دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8134 | حضور مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ الْكَارِكُرُوبِا جَسَ نَالِرٌ كَي كُوجِهِيرًا تَعَا تُوبِهِ كَ بعد بيعت لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8135 | صحابہ کرام کسی کے گناہ کی کھود کریدنہیں کرتے تھے، ہاں جرم سامنے آنے پرسزادیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8136 | رات کے گشت میں حضرت عمرا یک گھر کے لوگوں کی شراب نوشی پرمطلع ہوئے 'میکن سزانہ دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8137 | حکمران جب لوگوں میں شک ڈھونڈ تا ہے تو وہ ان کوخراب کر لیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8138 | مسجد میں اشعارمت پڑھواورمسجد میں حدود قائم نہ کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8140 | چور پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ،وہ انڈ ایا رس بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8141 | بیں درہم کی قیمت کے انڈے کی چوری پرحضور منا ایکٹر نے ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8142 | رسول الله مَنَا لِيَوْمُ كِيرَ وَ ما لِي مِين وُ هال كي قيمت ٢٠ درجم تقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8143 | حضور مَنْ الْقِيْرُ كے زمانے میں ڈھال كی قیمت ایك دینارتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8144 | ایک روایت کہ ڈھال ہے کم قیت کی چوری میں بھی ہاٹھ کاٹے جا کمیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8145 | ا گرمحدی بینی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کواد یتا (فرمان مصطفیٰ مَنَافِیْنِم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8148 | مسمسی نے صفوان بن امید کا جبہ چوری کرلیا ،صفوان نے وہ جبہ اس چور کو ہبہ کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8149 | چورکے ہاتھ کثنا گوارانہ ہوا تو مالک نے چوری کامال چورکو پیج دیا،اوراس کی قیمت معاف کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8150 | چورکے ہاتھ کاٹونواس کی مرہم پٹی بھی کروتا کہ خون ضائع نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | click on link for more books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 8151 | پہاڑوں پراگائے گئے درختوں اوروہاں کے جانوروں کی چوری کے بارے تھم                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8152 | حد نہ گئی ہو،اورسز اکے طور پرکوڑے مارنے ہوں تو دس سے زیادہ نہ مارے جا کمیں                                                             |
| 8153 | ر سول اللد من الله عني الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 8154 | بھا گا ہوا غلام یا ذمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا                                                                       |
| 8155 | حدنا فذکرتے ہوئے بھی روف ورحیم نبی کے دل میں امتی کا حساس موجود ہوتا تھا                                                               |
| 8156 | حدود کے معاملات ایک د وسرے کومعاف کردینے جاہئیں                                                                                        |
| 8157 | نفاذ حدود کے معاملہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی جا ہے                                                                              |
| 8158 | ا پنایاکسی کا گناہ افشاء کرنے سے گریز کرنا چاہئے                                                                                       |
| 8159 | جود نیامیں کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرے گا،اللہ تعالی قیامت میں اس کے گنا ہوں کو چھپائے گا                                              |
| 8159 | جود نیامیں کسی مسلمان کی تکلیف دورکرے گا ،اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف دورکرے گا                                                  |
| 8159 | بندہ جبِ تک اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے ،اللہ تعالیٰ اُس کی مدد میں مشغول رہتا ہے                                              |
| 8160 | جود نیامیں کسی کا گناہ چھپائے گاءاللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہ چھپائے گا                                                           |
| 8161 | ان جار چیزوں کا ذکر جن کے بارے میں حضور مُلْ تَیْزُم نے قسم کھائی ہے                                                                   |
| 8162 | سیمسلمان کی پردہ بوشی کرنے والے کی عظمتِ شان اوراس کے اجروثواب کابیان<br>                                                              |
| 8162 | سی مسلمان کوحد سے بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کر کے کوئی نہ کوئی راستہ لا زمی نکالنا جا ہے                                               |
| 8162 | کسی امام کا معافی وینے میں خطا کرنا ،حدنا فذکرنے میں خطاسے بہتر ہے                                                                     |
| 8163 | اگر حضرت ماعز اورمخز ومیه خاتون چوتھی بار حاضر بارگاہ نہ ہوتے تو حضور مُنَا لِیَّیْمِ ان پر حدنا فنز نہ کرتے                           |
| 8164 | ابوطعمه ابن ابيرق گستاخ رسول كاعبرتناك انجام                                                                                           |
| 8165 | گناہ کی سزاد نیاہی مل جائے یا د نیامیں نہ ملے ، دونوں ہی مومن کے حق میں بہتر ہیں                                                       |
| 8166 | قرآن کریم کی سب سے افضل آیت سورۃ شوریٰ آیت نمبر ۳۰                                                                                     |
| 8167 | کسی گناہ کی پاداش میں صد نافذ کردی جائے تووہ صداس گناہ کے لئے کفارہ بن جاتی ہے                                                         |
| 8168 | مجنون ، پاگل ،سوئے ہوئے اور بچے سے قلم اٹھالیا گیا ہے                                                                                  |
| 8172 | بنی قریظہ کی لڑائی کے دن نابالغ بچے کوقل نہیں کیا گیا بلکہ چھوڑ ویا گیا                                                                |
| 8174 | خوابوں کی تعبیروں کا بیان                                                                                                              |
| 8174 | خواب تین طرح کے ہوتے ہیں                                                                                                               |

| 8174 | براخواب دیکھیں تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں ،نماز پڑھ کر بہتری کی دعامانگیں                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8174 | مومن کا خواب نبوت کا جصیالیسوال حصہ ہے                                                                   |
| 8174 | خود کوخواب میں قید دیکھنا ، دین میں ٹابت قدمی کی علامت ہے                                                |
| 8174 | خواب میں خود کو جھکڑی لگاد کھنا اچھانہیں ہے                                                              |
| 8175 | مومن کا خواب اس پرسائیگن رہتا ہے جب تک کہ سی کوسنایا نہ ہو                                               |
| 8176 | امورنبوت میں سے میرے بعد صرف الجھے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں (فرمان مصطفیٰ سَالْمَیْمِ ا                   |
| 8177 | ا پناخواب ہمیشه اپنے کسی خیرخواه کوسنا نا جا ہے یا عالم دین کو                                           |
| 8178 | مومن کے اجھے خواب مبشرات ہیں، نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں                                                 |
| 8179 | سورة يونس كى آيت نمبر ١٢ ميں بشرى سے مرادا چھے خواب ہيں                                                  |
| 8181 | اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے ،اس پر اللہ کاشکر ادا کرنا چاہئے                                |
| 8181 | براخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ، اس کے شرسے پناہ مانگنی جاہئے                                           |
| 8181 | اچھا خواب کسی اہل کو سنانا جا ہے اور براخواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا جا ہے                           |
| 8182 | براخواب بیان کرنے والے کوحضور مُنگاتِیم نے خواب بیان کرنے سے منع فرمادیا                                 |
| 8182 | جب کوئی براخواب دیکھے تواپنی بائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل کرسوجائے                                    |
| 8183 | سحری کے وقت آنے والاخواب اکثر سچا ہوتا ہے                                                                |
| 8184 | جس نے جھوٹا خواب بیان کیا ، قیامت کے دن اس کو بال کی گرہ کھو لنے پر مجبور کیا جائے گا                    |
| 8185 | جوجھوٹا خواب بیان کرے گا، قیامت کے دن اس کو دوبالوں میں گرہ لگانے کا پابند کیا جائے گا                   |
| 8186 | جس نے خواب میں مجھے دیکھا ،اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ،شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا                  |
| 8186 | حضرت حسن بن علی واقع کی شخصیت ،رسول الله منافیزم کے ساتھ بہت مشابہ تھی                                   |
| 8187 | حضرت ورقد بن نوفل ،رسول الله مَنْ النَّيْمُ كوسجانبي مانتے تصليكن وه حضور مَنْ لَيْنَمُ كاز مانه نه پاسك |
| 8187 | خواب میں کسی فوت شدہ کوسفید لباس میں ملبوس دیکھنا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے                            |
| 8188 | اسلام، جنت مجمد منافظیم اورامت کی مثال جو فرشتوں نے بیان کی                                              |
| 8190 | رسول الله مَثَلِيَّةُ فِمْ نِهِ صَحَافِي كَا خَاتِمْهِ الْمِيانِ بِهِ مُونِ كَى بِثَارِت عطافر ماكى      |
| 8191 | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑابول نہیں بولنا حیاہیے                                                       |
| 8192 | ام المونین کا خواب کہ تین جا ندان کی گود میں گرے ہیں                                                     |
|      |                                                                                                          |

| 8194 | ا یک عجمی شخص ایسا ہوگا کہ ایمان ٹریامیں بھی ہوتو وہاں ہے بھی اتارلائے گا                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8195 | یوسف علیل کی بیان کردہ تعبیر اٹل ہے، چاہے خواب بیان کرنے والوں نے جھوٹ ہی بولاتھا                      |
| 8196 | جن ستاروں نے بوسف ملینی کو سجدہ کمیا تھا ان کے اسمائے گرامی                                            |
| 8197 | انبیاءکرام نین کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں .                                                              |
| 8198 | یوسف علیا نے جوخواب و یکھاتھا، چالیس سال کے بعداس کی تعبیر پوری ہوئی                                   |
| 8199 | جب نیند گہری ہوجاتی ہے تب خواب آتے ہیں                                                                 |
| 8201 | سانحه کربلا کوحضرت عبدالله بن عباس والفنانے خواب میں دیکھا                                             |
| 8202 | میدان کر بلا کی مٹی جبریل امین علیبا نے حضور منگافیا میں بارگاہ میں پیش کی                             |
| 8203 | نبوت کے دوجھوٹے دعویداروں کوحضورمَنگاٹیئِم نے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا                            |
| 8204 | سب سے بڑا جھوٹ میہ ہے کہ انسان اپنی آئکھ کے بارے میں جھوٹ بولے                                         |
|      | طب کا بیان                                                                                             |
| 8205 | الله تعالی نے جو بیاری پیدا کی ہے،اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے                                           |
| 8208 | عمروین قیس الملائی کی روایت کرده حدیث                                                                  |
| 8210 | محمد بن جحادہ ایا دی کی زیاد ہے روایت کردہ حدیث                                                        |
| 8211 | ا بوحمز ہ محمد بن میمون سکری کی روایت کر دہ حدیث                                                       |
| 8212 | ابوعوانه الوضاح ہے مروی حدیث                                                                           |
| 8213 | سفیان بن عیبینه الهلالی کی روایت کرده حدیث<br>-                                                        |
| 8214 | عثمان بن حکیم اودی کی روایت کرده حدیث                                                                  |
| 8214 | صحابہ کرام النظامیٰ کاحضور مگالٹیا کم بارگاہ میں باادب بیٹھنے کا انداز گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوں |
| 8214 | الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں                                   |
| 8215 | ز ہیر بن معاویہ جعفی کی روایت کردہ حدیث<br>پیر                                                         |
| 8216 | عمروبن ابی قیس رازی کی روایت کرده حدیث                                                                 |
| 8217 | محمد بن بشر بن بشیر کی روایت کرده حدیث                                                                 |
| 8218 | اسرائیل بن بونس سبعی کی روایت کرده حدیث                                                                |
| 8219 | حضرت جابربن عبدالله ولأفؤاس روايت كرده حديث                                                            |

| 8219 | رسول الله من الله عن الله عنه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8220 | حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنڈ سے روایت کر دہ حدیث                                                                                       |
| 8220 | سام بعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے                                                                                   |
| 8221 | شہد کے ذریعے پیٹ کاعلاج                                                                                                            |
| 8222 | حفرت سلیمان علیلا کی روح پرواز کرنے کے ایک سال بعد تک عصا سے ٹیک لگائے کھڑے رہے                                                    |
| 8222 | جنات غیب نہیں جانتے ،سلیمان علیظ نے اپنی وفات کے دفت ریشبوت فراہم کردیا                                                            |
| 8222 | ہر بُو ٹی اپنے فوائداورنقصانات حضرت سلیمان علینیا کو بتادیا کرتی تھی                                                               |
| 8222 | جنات نے زمین کے شکریہ کے طور پراس میں ہرجگہ پانی پہنچایا                                                                           |
| 8224 | گائے کا دودھ پیا کرو،اس میں ہر بیاری کی شفاء ہے                                                                                    |
| 8225 | دو چیزیں باعث شفاء ہیں ان کو لا زم پکڑلو،شہد اورقر آن کریم                                                                         |
| 8226 | بخارنہ ٹو ٹٹا ہوتو تین دن سحری کے وقت بیار کے جسم پر پانی کے حصینے ماریں                                                           |
| 8228 | بخارجہنم کی گرمی ہے،اس کو پانی سے ٹھنڈا کردیا کرو                                                                                  |
| 8231 | سب سے زیادہ سخت آ زمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے                                                                                     |
| 8232 | گائے کے دودھ اور گھی میں شفاء ہے ،اس کے گوشت میں بیاری ہے                                                                          |
| 8233 | علاج کے لئے" شاء''استعال کرنی جاہئے ،اس میں موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے                                                           |
| 8234 | ذات الجنب کے لئے رسول اللہ مُلَاثِیْنِم کا تجویز کردہ نسخہ با کمال                                                                 |
| 8235 | ذات الجنب بہاری شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، یہ بیاری انبیاء کونہیں ہوسکتی                                                            |
| 8236 | ام المومنين حضرت عائشه خَافِهَا فرماتی ہیں که رسول الله مَا النَّهُ كا انتقال'' ذات البحب'' كی وجہ سے ہوا                          |
| 8237 | خاصرہ (گردے کے دردکی ) بیاری کا علاج البے ہوئے اور شہد کے ساتھ کیا جائے                                                            |
| 8238 | رسول اللَّهُ مَنَا لِيَيْنِ نِے سِچھنے بھی لگوائے ، سچھنے والے کواجرت بھی دی ،ناک میں بھی دواڈ لوائی                               |
| 8239 | بچوں کے حلق کے درد کا علاج                                                                                                         |
| 8240 | ذات الجنب بیاری کاعلاج"لا" (منہ کے ایک کنارے سے دوایلانا) ہے                                                                       |
| 8241 | ایک بچے کے حلق کے درد کی وجہ سے ،ناک سے خون آ رہا تھا ،حضور مَثَاثِیْنِم نے اس کانسخہ بتایا                                        |
| 8242 | شجره اور عجوه جنتی ہیں                                                                                                             |
| 8243 | رسول الله مناتيم محجوروں کی تمام انواع واقسام کو بمعدان کے فوائد ونقصانات جانتے تھے                                                |

| -    |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8244 | حضرت علی ڈائٹیز بیماری کی وجہ ہے بہت کمزور ہو گئے تھے                                                   |
| 8245 | پیٹ کی صفائی کا بہترین نسخہ                                                                             |
| 8246 | سر در دوالا تجھنے لگوائے اور پاؤں کے در دوالا پاؤں میں مہندی لگائے                                      |
| 8247 | عرق النساء کے لئے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ كاتبحويز كردہ ايك بهترين نسخه                       |
| 8248 | بہترین سرمہا ثد ہے، یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کوا گا تا ہے                                     |
| 8249 | رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا فَيْنِم سونے سے پہلے اثر سرمے کی تین تین سلائیاں دونوں آئکھوں میں لگاتے تھے |
| 8250 | پھوڑے کا بہت جلدعلاج کروالینا چاہئے یہ گوشت کھاجا تا ہے ،خون پی جاتا ہے                                 |
| 8250 | الله تعالی اپنے محبوبوں کو دنیاہے یوں بچاتا ہے جیسے تم بمارکو پانی سے بچاتے ہو                          |
| 8251 | ام المومنين حضرت عائشه رفائها بخار مين كسى بهي پر هيزكي قائل نه خفين                                    |
| 8252 | تحجینےلگوانے میں شفاء ہے                                                                                |
| 8253 | میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزراءاس نے مجھے تچھنے لگوانے کی تاکید کی                                |
| 8254 | نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کا،۱۹۱ورا۲ تاریخ کو تجھنے لگوایا کرتے تھے                                         |
| 8255 | حضرت عمر ولانتظ بلذ پریشر ہائی کاعلاج تجھنے لگوا کر کیا کرتے تھے                                        |
| 8255 | تحجینے لگوانے میں برکت ہے، شفاء بھی ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے                           |
| 8255 | جمعہ، ہفتہ اورا تو ارکے دن تچھنے نہیں لگوانے جائیں سومواریا منگل کولگوانے جائیں                         |
| 8255 | برص اورجذام ،بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں پیدا ہوتے ہیں                                                 |
| 8255 | حضرت ابوب علیقیا کی بیاری بدھ کے دن شروع ہوئی تھی آ                                                     |
| 8256 | ہفتے یا بدھ کو تچھنے لگوانے والے کو برص یا جذام ہوجائے تو کسی کو ملامت نہ کرے                           |
| 8257 | تجھنے لگوانا بہترین طریقہ علاج ہے                                                                       |
| 8258 | تجھینے لگانے سے گندہ خون نکل جا تا ہے، بینا کی تیز ہوتی ہے                                              |
| 8259 | بیاروں کو کھانے پینے پرمجبورنہ کرو،ان کواللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے                                     |
| 8260 | رسول الله مَثَاثِينَ إِنْ خِرام دوا (لِعِنى شراب ) ہے منع فرمایا ہے                                     |
| 8260 | الله تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں تمہارے لئے شفانہیں رکھی                                         |
| 8261 | مینڈک مارنے سے منع کرنے کی وجہ                                                                          |
| 8262 | ز کام کیوں ہوتا ہے اورز کام کی دوانہ لینے کے حکم کا فلسفہ                                               |
|      |                                                                                                         |

| 8263 | حفرت صهیب کارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كَي بارگاه ميں ايك سوال كامعصو مانه جواب                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8264 | دھوپ میں مت بیٹھو،اس سے بد بو پیدا ہوتی ہے اور پوشیدہ بیاری لگتی ہے                                               |
| 8265 | بہی دانا دل کو فرحت بخشاہے                                                                                        |
|      | دم اور تعویذات کا بیان                                                                                            |
| 8266 | رسول الله سَنَا اللهِ عَمَارِكُو 'بسم الله تربة ارضنابريقه بعضنايشفي سقيمنا باذن ربنا ' 'بردُ ه كروم كيا كرتے تھے |
| 8267 | رسول الله مَنَا لِيَّا مِنْ اللهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن عا مَنْ فَيْ فَا كُونْظر بدكادم كرنے كى اجازت عطا فرمائى   |
| 8268 | وہ دم ، جو جبریل امین علیظائے حضور سکا تاہیم کو کیا                                                               |
| 8269 | حضور مَنْ اللَّيْزَمُ نے ديوانگي كا دم فر مايا                                                                    |
| 8270 | رسول الله مثلًا لينظِ في من يذ ليني كالمشوره ديا                                                                  |
| 8272 | حضور مَنَاتِیْنِم کی یا آپ کے گھر والوں کی آنکھیں آتیں تو آپ مُنَاتِیْنِم یہ دم کیا کرتے تھے                      |
| 8273 | جو چھینک آنے پر'' الحمد لله علیٰ کل حال'' کہنے والے کے کان اور داڑ ھامیں بھی ور دنہیں ہوتا                        |
| 8274 | در داور بخار کاوه دم جوحضور مَنْکَ تَقِیْمُ نے حضرت عبداللہ بن عباس بِنْ اِسْ کوسکھایا                            |
| 8275 | حضور ملا النائم کے کہنے پر حضرت هصه نے شفاء نامی قریش خاتون سے چیونٹی کے کاٹے کا دم سکھا                          |
| 8276 | چېرے کی چھائیاں بھی نظر بد کی وجہ ہے بھی ہوتی ہیں ،اس کا دم کروانا چاہیے                                          |
| 8277 | سانپ اور بچھو کے کاٹے کا دم کرنے کی حضور مَنْ ﷺ نے خود اجازت عطافر مائی                                           |
| 8277 | اپنے مسلمان بھائی کوجس قدر فائدہ پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ                                                            |
| 8278 | حضور مَنْ اللَّهُ عَمْمُ كُواْ بِ كَي تَمَامُ امت وكها في كني اور بوجها كيا: كيا آپ راضي بين؟                     |
| 8280 | وہ دعا،جس کوسونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تواس رات سانپ نقصان نہیں دے سکتا                                  |
| 8280 | حضور مَنَا لِيَوْمُ كَ كُفر والول میں ہے کسی کوسانپ کاٹ جاتا تو آپ کون سادم کرتے تھے                              |
| 8281 | وہ خوش نصیب صحابی جن کو بچھو نے کا ٹا تو حضور مَنَاقَیْظِ نے دم کر کے ان پر اپنا دست مبارک بھیرا<br>۔             |
| 8282 | تسی مریض کی عیادت کوجائیں تو کون سی دعا پڑھ کر دم کرنا چاہئے                                                      |
| 8282 | ایک روایت که نبی ا کرم مُلَاثِیْمُ مصرت حسن اور حسین کوتعویذ پہنایا کرتے تھے                                      |
| 8285 | حضرت ابی بن کعب رہائتہ کے باز و پُر تیر کے زخم کاعلاج '' داغ''لگا کر کیا گیا                                      |
| 8287 | حضور مَنْ عَیْنَا منے حضرت سعد بن معا ذر اللهٰ اور کی رگ خود کا ٹی اور علاج فرمایا                                |
| 8288 | حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى موجودگى ميں داغ لگايا كيا لهيكن آپ مَنْ لليُّهُ نِيْم نيس فرمايا                          |

| mark the second | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8289            | جس نے شرکیتمیمہ پہنا ،اللہ اس کی مراد کو بھی پورانہ کرے                                  |
| 8290            | (شرکیه) دم تمیمه اورتولیه،سب شرک ہے                                                      |
| 8291            | جو بیاری نازل ہونے سے پہلے احتیاطاً باندھا جائے ،وہ (ممنوعہ )تمیمہ ہے                    |
| 8291            | جو بیاری کے نازل ہونے کے بعد با ندھا جائے وہ (ممنوعہ )تمیمہ نہیں ہے                      |
| 8292            | منتر شیطانی عمل ہے                                                                       |
|                 | فتنوں اور جنگوں کا بیان                                                                  |
| 8294            | امت محمدیہ کے ۲ دوزخی فرتے                                                               |
| 8295            | قیامت سے پہلے روٹما ہونے والے ۲ واقعات                                                   |
| 8296            | جولوگ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے         |
| 8296            | روصیں اکٹھی رہا کرتی تھیں ، جوایک دوسرے کو جانتی تھیں ، دنیامیں وہ آپس میں محبت کرتی ہیں |
| 8297            | قسنطنطیه کی فتح کی بیثارت                                                                |
| 8299            | روم کے ساتھ جنگ کی وجبہ                                                                  |
| 8300            | فتطنطنيه پرجمله کرنے والے امير کی فضيلت                                                  |
| 8302            | جو ظالم حکمران کے جھوٹ کو تیج قرار دیتا ہے ،اس کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا                |
| 8302            | جوظالم حکمران کے ظالمانہ رویے پران کی مدد کرتا ہے ،اس کوحوض کوثر نصیب نہیں ہوگا          |
| 8302            | روز ہ ڈھال ہے اور صدقہ گنا ہوں کومٹا تا ہے                                               |
| 8304            | رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا أَمِن كَا خُوبِصُورت بِيغام                             |
| 8306            | الله تعالیٰ اس امت کوآ د ھے دن ہے زیادہ دیر تک عاجز نہیں رکھے گا                         |
| 8307            | قیامت کا آ دھا دن بھی پانچے سوسال کا ہوگا                                                |
| 8308            | ایک زمانہ آئے گاجب صرف وہی نجات پائے گا جوڑو بنے والے کی مانند دل سے دعا مائے گا         |
| 8309            | رسول الله مَنَا لِيَّامِ كَى ابني امت كے لئے ورو بھرى دعا                                |
| 8310            | جس طرح کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو گے ،وییاہی قیامت میں تمہیں ملے گا       |
| 8311            | ایک علامت قیامت ،جس سے حضرت حذیفہ بن ممان طالتی بخبرر ہے                                 |
| 8312            | عرب،روم، فارس اور د جال کے خلاف جنگ اوراس میں فتح کی نوید<br>مین منت                     |
| 8313            | جنگ عظیم ، فتح قسنطنطیه اورخروج د جال میں کتنا وقت کگے گا                                |

|      | <del></del>                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8314 | دہشت گردی کے زمانے میں مسلمان کو کیسار ہنا ہوگا                                            |
| 8315 | د جال مدینه شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا                                                   |
| 8317 | قیامت سے پہلے رونما ہونے والی دس نشانیاں                                                   |
| 8318 | عرب والے کب ہلاک ہوں گے ،حضرت عمر ﴿اللَّهُۥ کو پہلے ہی معلوم تھا                           |
| 8319 | قیامت کی بعض نشانیاں (رسول اللّٰدمَنَا ﷺ کے فرمان کے )دوسال بعد (ہی ظاہر ہونا شروع) ہوں گی |
| 8322 | اس کشکر کا ذکر جس کو مکہ کی ہموارز مین میں دھنسادیا جائے گا                                |
| 8324 | د نیا بھر میں اسلام کی روشنی عام ہو جائے گی                                                |
| 8325 | امت کے گمراہ ترین فرقے کی نشاند ہی                                                         |
| 8326 | اسلام انسان کوعزت عطا کرتا ہے                                                              |
| 8327 | برائی دیکھ کراس کے خلاف بولنے والا ،خاموش رہنے والے سے بہتر ہے                             |
| 8328 | رکن اورمقام کے درمیان ایک امتی کی بیعت کی خوشخری                                           |
| 8330 | فتنوں کے زمانے میں مسلمان کو کیسے رہنا ہوگا                                                |
| 8333 | فتنول کے وقفے میں جومر سکے ،وہ مرجائے                                                      |
| 8334 | حضرت عثمان غنی والنفی کے حق پر ہونے کی بشارت حضور مَا لَیْنِکم نے خود دی                   |
| 8335 | حضرت عثمان غنى بنائتمهٔ كے محاصرے كے موقع برحضرت ابو ہر ريره رافعهٔ كا خطاب                |
| 8336 | ا چھے لوگوں کے اٹھ جانے اور حقیر لوگوں کے باقی رہ جانے کی ایک مثال                         |
| 8337 | جب الجھے لوگ رخصت ہو جا کیں اورشر ریز کے جا کیں تو ان حالات میں مرسکو،تو مرجانا            |
| 8340 | آ خری زمانہ میں حقیر ورذیل لوگ باقی بچیں گے                                                |
| 8341 | قرب قیامت صرف چیخے چلانے والے لوگ باقی بچیں گے                                             |
| 8342 | تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جوتمہیں تکلیف دیں گے ،اللہ انہیں عذاب دے گا                      |
| 8343 | قرب قیامت ایسے حکمران ہوں گے جوتمہاراحق بھی صرف اپنی مرضی سے تمہیں دیں گے                  |
| 8345 | جس کولوگ اچھا کہیں ،وہ اچھاہی ہے اور جس کولوگ برا کہیں ،وہ براہی ہے                        |
| 8348 | بندہ ایمان لے کر گھر سے نکلے گا کہین واپس آئے گا تو ایمان جا چکا ہوگا                      |
| 8349 | قرب قیامت میں گانے والیوں کی کثرت ہوگی                                                     |
| 8349 | عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا بھی قیامت کی علامات میں سے ہے                                      |

| 8350 | اں امت میں پانچے فتنے ہول گے                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8354 | عجز اور گناہ میں ہے کسی ایک چیز کے انتخاب کا موقع آئے تو عجز کو اختیار کر لینا                            |
| 8354 | لوگ دنیا کی تھوڑی سی دولت کی خاطر اپناایمان پیج دیں گے                                                    |
| 8356 | حضرت عمر بن خطاب رطانتينًا كاا يك خصوصي بيان                                                              |
| 8359 | قیامت شربرلوگوں پر قائم ہوگی                                                                              |
| 8361 | حضرت ابوبكره انصاري التفؤاسي مروى ايك حديث                                                                |
| 8362 | حضرت سعدین ما لک دانشئے سے مروی حدیث                                                                      |
| 8363 | مہدی سے مرادخودحضرت عیسیٰ علیظاہیں                                                                        |
| 8364 | عبدالعزیز کی حضرت انس بن ما لک ڈائٹڑا سے روایت کردہ حدیث                                                  |
| 8364 | ایک حکمران آئے گا جو دنیا کوانصاف سے بھر دے گا                                                            |
| 8365 | ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد میں جمع ہونے والوں میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا                              |
| 8367 | عاصم بن عدی کی روایت کرده حدیث                                                                            |
| 8370 | حضرت سعد بن الی وقاص ولائٹۂ کافتنوں کے زمانے میں جنگ سے گریز اوراس کی وجہ                                 |
| 8371 | قرب قیامت کی تین علامات                                                                                   |
| 8372 | میری امت کواسی دنیامیں تکالیف دے کران کوآخرت کے عذاب سے بچالیا جائے گا                                    |
| 8373 | قیامت کے قریب بادلوں کی گرج چیک بہت بڑھ جائے گی ،لوگوں پر بجلیاں گرا کریں گی                              |
| 8374 | جب نمازیں پڑھنے والے آپس میں لڑپڑیں تب تم کو کیا کرنا ہوگا؟                                               |
| 7378 | عور تیں تجارت میں مردوں کے ساتھ شامل ہوں گی<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 7379 | قربِ قیامت ،گھوڑ ہے اورعور تیں بہت ستے ہوجا کیں گے<br>فنہ پر                                              |
| 8380 | فتنوں کے زمانے میں سب سے بہترین شخص کون ہوگا                                                              |
| 8381 | قرب قیامت ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس ہے تمام اہل ایمان مرجا کمیں گے                                       |
| 8383 | جب قیامت قریب ہوگی ،تومہلک وبائی امراض پھیلیں گی<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                 |
| 8383 | جب قیامت قریب ہوگی تو بہت زلز لے آئمیں گے<br>منتہ یہ                                                      |
| 8387 | فتنے کے زمانے میں''مغرب کی جانب ہے آنے والالشکر''سب سے افضل ہوگا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 8388 | میری امت ، قیامت تک جہاد کرتی رہے گی<br>click on link for more books                                      |
|      |                                                                                                           |

| 8389 | رسول الله سَالِيَةِ عَلَى امت كا ايك گروه قيامت تك حق پررہے گا                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8390 | میں آخری نبی ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا                                     |
| 8390 | ہرصد قے سے زیادہ اس چیز کا ثواب ہوتا ہے جو بندہ اپنے بچوں پرخرچ کرتا ہے            |
| 8391 | حضرت عمران بن حصین رفانینه کی روایت کرده حدیث                                      |
| 8391 | میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پرلز تارہے گا،ان کی آخری جماعت د جال سے لڑے گی      |
| 8392 | وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا جب علم دین حاصل کرنے کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوگا            |
| 8392 | قرب قیامت عقلیں سلب کر لی جا کیں گی ،مسلمان ایک دوسرے کوئل کریں گے                 |
| 8394 | حضرت حسين بن خارجه كاخواب اور حضرت سعد رالتينا كي حقانيت                           |
| 8395 | بیت الله کی تباهی کامنظرنامه                                                       |
| 8396 | کعبے کا خزانہ نکا لنے والے ایک حبثی کی علامات                                      |
| 8397 | قیامت سے پہلے بیت الله شریف کا حج ختم ہوجائے گا                                    |
| 8398 | یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج ہوتا رہے گا                  |
| 8400 | ا بمان سمٹ کرمدینہ میں آ جائے گا پوری دنیا میں صرف اہل مدینہ ایمان والے ہوں گے     |
| 8400 | کاش کہ لوگ سمجھ جائمیں کہ مدینہ سب کے لئے بہتر ہے                                  |
| 8401 | اس امت کے آخری زمانے میں ایک ایسابادشاہ آئے گاجوان گنت مال جمع کرے گا              |
| 8402 | اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کمیں گے ،مرکے بھی نہ چین آیا تو کدھر جا کمیں گے  |
| 8404 | اگرز مانہ جاہلیت میں لوگ سڑک کنارے زنا کیا کرتے تھے تو تم بھی اسی طرح زنا کروگے    |
| 8405 | قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ہرمومن کی روح نکل جائے گی                |
| 8406 | يمن كى جانب سے ايك ہوا چلے گى جوريشم سے زيادہ نرم ہوگى ،اس سے ہرمومن فوت ہوجائے گا |
| 8407 | قرب قیامت میں لوگ جانوروں کی طرح گلیوں ،بازاروں میں زنا کریں گے                    |
| 8408 | حضور مَنَاتِیَا بِنِے نماز کے دوران جنت ودوزخ کا مشاہدہ کیا                        |
| 8409 | قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جوز مانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ برے ہوں گے       |
| 8409 | ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جواللہ کے نام پر جہاد کرتے رہیں گے                     |
| 8409 | قرب قیامت کے دلسوز مناظر                                                           |
| 8412 | قار بوں کی بہتات ہوگی ،فقہاء کم ہوں گے علم اٹھالیا جائے گا                         |

| 8413 | قرب قیامت تمام مونتین ،شام میں چلے جائیں گے                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8414 | آ گ انسانوں کو بوں ہانکے گی جیسے ست و کاہل اونٹ کو ہا نکا جاتا ہے                         |
| 8415 | حجاز کے قریب ایک مقام سے خزانہ دریافت ہوگا                                                |
| 8419 | دمدارستارے کے طلوع پر حضرت عبداللہ بن عباس ڈھھنا کی بے چینی اوراضطراب                     |
| 8420 | د جال کے ظہور کی ایک علامت                                                                |
| 8421 | زمین پر بچوں کی حکومت آنے کی پیشین گوئی                                                   |
| 8422 | کئی مرتبہ شیطان جکیم کی زبان پر گمراہی جاری کرویتا ہے                                     |
| 8424 | جان بوجھ کر گمراہ ہونے کا زمانہ جب حکمرانوں کی اطاعت دوزخ کااور نافر مانی قتل کا باعث ہو  |
| 8427 | ارمینیہ میں ایک قطعہ زمین ایبا ہے جہاں اللہ کاعذاب نازل ہوتا ہے                           |
| 8428 | کوفہ فتح ہونے سے پہلے د حال ظاہر نہیں ہوگا                                                |
| 8429 | حضرت نوح ملیلا کے بیٹے سام، حام اور یافٹ کی اولا دوں کے نام                               |
| 8431 | حضرت ابو ہر مریہ و ٹائٹوئڈ کی مروان اوراس کے کارندوں کونصیحت                              |
| 8433 | ' فتنوں کے زمانے میں سب سے احچھاشخص کون ہوگا<br>'                                         |
| 8438 | قرب قیامت ایک شخص بوری دنیا کوانصاف سے بھر دے گا                                          |
| 8439 | سیچے کو جھوٹاا ورجھوٹے کو سچا قرادیا جائے گا خائن لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی      |
| 8440 | علم اورایمان ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ،جوان کو ڈھونڈ تا ہے ،وہ پالیتا ہے                       |
| 8440 | مرض الموت میں حضرت معاذیر ٹائٹوئیر و تفے و قفے سے غشی طاری ہور ہی تھی                     |
| 8440 | ان جا رصحابہ کرام کے اسائے گرامی جن سے علم حاصل کرنے کی تاکید حضور مُن اللہ عظم نے فرمائی |
| 8440 | حکیم کی خطاہے اور منافق کے فیصلے سے بچنا                                                  |
| 8440 | حق کا اپناایک نور ہوتا ہے                                                                 |
| 8441 | فتنه احلاس كاذكر                                                                          |
| 8442 | کوڑا،اورجوتے کا تسمہ تک بول کر انسان کواس کے گھر کی اطلاعات دے گا                         |
| 8443 | حلال کوحرام اورحرام کوحلال جاننے لگ جانا فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے                  |
| 8444 | تجھیڑیا بھی بیعقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا نبی غیب جانتا ہے                                  |
| 8446 | فتنے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بناء پر دل کی سیاہی اور سفیدی کا معیار                 |

| 8447 | مدینه ، مکه اورشام ،مشرق ومغرب کے فتنوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8448 | دینی معاملات میں سب سے پہلے خشوع وخضوع ختم ہوگا سب سے آخر میں نمازختم ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8448 | اسلام کی رسی ایک ایک کرے ٹوٹتی جائے محیعورتیں حیض کی حالت میں نماز پڑھیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8450 | امت کی بربادی قرایش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8454 | قیامت کے احوال سب سے زیادہ حضرت حذیفہ دلائٹۂ جانتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8455 | کے بعد دیگر نے فتوں کی تیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8455 | خواب كااثر حقيقت ميں ہاتھ شل ہو گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8455 | دنیا میں دیا ہواصد قد آخرت میں کام آتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8456 | رسول الله من الله عن على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه ال |
| 8457 | حضرت ابوعوانه کی روایت کرده حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8460 | قرب قیامت لوگوں کونماز ،روز ہ اورز کا ۃ وغیرہ کا کیچھلم نہیں ہوگاصرف نام کےمسلمان ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8462 | ا پناحق ند ملنے پر صبر کرنے والے کے لئے جنت کی بشارت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8469 | قسطنطنيه كى فتح كاايك منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8469 | ایک ایباشہر جس کا ایک کنارہ خشکی میں اور دوسرا کنارہ سمندر میں ہے مسلمان فتح کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8472 | سرز مین عرب میں چرا گاہیں بنیں گی اور دریا جاری ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8475 | ایک زمانہ آئے گاجب لوگ اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8477 | صحابہ کرام اپنے نومولودکو حضور مَنَا لِیُنِمُ کی بارگاہ میں لاکراس کے لئے دعائے خیر کروایا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8477 | مروان کو پیدائش کے بعد حضور سکانٹیزم کی بارگاہ میں پیش کیا گاتو آپ سکانٹیزم نے کیا فرمایا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8481 | رسول الله منافيظ كومجهي بهي كهل منت بهوئے نہيں ديكھا گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8482 | ان قبائل کے نام جن پرحضور مگالی ایم سب سے زیادہ ناراض تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8483 | حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لی تو حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر کے تاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8484 | تحكم بن ابی العاص کے بارے میں حضور مُنْ اللّٰهِ كا عبرت آموز بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8485 | حضور مناتیج نے حکم اوراس کے بیٹے مروان پر لعنت فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8487 | خطبه مختضرا ورنما زطويل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8487 | جود نیا جاہتا ہے،اس کی آخرت کم ہوتی ہے اور جوآخرت جاہتا ہے اس کی دنیا کم ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | click on link for more books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 8489 | قرب قیامت امانت کوغنیمت سمجھا جائے گا، ز کا ق کو چٹی سمجھا جائے گا                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8490 | دابية الأرض كاخروج تنين مرتبه موكا                                                          |
| 8491 | دابة الارض لوگوں کے ساتھ ان کے محلے میں رہے گا،ان کے اموال میں شریک ہوگا                    |
| 8492 | دابة الارض لوگوں کے ہمراہ حج کو جائے گا                                                     |
| 8493 | جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حچھوڑ دیں گے تب دابۃ الارض کا خروج ہوگا               |
| 8494 | دابۃ الارض کے پاس حضرت موٹی علیمِ کا عصا اور حضرت سلیمان علیمِ ان مگوشی ہوگی                |
| 8495 | اییاو قت بھی آئے گاجب لوگ اپنی خفتِ حال پر بھی ، حالتِ آسودگی کی طرح ناز کریں گے            |
| 8497 | یزید کی بیعت سے بیخ کے لئے حضرت شہر بن حوشب شام چلے گئے                                     |
| 8497 | قرب قیامت آگ کے نمودار ہونے کا ذکر                                                          |
| 8498 | مشرق کی جانب کچھ لوگ ہوں گے،قرآن پڑھیں گے،کیکن قرآن ایکے حلق سے نہیں اترے گا                |
| 8498 | حضور مَنْ الْفِيْلِم نے فجر سے عشاء تک بیان کیا، قیامت تک اوراس کے بعد تک احوال بیان فرمائے |
| 8500 | ان قبیلوں کا ذکر، جو حضور مُن النیم کی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ نفرت رکھتے تھے               |
| 8501 | یا جوج و ماجوج جب ان شاء الله کہیں گے تو دیوارگرانے میں کامیاب ہوجائیں گے                   |
| 8502 | حضرت ابراہیم ،حضرت موی اورحضرت عیسی پینا کے درمیان وقوع قیامت کے موضوع پر مذاکرہ            |
| 8503 | قیامت سے پہلے ایک ہوا آئے گی جس سے تمام اہل ایمان مرجائیں گے                                |
| 8504 | یا جوج و ماجوج بہت تباہی مچانے کے بعد خود بھی مرجا کیں گے                                   |
| 8505 | یا جوج و ماجوج کا مرنے والا ہر مخص ہزار سے زیادہ اولا دیں چھوڑ کرمرے گا                     |
| 8506 | یا جوج و ماجوج کی تعداد کا انسانوں کی تعداد کے ساتھ تناسب                                   |
| 8506 | ذات الحبك آسان سے مراد ' ساتواں آسان' ہے                                                    |
| 8508 | د جال ، بنجر زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو وہاں سبزہ اگ آئے گا<br>                            |
| 8508 | د جال کے گھنگریا لے بال ہوں گے اور وہ نو جوان ہوگا                                          |
| 8508 | جود جال کو د کیھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے                                          |
| 8508 | د جال ،شام اور عراق کے درمیان ایک علاقے میں ظاہر ہوگا                                       |
| 8508 | د جال چالیس دن د نیامیں رہے گا اُن دنوں کی مقدار کا بیان                                    |
| 8508 | جودن بورے سال کے برابر ہوگا ،اس دن میں کتنی نمازیں بڑھی جائیں                               |

| 8508 | حضرت عیسیٰ علیظِا جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8508 | حضرت عیسی علیا کے نسینے کی خوشبو جو بھی کا فرسو تکھے گا ،مر جائے گا                    |
| 8508 | قرب قیامت لوگ جانوروں کی طرح سر کوں کے کناروں پرسرعام زنا کریں گے                      |
| 8509 | رسول الله مَثَاثِينَا كووليدنام يسندنهيس تفا                                           |
| 8511 | جب تک روئے زمین پراللہ تعالیٰ کا نام لیاجا تارہے گا،تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی         |
| 8512 | قیامت سب سے بر بے لوگوں پر قائم ہوگی                                                   |
| 8513 | قرب قیامت آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی ہمیکن وہ فصلیں نہیں اگائیں گی                    |
| 8514 | جوکلمہ پڑھتا ہو، بھلائی کا حکم کرتا ہو، برائی ہے رو کتا ہو،اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی  |
| 8515 | ۵۰ورتوں کی ذمه داری صرف ایک مرد پر ہوگی                                                |
| 8516 | قرب قیامت عورتیں سرعام چھ چوراہے کے زنا کروائے گی ،ان کوکوئی منع نہیں کرے گا           |
| 8518 | جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ،اننے ہی نکل بھی جائیں گے                               |
| 8522 | غیب دان نبی کی پیشین گوئی آج سے سوسال بعد موجودہ لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا  |
| 8523 | جتنے لوگ آج موجود ہیں ،اللہ کی قشم ،سوسال بعدان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا         |
| 8524 | حضرت عبدالله بن بسر کے بارے میں حضور مَا اللہ اللہ نے سوسال کی عمر کی بشارت دی         |
| 8525 | حضرت عبدالله بن بسر والنفؤك چېرے پرايك جھٹن تھی                                        |
| 8526 | انسان کے گنہ گارہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہوہ اپنے زیر کفالت لوگوں کاخرچہ پورانہ کرے |
| 8526 | غروب سے پہلے سورج سلام کرتا ہے ،اجازت مانگتا ہے ،اجازت ملتی ہے تو غروب ہوتا ہے         |
| 8526 | قیامت کے دن اس کوغروب ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اس لئے وہیں سے طلوع ہوگا               |
| 8526 | یا جوج و ماجوج کا کوئی فردا پی نسل میں • • • ا کاعدد بورا کئے بغیر نہیں مرے گا         |
| 8526 | یا جوج و ماجوج کے بعد تین امتیں آئیں گی ، منسک ، تا ویل اور تاریس                      |
| 8531 | خراسان سے نمودار ہونے والے کالے حجنڈوں والے کشکر میں امام مہدی ہوں گے                  |
| 8534 | جب لوگ من گھڑت اعمال اپناتے ہیں توان پر خبیث حکمران مسلط کردیا جاتا ہے                 |
| 8536 | جب ناپ تول میں کمی ہوجائے تو بارشیں رک جائیں گی                                        |
| 8536 | زناعام ہوجائے توقتل اور طاعون بڑھ جائے گا ،جھوٹ عام ہوجائے تواموات بڑھ جائیں گی        |
| 8537 | حرم شریف میں جنگ کی پیشین گوئی                                                         |

| 8538         | دین معاملات میں سب سے پہلے امانت ختم ہوگ سب سے آخرتک نماز قائم رہے گ                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8538         | ایک ہی رات میں قرآن کریم دلوں ہے اور کتابوں ہے مٹادیا جائے گا۔                                      |
| 8538         | قرب قیامت پانی کی قلت ہوجائے گ                                                                      |
| 8539         | قرب قیامت تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جوتہہیں عذاب دیں گے ،اللہ اُن کوعذاب دے گا                   |
| 8540         | امت میں آنے والے پانچ فتنوں کا ذکر                                                                  |
| 8541         | شام میں وضعے بھلائی ،ایک حصہ برائی ہوگی ،باتی جگہوں پروجھے برائی ،ایک حصہ بھلائی ہوگا               |
| 8541         | ملک شام کامقام د نیا کے دیگرمقامات کے تناظر میں                                                     |
| 8542         | مسلمانوں پراییاوقت بھی آئے گا کہان کونماز ،روزے اور قربانی تک کاپیانہیں ہوگا                        |
| 8542         | محض کلمہ پڑھنے کی بدولت مسلمان مستحق جنت ہوجا تا ہے                                                 |
| <b>8</b> 543 | کچھلوگ ایمان پر پیداہوتے ہیں، زندگی ایمان پر گزارتے ہیں کیکن کفر پر مرتے ہیں                        |
| <b>8</b> 543 | کچھلوگ کفر پر پیداہوتے ہیں، کفرمیں زندگی گزارتے ہیں کیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے               |
| 8543         | غصہ ایک انگارہ ہے جو کہ بنی آ دم کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ                    |
| <b>8</b> 543 | سب سے بہتر وہ تخص ہے جس کوغصہ دہریے آئے اور معاف جلدی کردے<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 8543         | سب سے براتخص وہ ہے ،جس کوغصہ جلدی آئے اورختم دیر ہے ہو                                              |
| 8543         | بہترین تاجروہ ہے جوادا کیگی بھی احسن انداز میں کریے اور پنے حق کا تقاضا بھی اچھے انداز میں کرے      |
| 8543         | سب سے براوہ تاجر ہے جو بداخلاقی کے ساتھ ادائیگی کرے اور بد مزاجی کے ساتھ تقاضا کرے                  |
| 8543         | کسی کی ہیبت کی وجہ سے حق بولنے سے رکنانہیں جاہئے                                                    |
| 8543         | قیامت کے دن غدار کی سرین پر ایک جھنڈ الگایا جائے گا جو کہ اس کی غداری کی نشانی ہوگا                 |
| <b>8</b> 543 | بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرنا ہے                                                |
| 8544         | لوگوں کے سینوں سے تمام آ سانی کتابوں کاعلم اٹھالیا جائے گا                                          |
| 8545         | الله تعالی محمد سَکَاتِیْنِ کی امت کو بھی گمراہی پر جمع نہیں فر مائے گا                             |
| 8546         | الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور بردی جماعت کے ہمراہ رہو                                                  |
| 8547         | رمی جمار کے آواب                                                                                    |
| 8550         | سب سے پہلے کونسا شہر فتح ہوگا ،روم یاقسطنطنیہ؟                                                      |
| 8551         | د جال کے بعض اوصا <b>ف کابیا</b> ن                                                                  |

| 8552 | بہت سی خوا تین ایسی ہیں جود نیامیں کپڑے پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8554 | جب فتنے بر پاہوں گے توامیان شام میں ہوگا                                                         |
| 8555 | ملک شام، چناہوا ملک ہے اوراس میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ جائیں گے                                   |
| 8556 | تم شام کے شکر میں شمولیت اختیار کرنا ، جو وہاں نہ جاسکے وہ'' بین' چلا جائے                       |
| 8557 | اے اللہ، مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جس میں علم کی طلب ختم ہو چکی ہو،اورلوگ حلیم مخص کا حیاء نہ کریں |
| 8561 | د جال کے زمانے میں مومنوں کا کھانا پینا فرشتوں کی طرح فقط تبیج وہلیل ہوگا                        |
| 8562 | جوآ دمی سورة کهف پڑھ کر نکلے گا،اس پر دجال غالب نہیں آسکے گا                                     |
| 8564 | قرب قیامت جھوٹوں کوسچا اور پیچوں کوجھوٹا قر اردیا جائے گا                                        |
| 8565 | مومن کی مثال تھجوراورسونے جیسی ہے                                                                |
| 8567 | ابیاز مانہ بھی آئے گا کہ بارشیں برسیں گی لیکن فصلیں نہیں اگیں گی                                 |
| 8568 | سفاح ،منذر،منصوراورمہدی اہل بیت میں سے ہیں                                                       |
| 8571 | میں روضہ رسول پر آیا ہوں بھی پھر کے پاس نہیں ہوں (حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹز)                     |
| 8552 | اس امت کے لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی اوران کوز مین بھی دھنسایا جائے گا                      |
| 8573 | ایک جماعت کسریٰ کے سفیدخزانے کھولے گی                                                            |
| 8575 | جب لوگ زنا کواپنا حق سمجھیں ،شراب نوشی اور گانے باجے میں مبتلا ہوجا کمیں توان پر عذاب آئے گا     |
| 8575 | جسعورت نے شوہر کے گھرہے باہر کپڑے اتارے ،اس نے اللہ کے ساتھ اپنا پر دہ بھاڑ دیا                  |
| 8576 | حضور منافیظ نے اپنے رب سے تبین چیزیں مانگیں ، دومل گئیں ، ایک سے منع کر دیا گیا                  |
| 8577 | قیامت کے دن کئی جا بک والوں کے جا بک رکھوا کر ،انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا                   |
| 8581 | علماء پرالیاز مانہ آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ موت کو پسند کریں گے                            |
| 8582 | حضرت عدی بن حاتم ڈالٹنڈ کے ول میں حضور مٹالٹیام کی نفرت تھی بعد میں اس سے بڑھ کرمحبت ہوگئ        |
| 8584 | قرب قیامت لوگ صرف شرم رکھنے کے لئے نماز پڑھیں گے                                                 |
| 8586 | سفیانی کے کشکر کاز مین میں دھنیا                                                                 |
| 8589 | اسلام کی چکی ۳۵سال تک گھوے گی                                                                    |
| 8590 | قرب قیامت ایک ایک عورت ہے گئی گئی مرد زنا کریں گے                                                |
| 8590 | جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ،وہ سب حرامزادے ہوں گے کوئی ایک بھی حلالی نہیں ہوگا                  |
|      | click on link for more books                                                                     |

| 8592 | الله تعالی ہر سوسال بعداس امت میں ایک مجدد بھیجے گا جوامت کے لئے دین میں تجدید کرے گا                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8593 | ابتدائی صدیوں میں آنے والے جارمجددوں کا ذکر                                                                           |
| 8594 | گناہ کرتے ہوئے دیکھنے والے اگراس کوگنہ سے نہیں روکیس گے توان نیکوں پربھی عذاب آئے گا                                  |
| 8595 | حضور مُنَاتِيَا فِي مت کے بارے میں گفتگو بہت جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے                                          |
| 8596 | لوگوں کی آپس میں دشمنی بعن طعن اورفساد کی پیشین گوئی                                                                  |
| 8598 | قرب قیامت عورتیں مردوں کے برابرتجارت کریں گی                                                                          |
| 8599 | وہ قوم مجھی کامیاب نہیں ہوسکتی ،جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنالیا ہو                                               |
| 8600 | جب وعدوں کی پاسداری نہ رہے ،امانت میں خیانت ہوتوایسے حالات میں خود کو کیے بچانا ہے                                    |
| 8601 | حضرت عبدالله بن زبير وللفئذ كي شهادت كالمخضرواقعه                                                                     |
| 8603 | حجاج نے کہا: میں واقعی ہلا کوہوں                                                                                      |
| 8606 | میری امت کا فسادایک ناسمجھ قریثی لڑ کے کے ہاتھوں ہوگا                                                                 |
| 8607 | یا جوج و ماجوج کا قند ایک بالشت ہوگا ، بیسب آ دم علیاً کی اولا دمیں سے ہوں گے                                         |
| 8606 | د جال مشرقی علاقے خراسان سے نکلے گااس کے پیروکاروں کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 8610 | آدم عليلا كتخليق بي كيكر قيامت تك " وجال " سے برا فتنه كوئى نہيں ہوسكتا                                               |
| 8611 | د حال کے ہمراہ دو پہاڑ ہوں گے ،ایک آگ اور دھوئیں کا دوسرا درختوں اور نہروں کا                                         |
| 8612 | وجال کی تین نشانیاں کا ناہوگا ، ماتھے پر کا فرلکھا ہوگا ،گدھے پر سواری کرے گا                                         |
| 8613 | د جال اس وقت ظاہر ہوگا جب دین کو ہلکا جانا جائے گا ،لوگ دینی تعلیمات سے مندموڑ بچکے ہوں گے                            |
| 8614 | جب ایک دن پورے سال کا ہوگا تو اس دن نمازیں کتنی پڑھی جائیں گی                                                         |
| 8615 | جو د جال کو پائے ، وہ اس سے دورر ہے ،قریب جانے والا اس کے دام فریب میں پھنس جائے گا                                   |
| 8620 | اگرد جال میرے ہوتے ہوئے آگیا توسب کی طرف سے اس کا مقابلہ میں (محمد مَثَاثِیْزُمُ) کروں گا                             |
| 8621 | وجال جس آ دمی تولی کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھرخود وجال بھی اس کا پچھنہیں بگاڑ سکے گا                                |
| 8622 | جب قیامت آئے گی توکسی کواپنا کام مکمل کرنے کی فرصت نہیں ملے گی                                                        |
| 8623 | سب سے افضل ،وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے عقلمندوہ ، جوموت کو اکثر یا درکھتا ہو                                           |
| 8623 | جس قوم میں زناعام ہوجا تاہے ،ان میں طاعون اورنئ نئی وبائی آمراض پیدا ہوجاتی ہیں                                       |
| 8623 | ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ظالم حکمران اور قحط مسلط کر دیا جاتا ہے                                                 |
|      |                                                                                                                       |

|      | <u> </u>                                                                                      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8623 | ز کا ق سے بھا گنے والوں کی بارشیں روک لی جاتی ہیں                                             |   |
| 8623 | الله كاعهد تو ژنے والى قوم پر ،اغيار كاغلبه كردياجا تاہے                                      | - |
| 8623 | جب ائمہ،قرآن کےمطابق فیصلنہیں کرتے توان میں اختلافات پیدا کردیئے جاتے ہیں                     |   |
| 8623 | رسول اللهُ مَثَاثِينَا في حضرت عبدالرحل بن عوف كا كالإعمامه اتاركر سفيد عمامه بانده ديا       | • |
| 8623 | عمامہ کا شملہ چارانگلیوں کے برابریا اس کے قریب قریب ہونا چاہیے                                |   |
| 8623 | جہاد پر جانے والے مجاہدین کے لئے حضور مَا اللّٰہُ کی امن قائم رکھنے کے بارے خصوصی ہدایات      |   |
| 8624 | مدینه منورہ کی ہرگز رگاہ پر دوفر شتے مقرر ہوں گے جو د جال کو مدینہ میں داخل ہونے ہے روکیں گے  |   |
| 8625 | یونس کی روایت کردہ حدیث                                                                       | ` |
| 8626 | د جال ہے پہلے تمیں کذاب پیدا ہوں گے                                                           |   |
| 8628 | ابراہیم طلیان کے مکہ کی آبادی کے لئے دعامانگی ،رسول الله منگانی من بینہ کی آبادی کے لئے مانگی |   |
| 8628 | د جال اور طاعون مدینه شریف میں داخل نہیں ہوسکتا                                               |   |
| 8628 | جومدینه کو برباد کرنا جاہے گا ،اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں نمک کی طرح کچھلا دے گا              |   |
| 8630 | حضرت نوح مَلِيَلاً کے بعد ہرنبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا                          |   |
| 8633 | آسان چڑچڑا تاہے اوراس کے چڑچڑانے کاحق بھی ہے                                                  |   |
| 8633 | کاش که میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جا تا                                                    |   |
| 8634 | میری امت کے پچھلوگ عیسیٰ بن مریم عیلام کی زیارت اور دجال کے تل کا مشاہدہ کریں گے              |   |
| 8635 | حضرت عيسى عليها ك لئة رسول الله مثل الله عليه كاسلام                                          |   |
| 8638 | معراج کی رات حضور منافظیم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام میناسے ہوئی                             |   |
| 8642 | دابة الأرض كن حالات مين نمودار هو گا                                                          |   |
| 8644 | قرب قیامت اشرافیہ ہلاک ہوجا ئیں گے اور حقیرفتم کے لوگ ظاہر ہوں گے                             |   |
| 8646 | قرب قیامت دمشق سے نکلنے والالشکر جدید اسلحہ سے لیس ہوگا ،وہ دین کی مضبوطی کا باعث سبنے گا     | , |
| 8647 | قرب قیامت آ گئمودارہوگی ، بیلوگوں کے ہمراہ دن رات گزارا کرے گی                                |   |
| 8648 | بعض اوقات رسول اللَّدمُنَّا يَّنِيْمُ كَ گَھر والے دس دن ورن صرف'' بریر'' پرگز ارا کرتے تھے   |   |
| 8651 | فتنوں کی مثال تین مسافروں جیسی ہے جو کہ رات کی تاریکی میں اپنی منزل کانعین کررہے تھے          | • |
| 8655 | قیامت کی چھنشانیاں                                                                            |   |

| 8656 | اں وقت سے پہلے مرجاؤ، جب نیکو کارٹیکی میں اضافہ نہ کرسکے اور گنہ گار، گناہ سے نکل نہ سکے         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8657 | جب حق کی باری آتی ہے توانسان کو شیطان پر غالب کردیاجا تاہے                                       |
| 8658 | اہل شام میں ابدال ہوں گے ،اس لئے وہاں کے رہنے والوں کو برانہ کہنا                                |
| 8659 | قرب قیامت ایساز ماند بھی آئے گا کہ اللہ کا نام لینے پرانسان کوتل کردیا جائے گا                   |
| 8660 | قرب قیامت خبیث لوگوں کواونچامقام دیا جائے گااورا چھےلوگوں کا مقام کم کردیا جائے گا               |
| 8661 | قرب قیامت با تیں زیادہ ہوں گی او عمل کم ہوگا                                                     |
| 8662 | قسطنطنیہ اور روم میں سے کون ساشہر پہلے فتح ہوگا ،حضور مَنَّا اَیْنِ کَم پیشین گوئی               |
| 8663 | قرب قیامت کی علامت صله رحی ختم ہونا ، ناحق قتل کرنا نہی کا مال ناحق لینا ہے                      |
| 8664 | بڑی جماعت میں شامل رہو،حضورمَنا ﷺ کی امت گمراہی پرجیع نہیں ہوسکتی                                |
| 8666 | قرب قیامت ایک تھنڈی ہوا چلے گی ،جس سے تمام نیک اور شریف لوگ مرجا کیں گے                          |
| 8668 | ام حرام کے سمندری جہاد میں شریک ہونے کی بشارت                                                    |
| 8669 | قیامت سے پہلے روئے زمین ظلم ،زیادتی ، بے انصافی سے بھرجائے گ                                     |
| 8669 | حضور مَنَا الْمِيْزِم کی آل کا ایک فردظلم وستم ، بربربیت کوختم کرے ہرطرف عدل وانصاف قائم کردے گا |
| 8670 | حضرت مہدی ڈائٹنئز کے پچھاوصا ف                                                                   |
| 8671 | حضرت اما م مہدی ڈاٹٹیئر حق ہے، آپ سیدہ کا ئنات حضرت فاطمہ کی اولا دمیں سے ہوں گے                 |
| •    | قیامت اور محشر کے حالات کا بیان                                                                  |
| 8779 | عورتوں کے لئے ہلاکت ہے مردول کی وجہ سے اور مردول کے لئے ہلاکت ہے عورتوں کی وجہ سے                |
| 8680 | صورایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہوجائے گی                                |
| 8681 | جمعہ کے دن آ دم عَلَیْلِا کی تخلیق ہوئی ،اسی دن ان میں روح ڈ الی گئی ،اسی دن محشر قائم ہوگا      |
| 8681 | جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہئے                                                         |
| 8681 | ز مین ،اللّٰہ کے نبیوں کے جسموں کو کھانہیں سکتی                                                  |
| 8681 | بعداز وفات بھی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں                                         |
| 8683 | ہرسات امتوں کے بعداللہ تعالیں ایک ولی جھجتا ہے                                                   |
| 8683 | جس نے اپنے نبی کی اطاعت کرلی وہ کامیاب ہے اور جس نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہے                      |
| 8684 | لوگ قیامت کے دن ننگے بدن اور ننگے پا دُل غیرختنہ شدہ اٹھائے جا کیں گے                            |

| ت کے دن لوگ تین جماعتوں میں اٹھائے جا کیں گے                                                    | قياميه |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بن کوالیی نفیس سوار بوں برمحشر میں لا یا جائے گا جن کے کجاو ہے سونے کے ، لگامیں زبرجد کی ہوں گی | متقير  |
| مزینہ کے دوآ دمی جن کاسب سے آخر میں حشر ہوگا                                                    | قبيله  |
| رواہے،جن کو بوراشہرسنسان نظرآئے گا،گھر ، بازار،مساجد،گلی کویچے ، محلےسب ویران ہوں گے            | دو بج  |
| فات میں جنتیوں اور دوز خیوں کا تناسب                                                            | مخلوقا |
| ج و ماجوج دوالیی قومیں ہیں ، پیجس کے ساتھ شامل ہوجا کیں اس کوکشر کردیتی ہیں                     | ياجور  |
| کے دن کی فضیلت                                                                                  | جمعه.  |
| ت آ سانوں میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے                                                           | جنت    |
| ر میں تمام انبیاءکرام میلیلا اپنی امتوں کے ہمراہ تشریف لا کمیں گے                               | محثر   |
| رشتہ جو آسانوں کو اٹھائے ہوئے ہے ،اس کے جسم کی وسعت کا بیان                                     | وهفر   |
| ل الله منافظ في مقام محمود كا ذكر                                                               | رسول   |
| ر میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے                                   | محشر   |
| ی لوگ اپنے محلات کواس سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے جتناد نیامیں لوگ اپنے گھر کو جانتے ہیں          | جنتي   |
| ت کے دن ہرصاحب حق کواس کاحق ولایا جائے گا                                                       | قيامه  |
| ہ زمر کی آیت نمبرا۳، صحابہ کرام پھڑھیا جمعین کے حق میں نازل ہوئی                                | سوره   |
| ت کا ایک دن ، دنیا کے ہزارسال کے برابر ہوگا                                                     |        |
| رت عبداللہ بن وہب طالفتٰ کے باس اکثر قیامت کے حالات پرمشمل احادیث بیان ہوتی تھیں                |        |
| ت کے حالات سننے کے سبب سے ہی حضرت عبداللہ بن وہب ڈلٹٹیڈوفات ہوئی                                | **     |
| ں پا کدامنہ خاتون پر زنا کا الزام لگانے سے ایک سال کی عبادت ضائع ہوجاتی ہے                      |        |
| ارے سامنے ایک خار دارگھاٹی ہے ، بھاری بوجھ والے اس سے گز رنہیں شکیں گے                          |        |
| ت کے دن ، دنیا میں کئے ہوئے ہر ہِرِ طلم کا بدلہ چکا نا ہوگا                                     |        |
| ت کے دن اہل حق کی حقوق کی ادائیگی نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگی                              | •••    |
| مت کے دن زمین دسترخوان کی ما نند بچھا دی جائے گی                                                | ••     |
| نر میں جانوروں کوبھی ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا بعد میں ان کومٹی کردیا جائے گا                  | محشر   |
| ان کا نامہاعمال تین طرح کے رجشروں میں درج ہوگا                                                  | انسا   |

| =    |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8718 | حق کا مطالبہ کرنے والے کوالٹد تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں اس کومطالبہ سے دستبر دارکر وادیا |
| 8718 | آپس میں صلح رکھو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح جا ہتا ہے                           |
| 8719 | قيامت كامنظرنامه ديكهنا بوتوسورة تكوير بسورة انفطارا ورسورة انشقاق پڙھ ليا كرو           |
| 8720 | حقوق العباد کی ادائیگی میں اس قدر سختی ہوگی کہلوگ دوزخ میں جانے کوتر جیح دیں گے          |
| 8721 | حضرت عکاشہ کی فرمائش پران کو بلاحساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کردیا گیا          |
| 8721 | بلاحساب جنت میں جانے والوں کی علامات                                                     |
| 8722 | محشر میں تین مواقع ایسے ہیں کہ کسی کو ، دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی                         |
| 8723 | آخرت کو یا دکر کے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنالو                           |
| 8723 | ا گرتم وہ جان لو جومیں جانتا ہوں تو تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کم ٹوٹ جائے            |
| 8725 | قرب قیامت امانت اٹھ جائے گی ، رحمت ختم ہوجائے گی ، امانت داروں کو خائن قرار دیا جائے گا  |
| 8726 | حضور مُنْ يَنْتِهُمْ وه سنتے ہیں جوہم نہیں سن سکتے اوروہ دیکھتے ہیں جوہم نہیں دیکھ سکتے  |
| 8727 | رسول اللَّهُ مَنْ لِيَنْتُهُمْ كَى دعا '' يا الله! ميراحساب آسان لينا''                  |
| 8727 | بندہ مومن کو جوبھی تکلیف چہنچی ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹادیتا ہے          |
| 8729 | قیامت کے دن سب سے ہلکاعذاب میہ ہوگا کہ آ دمی کو آگ کے جوتے پہنا دیئے جائیں گے            |
| 8730 | آگ کے جوتوں کی وجہ ہے اس کا د ماغ ہنٹریا کی طرح اہل رہا ہوگا                             |
| 8730 | سب سے ملکے عذاب والا تخص سے ہمچھ رہا ہوگا کہ میر اعذاب سب سے بڑاہے                       |
| 8734 | قیامت کے دن اعمال کے مطابق عذاب ہوگا                                                     |
| 8735 | حضرت ابوطالب کے اخروی معاملات کے بارے میں ایک روایت                                      |
| 8736 | قیامت کے دن دیدارالہی کی کیفیت اور شفاعت کا منظر نامہ                                    |
| 8737 | پلصر اط کا ہیبت ناک سفر،اورسب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے شخص کا حال                   |
| 8738 | جنتیوں کے غسل کے دھوون کے ساتھ دوزخ سے نکالے جانے والوں کونہلا یا جائے گا                |
| 8738 | جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ،اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا                |
| 8739 | میزان کی وسعت، پلصر اط کی تیزی اورنزاکت کا بیان                                          |
| 8744 | قیامت کے دن ہڑخض کو دوزخ میں وّالا جائے گا                                               |
| 8746 | کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوسکتا                                                       |

| 8747 | فکر آخرت میں حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ رِٹائٹیز کی گری <b>ہ</b> زاری                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8749 | جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت ہے                                                                 |
| 8751 | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پرانسانوں کو بقتین نہیں آر ہا ہوگا                               |
| 8751 | سب ہے کم درجے کے جنتی کی عظیم الشان نعمتوں کا بیان                                                 |
| 8752 | جس کے نابالغ بچے فوت ہوجائیں ،اس کے لئے جنت کی بشارت ہے                                            |
| 8752 | اس امت میں ایک ایبا آ دمی بھی ہے جواکیلا پوری دوزخ میں پورا آئے گا                                 |
| 8753 | دنیا کی آگ ، دوزخ کی آگ سے ستر درجے خطنڈی ہے                                                       |
| 8753 | اگردنیا کی آگ کو دوباریانی سے نہ گزارا گیا ہوتو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا تھا                 |
| 8754 | دوزخ کاسانپ ایک مرتبہ ڈیں لے تواس کا درد چالیس سال تک رہے گا                                       |
| 8755 | دوزخ کے بچھوؤں کے ڈ نگ تھجور کے تنوں کی طرح کمبے ہوں گے                                            |
| 8756 | سات زمیوں میں سے ہرایک پر کیا کیا ہوتا ہے جمل تفصیل                                                |
| 8758 | دوزخ کوستر ہزادنگامیں ڈالی جائیں گی، ہرنگام کوستر ہزارفر شتے تھا ہے ہوئے ہوں گے                    |
| 8759 | دوزخ میں کافری داڑھ احد بہاڑ کے برابراور بازو''بیضاء پہاڑ'' کی طرح ہوجائے گی                       |
| 8760 | دوزخ میں کا فرکی جلد کی موٹائی ۴۴ گز ہوجائے گی                                                     |
| 8762 | سمندرکے پنچ آگ ہے اور آگ کے پنچ پھرسمندر ہے                                                        |
| 8763 | جب مسجد ضرار گرائی گئی اوروہ دوزخ میں گری تو حضرت جابر بن عبدالله دلائفیڈنے اس کا دھواں دیکھا<br>۔ |
| 8764 | کفار چاکیس سال تک جہنم میں گرتے رہیں گے تب اس کی گہرائی میں پینچیں گے                              |
| 8765 | جہنم میں ہبہب نامی ایک وادی ہے۔ متکبرین کو اس میں رکھا جائے گا                                     |
| 8766 | قیامت کادن بچپاس ہزارسال کا کفار کے لئے ہوگا                                                       |
| 8767 | ایک بھاری بھرکم پچھر دوزخ میں پھینکا جائے توستر سال تک وواس کی تہہ میں پہنچے گا                    |
| 8768 | دوزخ کے کنارے سے لے کراس کی گہرائی تک سترسال کی مسافت ہے                                           |
| 8779 | انسان اپنی کہی ہوئی ہلکی سی بات کی وجہ سے ستر سال تک دوز خ میں گرتار ہے گا                         |
| 8770 | دوزخ میں کافروں کی حالت زار کابیان                                                                 |
| 8772 | نزول عیسیٰ ملیلا کاذکر، یا جوج و ماجوج کے نگلنے، قیامت قائم ہونے ،اورمحشر کے داقعات<br>پر          |
| 8772 | نماز نہ پڑھنے مسکیین کو کھانا نہ کھلانے ،اور آخرت کو جھٹلانے کے باعث دوزخ میں جانا پڑے گا          |

| 8773 | دوزخ کالوہے کا ایک درہ زمین پررکھ دیا جائے تو تمام انسان و جنات مل کربھی اسے نہیں اٹھا سکتے      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8775 | دوزخ کی ہردیوار کی مسافت حپالیس سال کی مسافت ہے                                                  |
| 8776 | ِ سورهٔ حدید کی آیت نمبر۱۳ کی تفسیر                                                              |
| 8777 | دوزخ کالوہے کاایک درہ پہاڑ پر ماراجائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائے                                  |
| 8778 | ایک بندہ قیامت کے دن کراماً کاتبین کی گواہی ماننے سے انکارکرد ہے گا                              |
| 8779 | دوزخ کاایک ڈول زمین پرانڈیل دیاجائے تواس سے ساری دنیا بدبودار ہوجائے                             |
| 8780 | جنت میں عور تنیں کم مقدار میں جا کیں گی                                                          |
| 8781 | جنت میں مردوں اورعورتوں کا تناسب                                                                 |
| 8783 | دوزخ میں عورتوں کی کثرت کی وجبہ                                                                  |
| 8784 | شوہر کی اور بچوں کی دیکھ بھال کرناعورت کے لئے سب سے اچھا صدقہ اور دگنا اجر ہے                    |
| 8785 | کچھ یا دکر کے آئکھ سے آنسونکل پڑے                                                                |
| 8786 | دوز خیوں کو پینے کے لئے جو پانی دیا جائے گا ،اس سے ان کے چبرے کی کھال جھڑ جائے گ                 |
| 8788 | نماز کے دوران حضور مَلَی ﷺ منے جنت ودوزخ کامشامدہ فرمایا                                         |
| 8789 | د نیا کا پہلا شخص جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا                                          |
| 8791 | دوزخی اتناروکمیں گے کہان کے آنسوؤں میں کشتی چلائی جاسکے گی                                       |
| 8394 | واقعه معراج برمشمل ايك حديث                                                                      |
| 8794 | رسول الله مَنْ عَيْنِهُمْ كَى امت كاحشر تنين گروہوں ميں ہوگا                                     |
| 8794 | الله تعالیٰ جاہے تو گنہ گاروبد کارکومحض اپنی رحمت سے بخش دے                                      |
| 8796 | ہاروت و ماروت کے قصہ پرمشمل ایک حدیث                                                             |
| 8797 | قیامت کے دن لوگ اپنے لیپنے میں ڈوب رہے ہوں گے                                                    |
| 8799 | ابلد تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارا دہ فر ما تا ہے ،اس کے گنا ہوں کی سز ااسکوو نیا ہی میں وے ویتا ہے |
| 8800 | آج عمل کا ون ہے اورکل اس کی جزاملنے کا دن ہوگا                                                   |
| 8801 | مٹی''عجب الذنب'' کے سواانسان کی ہر چیز کھاسکتی ہے                                                |
| 8803 | سورہ جج کی آیت نمبر سے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس پھٹھنا کا بیان                              |
|      |                                                                                                  |

# كِتَابُ اللِّبَاسِ

# لباس کے متعلق روایات

7354 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ السُحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ آبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، قَالَا: أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِى السُحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثَيْعِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ " آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ بُنَ اللهُ عَنْهُ " آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكُبَرِ بِالرَبَعِ: آنُ لَا يَطُوفَ آحَدٌ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَآجَلُهُ مُسْلِحُةٌ وَلَا يَدُخُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَآجَلُهُ مُسلِحَةٌ، وَلَا يَدُخُرُ مُشُرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ هِذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَآجَلُهُ اللهِ مُدَّةِ وَلَا يَحُجُّ مُشُرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ هِذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَآجَلُهُ اللهِ مُدَّةِ وَلَا يَحُجُّ مُشُولِكُ بَعْدَ عَامِهِ هِذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَآجَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدُ فَآجَلُهُ مُذَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُ حَدِيْتِ آبِي هُرَيْرَةً

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7354 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت على بن ابى طالب ر النفوز فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَا تَیْنَا نے ان کو جج اکبر کے موقع پر جارچیزوں کا اعلان کرنے کے لئے بھیجا۔

- 🔾 کوئی شخص بر ہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔
  - جنت میں مسلمان کے سواکوئی نہیں جاسکتا۔
  - اس سال کے بعد بھی کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔
- اس محض (یا قبیلے) کارسول اللہ مُنَافِیْنِ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے ، وہ سب ایک معینہ مدت تک ہے(اس مدت کے گزرنے کے بعد تمام معاہدے کا بعدم سمجھے جائیں گے)۔

کی بیر حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کونقل نہیں کیا حضرت ابو ہر رہ وہ النوزے حدیث: 7354

سنن الدارمى - كتساب البصلاة أبياب: النسبى عن دخول البشرك البسبجد العرام - حديث: 1450 الجامع للترمذى - ابواب العم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى كراهية الطواف عربانا مديث: 832 السنن الكبرى للنسباشى - سورة الانعام وله تعالى: فسيحوا فى الارض اربعة اشهر - حديث: 10772 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب مناسك العج باب المتبتع الذى لا يجد هديا ولا يصوم فى العشر - حديث: 2639 مسند العبيدى - احاديث على بن ابى طالب رضى الله عنه أ

مروی ( درج ذیل ) حدیث ، ندکورہ حدیث کی شاہر ہے۔

7355 - حَدَّنَاهُ ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ، وَسَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اَهْلِ مَكَةَ بِبَرَاءَةَ فَقِيلَ: مَعْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اَهْلِ مَكَةَ بِبَرَاءَ قَ فَقِيلَ: مَا كُنْتُمُ ثُنَادُونَ؟ فَقَالَ: كُنَّا نُنَادِى آنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوثُ بِالْبَيْتِ عُرِيَانٌ، وَمَنْ كَانَ مَا كُنْتُمُ ثُنَادُونَ؟ فَقَالَ: كُنَّا نُنَادِى آنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوثُ بِالْبَيْتِ عُرِيَانٌ، وَمَنْ كَانَ مَا كُنْتُهُ وَلَا يَطُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اَشُهُو فَا إِلْسَنَادِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اَشُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اَشُهُو فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَهُدٌ فَاجَلُهُ وَمُدَّةً عَهْدِهِ إِلَى اَرْبَعَةِ اللهُ هُو مُنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحُجُ بَعُدَ الْعَامِ مُشْوِكُ فَا كُنْتُ النَاهُ عَلَى عَلَى صَحِيهُ الْإِلْسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا يَحُمُ بَعُدَ الْعَامِ مُشُولِ فَا فَالَا عَمْ مُشَولِكُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا يَحُمْ بَعُدَ الْعَامِ مُشْولِكُ فَكُنْتُ اللهُ عَلَهُ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7355 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہربرہ ﴿ لَا تُعْدُفر ماتے ہیں: جب رسول اللّٰه مَثَلَّا لِيُمْ نَے حضرت علی ﴿ لَا تَعْدُ كُواعلان براءت كے لئے اہل مكه كى جانب بھيجا،اس وقت ميں بھى ان كے ہمراہ تھا،ان سے بوچھا گيا:تم نے كيااعلان كيا تھا؟ انہوں نے كہا: ہمارااعلان بيتھا:

- جنت میں صرف مومن شخص ہی جائے گا۔
- 🔾 کوئی شخص برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا۔

ہے۔ جب سے اللہ منگائی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے وہ محدود مدت کے لئے ہے ، اوراس کی مدت چار ماہ ہے۔ جب سے مدت پوری ہوجائے گی ، تو (تمام معاہدے کا لعدم ہوجائیں گے اور )اللہ اوراس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں۔

اس سال کے بعد بھی کوئی مشرک جج نہیں کرے گا۔

میں بیاعلان مسلسل کرتار ہاجتیٰ کہ میری آواز بیٹھ گئے۔

🖼 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری وَشِیْتُ اورامَام مسلم وَ اللَّهِ نِهِ اللَّهِ اس کوفقل نہیں کیا۔

7356 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَبُدُ الْحَمِيدِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا النَّضُرُ اَبُو عُمَر الْحَزَّازُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ابْدُ طَالِبٍ يُعَالِجُ زَمُزَمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَنُ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ وَهُو يَوْمَئِذٍ غُلامٌ فَاحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ فَتَعَرَّى وَاتَّقَى بِهِ الْحَجَرَ فَغُشِى عَلَيْهِ فَقِيلَ لِآبِي طَالِبِ الْدُي طَالِبِ الْدُي طَالِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ فَتَعَرَّى وَاتَّقَى بِهِ الْحَجَرَ فَغُشِى عَلَيْهِ فَقِيلَ لِآبِي طَالِبِ الْدُي طَالِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ فَتَعَرَى وَاتَّقَى بِهِ الْحَجَرَ فَغُشِى عَلَيْهِ فَقِيلَ لِآبِي طَالِبِ الْدُي طَالِبِ عَنْ غُشَيَتِهِ مَالَهُ ابُولُ طَالِبٍ عَنْ غُشَيَتِهِ فَقَالَ: اتَانِي آتٍ عَلَيْهِ غُلِشَى عَلَيْهِ فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَشْيَتِهِ سَالَهُ ابُولُ طَالِبٍ عَنْ غَشْيَتِهِ فَقَالَ: اتَانِي آتِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوقِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوقِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوقِ الْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُوقِ وَالَ هَا وَلَ مَا رُآهُ النَّيِقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّبُونَ فَالُ لِي السَّيَرُ فَمَا رُؤِيتُ عَوْرَتُهُ مِنْ يَوْمَئِلٍ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي الطُّفَيْلِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7356 - النضر أبو عمر الخزاز ضعفوه

السنادہ کی السنادہ کے الاسنادہ کے لیکن امام بخاری میشاہ اورامام مسلم میشاہ نے اس کونقل نہیں کیا۔حضرت ابوالطفیل سے مروی درج ذیل حدیث اس کی شاہد ہے۔

7357 - آخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبَّادٍ، آنُبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنُبَا مَعُمَرٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ وَالنَّبِتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَآخَذَ النَّوْبَ وَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكُشِفُ عَوْرَتَكَ فَٱلْقَى الْحَجَرَ وَلَبسَ ثَوْبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَآخَذَ النَّوْبَ وَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكُشِفُ عَوْرَتَكَ فَٱلْقَى الْحَجَرَ وَلَبسَ ثَوْبَهُ

وَهَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7357 - صحيح

﴾ ابوالطفیل فرماتے ہیں: جب بیت اللہ کی تغییر ،ور ہی تھی ،لوگ پھر اٹھا اٹھا کرلار ہے تھے تو نبی اکرم سَلُ ﷺ بھی ان کے ہمراہ پھر لار ہے تھے، آپ نے اپنا دامن سمیٹ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا (تاکہ ان کے اوپر پھر با آسانی لے جائے جاسکیں)،اسی وقت (ہاتف غیبی سے ) آواز آئی ''اپنا سترمت ظاہر ہونے دو' (بیہ آواز سنتے ہی) حضور مَنَّ ﷺ نے پھر پھینک دیئے اور کپڑے بہن لئے۔

😂 🕾 بیرحدیث صحیح الا سنا د ہے لیکن امام بخاری مُؤاللة اورا مامسلم مُؤاللة نے اس کونقل نہیں کیا۔

7358 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ هِ شَامِ بَنِ مَلَّاسِ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا بَهُزُ بَنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا بَهُزُ بَنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا بَهُزُ بَنُ مُحَدِيمٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: الله عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: الله عُوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُ وَوَ مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ كَانَ قَوْمٌ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ قَالَ: إِن كَانَ عَوْمٌ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ قَالَ: إِن اللهُ اَحَقُ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ السَّطَعْتَ اَنُ لَا يَرَاهَا اَحَدُ فَلَا يَرَيَنَهَا قُلْتُ ارَايَتَ إِنْ كَانَ خَالِيا؟ قَالَ: فَاللّٰهُ اَحَقُ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ وَالَا لَا لَا لَهُ اَكَوْ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ وَاللهُ وَالَا لَاللهُ الْحَقُ اَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ وَاللهُ وَالَا لَا لَا لَهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْوَلُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْفَالُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْحَقُ الْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْ اللهُ الْفَالَ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْمُولَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُولَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْفَقُلُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ ال

عَلَىٰ فَرْجِه

ِ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7358 - صحيح

﴿ ﴿ بِهِ بِن حَيْم این والد سے ، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں: آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سی اللہ سی اللہ سی بیا ہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سی بیا ہیں سے پوچھا: یارسول اللہ سی اللہ سی بیارہ کریں اور کس سے نہ کریں؟ آپ سی بیانی سی کی حفاظت کر ، سوائے اپنی بیوی کے اورا پنی لونڈی کے۔ میں نے کہا: اگر کچھ لوگ اوپر کے مقام پر اور دوسرے لوگ نیچے کے مقام پر رہتے ہوں، تو پر دے کا کیا تھم ہے؟ آپ سی اللہ بیانی بھی نہ دیک ممکن ہو، ان پر نظر پڑنے سے خود کو بچاؤاور عور تیں بھی نہ دیک سی سے دیا ہیں نے کہا: اگر انسان خالی جگہ پر ہو جہاں اس کوکوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، تو ستر کا کیا تھم ہے؟ آپ سی اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیاء کیا جائے۔ ( یکھاور نہیں تو کم از کم ) اپنی شرمگاہ پر ہاتھ ہی رکھ لے۔

🟵 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجیسة اورا مام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7359 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُسُ حَمْظَافَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَعَلِيٌّ بُنُ الصَّقْرِ السَّكَرِيُّ، قَالا: ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَلِيِّ الرَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ السَّكَرِيُّ، قَالا: ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَلِيّ الرَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ السَّكَرِيُّ، قَالا: ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَلِيّ الرَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عُمْرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ السَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْاةِ كَعَوْرَةِ الْمَرْاةِ عَلَى الرَّجُلِ الْعَدَالِ الْعَلَى الرَّجُلِ الْمَرْاةِ عَلَى الرَّجُلِ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَرْاةِ عَلَى الرَّجُلِ الْمَرْاةِ عَلَى الرَّجُلِ الْمَرْاةِ عَلَى الْمَرْاةِ عَلَى الرَّجُلِ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ اللهُ الْمَرْاةِ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّالُهُ عَلَى الرَّامُ اللهُ عَلَى الرَّامُ الْقَالَ الْعَرْاقِ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى الرَّامُ اللهُ عَلَى الرَّامُ اللهُ اللهُ الْمَوْلَةِ عَلَى الرَّامُ الْمَوْلَةِ عَلَى الرَّامُ الْمَالِ الْمَالَةِ عَلَى الْمَرْاقِ عَلَى الْمَرْاقِ عَلَى الْمَرْاقِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالُولِ الْمُولَةِ عَلَى الْمَالُولِ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُولُولِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِقِيْنَ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيْ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِيْ الْمُعْمَلِي الْمَالِي الْمَالِيْ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمَالِمُ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِقِيْنَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7359 - الرافعي ضعفوه

﴿ ﴿ ﴿ حضرت علی بن ابی طالب رہائیؤفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منگائیؤم نے ارشادفر مایا: مردکومرد سے اپنی شرمگاہ چھپانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد سے ضروری ہے جتنا مرد سے چھپانا ضروری ہے جتنا مرد سے چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کو عورت سے اپنی شرمگاہ چھپانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد سے چھپانا ضروری ہے۔

حديث: 7358

البصامع للترمذى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى حفظ العورة حديث: 2764 سن ابى داود - كتساب البشكسام باب ما جاء فى التعرى - حديث: 3519 سنسن ابن ماجه - كتساب البشكسام باب التستر عند الجهاع - حديث: 1916 صفيف عبد الرزاق الصنعائى - بساب ستر الرجل إذا اغتسل حديث: 1066 السنس الكبرى للنسائى - كتساب عشسرة النساء نظر البراة إلى عورة زوجها - حديث: 8696 مشكل الآثار للطحاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1182 مسند احد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث بهز بن حكيم - حديث: 19594 الهعجم الكبير للطبرانى - باب الهيم من اسه محبود - باب حديث: 16743

🕾 🕾 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم برتاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7360 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِمِ آبِي النَّضُرِ، عَنُ زُرْعَةَ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ جَرْهَدَ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُصَرَهُ وَقَدِ زُرْعَةَ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ جَرُهَدَ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُصَرَهُ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِدُهُ فِي الْمُسُمِدِ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ فَقَالَ: إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيثٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَحُشِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7360 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جرمد وللنَّذَ فرمات مِيں كه نبى اكرم مَلَّا لَيْنَا نِي ان كود يكھا ، اس وفت ميں مسجد ميں اپنى ران نگى كئے ہوئے بيشا تھا ، حالا نكه ميں نے بڑى جا دراوڑھ ركھى تھى ۔حضور مَلَّا لَيْنَا نِي ران بھى ستر كا حصہ ہے۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم بھیلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔محد بن جحش سے مروی درج ذیل حدیث ، ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7361 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ نَعَيْمِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ، ثَنَا الْعُلَاءُ بَنُ حُجْرٍ، وَعَلِى بَنُ حُجْرٍ، عَنْ السَّمَاعِيلُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ اَبِى كَثِيْرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بَنِ جَحْشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَحِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، اَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَحِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، اَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَعْهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَحِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَحِذَيْنِ عَوْرَةٌ وَقَدْ رُوِى عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَعَبُدِ اللهُ عَنْهُمُ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7361 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وَحَدِ بِن جَحْقُ وَلِيَّنَا فِر مَاتِ بِينَ: مِينَ رسولِ اللهُ مَلَّ تَيْنِمُ كَ بِمِراهِ تَهَا، آپ مَلَّ تَيْنِمُ كَا كُرْ رَحْفِرتُ معمر وَلِيَّنَا كَ بِاسِ سے بوا، معمر اپنی رانیں نظی کئے بیٹھے تھے، آپ مَلِی شامل ہیں۔ معمر اپنی رانیں ڈھک لو، کیونکہ رانیں بھی ستر میں شامل ہیں۔

العباصع للترمذى أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء أن الفغذ عورة مديت: 2790 أمن أبواد - كتاب العبام باب النهى عن التعرى - حديث: 3516 أمن الدارمى - ومن كتاب الاستئذان باب : فى أن الفغذ عورة وحديث: 2606 صعبع ابن حبان - كتباب البصيلاءة بساب شروط الصلاة - ذكر الاصر بتبغيظية فبغذه إذ الفغذ عورة عديث: 1731 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - بساب شير الرجل إذا اغتبيل حديث: 1075 مصنف ابن أبى شيبة - كتاب الادب ما يكره أن يظهر من جسد الرجل - حديث: 26150 شرح معانى الآثار للطعاوى - بساب الفغذ هل هو من العورة أم لا أو حديث: 1738 مسند العدد العديم عديث: 750 مسند احد بن حنبل - مسند السكيين حديث جرهد الاسلمى - حديث: 1564 مسند الطبالسى - وجرهد الاسلمى حديث: 1257 مسند العبدى - حديثا جرهد الاسلمى رضى الله عنه حديث: 828 المعجم الكبير للطبرانى - بساب العبيم باب من اسه جابر - جرهد الاسلمى عدیث: 2097

اسی مفہوم کی حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا کے حوالے سے بھی نبی اکرم مثل تیا آ منقول ہے۔

# اَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت علی طالتیا ہے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

7362 - فَاخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحُرَيْجِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِى قَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبُرِزُ فَخِذَيُكَ وَلَا تَنْظُرُ اللَّى فَخِذِ حَيِّ وَلَا مَيّتٍ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی)7362 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص ﴿ حضرت علی دلینی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَّ تَیْم نے ارشا دفر مایا: اپنی ران ننگی مت کرو، اور نہ ہی کسی دوسرے زندہ یا مردہ شخص کی ران کی جانب نگاہ کرو۔

# وَأَمَّا حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عباس را الفاسے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

7363 - فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، أَنْبَا اَبُو عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ فَرَاى فَخِذَهُ مَكُشُوفَةً فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7363 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلَيْ أَمُا فرمات مِين كه رسول الله مَثَالِيَّةُ أَمِيكَ آدَى كَ بِإِس سِي گزرے ، آپ مَثَالَيْمَ إِمِن اس كود يكھا كه وہ رانيس ننگى كئے ہوئے بيٹھا تھا ، آپ مَثَالِّيْمَ نے فرمايا: اپنى رائيس ڈھک لو كيونکه انسان كى ران بھى اس كى سترييس شامل ہے۔

7364 - آخُبَرَنِي عَلِيَّ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِغْتُ اَبَا الْآخُوصِ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْتُ حَدِيْدٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْتُ حَدِيثِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْتُ حَدِيثِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْتُ حَدِيثِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سنن ابى داود - كتباب الجنائز 'باب فى متر الهيت عند غسله - حديث:2748 أمنن ابى داود - كتاب العهام 'باب النهى عن التعرى - حديث:3517 أمنن ابن ماجه - كتباب العبائز 'باب ما جاء فى غسل الهيت - حديث:3517 أمنن الدارقطنى - كتاب العبيض 'باب فى بيبان العبورة والفخذ منها - صديث:752 مسند اصد بن حنبل - مسند العشرة الهيشرين بالجنة ' حديث:1219 البحر الزخار مسند البزار - ودما روى الاعمش 'حديث:626 أمسند ابى يعلى العوصلى - مسند على بن ابى click on link for more books

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ: مِنْ اَيِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلَيْرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: تُنْتِجُ إِبلُ قَوْمِكَ صِحَاحَ آذَانِهَا فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسِي فَتَقُطعُ آذَانَهَا فَتَقُولُ هَذِهِ بَحِيرَةٌ وَّتَشُقَّهَا أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صُرُمٌ فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ فَقَالَ: فَإِنَّ مَا اَعْطَاكَ اللهُ لَكَ حِلٌ مُوْسَى اللهِ اَحَدُ - وَرُبَّمَا قَالَ – سُاعِـدُ اللّٰهِ اَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ وَمُوْسَى اللَّهِ اَحَدُّ مِنْ مُوْسَاكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اَرَايُتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ فَلَمْ يُكُرِمُنِي وَلَمْ يُقُرِنِي ثُمَّ نَزَلَ بِي أُجُزِيهِ كَمَا صَنَعَ أَوْ أُقُرِيهِ؟ قَالَ: اَقُرِه

ِ هَٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7364 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوالاحوص اپنے والد كاپ بيان تقل كرتے ہيں (وہ فرماتے ہيں ) ميں نبی اكرم مُنْ الْمَيْئِمُ كی خدمت ميں حاضر ہوا۔ اس وقت میری حالت نا گفتہ بھی۔ آپ منافی الم نے یو جھا: تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ ساتی آ یو چھا: کس قتم کا مال ہے؟ میں نے کہا: اونٹ، گھوڑے ، بھیر، بکریاں ، غلام ،خدام ہرطرح کا مال ہے۔خضور مَلَا ﷺ نے فرمایا: جب الله تعالی تنهمیں مال سے نواز ہے تواس کا اثرتمہاری شخصیت پر نظر بھی آنا جاہئے۔ پھر فرمایا: تمہاری قوم میں صحیح سلامت کانوں والااونٹ کابچہ پیدا ہوتا ہے،اس کامالک استرے کے ساتھ اس کے کان کاٹ ڈالتا ہے،اور کہتا ہے'' یہ بحیرہ ہے'۔ اوراس کی کھال چیر کر کہتا ہے'' بیصرم ہے'' بیہ کہ کراز خوداینے اوپراوراینے اہل وعیال پراس کوحرام قرار دے لیتاہے، میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ منافیظ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مختبے جو چیز عطافر مائی ہے وہ تیرے لئے حلال ہے ،اوراللہ کا استراتیرے استرے سے زیادہ تیز ہے ، ازراللہ تعالیٰ کی کلائی ، تیری کلائی سے زیادہ مضبوط ہے ، اوراللہ تعالیٰ کااسترا تیرے استرے سے نہادہ تیز ہے۔ میں نے کہا: یارسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ میں کسی آدمی کامہمان بنوں اوروہ نہ تومیری عزت کرے اور نہ میری مہمان نوازی کرے ، ایساشخص جب میرامہمان بنے تو کیامیں اس کےسلوک کااسی انداز میں بدلہ دے سکتا ہوں؟ یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ حضور مُنْ النَّیْمُ نے فرمایا: تم اس کی مہمان نوازی کرو۔

7365 - أَخْبَرَنَمَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَتَّابٍ، ثَنَا جُعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَـمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبَانَ بُنِ تَغُلِبَ، عَنِ الْفُضَيُلِ بُنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيّ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ كَتَبَ

صعيح مسلم - كتساب الإيسمان باب تحريم الكبر وبيانه -حديث: 156 صعيح ابن حبان - كتساب الزينة والتطييب ذكر ما يستسحسب لسليرء تعسبين ثيابه وعهله إذا قصد به غير - حديث: 5544 مشسكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن

ربول الله صلى الله عليه' حديث: 4841'مسند إحيد بن حنيل - مسند الشاميين' حديث ابى ريحانة - حديث:16894

الْحَاكِمُ بِخَطِّهِ: هَاهُنَا يُخَرَّجُ بِطُولِهِ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی) 7365 – سکت عنه الذهبی فی التلحیص من هذا الموضع ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن مسعود رَّ اللهُ وَاصِورت بِ الرَّمُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى خوبصورت بِ اوروه خوبصورت کی این کو بیند کرتا ہے۔ اس حدیث کوامام حاکم نے خودا پنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اوراس کو تفصیل سے لکھا ہے۔

7366 - حَدَّ أَنِي عَلِيٌّ بَنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ حَكِيمٍ، ثَنَا الْوُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ حَكِيمٍ، ثَنَا الْمُحْسَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً، رَضِى بَخْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَى الْجَمَالُ وَاعْطِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَى الْجَمَالُ وَاعْطِيتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَى الْجَمَالُ وَاعْطِيتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ نَعْلِى الْفَعِنَ الْكِبُو هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ حضرت ابو ہریرہ وہانتے ہیں: ایک آدمی نبی اکرم نگانیا ہم کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کی: یارسول الله الله نگانیا ہم کیے خوبصورتی پیند ہے اوراس کا ایک حصہ مجھے ملابھی ہے، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، یارسول الله نگانیا ہم مجھے یہ بات قطعاا جھی نہیں گئی کہ کوئی دوسرامیر ہے جوتوں یا جوتوں کے تسمول کے معاملے میں مجھے سے آگے نکلے، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نگائیا ہم کے فرمایا نہیں، (یہ تکبرنہیں ہے) بلکہ تکبریہ ہے کہ انسان تکبر کے باعث حق کو قبول کرنے سے انکار کرد ہے، دوسرے لوگوں کو خود سے حقیر جانے۔

ﷺ پہدیت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُراثلة اورامام مسلم مُرَّداللة نے اس کونقل نہیں کیا۔

7367 – فَحَدَّثَنَاهُ آبُو اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ بَنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِى الله عَنهُ: كُنتُ لَا أُحْجَبُ – اَوْ قَالَ: كُنتُ سَعِيدٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِى الله عَنهُ: كُنتُ لَا أُحْجَبُ – اَوْ قَالَ: كُنتُ لَا أُحْبَسُ – عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّجُوى وَعَنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بُنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَادُرَكتُ لَا أُحْبَسُ – عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّجُوى وَعَنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بُنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ فَادُرَكتُ مَنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى وَمَا أُحِبُ انَّ اَحَدًا يَّفُوقُنِى بِشِرَاكِ مِنْ الْجَمَالِ مَا تَرَى وَمَا أُحِبُ انَّ اَحَدًا يَّفُوقُنِى بِشِرَاكِ مَنْ الْجَعِي وَمَا أُحِبُ اللهِ قَلْ اللهِ قَدُ الْعُطِيتُ مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى وَمَا أُحِبُ انَّ اَحَدًا يَّفُوقُنِى بِشِرَاكِ لَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ قَدُ الْعَطِيتُ مِنَ الْبَعْى مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ – اَوْ قَالَ: " لَيُسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَعْيِ، وَلَكِنَّ الْبُغَى مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ – اَوْ قَالَ: سَقَّهَ الْحَقَّ مَنَ الْبَعْلِى افَذَاكَ مِنَ الْبَعْي ؟ قَالَ: " لَيُسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَعْي ، وَلَكِنَّ الْبُغْي مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ – اَوْ قَالَ: سَقَّهَ الْحَقَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7367 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود رہائیڈوفر ماتے ہیں: میں تین چیز وں سے رکنہیں یا تاتھا۔سرگوشی سے ،اورفلاں فلاں چیز

ے۔ آپ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ منگائیڈیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ منگائیڈیم کے پاس مالک بن مرارہ رہاوی گئیڈیم موجود تھے، میں نے ان کی گفتگو کے آخری جملے سے ہیں، وہ کدرہے تھے: یارسول اللہ منگائیڈیم مجھے خوبصورتی کا ایک حصہ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ خود بھی و مکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی شخص میرے جوتے کے تسمے کے معاملے میں بھی مجھ سے آگے نکلے ،حضور منگائیڈیم کیا یہ گناہ ہے؟ آپ منگائیڈیم نے فرمایا: یہ گناہ نہیں ہے۔ بلکہ تکبر کی وجہ سے حق کو مانے سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا گناہ ہے۔

ﷺ چی مدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشید اورامام مسلم بیشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

بَنِ الْقَاسِمِ الْمَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثِنِى اَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثِنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهُ بْنُ اللّهُ وَلَهُ بُنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثِنِى اَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثِنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اجْتَمَعُوا فِى دَارٍ وَهُمْ سِتَّةُ آلَافٍ، فَاتَيْتُ عَلِيًّ اللّهِ بْنُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آبَرِ دُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولًا عِ الْقَوْمَ فَاكْلِمَهُمْ قَالَ: إِنِّى آخَافُ عَلَيْك رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آبَرِ دُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولًا عِلْهُ الْقَوْمَ فَاكْلِمَهُمْ قَالَ: إِنِّى آخَافُ عَلَيْك رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آبَرِ دُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولًا اللّهِ الْقَوْمَ فَاكْلِمَهُمْ قَالَ: إِنِّى آخَافُ عَلَيْك رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقُلُتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ آبَرِ دُ بِالصَّلَاةِ لَعَلِى آتِى هُولًا اللّهِ الْقَوْمَ فَاكُولَ مُعْرَجْتُ اللّهِ بْنُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ فَمَا هَلِهِ الْعَلَّةُ ؟ قُلُتُ: مَا تَعِيبُونَ فِى دَارٍ وَهُمْ قَائِلُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ . قَالُوا: مَسْرَحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَاسٍ فَمَا هَلِهِ الْحُلَةُ ؟ قُلْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَى لَقَدْ رَايَتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ مَنْ اللّهِ اللّهِ الْتِي اَجْوَلَ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم وَلَمْ مُنْ عَرَّمَ وَيْنَا اللهِ الْتِي الْحُلَقِ مُ اللّهِ الْتِي الْمُعْرَةِ مَعَهُمْ هَذَا حَدِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحْرَجُهُ وَلَى اللهِ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحْرَجُونَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحْرَجُهُ وَلَى مَنَ الْحُلَقِ اللهُ الْمَالِمُ وَلَهُ مَعَهُمْ هَذَا حَذِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحْرَجُهُ اللهِ الْمَالِمُ وَلَهُ مُعَلِم عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7368 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

''تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق ہم فرماؤ کہ ہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہیں کی ہے ہم یونہی مفضل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے'' (ترجمہ کنزالایمان امام احدرضا)

> پیمراس کے بعدوہ مناظرہ ذکر کیا جو حضرت عبداللّٰہ بن عباس ڈاٹٹھناوران لوگوں کے مابین ہوا۔ ﷺ پیمدیث امام مسلم ڈاٹٹھئا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7369 - حَدَّقَنَا عَلِي بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِ رِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَوْهِ رِيُّ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرٌ، لَوْ سَطِيٌ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرٌ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَعَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِى ثَوْبَيْنِ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَعَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِى ثَوْبَيْنِ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَعَازِيهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ فِى ثَوْبَيْنِ مُنْ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْابِيلِ فَالْبَسُهُمَا وَالْقِ فَى عَيْبَتِهِ فَوْبَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْرَهِ كَالُهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُهُ مَا اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

هَلْذَا حَلِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بِهِ شَامِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا أَنَّ الْحَدِيْتُ عِنْدَ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ن بی صدیث امام مسلم میراند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میراند نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام مسلم میراند نے آیک مقام پر ہشام بن سعد کی روایت نقل کی ہے۔ اور مالک بن انس کی سند کے مطابق یہ حدیث زید بن اسلم کے واسطے سے مضرت جابر بڑھیڈ سے مروی ہے۔ جیسا کہ درج ذیل ہے۔

7370 - حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونِ وَمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ: قَالَ: اَخْبَرَنِي

مَالِكُ بْنُ آنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا

💠 💠 ندکورہ اسناد کے ہمراہ بھی حضرت جاہر بن عبداللہ ﷺ ملاقہ صدیث مروی ہے۔

7371 - آخُبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ السَّيَّارِيّ، بِمَرُوّ، آنْبَا آبُوُ الْمُوَجِّهِ، آنْبَا عَبُدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَا وَشَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشُو التَّغُلِبِيُّ، قَالَ: كَانَ آبِي جَلِيسًا لِآبِي الذَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِدِمَشُقَ وَبِهَا وَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْ اللهُ عَنْهُ بِدِمَشُقَ وَبِهَا رَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ تَكْبِيرٌ وَّتَسْبِيحٌ وَتَهْلِيلٌ حَتَّى يَأْتِي اَهُلَهُ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَلَا اللهُ عَنْدَ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الذَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمُونَ عَلَى اخْوانِكُمْ فَاحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ وَاصُلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَآنَكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ إِنَّ الللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَقَدُّ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّالَةِ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّفَرُ مِنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَقَعُرُسُ النَّاسِ إِنَّ الللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالتَّفَعُ مَا

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَابُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الرَّهَاوِيُّ وَهُوَ سَهُلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِنْ زُهَادِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7371 - صحيح

﴿ حَصْرَت قَيْسَ بِن بِشْرَتْعَلَى بِنَ الْمُتَعْلَى بُنَ الْمُعَلَى بَيْنَ فَرِماتِ ہِيں: ميرے والدمحرّ م دُشق ميں حضرت ابوالدرداء وَلَا الْمُعَلَى وَ الله وَ الله

المناد م الم

#### حديث: 7371

سنن إبى داود - كتاب اللباس باب ما جاء فى إمبال الإزار - حديث:3584 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب فضل الجهاد ما ذكر فى فيضل الجهاد والحث عليه - حديث: 19128 السعجم الكبير للطبرانى - من اسعه سهل سهل ابن العنظلية الاتصارى -حديث:5484 مسند احد بن حنبل - مسند الشاميين حديث سهل بن العنظلية - حديث:1731 الععجم الكبير للطبرانى - نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ان کا نام ' مسہل بن الحظلیہ'' ہے۔عبادت گزار صحابہ کرام میں سے ہیں۔

7372 - أَخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ الْـحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا آبُوْ يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْـمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آيُّوْبَ، عَنُ آبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنُ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ، عَنُ ٱبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُ وسِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ حُلَلِ الْإِيمَانِ يَلْبَسُ اَيَّهَا شَاءَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7372 - صحيح

ا المحالی الم من معافہ بن معافہ بن انس جہنی اینے والد کابیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُکاتیا کم استاد فرمایا جو محص استطاعت کے باوجود مجض اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر فاخرانہ لباس ترک کرتا ہے ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کوتمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا،اورایمان کے لباس اس کے سامنے رکھ کراس کوفر مائے گا کہان میں سے جو جاہے ، پہن

🟵 🟵 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7373 - حَـدَّتَـنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ، ثَنَا ابُنُ اَبِىٰ ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: يَقُولُوْنَ فِيَّ التِّيهُ وَقَدُ رَكِبْتُ الْحِمَارَ وَاعْتَقَلْتُ الشَّاةَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَلَيْسَ فِيهِ شَىءٌ مِنَ الْكِبُر

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7373 - صحيح

💠 💠 حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اینے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں)لوگ کہتے ہیں: میرے اندر غرود ہے ، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں ، بکری کا دورہ دوہتا ہوں ،اور کھلی چوڑی چا در بہنتا ہوں اور رسول الله منگافيائم نے ارشا وفر مایا ہے کہ 'جس نے ایسا کیا ،اس میں ذرابھی تکبرنہیں ہے'۔

🟵 🟵 بیرحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشتہ اور امام مسلم بیشتہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

حوىث: 7372

الجامع للترمذى ' ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث:2464 حويث: 7373

الجامع للترمذي ' ابواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الكبر ' حديث: 1973 البحر الزخار مسند البزار - حديث جبير بن مطعم عن النبي تميني الله عليه وسلب حديث: 2914 click on link for more broks 7374 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ السَّحَاق الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبُد اللهِ بَنُ يُوسُفَ الْتَبْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُهَاجِرِ، آخَبَرَنِي الْعَبَّاسُ بَنُ سَالِمِ اللَّخُمِيُّ، عَنُ آبِي سَلَّامِ الْاَسُودِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّهُ يُحَدَّنُ عَنُ ثَوْبَانَ حَدِيْثُ آبِي الْاَحُوصِ، قَالَ: فَيَعَ اللَّهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا النَّهَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا النَّهَى الْلَهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا الْمَعْقَدَ عَلَيْكَ يَا اَبَاسَلَامٍ، وَلَكِنُ بَلَغَنِي حَدِيْثُ تُحَدِّثُهُ، عَنُ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَاحْبَبُتُ اَنْ تُشَافِهَةًى بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ ابْهُ سَلَّمٍ: صَوْعَتُ ثَوْبَانَ، يَتُولُ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَاحْبَبُتُ اَنْ تُشَافِهَةَى بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ ابْهُو سَلَّمَ: حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدَنِ إلى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ الشَّدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِ صَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَاحْبَبُتُ اَنْ تُشَافِهَةًى بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ ابْهُ سَلَامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، يَتُولُ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَلِي وَالْعَلَى وَالْمَلِي وَلَا تُفْتِي لَكِي السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلِي لَا يَعْمِلُ عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَا عَمْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَا الْمُعَلِي وَلَا تَعْمَلُ اللهُ لَكُنَ الْعَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَا الْمُعَلَى عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَكُ الْمَلْكِ وَلُومِ الللهُ عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَا الْفَيْلُ وَلَا عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى السَّلَاءُ عَلَى السَّدَةُ لَا جَرَمَ آلَيْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلَى السَّلَاءُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7374 - صحيح

﴿ ابوسلام الاسود کہتے ہیں: حضرت عمر بن عبزالعزیز فاتھ کو (میرے بارے میں ) یہ اطلاع فی کہ میں حضرت بڑی ن کے واسطے سے ابوالاحوص کی حدیث بیان کرتا ہوں ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آدمی ہیسیج ، وہ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز فاتھ کوسلام کرنے کے بعد کہا: اے امیر المونین اسفر کی وجہ عبد العزیز فاتھ کوسلام کرنے کے بعد کہا: اے امیر المونین اسفر کی وجہ سے میرے پاؤں میں زخم ہوگیا ہے ، حضرت عمر بن عبدالعزیز فاتھ نے اظہارافسوں کرتے ہوئے کہا: ہماراارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ جھے بیت چلا ہے کہ محصرت ثوبان کے حوالے سے ، حوض کو ترکے بارے میں نبی اکرم کا لیکھ کی فر مان روایت کرتے ہو، جھے بیت والا ہو کی کہ میں وہ فر مان مصطفوی تم سے بالمشافہ سنو، (اس لئے تہمیں یہاں لانے کی فر مان روایت کرتے ہو، جھے بیت وابش ہوئی کہ میں وہ فر مان مصطفوی تم سے بالمشافہ سنو، (اس لئے تہمیں یہاں لانے کی نگی مان روایت کرتے ہو، جھے بیت واب کہ میں نے رسول اللہ کا گیا گو کہ فر مان روع ہوتا ہے کہ میراحوض (مقام ) عدن (یہ موادیمن یا عامل کہ ہوں ہے ، جہاں پر یمن کا ساطل ختم ہوتا ہے اور ہدکا ماصل شروع ہوتا ہے ) سے لے کر عمان البلقاء (اس سے مرادیمن یا شام کی ہی ہوں گے کہ اس حوض پر سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گی جو براگندہ بالوں والے ہوں گے ، اس کو بھی بیاس نہیں گو تو مالد رضا وہ نہا کہ کہی پیاس نہیں گو گو مالی کو میں بیاس کو المی کونٹ بی کی مدودراہیں کھلی ہیں۔ حضرت عمر بن کیٹروں والے ہوں گے ، مالدارخوا تین سے وہ فکاح نہیں کرتے اورنہ ان کے لئے مسدودراہیں کھلی ہیں۔ حضرت عمر بن کیروں والے ہوں گے ، مالدارخوا تین سے وہ فکاح نہیں کرتے اورنہ ان کے لئے مسدودراہیں کھلی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز والد نے وہ کام باید کیوں میں نے تو مالدارخوا تین سے وہ نکاح نہیں کرتے اورنہ ان کے لئے مسدودراہیں کھلی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ کے مالد کرنے کیوں میں نے تو مالدارخوا تین میں نے تو مالدارخوا تین میں نے تو مالد کرن کی کیا ہو کہ کیا ہوں کے کے مسدودراہیں کھلی وہ کو کارون والے وہ لیک وہ کیا کہ کو کور ان والے کہ میں نے تو کور ان والے کور کیا کہ کور ان والے کور کور کی کور کی کے کہ کور ان والے کور کی کی کور کی کیا کہ کور کی کور کی کور کی کی کور کی کو

دی جاتی ہیں، اب میں اپنا سرنہیں دھویا کرونگا ،تا کہ میرے بال پراگندہ ہوجا کیں اور نہ میں اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تبدیل کیا کروں گا تا کہ یہ بوسیدہ ہوجا کیں۔

السناد بي كياري رئيسة المسلم مُراثية المسلم مُراثية المسلم مُراثية المسلم مُراثية في الساد المسلم مُراثية المسلم المسلم مُراثية المسلم الم

7375 - أَخُبَرنَما أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، أَنْبَا عَبُدُ السَّرَّاقِ، أَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُوبَ، عَنُ آبِي قَلَابَةَ، عَنُ آبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهِلِهِ الثِيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسُهُ آحُيَاوُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ فَالَذَهِ مِنْ خَيْرِ لِبَاسِكُمْ فَالَذَهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ أَوْ قَالَ: مِنْ خَيْرِ لِبَاسِكُمْ

هَٰذَا حَدِّيُتُ ثَ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْجَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِابْنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ اَرْسَلاهُ، عَنُ اَيُّوْبَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7375 - على شرط البخاري

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب و النفؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَانِیْنِ نے ارشاد فرمایا تم پر سفید کپڑے لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کپڑوں میں ،سفید کپڑوں میں ،سفید کپڑا سب سے بہتر ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پُرِیْنَدُ اوراما مسلم پُرِیْنَدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو ابن سفیان بن عیینہ کے واسطے سے نقل نہیں کیا۔ اوراساعیل بن علیہ نے اس کو ایوب سے روایت کرنے میں ارسال سے کام لیا ہے۔ وَاَمَّا حَدِیْثُ ابْنِ عُیَیْنَةً

# ابن عیدینہ کی حدیث درج ذیل ہے

7376 - فَاخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ قُتَيْبَةَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا سُفْيَانُ حدث: 7376

الجامع للترمذى - ابواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - باب ما جاء فى لبن البياض حديث: 2805 السنن الصغرى - كتاب الراق الصنعائى - كتاب الجنائز باب الصغرى - كتاب البنائز الإمر بلبس البيض من الثياب - حديث: 5252 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الجنائز باب الكفن بهديث: 5998 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الجنسائر من قسال ليسكون الكفن ابيض ودخص فى غيره - حديث: 10935 مسند احبد بن حنبل - اول مسند حديث: 10935 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الجنائز اى الكفن خير - حديث: 2000 مسند احبد بن حنبل - اول مسند البصريين ومن حديث سعرة بن جندب - حديث: 1960 مسند الطيالسى - ومسا اسند عن سعرة بن جندب من اسه سمرة بن اسه على - حديث: 4013 البعجم الكبير للطبرانى - من اسه سرة ما اسند سرة بن جندب - مسبون بن ابى شبيب عن سرة حديث: 6603 الشسائل المعمدية للترمذى - باب ما جاء فى لباس ربول الله صلى الله عليه وسلم حديث: 68

بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنُ آبِي قِلَابَةَ، عَنُ سَمُرَةَ بَنِ جُندُب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِهاذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسُهَا آحْيَاؤُ كُمْ وَكَقِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ

﴿ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب و النَّمُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَمُ نے ارشاد فرمایا: تم پر سفید کیڑے لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کیڑے۔ لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کیڑے۔ اور اپنے فوت شدگان کو کفن بھی سفید کیڑوں میں ہی دیا کرو۔

#### وَاَمَّا حَدِيثُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُلَيَّةً

# اساعیل بن علیه کی حدیث درج ذیل ہے۔

7377 - فَ حَدَّ أَنُوا اللهِ الْمُعَدَ الكُرُ اللهُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا مُوْسَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذِهِ الْبَيَاضِ لِيَلْبَسُهَا اَحْيَاؤُكُمُ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ وَقَدْ رُوِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، وَسَمُرَةَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ الْفَاظِ فِيْهِ

﴿ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب رِ النَّمُ فَر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا: تم پر سفید کپڑے لازم ہیں، زندہ لوگ بھی سفید کپڑوں میں ہیں دیا کرو، کیونکہ کپڑوں میں ،سفید کپڑاسب سے بہتر ہے۔

بہتر ہے۔

ای مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ڈی کھنا ور حضرت سمرہ بن جندب ڈی ٹی سے بھی مروی ہے۔ لیکن اس میں کچھالفاظ کا اضافہ ہے۔

### أَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

# حضرت عبدالله بن عباس وللفيكاكي حديث ورج ذيل ہے

7378 – فَحَدَّثَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، آنبا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، آنبا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ آنباً يَخْيَى بَنُ سُلَيْمِ، عَنْ عَبْ اللهِ بَنِ عُثْمَانَ بَنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبِسُوهَا آخياءَ كُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ مِنْ خَيْرٍ اكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعُرَ

هَٰلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَامَّا حَدِيْتُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَقَدْ قَدَّمْتُ الْخِلافَ فِيُهِ عَلَى حَدِيْثِ اَبِي قِلَابَةَ وَلَهُ اِلسُّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7378 - صحيح

الله مَا الله عبد الله بن عباس والمنه في فرمات من كدرسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا

سفید کپڑے پہنیں اوراپنے فوت شدگان کوکفن بھی سفید کپڑوں میں ہی دیا کرو۔ بہترین سرمہ'' اثر'' ہے۔ یہ بینائی کوتیز کرتا ہے اور بال گھنے کرتا ہے۔

الاسناد ہے لین امام بخاری بُریالیہ اورامام مسلم بُرینیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور حضرت سمرہ بن جندب طلاقہ نے سے کہا بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد امام طلاقہ نے سے مروی حدیث سے پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی اسناد امام بخاری نے اورامام مسلم بُرینالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7379 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، وَقَبِيصَةُ بُنُ عُبِيبُ بُنُ آبِئُ ثَا حَبِيبُ بُنُ آبِئُ ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِئُ شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنَ الشَّيَابِ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اَطُهَرُ وَاطَيَبُ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنَ الشِّيَابِ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اَطُهَرُ وَاطَيَبُ وَكَيْقُوا فِيهًا مَوْتَاكُمُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7379 - على شرط البخاري ومسلم

حضرت سمرہ بن جندب وہ اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئے ہے اور شادفر مایا: سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ بیصاف ستھرے ہوتے ہیں، اوراسی میں اپنے فوت شدگان کوکفن دیا کرو۔

﴿ وَمَا يَهُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَا اللّٰهِ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلًا وَسِخَ الشِّيابِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَذَا مَا يُنَقِّى بِهِ شِعْرَهُ؟ وَرَاى رَجُلًا وَسِخَ الشِّيابِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَذَا مَا يُنَقِّى بِهِ شِعْرَهُ؟ وَرَاى رَجُلًا وَسِخَ الشِّيابِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَذَا مَا يُنَقِّى بِهِ شِعْرَهُ؟ وَرَاى رَجُلًا وَسِخَ الشِّيابِ فَقَالَ: اَمَّا يَجِدُ هَذَا مَا يُنَقِّى بِهِ شِيَابَهُ؟ هَا السَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ " هَذَا حَدِينٌ صَحِيحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7380 - على شرط البخاري ومسلم

ا الله على يه حديث الم بخارى ينه اورا ما مسلم بين الله على الله على الله بن رو ح المدايني، قدّا شبابة بن سوّار، أنباً عبد الله بن روح المدايني، قدّا شبابة بن سوّار، أنباً والدر الله بن روح المدايني، قدّا شبابة بن سوّار، أنباً

يُونُسُ بْنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنُ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ: رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَعَـلَيْهِ بُرُدَةٌ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ تَحْتَ اِبْطِهِ كَانِّى اَنْظُرُ اِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا مَا اَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7381 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ام حسین احمسیہ فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم سُکا ﷺ کودیکھا، آپ کے اوپرایک بودی جا درتھی، جس کوآپ نے اپنی بغل کے بنیغ ہوا تھا، میں نے آپ سُکا ﷺ کو بیہ نے اپنی بغل کے بنیغ ہوا تھا، میں نے آپ سُکا ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ''اے لوگو! اللہ تعالی سے ڈرو، تم پر اگر کوئی حیثی غلام بھی امیر بنادیا جائے تو تم اس کی بات کو بھی غور سے سنواور جب تک وہ تمہیں کتاب اللہ کے موافق تھم دے تب تک اس کی فرما نبرداری لازمی کرو۔

السناد بلين المام بخارى مُعَالِدُ المام على السناد بالكن المام بخارى مُعَالِدُ اورامام مسلم مُعَالِدُ في السناد بالكن المام بخارى مُعَالِدُ اورامام مسلم مُعَالِدُ في السناد بالكن المام بخارى مُعَالِدُ المام بالمام بناء المام بالمام ب

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7382 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن سلیم جمیمی و النواز ماتے ہیں مدینے کے ایک راستے میں ، رسول الله منافیق کے ساتھ میری ملاقات ہوگئی ، آپ کے اوپر کائن کی ایک چا درتھی ، جس کی کناریاں کھلی ہوئی تھیں ، میں نے آپ منافیق کوسلام کیا ، (اورسلام کرنے کے لئے یہ الفاظ استعال کئے )' علیک السلام یا جمہ ، (یا) علیک السلام یا رسول اللہ' آپ منافیق نے فرمایا: ' علیک السلام' مُر دوں کا سلام ہے ، تہمیں ' سلام السلام' مُر دوں کا سلام ہے ، تہمیں ' سلام علیم' کہنا چاہئے ، جابر بن سلیم والنو فرماتے ہیں : میں نے پھر آپ سے علیم' کہنا چاہئے ، جابر بن سلیم والنو فرماتے ہیں : میں نے پھر آپ سے ازار کے بارے میں پوچھاتو آپ نے نیچ کی جانب جھک کرائی پنڈلی کی بڑی کو پکڑکر کہا: یہاں تک ازار ہونا چاہئے ، نہیں تو مختوں کے اوپر تک ہو ، اور اس سے بھی نیچ تک کیا ، تو ہیکہر کی بات ہے اور اللہ تعالی متکبرین کو پسندنہیں کرتا۔

السناد ب الم الماري من الماري من المام الم الماري من الله الم الم المناه الم المناه ال

7383 – اَخُبَرَنِي يَحْيَى بُنُ مَنْ صُوْرٍ الْقَاضِي، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ، اَنْبَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ اَشْعَتُ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ إِصْحِيَان وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ اِلَيْهِ وَالَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ ٱحْسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7383 – صحيح

♦ ♦ حضرت جابر بن سمره وللتنؤفر ماتے ہیں: میں نے حضور مَالْتَنْزُم کو ایک رات دیکھا،اس رات مطلع بالکل صاف تھا، آپ سرخ رنگ کی چادراوڑھے ہوئے تھے، میں بھی آپ کو دیکھتااور بھی چاندکودیکھتا، (میں اس نتیج تک پہنچا کہ) چاندسے زياده حضور مَنْ عَنْيَامُ حسين تنص

🟵 🟵 بیرحدیث سیحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رُونللة اورامام مسلم رُونللة نے اس کونقل نہیں کیا۔

7384 - آخُبَرَنَا آبُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوْبَ الْعَلَّافُ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَسْرِيْهَ، ٱنْبَا يَسْحَيْى بُنُ ٱيُسُوبَ، حَدَّثَنِى مُؤسَى بُنُ جُبَيْرٍ، ٱنَّ عَبَّاسَ بُنَ عُبَدِ الْـمُـطَّـلِبِ، حَـدَّثَـهُ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنُ دِحْيَةَ بُنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللَّي هِرَقُلَ فَلَمَّا رَجَعَ اعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبُطِيَّةً فَقَالَ: اجُعَلُ صَدِيْعَهَا قَمِيصًا وَاعُطِ صَاحِبَتَكَ صَدِيْعًا تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: مُرُهَا تَجْعَلُ تَحْتَهَا شَيْئًا لِئَلَّا يَصِفَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7384 - فيه انقطاع

الله عنرت وحیه کلبی والنَّوُ فرماتے ہیں: رسول الله مَنَاتَ اللهُ عَلَيْمُ نے انہیں ہرقل بادشاہ کی جانب بھیجا، جب وہ واپس آئے تو

البسامسع لسلتسرمذى ' ابواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب مسا جساء في السرخصة في لبس العبرة للرجال' حديث: 2806 ُسنن الدارمي - بساب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم ُ حديث: 59 ُالسنن الكبرى للنسسائي - كتاب الزينة' لبس العلل - حديث: 9319 مستند ابي يعلى البوصلي - حبديث جبابر بن سدة السوائي \* حديث: 7308 البعجم الكبير للطبراني - باب الجيبم' باب من اسه جابر - ابو إسعاق السبيعي ' حديث:1814 الشبائل الهصمدية للترمذي - باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم' حديث:9

سنن ابى داود - كتساب اللباس باب فى لبس القباطى للنسساء - حديث: 3607 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة 'جهاع ابواب لبس العصلى - بساب الترغيب في ان تكثف ثيابها ُ حديث: 3034 ُالسعجم الكبير للطبراني - باب الغاء ُ باب الدال -رحية بن خليفة الكلبى مديث:4083 رسول الله من الله من المبین كتان كا بنا مواایک كپر اعطافر مایا اورار شادفر مایا: اس میں سے آ دھے كافیص سلوالواور آ دھا بنی بیوى كورے دو، وہ دو پٹابنا لے، جب وہ چادریں لے كرواپس آئے تو حضور منا اللہ عنے فر مایا: اپنی بیوی سے كہنا كه اس كی مجلی جانب كوئى دو سراكپڑالگالے تاكہ باہر سے جسم نظر نہ آئے۔

الاسناد بيكن امام بخارى مُتَلَقّة اورامام سلم مُتَلَقّة في السناد بيكن امام بخارى مُتَلَقّة اورامام مسلم مُتَلَقّة في السناد بيكن امام بخارى مُتَلَقّة اورامام مسلم مُتَلَقّة في السناد بيكن المام بخارى مُتَلَقّة المرامام مسلم مُتَلِقًا في السناد بيكن المام بخارى مُتَلِقًا المام بناء الم

7385 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، آخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيكُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاصَحَابِهِ الْحُلَلَ بِٱلْفِ دِرْهَمٍ وبالفِ وَمِائَتَى دِرُهَمٍ يَعْنَى وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7385 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب والنيزاك بارك ميں مروى ہے كہ وہ رسول الله منافق كے لئے اور آب منافق كم كے صحابہ كے لئے ہزاردرہم اور بارہ سودرہموں كے جبے بنوایا كرتے تھے۔

7386 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِينَارِ الطَّحَانُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ مَنْ صُوبِ السَّلُولِيُّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ مَلِكَ ذِى يَزِنَ اَسْ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً اشْتُرِيَتُ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَنَاقَةٍ فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً اشْتُرِيَتُ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَنَاقَةٍ فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً

هَٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7386 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک را الله علی ایک جبه تخفه بھیجا، جو کہ ۳۳ اونٹوں اور اونٹیوں، کے عوض خریدا گیاتھا، رسول الله مَا اللهُ عَالِی فیمار نے ایک دفعہ اس کوزیب تن کیا تھا۔

الاسناد بي المسلم مين المام بخارى مين المام مسلم مين الساد المسلم مين المسلم المسلم

7387 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحُيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ اللّٰهِ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسُتَحِبُّونَ اَنُ السَرَائِيلُ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسُتَحِبُّونَ اَنُ السَرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اللّٰهِ، قَالَ: كَانَتُ الْاَنْبِيَاءُ يَسُتَحِبُّونَ اَنُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

سنن ابى داود - كتساب السلباس ' باب فى لبس الصوف والشعر - حديث: 3534 'مسسند احمد بن حنبل - ' مسسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 13087 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه وسلم' حديث: 3685 مسسند ابى يعلى البوصلى - ثابت البنانى عن انس ' حديث: 3322 'البعجهم الاومط للطبرانى - باب العين ' من اسمه : مقدام - حديث: 9031 يَلْبَسُوا الصُّوفَ وَيَحْتَلِبُوا الْغَنَمَ وَيَرْكَبُوا الْحُمُرَ هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7387 - على شرط البخاري ومسلم

ر سین کا دودھ دو ہے تھے، اور کا جی اندیاء کرام میں اندیاء کرام میں اور کا دودھ دو ہے تھے، اور کا دودھ دو ہے تھے، اور گدھے پرسواری کرتے تھے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ امَامِ بَخَارِي مَيُّالَةُ اورامام مسلم رُوَالَةُ كَ معيار كَ مطابق صحيح بِليكن انهول في اس كوفل نهيس كيا۔ 7388 - حَدَّثَ فَا اَجُو عَوَافَةَ، عَنْ قَتَا دَةَ، عَنْ قَتَا دَةَ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ اَبِي مُوسَى، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: لَقَدُ رَايَّتُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَابَتُنَا السَّمَاءُ فَكَانَ وَيعَنَا رِيحُ الطَّانِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7388 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت ابوبردہ ابن ابی مویٰ اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں)ہم نبی اکرم مُلَّاثَیْمُ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے، جب بھی برسات ہوتی تو ہمارے کپڑوں سے بھیٹر بکر یوبی جیسی بد بوآتی تھی۔

الله المسلم والمسلم وا

7389 - قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: وَفِيمَا كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الرَّزَّازُ، بِخَطِّ يَدِهِ يَذُكُرُ اَنَّ سَعْدَ بُنَ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِیُ، يُحَدِّثُهُمُ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةً، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ عَنْ اَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْ وَيَحْنَا رِيحُ الضَّانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُ اَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّانِ

صعبح ابن حبان - كتباب البطهبارة بيباب غييل الجبعة - ذكر البعلة التي من اجبلها امر القوم بالاغتسال يوم الجبعة عديث: 1251 أبنن ابي داود - كتباب اللباس باب في لبس الصوف والشعر - حديث: 3533 الجامع للترمذى - أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2462 أبنن ابن ماجه - كتاب اللباس باب لبس الصوف - حديث: 3560 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب اللباس والزيئة في لبس الصوف والاكسية وغيرها - حديث: 44384 مسند احديث اول مسند الكوفيين حديث ابي موسى الاثعرى - حديث: 1923 مسند احدين حنبل - اول مسند الكوفيين حديث ابي موسى الاثعرى - حديث: 1923 مسند احديث ابواب الصلاة الكوفيين حديث ابي موسى الاثعرى - حديث: 1923 السنس الكبرى للبيهقى - كتباب البصلاة أجماع ابواب الصلاة بالنجامة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - باب ما يصلى عليه وفيه من صوف او شعر حديث: 3896 مسند الطيالسي - ابو مجلز وغيره عن ابي موسى حديث: 2682 مسند الرخار مسند البزار - اول حديث ابي موسى حديث: 2682 مسند ابي يعلى السوصلى - حديث ابي موسى الاشعرى حديث اللهرائي - بياب الالف من اسه احد-

مِمَّا لِبَاسُنَا الصُّوفُ وَطَعَامُنَا الْآسُوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7389 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

(المنعيق من عاليمان المنافية المنافية

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7390 - صحيح

﴾ ام المومنین حضرت عائشہ ظافی میں: ایک دن رسول الله مظافیظِم باہر تشریف لے گئے ،آپ مظافیظِم پر کالی اون کی منقش جا درتھی۔

کی ہے حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری روائی اورامام مسلم روائی نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں: وہ منقش چا در حضور مُنَا اِیْنِ نہیں تھی ،اس بات کی دلیل ورج ذیل حدیث ہے۔

7391 - مَا حَدَّنَنَاهُ اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ السُّكِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانَّ بَعْضَ مِرْطِى عَلَيْهِ

حدیث: 7390

صعيح مسلم - كتباب اللباس والزينة باب التواضع فى اللباس - حديث:3974 البجامع للترمذى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وبللم - باب ما جاء فى الثوب الابود حديث:2809 أبنن ابى داود - كتاب اللباس باب فى لبس الصوف والشبعر - حديث: 3531 مستنخسرج ابى عوانة - مبتبدا كتبياب اللبساس بيسان التسرغيسي فى لبسس ثيباب العبير - حديث:6898 صفيف ابن ابى ثبيبة - كتباب الفضائل فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه - حديث:31463 مسنند احد بن حنبل - مستند الانتصبار السلمسق السستندرك من مسند الانتصبار - حديث السيب عبائشة رضى الله عنها عديث:24759 السنن الكبرى للبيهةى - كتباب الصلاة أبواب الصلاة بالنجابة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - حديث عليه وفيه من صوف او شعر حديث:3898 مسنند العمال بن راهويه - مبايروى عن صفية بنت ثبية ومسيكة

### وَهَلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7391 - صحيح

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عا کشہ وُلُوْ اَقَ ہیں: نبی اکرم مَثَالِیَا مُ نماز پڑھا کرتے تھے اور میری چا درآپ مَثَالِیَا مُ کے اوپر تی تھی۔

الاسناد بے اس کو الاسناد ہے لیکن امام بخاری رہوں امام سلم رہوں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7392 – آخُبَونَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حِبَّانَ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْحَكِيمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُو اللهِ الْحَكِيمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَالِدٍ بِنَتِ خَالِدٍ، قَالَتُ: الْحَسَنُ بُنُ بِشُو، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمُو و بُنِ سَعِيدٍ الْقَزُويِنِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ، قَالَتُ وَكَانَ فِيهَا خَمِيصَةٌ فَقَالَ لِآصُحَابِهِ: مَنْ تَرَوُنَ آحَقَ بِهِلِهِ الْحَمِيصَةِ؟ الْتَحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ فَقَالَ لِآصُحَابِهِ: مَنْ تَرَوُنَ آحَقَ بِهِلِهِ الْخَمِيصَةِ؟ فَسَكَتُوا فَدَعَا أُمَّ خَالِدٍ فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ: اَبَلِى يَا بُنَيَّةُ وَآخُلِقِي آبُلِي وَآخُلِقِي قَالَ: وَكَانَ فِيهُا عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَالْمَعُولُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالُ اللّهُ اللّهُ الْعَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْعَالَةُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَالِمُ الللللّهُ اللللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَالَةُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعَالَةُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7392 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ان مِيں سياہ كنارے والا ايك جبه اس كھ كيڑے لائے گئے ،ان ميں سياہ كنارے والا ايك جبه بھى تھا، آپ مَنَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ يَهُ يَهُ مِدِيثَ امَامَ بَخَارِيُ اللهُ اورامام سَلَم مَيُ اللهُ عَمَالِ قَلَى اللهُ الرَّبِيعِ الزَّهُ وَان اللهُ الصَّمَدِ بُنُ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحَ الطَّيبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ سَوُدَاءَ فَلَيْسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَحَلَعَهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحَ الطَّيبَ مَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ سَوُدَاءَ فَلَيْسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَحَلَعَهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحَ الطَّيِبَ مَعْدَدُ وَيَحَ الصُّوفِ فَحَلَعَهَا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحَ الطَّيبَ مَدِيثَ 1392.

صعيح البخاري - كتاب الجهاد والسير' باب من تكلم بالفارسية والرطانة - حديث:2923'بنن ابى داود - كتاب اللباس' باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا - حديث:3524'مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار' مسند النساء - حديث ام خالد بنت خسالد بس بعيد بن العاص' حديث: 26477'مسند الحبيدى - احساديث ام خسالد بـنـت خالد بن بعيد بن العاص رضى الله' حديث: 331'السعيجهم الكبير للطبرانى - بساب السخساء ' بساب من اسه خزيمة - خسالد بسن بسعيد بسن العاص رضى الله عنه' حديث: 4008

### هاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7393 - على شرط البخاري ومسلم

المومنین حضرت عائشہ وہ افرماتی ہیں: انہوں نے رسول الله مَالَیْتُوم کے لیے اون کا کالے رنگ کا جبہ بنایا، حضور مَا النَّيْمُ ن اس كوبيهنا، جب آب مَن النَّيْمُ كوبسينه مبارك آيا تو آپ كواون كى بد بومحسوس موكى ، آپ مَن النَّيْمُ ن اس كوا تارديا، كيونكه حضور مَلْ لَيْنِظِ كوعمره خوشبوا حچى لَكَتى تقى \_

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم و الله کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن انہوں نے اس کو قال نہیں کیا۔

7394 - حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ٱنْبَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَجُ لَيْنِ مِنْ اَهُ لِ الْعِرَاقِ اَتَكَاهُ فَسَ آلاهُ عَنِ الْغُسُلِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَوَاجِبٌ هُو؟ فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبَّاسِ: مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ آحُسَنُ وَاطُهَرُ وَسَانُحُبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَاَ الْعُسُلَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَسُقُونَ النَّخُلَ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ الْمَسْجِدُ صَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقُفِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ وَمِنْبَرُهُ قَصِيرٌ إنَّمَا هُوَ دَرَجَاتٌ فَخَطَبَ النَّاسَ فَعَرِقَ فِي الصُّوفِ فَثَارَتُ آرُوَاحُهُمْ رِيحَ الْعَرَقِ وَالصُّوفِ حَتَّى كَانَ يُؤُذِى بَعُضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى بَلَعَتُ اَرُوَاحُهُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ايُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ آحَدُكُمُ أَطْيَبَ مَا يَجِدُ مِنْ طِيبِهِ أَوْ دُهْنِهِ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7394 - على شرط البخاري ومسلم

ان کے باس آئے ، اوران سے جمعہ عرت عبداللہ بن عباس واللہ اسے میں مروی ہے کہ: دوعراقی شخص ان کے باس آئے ، اوران سے جمعہ کے خسل کے بارے میں دریافت کیا کہ بینسل واجب ہے یانہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ عن فرمایا: جس نے عسل کیا اوراس نے صفائی حاصل کی ،اس نے بہت اچھا کام کیا۔ (اورجس نے عسل نہ کیا ،اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے ، پھر فرمایا ) میں تمہیں بتا تا ہوں کہ جمعہ کاغسل کیسے شروع ہوا۔اصل بات یہ ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ کے زمانے میں لوگ غریب ہوتے تھے ، اون کے کیڑے مینتے تھے ، اپنی پیٹھ پر تھجوریں لا دتے تھے ، مسجد تنگ تھی ،اس کی حصت بہت نیجی تھی ،آب سَالَتُنامُ کامنبرشریف جیموٹا ساتھا،اس کی چندسٹرھیاں تھیں،ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شخت گرمی کے دنوں میں رسول اللہ مَثَاثِیَا جمعہ کے لئے تشریف لائے، آپ ملاقیم نے جمعہ کا خطبہ دیا ، لوگوں کو پسینہ آر ہاتھا، پسینے اوراون کی بدبوے ان کی طبیعتیں خراب ہورہی تھیں جتی کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہونے گی، بلکہ یہ بدبورسول الله مَالِیْنِ عَلَی بینچ گئی ،اس وقت رسول اللَّهُ مَنَا لِيَتُمُّ منبر يرجلوه گرتھے،آپ مَلَا لِيُمْ نِے فرمايا: اے لوگو!جب يه دن آئے توغسل کرليا کرو،جس کے باس کوئی خوشبويا تيل

وغیرہ ہو،وہ لگالیا کرے۔

😁 🕾 بیرحدیث امام بخاری معارکے معارکے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنانے اس کوفل نہیں کیا۔

7395 - حَدَّثَ نَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوُنَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَصْعَبِ، حَدَّثَ نِيمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى أَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعُفَرَانِ دِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7395 - ليس على شرط أي أحد منهما

اساعیل بن عبداللہ بن جعفراپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں نے رسول اللہ مَثَاثَیْظِم کو دیکھا ہے، آپ مَثَاثِیْظِم نے عمامہ پہنا اور چا دراوڑ ھرکھی تھی۔ دونوں زعفُران سے ریکے ہوئے تھے۔

🖼 🕾 بیرحدیث امام بخاری میشد اورا مام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7396 – آخبَرَنَا آبُو الْفَصُٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِى طَالِبٍ، آنْبَا زَيْدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ الْسُحْبَابِ، آنْبَا الْسُحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا قَمِيصَانِ آحُمَرَانِ فَجَعَلا يَعُثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَآخَذَهُمَا وَسَلَّمَ يَخُطُبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا آمُوالكُمْ وَآوُلاهُ كُمْ فِتَنَةٌ رَايَتُ هَذَيْنِ فَلَمُ آصِبِرُ ثُمَّ آخَذَ فِى خُطُبَته

#### حەيث: 7395

مستند ابى يعلى البوصلى - مستند عبد الله بن جعفر الهاشي مديث: 6639 الهعجم الصغير للطبرانى - من اسه عبد الله م حديث: 653 الهعجم الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله ومها استد عبد الله بن عبر رضى الله عنها - ما استد إسهاعيل بن عبد الله بن جعفر محديث: 13614

#### حەيث: 7396

الجامع للترمذى - 'ابواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديت:3790 أمنن ابى داود - كتاب الصلاة تفريع ابواب الجبعة - باب الإمام يقطع الغطبة للامر يعدث حديث:948 أمنن ابن ماجه - كتاب اللباس باب لبس الاحد للرجال - حديث:3598 صعبح ابن حبان - كتاب العظر والإباحة باب ذوى الارحام - ذكر الغبر البدعض قول من زعم ان البنت لا يكون حديث:6130 صعبح ابن خزيبة - كتاب الجبعة 'جباع ابواب الاذان والغطبة في الجبعة - باب نزول الإمام عن البنبر مديث:1689 السنن الصغرى - كتاب الجبعة باب نزول الإمام عن البنبر قبل فراغه من الغطبة - الإمام عن البنبر قبل فراغه من الغطبة - حديث:1701 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الفضائل ما جاء في العسن والعسين رضى الله عنها - حديث:3155 مسند الانصار حديث بريدة الإمام حديث المدين بريدة الإمام عن المنهد - المدين بريدة الإمام عن المنهد من النه عنها - حديث الانصار حديث بريدة الإمام عن المنهد - المنهد - المنهد الانصار حديث بريدة الإمام حديث المنهد الانصار حديث بريدة الإمام حديث المنهد والعسين رضى الله عنها - حديث المنهد والمنهد - المنهد الانصار حديث بريدة الإمام حديث المنهد الانصار حديث بريدة الإمام حديث المنهد الانصار حديث بريدة الإمام حديث المنهد والمنهد والمنه

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَالْبَيَانُ الشَّافِي فِيْهِ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي (التعليق – من تلخيص الذهبي)7396 – على شرط البخاري ومسلم

﴿ عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں) رسول الله مَثَّلَقَیْم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔حضرت حسن اورحسین بی انتشریف لائے ،انہوں نے سرخ رنگ کالباس زیب تن کیا ہواتھا ، یہ دونوں شنرادے ، بھی گرتے بھی اٹھ جاتے ،رسول الله مَثَلِقَیْم منبر شریف سے نیچ اترے اور دونوں شنرادوں کو اپنے سامنے بھالیا، اور فرمایا: الله اوراس کے رسول نے بالکل سے فرمایا ہے کہ 'ب شک تمہارا مال اور تمہاری اولا دآنر مائش ہیں' میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہانہیں گیا۔اس کے بعد آپ مَثَلِقَرِمُ نے دوبارہ خطبہ شروع فرمادیا۔

ار کے میں شافی بیان درج ذیل حدیث میں موجود ہے۔ بارے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اوراس بارے میں شافی بیان درج ذیل حدیث میں موجود ہے۔

7397 - حَدَّكَ مَنَا أَلَيْكِ، قَنَا اللَّهُ عُرَّا اللَّهِ مُنَا حَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلْمِ اللَّهِ عَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَهُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَهُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا مِنَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعَلِي وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعَلِي وَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا الْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا الْقُولُ نَهَاكُمُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7397 – صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله مَن الله على الله و الله مَن الله و الله و الله مَن الله و الله

-4

7398 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، آنَّ حَالِدُ بُنُ مَعُدَانَ، آخُبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ هِشَامٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، آنَّ حَالِدُ بُنُ مَعُدَانَ، آخُبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ هِ مَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، آنَّ حَالِدُ بُنُ مَعُدَانَ، آخُبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَمْدُونَ وَسَلَّمَ رَآى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ عَمْرُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَا مُنَا لَكُ مَا اللهُ عَنْهُمَا آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7398 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رُفِي الله على كه رسول الله مثل الله مثل الله عن كوزر درنگ كے كبڑے بہوئے ويكھا ،اور فرمايا: بيد كفاركے كبڑے ہيں ، بيدمت پہنا كرو۔

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7399 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ولي في فرمات بين: نبي اكرم مَثَلَ فَيْمَ كَا كَرْرابِكُ فَحْصَ كَ باس سے ہوا، اس نے سرخ رنگ كے كيڑے بہنے ہوئے تھے، اُس نے حضور مَثَافِیْمَ كوسلام كيا ، حضور مَثَافِیْمَ نے اس كےسلام كا جواب نہیں دبا۔ ﷺ ورامام مسلم مُشِفَة نے اس كوفل نہیں كيا۔ ﷺ اورامام مسلم مُشِفَة نے اس كوفل نہیں كيا۔

7400 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي ٱسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا

ءيث: 398

صعبح مسلم - كتساب السلبساس والزينة باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر - حديث: 3965 مستغرج ابى عوانة - مبتدا كتساب السلبساس ببان النهى - حديث: 6881 السنس الصغرى - كتساب الزيسنة فكر الشهى عن لبس المعصفر - حديث: 5245 السنس الكبرى للنسبائى - كتباب الزينة النهى عن لبس المعصفر - حديث: 9326 أثرح معانى الآثار للطعاوى - كتباب الكراهة باب لبس العرير - حديث: 4433 مسند احديث المعدين حنيل - أصند عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث: 6340 مسند الطيالسي - احساديث النسباء واحاديث عبد الله بن عبروبن العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبرو العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبرو العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبرو العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبروبن العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبروبين العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبروبين العاص - الأفراد عن عبد الله بن عبروبين العامن حديث: 2080 البحد الزخار مسند البزار - حديث المناه بن المعام بن العام العبروبين العام المعام المعام

سَعِيدُ بَنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنَ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَرْكَبُ الْاُرْجُوانَ وَلَا اَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا اَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَاَوْمَا الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله وَطِيبُ الرَّجُلِ دِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ البِّسَاءِ لَوْنٌ لَا دِيحَ لَهُ لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ البِّسَاءِ لَوْنٌ لَا دِيحَ لَهُ

هُ ذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَإِنَّ مَشَائِخَنَا وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَإِنَّ اَكْثَرَهُمْ عَلَى آنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7400 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین و لانٹیؤ فر ماتے ہیں کہ رسول الله منگانیؤ منے ارشاد فر مایا: میں سرخ رنگ اور زردرنگ کے کپڑے نہیں پہنتا جس میں ریشم کی سلائی کی گئی ہو۔

حضرت حسن طالنظ نے اپنی قمیص کے گریبان کی جانب اشارہ کیا اوررسول الله منافظ منظم نے فرمایا: خبرادر مردکی خوشبو، ایسی خوشبو ہونی جاہئے جس میں رنگ نہ ہو، اور عورت کی خوشبووہ ہے جس میں رنگ ہو،خوشبونہ ہو۔

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔ ہمارے اساتذہ کا اگر چہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے احادیث سی بیں یانہیں لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع کیا ہے۔

7401 — آخُبَرَنِي آبُو بَكِرِ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ قُرَيْشٍ، آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْسُهُ الْمُعَدَّمِيُّ، ثَنَا رَبُلُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، آنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: الْسُفَةَ مِنْ اللهُ عَنْهُ حَدَّثُهُ قَالَ: مَا اَشُبَهَتِ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي الْسَسَجِدِ وَكَثْرَةِ الطَّيَالِسَةِ إِلَّا بِيَهُولَ خَيْبَرَ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَمَعْنَاهُ الطَّيَالِسَةُ الْمُصَبَّغَةُ فَإِنَّهَا لِبَاسُ الْيَهُودِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7401 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ﴿ اللهُ وَاتْ بِین: آج لوگ مسجد میں طیالی جاوریں کثرت سے استعال کرنے میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں۔

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ﷺ اورامام مسلم میں اسان کو النہیں کیا۔ اوراس کا مطلب یہ ہے کہ رنگی ہوئی جا دریں۔ کیونکہ یہ یہودیوں کالباس ہے۔

7402 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَلْبَسَنَّ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7402 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه بابلی رفائن فرماتے ہیں که رسول الله منافینیم نے ارشاد فرمایا: جو شخص الله اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ریشم اور سونا ہرگزنہ بہنے۔

🕾 🕾 بیاحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئینلیا اور امام مسلم رئینلیا نے اس کونقل نہیں کیا۔

7403 – وَحَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اللهُ عَنْهُ يَخْجِرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ يَخْجِرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ يَخْجِرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ يَأْخِرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ كَانَ يَمْنَعُ اَهُلَهُ الْحِلْيَةَ وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسْنَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُنَعُ الْمَلُهُ الْحِلْيَةَ وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسْنَهَا هَا الشَّيْخَيُّنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى ضَرْطِ الشَّيْخَيُّنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7403 - لم يخرجا لأبي عشانة

﴿ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی بڑالٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مثالیٰ اپنے گھروالوں کوسونے جیاندی کے زیورات پہننے سے منع کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: اگرتم جنت کے زیوراوروہاں کا ریشم پہننا چاہتی ہوتو دنیا میں اس کوچھوڑ دو۔

🟵 🤁 بیحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔

7404 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي الْمُعَادُ بَنُ هِ شَامٍ، اَخْبَرَنِي إَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ، عَنْ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّذُيَّا لَمُ يَلْبَسُهُ سَعِيدٍ الْبُحُدُرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّذُيَّا لَمُ يَلْبَسُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِذِهِ اللَّهُ عَلِّلُ الْاحَادِيْتَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِذِهِ اللَّهُ طَةُ تُعَلِّلُ الْاحَادِيْتَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُحَدِيْقُ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِذِهِ اللَّهُ طَةُ تُعَلِّلُ الْاحَادِيْتَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُحْتَوْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُحْتَقِيقُ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِ إِنْ دَحَلَ الْمَعَلَةُ تُعَلِّلُ الْاحَدِيْدَ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِ إِنْ دَحَلَ الْمُعْدَ لَهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَهِ إِنْ دَحَلَ الْمُعَلَةُ تُعَلِّلُ الْحَرَاقِ اللهُ عَنْ لَيْسَهُ اللهُ عَنْهُ لَا الْحَادِيْنَ الْمُ الْمُعْدَةِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَالُ الْحَدِيْقِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْدُولَ الْمُعْدَةُ لَكُولُ الْمُعْدَلِ الْعُرْسُلُولُ الْمُعْدَلِ الْمُ الْحَدِيْقِ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِلِ الْعُرْمُ الْمُ الْمُ الْلَهُ عَلَيْلُ الْعُرِيْدِ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعَالِيْنَا الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7404 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیْنِ نے فرمایا: جس نے دنیا میں ریشم بہنا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ وہ اگر جنت میں چلابھی گیا تو دوسر سے جنتی رہیٹمی لباس پہنیں گے لیکن بیرمحروم رہے گا۔

#### حديث: 7402

الهعجم الاوسط للطبرانى - باب الباء ' من اسه بكر - حديث:3242 الهعجم الكبير للطبرانى - باب الصاد ما امند ابو امامة - عروة بن رويم اللغبى ' حديث:7629 مسند الرويانى - القاسم ابو عبد الرحين عن ابى امامة ' حديث:1193 مسند العارث - كتساب اللغباس والزينة ' باب ما جاء فى الذهب والعرير - حديث:575 مسند احبد بن حنبل - مسسند الانصار ' حديث ابى امامة الباهلى الصدى بن عجلان بن عبرو وبقال : click on link24687 مسند

ﷺ یہ حدیث صحیح ہے ،اور یہ عبارت ان مختصر احادیث کو معلل نہیں کرتی جن میں یہ الفاظ ہیں'' جس نے رکیٹم پہنا وہ جنت میں نہیں جائے گا''

7405 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيْرًا

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7405 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی) ۲405 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی کا تانا اور بانا دونوں اللہ اللہ بن عباس رہم منا اللہ اللہ بن عباس رہم کا تانا اور بانا دونوں رہم کے ہوں۔

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7406 - صحيح

ام المومنين حضرت امسلمه والمنافر ماتى مين: رسول الله منافية مح كوميص سے زيادہ پيند كوئى لباس نه تھا۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری وکھاللہ اور امام مسلم وکھالہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7407 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفِيَانُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنْ سُويَدِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ اللهِ بَنُ سَعِيدٍ اللهِ اللهُ اللهِ ا

البعامع للترمذى أبواب اللباس - بساب ما جاء في القبص مديث: 1730 أمنن ابن ماجه - كتباب اللباس باب لبس القبيص - حديث: 3573 السنن الكبرى للنسائى - كتباب الزينة كبس القبيص - حديث: 9346 مسند احبد بن حنبل - مسند النساء - حديث ام سلبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 26135 مسند اسعاق بن راهويه - مبا يروى عن رجال اهل إلبصرة مثل بريدة وسفينة ومسة الازدية حديث: 1682 مسند عبد بن حبيد - حديث ام سلبة رضى الله عنها حديث: 1544 مسند ابى يعلى البوصلى - مسند ام سلبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 6856 البعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف من اسبه احبد - حديث ام سلبة - ام ابس بريدة من اسبه احبد - حديث 1095 البحدية للترمذى - باب ما جاء في لياس ربول الله عليه وسلم حديث ام سلبة - ام ابس بريدة أماد مديث الإحداد المنافذ المنافذة و المناف

فَاتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَى مِنَّا رَجُلٌ سَرَاوِيلَ وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: زِنُ وَارُجِحُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7407 - صحيح

السناد ہے لیکن امام بخاری مُشاہد اور امام سلم مُناہد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7408 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِى نَضُرَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ اَسَالُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7408 - على شرط مسلم

🟵 🤁 یہ حدیث امام مسلم بیٹنڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیٹنٹانے اس کونقل نہیں کیا۔

7409 – حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا يَبُوبَ بَنُ ايُّوبَ، عَنُ ابِي مَرُحُومٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ، عَنُ ابِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اكْلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى اَطُعَمَنِى هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنُ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى كَسَانِى هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى كَسَانِى هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى كَسَانِى هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ الَّذِى كَسَانِى هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِى وَلَا قُوَّةً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِه

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7409 - أبو مرحوم ضعيف

﴾ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْرُ اِ نے ارشادفر مایا: جس نے click on link for more books

کھانا کھایا اور پوں دعامانگی

الْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

''تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس نے یہ مجھے گھلایا اور یہ مجھے عطافر مایا حالا نکہ اس کی میرے اندرنہ طافت ے نہ ہمت''

اس کے پچھے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔اورجس نے کیڑا پہنا اور یوں دعامائلی الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قُوَّةٍ

''تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس نے یہ مجھے پہنایا اور یہ مجھے عطافر مایا حالانکہ اس کی میرے اندر طاقت سیمہ''

اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

😌 😌 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستا اور امام مسلم بیستان نے اس کونقل نہیں کیا۔

7410 – آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنبَا آبُو الْمُوجِهِ، آنبَا عَبْدَانُ، آنبَا عَبْدُ اللهِ، آنبَا يَحْيَى بُنُ آيُوبَ، آنَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زَحْوٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِقَمِيصٍ لَهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ فَلَا آخسِبُ بَلَغَ تَرَاقِيَهُ حَتَّى قَالَ: الْحَمْدُ لِللهُ الَّذِي كَسَانِيُ مَا أُوارِي بِهِ اللهُ عَنْهُ وَعَالِيهِ فَلَا آلَدُرُونَ لِمَ قُلْتُ هَذَا ؟ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعَا عُورَتِي وَآتَجَمَّلً بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ: اتَدُرُونَ لِمَ قُلْتُ هَذَا ؟ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعَا يَشَالِ بُحُدُدٍ فَلَبِسَهَا قَالَ: فَلَا آخسَبُهَا بَلَغَتْ تَرَاقِيهُ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنُ عَبْدٍ مُسُلِم لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ ثُمَّ تَعَمَّدَ اللّٰ سَمَلٍ مِنْ آخُلَاقِهِ الَّذِي وَضَعَ فَيَكُسُوهُ إِنْسَانًا عَسُلِم لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ ثُمَّ تَعَمَّدَ إلى سَمَلٍ مِنْ آخُلَاقِهِ الَّذِي وَضَعَ فَيكُسُوهُ إِنْسَانًا مُسْلِم لَهُ مَنْ اللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ مَا وَلَا لِللهِ مَا وَلُهُ مَا عُلُهُ مَا عَلَى عَلَى إِللهُ مَا وَاللهِ وَفِي ضَمَانِ اللهِ مَا وَامَ عَلَيْهِ مِنْهَا مِلْكُ وَاحِدٌ حَيًّا وَمَيَّا

هَٰذَا حَدِينَتُ لَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا بِاسْنَادِهِ، وَلَمْ اَذَكُرُ اَيْضًا فِي هٰذَا الْكِتَابِ مِثْلَ هٰذَا عَلَى اللَّهُ عَنُهُمَا بِاسْنَادِهِ، وَلَمْ اَذَكُرُ اَيْضًا فِي هٰذَا الْكِتَابِ مِثْلَ هٰذَا عَلَى اللَّهُ عَنُهُمْ اَجْمَعِينَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ اللَّهُ عَنُهُمْ اَجُمَعِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجُمَعِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجُمَعِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجُمَعِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)7410 – سکت عنه الذهبی فی التلحیص ایم منگواکر پہنی ،آپ نے وہ قیص ابھی صحیح طرح پہنی نہیں ،آپ نے وہ قیص ابھی صحیح طرح پہنی کی پیدی تھی کہ بیدوعا مانگی

الْحَمَدُ لِللهُ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَٱتَّجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

"تمام تعریفیں اس الله تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ لباس میہنایا جس کے ساتھ میں نے اپنے ستر کوڈ ھانیا،اوراس

کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کوخوبصورت کیا''

یہ دعاما نگنے کے بعد آپ نے فرمایا: تم جانتے ہوکہ میں نے یہ دعا کیوں پڑھی؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُلُاتِیْا نے کئے کپڑے منگواکر بہنے، ابھی وہ کندھوں سے نیخ نہیں ہوئے تھے کہ آپ مُلَاتِیْا نے وہی دعاما نگی جو میں نے مانگی ہو ، پھر حضور مُلُاتِیٰا نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی کوئی مسلمان نیا کپڑے بہنے اوراس طرح دعاما نگے جیسے میں نے مانگی ہے اور جو پرانے کپڑے اتارے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی غریب مسکین کو دے وے، جب تک اس کپڑے کا ایک دھا گہمی اس کے استعال میں ہے تب تک دینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کے ذمہ کرم میں ہے۔خواہ وہ زندہ ہویا فوت ہوگیا ہو۔

کی کے دوریث کی اسنادامام بخاری بیشتہ اورامام مسلم میں نقل نہیں کی۔ اور میں نے بھی اپنی اس کتاب میں الیں احادیث نقل نہیں کی ہور میں نے بھی اپنی اس کتاب میں الیں احادیث نقل نہیں کی ہیں۔ علاوہ ازیں امام خراسان عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو اہل شام کے ائمہ سے روایت کرنے میں منفر د ہیں۔ اس لئے میں نے ان کی پیروی میں بیر حدیث نقل کردی ہے تا کہ مسلمان اس کے استعمال میں ولچیسی کا مظاہرہ کرس۔

7411 - حَدَّثَنَا آبُوْ آحُمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آحُمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، ثَنَا آبُوُ حَلِيْفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا آبُوُ الْمُؤَلِيِّةِ، ثَنَا آبُوُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ الْمُولِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَمُّوا تَزُدَادُوا حُلُمًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ولي فرمات مي كهرسول الله من الله من ارشا وفرمايا: عمامه بأندها كرو، اس سے تمہار بے رعب ميں اضافه موگا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجالتہ اور امام سلم مجالتہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7412 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُ لَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، أَخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَهَا وَهُبٍ، اَخُبَرَنِي عَبُدُ اللهُ عَنُه اللهُ عَنُه اللهُ عَنُه عَلَى دَابَّةٍ يُنَاجِى رَسُولَ قَالَتُ وَايَّتُ وَجُلا يَّوْمَ الْخُندَقِ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ بُنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيِّ رَضِى اللهُ عَلَى دَابَّةٍ يُنَاجِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَاسِهِ عِمَامَةٌ قَدُ اَسُدَلَهَا عَلَيْهِ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ امَرَئِي اَنُ اَخُرُجَ إلَى يَنِى قُرَيْظَةً

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7412 - صحيح

♦ ♦ ام المونین حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں: میں نے جنگ خندق کے موقع پر دحیہ بن خلیفہ کلبی وہ شکل کا ایک

آدمی دیکھا، وہ سواری پرسوارتھا اوررسول الله منگائینی کے ساتھ کوئی راز داری کی بات کررہاتھا، اس کے سر پر عمامہ تھا، جو کہ اس نے حضور منگائینی پر ڈھلکا یا ہواتھا، میں نے رسول الله منگائینی سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ منگائینی نے فرمایا: وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، مجھے بنی قریظہ کی جانب جانے کامشورہ دے رہے تھے۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُعالدٌ اورامام مسلم مُعالدٌ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7413 - وَقَدْ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اَنْحَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا اَنْحَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَائِعِ ذَاكَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

﴾ آم المومنین حضرت عائشہ وہ فی اللہ ہیں: ایک آدمی ترکی گھوڑے پرسوار ہوکر نبی اکرم مَثَّا فَیْنِم کی بارگاہ میں آیا، اس کے سر پرعمامہ تھا، اس نے اپنے عمامے کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا یا ہوا تھا، میں نے نبی اکرم مَثَّا فَیْنِم سے اس کے بارے میں یو چھا، آپ مَثَّا فَیْنِم نے جس کو دیکھا، وہ حضرت جبریل امین علیکی تھے۔

7414 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، آنْبَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلُومٍ الْخُزَاعِيّ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ رَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَجَدُنَاهُ نَائِمًا قَدُ عَلَيْ وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ يُحَرِّمُونَ شُحُرمَ الْعَنَمِ وَيَا كُلُونَ آثَمَانَهَا هَذَ عَذَنِي فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ يُحَرِّمُونَ شُحُرمَ الْعَنَمِ وَيَا كُلُونَ آثَمَانَهَا هَذَ عَذَنِي فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ يُحَرِّمُونَ شُحُرمَ الْعَنَمِ وَيَا كُلُونَ آثَمَانَهَا هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7414 - صحيح

﴿ حضرت اسامہ بن زید بڑ اللہ ماتے ہیں: رسول اللہ مَنَالَیْنِ کے مرض کے زمانے میں ہم آپ مُنالِیْنِ کی عیادت کے لئے آپ کے باس گئے ،حضور مَنَالِیْنِ اس وقت آرام فرمارہے تھے ، اور عدنی جا درکے ساتھ چبرے کو ڈھانیا ہواتھا ، (جب ہم وہاں پہنچ تو) حضور مَنَالِیْنِ ان چبرے سے کپڑا ہٹایا ، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر ،وہ جانوروں کی چربی (کھانے ) کوحرام مجھتے ہیں کین اس کو بچ کراس کی رقم کھالیتے ہیں۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُوسَدُ اور امام سلم مُوسَدُ في الساد ہے اس کو قل نہيں كيا۔

7415 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عِيْسَى بَنِ يَزِيدَ الْلَّخُمِيُّ، بِتِنِيسَ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرُاةَ تَلْبَسُ لِبُسَةَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبُسَةَ الْمَرُاةِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسَلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّحَاهُ " click on link pr more pooks

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7415 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابوہریرہ والنیز فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ نے الیم عورتوں پر لعنت کی ہے جومردوں جیسے کیڑے پہنتی میں اورایسے مردول پر بھی لعنت کی ،جوعورتوں جیسے کیڑے ہیں۔

🟵 🏵 بیرحدیث امام مسلم بیشتر کے معیار کے مطابق سیجے ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7416 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةَ (وَلْيَنْصُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور: 31) أَخَذَ النِّسَاءُ أُزُرَّهُنَّ فَشَقَّقُنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرُنَ بِهَا . هَلَا حَدِيُثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7416 - على شرط البخاري ومسلم

المونين حضرت عائشه فالثنافرمايا كرقى تحيين جب بيرآيت

وَلْيَضُوبِبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ (النور:31)

''اوردوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں' (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضائیشات

نازل ہوئی توعورتوں نے اپنی ازار کی جادریں بھاڑ کر، (ان میں سے کچھ کپڑا لے کر)اس کے ساتھ پردہ شروع کردیا۔

🖼 🏵 میرحدیث امام بخاری واللہ اورامام مسلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔

7417 - أَخُبَونَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا

صبحيح ابن حبان - كتساب البحظر والإباحة باب الكذب - ذكر لبعين السبصطفى صلى الله عليه وسلم البتشبهيين من النسساء بالرجال حديث: 5830 منن ابي داود - كتساب اللباس باب في لباس النسباء - حديث:3593 منن ابن ماجه - كتاب النكاح بساب في الهخنشين - حديث: 1899 مصنف ابن ابي شيبة - كتساب الادب مسا ذكر في التخنيث - حديث: 25950 السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء ' لعن الهترجلات من النساء - حديث:8973 مسند احهد بن حنبل - ' مسند ابي هريرة رضى الله عنه - حديث:8123 البعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسبه احبد - حديث:992

سنن ابي داود - كتاب اللباس' باب في الاختمار - حديث:3606 مسند احمد بن حنبل - ' مسند النساءُ - حديث ام سلمة زوج النبسى صلى الله عليه وسلم' حديث: 25974'مسعنف عبد الرزاق الصنعاني - كتساب البصلاة' باب في كم تصلي البراة من الثيباب - حديث: 4896'مستشد الطيالنبي - احساديست النسسياء ' مسا روت ام سلسة عن النبسي صلى الله عليه وسلم -حديث:1704 مسند اسماق بن راهويه - ما يروى عن اهل الكوفة الشعبي ` حديث: 1706 مسند ابي يعلى البوصلي - مسند ام سلسة زوج الشبي صلى الله عليه وسلم' حديث: 6813'الهسعجم الكبير للطبراني - بساب الياء ' ما استدت ام سلمة - وهب مونی ابی اصبد 'حدیث:19567

سُفُيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنُ وَهُبٍ، مَوْلَى آبِى آحُمَدَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْتَمِرُ فَقَالَ: لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7417 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت ام سلمه والتنوز فرماتی ہیں: نبی اکرم مَلَّ النِّهُمُ ان کے پاس تشریف لائے ،وہ اس وقت پردہ کئے ہوئے تعیس ،آپ مَلَّ النَّهُمُ نے فرمایا: اس دو بیٹے کو اپنے سرکے گردصرف ایک مرتبہ لپیٹو، دومر تبہیں۔ ﷺ فرمایا: اس دو بیٹے کو اپنے سرکے گردصرف ایک مرتبہ لپیٹو، دومر تبہیں۔ ﷺ فی مدیث صبح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہُیٹائیہ اورامام مسلم ہُیٹائیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7418 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكِيْنَ بُنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ عَمِّهِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بُنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَةَ خِصَالِ: حَرُّمَ لَهَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ " آنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَةَ خِصَالِ: الصَّفْرَةُ يَعْنِى النِّي مَسْعُودٍ، وَضَى اللهُ عَنْهُ " آنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشَرَة خِصَالِ: الصَّفْرَةُ يَعْنِي اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُوهُ وَسَلَّمَ وَالرُّقَى اللهُ السَّفُورَةُ يَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُوهُ وَسَلَمَ وَالرُّقَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُوهُ وَالرَّقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُوهُ وَالرُّقَى اللهُ السَّيْعِ وَالرَّقَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْهُ التَّمَائِمِ، وَالرُّقَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَوْدُهُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْهُ السَّمَ وَعَلْهُ اللهُ الْمَاءِ لِعَيْرِ حِلِهِ، وَفَسَادُ الصَّبِي غَيْرُ مُحَرِّمِهِ فَا السَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَرِّمِهِ وَاللهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7418 - صحيح

الله عبدالله بن معود طالفي الله عمروى من اكرم منالفي وس باتول كونا بسندكرت تقد

O صفرہ یعنی خلوق (ایک قشم کی خوشبوہے،جس کا جزء اعظم زعفران ہوتاہے)

(يعنى كالاخضاب لكانا)

🔾 تہہ بند گنوں کے نیچ تک لاکانا۔

Oسونے کی انگوشمی پہننا۔

🔾 کفراور جادووغیرہ کے )تعویذات باندھنا۔

🔾 قرآن کریم کی آیات کے علاوہ کوئی اور دم کرنا۔

نروكے ساتھ كھيانا۔

نامناسب مقام پرایی زینت ظاہر کرنا۔

0ا پنایانی ناجائز جگه بهانا۔

اور دودھ پیتے بچے کوخراب کرنا (لیعنی دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ وطی کرنا ، کیونکہ اگر حمل قرار پا جائے تو دودھ داندہ or lick on link for more books

خراب ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ بیار ہوجاتا ہے )

ندکورہ تمام چیزیں اگر چہ حرام نہیں ہیں ، تا ہم حضور مَثَالِیُّ ان کو پسند نہیں فرماتے تھے۔

😁 🖰 بیرحدیث صحیح الاسنا د ہے لیکن امام بخاری مُیشند اورامام مسلم مُیشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7419 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خَلَتَانِ فِيكَ كُنْتَ آنْتَ الرَّجُلَ فَقَالَ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اِسْبَالُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خَلَتَانِ فِيكَ كُنْتَ آنْتَ الرَّجُلَ فَقَالَ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اِسْبَالُكَ الْرَارَكَ وَإِرْ خَاوُكَ شَعْرَكَ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7419 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت خریم بن فاتک و الله و الله

السناد بیات سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعَلَّدُ اور امام مسلم مُعَلَّدُ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7420 – آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ وَيَادٍ سَبَلانُ، ثَنَا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ صَالِح بُنِ حَيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْمُلاَئِيّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبْ اللهُ عَنْ مُسَلِمٍ الْمُلاَئِيّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبْسُلِمٍ الْمُلاَئِيّ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكُعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَمِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكُعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَبِسَ قَمِيطًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

هلُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7420 - مسلم الملائي تالف

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في فرمات بين: نبي اكرم مَثَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اوه مُحنُول سے اوپر تھا اوراس كى آستينيس انگليول تک پېنچتی تھيں۔

ن ي مديث محيح الاسناد بي كين امام بخارى بَيْنَة اورامام مسلم بَيْنَة في اس كُوْلَ نَبِين كيا-7421 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسُدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا اَبُو عَقِيلٍ

1419: crisz

مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين مديث خريم بن فاتك - حديث:18539 الهعجم الكبير للطبراني - باب الخاء :
باب من اسه خزيمة - خريسم بسن فاتك الاسدى يكنى ابا عبد الله مديث: 4045 الآحساد والهثانى لابن ابى عاصم - ذكر
click on link for more books

يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا اَبُو سَلَمَة بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، وَأَلَى بُنَى وَالْوَقَ بِاَطُرَافِ اَصَابِعِى وَاقْطَعُ مَا رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ، قَمِيصًا جَدِيدًا ثُمَّ قَالَ: مُدَّ كُمِّى يَا بُنَى وَالْزَقْ بِاَطُرَافِ اَصَابِعِى وَاقْطَعُ مَا فَضَلَ عَنْهُمَا ، قَالَ: فَقَطَعُتُ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَصَارَ فُمُّ الْكُمَّيْنِ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَقُلُتُ: لَوْ سَوَّيْتَهُ بِالْمِقَصِّ . قَالَ: فَضَارَ نُو سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا زَالَ الْقَمِيصُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا زَالَ الْقَمِيصُ عَلَى ابِي حَتَى تَقَطَّعَ وَمَا كُنَّا نُصَلِّى حَتَى رَايُتُ بَعْضَ الْحُيُوطِ تَتَسَاقَطُ عَلَى قَدَمَيْهِ

هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7421 - أبو عقيل ضعفوه

7422 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِیُّ، ثَنَا اِبُرَاهِیُم بُنُ مُسُلِم بُنِ رُشَیْدٍ، اِمَامُ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَیْرِ الزُّبَیْرِیُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ حُصیْنٍ، قَالَ: کُنْتُ عِبْالْبَصْرَةِ، ثَنَا اَبُو اَخَمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَیْرِیُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ حُصیْنٍ، قَالَ: وَتَشُهَدُ اَنْ لا اِللهُ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَتَشُهَدُ اَنَّ مُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتُصَلِّى الْحَمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اَمَّا إِنَّ لَكَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتُصَلِّى الْحُمْسُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اَعَمْ مَنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا ثَوْبًا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَسَا مُسُلِمًا أَوْ سِلُكُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7422 - خالد بن طهمان ضعيف

اس موجودتھا، ایک سائل آیا، اس خورت عبداللہ بن عباس وہ کہ کا خدمت میں موجودتھا، ایک سائل آیا، اس نے کوئی سوال پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی سوال پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی

البصامسع للترمذى ' ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب مديث: 2468 البعجب الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله ' وما اسند عبدة لله على عبلان على الله الله على الله علين ' حديث: 12384 عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیاتم یہ بھی گواہی دیتے ہوکہ محمد مثانی نیظ اللہ تعالی کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیاتم پانچ وفت کی نماز پابندی سے اواکرتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیاتم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: بے شک تمہاراہم پرحق ہے، اے لڑے، اس کولباس پہناؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ مثانی نے گھا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کپڑ ایبنایا ، جب تک اس کے جسم پراس کپڑ ہے کا ایک دھا گہری رہے گا ، اللہ تعالی اُس کے بہنانے والے کی پردہ پوشی کرتارہے گا۔

ーシ₭₿₯₢ィシーーシ₭₿₯₢ィシーーシ₭₯₯₢ィシー

# كِتَابُ الطِّبِّ

## طب کے متعلق روایات

7423 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، وَاَبُو اَحْمَدَ بَكُو بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، قَالَا: فَنَا اَبُو قَلَابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّكِيعِ، عَنْ قَلْبَ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَنْوَلَ اللهُ مِنْ قَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَنْوَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَقَدُ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً وَفِى الْبَانِ الْبَقِرِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

هَٰذَا حَدِينٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَطَارِقُ بُنُ شِهَابِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7423 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله و الني الله على الله عنها كرم مَنْ الني الله الله الله تعالى في جو بيارى بيداكى ہے،اس كاعلاج بجى بيداكيا ہے، الله كاعلاج موجود ہے۔

کی ہے حدیث امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین پڑا پیٹانے اس کو قل نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابوعبدالرحمٰن سلمی نے اور طارق بن شہاب نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیؤ سے روایت کیا ہے۔

آمًّا حَدِيْثُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ

ابوعبدالرحمٰن سلمی کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7424 - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو ٱحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ٱنْبَاَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثِنِي جَدِّى حَدِيثِ 1423 - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو أَخْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ٱنْبَاَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثِنِي جَدِّى حَدِيثِ 1423

صبعيح ابن حبان 'كتاب الطب - ذكر الإخبيار عن إنزال الله لكل داء دواء يتداوى به' حديث: 6154'سنن ابن ماجه - كتاب البطيب' بساب ميا انزل الليه داء - حديث: 3436'منصنف عبيد البرزاق النصنيعاني - كتياب الاشربة' بياب البيان البيقر -

حديث:16554 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الطب من رخص فى الدواء والطب - حديث:22916 السنن الكبرى للنسائى -كتاب الاشربة المعظورة كبن البقر - حديث:6657 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الكي هل هو مكروه ام

لا ؛ - حديث: 4754 مستند الطيالسي - منا استند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه محديث: 362 مستند ابن الجعد - قيس بن التعاليم التعالي آخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْ ابْنُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آنُزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَقَدُ آنُزَلَ مَعَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7424 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

## طارق بن شہاب کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7425 - فَاخُبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْفَرَا، اَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنَ، اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنُ كُلِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَلْمُ اللهُ مَنْ كُلِّ عَلَيْكُمْ وَاللهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا انْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ وِالْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ صَحَرَد

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7425 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ طَارِقَ بِن شَهَابِ ،روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللّٰهُ عَلَيْ بِیان کیا ہے کہ رسول اللهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ' الله تعالیٰ نے ہر بیاری کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے سوائے موت کے ۔ تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہرفتم کے درخت کے بیتے کھاتی ہے۔

7426 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ خَالِدٍ الْهَاشِمِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا: قَدُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشِّعْرَ وَالْعَرَبِيَّةَ عَنِ الْعَرَبِ، فَعَنْ مَنُ اَخَذُتِ الطِّبَ؟ اَخَدُتُ السَّنَذَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلًا مِسْقَامًا وَكَانَ اَطِبًاءُ الْعَرَبِ يَاتُونَهُ فَاتَعَلَّمُ مِنْهُمُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7426 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: میں نے ام المونین حضرت عائشہ رہ اللہ علی اللہ منافی میں اور عربی ادب ، اہل عرب سے سیھا ہے ، آپ نے طب کاعلم کس سے حاصل کیا ہے؟ ام المونین نے فرمایا: حضور منافی کی ادب ہوگئے تھے ، اور عرب کے بڑے بڑے طبیب آپ کے پاس آیا کرتے تھے ، میں نے click on link for more books

🟵 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میراند نے اس کو نقل نہیں کیا۔

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7427 - صحيح

﴾ حضرت صفوان بن عسال المرادى فرماتے ہيں: لوگوں نے عرض كى: يارسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَ كيا ہم علاج كروالياكريں؟ آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَ كيا ہم علاج كروالياكريں؟ آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَ نَهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُم عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُم عَلَيْمَ عَلَيْكُم عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْمَ عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلِيكُم

السناد بلین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7428 - آخُبَرَنِيُ إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْفَصْلِ بِنِ مُحَمَّدِ الشَّعُوَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْسُجُعُفِيُّ، حَلَّتَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَلَّتَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا قَامَ فِي رَمَعَانَ رَآى شَجَرَةً نَابِعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُولُ: "كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: لِآيَّ شَيْءٍ انْتِ؟ فَتَقُولُ: لِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَتُ لِدَوَاءٍ كُتِبَ وَإِنْ كَانَتُ لِعَرْسٍ غُرِسَتْ، فَبَيْنَمَا هُو يُصَلِّى ذَاتَ يَوْمٍ إِذَا شَجَرةٌ نَابِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا: النَّيْ الْمَالِعِ فَلَا الْبَيْتِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا: المَّمُكِ؟ قَالَتِ: الْحَرْنُوبُ قَالَ زَلَّيْ شَيْءٍ الْتَلِي فَلَا الْبَيْتِ اللهِ مُنَا يَعْمَلُ فَكَنَا وَكَذَا فَالَ لَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: اللَّهُمَّ عُمَّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِى حَتَى يَعْلَمُ الْعَيْبُ اللهِ بُنِ وَهُو عَلَى الْبَلْعُمْ فَلَى الْمُعَلِي هَلَا الْبَيْتِ اللهِ بُنِ وَهُو عَلَى الْمَاعِقُ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ، يَقُرَوهُ هَا هَكَذَا الْبَيْتِ اللهِ بُنِ وَهُمْ عَيْ إِبْرَاهِي قَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَالِى الْمُعَلِي اللهِ بُنِ وَهُمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عُلِيهِ اللهِ بُنِ وَهُمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَلِي اللهِ بُنِ وَهُمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَاللّهِ مُن وَايَةٍ عَبُيلِهِ اللّهِ بُنِ وَهُمِ عَنْ إِبْرَاهِمُ وَاللّهِ مُن وَالْمَ عَبُولِ اللهِ بُنِ وَهُمْ عَنْ إِبْرَاهِمُ مَى الْمُعَلِى اللهِ بُنِ وَهُمْ عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِي اللهِ بُنِ وَهُمْ عَنْ الْمُولِي اللهِ الْمُعَلِى اللهِ بُن وَهُمْ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ مُن الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤَلِّ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَا الْ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7428 - صحيح غريب بمرة

السناد بيكن امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة نه اس كونقل نبيس كيا۔

7429 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهيُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَبُدُ الْحَبَّارِ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهيُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ: "كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ طَلَعَتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ لَهَا: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ طَلَعَتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَقَالَ لَهَا: مَا أَنْتِ وَلَايِّ شَيْءٍ طَلَعْتِ؟ قَالَتُ الْمَعْتُ لِدَاءِ كَذَا وَكَذَا طَلَعْتُ لِدَاءِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ الْعَدَاةَ طَلَعَتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَقَالَ لَهَا: مَا أَنْتِ وَلَايِّ شَيْءٍ طَلَعْتِ؟ قَالَتُ: آنَا الْحَرْنُوبُ طَلَعْتُ لِخَرَابِ هِذَا طَلَعَتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَجَرَةٌ فَقَالَ لَهَا: مَا أَنْتِ وَلَايِّ شَيْءٍ طَلَعْتِ؟ قَالَتُ: آنَا الْحَرْنُوبُ طَلَعْتُ لِخَرَابِ هِلَا الْمَسْجِدِ، فَعَلِمَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ آجَلَهُ قَدِ اقْتَرَبَ وَأَنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُخَرَّبُ وَهُو حَيُّ الشَّيْطِينِ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّيْعِلُى الشَّيْطِينِ الْمَاعِيْنِ أَنْ تَوْعُمُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَعْلَمُونَ الْعَيْمُ عَلَيْهَا شُكْرًا بِمَا عَلَى الشَّيْطِينِ أَنْ تَأْتِى الْوَرَضَةَ بِالْمَاءِ حَيْثُ كَانَتُ تُوجِى عَلَيْهَا شُكْرًا بِمَا صَعَتْ بَعْصَا سُلَيْمَانَ "

النعصم الكبير للطبراني - باب من اسه حسزة وما استد حكيم بن حزام - عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام 'حديث: 3021

سلیمان علیا سمجھ گئے کہ اب ان کی وفات کا دن قریب ہے کیونکہ میری حیات میں بیت المقدس اجر نہیں سکتا۔حضرت سلیمان علیلا نے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگی کہ جنات ہے ان کی موت کو خفی رکھا جائے ، جنات یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیا عصامے ساتھ فیک لگائے ہوئے انتقال کر گئے ، جب زمین نے عصا کو کھالیا اور سلیمان علیا اور مین پر گرگئے ، (تب جنات کو بیته چلا کہ سلیمان علیا اتووفات یا چکے ہیں،اس سے ثابت ہوگیا کہ جنات غیب کاعلم نہیں رکھتے )جنات نے ا پے اوپر زمین کابیدی سمجھا کہ وہ زمین پریانی لائیں۔ کیونکہ وہ سلیمان علیقا کا عصا کھانے پر زمین کاشکریہ ادا کرنا جا ہتے تھے۔ 7430 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِتُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، وَآخُبَرَنِي آبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْحَاقُ، وَعُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْاعْمَىشُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْرَ لِبُنُ يَـحْيَـى، ٱنْبَـاَ ٱبُو خَيْثَمَةَ زُهِّيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَآخْبَرَنَا ٱبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ السُّنِتَى، بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْمُوجِهِ، أَنْبَا عَبْدَانُ، أَنْبَا اَبُو حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَاخْبَرَنِي اَبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، أَنْبَا اِسْرَائِيلُ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ، وَاخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِتُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، آخُو خَطَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْادَمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَإَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: وَاللَّفُظُ لَهُمْ ثَنَا بِشُرُ بِنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ أَسَامَةَ بُنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيّ، يَقُولُ: شَهِدُتُ الْآعَارِيبَ يَسَاَلُونَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ الله الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِـرُضِ آخِيـهِ شَيْئًا فَـذَلِكَ الَّـذِى حَرَجٌ وَّهَلَكٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَتَدَاوَى؟ قَالَ: تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنُولُ دَاءً إِلَّا وَقَدُ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا هَذَا الْهَرَمَ لَقَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

هٰذَا حَدِيْتُ اَسَانِيدُهُ صَحِيْحَةٌ كُلُّهَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمْ فِيْهِ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَقَدْ ثَبَتَ فِى اَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ وَالشَّوَاهِدِ عَنْهُمَا اَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَقَدْ بَقِى مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ اكْثَرُ مِمَّا ذَكَرْتُهُ اِذَ لَمْ تَكُنِ الرِّوَايَةُ عَلَى

شَرُطِهمَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7430 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت اسامہ بن شریک عامری فرماتے ہیں: میں اس بات کا گواہ ہوں کہ دیہاتی لوگ رسول اللہ مُکا ﷺ ہے پوچھا کرتے ہے کہ کیا ہمیں فلاں فلاں کام میں کوئی حرج ہے؟ حضور مُکا ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے حرج ختم کردیا ہے، سوائے اس شخص کے جواب بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے، بیحرج ہے، اور یہ باعث ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ مُکا ﷺ کیا ہم علاج کرواسکتے ہیں؟ آپ مُکا ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرض کی: یارسول اللہ مُکا ﷺ مسلمان کو جو پھھ عطاکیا گیا ۔
نے موت کے سواہر بیاری کا علاج نازل کیا ہے۔ صحابہ کرام ﷺ منظم نے عرض کی: یارسول اللہ مُکا ﷺ مسلمان کو جو پھھ عطاکیا گیا گیا۔
اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ مُکا ﷺ نے فرمایا: اجھے اخلاق۔

اس حدیث کی تمام اسانیدامام بخاری پیشا اورامام سلم میناند کے معیار کے مطابق صیح ہیں لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور محدثین کے نزدیک اس میں علت یہ ہے کہ اسامہ بن شریک کا زیاد بن علاقہ کے علاوہ دوسراکوئی راوی نہیں ہے۔ جبکہ اس کتاب کے آغاز میں دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ علت نہیں ہے۔ اس حدیث کے زیاد بن علاقہ کے حوالے سے اور بہت سارے طرق ہیں جن کو صحیحین کے معیار پر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہاں ذکر نہیں کیا۔

7431 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَرَّازُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَرَّازُ، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ الْاَحْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَا السُّحَاقُ بُنُ اللَّهِ مَنْ قَلَرِ اللهِ عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهُ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ الم

هلذَا حَدِينَتْ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ، بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَحُفُوظُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7431 - صحيح

﴾ حضرت کیم بن حزام ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله منافیقی ہم جو دوائی لیتے ہیں ،یادم کرواتے ہیں ،کیایہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ آپ منافیق نے فرمایا: ان کا تعلق بھی تقدیر سے ہی ہے ( یعنی دوائی لینا یا دم کروانا بھی تقدیر میں کھا ہوتو انسان لیتا ہے )

ﷺ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھٹھ اورامام مسلم بھٹھ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو یونس بن بزید اورعمر بن حارث نے دوسری اسناد کے ہمراہ نقل کیا ہے، وہ محفوظ ہے۔

7432 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَى نَسْتَرْقِى بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَى نَسْتَرْقِى بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَى نَسْتَرْقِى بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللّهِ اَرَايَتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقًى نَسْتَرْقِى بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7432 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سعد ﴿ تَعْنَاكَ بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله مَثَالِثَیْمُ آپ کا کیاخیال ہے؟ کہ ہم جو دوالیتے ہیں یا دم کرواتے ہیں ،کیا یہ الله تعالیٰ کی اکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے فرمایا: یہ بھی تقدیر سے ہی ہے۔

7433 – اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِى اَنْزَلَ الدَّاءَ اَنْزَلَ الشِّفَاءَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7433 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَاللّٰهُ فِي ارشاد فر مایا: اللّٰه تعالیٰ نے جو بیاری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔

😌 😌 یہ حدیث امام سلم ہوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں تانے اس کوفل نہیں کیا۔

7434 - حَـدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِى الله عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِى الله عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِنْ اَصَابَ الدَّاءَ الدَّوَاءُ بَرِءَ بِإِذُنِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِنْ اَصَابَ الدَّاءَ الدَّوَاءُ بَرِءَ بِإِذُنِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ

الهُ اللهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7434 - على شرط مسلم

الله المسلم من الله معيار كے مطابق ہے ليكن شيخين مين الله اس كوفل نہيں كيا۔

7435 - حَـدَّثَنَا آبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ، وَآبُوْ مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، قَالَا: ثَنَا آبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ

صبعيع مسلم - كتباب السيلام بياب ليكل داه دواه وامتعباب التداوى - حديث:4179 صبعيع ابن عبان - كتباب البعظ والإباحة كتاب الطب - ذكر الإخبار بان العلة التي خلقها الله جل وعلا إذا عولجت حديث: 6155 السنين الكبرى للنسباثي - كتاب الطب الامر بالدواء - حديث:7312 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الكي هل هو مكروه ام لا ! حديث:4740 مسند احد بن حنبل - مستند جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث:14332 مستند ابي يعلى البوصلى

مسند جابر' حدیث:1983

السُحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَلِى بُنُ سَلَمَةَ، حِفُظًا، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنُ آبِى السِّخَاقَ، عَنُ آبِى السِّخَاقَ، عَنُ آبِى السِّخَاقَ، عَنُ آبِى السِّخَاقَ، عَنُ آبِى السِّفَائِينِ: الْاَحْوَصِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمُ بِالشِّفَائِينِ: الْعَسَلُ وَالْقُرْآنُ

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ اَوْقَفَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7435 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله وللتُوفر مات میں که رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا: دوشفاء دینے والی چیزوں کو لازم بکڑ لوہ شہد اور قرآن کریم۔

ﷺ اساد امام بخاری کیا اورامام مسلم کیا ایک معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور وکیع بن جراح نے اس کوحضرت سفیان سے موقو فاروایث کیا ہے۔

7436 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اللهِ عَبُدُ اللّهِ: " الشِّفَاءُ شِفَاءَ انِ: قِرَاءَ ةُ الْقُرُ آنِ وَشُرْبُ الْعَسَلِ " الْقُرْآنِ وَشُرْبُ الْعَسَلِ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله ولا الله والمنظون مات میں: دو چیزوں میں شفاء ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اور شہد استعال کرنے میں۔

7437 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَ بِالشِّفَائِينِ: الْقُرْ آنِ وَالْعَسَلِ " الْاَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، وَالْاَسُودِ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: " عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائِيْنِ: الْقُرْ آنِ وَالْعَسَلِ "

♦ ♦ حضرت عبدالله والثينة فرمات بين بتم دوشفاء دين والى چيزوں كولا زمى اختيار كرو، قرآن اور شهد ـ

7438 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَائِمِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالِ مِنَ السَّحَرِ

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْاَسَانِيدِ فِي اَنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَاطُفِئُوهَا بِالْمَاءِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7438 - على شرط مسلم

حديث: 7435

سنسن ابسن ماجه - كتساب السطسب باب العسل - حديث:3450 مسعنف ابن ابى شيبة - كتساب السطسب مسا قسالوا فى العسل ؛ -حديث:23182 شعب الإيسان للبيريقى - فصل في الاستشفاع بالقرآق مصيف 2472

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ر اللهٔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَاللهٔ فِلْمِ نے ارشاد فرمایا: جب کسی کو بخار چڑھے تواس کو تین راتیں سحری کے وقت یانی کے چھینٹے مارو۔

7439 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، وَهِشَامُ بُنُ عَلِي السِّيرَافِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ آبِى جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: كُنُتُ آجُلِسُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ آبِى جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: كُنُتُ آجُلِسُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَ كُنَةَ فَ فَقَ لَذَ ابْرِدُهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمُزَمَ، فَإِنَّ بِمَاءَ وَمُزَمَ، فَإِنَّ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هُاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِمَاءِ زَمُزَمَ هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّيُحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7439 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوجمرہ ضبعی ر اللؤؤفر ماتے ہیں: میں مکہ مکرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹا کے پاس بیٹا کرتا تھا، انہوں نے کئی دن مجھے اپنی مجلس سے مفقود پایا، جب میں آیا تو انہوں نے اتنے دن غیر حاضری کی وجہ بوچھی ، میں نے بتایا کہ مجھے بخار ہوگیا تھا۔ آپ نے فرمایا: زمزم کے پانی کے ساتھ اپنے بخارکو ٹھٹڈا کرلیا کرو، کیونکہ رسول اللہ مُنَالِّیْمِ نے ارشاد فرمایا ہے' بخار، دوزخ کی تیش ہے اس کوزمزم کے پانی کے ساتھ ٹھٹڈا کرلیا کرؤ'۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری بیشة اورامام سلم گریزاللہ کے معیار کے مطابق صحیح لیکن انہوں نے اس کواس اساو کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7440 - أَخْبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ، أَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثِنِى ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُقْبَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنُ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَيَادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ وَيَادٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهَا شُبُرُمٌ تَدُقُّهُ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ بِهِ ذَا؟ فَقَالَتْ: يَشُوبُهُ فَلَانٌ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ بِهِ ذَا؟ فَقَالَتْ: يَشُوبُهُ فَلَانٌ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ شَيْئًا يَدُفَعُ الْمَوْتَ اوْ يَنْفَعُ مِنَ الْمَوْتِ نَفَعَ السَّنَا

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ الْبَصُوِيِّينَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7440 - صحيح

 پلایاجا تا ہے)۔ آپ مُنَا لِیُوَّا نے پوچھا: تم یہ کیا کررہی ہو؟ انہوں نے کہا: فلاں شخص کویہ پلانی ہے۔ آپ مُنَا لِیُّا نے فرمایا: اگر کوئی چیز موت کوروک سکتی یاموت کے معاملے میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے، وہ'' سنا' ہے۔ (بعنی سنا کمی)

ت کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیستہ اورامام مسلم رئیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ بھریین کی حضرت اساء بنت عمیس سے روایت کردہ درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شامد ہے۔

7441 — حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفِرَايِينِيْ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ الْسِنْدِيْ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثِنِي عُتَبَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثِنِي عُتَبَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَهَا: بِمَاذَا التَّيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَهَا: بِمَاذَا اللهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، رَضِى الله عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَهَا: بِمَاذَا تَسُتَمُ شِيءَ السَّنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللّهِ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

7442 - حَدَّنَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَمَر بَلَ بَكُرِ اللهِ صَلَى الشَّكْسَكِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا اُبَيِّ ابْنِ اُمِّ حِزَامٍ، وَكَانَ فَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالسَّمَا وَالسَّنُوتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالسَّمَا وَالسَّنُوتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَامَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالسَّمَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِن كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ: " وَالسَّنُوتُ هُوَ الْقَسِلُ الَّذِى يَكُونُ فِى الرِّقِ وَهُو قَلْ السَّمَ عَمُرُو بُنُ بَكُرٍ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ: " السَّنَّوتُ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِى يَكُونُ فِى الرِّقِ وَهُو قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَهُمْ يَدُمُ مَ مَعُونَ الْجَدَارَ أَنْ يَتَجَرَّدَا

هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُّوتِ لَا خَيْرَ فِيهِمَا هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُوتِ لَا خَيْرَ فِيهِمَا هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7442 - عمرو بن بكر اتهمه ابن حبان

﴿ ابوالی بن ام حزام نے رسول الله منگیر کے ہمراہ دونمازیں پڑھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منگیر کے ہمراہ دونمازیں پڑھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منگیر کے ساور سنوت کولازم پکڑو، کیونکہ اس میں سام کے سواہر چیز کا علاج ہے۔ آپ منگیر کی گئی یارسول الله منگلیر ' سام'' کس کو کہتے ہیں؟ آپ منگلیر کی نے فرمایا: موت۔ ابراہیم بن ابی عبلہ فرماتے ہیں:

حديث 1442

سنوت سے مراد' زیرہ''۔ اور دیگر کئی محدثین کاموقف یہ ہے کہ سنوت اس شہد کو کہتے ہیں جو گھی والےمشکیز ہے میں ہوتا ہے۔ جبیبا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

> وہ گھی کے ساتھ سنوت کی طرح بیں ان دونوں میں خیر نہیں ہے وہ تو پڑوسی کو خالی نہیں ہونے دیتے۔ (بعض نے کہاہے کہ سنوت'' کلونجی'' کو کہتے ہیں )

7443 – أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى رَذِينٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَيْمُونِ آبِى عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ مَيْمُونِ آبِى عَبْدِ اللهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7443 - صحيح

ﷺ ﴿ حَسْرِت زیدبن ارقم مِنْ اَتَّمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فِر ماتے ہیں: رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ نے جمیں حکم دیا کہ ہم'' ذات الجعب''(یعنی نمونیا) کا علاج ''قسط البحری''(یعنی عود ہندی) اورزیتون کے تیل کے ساتھ کریں۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھند اورامام مسلم بیسید نے اس کوفل نہیں کیا۔ اوراسی حدیث کو قبادہ نے میمون ابوعبداللہ سے روایت کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے۔ )

7444 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هِسَامٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ: الزَّيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ: يَلُدُ بِهِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَشُتكِى وَلَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ آبِيْهِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7444 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوعبدالله ، زید بن ارقم کایه بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثَاثِیْنِم کوذات الجنب (نمونیا) کے لئے زیون کے تیل اورورس (زردرنگ کی گھاس نماایک بوٹی) کی بہت تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔حضرت قادہ کہتے ہیں : جوجانب متاثر ہو،منہ کی اس جانب سے دوا پلائی جائے۔

اس حدیث کوعبدالرحمٰن بن میمون نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

7445 - اَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ

حديث: 1443

الجامع للترمذى - "ابواب الطب عن ربول الله صلى الله عليه وبيلم - باب ما جاء فى دواء ذات الجنب حديث: 2056'مسند احسد بن حنبل - اول مستند البكوفيين "حديث زيد بن ارقم - حديث: 18892'مستند الطيالسي - منا استند زيد بن ارقم '

click on link for more books اِسْتَ اللَّهَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرُسًا وَزَيْتًا وَقُسُطًا

﴿ عبدالرحمٰن بن ميمون اپنے والد كے حوالے سے حضرت زيد بن ارقم ولائن كايہ بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مناليم عند التحد عند الله عند مناليم عند ورس (زردرنگ كى گھاس نماايك بوئى ) ، زيتون كے تيل اور قسط (عود ہندى) كى بہت تاكيد فرمائى۔

7446 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، رَضِى الله عَنْهِ قَالَتُ عَنْهَا قَالَتُ : اَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَلَ وَجَعُهُ حَتَّى انْخُمِى عَلَيْهِ قَالَ : فَتَشَاوَرَ نِسَاءٌ فِى لَذِهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ : مَا هٰذَا فِعُلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا وَالله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَنْ هَاهُنَا وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشُتَلَ وَبَعْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَيْتِ مَنْ هَاهُنَا وَالله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ فِيهَا اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالُوا : كُنَّانَتِهِمُ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤُلِ اللهِ يَعْنِى عَبَّاسًا قَالَ : قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَسُلُهُ وَسُلُكُ وَسُلُوا اللهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلُوا وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَا وَاللَّهُ وَسُلُمَا وَاللَّهُ وَالْمُعَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7446 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت عميس بن الله من الله الله من الله من الله من الله الله من الله من الله الله من الل

﴿ وَ اللَّهُ اللَّ

آخبَرَنِى آبِى، آنَّ عَائِشَة، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: يَا ابْنَ أُخْتِى لَقَدْ رَايَتُ مِنْ تَغْظِيم رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَرِّهِ آمْرًا عَجِيبًا وَذَلِكَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَتُ تَأْخُذُهُ الْحَاصِرَةُ فَتَشْتَدُ بِهِ وَكُنَّا نَقُولُ: آخَذَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِرْقُ الْكُلْيَةِ وَلا نَهْتَدى آنُ نَقُولَ: الْحَاصِرَةُ آخَذَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَرُقُ الْكُلْيةِ وَلا نَهْتَدى آنُ نَقُولَ: الْحَاصِرَةُ آخَذَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَخِفْنَا عَلَيْهِ وَفَوْعَ النَّاسُ اللهِ فَطَنَنَا آنَ بِهِ ذَاتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَوْقَ فَعَرَفَ آنَّه قَدْ لُدَ، وَوَجَدَ آثَوَ ذَلِكَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلُكُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلُهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلُهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلُهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلُهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلُه وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا طَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَلَه وَسَلَم فَلَه وَسَلَم فَلَه وَسَلَم فَلَدُونَ الْمَرَاةً عَتَى بَلَغَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلَه وَسَلَم فَلَدُونَاهَا اللّه عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها اللّه عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاهَا وَلَهُ الْعَرَادُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَتُ الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها وَلَاله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُهُ الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَدُونَاها الله عَلَيْه وَسَلَم فَلَه فَلَاهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَه وَلَا الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7447 - صحيح

کواینے چیا کی تعظیم کرنے کا ایک عجیب منظر دیکھا ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہرسول الله مَالَّيْنَامُ کوعموماً پہلومیں درد ہوجایا کرتا تھا، ایک وفعہ آ ب اس ورومیں مبتلا ہوئے ، اور اس میں بہت شدت آگئی ، ہم یہ کہتے تھے کہ رسول الله مَثَالِیْنِ کو ہدیوں کا درد ہے اورہمیں بیہ مجھ ندآ با کہ رسول الله سُلَا فِیْمُ کو پہلوکا درد ہے ، ایک دن اس میں بہت شدت آگئی ۔ حتی کہ رسول الله مُلَا فَيْمُ بے ہوش ہو گئے ،ہمیں آپ مَنْ اللّٰهُ کی ذات پر بہت خوف طاری ہو گیا ،ہم سمجھے کہ آپ مَنْ اللّٰهُ کو ذات البحب ( ایک نمونیا ) ہو گیا ہے۔ہم نے آپ من النا اللہ اللہ اللہ کا ایک کنارے دوائی پلانا) کردیا پھر حضور من النا کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگئی ، اور بے ہوشی میں ا فاقد ہوا،آپ کو بہتہ چل گیا کہ آپ کو'لد' کیا گیا ہے اوراس' لد' کا اثر بھی حضور مُنَا فَیْمُ نے محسوس کیا۔ آپ مُنافِیمُ نے فرمایا تم یہ بھورہے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پروہ چیز مسلط کردی ہے جووہ مجھ پر بھی مسلط کرے گاہی نہیں ،اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس گھر میں جو بھی ہے ان سب کو''لد'' کیا جائے گا سوائے میرے چیا کے۔راوی کہتے ہیں: میں نے ویکھاایک ایک کرے سب کو 'لا' کیا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ زائفافر ماتی ہیں: اُس ون جتنے بھی لوگ گھر میں موجود تھے،ہم ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں،تمام لوگوں نے بھی ''لد'' کیااوریی' لدود''امہات المونین تک بھی پہنچا، ہر ہر خاتون کوبھی، 'لد' کیا گیا۔ یہاں تک کہوہ' لدور' ہم میں ہے بھی ایک عورت تک پہنچا۔ ابوالزناد کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ وہ میمونہ فران بیں ۔راوی کہتے ہیں: کچھلوگوں نے کہا: امسلمہ تورہ ہی گئی ، امسلمہ فران کے کہا: اللہ کی قتم ! میں روزے سے ہوں۔ہم نے کہا: اللہ کی قسم ایرتوبری بات ہے،ہم آپ کو الد ' کئے بغیر نہیں چھوڑیں سے۔ کیونکہ رسول الله مَثَا فَائِمُ نے اس بات

کی شم دی ہے۔ چنانچہ ہم نے ام سلمہ براٹشا کو بھی''لد' کیا۔

السناد ہے کہ الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھند اور امام سلم بہند نے اس کو قل نہیں کیا۔

7448 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7448 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس اللغفافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم سالھیؤم نے ناک میں دوائی چڑھائی۔

🖼 🕾 بید حدیث امام بخاری بینیا اورامام مسلم میتانیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو تل نہیں کیا۔

7449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْفَضُلِ الْمُزَكِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثِنِى اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا الْمُشْمَعِلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّحُرَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7449 - صحيح

﴾ ﴿ وَصَرِت رافع بن عمر و اللَّهُ فَرَماتِ مِي كه رسول اللّهُ مَا لِللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فِي ارشاد فرما ما : عجوه تحجور،اورصحر ہ بچر (بیدوہ بچر ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ بیت المقدس میں ہے۔

7450 - آخُبَرَنَا آبُوْ سَهُ لِ آخُمَدُ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ انَسِ بُنِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اَنَّ وَقَدِ بُنِ الْقَاسِمِ الْقَيْسِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيُّ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنُ اهْلِ هَجَرَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا مَالِكِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنُ اهْلِ هَجَرَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُمُ قَعَلَ لَهُ مَعْرَقُهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُذَا وَتَمْرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا وَتَمْرَةٌ تَدُعُونَهَا كَذَا حَتَى عَدَّ الْوَانَ تَمَرَاتِهِمُ هُمُ اللهُ عَنْهُ وَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ لَهُ مُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُذُنَ اللهُ عَلَيْهِ مَوْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُذُنَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَعْتُ لِى مُنْذُ قَعَدْتُمُ اللهُ وَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الْقَوْمِ: إِلَا اللهِ فَقَالَ لَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْذُ قَعَدْتُمُ الْكَوْلُ اللهُ عَنْ الْقَوْمِ: إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

حديث: 7448

### هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِي (التعليق – من تلخيص الذهبي)7450 – الحديث منكر

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک ر الله علی الله جرکاایک وفد عبدالقیس کی نمائندگی میں رسول الله منالی کی بارگا۔

میں آیا، وہ لوگ حضور منالی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ منالی جرکاایک وفد عبدالقیس کی نمائندگی میں رسول الله منالی کے بار آب ہو، فلال رنگ کی محبور کو فلال نام دیتے ہو، حتی کہ حضور منالی کی محبور ول کے مختلف نام شار کئے، لو اور میں ہم مجر علاقے سے ایک شخص نے کہا: بارسول الله منالی میں جر علاقے سے ایک شخص نے کہا: بارسول الله منالی میں میں اس باب آپ پر قربان ہوجائیں۔ کاش کہ میں بھی ہجر علاقے سے بیدا ہوا ہوتا، میں آپ سے زیادہ قیامت کا علم نہیں رکھتا ہوں، میں گواہی و بتا ہوں کہ بے شک آپ الله تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ حضور منالی نی میرے سامنے کردی گئی ہے، اور میں اس کو مکمل ہیں۔ حضور منالی جب سے مہاری زمین میرے سامنے کردی گئی ہے، اور میں اس کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہوں، میہارے بال سب سے اچھی محبور' برنی'' ہے۔ وہ بیاریال ختم کردیتی ہے، اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔

کی پیر حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُیانیة اورامام مسلم بُیانیة نے اس کونقل نہیں کیا۔حضرت ابوسعید خدری طالبیة مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7451 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى الصِّدِيقِ النَّاجِيّ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرُنِيُّ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيْهِ
 عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرُنِيُّ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيْهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7451 - أخرجناه شاهدا

﴾ ﴿ وَصَرِت ابْوسعید خدری رِقَائَوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طَائِیْوَ آئے ارشا وفر مایا: تنہاری تھجوروں میں سب ہے اچھی '' برنی'' تھجور ہے ، یہ بیاری کوختم کردیتی ہے اوراس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔

7452 - حَدَّثَنَا اَبُو بُكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُو مُحَمَّدِ بُنُ مُوسَى، الْعَدُلُ قَالا: آنْبَا عَلِيَّ بُنُ الْحُسَيْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْسُمَعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ الْسُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَتُ الله عَنْهَا وَكَانَتُ الحَدَى خَالَاتِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَمَعَهُ عَلِيٌّ رَضِى الله عَنْهُ نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ وَفِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَمَعَهُ عَلِيْ رَضِى الله عَنْهُ نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ وَفِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ وَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَيْ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ لا الْبَيْتِ عِذْقُ مُعَلَقٌ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَى يَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَاقْبُلَ عَلَيْ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ لا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَمُعَلَّا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمُعَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمُعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمُعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْ وَالله وَلَا لَكُ وَاهُ وَيْدُ لِكُ وَاهُ وَيْدُ لُكُ وَاهُ وَيْدُ لُكُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَلَا لَكُ وَاهُ وَيْدُ لُكُ وَالله وَلِي الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلَى مُولُولُ الله عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا لَهُ عَلَى الله عَلَقُولُ وَعُمُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَلَا لَا عُلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا لَا لَهُ عَلَيْه وَاللّه عَلْهُ وَا وَلَالله عَلْهُ وَاللّه وَلَا لَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا لَا لَاللّه عَلَيْه وَلَا لَا عُلَالِه

﴿ ﴿ الله مَنذرانصاریہ بِنَیْخارسول الله مَنَافِیْنِم کی خالہ ہیں، آپ فرماتی ہیں: رسول الله مَنَافِیْنِم میرے پاس تشریف لائے،

آپ کے ہمراہ حضرت علی بڑاتی ہی سقے، ،حضرت علی بڑاتی مرض کی وجہ ہے بہت کمزورہو چکے تھے۔ گھر میں انگوروں کا ایک گچھہ لاکا ہواتھا۔ نبی اکرم مَنَافِیْنِم کھڑے ہوئے اوراس میں سے پچھ لیا، پھر حضرت علی بڑاتی اس میں سے لینے کے لئے کھڑے ہوئے ،لکے کور جو اور چقندر ،لیکن رسول الله مَنَافِیْنِم نے فرمایا: اس کور ہے دو، کیونکہ یہ تجھے موافق نہیں آئے گا، تم کمزورہو چکے ہو۔ میں اٹھی اور جو اور چقندر پکا کررسول الله مَنَافِیْنِم کی خدمت میں پیش کردیئے، رسول الله مَنَافِیْنِم نے فرمایا: اے علی اس کو کو ایک موافق ہے۔

پکا کررسول الله مَنَافِیْنِم کی خدمت میں پیش کردیئے، رسول الله مَنَافِیْنِم نے فرمایا: اے علی اس کو کوائے ،یہ تیرے موافق ہے۔

ہمشر'' بیان کیا ہے۔

7453 - آخبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا آخمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، آنْبَا اِسْحَاقُ، آنْبَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي فُلْيَحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، آخبَرَنِي آيُّوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآنُصَارِيُّ، آخبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ آبِي يَعْقُوبَ، عَنُ أُمِّ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، وَضِى الله عَنْهَا وَكَانَتُ بَعْضُ خَالَاتِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِى نَاقِهُ مِنْ مَرَضٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7452 - صحيح

﴾ ام مبشر انصاریہ بڑ ان اکرم منگا ہیں کی خالہ ہیں آپ فرماتی ہیں: رسول الله منگا ہیں میرے پاس تشریف لائے ، حضور منگا ہیں کے بعد سابقہ میرے محضرت علی بڑا ٹوئر بھی منے ، حضرت علی بڑا ٹوئر بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سابقہ صدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7454 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: السَمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ بُنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَة، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ اَهُلَهُ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ آمَرَهُمُ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ آمَرَهُمُ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ آمَرَهُمُ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّقِيمِ كَمَا تَسُرُوا الحَدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجُهِهَا وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيُرْبُو فُؤَاذَ الْحَزِينِ وَيَسُرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسُرُوا الحَدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجُهِهَا وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيَرْبُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسُرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسُرُوا الحَدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجُهِهَا فَ اللهُ وَيُنْ وَلَا اللهُ وَيُنْ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حديث: 7454

سنن ابن ماجه - كتباب الطب باب التلبينة - حديث: 3443 الجساميع للترمذي أبواب الطب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب منا جساء منا بسطيعه السعريض عديث: 2013 السنسن البكبيري للنسبائي - كتباب البطب البدواء ببالتلبينة - حديث السيدة عائشة رضى حديث: 7325 مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى

کا کھانا ہے جوآٹے اور پانی سے بنایا جاتا ہے) بنانے کا تھم دیتے ، جب بیہ تیار ہوجاتا تو آپ ان کو کھانے کا تھم دیتے ، وہ لوگ کھانیے ، آپ سُکُولِیْ اِن کے دل کو فرحت بخشاہے اور بیارے دل کو سکون دیتا ہے۔ جبیبا کہتم عورتیں، پانی کے ساتھ اپنے چہرے کی میل کو دورکرتی ہو۔

7455 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَيُمَنَ الْمَكِّى، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنُ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لِيَغْسِلُ بَطْنَ آحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ الْوَسَخَ عَنْ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدٌ مِنْ آهُلِهِ لَمْ تَزَلُ الْبُرُمَةُ عَلَى النَّادِ حَتَى يَقُضِى عَلَى آحَدُ مِنْ آهُلِهِ لَمْ تَزَلُ الْبُرُمَةُ عَلَى النَّادِ حَتَى يَقُضِى عَلَى آحَدِ طَرَفَيْهِ إِمَّا مَوْتُ آوُ حَيَاةٌ

هٰ لَمَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجَ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، وَاحْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِأَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ الْمَكِّيِّ ثُمَّ لَمُ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7455 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ بڑا کھنافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مظافیۃ نے ارشاد فرمایا: تم اس کھانے کو لازم بکڑو جومریض کو احتجانہیں لگتالیکن اس کا نفع بہت ہے، وہ ' تلبینہ' (یعن حریرہ) ہے (تلبینہ ، اس کھانے کو کہتے ہیں جودودہ چھانی میں باتی ماندہ کھوسہ اور شہد ہے رقیق کھانا تیار کیا جاتا ہے ) اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں محمد مظافیۃ کم جان ہے ، وہ تمہارے پیٹ کوایسے صاف کردیتی ہے جیسے پانی تمہارے چہرے کی میل کو صاف کردیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: نہی اکرم مظافیہ کم کی عادت کریم تھی کہ جب بھی آپ کے گھروالوں میں کسی کو درد وغیرہ ہوتا تو مسلسل ہنڈیا چو لہے پر رہتی حتی کہ کوئی ایک فیصلہ ہوجاتا موت یا شفاء۔

عیارے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو تا اور امام مسلم مُریناتی کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو قل نہیں کیا۔ امام مسلم مُریناتی نے محمد بن سائب کی روایات نقل کی ہیں اور امام بخاری مُریناتی نے ایمن بن نابل کی کی روایات نقل کی ہیں لیکن دونوں نے ، اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔

7456 – آخبَرَنَا آبُو الْسَحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَعُلَى، ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أُمِ الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أُمِ الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِ الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَالَ: وَيُحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَقْتُلُنَ آوُلاَ كُنَّ وَآئُ امْرَاقٍ يُصِيبُهَا عُذْرَةٌ آوُ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ فَلْتَأْخُذُ قُسُطًا هِنْدِيًّا قَالَ: وَامَرَ عَائِشَةَ فَقَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَا

هُ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَلْ آخُرَجَ الْبُخَارِيُّ آيَضًا حَدِيْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنُ click on link for more pooks

غَبَيْدِ لَنَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، بِنَحْوِ هَلْذَا مُخْتَصَرًا

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7456 - على شرط مسلم

ن بین میں بین کیا۔ امام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔ امام بخاری پیستانے ز زبری کے واسطے سے ،عبید اللہ بن عبداللہ کے واسطے سے حضرت ام قیس بنت محصن سے بیرحدیث مختصر روایت کی ہے۔

7457 - آخُبَرَكَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ آبِی غَرَزَةَ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَضُرُ بُنُ آبِی الْاَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الزُّبَيْرِ، يَذُكُرُ عَنْ جَابِرٍ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ آنَ امْرَاةً جَاءَ تُ بِصَبِي لَهَا إِلَی النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ امْرَاةً جَاءَ تُ بِصَبِي لَهَا إِلَی النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ امْرَاةً جَاءَ تُ بِصَبِي لَهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ امْرَاةً جَاءَ تُ بِصَبِي لَهَا اللهُ عَنْهُ الْعُذْرَةَ، فَقَالَ: تُحَرِّقُوا حُلُوقَ آوُلَادِكُمْ خُذِی قُسُطًا هِنْدِيًّا وَوَرُسًا فَآسُعِطِيهِ إِيَّاهُ

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7457 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ جو حضرت جابر برنائیڈ سے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنا بچہ رسول الله منگیٹی کے پاس لے کر آئی، اور کہنے لگی: اس کا تالوگر گیا ہے، حضور منائیڈ نم نے فرمایا: اپنی اولا دوں کے حلق کوجلاؤ، بیر قسط ہندی (ایک خاص خوشبو) اور ورس (ایک قسم کی گھا س ہے جو تل کی مانند ہوتی ہے ) لے لو، اور اس کے ساتھ اس بچے کونسوار دو۔

الله المسلم بينيا كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شخين بينيانے اس كوفل نہيں كيا۔

7458 - حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ بُنُ حَاتِمٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبُوْ عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى الْمَوَالِ، حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ بْنُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ اَبَى الْمَوَالِ، حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ بْنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي ثَنَا ابْنُ اَبِى رَافِع، عَنُ جَدَّتِهِ سَلْمَى، قَالَتُ: مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَّشُكُو اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ: اخْضِبُهُمَا بِالْحِنَّاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهِ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي الْمَوَالِ

(التعليق - من ملخيص الذهبني) 7.458 - صحيح

﴾ حضرت سلمی فرماتی ہیں:حضور مَنَا اَیْنِ آم کی بارگاہ میں جس نے بھی پاؤں کے درد کی شکایت کی ،آپ مَنَا اِیْنَا نے اس کو یاؤں میں مہندی لگانے کا مشورہ دیا۔

ی کے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری میں اورامام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری اللہ نے عبدالرحمٰن بن ابی الموال سے مروی حدیث نقل کی ہے۔

7459 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَهُلٍ السَّمُلِيِّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثِنِي آنَسُ بُنُ سِيْرِينَ، حَدَّثِنِي آنَسُ بُنُ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِفَاءُ عِرُقِ النَّسَا الْيَةُ شَاقٍ عَرَبِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّا ثَلَاثَةَ آجْزَاءٍ فَتُشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ آيَام

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7459 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائے اور اس کے میں کہ رسول اللہ ساتی اس ارشاد فرمایا: عرق النساء کا علاج عربی د نے کی ( چَتی ) کی چربی بیکھلاؤ،اس کے تین جصے کرو،اوراس کو تین دن میں (نبار منه ) پو۔

7460 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ وَصَفَ مِنْ عِرُقِ النَّسَ الْيَةَ شَاةٍ عَرَبِي لَيُسَتُ بِصَغِيرَةٍ وَلَا بِكَبِيرَةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَجُزَاءٍ فَتُشُرَبُ كُلَّ يَوْمِ مِنْ عِرُقِ النَّسَ الْيَةَ شَاةٍ عَرَبِي لَيُسَتُ بِصَغِيرَةٍ وَلَا بِكَبِيرَةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَجُزَاءٍ فَتُشُرَبُ كُلَّ يَوْمِ مُنْ عِرُقِ النَّهُ سَا اللهُ تَعَالَى وَقَدُ رَوَاهُ حَبِيبُ بُنُ جُرُءٌ عَلَى إِللهُ لِنَا اللهُ تَعَالَى وَقَدُ رَوَاهُ حَبِيبُ بُنُ الشَّهِ عِنْ اللهُ تَعَالَى وَقَدُ رَوَاهُ حَبِيبُ بُنُ الشَّهِ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السِ بُنِ مِيلِينَ، عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

ستن ابن ماجه - كتاب الطب باب دواً، عرق النسا - حديث: 3461 مستند احد بن حنبل مستند النق بن مالك رضى الله تعالى - حديث: 13067 الدوم الله وسط للطب المصلي Click on link for more books مدين: 13067 الدوم الله وسط للطب المصلي المسلم شہید نے حضرت انس بن سیرین کے واسطے سے حضرت انس بن مالک طافظ سے بیروایت بیان کی ہے۔

7461 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْبَحْرَانِيُّ، ثَنَا عَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنُ آنَسِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَبُدُ الْبَحَالِقِ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنُ آنَسِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِرُقَ النَّسَا فَقَالَ: تُؤْخَذُ ٱلْيَةُ كَبُشٍ عَرَبِيِّ وَلَيْسَتُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِرُقَ النَّسَا فَقَالَ: تُؤُخَذُ ٱلْيَةُ كَبُشٍ عَرَبِيِّ وَلَيْسَتُ بِالصَّغِيرَةِ وَلَا بِالْكَبِيرَةِ فَتُذَابَ فَتُشْرَبُ ثَلَاثَةً آيَّامٍ فَقَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ: لَقَدُ وَصَفْتُهُ لِاكْفَرَ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ كُلُّهُمْ يَبُوءَ وُنَ مِنْهُ

هذِهِ الْآسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ " وَقَدْ اَعْضَلَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ آنَسِ بْنِ سِيْرِينَ، فَقَالَ: عَنْ آخِيهِ مَعْبَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْآنُصَارِ، عَنْ آبِيْهِ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيْهِ قَوْلُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْوَلِيدِ بُنِ مُسْلِمٍ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7461 – صحيح

﴿ ﴿ حبیب بن شہید نے حضرت انس بن سیرین کے واسطے سے حضرت انس بن مالک ڈاٹھؤے روایت کیا ہے کہ رسول الله مُنافِیْنِم کی بارگاہ میں عرق النساء کا تذکرہ ہوا، آپ مَنافِیْنِم نے فرمایا: عربی مینٹر ھے کی چکتی لو، جو نہ بہت زیادہ بردی ہو اور نہ زیادہ چھوٹی ہو، اس کو پچھلالو، اور تین دن تک مریض کو پلاؤ۔ حضرت انس بن مالک ڈاٹھؤ فرماتے ہیں: میں نے بیا نے مین خوب سے سے ناکدمریضوں کو بتایا، اللہ کے تھم سے سب ٹھیک ہوگئے،

کی بیتمام اسانیدامام بخاری بینیا اورامام سلم بینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ جماد بن سلمہ نے انس بن سیرین کے حوالے سے بیر مدیث معصلاً بیان کی ہے۔ یوں بیان کیا''عن احیدہ معبد عن رجل من الانصار عن ابیه ''اسسلیلے میں ہمارے نزدیک معتمر بن سلیمان اور ولید بن مسلم کا قول معتبر ہے۔

7462 - آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ آخُمَدَ بْنِ تَمِيعِ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِعٍ، ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7462 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و الله الله على الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله على كما كرو، كيونكه به حديث 1462 من الله على ا

سنن ابن ماجه - كتاب الطب باب الكحل بالإثبد - حديث:3493 الشبائل البحبدية للترمذي - باب ما جاء في كحل رسول الله و الماد عليه و درار أورد شن . 54

بالوں کوا گاتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔

السناد بين امام بخارى موسد اورام مسلم موالة في السناد بين امام مسلم موالة في السكون المام بين كيا-

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7463 - صحيح

﴿ ﴿ مریم بن ایاس بن البکیر رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْمُ کے پیارے صحابی ہیں ، انہوں نے ایک ام المومنین کے حوالے سے روایت کیا ہے ،میراخیال ہے کہ وہ ام المومنین حضرت زینب فرائی ہیں۔ (روایت کرتی ہیں کہ) نبی اکرم مَنْ اللّهُ ان کے پاس تشریف لائے ، اوران سے پوچھا: کیا تمہارے پاس ذریرہ (ایک خاص قتم کی خوشبو) ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔حضور مُنْ اللّهُ اللّهُ فَاصُلُونَ کَمُونُ وَهُمُنُوا کُمُ اوراتِ پاوُل کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان پھنسی پررکھی ، پھریوں دعا مانگی ''

اللُّهُمَّ مُطُفِءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ اَطُفِهَا عَنِّي فَطُفِئَتُ

''اےاللہ!اے بڑے کوختم کرنے والے اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے ،اس کو مجھ سے ختم کر دیے' تو فورا آرام آگیا۔ ﷺ پیرحدیث سیجے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشلۃ اورامام مسلم مُیشلۃ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7464 - آخُبَرَنَا دَعُلَجُ بُنُ آحُمَدَ السِّجُزِئُ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصُرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لَبِيْدٍ، عَنُ قَتَادَةَ بُنِ فَسَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آحَبَّ اللهُ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنيَا كَمَا يَظَلُّ النَّهُ عَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ

هَلْذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشِيُوخُ هَلْذَا الْحَدِيْثِ وَبَيَانُهُ فِيمَا اَمَرَ بِهِ عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

حديث: 7464

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7464 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت قاده بن نعمان ﴿ اللَّهُ فَر مات مِين كه رسول اللَّهُ مَا فَيْ ارشاد فرمايا: جب اللَّه تعالى النَّي بندے سے محبت كرتا ہے تواس كود نيا ہے يوں بچاتا ہے جيسے تم اپنے كسى بياركو پانى سے بچاتے ہو۔

ن کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بڑھات اورامام مسلّم بیستائے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کے شیوخ اوراس کا بیان درج ذیل اس حدیث میں ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب بڑھٹو کا حکم موجود ہے۔

7465 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِیْهِ، قَالَ: مَرِضُتُ فِی زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مَرَضًا شَدِیدًا فَدَعَا لِی عُسَرُ طَبِیبًا فَحَسَمانِی حَتَّی کُنْتُ اَمُصُّ النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمْیَةِ وَقَدُ فَسَّرَهُ عَمْرُو بَنُ اَبِی عَمْرٍ و مَوْلَی الْمُطَّلِبِ فِی دِوَایَتِهِ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ قَتَادَةً "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7465 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت زید بن اسلم اینے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: کہ میں حضرت عمر بن خطاب ہو النوائے دور حکومت میں شدید بیار ہو گیا، حضرت عمر جلائو نے طبیب کو بلایا، اس نے مجھے شخت پر ہیز بتادیا حتیٰ کہ اس پر ہیز میں ، مجھے صرف تھجور کی تھلی چو سنے کی اجازت تھی۔

ﷺ مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بن ابی عمرو نے جوحدیث عاصم بن عمرو بن قیادہ سے روایت کی ہے اس میں اس کی تفسیر بیان کی ہے۔

7465 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيرِى، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَزُلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ النَّفُرِ الْمَحْرَشِى، قَالا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ اَبِى عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بُنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَيْدٍ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لِينْدٍ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَيْدٍ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا تَحُمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ تَعَالَىٰ لَيَحْمِى عَبُدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَهُو يُحِبُّهُ كَمَا تَحُمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ عَنُ اَبِى سَعِيدٍ وَفِى حَدِيْثِ عُمَارَةَ بُنِ عَنْ قَتَادَةً بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَارَةً بُنِ النَّعُمَانِ عَنْدِى صَحِيْحَانِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ "
وَالْإِسْنَادَانِ عِنْدِى صَحِيْحَانِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7465 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَ اللَّهُ عَنْ فرمات میں کہ نبی اکرم مَنْ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللّٰهِ تَعَالَیٰ این مومن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے ، حالانکہ بندہ اس کوکھانا چاہتا ہے ، جیسا کہتم اپنے مریض کواس کی طبیعت کی خرابی کے خوف سے کھانے پینے کی چیزوں سے بچاتے ہو۔

🥸 🤔 حضرت ابوسعید ہے اس طرح حدیث مودی مصور اور علاماہ من غوندی قنادہ بن نعمان سے مروی حدیث میں بھی

یمی مفہوم ہے۔ اور ہمارے نز دیک بید دونوں اسنا دیں میرے نز دیک صحیح ہیں۔

7466 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِنَى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكُيْرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنَ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنَ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكِيرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمْرَ بُنَ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ اللهُ عَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ شَفَاءً

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7466 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ عاصم بن عمر بن قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبدالللہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7467 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت سمرہ مِنْ الله مُنْ الله مِنْ ام قرفہ میں سے بی فزارہ کا ایک دیہاتی شخص رسول الله مُنْ الله مُن اور میں آیا، ایک جام حضور منافیقی کے سرمیں سی پھینے لگا رہا تھا، وہ چھری کے ساتھ آپ منافیقی کے سرمیں نشتر لگارہا تھا، اس نے بوچھا:

یارسول الله منافیقی آپ یہ کس قتم کا علاج کروار ہے جیں؟ یارسول الله منافیقی آپ نے اس کو یہ اجازت کیوں دے رکھی ہے

کہ یہ آپ کی جلد کاٹ رہا ہے، حضور منافیقی نے فرمایا: یہ ججامت سے ،اور تمہارے علاجوں میں ،یہ طریقہ علاج سب سے

بہتر ہے۔

ور المراد ہوں ہے الم بخاری ہے اورا مام سلم ہوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑوں کا اس کو تعلیم کیا۔ اس حدیث شعبہ بن حجاج عتکی اور زہیر بن معاویہ جعفی نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کیا ہے۔

### اَمَّا حَدِيْثُ شُعْبَةَ

### شعبہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

7468 - فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا زَكَرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِى السَّاجِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدَةَ، اَنَّ حَدَّثَنِي أَبِى الْحُرِّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيُتُمْ بِهِ الْحَجُمُ وَامَّا حَدِيْثُ زُهَيْرٍ

الله من المانية فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ لَيْتُمْ نے ارشاد فرمایا: بہترین طریقہ علاج ، ججامت (میجینے لگوانا) ہے۔

### زہیر سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7469 – فَحَدَّدُنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، قَالَ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَصْرٍ: ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَمْدُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنِ مَعْيَدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثِينَى حُصَيْنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّ فَيْنِ بْنُ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنْ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ فَي عَنْ سَمُ مَعْ مَنْ بَنُ مُ كَوَالِ مِنْ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

وَقَدُ رَوَاهُ دَاوُدُ بُنُ نُصَيْرٍ الطَّائِئُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْآخُرَمُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ نُصَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: دَحَلَ آعُرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ بَنِي الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَجَّامٌ يَحْجُمُهُ بِمَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ يَشُرِطُ بِشَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ تَدَعُ هذَا يَقُطعُ عَلَيْكَ جِلْدَكَ؟ قَالَ: هذَا الْحَجُمُ قَالَ: وَمَا الْحَجُمُ؟ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ اللهِ لِمَ تَدَعُ هِذَا يَقُطعُ عَلَيْكَ جِلْدَكَ؟ قَالَ: هذَا الْحَجُمُ قَالَ: وَمَا الْحَجُمُ؟ قَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

7470 – آخُبَرَنَا نُصَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَطَّابٍ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ بُنِ حَرُبٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و الرَّقِقُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى أُنيُسَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، ثَنَا آبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ وَهُوَ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و الرَّقِقُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى الْيَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، ثَنَا آبُو الْحَكَمِ، عَلَى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ لِي: يَا أَبُهَا الْحَكَمِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى نُعُمِ قَالَ لِي: يَا أَبُهَا الْحَكَمِ،

عسن الطالب - وما ابند عن سد في و Lick-on link for proce books

احُتَجِمْ قَالَ: فَقُلُتُ: مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ. اَخُبَرَنِي ٱبُوُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ جِبُرِيُلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْحَجْمَ اَفُضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7470 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوالحَكُم بِحَلَى عبدالرحمٰن بن ابی نعم فرماتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ رُقائیّنے کے پاس گیا، حضرت ابو ہریرہ رُقائیْنِ جامت کروار ہے تھے، انہوں نے مجھے کہا: اے ابوالحکم! بچھنے لگواؤ گے؟ میں نے کہا: میں نے تو بھی بھی بچھنے نہیں لگوائے ، انہوں نے کہا: ابوالقاسم محمد مَثَلَّاتِیْمْ نے مجھے بتایا کہ حضرت جریل امین علیا نے ان کو بتایا ہے کہ لوگ جو علاج کراتے ہیں ان میں سب سے اچھا طریقہ علاج ''جھنے لگوانا) ہے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَعْ اللهِ الصَّفَّارُ ، أَنَّهَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا اُسَيدُ بُنُ زَيْدٍ الْحَمَّالُ ، أَنَّهَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا اُسَيدُ بُنُ زَيْدٍ الْحَمَّالُ ، ثَنَا اللهِ الصَّفَّارُ ، أَنَّهَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا اُسَيدُ بُنُ زَيْدٍ الْحَمَّالُ ، ثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ثَنَا رُهَيْ وَلَا يُعَلِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَونَ بِهِ شِفَاءٌ فَشَرُطَةُ مُحْجِمٍ اَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٌ تُصِيبُ وَمَا أُحِبُّهُ الْجَاهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ مَا عَدَاعُ وَلَا الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7471 - أسيد بن زيد الحمال متروك

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ فَا فَرِ مَاتِ مِينَ كَهِ رَسُولَ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ عَارِي مُنَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيُتُمُ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّهُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيُتُمُ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّهُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيُتُمُ بِهِ السَّعُوطُ وَاللّهُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث: 7471

صعبح البخارى - كتاب الطب' باب الدواء بالعسل - حديث:5367 صعبح مسلم - كتاب السلام' باب لكل داء دواء واستعباب التبداوى - حديست: 4181 شرح معسانسي الآشيار ليلطعباوى - كتساب البكسراهة' بساب البكسي هيل هو مكروه ام لا ؛ -حديث:4721 تهذيب الآثار للطبرى - ذكحافلا click on 2477

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7472 - عباد بن منصور ضعفوه

الله عند الله بن عباس والفه فرمات مي كه رسول الله مَثَاثِينَا في ارشاد فرمايا: تم جو دوائي ليت هو اس مين سب ہے اچھی دوا، سعوط (ناک میں دوائیکانا) اورلدود (منہ کے آیب کنارے سے دوابلانا) اورمشی (جلاب لینا) ہے۔

السناد بے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری جینیہ اور امام سلم جینیہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

7473 - اَخْبَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا عَبَّادُ بْنُ مَنْتُصُوْدٍ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَرَرُتُ بِمَلَّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ

هذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7473 - صحيح

الله معراج كي رات مين فرشتون كي حضرت عبدالله بن عباس والله في الله معراج كي رات مين فرشتون كي الله معراج كي رات مين فرشتون كي جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا،سب نے یہی کہا: اے محمد! آپ ججامت ضرور کرواتے رہنا۔ (بعنی تحفیفے لگواتے رہنا) 

7474 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْتِ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا طَيْبَةَ أَنُ يَحْجُمَهَا قَالَ: حَسِبْتُ آنَهُ قَالَ: وَكَانَ آخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَحْتَلِمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7474 - على شرط مسلم

المومنین حضرت عائشہ والتنا علیہ علیہ ہوئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منابی اللہ منابی اللہ منابی اللہ منابی کے اللہ اللہ منابی کے اللہ منابی کا اللہ منابی کا اللہ منابی کی کہ انہوں نے کہ ن اجازت مانگی ، نبی اکرم سُلُ تَیْنَا نے ابوطیبہ کو تکم دیا کہ وہ عائشہ کو تھینے لگا کیں۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ ابوطیبہ ، ام المومنین کا رضا عی بھائی تھا یاان کا ( رشتہ دارکوئی ) نا بالغ لڑ کا تھا۔

سنن ابن ماجه - كتاب الطب باب العجامة - حديث:3475 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الطب ُ في العجامة من قال : هي خير ما تداوى به - حديث:23176 تهذيب الآثار للطبرى - ذكر خبر آخر من اخبار عباد بن منصور `حديث:2454'مسند احبد بن حنبل - ومن مستند بني هاشم' مستند عبد الله بن العباس بن عبد العطلب - حديث:3216 مستند عبد بن حديد - مستند ابن عباس رضى الله عنه حديث: 574 الععصب الكبير للطيراني - م ع اسبه عبد الله وما استد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -

الله الله المسلم والتفاكم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيا-

7475 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّادِ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشُرَةً مِنَ الشَّهْرِ كَانَ لَهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ هَدُا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7475 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ ﴿ حَضرت ابوہریرہ رہائے ہیں کہ رسول الله سُکا لِیُکُمْ نے ارشاد فرمایا: جو کا تاریخ کو تیجینے لگوائے گا ،اس کو ہر بیاری سے شفاءل جائے گی۔

و المعلم المعلم

7476 – آخُسَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ آخْسَدَ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَنْبَا عَبَّادُ بُنُ مَكُرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَنْبَا عَبَّادُ بُنُ مَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيْهِ يَوَمَ سَبُعَةَ عَشَرَ وَيَوُمَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7476 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس طال فالفافر مات ميس كه رسول الله من في ارشادفر مايا: ١٩٠١ور٢١ تاريخ كو مجيف لكوانا زياده بهتر ہے۔

و المسلم بيسة ن الاسناد بيلين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة ن اس كوفل نبيس كيا-

7477 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمِ الْكِكَلِابِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، وَجَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، قَالًا: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ عَلَى الْاَحُدَعَيْنِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشُرَةَ وَتِسْعَ عَشُرَةَ وَاحْدَى وَعِشُرِينَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7477 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک و انتخذ فرماتے ہیں گہرسول اللہ منگاتیا کم گردن کی بچیلی جانب دائیں ہائیں دورگوں پر بچینے لگوایا کرتے تھے۔اورآپ منگاتیا کا ۱۹۰۷یا ۲۲ تاریخ کو بچینے لگواتے تھے۔

ی دریث امام بخاری بینته اورامام سلم بینیه کے معیار کے مطابق صحیح بے کیکن بخین بڑیاں نے اس کوفل نہیں کیا۔ click on link for more books 7478 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، وَآخُبَرَنِي الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، فِيسَمَا قَرَاْتُ عَلَيْهِ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ آنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيُسِيُّ، وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ حَسَنَى آبُو مُوسَى عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْخَيَّاطُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَحْجَمَةُ الَّتِي فِي وَسَطِ الرَّأْسِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالنَّعُاسَ وَالْاَضُرَاسِ وَكَانَ يُسَمِّيهَا مُنْقِذَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7478 – عیسی فی الضعفاء لابن حبان و ابن عدی

﴿ حضرت ابوسعید خدری رُفَاتُوْ وَماتے ہیں که رسول اللّه مَنَّاتِوْ مَ نِی ارشاد فرمایا: سرمیں سچھنے لگوانا جنون جذام ،نعاس

﴿ حواس کی سستی ) اور داڑھوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔ آپ کواس مُنْقِدُ ہ ( نجات دہندہ ) کہتے تھے۔

﴿ حواس کی سستی ) اور داڑھوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔ آپ کواس مُنْقِدُ ہ ( نجات دہندہ ) کہتے تھے۔

﴿ حواس کی سستی کی الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُنْقَدُ اور امام مسلم مُنْقَدَ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7479 - حَدَّقَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ الرَّاذِيُّ، وَجَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالُوا: ثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُّ، ثَنَا عَزَالُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ جُحَادَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: اَبْغِنِى مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: اَبْغِنِى مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ: اَبْغِنِى حَجَّامًا لَا يَكُونُ ثُكُلُّمًا صَغِيرًا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا فَإِنَّ الدَّمَ قَدْ تَبَيَّغَ بِى وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ ثُكُونُ ثُكُلامًا صَغِيرًا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا فَإِنَّ الدَّمَ قَدْ تَبَيَّغَ بِى وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَلَا يَوْمَ الْاحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثُنَيْنِ وَالثَلاثَاءِ وَمَا نَوْلَ جُذَامٌ وَّلَا بَوَصٌ إلَّا فِى لَيُلَةِ الْمُ اللهُ مُعَلِّى اللهُ عَلَامَةً وَلَا يَوْمَ السَّبْتِ وَلَا يَوْمَ الْاحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثُلاثَاءِ وَمَا نَوْلَ جُذَامٌ وَلَا يَوْمَ السَّبِ وَلَا يَوْمَ السَّمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى

رُوَاةُ هَ ذَا الْمَحَدِيْثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ إِلَّا غَزَالَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ مَجْهُولٌ لَا اَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ. وَقَدُ صَحَّ الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُسْنَدٍ وَلَا مُتَّصِلٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7479 - غزال بن محمد مجهول

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيٰهِ عَمِي اللهِ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر طاق کا بن محمد کے ، کہ یہ مجہول ہیں اور مجھے اس کی عدالت اور جرح پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر طاق کے اپنے قول سے شیح ثابت ہے۔وہ نہ مسند ہے نہ متصل۔ 7480 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ هِشَامٍ اللّهُ سُتُو اَئِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ آيُّوب، عَنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، اذْهَبُ فَاتِنِي اللّهِ بُنُ هِشَامٍ اللّهَ سُتُو اَئِيٌّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ آيُّوب، عَنُ نَافِعٍ، قَالَ: الْحَتَجِمُوا يَوْمَ السَّبُتِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاحَدِ وَالاثنَيْنِ وَالنَّلاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْارْبِعَاءِ

وَقَدُ اَسْنَدَ هَٰذَا الْحَدِيْثَ عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ، عَن نَافِع "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7480 - عبد الله بن هشام الدستوائي متروك

﴾ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹھانے مجھے فرمایا: اے نافع! جاوَ،اورکوئی حجام میرے پاس لاوَ، کوئی بہت بوڑھا بھی نہیں لانا اور بہت حجھوٹا بچہ بھی نہیں لانا ، اور فرمایا: ہفتے کے دن تچھنے لگواؤ،اتوار کے دن دن اور منگل کے دن بھی لگواسکتے ہو۔اور بدھ کے دن تجھنے مت لگواؤ۔

اس مدیث کوعطاف بن خالد مخزومی نے حضرت نافع سے مسند بھی کیا ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7481 - حَدَّنَ نَا عَبُلُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَنزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصُوِیُّ، ثَنَا عَظَافُ بُنُ حَالِدٍ، عَنُ نَافِع، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ تَبَيّعَ بِسَى اللَّهُ فَاتِنِى بِحَجَّامٍ لَا يَكُونُ شَيْحًا كَبِيرًا وَلَا غُلَمًا صَغِيرًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَبَيّعَ بِسَى اللَّهُ فَاتِنِى بِحَجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ امْثَلُ وَفِيْهَا شِفَاءٌ وَبَورَكَةٌ، وَهِى تَزِيدُ فِى الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِى الْحِفُظِ وَتَزِيدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَ وَقَوْمَ اللهُ عَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا عَلَى اللهِ فَلْيَحْتَجِمُ يَوْمَ النَّهُ الْيَوْمُ النَّهُ عَنْ اللهُ الله

﴿ ﴿ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر الله الله بحص سے کہا: اے نافع مرابلہ پریشر بہت ہائی ہورہا ہے۔

اس لئے کسی جام کو بلاکر لاؤ، وہ بہت بوڑھا بھی نہ ہواور بالکل بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے رسول الله منافی ہے ہوئے
منا ہے کہ نہار منہ مجھنے لگوانا کم تکلیف دہ ہے ، اوراس میں شفاء بھی ہے ، برکت بھی ہے۔ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور حافظہ مضبوط
کرتی ہے ،اس لئے جواللہ کے نام پر مجھنے لگوانا چاہے ،اس کوچاہئے کہ جمعرات کے دن مجھنے لگوائے ، اور جمعہ کے دن ، ہفتہ
کے دن اور اتوار کے دن مجھنے لگوانے سے گریز کرنا چاہئے ، سوموار کو اور منگل کو مجھنے لگواؤ ، کیونکہ بیوہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ
نے حضرت ایوب علیہ کی تکلیف دور فرمائی تھی ، بدھ کے دن بھی مجھنے لگوانے سے بچو ، کیونکہ اس دن حضرت ایوب علیہ بیاری
میں بتلا ہوئے تھے۔اور جذام اور برص بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو بیدا ہوتا ہے۔

7482 - حَـدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنَسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاسْتَعِينُوا بِالْحِجَامَةِ لَا تَبَيَّغَ دَمُ اَحَدِكُمْ فَيَقُتُلَهُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7482 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت انس بِی اُنْ فرماتے ہیں کہ رسول الله سُلُونِیُم نے ارشا وفر مایا: جب گرمی بہت سخت ہوجائے تو ججا مت (میجینے لگوانے ) سے مددلوتا کہ ہائی بلڈ پریشر کہیں تمہیں مارنہ ڈالے۔

الاسناد بين سيح الاسناد بين امام بخاري بينية اورامام مسلم بيسة ني اس كوفل نهيس كيا-

7483 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا آبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا آبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ عَنِ الْمُسَرَجَّا بُنِ رَجَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثِنِى عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَامُ يُخِفَّ الظَّهُرَ وَيَجُلُو الْبَصَرَ هَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَامُ يُخِفَّ الظَّهُرَ وَيَجُلُو الْبَصَرَ هَا هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7483 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والقيافر مات بين كه رسول الله صلى الله على الله ع

السناد بيك كيك الاسناد بيكن امام بخارى بيسة اورامام مسلم بيسة في ال كونقل نبيل كيا-

7484 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكُرِيَّا الْعَنبَرِيُّ، وَابُوْ بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ، وَعَلِیُّ بُنُ عِیْسَى الْحِیرِیُّ، قَالُوْا: ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْعَبْدِیُّ، ثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِیُّ، ثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ اَبِیْدٍ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلْيَهِ وَسَلّى اللّهُ عَلْمَ فَهُوَ صَامِنٌ

#### حديث**ة**:7483

البجامع للترمذى أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى العجامة حديث: 2029 سن ابن ماجه -كتاب الطب باب العجامة - حديث:3476 الععجم الكبير للطبرانى - من اسعه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عندسا - عكرمة عن ابن عباس حديث:11684

#### حديث: 7484

سنن ابى داود - كتساب الديسات باب فيعن تطبيب بغير علم فاعنست - حديث: 3992 سنن ابن ماجه - كتساب الطب باب من تطبيب - حديث: 3464 السنن الصغرى - كتساب البيوع صفة شبه العبد وعلى من دية الاجنة - حديث: 4773 السنن الكبرى نلنساتى - كتاب القسامة صفة شبه العبد - حديث:6820 سنن الدارفطنى - كتاب العدود والديات وغيره حديث:2997

### هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7484 - صحيح

﴾ ﴿ عمرو بن شعیب اپنے والد ہے ،وہ ان کے دا داہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَلَّ ﷺ نے ارشا دفر مایا : جوخو د کو طبیب بنا لے لیکن وہ طب کو جانتا نہ ہو، تو ( کسی کے بھی نقصان کا )وہ ذمہ دار ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7485 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونِ ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ ، اَخْبَرَ نِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ ، قَالَ : كُنَّا نَرُقِي الْحَبَرِ فِي الْحَبَرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ ، قَالَ : كُنَّا نَرُقِي فَي الْحَبَرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ ، قَالَ : كُنَّا نَرُقِي فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمُ لَا بَاسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ تَكُنُ شِرْكًا 
شِرْكًا

### هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7485 – صحيح

ا خوص میں جو اس میں مالک انتجعی والنظافر ماتے ہیں: ہم جاہلیت میں جھاڑ پھوبک کروائے تھے، ہم نے عرض کیا:

ارسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7486 – آخبَسَرِنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ النَّهُ عَنْهَا الزُّهْرِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ النَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي بَيْتِهَا النَّهُ عَنْ وَيُنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: اسْتَرُقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7486 - قد أخرجه البخاري

﴿ ﴿ يَهُ مِدِيثُ المَامِ بَخَارِى أَيْسَةُ اورامام سَلَمْ بَسَةُ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهَ لَيَنْ يَخِين بَيْسَةٌ فَ اس كُوقل بَهِيں كيا۔ 7487 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاللهِ بَاللهِ بُنِ مَا يَاللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَالْ بَالْمُوالِمُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللهُ بِاللهُ بَاللهُ بَالل الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: اَسْالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنُ يَشْفِيَكَ فَإِنْ كَانَ فِي اَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِي مِنُ وَجَعِهِ ذَلِكَ

هُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَلَمْ يُتَابِعُ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ بَيْنَ سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اَحَدٌ إِنَّمَا رَوَاهُ لَحَجَّاجُ بُنُ اَرُطَاةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذُكُرُ بَيْنَهُمَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7487 - على شرط البخاري ومسلم

اللہ عبداللہ بن عباس واللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَا اللہ عباس کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو اس کے سرے قریب بیٹھ جاتے تو سات مرتبہ بیددم کرتے۔

اَسْاَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ

'' میں عرش عظیم کے رب ،اللّٰہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ تخفیے شفاءعطا فرمائے''

اگراس کی موت کاوفت نه آیا ہوتا تواس کواس تکلیف ہے فورا آرام آ جاتا۔

کی کی بید حدیث امام بخاری پیشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن پیشین پیشد نے اس کو تقل نہیں کیا۔ سعید اور ابن عباس سے روایت کرنے میں کسی نے بھی عمر و بن حارث کی پیروی نہیں کی۔ تا ہم اس حدیث کو حجاج بن ارطاق نے منہال کے ذریعے عبداللہ بن الحارث سے اس کو روایت کیا ہے اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان سعید بن جبیر کانام نہیں لیا۔

7488 – آخبَسَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، آنْبَا الْحَجَّا جُ بُنُ اَرْطَاَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ آسُالُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنُ يَشْفِيكَ سَبْعًا عُوفِى اِنْ لَمُ يَكُنْ حَضَرَ اَجَلُهُ وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو خَالِدِ الدَّالَانِيُّ، وَمَيْسَرَةُ بُنُ حَبِيبٍ النَّهُدِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ حَدِيثِ ٢٩٤٦.

الجامع للترمذى - 'ابواب البطب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديث: 2060 أمنن ابى داود - كتاب الجنائز ' باب باب الدعاء للمريض عند العيادة - حديث: 2716 صحيح ابن حبان - كتباب البجنسائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا ' باب السريض وما يتعلق به - ذكر صا يسزعو البرء به لاخيه البسلم إذا كان عليلا ويرجى مديث: 3027 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب البطب فى العريض ما يرقى به وما يعوذ به ؛ - حديث: 23067 السنس الكبرى للنسائل - كتباب عبل اليوم والليلة ' موضع مجلس الإنسان من العريض عند الدعاء له - حديث: 1045 مسند احد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند عبد البله بن العباس بن عبد العطلب - حديث: 2079 مسند عبد بن حديد - مسند ابن عباس رضى الله عنه ' حديث: 37 العجم اليه بن العبل الموصلي - اول مسند ابن عباس مدين حديث (2373 السعبم الصغير للطبراني - من اسه احد حديث: 35 العجم الكبير للطبراني - من اسه عبد الله وما امند عبد الله من عباس مضى الله عنه ساله عندسا تسيد بن جبير ' حديث: 12063 الكبير للطبراني - من اسه عبد الله وما امند عبد الله من عباس مضى الله عندسا تسيد بن جبير ' حديث: 12063 المعجم الما الما المنادي المناد المعتم الله عندسا الما المند عبد الله المند عبد الله من عباس مضى الله عندسا المعتم المعتم المعتم المعتم المعتم العبور المعتم المعتم

سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

﴾ ﴿ وَهُرت عَبِدالله بن عَباس وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا اللهُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا الرّاس كل موت نه آئى موئى موگى تواس كوشفاء لل جائے گى۔

اس حدیث کوابوخالد الدالانی اورمیسرہ بن حبیب النہدی نے منہال بن عمرو کے ذریعے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس والفیاسے روایت کیا ہے۔

### أمَّا حَدِيْثُ خَالِدٍ

### حضرت خالد کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7489 – فَآخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ، ثَنَا وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعْبَةً، وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنِ آبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بُنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جَعْفُو، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بُنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُعْفُو ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بُنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يَعُودُ مَرِيطًا لَمُ يَحُضُرُ آجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسُالُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آنُ يَشْفِيكَ، إِلَّا عُوفِي

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بُنْ الله الله عبي كه نبي اكرم مُنَا اللهُمْ نَهْ فرمایا: كوئی مسلمان جب کسی مریض کی عیادت کے لئے جائے ،تووہ اس کے پاس بیٹھ کرسات مرتبہ بید دعا پڑھ دے۔ یہ نہ کوئی اللہ بائی دیا ہے ، آئی فریس نائی اس نے بیٹر نہ اس میں اس کے اللہ میں اس کے اللہ بائی میں اس کے بائی

اَسُالُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا الْسَالُ الله الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا الرَّاسِ كَلْ مُوتَ نَهَ أَنَى مُولَى مُوكَى تُواسِ كُوشِفَاءُ لَلْ جَائِ كَلَ -

### وَامَّا حَدِيْثُ مَيْسَرَةً بُنِ حَبِيبٍ

### میسرہ بن حبیب کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

7490 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُوْسَى، ثَنَا الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُ لِذِيّ، عَنِ الْمُنَهَالِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ يَحُضُّرُ اَجَلُهُ فَقَالَ اَسُالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ اِلَّا عُوفِى

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله من الله على الله منافية أنه ارشا وفر مايا: جو شخص مريض كے ياس عيادت

کے لئے جائے ،اس کے پاس بیٹھ کرید دعامائے۔

اَسْاَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ سَبْعًا

اگرموت ندآئی ہوئی تواللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو شفاءمل جائے گی۔

7491 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُوُ النَّصْرِ، وَاَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا اَفْلَحْنَا وَلَا اَنْجَحْنَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7491 - ضحيح

الله من الله على الله على الله على الله من الله على الله من الله على الله من الله على الله الله على ا

السناد بلین کیا۔ السناد بے کیکن امام بخاری ہوستہ اور امام سلم ہوستہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

7492 - أَخُبَرَنَا اَبُو عَمُرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ اللَّقَاقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنُ سَلْامٍ السَّوَّاقُ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ اَبِى الْسُخَاقَ، عَنُ اَبِى الْآخُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ مَرَضٌ شَدِيدٌ فَعُرُصَ عَنْهُمُ ثُمَّ اَتَوُهُ فَاعُرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ اَتَوُهُ فَاعْرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ اَتَوُهُ فَاعْرَضَ عَنْهُمُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِشَةِ - فَيُ الرَّابِعَةِ -: إِنْ شِنْتُمْ فَارُضِفُوهُ رَضُفًا

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7492 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبداللد والنوفر ماتے ہیں: ایک انصاری شخص کو بہت سخت مرض لاحق ہوئی ، اس کے لئے کسی نے '' کی (آگ سے داغ لگوانے کا علاج )' تبحویز کیا ، وہ لوگ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْتِهِمْ کی بارگاہ میں آگئے ، رسول الله مَنْ اللَّهِمُ نے ان سے منه پھیرلیا ، وہ لوگ دوبارہ آئے ، آپ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَّ عَلَيْ عَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ck on link for more books

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7493 – على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حسین رہائیڈ فرماتے ہیں: ملائکہ نے اس وقت تک مجھ پرسلام نہیں کیا جب تک مجھ سے دوزخ کا اثر ختم نہیں ہوگیا۔

وَ عَدَدُنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا الْحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا الْحَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اللهُ مُعَاوِيَة، ثَنَا الْاَعْمَشُ، وَنَا اللهُ عَمْشُ، عَنْ اَبِي السُحَاق، وَحَدَّثَنَا اللهُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، اَنْبَا يَعْلَى بُنُ عُبَدِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اَبِي السُحَاق، وَحَدَّثَنَا اللهُ عَبُدِ اللهُ عَنْه الله عَنْه وَسَلَمَ الله عَنْه عَرْقًا ثُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْه الله عَنْه وَسَلَمَ الله عَنْه عَرْقًا ثُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7494 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت جابر ﴿ اللَّهُ وَمَاتِ مِين : حضرت الى بن كعب ﴿ اللَّهُ يَهَارِ بُوكَ عَنْ مَنَ الرَّمُ مَنَا لِيَهُ إِنَ الى عَانِبِ الكَّ طبيبِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَالِمُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُو

🟵 🖰 یہ حدیث امام مسلم ولیٹوز کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7495 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعُدَ بُنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: بِنُسَ الْمَيِّتُ هذَا، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ وَلَا اَمْلِكُ لَهُ اللهُ لِنَفْسِى شَيْنًا وَلَا يَلُومَنَّ فِى آبِى اُمَامَةَ فَامَرَ بِهِ فَكُوى فَمَاتَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِذَا كَانَ ٱبُو الْمَامَّةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7495 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف ﴿ اللّٰه عَلَيْهِ فَر مایا: یہ کتنی بری میت ہے۔ یہودی کہتے میں: اس سے یماری دور کیوں نہیں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ میں اس کی شفاء کا مالک نہیں ہو، بلکہ میں تواپی ذات پر ملکیت نہیں رکھتا ہول۔ اور ابوامامہ کے بارے میں کوئی شخص مجھے ملامت نہ کرے۔ پھر حضور مَنْ اللّٰهِ فَا ان کے ''کی (یعنی آگ سے داغ لگانے کا) حکم دیا۔ لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔

ﷺ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیختان اور امام مسلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشتانے اس کو قل نہیں کیا۔ جب کشیخین کے نز دیک ابوامامہ صحابہ میں سے پین کا click on link for more 7496 – آخُبَرَنَا آبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ عُمَرَ، وَمَا رَايُتُ آحَدًا مِنَّا بِهِ شَبِيهٌ يُحَدِّثُ آنَّ سَعُدَ بُنَ زُرَارَةَ آخَذَهُ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ عُمَرَ، وَمَا رَايُتُ آحَدًا مِنَّا بِهِ شَبِيهٌ يُحَدِّثُ آنَّ سَعُدَ بُنَ زُرَارَةَ آخَذَهُ وَجَعٌ وَّتُسَيِّيهِ آهُلُ الْمَدِينَةِ الذَّبُحَ فَكُواهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَيِّتُ سُوءٍ لَيَهُولُ لُونَ لَوُلَا دَفَعَ عَنُ صَاحِبِهِ وَلَا آمُلِكُ لَهُ وَلَا شَيْئًا لِنَفْسِى وَهُ لَهُ مَا الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7496 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ محمد بن عبدالرحمٰن بن زرارہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﴿ اللّٰهُ فرماتے ہیں: سعد بن زرارہ کو تکلیف شروع ہوگئی ، اہل مدینہ اس دردکو' ذرج'' کہتے تھے، رسول اللّٰه مَثَلَّاتُهُ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَالَاتِ یہ اسکو داغ لگوایا، لیکن وہ فوت ہوگئے۔ رسول اللّٰه مَثَلَّاتُهُ اللّٰه عَنْدویتے ہیں کہ ہم اپ ساتھی کی بیاری دو زمیس کرسکے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی شفاء کے مالک نہیں ہیں۔ (بے شک اگراللّٰہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے نفع نقصان کامالک نہیں ہوسکتا۔)

وَ وَ يَهُ يَهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: السّتِعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقِيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: السّتِعِيدُوا بِاللّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقِيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّيَاقَةِ إِنّمَا الثّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْمُ عَنْ الْعَيْنَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلَاهِ السّيَاقَةِ إِنّمَا اتَّفَقًا عَلَى حَدِيْثِ الْمِنْ عَبَاسٍ اللّهِ مَنْ الْعَيْنَ وَلَمْ السّيَعَاقَةِ إِنّمَا الشّفَةَ عَلَى مَدِيْثِ الْمُؤْمِ السّيَعَاقَةِ إِنّمَا السّعَاقِيقِ الْعَلَى مَا السّعَالَةِ الْعَلَى مَدِيْثُ الْعَلَى مُعْرَالِهُ السّعَامِ السّعَاقِيقِ السّعَاقِيقِ السّعَاقِيقِ السّعَاقِيقِ السّعَاقِ السّعَاقِيقِ الْعَلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ السّعَاقِيقِ السّعَاقِ السّعَالَ السّعَاقِ السّعَاقُ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقِ السّعَاقُ السّعَاقِ السّعَاقِ السُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)7497 – علی شرط البخاری و مسلم ﴿ ام المونین حضرت عاکشہ فِی فِافر ماتی ہیں کہ رسول اللّٰه مَلَّاتِیْرُ نے ارشادفر مایا: نظر بدسے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ نظر برحق ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری میں اور امام مسلم میں اور کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میں اساد کے ہمراہ قان نہیں کیا۔ جبکہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والقیا کی بیرحدیث نقل کی ہے کہ'' نظر برحق ہے'۔

سنن ابن ماجه - كتاب الطب ' باب العين - حديث:3506' البعجم الاوسط للطبراني - باب العين' باب البيم من اسه : محمد -

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقَّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهذِهِ الزِّيَادَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7498 - صحيح

الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن عباس وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ

السناد ہے کی میں مسلم بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

7499 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا آبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا آبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عُمَّدَ بُنُ وَمِنْ بُنُ وَاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِيُهِ، رَضِى اللهُ عَمَّدُ بُنُ وَلَيْهِ بَنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَآى آحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَآخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَآى آحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَآخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةِ فَانَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُ عُ بِالْبَرَكَةِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُ عُ بِالْبَرَكَةِ اللهِ اللهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُ عُ بِالْبَرَكِةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَآى آخَدُكُمْ مِنْ نَفُسِهِ وَآخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدُ عُ بِالْبَرَكَةِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا رَآى آخُدُكُمْ مِنْ نَفُسِهِ وَآخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ الْبَرَكَةِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7499 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن عامر بن ربیعه این والد کایه بیان قال کرتے ہیں که رسول الله مَثَالِیَّا مُ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص این آپ میں ، یا اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو چاہئے کہ برکت کی دعامائے ، کیونکہ نظر برحق ہے۔

7500 - آخُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و النَّضُرُ الْجُرَشِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَا وَكِيعُ بُنُ الْسَجَرَّاحِ بُنِ مَلِيحٍ، ثَنَا آبِي، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عِيْسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ هِنْدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنيُفٍ وَمَعَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ يُرِيدَانِ الْغُسُلَ حُنيُفٍ وَمَعَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ يُرِيدَانِ الْغُسُلَ خَنيُفٍ وَمَعَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَلَيْهِ فَانَتَهَيَا اللّٰي غَدِيرٍ فَحَرَجَ سَهْلُ يُرِيدُ الْحَمْرَ - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِهِ السِّتُو - حَتَّى إِذَا رَآى اللّٰهُ قَدُ نَزَعَ جُبَّةً عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ فَوَضَعَهَا ثُمَّ دَحَلَ الْمَاءَ قَالَ: فَنَظُرُتُ اللّٰهِ فَاصَبْتُهُ بِعَيْنَى فَسَمِعْتُ لَهُ قَرُقَفَةً فِى الْمَاءِ فَاتَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاضَ الْمَاءَ حَتَّى كَآتِي الْنُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاضَ الْمَاءَ حَتَّى كَآتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاضَ الْمَاءَ حَتَّى كَآتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَجَاءَ يَمُشِى فَخَاضَ الْمَاءَ حَتَّى كَآتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُورُ لَالْيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمِ مَا وَوَصَبَهَا فَقَامَ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءَ وَالَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءَ فَالَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءَ وَالَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءَ وَلَوْمَ اللهُ الْعَيْنَ حَقَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّٰهُ عُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7500 - صحيح

نہانے کے لئے باہر گئے، یہ دونوں ایک جوش پر پنچے، حضرت سہل نے پردہ کرکے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتار کر قریب رکھ دیا اور پانی میں گئے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے ان کو دیکھا، ان کومیری نظر لگ گئی، میں نے پانی میں اس کی کپکی کی آواز سنی، میں اس کے پاس آیا، قین مرتبہ اس کو آواز دی لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، میں بھا گتا ہوا رسول الله منا الله عنا الله منا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا ہوں مور منا الله عنا فوراً! میرے ساتھ چلتے ہوئے وہاں تشریف لائے، آپ منا الله عنا میں غوط لگایا، میں آپ منا الله عنا کے بیند کیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، (آپ منا الله عنا اس کو باہر نکالا) اس کے سینے کو ملا اور بید دعا ما تکی الله عنا آپ منا گھٹا کے آپ کو ملا اور بید دعا ما تکی الله عنا آپ منا گھٹا کے آپ کو ملا اور بید دعا ما تکی الله عنا آپ منا گھٹا کے آپ کو ملا اور کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، (آپ منا گھٹا کے اس کو باہر نکالا ) اس کے سینے کو ملا اور بید دعا ما تکی الله عنا آپ منا گھٹا کو آپائے کہ کو منا ور صبح کے اس کو باہر نکالا ) اس کے سینے کو ملا اور بید دعا ما تکی الله عنا آپ منا کے آپ کو کھٹا ور صبح کے اس کو باہر نکالا ) اس کے سینے کو ملا اور کے دو کھٹا کے اس کو باہر نکالا کا سائے کہ کو کھٹا ور صبح کے اس کو باہر نکالا کا سے کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کی بند گھٹا کے کہ کو کھٹا کی بند گھٹا کو کہ کھٹا کے کہ کو کھٹا کو کھٹا کے کہ کھٹا کو کھٹا کے کہ کو کھٹا کی کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کی کھٹا کو کھٹا کھٹا کو کھ

''اے اللہ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور اس کے دردکو دور فرمادے۔ بید عامائکتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ تب نبی اکرم مُنَاتِیْنِم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی بھی پسندیدہ چیز دیکھے اس کو چاہئے کہ فوراً برکت کی دعامائگے ، کیونکہ نظر برحق ہے۔

7501 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ، عَنُ جَالِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَعَافِرِيّ، عَنْ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ، آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا اتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا اتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّيْ وَمَنْ عَلَى اللهُ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَنْ عَلَى عَلَى وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّى مَا لَهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَى اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّى اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَهُ مُ لِهُ وَلَمْ يُعَالِمُ اللهُ مُنْ عَلَيْهُ وَلَهُ عُلَمَ وَلَهُ مِنَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ لَهُ مَا لَا اللهُ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْمِلًا اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَمَلْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7501 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عقبه بن عامر رُفَاتُونُ فرماتے ہیں کہ رسول الله منَافِیَرِ آئے ارشاد فرمایا: جس نے تمیمہ (بنوں کی جھوٹی جھوٹی مورتیاں، جوزمانہ جاہلیت کے اپنی حفاظت کے لئے پہنتے تھے) لئکایا، الله تعالیٰ اس (کے مقصد) کو پورانہ کرے۔ اورجس نے ''گھونگا' (ایک قسم کے دریائی کیڑے کوخول جو ہڑی کی ما نند سپی یا سنگھ کی قسم ہے ہے) لٹکایا الله تعالیٰ اس کونہ چھوڑ۔ یہ۔ ﷺ اورامام مسلم بھیلیٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7502 - آخبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ٱنْبَا آبُو عَامِرٍ

#### حديث: 1501

صعبح ابن حبان - كتساب العظر والإباحة كتاب الظب - ذكر الرجر عن تعليق التعاثم التى فيها الشرك بالله جل وجلاً عديث: 6178 معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الكى هل هو مكروه ام لا ؛ - حديث: 4751 مسند احبد بن حنبل - مسند النساميين مديث عقبة بن عامر الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 1709 مسند ابى يعلى البوسلى - مسند عقبة بن عامر الجهنى مديث: 1718 مسند الروياني - مشرح بن هاعان عن عقبة مديث: 217 مسند الشاميين للطبراني - سا انترسي إلبنا من مسند إبراهيم بن ابى عبلة ما روى ابن ثوبان عن الشاميين - ابن ثوبان , عن ابى داند والذه والده والده والمهم والمهم

صَالِحُ بُنُ رُسُتُمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَصُّدِى حَلْقَةٌ صُفَّرٌ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: انْبِذُهَا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) g7502 - صحيح

💠 💠 حضرت عمران بن خصین رہائیڈ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ منگائیڈ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میرے بازو پر زردرنگ کاایک دھا کہ بندھا ہواتھا۔ آپ مُناتِیَا نے پوچھا: یہ کیاہے؟ میں نے کہا: یہ میں نے کمزوری کی وجہ ہے باندھا ہوا ہے۔آپ مَنْ اَنْ عَنْ مِنْ اِس کو بھینک دو۔ (یہ کیونکہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کے مطابق باندھا گیا تھا اس کئے حضور مَنْ النَّائِمْ نے

السناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُشاہد اور امام مسلم مُناہد نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7503 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ٱنْبَا ابْنُ آبِي لَيْلَى، عَنُ آخِيهِ عِيْسَى، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى آبِي مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَهُوعَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، وَبِه جَمْرٌ فَقُلْتُ: آلا تُعَلِّقُ شَيْئًا. فَقَالَ: الْمُوتُ أَقُرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7503 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابن ابی کیلی کے بھائی عیسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابومعبر جہنی کے پاس گیا ، ان کا نام عبداللہ بن تھیم ہے۔ان کے پاس انگارے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا: کوئی چیز لٹکا کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا: اس سے موت زیادہ قریب ہے۔ رسول الله منگانیو اُ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''جس نے کوئی چیز لٹکائی ،وہ اسی کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ (بیاس صورت میں ہے کہ اٹکائی جانے والی چیز خلاف شرع ہواوراسی کوموثر حقیقی سمجھ لیا جائے )

7504 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ اَبِي الصَّحَى، عَنُ أُمِّ نَاجِيَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبُدِ اللهِ اعُوذُهَا مِنُ جَمْرَةٍ ظَهَرَتُ بِوَجُهِهَا وَهِيَ مُعَلَّقَةٌ بِحِرُزٍ فَاتِّي لَجَالِسَةٌ دَحَلَ عَبُدُ اللهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْحِرُزِ اَتَى جِدُعًا مُعَارِضًا فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ، ثُمَّ حَصَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَٱتَّاهَا فَٱخَذَ بِالْحِرُزِ فَجَذَبَهَا حَتَّى كَادَ وَجُهُهَا ٱنْ يَـقَعَ فِي الْاَرْضِ فَانْقَطَعَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ: لَقَدُ اَصْبَحَ آلُ عَبُدِ اللّهِ اَغْنِيَاءَ عَنِ الشِّرُكِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَمَى بِهَا خَلْفَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: يَا زَيْنَبُ آعِنُدِي تُعَلِّقِينَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَهَى عَنِ الرُّقَى وَالتَّـمَائِمِ وَالتَّوْلِيَةِ فَقَالَتُ أُمَّ نَاجِيَةَ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ اَمَّا الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ فَقَدُ عَرَفُنَا فَمَا التَّوْلِيَةُ؟ قَالَ: التَّوْلِيَةُ مَا يُهَيِّجُ النِّسَاءَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7504 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7505 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنَ عَدْ اللهِ الرَّاهِدُ الْاَصْبَهَائِيِّ، ثَنَا آخَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِيهَالِ نِي عَشْرِو، عَنْ قَيْسِ بْنِ الشَّكْنِ الْاَسْدِيّ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى امْراَةٍ فَرَاى عَلَيْهَا حِرُزًا مِنَ الْحُمُرَةِ فَقَطَعَهُ قَطُعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشِّرُ كِ آغُنِياءُ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ مِنَ الشَّوْلِكِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7505 - صحيح

﴿ فيس بن سكن اسدى فرماتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود ولائلؤايك خاتون كے پاس گئے ، اس نے خسره كى وجہ سے تميمه پہنا ہواتھا، آپ نے اس كو بہت تختی كے ساتھ توڑ ديا پھر فرمايا بے شك عبدالله كى اولا وشرك سے بے نياز ہيں۔ اور فرمايا: ہم نے جو باتيں رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

الم المسلم بيات صحيح الله يناد ب كيكن امام بخارى مُهيد اورامام مسلم بيات في ال كوفل نهيس كيا-

ُ 7506 - اَخْبَرُّنَا أَبُوْ ٱلْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، لَنَا اَبُوْ الْمُوَجِهِ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ، اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ اَبِي سَعِيدٍ، عَنُ بُكَ مَبُدُ اللهِ اللهِ عَنُهَا قَالَتْ: لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا بُكُيْرِ بُنِ عُرْاَعَايِشَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَعْفُلُ وَالْهُ عَايْشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَعْفُلُ وَالْهُ عَايْشَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَعْفُلُ وَالْهُ عَايِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَعْفُلُ وَالْهُ عَنْهَا وَاللهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا وَاللّهُ اللهُ عَنْهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

### هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7506 – سکت عند الذهبی فی التلخیص المونین حضرت عائشہ رہائیڈفر ماتی ہیں کہتم وہ نہیں ہے جو بیاری کے بعد لٹکایا جائے بلکہ تعویذ وہ ہے جو بیاری سے پہلے لٹکایا جائے۔ سے پہلے لٹکایا جائے۔

وَ وَ وَ اللّهِ اللهِ مَارَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَدْ دَكُو النَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةِ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةِ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةِ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةٍ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةٍ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ دَكُو النَّمَانِهِ فِي آخِبَارٍ كَثِيْرَةٍ فَإِذَا فَسَرَتْ عَائِمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُولُكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7507 - صحيح

سلام المونین حضرت عائشہ بی فاقر ماتی ہیں کہ تمیم وہ نہیں ہے جو بیاری کے بعد لٹکا یا جاتا ہے بلکہ تمیم وہ ہے جو بیاری نے پہلے لٹکا یا جاتا ہے۔

کی گئی ہے حدیث امام بخاری بینہ اورامام مسلم بین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونٹل نہیں کیا۔ اورشاید کہ کسی کے دل میں بیروہ پر بیراہوکہ بیروایات توعائشہ بین تک موقوف ہیں۔ تواس کو بیروہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ رسول القد شائی آئی نے بہت ساری احادیث میں تمیمات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جب ام المونین نے تمیمہ کی تفسیر بیان کردی توہ وہ حدیث بھی مندہی ہوگ۔

7508 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِی عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكُيرًا، حَدَّثَهُ اَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتُهُ آنَهَا اَرُسَلَتُ الله عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا بِآخِيهِ مَخْرَمَةَ، وَكَانَتُ بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكُونُ بِالصِّبْيَانِ، فَلَمَّا دَاوَتُهُ عَائِشَةُ وَفَرَغَتْ مِنْهُ رَاتُ فِي رِجْلَيْهِ خَلْخَالَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَتُ تُسَدَاوِى مِنْ قَرْحَةٍ تَكُونُ بِالصِّبْيَانِ، فَلَمَّا دَاوَتُهُ عَائِشَةُ وَفَرَغَتْ مِنْهُ رَاتُ فِي رِجْلَيْهِ خَلْخَالَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: اَطْنَنتُمُ اَنَّ هَنْدَيْنِ الْخَلْحَالَيْنِ يَدُفَعَانِ عَنْهُ شَيْئًا كَتَبَهُ الله عَلَيْهِ لَوْ رَايَتُهَا مَا تَدَاوَى عِنْدِى وَمَا مَسَّ عَنْدِى لَعَمْرِى لَحَلْحَالَانِ مِنْ فِضَّةٍ اَطْهَرُ مِنُ هَذَيْنِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُنَحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8058 - حذفه الذهبي من التلخيص

یر جاری در ان کرتی وال دیدان کرتی clickion link for more books کرام المونین حضری برایشه این ایر اس جهجار

ام المومنین بچوں کے پھوڑوں کاعلاج کیا کرتی تھیں۔ جب ام المومنین نے اس کو دوادی ،اوراس سے فارغ ہوگئیں تواس بچے کے پاؤں میں لو ہے کی دو پازیبیں دیکھیں، ام المومنین نے فرمایا: کیاتم سمجھتے ہوکہ یہ پازیبیں اس کی اس بیاری کو دورکردیں گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اگر میں پہلے اس کو دیکھ لیتی تو نہ میرے پاس آتا اور نہ میں اس کو دوا دیت۔ جھے قتم ہے، جاندی کی یازیبیں ان لو ہے کی یاز بول سے بہتر ہوتی ہیں۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مینید اورامام سلم مینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7509 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، انْبَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، اَنْبَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْإَعْمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلْ بَطُنَهُ مِنَ الصَّفَرِ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرِ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7509 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَفرت شقیق فرماتے ہیں: ایک آدمی کوصفراء کی وجہ سے پیٹ کی بیاری لاحق ہوگئ۔ اس کے لئے شراب تجویز کی گئے۔ اس بات کا تذکرہ حضرت عبداللہ رہائیؤ کے پاس کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی۔

7510 – وَحَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ، اَخُبَرَنِى عَمُو بَنُ وَهُبٍ، أَنَّ عَبُدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ اَصْحَابِهِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يُدَاوِى بِشَىءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7510 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حفرت نافع فرماتے ہیں: حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ جب کسی طبیب کواپنے کسی ساتھی کے لئے علاج کے لئے بلاتے تواس پریہ پابندی لگاتے کہ کسی حرام چیز کے ساتھ علاج نہیں کرنا۔

7511 – آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرَمِيُّ بُنُ عَمْرِ و بْنِ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةً، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: آتَتِ حِصْنٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةً، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: آتَتِ امْرَادَةٌ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ وَجَلَّ فَبَرَّآكِ وَإِنْ شِئْتِ فَلَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله فَدَعْنِى إِذًا الله عَذَابَ عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَدَعْنِى إِذًا هُذَا عَدْ حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَا الله عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ فَدَعْنِى إِذَا الله عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ فَدَعْنِى إِذًا هُ الله عَذَابَ عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ فَدَعْنِى إِذًا اللهُ عَذَى اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ الله عَذَابَ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَذَابَ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَلَا عَذَابَ قَالَتُ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّبَاهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَاللهُ الله عَدْدُولُ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّبُنَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَالَةُ الْعُلِي الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلِمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الله

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7511 - على شرط مسلم

الله من العام من العام الله من الله عن الله ع

کواسی طرح رہنے دو، )تم ت نہ ساب لیا جائے گا اور نہ تہمیں عذاب ہوگا۔ اس نے کہا: یارسول اللّٰہ مُلَّا لِیُّنَا مُ رہنے دیجئے۔

🕾 🕾 یہ حدیث امام مسلم و التخاکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

7512 - حَدَّثَنِى ظَاهِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِى، ثَنَا حَالِى الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّى، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّنِى زِيَادُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِى، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِي، عَنُ مُحَمَّدِ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّنِى زِيَادُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِى، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِي، عَنُ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ، آنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلانِ مِنُ اَهْلِ الْعِرَاقِ يَلْتَمِسَانِ الشِّفَاءَ لِآبٍ لَهُمَا حُبِسَ بَوُلُهُ فَدَلَّهُ الْقَوْمُ عَلَى فَصَالَةَ فَجَاءَ الرَّجُلانِ وَمَعَهُمَا فَضَالَةُ فُذُكِرَ الَّذِى يَأْتِيهُمَا فَقَالَ فَصَالَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى السَمَاءِ وَالْارْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْارْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْارْضِ اغْفِرُ لَنَا حَوبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِبِينَ انْزِلُ وَمَعَلَى اللهُ عَلَى هَنُولُ لَنَا حَوبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِبِينَ انْزِلُ وَمَعَلَى عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُراً

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7512 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں: اہل عراق سے دوآ دمی اپنے والد کے لئے شفاء تلاش کرتے ہوئے آئے، اس کا بیشاب رک گیا تھا، کسی شخص نے ان کو حضرت فضالہ رہا تھا کا بیشاب رک گیا تھا، کسی شخص نے ان کو حضرت فضالہ رہا تھا کا بیشاب رک گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی حضرت فضالہ رہا تھا تھا کہ کسی بھی قسم اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت فضالہ رہا تھی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ماکھی تیم کی بیاری ہویا اس کا کوئی بھائی بیار ہواس کو چاہئے کہ یوں دعامائے۔

رَبَّنَا الَّذِی فِی السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمَرُكَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اعْفِرُ لَنَا حَوبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِّبِينَ اَنْزِلُ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُراً اعْفِرُ لَنَا حَوبَنَا وَحَطَايَانَا يَا رَبَّ الطَّيِّبِينَ اَنْزِلُ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبُراً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وہ فخص ٹھیک ہوجائے گا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیستا اور امام سلم رئیستان اس کو قل نہیں کیا۔

7513 - حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا اِمَامُ الْمُسْلِمِينَ آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ السَحَاقَ بْنِ خُونَيْمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ اَسُلَمَ الْعَدَوِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّحَاقَ بْنِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ الْعَدَوِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ مَنْ صُورٍ، عَنِ الرَّجُلَيْنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، اللَّهُ جَاءَ فِي رَكِبِ عَشَرَةٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَاَمُسَكَ عَنُ بَيْعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا: مَا شَانُ هلذَا الرَّجُلِ لَا تُبَايِعُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي عَضُدِهِ تَمِيمَةً فَقَطَعَ الرَّجُلُ التَّمِيمَةَ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ اَشُرَكَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7513 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7514 - آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوْبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا الْمُحُبُوْبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا الْمُحُبُوْبِيُّ، عَنُ اَبِى الْعَلَاءِ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلَدُ حَالَ بَيْنِ فَاذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ وَاتُهُلُ عَنْ يَسَارِكَ قَالَ: فَفَعَلْتُ فَاذُهَبَ اللهُ عَنِّى

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7514 – صحيح

﴿ حضرت عثمان بن ابى العاص وللتؤفر ماتے بیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مَلَ اللهُ عَلَیْمُ شیطان میری نماز اور قراءت میں مجھے تک کرتا ہے ، آپ مَلَ اللّٰهُ عَلَیْمُ نَا فَر مایا: وہ شیطان ہے ، اس کو'' خزب'' کہاجاتا ہے ، جبتم اس کو محسوس کرو ، تواعو ذ باللّٰه من الشیطان الد جیم پڑھ کرا ہے بائیں جانب تھوک دیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے اس حکم پرعمل کیا تو الله تعالیٰ نے میری تکلیف ختم فرمادی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

حميث: 1514

صعيح مسلم - كتساب السلام باب التعوذ من شيطان الوبوبة في الصلاة - حديث: 4178 مستف عبد الرزاق الصنعائي - كتساب الصلاة باب الابتعادة في الصلاة - حديث: 2490 مصنف ابن ابي شيبة - كتساب الطب في الرجل يفزع من الشيء - حديث: 2309 مسئل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن ربول الله عليه السلام في حديث: 323 مسند احد بن حنبل - مستند الشسامييس حديث عثمان بن ابي العاص عن النبي صلى الله عليه وبيلم - حديث: 17593 مسند عبد بن حبيد " عثمان بن ابي العاص : يزيد حبيب الطبراني - بساب من اسه عبر ما امند عثمان بن ابي العاص - يزيد بن عبد الله بن الشغير وحديث: 8241

7515 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا اَبُو مَطْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: " إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعُ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِى ثُمَّ قُلُ: بِسُمِ اللهُ اَعُودُ بِعِزَةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ مِنُ وَجَعِى هَذَا ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ اعْدُدُ ذَلِكَ وِتُوا " قَالَ آنَسُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ .

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7515 - صحیح

التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7515 - صحیح

التعلیق فرماتے ہیں: جب تہمیں وروہوتو ورد کے مقام پر ہاتھ رکھ کریے دعا مانگو

الله اَعُو ذُه بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَجَعِی هلذَا

الله تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں ، میں جو یہ دردمحسوں کررہا ہوں ،اس سے اللہ تعالی کی عزت اوراس کی قدرت کی پناہ مانگنا ہوں'۔

یہ دعا ما تک کر ہاتھ اٹھا لے ، پھر دوبارہ ہاتھ رکھ کریمی عمل دہرائے ، طاق عدد میں یے عمل کرے۔حضرت انس بن ما لک طالغیٔ فرماتے ہیں: رسول الله مَا اللهُ عَالَیْجَا نے مجھے اسی طرح بتایا ہے۔

الساد ب المسلم من المساد ب الكن امام بخارى مُن الله اورامام سلم مُن الله في الكن المسلم مُن الله المسلم المسلم

7516 – آخبَرَنَا آبُوُ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَلَاثِنَى آبِيْ، ثَنَا قُتَبَلَةُ بُنُ سَعِيدٍ، يَقُولُ: آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنَ عَبْدِ الْوَهَابِ بَنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِي عَبْدِ الْوَحْمَنِ بَنِي عَبْدِ الْوَحْمَنِ بَنِي عَبْدِ الْوَحْمَنِ اللهُ عَنْهَا آصَابَهَا مَرَضٌ وَّانَّ بَعْضَ بَنِى آجِيهَا ذَكُووا شَكُواهَا لِرَجُلٍ بِنَ عَبْرِ الدُّولِيَةُ فَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيَذُكُوونَ امْرَاةً مَسْحُورَةً سَحَرَتُهَا جَارِيَةٌ فِي حِجْرِهَا صَبِيَّ، فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا . فَاتِتَى بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: سَحَرُتِينِي؟ قَالَتُ: نَعَمُ، الْمَجَارِيَةِ الْانَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا . فَاتِتَى بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: سَحَرُتِينِي؟ قَالَتُ: نَعَمُ، الْمَجَارِيَةِ الْانَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا . فَاتِتَى بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: سَحَرُتِينِي؟ قَالَتُ: انَعَمُ، وَاللّهُ عَنْهَا قَدْ آغَتَقُتَهَا عَنْ دُبُرِ مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللّهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا قَدْ آغَتَقُتَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللّهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَدْ آغَتَقُتَهَا عَنْ دُبُر مِنْهَا فَقَالَتُ: إِنَّ لِللّهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَدُو الْمَدُوا اللهُ عُنْهَا وَلَا لَا مُعْتَقِينَ ابَدًا الْظُرُوا شَرَّ الْبُيُوتِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ مُنَّ الْمُتَرُوا بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَاعْتَقُوهَا مَا اللّهُ مُعْتَقِينَ ابَدًا الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْمَدُوا الْمَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُقَالِقُ اللهُ الْمُ الْمُرَادِ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الطِّبِّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7516 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

حديث: 7516

مسند الشافعي - ومن كتاب اختلاف مالك والنسافعي رضى الله عنها مديث: 1032 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصار السيلجق البستدرك من مسند الانصار - صديث السيدة عائشة رضى الله عنها مديث: 23599 سنن الدارقطني - كتاب السيلجق البستدرك من مسنف عبد الرزاق الصنعائي - كتباب البدير باب بيع البدير - حديث: 16100 الادب البفرد للبخارى - باب بيع الغادم من الاعراب مديث: 163

﴿ الله الموسین حفرت عائشہ بھا ہے بارے میں مردی ہے کہ ان کوکی بیاری لاحق ہوئی ، اوران کے بھتیج نے ان کی بیاری کاذکر جائے قوم کے ایک طبیب سے کیا، اس طبیب نے ان سے کہا: تم لوگ جس عورت کاذکر کررہے ہو، وہ تو سحر ذر و ہے ، اس پر ایک عورت نے جادو کررکھا ہے اوراس جادو کرنے والی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گود میں ایک دودھ بیتا بچہ ہے ، اس پر ایک عورت نے جادی کور میں ہے اور نیچ نے اس کی گود میں بیشاب کردیا ہواہے، اس مخص نے کہا: اس خاتون کو میرے پاس لے کرآؤ، اس عورت کو ان کے پاس لایا گیا ، ام المونین حضرت عائشہ بھا نے لیو چھا: کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: ایک ہوں ، حالا نکہ ام المونین نے کہا: ایک کور میں بول ، حالا نکہ ام المونین نے کہا: الله کی طرف سے اب مجھ پر حضرت عائشہ بھی بھی آزاد نہ ہو، ما المونین نے کہا: الله کی طرف سے اب مجھ پر لازم ہے کہ تم بھی بھی آزاد نہ ہو، سب سے خلالم گھرانے میں اس کو بچ دواوراس کے بدلے میں جو رقم ملے ، اس سے ایک لونڈی خرید کر اُس کو آزاد کردو۔

ے ہے۔ امام بخاری والم مسلم میں ہے۔ کے معیارے مطابق صبح ہے لیکن شیخین ویو اللہ اس کو قال نہیں کیا۔ ﷺ

-xK3&n-x--xK3&n-x--xK3&n-x-

# كِتَابُ الْأَضَاحِي

## قربانی کے متعلق روایات

7517 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِوِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشْرٍ) (الفعر: ١) عَشْرُ الْأُصْحِيَّةِ وَالْوِتُرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7517 – على شرط مسلم

الله مَعْ الله عَلَيْهُ مَات مِين كه رسول الله مَعْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي

وَالْفَجُرِ وَلِيَالٍ عَشُرٍوالشُّفُعِ وَالْوِتُر

کے بارے میں فرمایا: اس میں دس راتوں سے مراد ذی الجج کی پہلی دس راتیں ہیں اور'' وتر'' سے مرادعرفہ کادن ہے اور ''شفع'' ہے مراد قربانی کادن ہے۔

😂 🕄 به حدیث امام سلم والنو کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفٹل نہیں کیا۔

7518 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ وَبَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو قَالَا: ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرِ بُنِ دِرُهَمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَـدَّتَنِيٰ آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآى هَلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَآرَادَ أَنْ يُصَحِّى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ ظُفُرِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُصَحِّى

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

السشن الكبرى للنسسائى - كتاب البشامك أيتعار الهدى - يوم العج الاكبر ' حديث:3973 مستند احمد بن حنبل - ' مستند جابر بسن عبد الله رضي الله عنه - حديث:14249 نعب الإيسان للبيهقي - تسخصيص ايام العشر من ذى العجة بالاجتهاد بالعبل فسيين قال الله مدست:3577 (التعليق - من تلخيص الذهبي)7518 - على شرط البخاري ومسلم

ام المونین حضرت ام سلمہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول الله ملک فیا نے ارشادفر مایا ہے ' جب عیدالاضحیٰ کا جاند طلوع موجائے ، توجو محص قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو ، اس و جانے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے۔

و التحالي معاديث امام بخاري المسلم ال

7519 - آخُبَرَنَا عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّفَاقَ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيَنِ، ثَنَا آدَمْ بُنُ آبِي اِيَاسٍ، ثَنَا الْمُ عَنُوا اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: إِذَا دَحَلَ ابْنُ آبِي فِلْ أَمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: إِذَا دَحَلَ عَشُرُ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنُ شَعُرِكَ وَلَا مِنُ اَظْفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضُعِيَّتِكَ

هَٰذَا شَاهِدٌ صَحِيْحٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا "

الله الله الرحيد موقوف بالكن حفرت ما لك كى حديث كى شامد بـ

7520 – أَخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثَمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدِ رَبِّيهِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: سَالُتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنُ اَخُذِ الشَّعْرِ فِى الْآيَّامِ الْعَشُرِ فَقَالَ: حَدَّثَنِى نَافِع، وَبِنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِع، وَيَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِع، وَيَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَشُرِ فَقَالَ: لَوْ اَخْرَتِيهِ اللَّي يَوْمِ النَّحُرِ كَانَ اَحْسَنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7520 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں: میں محمد بن عجلان سے ذی الحج کے عشرے میں بال کا شنے کے بارے میں مسکلہ پوچھا توانہوں نے کہا: مجھے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہائے کہ وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ عورت ذی الحج کے پہلے عشرے میں اینے بیٹے کے بال کوارہی تھی ، آپ نے اس کو کہا: اگر تم دس ذی الحج تک بیہ کام ملتوی کردوتو بہت اچھی بات ہے۔

7521 - آخبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ آخْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْادَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَتِيكِ فَحَدَّثَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ آنَّ يَحْيَى

صغيح مسلم - كتساب الاضسامى بساب نهى من دخل عليه عشر ذى العجة وهو مريد التضعية - حديث: 3747 صغيح ابن عبسان كتاب الاضعية - ذكر خبر شان يسصرح بسالتسرط الذى تقدم ذكرنا له حديث: 6002 أسنن الدارمى - مس كتاب الضعايا - الاضساعي بساب مسا يستشدل من حديث النبى صلى الله عليه وبلم ان - حديث: 1930 السنن الصغرى - كتساب الضعايا - click on link for more books

بْنَ يَعْمَرَ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى أُصْحِيَّةَ فِي الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ قَالَ سَعِيدٌ: نَعَمُ فَقُلْتُ: عَنْ مَنْ يَا اَبُا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7521 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ قادہ نے انہیں بنایا ہے کہ علیک سے ایک آدمی آیا اوراس نے سعید بن مسیّب کو بنایا کہ حضرت کی بن یعمر رہا تا کرتے ہے کہ جو محض ذی الحج میں قربانی خریدے ،وہ اپنے بال اورناخن نہ کٹوائے۔سعید نے کہا: جی بال سے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اے ابو محمد! تم یہ بات کس کے حوالے سے بیان کررہے ہو؟ انہوں نے کہا: رسول الله منا ا

7522 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ ثَوْرِ بَنِ يَزِيدَ، عَنُ رَاشِدِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَوْمُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَحْيَى، عَنْ عَبُدِ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقُرَّ وَقَدِمَ اللهِ بَنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7522 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعاشد اور امام سلم بیشیے نے اس کو قل نہیں کیا۔

7523 - حَدَّثَنَا آبُو نَصْرٍ آجُمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا

#### حديث : 7522

سنن ابى داود - كتساب السنامك باب فى الهدى إذا عطب قبل ان يبلغ - حديث: 1515 صعبح ابن خزيمة - كتساب المتاسك جسساع ابدواب ذكر افعال اختلف الناس فى إباحته للمعرم - بساب فيضل يوم النحر حديث: 2674 صعبح ابن حبان 'باب العبدين - ذكر البيان بان من افضل الابيام يوم النحر حديث: 2858 الآصاد والبنائي لابن أبي عاصم - عبد الله بن قرط حديث: 2125 السنسن الكبرى للنسائي - كتساب السنامك بإنعار الهدى - فيضل يسوم النحر حديث: 3970 مشكل الآثار

اَبُو سَلَمَةَ يَخْيَى بُنِ الْمُغِيرَةِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِى اَبُو الْمُثَنَى سُلَيْمَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُدُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقُرِّبَ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنُ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَآنَهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشُعَارِهَا وَاشْعَالِهَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَاشْعَالِهَا وَاشْعَالِهَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّه

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7523 - سليمان واه

﴿ ﴿ الموسنین حضرت عائشہ مُنْ الله مِنْ مِیں کہ رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ ال

😌 🟵 یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعالمۃ اورامام مسلم مُعالمۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7524 - آخبرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ بَسُ اِسْمَاعِیْلَ الْبُحَلِيُّ، ثَنَا آبُو حَمْزَةَ الشُّمَالِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَا فَاطِمَةُ قَوْمِى إلى أُضْحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ آوَّلِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَا فَاطِمَةُ قَوْمِى إلى أُضْحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ آوَّلِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَا فَاطِمَةُ قَوْمِى إلى أُضُحِيّتِكَ فَاشُهِدِيهَا فَإِنَّهُ يُغُفَرُ لَكِ عِنْدَ آوَّلِ الْعَالَمِينَ لَا وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَقُولِى: إنَّ صَلَابِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَعْرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَلُهُ وَيَعْفَلُ وَلِا هُلِ بَعْفَرُ لَكَ أَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ المُسْلِمِينَ عَامَةً وَاللَّا اللهُ الله

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ عَطِيَّةً، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الَّذِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7524 - بل أبو حمزة ضعيف جدا

این حصرت عمران بن حصین و این فراتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! اپنی قربانی (کے جانور)

حديث: 7524

البعجم الأوسط للطبرانى - باب الألف باب من اسه إبراهيم - حديث:2559 البعجم الكبير للطبرانى - من اسه عبد الله من اسه عفيف - سعيد بن جبير \* حديث:15412 السنن الكبرى للبيهةى - جساع ابواب وقت العج والعبرة جباع ابواب الهناسك الهدى - بساب ما يستعب من نبح صاحب النسيكة نسيكته بيده \* حديث:9607 السنن الصغير للبيهةى - بقية كتاب الهناسك بساب النضعايا - حديث: 1404 معرفة السنن والآثار للبيهةى - كتساب البهيد ، نبائح اهل الكتاب - حديث: 1404 معرفة السنن والآثار للبيهةى - كتساب البهيد والشلاثون من شعب الإيمان باب فى القرابين والأمانة - حديث: 7070

کے پاس کھڑی ہوجاؤ اوراس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پرگرتے ہی تیری زندگی کے تمام گناہوں کومعاف کردیا جائے گا۔اور قربانی کے وقت بید عامانگو

اِنَّ صلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَمَاتِی لِللهُ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

عمران کہتے ہیں میں نے کہا بیارسول الله مَثَاثِیَا ہم عمل صرف آپ کے خاندان کے لئے خاص ہے یاعام مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت ہے؟ آپ مَثَاثِیَا نے فرمایا: ہرمسلمان کواس کی اجازت ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میستا اورامام سلم میستان اس کونقل نہیں کیا۔

7525 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الْحَدِيةِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَنُ عَبْدِ الْحَدِيةِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: قَوْمِي إلى أُضُحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: قَوْمِي إلى أُضُحِيَّتِكَ فَاشُهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ رَسُولُ اللهِ هَذَا لَنَا آهُلَ الْبَيْتِ خَاصَةً آوُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَّةً اللهُ اللهُ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7525 – عطية واه

الله من الموسعيد خدرى والتنوفر ماتے ہيں كه رسول الله من الله عن كائنات حضرت فاطمه والله عن الله عن الله من الله عن ال

7526 – أخب رَّنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بُنَ الْحَمَيْنَ ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُحِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْ هُ قَالَ: نَزَلَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبُرِيْلُ كَيْفَ رَايُتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ بَاهِى بِهِ اَهْلُ السَماءِ . وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جِبُرِيْلُ كَيْفَ رَايُتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ بَاهَى بِهِ اَهْلُ السَماءِ . اعْلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا جِبُرِيْلُ كَيْفَ رَايُتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ بَاهَى بِهِ اَهْلُ السَماءِ . اعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا جِبُرِيْلُ كَيْفَ رَايُتَ عِيدَنَا؟ فَقَالَ: لَقَدُ بَاهَى بِهِ اَهْلُ السَماءِ . اعْدَلَ مَعْ الشَّيْدِ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمُعْزِ، وَانَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ، وَانَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمُعْذِ، وَانَّ اللهُ ذَبُحًا خَيْرًا مِنْهُ فَلَدَى بِهِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الْمَالَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ الللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَمُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ الللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَيُوا مِلْكُولُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّلَمَ اللهُ وَالْمَالَامُ اللهُ وَالسَّلَمُ اللهُ وَالسَّلَمُ اللهُ وَالسَّلَمَ اللهُ وَالسَّلَةَ اللَّهُ وَالسَّلَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللْمُ وَالسَّلَامُ الللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ ال

هَاذَا حَدِيْتٌ صَبِحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُعَاوِّ وَاللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7526 - إسحاق هالك

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللهِ مِنْ وَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّه

الإرابية ميد حديث فيجي الاسناد هي سيكين الأم بخاري جينية اورا مام مسلم ميسة شنه اس كففل نهيس كياب

7527 - حدَّثَنَا آنُو الْعَبَّاسِ مُحَشَدُ بُنُ الرَّبِي بَنِ شَلَيْمَانَ، ثَنَا أَيُوبَ بُنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْاَؤْزَاعِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَجُّلًا قَالَ لَهُ، إِنَّا نَكُوهُ النَّقْصَ اللّهِ بَن عَامِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَ رَجُّلًا قَالَ لَهُ الْبَرَاءُ : قَالَ رَسُولُ فِي الْفُورِ وَالْأَدُنِ ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَرْبَعْ لَا يَجْزِى فِي الضَّحَايًا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكُسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " اَرْبَعْ لَا يَجْزِى فِي الضَّحَايًا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكُسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيْنَ كَسُرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنٌ مَوَضُهَا، وَالْعَجْهَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى " .

﴿ ﴿ ﴿ حضرتُ براء بنَ عازب ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ آدمی نے ان سے کہا: ہم ایسے جانورکو بیندنہیں کرتے جس کے سبنگوں یا کانوں میں کو کی نقص ہو، حضرت براء ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَالِي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

🔾 اندها ،جس کااندها پن بهت داضح ہو۔

🔾 جس کی کوئی ٹا نگ ٹوٹی ہواورواضح نظرآئے۔

حديث 7527

البيامع للترمذي ابواب الاضاحي عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما لا يجوز من الاضاحي حديث: 1456 أمنن الدارمي - من كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا - حديث: 2435 أمنن الدارمي - من كتاب الاضاحي باب ما لا يجوز في الاضاحي - مديث: 3142 أمن ابن ماجه - كتاب الضحايا أباب ما يكره - حديث: 3142 أموطا مالك - كتاب الضحايا أباب ما ينربي عنه من انضحابا - حديث: 1027 صحيح ابن خزيمة - كتاب البناسك أجباع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته للبحرم - بساب ذكر العبوب التي تكون في الانعام فلا تجزء هديا ولا أحديث: 2717 صحيح ابن حبان أكتاب الاضعية - ذكر الزجر عن ان يضحى البرء باربعة انواع من الضحايا أحديث: 6003 السنن الصغرى - كتاب الصيد والنباش أما شرى عنه من الاضاحى : العوراء - مديث الاضاحى : العوراء - هديث الاضاحى : العوراء - هديث الاضاحى : العوراء - هديث الاشتال الأشاح معاني الآثار للطحاوى - كتاب العبوب التي لا يجوز الهدايا والضحابا

🔾 بیار، جس کی بیاری بہت واضح ہو۔

ایسالاغر جانورجس کی ہڈیوں سے گوداختم ہوگیا ہو۔

7528 - حَدَّفَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ عُفْبَةُ، ثَنَا الرَّبِيعُ، ثَنَا الرَّبِيعُ، ثَنَا الْأُورَاعِيُّ، عَنْ يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِمْ لِهِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ صَحِيْحُ بِمِهُ لِلهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْإِسْنَادَ أَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْإِسْنَادَ وَلَهُ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَلْهِ وَاصَحَى عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْمُولَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاصَحْهُ حَدِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصَحْهُ عَدِيْتُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَحِمَهُ اللهُ لِاخْتَلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَاصَحْهُ حَدِيْتُ مَعْلِهُ مَعْمَى بُنِ آبِي فَيْدِ وَاصَحْهُ حَدِيْتُ الْبَرَاءِ ، وَهُوَ فِيمَا أَخِذَ عَلَى مُسُلِم رَحِمَهُ اللهُ لِاخْتَلافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَاصَحْهُ حَدِيْتُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَحَمَهُ اللهُ لِاخْتَلافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَاصَحْهُ حَدِيْتُ مَعْدَلِي مُعَلِمُ وَعَمْ أَيْ عَلَيْهُ وَاصَحْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاصَحْهُ عَدِيْتُ مَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاصَحْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالَعُهُ اللهُ وَالْمُ وَالْحُولَةُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وہ اور ایست بیان کی ہے۔ اور بیصدیث میراہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ'' ہمیں اوزاعی نے ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت براء بیٹونڈ کی روابیت بیان کی ہے۔ اور بیصدیث صحیح الا ساد ہے لیکن شخیین سیست نے اس کوفل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم ہوری نے سلیمان بین عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت عبید بن فیروز سے پھر حضرت براء ڈائٹڈ سے مروی حدیث نقل کی ہے۔ اس روابیت کی بناء پرامام مسلم بین پر گرفت بھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں ناقلین کا اختلاف ہے ، اوراس معاملہ میں سب سے میسے حدیث وہ ہے جو کی بن ابی کیشر نے حضرت ابوسلمہ سے روابیت کی ہے۔

7529 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبَدِ اللهِ بَنِ عَبَدِ اللهِ بَنِ عَبَّسِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عِيْسَى بُنِ الْحُبَرِنِي عَنْمُو بَنُ الْحَارِثِ، وَسَعِيدُ بَنُ آبِى آيُّوْبَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبَّسٍ بَنِ عَبَّسٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عِيْسَى بُنِ هَلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُتُ بِيَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوْنَ لَمْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُتُ بِيَوْمِ الْاَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله لِهِ لِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوْنَ لَمْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوْنَ لَمْ لَهُ وَسَلَّمَ : فَوْنَ لَمْ وَلَكُنْ قَلْمُ اللهُ لِهِذِهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَلَكُنْ قَلْمُ اطْفَارَكَ، وَقُصَّ شَارِبَكَ، وَاحْلِقُ اللهُ عَذَاكَ تَمَامُ أُصُوحَيَّ تِكَ عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هٰلَهَا حَلِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7529 - هذا حديث صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﴿ الله فَرَماتِ مِينِ: ايك آدمى رسول الله منَّ اللهُ عَلَيْهِ كَى بارگاه مِين آيا ،رسول الله منَّ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اس وَ وَمِي اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَالْمُعُلِمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہ ہو،تو کیا میں اس کو ذرج کرلوں؟ آپ مُنَّا تَیْزِ نے فرمایا: نہیں لیکن ( قربانی کے دن )اپنے ' ناخن کاٹ لے ، اپنی مونچھیں پست کروالے ،اور بال کاٹ لے ، تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی ممل کی بدولت قربانی کا ثواب مل جائے گا۔

🚭 🚭 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجتلیۃ اور امام مسلم مجتلیہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7530 - أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا وُنَ، اَنْبَا شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُرَى بُنَ كُلَيْبٍ، رَجُلًا مِنْهُمْ عَنْ عَلِيِّ بُنِ اَبِى كَالِيبٍ، رَجُلًا مِنْهُمْ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، رَصِى الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنَّ يُضَحَى بِاعْضَبِ الْقَرُنِ وَالْاُذُنِ قَالَ قَتَادَةُ: وَدَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَضْبُ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7530 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على بن ابى طالب وللتؤفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّ اللَّهُ نے ایسا جانور قربان کرنے سے منع فر مایا ہے جس کے کان یاسپنگ کئے ہوئے ہوں۔ قادہ کہتے ہیں: میں نے یہ بات حضرت سعید بن میتب ولا تُنوُ کو بتائی توانہوں نے بتایا کہ اعضب،اس جانور کو کہتے ہیں جس کا آ دھایا اس سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو۔

السناد بي السناد بي المام بخارى مُوالله المسلم مُوالله في السكون المسلم مُوالله في السكون المام المام

7531 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا آبُو اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّهُ مَلِيِّ بُنِ آبِى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُضَحَى بِالْمُقَابَلَةِ وَالْمُدَابَرَةِ آوْ شَرُقَاءَ آوْ خَرُقَاءَ آوْ جَدْعَاءَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7531 - صحيح

الله من الى طالب والله فالمنافز مات بي كدرسول الله من الله من

مقابلہ (جس کا کان اگلی جانب سے کٹا ہوا ہو)

مدابرہ (جس کا کان بچھلی جانب سے کٹا ہواہو)

شرقاء (جس کے کان چھٹے ہوئے ہول)

خ قا، (جس کے کانوں میں سوراخ ہے)

حويث: 7531

البعثاميع للترمدي أبواب الاصاحى عن رسول الله صلى <mark>الله عليه و</mark>بيلم " بساب منا يكره من الاصاحى "حديث: 1457 أمثن الدارمي \* من كتاب الاصاحى " باب ما لا يع**ين في الإنجابية 1934** من كتاب الاصاحى " بساب منا لا يعين في المارمي " من كتاب الاصاحى" باب ما لا يعين في المارمي المارمي " من كتاب الاصاحى" باب ما لا يعين في المارمي الم جدعاء (جس کا کان ، ناک یا ہونٹ کٹے ہوئے ہوں) جانور کی قربانی کونے سے منع کیا ہے۔

الأسناد بيان امام بخارى مُعالدة اورامام سلم مُعالدة إس كونقل نهيس كيا۔

7532 – آخُبَرَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اللهُ عَنْهُ قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُرِكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرْقَاءَ قَالَ ٱبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُرِكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرْقًاءَ قَالَ ٱبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُرِكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُن وَلَا يُضَعَى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرِقًاءَ قَالَ ٱبُو السَّحَاقَ: "الْمُشَقُوقَةُ ، وَالشَّرْقَاءُ : الْمَشُقُوقَةُ ، وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت على ابن ابى طالب رَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِر ماتے ہیں: رسول اللهُ مَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ نَهُ من عَلَم دیا ہے کہ آئکھ اور کان کا انجھی طرح مشاہدہ کرلیں۔ابواسحاق کہتے ہیں: مشاہدہ کرلیں۔ابواسحاق کہتے ہیں:

مقابلہ ایسے جانورکو کہتے ہیں،جس کا کان کٹا ہوا ہو۔

مداہرہ اس کو کہتے ہیں جس کے کان کا ایک حصہ کٹا ہوا ہو۔

شرقاء،اس جانورکو کہتے ہیں جس کے کان چھٹے ہوئے ہوں۔

اورخرقاءاس جانورکو کہتے ہیں جس کے کان میں سوراخ ہو۔

ﷺ اس حدیث کی تمام اسانید صحیح ہیں لیکن امام بخاری میں اسلم میں اسلم میں اسلام مسلم میں اس کو اسلام سام کیا۔ میراخیال ہے کہ اس میں تبین بن الربیع کے واسطے سے ابواسحاق سے روایت موجود ہے اور شخین میں اس کی روایات نقل نہیں کیں۔ان کی روایت کردہ حدیث کی سندیوں ہے

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الزَّكِيُّ، ثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ مُظَفَّرُ بُنُ مُدَرِكٍ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْح، عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

اس سند کے بعد پوری حدیث روایت کی ہے۔ قیس کہتے ہیں: میں نے ابواسحاق سے کہا: کیاتم نے بید حدیث شری سے خودسی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے ابن اشوع نے شریح کے حوالے سے بید حدیث سنائی ہے۔

7533 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ عَتَّابٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ...، اَنْبَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْجٍ، ثَنَا اَبِي، عَنْ اَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ: عَنْ السَّحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِي، أَنَّ رَجُلًا سَالَ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ: عَنْ

سَبْعَةٍ، قَالَ: مَكُسُورَةُ الْقَرُن؟ قَالَ: لَا تَضُرُّكَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ: اِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا اَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ

﴿ ﴿ جِید بن عدی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی رہا تھؤسے گائے کے بارے میں پوچھاتو آپ رہا تھؤنے فرمایا: گائے سات آ دمیوں کی جانب سے قربان کی جاسکتی ہے،اس نے پوچھا:

جس کاسینگ ٹو ٹا ہو؟

آپ طانٹوئے نے فرمایا: اس کی قربانی کرنے میں تخصے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے یوچھا: عرجاء (کنگڑ اجانور)؟

آپ نے فرمایا: جب وہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو جائز ہے۔

اور فرمایا: رسول الله مثلی این مهمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم آئکھ اور کان کا اچھی طرح معاینہ کرلیا کریں۔

ان وری اور شعبہ نے اس کوسلمہ بن کہیل کے واسطے سے جمیہ بن عدی سے روایت کیا ہے۔

7534 – آمَّا حَدِيْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَالَ رَجُلٌ عَلِيَّا، عَنِ الْبَقَرَةِ قَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ: مَكُسُورَةُ الْقَرُنِ؟ قَالَ: لَا بَاْسَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، وَقَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ

﴾ ﴿ حضرت سفیان کی حدیث یہ ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی رہا تا تھا ہے گائے کی قربان کے بارے میں پوچھا آپ رہا تھانے فرمایا: گائے ،سات لوگوں کی جانب سے قربان کی جاسکتی ہے۔ اس نے پوچھا: جس کا سینگ ٹوٹا ہو؟

آپ رئالٹھؤنے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

حديث:7534

البعامع للترمذى ابواب الاضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما يكرد من الاضاحي حديث: 1457 أسن ابن ماجه - كتباب الاضاحي باب ما يكرد - حديث: 3141 السنن الصغرى - كتباب البصيد والذبائح البقابلة : وهى ما قطع طرف اذرها - حديث: 4330 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الضحايا البقابلة وهى ما قطع طرف اذرها - حديث: 4330 أدرح معانى الآثيار ليطحاوى - كتباب البصيد والدنبائي والاصباحي بباب البعيبوب التبي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها - حديث: 4086 بنن ابى داود - كتباب الضحايا باب ما يكرد من الضحايا - حديث: 2437 بنن الدارمي - من كتباب الاضاحي باب ما لا يجوز في الاضاحي - حديث: 1933 صحيح ابن خزيمة - كتباب البنامك جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في ابه ما لا يجوز في الاضاحي - حديث: 1933 صحيح ابن خزيمة - كتباب البنامك عدن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدى حديث: 2719 صحيح ابن حبان ' كتاب الصحية - ذكر الزجر عن ان يضحي الدر علي الدري المتعلى المدي المتعلى المدي المتعلى المدي المتعلى المدي المتعلى المدي المتعلى المدين المتعلى المدي المتعلى المدين المتعلى المدين المتعلى المدين المتعلى المدين المتعلى المدين المتعلى المتعلى المدين المتعلى المتعلى

اس نے پوچھا: عرجاء (لنگر اجانور)؟

آپ طِلْتُوْنِ فَى فَرِمَايِا: اگروہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا: رسول الله مَالِیْوَا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آنکھ اور کان کا اچھی طرح معاینہ کرلیا کریں۔ وَ اَمَّا حَدِیْتُ شُعْبَةَ

## شعبه کی روایت کرده حدیث

7535 - فَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَآبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَسَالَهُ عَنْ مَكُسُورَةِ الْقَرُنِ؟ قَالَ: لَا تَضُرُّكَ. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكُسُورَةِ الْقَرُنِ؟ قَالَ: لَا تَضُرُّكَ. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ مَكُسُورَةِ الْقَرُنِ؟ قَالَ: لَا تَضُرُّكَ. قَالَ: وَسَالَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ الْعَرْجِ؟ قَالَ: إذَا بَلَغَ الْمَنْسَكَ، وَقَالَ: امَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ وَالْاذُنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ وَالْاذُنَ وَالْاذُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمْ يَحْتَجَا بِحُجَيَةَ ابُنِ عَدِي وَهُو مِنْ كِبَادِ اصَحَابِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7535 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ مِن عَدَى فَرَمَاتِ مِينَ حَفَرَت عَلَى رَفَالِيَّةُ سِے کسی نے گائے کی قربانی کے بارے میں بوچھاتو آپ نے فرمایا:

ایک گائے سات آ دمیوں کی جانب سے قربان کی جاسکتی ہے، پھراس شخص نے ایسے جانور کے بارے میں پوچھا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ اور ٹا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ این فرمایا: اگر وہ این فرمایا: رسول اللہ مَانِیْ اِنْ اِن کا ہ تک کہ ہم آئکھ اور کان کا این قدموں پرچل کر قربان گاہ تک جاسکتا ہوتو جائز ہے۔ اور فرمایا: رسول اللہ مَانِیْ اِنْ اِنے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آئکھ اور کان کا اچھی طرح معاینہ کرلیا کریں۔

ﷺ کی دوایات نقل نہیں کیں۔ حالانکہ وہ حضرت علی طالب کی دوایات نقل نہیں کیں۔ حالانکہ وہ حضرت علی طالبت کی دوایات نقل نہیں کیں۔ حالانکہ وہ حضرت علی طالبت کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔

7536 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ الْبُرِّيُّ، حَدَّثِنِي اَبُوْ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: اَبَى الْوَلِيدِ اِنِّى خَرَجْتُ الْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمُ اَجِدٍ شَيْنًا يُعْجُبُنِي غَيْرَ التَّيْتُ عُتُبَةَ بُنَ عَبُدٍ السُّلَمِيَّ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ الْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمُ اَجِدٍ شَيْنًا يُعْجُبُنِي غَيْرَ ثَرُمَاءَ فَكَرِهُ تُهَا فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ: اَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِى ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: اَفَلَا جَنْتِنِي بِهَا فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِى ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهِ تَخُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِى ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهِ تَحُودُ وَلَا اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِى ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهِ تَحُودُ وَلَا اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِى ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسَمَّا صَلَةِ وَالنَّحْفَاءِ وَالنَّحُفَاءِ وَالنَّحُفَاءِ وَالنَّحُفَاءَ وَالْمُسَمِّةُ وَالْمُصُفَرَّةِ وَالْمُصُفَرَّةِ وَالْمُصُفَرَة وَالْمُصَامِ وَالْمُ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصُفَرَّةِ وَالْمُسَمَّا صَلَة وَالنَّوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ ال

## هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7536 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ یزید بن خالد مصری فرماتے ہیں: میں عتبہ بن عبد ملی کے پاس گیا اور کہا: اے ابوالولید میں قربانی کا جانور لینے نکلا ہوں ، لیکن مجھے کوئی جانور پیند نہیں آیا ، ایک ثرماء (ٹوٹے ہوئے دانت والا) جانور ملا ہے وہ مجھے پیند نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا: کیاتم اس کومیرے پاس نہیں لا سکتے ؟ میں نے کہا: سجان اللہ وہ آپ کے لئے جائز اور میرے لئے ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں تم شک کررہے ہواور مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ مُنَا ﷺ نے مصفر ہ، متاصلہ بخفاء ، مشیعہ اور کسراء سے منع فرمایا ہے۔

صفر ہ اس جانورکو کہتے ہیں جس کا کان جڑ سے کٹ گیا ہواوراس کا سوراخ نظرآ رہا ہو۔

🔾 متاصلهاس جانورکو کہتے ہیں،جس کا سینگ ٹو ٹا ہواہے۔

ن تکھیا ءایسے جانورکو کہتے ہیں جس کی آنکھیں جھینگی ہوں۔

O مشیعہ ایسے جانورکو کہتے ہیں جو لاغری اورکنگڑے بین کی وجہ سے رپوڑ کے ساتھ نہ چل سکتا ہو۔

🔾 اور کسراءاس جانورکو کہتے ہیں ،جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔

🟵 🏵 میه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیانیہ اورامام مسلم مُیانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7537 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنِیُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ فِی النَّذُرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْمَصْطَلِمَةُ اَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7537 - على بن عاصم ضعفوه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رفی الله الله علی که رسول الله سی ارشادفر مایا: نذر میں عوراء (اندھا جانور، عجفاء (کمزور جانور)، جرباء (خارش زدہ) اور جس کے ساری تھن کٹے ہوئے ہوں، جائز نہیں ہے۔

المسلم بيست في الا سناد ہے ليكن امام بخارى بيسة اورامام مسلم بيسة نے اس كوفل نہيں كيا۔

7538 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُوْسَى بَنُ اِسْحَاقَ الْاَنْصَارِيُّ، آنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِيُ اَسْحَاقَ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِى الْمَغَازِى اَصْحَابَ شَيْبَةَ، ثَنَا عَالِمُ بَنُ الْكَيْبِ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِى الْمَغَازِى اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا بِفَارِسَ فَعَلَتُ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُ فَكُنَّا نَاخُذُ الْمُسِنَّةُ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَاخُذُ الْمُسِنَّةُ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيُومِ فَكُنَّا نَاخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَنَا مِثْلُ هَنْ الْعُومِ فَكُنَّا فَالَعُومِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِى مِمَّا يُوفِى مِنَّا يُوفِى مِنْهُ وَاللهُ مُسَلَّةُ بِالْجَذَعُ عُنُولُ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ: وَالثَّلاثَةِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِى مِمَّا يُوفِى مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِى مِمَّا يُوفِى مِنْهُ

الثَّنِيُّ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ، وَسَمَّى الصَّحَابِيَ فِيْهِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودٍ السُّلَمِيَّ

💠 💠 عاصم بن کلیب اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ )جہاد میں رسول اللہ مثل نیائی کے صحابہ کرام کو ہماراامیر بنایا جاتاتھا۔ہم ایران میں ہوتے تھے ،قربانی کے موقع پر بڑی عمر والے جانورخریدنا ہمارے لئے دشوارہوگیا تھا ہمیں دویا مین جذعوں (کم عمر والے جانور) کے بدلے ایک مسنہ (زیادہ عمر والا جانور) لیناپڑتا تھا ، مزینہ کاایک آ دمی کہنے لگا ہم رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ مراہ تھے ، آج كى طرح اس وقت بھى ہميں پريشانى ہوئى ،توہم نے اس وقت بھى دويا تين جذعوں (کم عمر والے جانور) کے بدلے ایک مسنہ (زیادہ عمر والا جانور) لیاتھا ،رسول اللَّهُ مَانَاتُنْتِمُ نِے فرمایا: جہاں دودانت کا جانور جائز ہے وہاں ایک جذع ( د نبے یا چھتر ہے کا چھ ماہ کا بچھ ) بھی جائز ہے۔

اس حدیث کوتوری نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا ہے اوراس میں صحابی کا نام''مجاشع بن مسعود سلمی' نتایا

7539 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيّ، فِي غَزَاةٍ فَعَلَتِ الضَّحَايَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ رَوَاهُ شُعُبَةُ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبِ، وَلَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ

ہمراہ ایک جہاد میں تھے، وہاں قربانی کے جانوروں کاریٹ بہت بڑھ گیا ،انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَلَاثَیْنِم کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ دودانت کے جانور کی جگہ جذع ( دنبے یا چھترے کا چھے ماہ کا بچہ ) بھی کفایت کرے گا۔

🟵 🕾 اس حدیث کوشعبہ نے عاصم بن کلیب کے واسطے ہے روایت کیا ہے کیکن انہوں نے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ 7540 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ اَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبُلَ الْاَضْحَى بِيَوْمِ اَوْ يَوْمَيْنِ اَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَاَخَذُوا ثَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِءُ مِمَّا تُجْزِءُ مِنْهُ النَّنِيَّةُ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ مُ خُتَلَفٌ فِيهِ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ وَهُوَ مِمَّا لَمُ يُحَرِّجَاهُ الشَّيْحَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدِ حديث: 7539

سن ابي داود - كتساب الضحايا ُ باب ما يجوز من السن في الضحايا - حديث:2432 ُسنن ابن ماجه - كتاب الاضاحي ُ باب ما شجزء من الاضاحي - حديث: 31ِ38 السعجم الكبير للطبراني - بـقية السبيم' من اسه مجاشع - مسجساشع بن مسعود السلمى' حديث: 17557 السنسن الكبرى للبيهقى - جسساع ابواب وقست العج والعبرة جباع ابواب الهدى - بساب جواز الجذع من الضان مديث: 9551 الشُتَرَطُّتُ لِنَفُسِي الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَالْحَدِيْتُ عِنْدِى صَحِيْحٌ بَعُدَ اَنْ اَجْمَعُوا عَلَى ذِكْرِ الصَّحَابِيّ فِيهِ ثُمَّ سَمَّاهُ اِمَامُ الصَّنْعَةِ سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ التَّوُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

﴿ ﴿ شعبه ، عاصم بن کلیب کے واسطے سے ان کے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں ، کہ مزینہ یا جہینہ کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ قربانی سے ایک یا دودن پہلے صحابہ کرام دوجذعے (کمرعمر والے جانور) دے کراس کے بدلے میں دودانت کا جانور کے لیتے ، تورسول الله مُنَافِیْمُ نے فرمایا: جذعہ (بھیڑکا چھ ماہ کا بچہ) وہاں کفایت کرجا تا ہے جہاں دودانت کا جانور کفایت کرتا ہے۔

کی اس حدیث میں عاصم بن کلیب پراختلاف ہے ،اس کوشیخین جیسیانے نقل نہیں کیا۔اورمیری شرائط کے مطابق میہ حدیث لائق جحت ہے۔ اور بیہ حدیث میرے نز دیک صحیح ہے کیونکہ اس حدیث میں جس راوی کا نام مجہول تھا اس کے نام پر راویوں کا اجماع ہو چکا ہے اور فن حدیث کے امام حضرت سفیان بن سعید توری نے اپنی روایت میں ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

7541 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ بَعْضِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانُ اُضَحِّى بِجَذَعٍ مِنَ الضَّانِ اَحَبُ اِلنَّى مِنُ اَنُ اُضَحِّى بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ، وَسَمَّى الصَّحَابِيَّةَ اُمَّ سَلَمَةً مَلْمَا اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ، وَسَمَّى الصَّحَابِيَّةَ اُمَّ سَلَمَةً

﴿ حضرت سعید بن میتب رہائے فرماتے ہیں کہ ایک ام المونین نے کہا: بھیڑکا چھ ماہ کا بچہ قربان کرنا میں زیادہ پسند کرتی ہوں بہ نسبت ایک سالہ بکری ذیح کرنے کے۔

ﷺ کی محمد بن اسحاق قرشی نے بیہ حدیث یزید بن عبداللہ بن قسط کے حوالے سے بیان کی ہے اور صحابیہ کا نام''ام سلمہ'' یان کیا ہے۔

7542 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدِّدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا عَبُدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أُنِ الْمُسَيِّدِ، عَنُ الْمُسَيِّدِ، عَنُ الْمُسَيِّدِ مِنَ الشَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ الْمَعْزِ وَقَدُ السِّنَا الْحَدِيثُ عَنُ اللهُ هُرَيْرَةً " اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴾ ﴿ وحفرت سعید بن میتب والنوافر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیقیام کی زوجہ محتر مہ، ام المونین حضرت ام سلمہ والنوافر ماتی ہیں: بھیڑ کا چھے ماہ کا بچہ قربان کرنے ہے۔

اس مدیث کی اسناد حضرت ابو ہریہ ہ تک بھی پہنچتی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7543 - حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرٍ، اَنْبَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا اَبُوْ الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بَنُ عُثُمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ، رَضِيَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ، رَضِيَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ، عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ، رَضِي

الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَمُ عَفْرَاءَ آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دَمِ سَوُ دَاوَيْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7543 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ فاقن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگانیئے نے ارشاد فر مایا: ایک عفراء (سفیڈ رنگ کے جانور) کا خون مجھے کالے رنگ کے دو جانوروں سے زیادہ پسند ہے۔

7544 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ عُبَيْدَةً، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنيَّنِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي ثِفَالٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7544 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

بی کی ہے۔ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ رُفَاتِنَا فِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاتِیَا مِ نے ارشا دفر مایا: بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ بکری کے بڑے بیجے سے ہتر ہے۔

7545 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا قَرْعَةُ بُنُ سُويَدٍ، حَدَّثِنِى الْحَجَّاجُ بُنُ الْحَجَّاجِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ جُنَادَةَ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثِنِى اَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِى سُويَدٍ، حَدَّثِنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّانِ مَهُزُولٍ حَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّانِ مَهُزُولٍ حَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّانِ مَهُزُولٍ حَسِيسٍ وَجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ يَسِيرٍ فَقَالَ: ضَعِ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ اَغْنَى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَخِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7545 - قزعة بن سويد ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ فرماتے ہیں: ایک آ دمی نبی اکرم مُلٹینٹی کی بارگاہ میں بھیڑ کا ایک چھے ماہ کا بچہ لے کر آیا، جو کہ حضرت ابو ہریں ڈائٹو فرماتے ہیں: ایک آ دمی نبی اکرم مُلٹینٹی کی بارگاہ میں بھیڑ کا ایک چھے ماہ کا بچہ لایا ،یہ موٹا تازہ تھا۔اور کہنے لگا: یارسول الله مُلٹینٹی ان میں سے وہ ( بکری کا بچہ ) اچھا ہے، کیا میں اس کو قربان کردوں؟ حضور مُلٹینٹی نے فرمایا: کردؤ کیونکہ الله تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مجالتہ اور امام سلم مجالتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7546 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُ ضَمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ الْاَشْهَلِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَدِيثَ 1543 - حديث 1643 - حد

مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتباب المنامك باب فضل الضعايا والهدى - حديث: 7908 مسند احمد بن حنبل - مسند المديرة رضى الله عنه - حديث: 9220 مسند العارث - كتباب الاضاحي والعقيقة والوليمة حديث: 9220 السنن الصغير للبيهقي - نقية كتاب المنامك باب ما يضعي به - حديث: 1411 السنن الكبرى للبيهقي - كتباب الضعايا باب ما يستحب click on link for more books

عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اللَّى سَعُدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ بِقَطِيعٍ مِنْ غَنَمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَصُحَابِهِ فَبَقِى مِنْهَا تَيُسٌ فَضَحَى بِه فِى عُمْرَتِهِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7546 - إبراهيم مختلف في عدالته

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجتلت اور امام سلم مجتلت اس کو قل نہیں کیا۔

7547 – آخُبَرَنَا آحُمَدُ بَنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آحُمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنَ سُفُيَانَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَائِشَةَ، وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ آمُلَحَيْنِ آقُرَنَيْنِ مَوْجُونَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ آمُلَحَيْنِ آقُرَنَيْنِ مَوْجُونَيْنِ فَوْجُونَيْنِ فَوْجُونَيْنِ مَوْجُونَيْنِ مَوْجُونَيْنِ مَوْجُونَيْنِ مَوْجُونَيْنِ مَوْجُونَيْنِ آلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَحْمَدِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَالِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَقِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَكَرِعِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَقِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَالِعِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَالِعُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى بِالْتَوْجِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَكَ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَكَاعِ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ عَلْمُ مُ مُعَمِّي وَالْمَالِعُ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ لِي بِالْمَعْلِيمِ الْمَالِعُ عَلَى اللهُ الْمَعْ مُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ مُ عَلَى مِلْكُولُ مِنْ شَعِدَ لِي عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْنِ مَا مُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُه

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7547 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوہرریہ ڈالٹنز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالیّاتِیْم نے دوموٹے، تازے، کالے کھروں والے ہیںنگوں والے خصی مینڈھے قربان کئے ۔قربانی کے بعدیہ دعامانگی

اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيد

''اے اللہ ، یے محد مَنَا عَیْنَا کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے قبول فر ماجنہوں نے تیرے لئے تو حید کی گواہی دی اور میرے بارے میں یہ گواہی دی کہ میں نے تیراپیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7548 - على شرط البخاري ومسلم

الله عن الوسعيد خدري والتفوَّز مات بين رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا لَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَالِي عَلْمُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَّ عَلَا عَلَّا

ایا بی میں کھا تا تھا اور سیا ہی میں دیکھا تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مِهُ مِنْ اَمُ مِخَارِي اَلَهُ الرَّامِ مسلم مُنِينَةً كَ معيار كَمِها بِقَصِح جِلِيَن مُنَاعَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى مَعَالَ ﴿ 7549 ﴿ مَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى اللهُ عَنْ اللهِ مَنْ وَهُبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى اللهُ وَاللهِ مَنْ وَهُبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى اللهُ وَاللهِ مَنْ وَهُبِ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَنْ مَنْ وَهُبِ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَعِيدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَدِهِ وَصَى الله عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ كَبُشًا اقْرَنَ بِالْمُصَلَّى ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَعِيمُ مِنْ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ كَبُشًا اقْرَنَ بِالْمُصَلَّى ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَعِيمُ الْمُصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَعِيمُ مِنْ المَّهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخَوِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7549 - صحيح

ﷺ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رُکانَّهٔ فرماتے ہیں: رسول اللّه مُنَالِقَیْقُ نے عیدگاہ میں سینگوں والا مینڈ ھاذنج کیا۔ پھر یوں عامانگی

اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيد

زَائِكَةُ ، عَنَ بَيَانِ الْبَجَلِيِّ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنُ آبِي سَرِيحَةَ ، قَالَ: "حَمَلَنِي اَهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعُدَمَا عَلِمُتُ السُّنَّةَ كُنَّا نُصَحِي بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيُنِ عَنُ اَهُلِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَهُلِي: إِنَّ جِيرَانَنَا يَزُعُمُونَ إِنَّمَا بِنَا الْبُحُلُ

هَلَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7550 – صحيح

﴿ ابوسرید فرماتے ہیں: میرے گھر والوں نے مجھے جفاء پر ابھارا، حالانکہ ہم سنت کوجانتے ہیں۔ ہم ایک یا دو بکریاں
پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے، ہمارے گھر والوں نے کہا: ہمارے پڑوی سجھتے ہیں کہ ہم کنجوں ہیں۔
ﷺ اورامام مسلم مُناشد نے اس کونقل نہیں کیا۔
ﷺ اورامام مسلم مُناشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7551 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَجْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِم بُنِ اَبِي نَصْرِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيٍّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، رَضِي الْجَبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِم بُنِ اَبِي نَصْرِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيٍّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، رَضِي المَّدِينَ مَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، رَضِي المَّدَةِ مَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، رَضِي المَّدَةِ مُنْ المُعَلِّدُ مَنْ عَبْدَةً بُنِ الصَّامِتِ، وَمُعْتَلِ

الجامع للترمذى " أبواب الاضاحى عن رسول البله صلى الله عليه والملم - بساب منا جناء منا يستشعب من الاضاحى ومديث: 1455 من ابى داود - كتاب الفيمايا باب ما يستعب من الضعايا - حديث: 2429منن ابن ماجه - كتاب الاضاحى "بساب ما يستعب من الاضاحى - حديث: 3126 صعيح ابن حبان - كتباب العظر والإباحة كتاب الاضعية - ذكر البيان بان مسلح البكبشيين ليسس بسعدد لا يبجبوز استعبال منا حديث: 5986 السنس البصغرى - كتساب البصيد والذبسائح الكبش - حديث: 4348 النسن الكبرى للنسسائى - كتاب الطبعال المنافعة ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7551 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت ﴿ اللَّهُ عَلَيْ أَمْرُ مَاتِ بين كه رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے ارشاد فرمایا: قربانی کے لئے بہترین جانور سینگوں والامینڈھا ہے۔ اور بہترین گفن حلہ (بڑی جا در) ہے۔

السناد ہے کی میں مسلم بخاری بیست اور امام سلم بیستان اس کو قال نہیں کیا۔

7552 – أَخْبَرَنِي ٱبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنْبَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَعْدِ النَّرْرَقِيّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ إلى شِرَاءِ الضَّحَايَا، فَاَشَارَ إلى كَبُشٍ آدُغَمَ الرَّاسِ لَيْسَ بِاَرْفَعِ الْكِبَاشِ فَقَالَ: كَانَّهُ النَّرُوقِيّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ إلى شِرَاءِ الضَّحَايَا، فَاشَارَ إلى كَبُشٍ آدُغَمَ الرَّاسِ لَيْسَ بِارْفَعِ الْكِبَاشِ فَقَالَ: كَانَّهُ النَّرُوقِيّ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ إلى شِرَاءِ الشَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّعُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَمَ الرَّاسُ لَيْسَ بِارَفُعِ الْمُكِبَاشِ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّامَ وَسَلَّمَ وَسَلَّا الْعُرَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّا مُعَلَيْهِ وَسَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ وَسَلَّمَ وَسُلَّا فَيْ الْعَلَامُ وَالْعَمْ وَالْعَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمَالَعُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالَعُوالَةُ وَالَعُوالَةً وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7552 - صحيح

﴿ ﴿ ميسره بن حلبس فرماتے ہيں: ميں سعد زرقی کے ہمراہ با ہر نكلا ، اس كو قربانی کے جانور خریدنے كا كافی تجربہ تھا، اس نے ایک مینڈھوں سے وہ زیادہ او نچانہیں تھا۔ اس نے کہا: یہ مینڈھا اُس مینڈھا جورسول اللہ مَنْ ﷺ نے قربان كیا تھا۔

🕾 🕾 بیصدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7553 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ، آخَبَرَنِی یَحْیی بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَالِمٍ، وَیَعُقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرٍ و، مَولَی الْمُظَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَالِمٍ، وَیَعُقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرٍ و، مَولَی الْمُظَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى لِلنَّاسِ یَوْمَ النَّهُ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ هُو بِنَفْسِهِ وَقَالَ: بِسُمِ اللهِ وَاللهُ ٱكْبَرُ اللهُمَّ هَذَا عَنِی وَعَنْ مَنْ لَمْ یُصَحِّ مِنْ اُمَّتِی

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله على الله على الله عنه ال

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکُبَرُ اللّٰهُمَّ هٰٰذَا عَنِّى وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِى ''اللّٰہ کے نام سے شروع ،اللّٰہ سب سے بڑا ہے ، یا اللّٰہ بیقر بانی میری طرف سے اور میرے ہراس امتی کی جانب سے click on link for more books

## قبول فرماجوقربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا''

7554 – وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكُوْ الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَنْبَا يَحُيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى رَافِعٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اُضُحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَاذَا عَنِّى وَعَنُ اُمَّتِى

﴾ ابن ابی رافع اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہرسول الله مَثَالَیْظِم نے قربانی کاجانور ذرج کے کرنے کے بعد یوں دعا مانگی

## "یاالله بیقربانی میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما"

7555 – وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِئَ عِ، ثَنَا السَّرِى بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوبَ اَبُنُ عَقِيلٍ زُهُرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَجِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهِ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَجِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهِ

هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ كُلَّهَا صَحِيْحَةُ الْاَسَانِيدِ فِي الرُّخُصَةِ فِي الْاُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ خِلَافَ مَنْ يَتَوَهَّمُ انَّهَا لَا تُجْزِءُ إِلَّا عَنِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ رُوِيَتُ اَخْبَارٌ فِي الْاَضْحِيَّةِ عَنِ الْاَمُواتِ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7555 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مشام و الله على رسول ہيں،ان كى والدہ زينب بنت حميد ان كو بحيين ميں رسول الله مَثَاثَيْنِم كى بارگاہ ميں لائى تقيس،حضور مَثَاثِيْنِم نے ان كے سرپر ہاتھ بھى بھيراتھا اوران كے لئے وعابھى فرمائى تھى۔آپ فرماتے ہيں: رسول الله مَثَاثِنَاتِم پورے گھر والوں كى طرف سے ايك ہى بكرى قربانى كيا كرتے تھے۔

ان تمام احادیث کی اسنادیں مجھے ہیں ،ان سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ متعددلوگوں کی جانب سے ایک بکری قربان کی جاسکتی ہے۔اس حدیث کے رایوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،اور جولوگ اس موقف کے قائل ہیں کہ ایک بکری صرف ایک شخص ہی کی جانب سے ہوسکتی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَبُو الْحَسْنَاءِ هٰذَا هُوَ: الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ " هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَبُو الْحَسْنَاءِ هٰذَا هُوَ: الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7556 - صحيح

کی کی حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھینہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ یہ ابوالحسناء، حسن بن حکم نخعی یا۔

7557 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى آبُو الزَّاهِ بِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْحِيَّتَهُ فِى السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ، اَصْلِحُ لَحُمَهَا فَلَمُ ازَلُ اُطْعِمَهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7557 – صحيح

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَدِيثُ حَجَى الاسناد مِهُ يَكُن امام بخارى بُنِينَ اورامام مسلم بُنِينَ فَهَ الرَوْقِلَ نَهِ مَكَ مَدُ الْمُعَنَى، وَمُحَمَّدُ مَنُ الْمُعَنَى، وَمُحَمَّدُ مَنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَلَى بُنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرُنَا يَوُمَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَوِ فَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرُنَا يَوُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَوِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَو فِي اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَو فِي اللَّهُ مِن عَبَّاسٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَو فِي اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِى الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوى الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ

اَيُضًا "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7558 - على شرط مسلم

المح الله المستخفر ماتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر ہم نے ستراونٹ قربان کئے ، ایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف

حەيث: 7556

 سے۔رسول الله مَا لَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِلْ اللهِ مُوسَكِّق ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام سلم وٹا ٹیڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ ایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے قربان کرنے کے متعلق ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹا ٹیا سے بھی مروی ہے۔

7559 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ هَلَالٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُيدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحُرُ فَاشْتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَفِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَسَلَّمَ فَي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحُرُ فَاشْتَرَكُنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَفِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ هَا مَا لَكُهُ عَلَيْهِ هَا لَهُ عَلَيْهِ هَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا مَا عَنْ عَشَرَةٍ اللهُ عَلَى شَرُطِ الْبُجَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا مُعَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى شَرُطِ الْبُجَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى شَرُطِ الْبُجَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَشَرَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7559 - على شرط البخاري

اک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے ذریح کی۔اورایک اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے۔

7560 – أخبَرنَسَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابٍ الْعَبُدِيُّ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا آبُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابٍ الْعَبُدِيُّ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا آبُو صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ بُزُرَجٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ آنُ الْحَصَىنِ بُنِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ آنُ الْحَصَىنِ بُنِ عَلِي عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ آنُ الْحَصَىنِ بُنِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ آنُ لَكُسَ الْحُودَ مَا نَجِدُ، وَآنُ نَتَطَيَّبَ بِالْجُودَ مَا نَجِدُ، وَآنُ نُصَحِينً بِالصِّحَى بِالسَّمَنِ مَا نَجِدُ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبُعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنُ لَبُكُمِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ لَوْلَا جَهَالَةُ اِسْحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمُتُ لِلْحَدِيْثِ بِالصِّحَةِ عَشَرَةٍ، وَآنُ نُظُهِرَ التَّكُبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالُوقَارُ لَوْلَا جَهَالَةُ السَحَاقَ بُنِ بُزُرُجٍ لَحَكَمُتُ لِلْحَدِيْثِ بِالصِّحَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7560 - لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته

﴾ ﴿ حضرت زید بن حسن بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنگانَیْنِم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنیں، اور بہترین خوشبولگا ئیں، اور موٹا تازہ جانور ذنح کریں، گائے سات آ دمیوں کی طرف سے اور اونٹ دیں آ دمیوں کی طرف سے۔ بلند آ واز سے تکبیر کہیں، اور سکون اور وقار کے ساتھ چلیں۔

🟵 🟵 اگراس حدیث میں اسحاق بن بزرج کی جہالت نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو تیج قرار دے دیتا۔

7561 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، نَنَا عُقُولِ عُتُمَانُ بُنُ زُفَرَ الْجُهَنِيّ، حَدَّثِنِى اَبُو الْاَسُودِ السُّلَمِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ عُتُمَانُ بُنُ زُفَرَ الْجُهَنِيّ، حَدَّثِنِى اَبُو الْاَسُودِ السُّلَمِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ كُلُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ كُلُّ وَلَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ كُلُّ وَسُلَّمَ فَعَمَعَ كُلُّ وَسُلَامٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرُهَمَّا فَقَالَ: إِنَّ اَفْضَلَ الصَّحَايَا وَجُلُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُمَعَ كُلُّ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَا الصَّحَايَا وَمُعْلَ الصَّحَايَا الصَّحَايَا وَمُعْلَ الصَّحَايَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الصَّحَايَا وَمُعْمَا فَقَالَ: إِنَّ اَفْضَلَ الصَّحَايَا وَاسُمَنُهَا قَالَ: ثُمَّ اَمُرَنَا رَسُولُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الله

## وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَ السَّابِعُ وَكَبِّرُوا عَلَيْهَا جَمِيْعًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7561 - عثمان بن زفر ثقة

﴿ ﴿ ابوالاسود سلمی اپنے والد کابے بیان فقل کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ، میں رسول الله مُثَاثِیْرُم کے ہمراہ تھا ،ہم کل سات لوگ ہے ،سفر میں ہی قربانی کا دن آگیا ،حضور مُثَاثِیْرُم کے عظم پرہم نے ایک ایک درہم جمع کرکے سات درہموں کی ایک گائے خریدی۔ہم نے عرض کیا: یارسول الله مُثَاثِیْرُم بے گائے ہمیں بہت مہنگی ملی ہے۔ آپ مُثَاثِیرُم نے فرمایا: سب سے بہترین قربانی وہی ہے جومہنگی ہواور فربہ ہو۔ پھررسول الله مُثَاثِیرُم کے عظم پرایک نے اس گائے کا پچھلا پاؤں پکڑلیا ،ایک نے دوسرا پچھلا پاؤں پکڑلیا ،ایک نے دوسرا سینگ پکڑا اورساتویں ،ایک نے اس کو ذیح کیا ،اور تبیر تمام نے الکا دوسرا پاؤں پکڑا ،ایک نے اس کو ذیح کیا ،اور تبیر تمام نے ال کر پڑھی۔

7562 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ مِخْرَاقٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَارْحَمُ الشَّاةِ اَنُ اَدْبَحَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ رَحِمُتَهَا رَحِمَكَ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7562 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں)ایک آدمی نے عرض کی: یارسول اللہ منظافیظ مجھے بکری ذنح کرتے ہوئے اس پر بہت رحم آتا ہے ،حضور منظیظِ نے فرمایا: اگرتواس پر رحم کرے گا تواللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔

السناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری بھانیہ اور امام مسلم بھانیہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔

7563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَائِشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ عَنْهُ مَا اَنَّ رَجُّلًا اَضْجَعَ شَاةً يُويدُ اَنْ يَذُبَحُهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفُرَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ مَدْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ مَدْ مُنَا مَعْمَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ يَدُبُحُهَا وَهُو يَحُدُّ شَفُرَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ يَدُبُحُهَا وَهُو يَحُدُّ شَفُرَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَوْدِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ الْقَالُ الْسَلِيمِ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ ال

مسند احمد بن حنيل - مسند الهكيين بقية حديث معاوية بن قرة - حديث:15316 البحر الزخار مسند البزار - مسند قرة بن إيساس السيزنسي عين رسول البله صلى الله عليه حديث:2815 مسنند الروباني - حديث معاوية بين قرة البزني عن ابيه أحديث:923 الآحاد والبثاني لابن ابي عاصم - ذكر قرة بن إيساس بن رياب البزني رضى الله عنه حديث: 998 مصنف ابن أبي شيبة - كتباب الادب ميا ذكر في الرحمة من التواب - حديث: 24840 السعيم الصغير للطبراني - مين اسعه بشر مديث: 302 الهعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسه إبراهيم - حديث: 2793 الهعجم الكبير للطبراني - باب الالف عن الهفتار مديث: 15795 و الهعجم الكبير للطبراني - باب الفاء من اسه قرة - عبد الله بن الهفتار مديث المحتود المعتمد الله بن الهفتار مديث المعتمد الله بن الهفتار مديث المعتمد الله بن الهفتار المعتمد الله بن ا

تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدُتَ شَفُرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا هُورَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا هُذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7563 - على شرط البخاري

﴾ ﴿ حضرت عبدلله بن عباس و الله فرمات ہیں ایک آدمی نے ذرئ کرنے کے لئے بکری کولٹایا ہواتھا اورا پنی حجری تیز کرر ہاتھا، نبی اکرم مَنْ ﷺ نے فرمایا: کیاتم اس کو کئی بار مارنا حیاہتے : و؟ تم نے اس کولٹانے سے پہلے اپنی حجری کو تیز کیوں نہیں کرلیا؟

7564 – اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنُ اِسُرَائِيلَ، عَنُ سِمَاكِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُونَ اللهِ اَوْلِيَائِهِمْ) (الانعام: 121) قَالَ: يَـقُولُونَ مَا ذُبِحَ فَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَزَّ وَكَا تَأْكُلُوهُ وَمَا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَدُ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (الانعام: 121)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7564 - على شرط مسلم

الانعام كي آيت نمبراالله بن عباس والفلا في النام الله المام كي آيت نمبرااله

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اللَّي أَوْلِيَانِهِمُ

''اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہتم سے جھگڑیں اور اگرتم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو''( ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں فرمایا: وہ لوگ کہتے تھے کہ جس جانور کو ذرج کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کانام لیاجائے اس کومت کھایا کرو، اور جس پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو، اس کوکھالیا کرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الانعام: 121)

''اوراُسے نہ کھاؤجس پراللہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے' (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضا)

🕾 🕾 بیرحدیث امام مسلم نگانٹیز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7565 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَيُّوْبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْآغُوجُ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانَا وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحُ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانَا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

click on link for more books

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7565 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَ اللّٰهُ فَرَمَاتِ ہِیں کہ نبی اکرم مَلْقَیْوْم نے ارشادفر مایا: جواستطاعت کے باوجود قربانی نه کرے ،وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نه ہماری عیدگاہ کے قریب نه آئے۔ اورایک موقع پر فر مایا: جو وسعت کے باوجود قربانی نه کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نه آئے۔ ۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُونید اور امام سلم مُونید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7566 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَبُدِ الْوَحَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ الْحَبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ اللَّهَ مَنْ الرِّيَادَةَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ وَجُدِ سَعَةً فَلَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ اللَّا اَنَّ الرِّيَادَةَ مِنَ اللِّقَةِ مَقْبُولَةً وَابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ فَوْقَ الرِّقَةِ مَقْبُولَةً وَابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ فَوْقَ الرِّقَةِ "

﴾ ﴿ حَضرت ابو ہریرہ رہ اُلی فرماتے ہیں جو شخص وسعت یا تا ہو، کیکن ہمارے ساتھ قربانی نہ کرے ، وہ ہماری عبیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

عبداللہ بن وہب نے اس کوموقوف رکھا ہے ، تاہم ثقه کی زیادتی قبول ہوتی ہے ، اورابوعبدالرحلٰ مقری کا مرتبہ تو ثقه ہے بھی بلند ہے۔

7567 - آخبرنى الأستاذ آبُو الوَلِيدِ، وَآبُوبَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَبْدِ اللهِ السَّهْمِيُّ، آنَ ذُرَّارَةً السَّهُمِيُّ، آنَ ذُرَّارَةً بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، آنَ ذُرَّارَةً بَنَ عَبْدِ الْمَالِكِ السَّهْمِيُّ، آنَ ذُرَّارَةً بُن كَرِيمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ آنَّ الْحَارِثَ بُن عَمْرٍو، حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنُ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنُ شَاءَ لَمْ يَعْتِرُ، وَفِى الْغَنَمِ أُضُعِيَّتُهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7567 - صحيح

﴿ ﴿ حارث بن عمر و رفائظ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملا فیل نے ارشادفر مایا: جوفرع کرنا چاہے ، وہ فرع کرلے اور جوعتر کرنا حیاہے وہ عمر کر لے۔ اور بکریوں میں ان کی قربانی کرے (زمانہ جاہلیت میں لوگ نذر مانتے تھے کہ اگران کافلاں کام ہوجائے ایان کی بکریاں فلاں تعداد تک بہنے جائیں تو وہ ہر دیں کے بلد نے میں ایک بکری ذرج کریں گے ،اس کا نام وہ عتیرہ رکھتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں یہ سلسلہ جاری تھالیکن بعد میں اس کومنسوخ کردیا گیا۔خطابی کہتے ہیں: عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جوز مان

سنن ابن ماجه - كتباب الاضباحى' باب الاضباحى - حديث: 3121'سنن الدارقطنى - كتباب الاشربة وغيرها' باب الصيد والـذبسائح والاطعبة وغير ذلك - حديث: 4169' مستند احدث بس حنبل - 'مستند ابسى هسريسرية رضى الله عنيه -حديث:8088'السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الضعابا' مرث:17683 جاہلیت میں لوگ بنوں کے نام پر ذرج کیا کرتے تھے۔ اور جب کس کے اونٹوں کی تعدادا یک سوتک پہنچ جاتی تو وہ ایک گائے بت کے نام پر ذرج کرتااس کو'' فرع'' کہتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بیہ جائز تھا ، بعد میں اسے بھی منسوخ کردیا گیا۔) ﷺ چھی کے مدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بڑتا تھ اورامام سلم بڑتا تھ اس کونقل نہیں کیا۔

7568 – آخُبَونَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا سَعِيدُ بُنُ اِيَّاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ آبِى نَضُرَةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَشَكُوا ذَلِكَ الْيَالِي النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَحَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَاطْعِمُوا وَاحْبِسُوا

. هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7568 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعیدخدری وَالْتُوَافِر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَلَقَّتُمُ نے ارشاد فر مایا: اے مدینہ والو! قربانی کا گوشت تین ون سے زیادہ مت کھایا کرو، انہوں نے رسول اللّه مَثَلِقَیْمُ کی بارگاہ میں فریادی کہ ان کے بیجے ،نوکراور خدام بھی ہیں۔ تب رسول اللّه مَثَافِیْمُ نے ان کو کھانے ، پینے کے ساتھ ساتھ سنجال کررکھنے کی بھی اجازت دے دی۔

الاسناد بيك المساد بين كيارى مُنالة اورامام سلم مُنالة في الساد بين كيار المسلم مُنالة في الساد بين كيار

7569 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُوُ عَامِرِ الْمَعَرِّبُ ثَنَا اللهِ عُنِ اللهِ بُنِ اَبِى نَمِرٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، وَعَمِّدِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعُمَانِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا الْآضَاحِيَّ وَالَّخِرُوا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا الْآضَاحِي وَالْآخِرُوا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا الْآضَاحِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الْآضَاحِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7569 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت قنادہ بن نعمان والنفؤ فرمائے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَا نے ارشادفر مایا: قربانی کو کھاؤ اوراس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ ﷺ پیرحدیث امام بخاری مُنِشَة اورامام مسلم مِنْشَة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مِنْشَدُنانے اس کوفق نہیں کیا۔

حديث: 7567

مسند احبد بن حنبل - مسند البكيين عريث الصارش بن عبرو - حديث:15690 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول السلبه صلى الله عليه عديث: 897 السبعجم الاوسط للطبرانى - بساب البيس بساب البيم من اسه : محبد -حديث:6036 البعجم الكبير للطبرانى - من اسبه المعارث المعارث بن عبرو السهبى - حديث:3274

#### حديث: 7569

شرح معسانى الآثسار للطمساوى - كتساب البصيد والتنبسائيج والأخساحي بسباب اكل لعوم الأخساحي بعد ثلاثة ايسام - حديث:4138 مستند ابي يعلى البوصلي - حديث:4138 مستند ابي يعلى البوصلي - من مستند ابي بعيد الخدري رضى الله عنه - حديث:11238 مستند ابي بعيد الخدري حديث:1200 click on link for more books

# کتاب الذَّبائِح ذبیحہ کے متعلق روایات

7570 - حَدَّقَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا زِيَادُ بُنُ الْحَلِيْلِ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَجُّلا اَصْجَعَ شَاةً يُويدُ اَنْ يَذُبَحَهَا وَهُ وَ يَحُدُدُ شَفُرَتَكُ قَبْلَ اَنْ يَذُبَحَهَا وَهُ وَ يَحُدُدُ شَفُرَتَكُ قَبْلَ اَنْ تُمِيتُهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلُ حَدَدُتَ شَفُرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُصْجَعَهَا فَوَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُويدُ اَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلُ حَدَدُتَ شَفُرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُصْجَعَهَا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7570 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس وَ وَمَا الله عَمِينَ الله آدم نے بَری کو ذبح کرنے کے لئے لٹایا ہواتھا اور چھری تیز کرر ہاتھا، نبی اکرم مَنْ اَیْنِ نِیْ نے فرمایا: کیاتم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اس کولٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کرلی؟

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7571 - على شرط البخاري ومسلم

حديث: 7570

البعجم الأوسط للطبرانى - باب الراء ' من اسبه روح - حديث: 3674 البعجم الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عكرمة عن ابن عباس مديث: 11706 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب الضعايا ' باب الذكاة بالعديد وبدا يكون اخف على الهذكي ومل معتقب من عهد من 17805 ♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس والمنظمة فرمايا كرتے تھے: الله تبارك وتعالى نے فرمايا ہے:

اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ

''تو ان پراللہ کا نام لوایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے''

آپ فرماتے ہیں: اس کامطلب سے ہے کہ جانور کا ایک پاؤں باندھ دو،اوروہ تین پاؤں پر کھڑارہے،اور سے کہیر پڑھو، ایسیم اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَنْحَبَرُ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ

و المراد الم المراد المراد الم المسلم الميالية كم معيار كم مطابق صحيح بي ليكن شخين موالية المراد المسلم الميالية كم معيار كم مطابق صحيح بي ليكن شخين موالية المراد المرد المراد ا

7572 - آخُبَرَنَسا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ تَمِيْمٍ الْقَنْطَرِى، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى رَجُلٍ ذَبَحَ وَنَسِىَ اَنُ يُسَمِّى قَالَ: لَا تَأْكُلُ عَنْهُمَا فِى الْمَجُوسِيِّ يَذُبَحُ وَيُسَمِّى قَالَ: لَا تَأْكُلُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7572 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص (مسلمان) ذرح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے ، اس
 کاذبیجہ کھا تکتے ہیں۔اور مجوی تکبیر پڑھ کر بھی ذرج کرے تب بھی نہ کھاؤ۔

🟵 🖰 بیرحدیث امام بخاری بیشته اورامام مسلم بیشه کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شخین جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7573 - اَخُبَرَنِى اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجْدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجْدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ عَنْتَرَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ثَنَا اللهُ عَنْهُمَا فِي

قَـوْلِ السُّلهِ عَـزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَأْكُلُوا مِثَمَّا لَمْ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الاَنعَام: 121) قَالَ: "خَـاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا: مَا قَتِلُوا اَكَلُوا وَمَا قَتَلَ اللّٰهُ لَمْ يَاكُلُوا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7573 - صحيح

﴾ ﴿ حِفرت عبدالله بن عباس رُقطُ فرماتے ہیں :مشرکین ،مسلمانوں سے جھگڑتے تھے ، وہ کہتے تھے: جو جانوریہ خود مارتے ہیں ،اس کوکھالیتے ہیں اور جس کواللہ تعالیٰ مار تاہے ،اس کونہیں کھاتے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذِّكُو اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الأنعام 121)

''اوراُ ہے نہ کھاؤ جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7574 - أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا وَالْحِيرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا وَالْحِيرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا وَالْحِيرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ سُفْيَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ، سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفُيَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ، سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفُيَانُ سُفُيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفِيَانُ سُفُيَانُ سُفْيَانُ سُفْيَانُ سُفُونِ سُولِولِ سُفِي سُفِيلُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونُ سُفُونِ سُفُونُ س

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)4 757 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرور الله في المرم مَن الله على المرم مَن الله على الله عن الله عن الله من الله عن الله الله عن الله عن

السناد بلي المسلم مُوالله في السناد بي الكن امام بخارى مُوالله اورامام مسلم مُوالله في السناد بي كيار

7575 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنَى آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: مَرَرُتُ مَعَ ابُنِ عُمَرٍ فِى طَرِيقٍ مَنْ طُرُقِ الْمَعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ ابُنُ مِنْ طُرُقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوان عَمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوان

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَاذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7575 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر وَلِنْ عَنُورُ ماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر وہی اللہ بن عمر اہدینہ شریف کی ایک گلی میں سے گزررہاتھا، وہاں کچھ بچے ایک مرغی کو زمین میں گاڑکراس کو بچر مارر ہے تھے،حضرت عبداللہ بن عمر وہی بہت ناراض ہوئے، اور پوچھا: یہ کام کس نے کیا؟ وہ سب بچے وہاں سے بھاگ گئے،حضرت عبداللہ بن عمر وہی اللہ تعالیٰ کی اس پرلعنت ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔ (مثلہ کا مطلب ہے شکل بگاڑنا)

﴿ يَهُ يَهُ مِحديث امام بَخارى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ الرَّامِ المُسلم مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَع مَعالِ مَعلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُوعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7576 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والنها فرمات میں که رسول الله منگاتیا فی ابومیشم بن تیبان والنهی سے فرمایا: دودھ دار جانور کو ذرک مت کرو، ہمارے لئے عناق (الیمی بکری جو دودھ نه دیتی ہو) کو ذرک کرو۔ چنانچی حضرت ابوالہیشم نے اپنی بیوی کوکہا،اس نے ان کے لئے آٹا گوندھا،اورابوہیشم نے گوشت بنا کردیا،ان کی بیوی نے روٹیاں پکائیں اور گوشت بھونا۔

🕾 🕾 بیدهدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیالید اورامام مسلم مُیالید نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7577 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا السَّبِي مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ النَّرِ وَعَنِ السَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7577 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله

7578 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْاَوْدِيعُ، حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي الْمُو كَبُشَةَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَدَّانِي الْعَاصِ، وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعُونَ خَصْلَةً اَعُلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعُونَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ عَبُدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّة

كَالْمُ الْحَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7578 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ﴿ النَّوْ فرمات عبي كه رسول الله مَنَا لَيْنَا مِنَا وَ مِايا : جاليس عادتيس (الحجم) بين، ان ميس سب سے اعلى ـ بمرى كومنچه كرنا ہے (منچه وہ دودھ والى بمرى يا اونى ہے جس كوا يك معين مدت تك دودھ كيلئے مستعارليا جاتا ہے اور پھر مالك كووا پس كردى جاتى ہے ) انسان ان ميس سے كوئى كام بھى ثواب كى نيت سے كرے اور جواس سے وعدہ كيا گيا ہے اس كى تصديق كے طور پركرے تواللہ تعالى اس كو جنت ميں داخل فرمائے گا۔

😌 😌 میه حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشنیہ اورامام مسلم بیشنیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

سنن ابن ماجه - كتاب التجارات' باب السوم - حديث:2203'مسند ابى يعلى البوصلى - مسند على بن ابى طالب رضى الله

الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَآةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَعْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حُكُلُوا فَكُلُوا الْكَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدُ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ اَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا عُلُولُهِ وَسَلَّمَ وَاللَّ اللهُ وَاللَّ اللهُ إِنَّا لَا فَا لَهُ مَا اللهُ وَالَالِ اللهُ وَالَالِهُ اللهُ إِنَّا لَا فَاللَا لَا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ وَلَا يَحْتَشِمُونَ وَسَلَّهُ وَيَا خُذُونَ مِنَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7579 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر ڈُنَا ﷺ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَا ﷺ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک عورت کے پاس سے گزرے ، اس عورت نے ان کے لئے بکری ذریح کی اور کھانا تیار کیا ، جب آپ مُنافید اُم واپس آئے تواس نے کہا: یارسول الله مُنافید اُم ہم نے آپ اندرتشریف آپ لوگوں کے لئے کھانا تیار کیا ہے ، آپ اندرتشریف لا کمیں اور کھانا تناول فرمالیں ، نبی اکرم مُنافید اُم اور صحابہ کرام اندرتشریف لے گئے ، صحابہ کرام بین ہیں کہ جب تک حضور مُنافید اُم شروع نہ کرتے اس وقت تک بدلوگ کھانے کا آغاز نہ کرتے ، نبی اکرم مُنافید اُم نے سب سے پہلے ایک لقمہ لیا ،کین آپ اس کونگل نہ سکے۔ تب آپ مُنافید اُم نے فرمایا: اس بکری کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کیا گیا ہے ۔ وہ عورت کہنے گی: اے اللہ کے نبی !ہم آل معاذ سے تکلف نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگ ہم سے تکلف برتے ہیں۔ ہم اس کی چیزیں بلاا جازت لے لیتے ہیں اور وہ ہماری چیزیں بلاا جازت لے لیتے ہیں۔

7580 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبُدِ اللهِ مُرَوْمِي اللهُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهُمُ وَالْبِعَالِ وَالْجَيْلَ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّحُمُرِ وَالْبِعَالِ وَلَمْ يَنْهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّحُمُرِ وَالْبِعَالِ وَالْبَعَالِ وَالْحَيْلُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّحُمُرِ وَالْبِعَالِ وَلَمْ يَنْهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّحُمُرِ وَالْبِعَالِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7580 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و ا

7581 - أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبِ وَلَيُعَدُّلُ اللهُ الْمَاتَزَلَيَجُيَى مِنْ اَبِئَ طَالِب، اَنْبَا عَبْدُ الْوَهَاب بنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا

دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ، آنَّهُ اَصَابَ اَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدَةً يُذَكِّيهِمَا فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اصْطَدُتُ اَرْنَبَيْنِ فَلَمُ اَجِدُ حَدِيدَةً اُذَكِيهِمَا فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ أَفَا كُلُ؟ قَالَ: نَعَمُ كُلُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ مَعَ اللَّحْتِلَافِ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7581 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِعْدِ بِن صَفُوانِ فَرَمَاتِ مِينِ انْہُولِ نَے دوخرگوش شکار کئے ،ان کو ذیح کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی چھری نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے ۔مروہ (ایک سفید پھر ہے جس کے ساتھ چھریاں بنائی جاتی ہیں،اس کی دھار بہت تیز ہوتی ہے ) کے ساتھ ذیح کردیا۔ پھروہ نبی اگرم مُنا ﷺ کی بارگاہ میں آئے اورعرض کی یارسول اللّٰد مُناﷺ میں نے دوخرگوش شکار کئے ، ان کو وہ (پھر) کے ساتھ ذیح کرلیا۔ کیا میں ان کو ذیح کرنے کیا میں ان کو فرمایا جی باں۔ (کھاسکتے ہو) اس کو کھاسکتے ہو)

ﷺ یہ حدیث امام سلم ٹائٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔ اس کی اساد میں امام شعبی پراختلاف ہے۔ پراختلاف ہے۔

7582 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِب، آنُبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، آنُبَا حَالِدٌ، عَنْ آبِى اللهِ عَنْ آبِى طَالِب، آنُبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، آنُبَا حَالِدٌ، عَنْ آبِى اللهِ إِنَّا كُنَّا الْمَهِ عِنْ نُبَيْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمِنْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُوا لِللهِ فِى آيَ شَهْرِ مَا كَانَ وَبَرُّوا لِللهِ وَاطْعِمُوا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7582 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت نبیشہ وَلَا مُنْ فَر ماتے ہیں: ایک آ دمی نے نبی اکرم مَلَا اَلَّهُ اِللَّهِ اللَّهُ مَلَا اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ ہِم زمانہ جاہلیت میں ، رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذرخ کیا کرتے تھے ،اب آپ رجب کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور مَلَا اِللّٰهُ نے فرمایا: اللّٰه کے لئے جس مہینہ میں چا ہو ذرخ کرو،اللّٰه کے لئے اس کوصد قہ بھی کر سکتے ہواوراس کو کھلا بھی سکتے

7583 - آخُبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَجُرِيْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا النَّهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فِى الْفَرَعِ فِى كُلِّ خَمْسَةٍ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فِى الْفَرَعِ فِى كُلِّ خَمْسَةٍ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاحْدَةً وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ فِى الْفَرَعِ فِى كُلِّ خَمْسَة وَاحِدَةٌ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ فِى الْفَرَعِ فِى كُلِّ خَمْسَة وَاحِدَةٌ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلَمِ وَلَيْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَ

## هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7583 - صحيح

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ زلائفافر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فرع (جوعرب والے اونٹوں کی تعداد ۱۰۰ تک پہنچنے پر ہر دس کے بدلے ایک ذنح کیا کرتے تھے ) کے بارے میں فرمایا: ہر پانچ کے بدلے ایک۔

😁 🕾 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیاللہ اور امام مسلم مُیاللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7584 – آخبَرَنِى السَمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَلِى، ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ اللهِ بُنِ الْمَحْرَو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَلِّثُ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَحِرُو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَلِّثُ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَلِّثُ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: الْفَرَعُ حَقٌ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَى يَكُونَ ابْنَ عَمْرٍو ، قَالَ: الْفَرَعُ حَقٌ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَى يَكُونَ ابْنَ مَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَوْ تُعْطِيّهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحُمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ مَا اللهِ اَوْ تُعْطِيّهُ اَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقَ لَحُمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُولِهُ فَاللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7584 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو الله فَافر مات بين: رسول الله مَنَالْيَا الله مَنَالْيَا الله مَنَالْيَا الله مَنَالُهُ الله مَنَا الله مَنَالُهُ الله مَنَالُهُ الله مَنَالُهُ الله مَنَالُهُ الله مَنَالُهُ الله مِن (اوَمَعُن جب بِهلا بِحِيجَا مَن اس كوا بِخ بين ) كے بارے ميں بوچھا مَنا تو آب مَنَالُهُ فَر مایا: ''فرع''حق ہے اگرتواس کوچھوڑ دے ، تاكہ وہ ایک یا دوسال کا ہوجائے ، تو اس کواللہ کے لئے اٹھا ركھے ، یا تو وہ کسی محتاج مسکین خاتون کو دے دے تو بہ تیرے حق میں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اس کو ذرح كرے اوراس کا موشت اس كی اون کے ساتھ ملالے ، اوراس کی مال کو پریشان کردے۔

7585 - وَاَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبُنَ اَبِى هُرَيْرَهُ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ السَّزَاقِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجِ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، اَنَّ ابْنَ اَبِى عَمَّارٍ، اَخْبَرَهُ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي اللهَ اللهِ بَنُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنْ اللهِ بَنُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنْ اللهِ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَنُ اللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ قَبْلَ هَٰذَا صَحِيْحٌ عَلَى مَا اشْتَرَطْتُ لِهِٰذَا الْكِتَابِ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7585 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رٹی تیز فرع کے بارے میں فرماتے ہیں: بیدت ہے۔اس کو ذرجی نہیں کیا جائے گا۔ بیدا یک قسم کی خوبصورتی ہے جو کہ تیرے بہترین مال میں سے ہوجائے پھراس خوبصورتی ہے جو کہ تیرے ہاتھ میں ہے۔لیکن اس کو دودھ پلاتارہ جتیٰ کہ وہ تیرے بہترین مال میں سے ہوجائے پھراس کوذنځ کر۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الاسادیے کیکر<mark>ی کا 198 جج 1993 عیشی اورا مام معلما انجاستا</mark> نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس سے سملے والی

حدیث مند ہے اور ہماری اس کتاب کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7586 - حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَنَّا عَقَّانُ اللهُ عَنَّهُ اللهُ عَنْهُ الْوَيْهِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ الْحُسَيْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، وَإِسْحَاقُ اللهُ السَّهُ مِنَّ الْبَحَدِينِ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَقَّانُ ابْنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا يَحْيَى ابْنُ زُرَارَةَ ابْنِ كَوِيمِ السَّهُ مِنَّ ، حَدَّثِنِى اَبِي، عَنْ جَدِهِ السَّهُ مِنَّ ، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِى . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِى . وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِى . قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِى . قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِى . وَاللهَ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا تَرَى فِى الْعَتَائِرِ وَالْفَرَائِعِ؟ فَقَالَ رَجُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُغْتِرْ عُولِي الشَّاقِ الْمُحِيَّةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِرْ عُولِي الْعَلَامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِرُ عُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَى الْقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلَيْدِ وَاللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ الْحَارِتُ بُنَ عَمْرِو السَّهُمِى صَحَابِيٌّ مَشْهُوْرٌ، وَوَلَدُهُ بِالْبَصُرَةِ مَشْهُورُونَ وَقَدْ حَدَّتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ بُنِ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَحْيَى بُنِ زُرَارَةَ، قَدُ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَعِيدِ الزَّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7586 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

کی کی ہے حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بُیناتیہ اورامام مسلم بُیناتیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔حارث بن عمروسہی رفائیہ مشہور میں ، ان کی اولا دیں بھرہ میں مشہور ہیں۔ اور عبدالرحمٰن بن مہدی بن قتیبہ اور دیگر محدثین نے بیجیٰ بن زرارہ سے حدیث روایت کی ہے۔ جبکہ امام بخاری بیناتہ اورامام مسلم بُریناتہ نے سعید زہری کے واسطے سے حضرت سعید بن مسیّب وہائی نے محدیث روایت کی ہے۔ جبکہ امام بخاری بیناتہ اورامام مسلم بروں اللہ مناقی بیناتہ نے فرمایا: نہ کوئی فرع ہے اور نہ کوئی عتیرہ (اس تھم سے فرع اور عتیرہ کی کے احکام منسوخ ہوگئے۔)

7587 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَعُقُونَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آنْبَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةً ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ تُذُبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ وَيُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ

#### (التعليق مه وتلخيص الغذهبي 7587 - صحيح

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِٰذِهِ السِّيَاقَةِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و هٰذَا هُوَ: الْيَافِعِيُّ وَإِنَّمَا جَمَعْتُ بَيْنَ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7588 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وُلِ فَهٰ فر ماتی ہیں: رسول اللّد مَثَلَّتَیْ ہِمْ نے حضرت حسن وُلِ فَیْنَا اور حضرت حسین وَلِ فَیْنَا کَا عقیقہ ساتویں دن کیا، ساتویں دن ہی ان کے نام رکھے اور اسی دن ان کے سرکے بال صاف کرنے کا تھم دیا۔

ﷺ نے اس کواس اسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام سلم میں نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اور بیہ محمد بن عمر و''یافعی'' میں۔اور میں نے رہیج اورا بن عبدالحکم کوجمع کردیا ہے۔

7589 - حَدَّثَنَا آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، مِنُ آصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، مِنُ آصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْمَحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ آبِى بَكُرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيّ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ بَنِ آبِى بَكُرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيّ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنُهُ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ الحَلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِزِنَةِ شَعُرِهِ فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزُنُهُ دِرُهَمًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7589 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله مَا الله على بن ابي طالب والنَّوُ فرمات مين: رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ في حضرت حسين والنَّوُ كعقيقه مين ايك بكرى ذبح

حديث: 7587

"جياميع للترمذى ابواب الاضاحي عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بياب من العقيقة 'حديث: 1482 سنن ابى داود - من كتساب الرضاحي بياب السنة في العقيقة - حديث: 2469 سنين الدارمي - من كتساب الاضباعي بياب السنة في العقيقة متى يعق ! - المن ابن ماجه - كتباب الغيقة متى يعق ! - المن ابن ماجه - كتباب الغيقة - حديث: 3163 السنين الفيرى للنسائي مسئف ابن ابي شيبة - كتاب الرد على ابي حنيفة مسالة في العقيقة - حديث: 35627 السنين الكبرى للنسائي المن عليه المن عند المن عن ربول الله صلى الله عليه المن عند بن حنيل - اول مسند البصريين ومن حديث سرة بن جندب - حديث: 19639 البعجم الاوسط للطبراني المناسفين بن اسه عبد الله - حديث: 4534 "

کی۔اور فرمایا: اے فاطمہ!اس کاسرمنڈ وادو، اوراس کے بالوں کے وزن کے برابرصد قد کرو، ان کے بالوں کا وزن ایک درہم ہواتھا۔

7590 - أَخُبَرَنِى أَبُوْ أَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا أَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا سَوَّارُ أَبُو عَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشَيْنِ اثْنَيْنِ مِثْلَيْنِ مُتَكَافِئيْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7590 - سوار أبو حمزة ضعيف

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے ،وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم منگائی آئی نے حضرت حسن اور حضرت حسن میں سے ہرایک کے عقیقے میں دودومینڈ ھے ذبح کئے ، دونوں کے مینڈ ھے ایک دوسر سے بالکل ملتے جلتے عقیمے۔

7591 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مَوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَلَى اللهُ اَبِي يَزِيدَ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ سِبَاعِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرُزٍ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَقِرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7591 - صحيح

﴿ ﴿ اور میں نے حضور مُنْ اللَّهِ اَلَٰ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سناہے کہ لڑکے کی جانب سے دو بکریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری ذریح کی جائے۔اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نرہویا مادہ۔

🖼 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیانیہ اورامام مسلم مُیانیہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7592 - أَخْبَرَنِي السَمَاعِيُلُ بُنُ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ عَنِ الْعُلامِ شَاتَانِ عَنِ الْعَلَامِ اللهُ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ عَنِ الْعُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

هلَذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7592 - صحيح

♦ ♦ حضرت عمر وین شعب اینے والا<mark>on link for more محافظ ہے۔ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثابی ہے عقیقے کے</mark>

بارے میں پوچھا گیا تو آپ مُنَائِیْم نے فرمایا: میں نافرمانی پسندنہیں کرتا،جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ اس کی جانب سے جانور ذرخ کیا جائے ،لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری۔

السناد ہے لیکن امام بخاری موسد اور امام سلم موسد نے اس کو قال نہیں کیا۔

7593 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَاهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْاَذَى قَالَ جَرِيْرٌ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ الْاَذَى؟ فَقَالَ: هُوَ الشَّعْرُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7593 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہرمیرہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ کی نے ارشاد فرمایا: لڑے کا عقیقہ کیا جائے ، اس کی جانب سے جانور ذرخ کیا جائے اوراس سے اذ می صاف کر دی جائے۔حضرت جرمی فرماتے ہیں: حضرت حسن ڈٹائیڈ سے اذ می کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراوسر کے بال ہیں۔

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیالیّہ اورامام سلم مُیالیّہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7594 – آخُبَونَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ هِلَالٍ، آنُبَاَ عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ ذَبَحْنَا عَنْهُ شَاةً وَحَلَقْنَا رَاسَهُ وَلَكَ لَنَا غُلَامٌ ذَبَحْنَا عَنْهُ شَاةً وَحَلَقْنَا رَاسَهُ وَلَكَ لَنَا غُلَامٌ ذَبَحْنَا عَنْهُ شَاةً وَحَلَقْنَا رَاسَهُ وَلَكَ اللهِ اللهِ اللهُ كُنَّا إِذَا وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ ذَبَحْنَا عَنْهُ شَاةً وَحَلَقْنَا رَاسَهُ وَلَطَّخُنَا رَاسَهُ بِزَعْفَرَان

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيعٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7594 - صحيح على شرط البحاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں ہم یوں کرتے تھے کہ جس کے ہاں لاکا پیدا ہوتا تو ہم اس کی جانب سے ایک بکری ذرئح کرتے ،اس کا سرمونڈتے، بیچے کے سر پر اُس بکری کے خون کی لیپ کردیتے ،جب اسلام آیا، تو ہم لڑکے کی جانب سے ایک بکری ذرئح کرتے ،اس کا سرمونڈتے اوراس کے سر پر زعفران کی مالش کرتے۔

کی پی حدیث امام بخاری بین اورامام سلم بین کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شخین بین الله اسکونقل نہیں کیا۔ 7595 – آخبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَائِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، بَنَا اِبُرَاهِیْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَا یَزِیدُ بُنُ هَارُوْنَ، بَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، اَنْبَا یَزِیدُ بُنُ هَارُوْنَ، بَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، اَنْبَا یَزِیدُ بُنُ هَارُوْنَ، بُنِ آبِى بَكُرٍ إِنْ وَلَدَتِ امْرَاةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرُنَا جَزُورًا، فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: لَا بَلِ السُّنَّةُ اَفُضَلُ عَنِ الْخُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقُطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظُمٌ فَيَاكُلُ وَيُطُعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلَيْكُنُ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَفِى ارْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَفِى اِحْدَى وَعِشْرِينَ هَا لَا يَكُنُ فَفِى ارْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَفِى اِحْدَى وَعِشْرِينَ هَا لَا لَهُ يَكُنُ فَفِى الْحَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7595 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ام کریز اورابوکریز فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی اولا دہیں سے ایک عورت نے نذر مانی کہ اگر عبدالرحمٰن کی بیوی کو بچہ بیدا ہو، تو ہم اونٹ ذیح کریں گے۔ ام المونین حضرت عائشہ والی نہیں۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذیح کی جائیں اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری ذیح کی جائے۔ اس کے اعضاء الگ الگ کر لئے جائیں اس کی ہٹریاں نہ توڑی جائیں۔ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، (دوستوں ،عزیز وں اوررشتہ داروں کو بھی ) کھلاؤ کر اور میں صدقہ بھی کرو۔ یہ تمام کام ساتویں دن ہونے جائیں، اگر ساتویں دن نہ کر سکوتو چودھویں دن۔ اگر چودھویں دن بھی نہ کر سکوتو ایک سویں دن۔

🚭 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُوستهٔ اورامام مسلم رُوستهٔ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7596 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَبُو عَاصِم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ خَيْثُمَةَ، عَنِ الْآسُعَثِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: وُلِدَ لِى غُلَامٌ فَبُشِّرْتُ بِهِ وَانَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: وَدِدُتُ لَكُمْ مَكَانَهُ قَصْعَةً مِنْ خُبُزٍ وَلَحْمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمُ لَمَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ وَسَلَّمَ: اِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمُ لَمَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْبَنَةٌ وَسَلَّمَ : اِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمُ لَمَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةً مَحْبَنَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمُ لَمَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةً مَحْبَنَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7596 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں: میرے ہاں بچہ بیداہوا، مجھے اس کی خوشخبری سنائی گئی ، میں اس وقت نبی اکرم مُنَا اَلْیُکُمُ میں جا ہتا ہوں (کہ خوشی کے اس موقع پر میں آپ کی اکرم مُنَا اَلْیُکُمُ کی خدمت میں موجودتھا، میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُنَا اِللّٰہُ میں جا ہتا ہوں (کہ خوشی کے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں) گوشت روٹی کا تھال بھر کر پیش کروں۔ حضور مُنَا اِللّٰہُ نے فرمایا: تو نے بیہ بات کہہ تو دی ہے لیکن بیہ اولا د، کنجوسی ، ہز دلی اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے اور یہ اولا دولوں کا چین اور آئکھوں کی ہُضٹرک ہوتی ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مِدِيثُ الْمَ بَخَارِي مُنَا اللهُ عَارِهُ مَ مَعَلَمُ اللهُ عَالِمَ مَعَالِهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَاقِدِ اللّهُ عَنْهُ ، وَنِي اللهُ عَنْهُ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللّهُ عَنْهُ ، وَضِي اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلَيْهِ بَنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللّهُ عَنْهُ ، وَضِي اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَلَيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ آبِي وَاقِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ آبِي وَاقِدِ اللّهُ عَنْهُ ، وَضِي اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ،

قَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7597 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوواقد لیثی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سکاتی اس ارشادفر مایا: زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا جو ککڑا کا ث لیاجائے وہ مردار ہے۔ بیصدیث امام بخاری مُیسَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَدِیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7598 — آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ السَّلَمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدُ اللهِ عَنُ زَيْدِ بَنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ، وَسَلَمَ اللهُ عَنْ وَيَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ اَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَالْيَاتِ الْعَنَمِ وَقَالَ: مَا قُطِعَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ اَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَالْيَاتِ الْعَنَمِ وَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَى فَهُو مَيِّتٌ

هَٰذَا حَدِينَتْ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُنَحِّرِ جَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7598 - على شرط البحاري ومسلم

الم الم بخارى ألينة اورامام مسلم مينة كمعيار كمطابق صحيح بيلين مينية في السكوهل مبين كيار

7599 - آخبرَ نِنَى آبُو عَلِيّ الْحَافِظْ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيةَ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيْهِ، مُعَاوِيَةَ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيْهِ، رَضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَرَدُنَا بِشَجَرَةٍ فِيلَهَا فَرُحَا حُمَّرَةٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَرَدُنَا بِشَجَرَةٍ فِيلَهَا فَرُحَا حُمَّرَةٍ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَصِيعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ وَعَى تَصِيعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ وَعَعَ هَا فِهُ بَعَ هَا فَالَ: فَقُلْنَا: نَحُنُ. قَالَ: فَرُدُوهُمَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث: 7597

البجامع للترمذى أبواب الاطعبة - بساب مساقطع من العى فهو ميت مديث: 1439 أمنن ابى داود - كشاب الصيد أباب فى صيد قطع منه قطعة - حديث: 2490 أمن 1997 أمشكل صيد قطع منه قطعة - حديث: 2490 أمن الدارمى - ومن كتاب الصيد أباب فى الصيد يبين منه العضو - حديث: 1997 أمشكل الآثرار للطعاوى - بساب بيسان متسكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1355 أسنن الدارقطنى - كتاب الانربة وغيرها أباب الصيد والذبائح والاطعبة وغير ذلك - حديث: 4215 مسند احدين حنبل - مسند الانصار حديث ابى واقد الليثى - حديث: 1419 ألسعجم الكبير للطبرائى - من الهي داحدث وما امند ابو واقد الليثى - عطاء بن يسيار عن ابى واقد الليثى عديث: 3229

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7599 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَيْ أَفَر مات مِين : ایک سفر میں ، ہم رسول الله مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنَا مِنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا مِنْ اللهُ مَنَا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

السناد ہے لیکن امام بخاری بھیلیہ اور امام سلم بھیلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7600 – أَخْبَوَنَا آبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ مُرِّيِّ بُنِ قَطَرِيِّ، عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِجِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ: آمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَالَ: مَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7600 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

÷₹₿₯₢<~÷₹₿₯₢<~÷₹₿₯₢

حديث: 7600

صبعيح ابن حبان - كتباب البير والإحسسان بساب مساجاء في الطاعات وثوابها - ذكير البقيصيد الذي كان لاهل الجاهلية في استعبالهم الغير في انسابهم حديث: 333 مستند احبد بن حنبل - اول مستند البكوفيين حديث عدى بن حاتم الطائي -ه.يت:17924 مستند ابن الجعد - شعبة ' click on link for mare isonate

# كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ

# توبدا وررجوع الى الله كے متعلق روايات

7601 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِي، وَاخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ اللهِ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ قُريْشٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمَرَانَ آبِي الْحَكِمِ السُّلَمِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ قُريْشٌ لِكَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ لَنَا آنُ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُو بُنُ بِكَ. قَالَ: آتَفُعَلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا لِللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ اصْبَحَ الصَّفَا ذَهَبًا فَانُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ اصْبَحَ الصَّفَا ذَهَبًا فَانَ عَلَيْكُ السَّلَامُ وَيَقُولُ: إِنْ شِنْتَ الْتَوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّعْمَةِ وَالْعَلْمَةِ وَالْعَالِمِينَ وَالْوَالِمُ وَلَا وَالْوَالْفَعُلُونَا وَلُولُونَا وَلَوْمَةً وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْوَالْوَالْمُ وَالْوَلَا وَلَعْمَةُ وَالْمَالِمُ وَلَا وَالْمَالِمُ وَلَى اللْهُ وَلَوْمَةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلَا وَلَوْمَةُ وَلَى الْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَلَعُولُوا وَلَا وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُوا وَلَوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُوا وَلَا وَل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7601 - صحيح

﴿ حضرت عبداللہ بن عباس و الله فرماتے ہیں: قریش نے نبی اکرم سَکُنْ اَلَیْم کی بارگاہ میں عرض کی: آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ صفایباڑ ہمارے لئے سونا بن جائے ، تب ہم آپ پر ایمان لا کیں گے۔ آپ سَکُنْ اِلَیْم اَنْ کیا ہم واقعی ایمان لے آؤگے۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ تب نبی اکرم سَکُنْ اِلَیْم نے دعا مانگی۔ فوراً حضرت جبریل امین علیا حاضر بارگاہ ہوگئے اورع ض کی: اللہ تعالی آپ کوسلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے ، اگر آپ کی خواہش ہے تو ہم کوہ صفاسونے کا بنا ویتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود کسی نے انکار کیا تو پھر میں ان کو ایساعذا ب دونگا جوساری کا ئنات میں بھی کسی کوہیں دیا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو ایساعذا ب دونگا جوساری کا ئنات میں بھی کسی کوہیں دیا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لئے تو بہ اور دحت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللّٰہِ نَا فیک ہے یا اللہ۔ ان کے لئے تو بہ اور دحت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللّٰہ نَا فیک ہے یا اللہ۔ ان کے لئے تو بہ اور دحت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللّٰہ نَا فیک ہے یا اللہ۔ ان کے لئے تو بہ اور دحت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کی دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کی کا میں کو کی کا دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کی کا کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا اللہ کی کو کی کو کی کا کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا کھول دیتا ہوں۔ حضور مَنَا کھول دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں۔

#### حدیث: 7601

11

السناد بين سيح الاسناد بين امام بخارى مِيسَة اورامام سلم مِيسَة نه اس كونقل نهيس كيا۔

7602 - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ بَنِ مُحَمَّدٍ الْفُرُوِیُّ، ثَنَا كَثِیْرُ بَنُ زَیْدٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِی یَزِیدَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرُءِ اَنُ یَطُولَ عُمْرُهُ وَیَرُزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرُءِ اَنُ یَطُولَ عُمْرُهُ وَیَرُزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ هَا هَذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمُ یُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7602 - ضحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر رَفِي عَنْهُ فَر مات مِي كه رسول اللهُ مَثَلَ قَيْمً نِهِ ارشاد فر مايا: انسان كى سعادت مندى ميں سے بي بھى ہے كه اس كى عمر زيادہ ہو، اور الله تعالىٰ اس كوتوبه كى توفيق دے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور امام سلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7603 - اَخُبَرِنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَا اَبُو الْمُوجِدِ، اَنْبَا عَبُدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَا هِشَامُ بُنُ الْعَاذِ، عَنُ حِبَّانُ بُنُ اَبِى النَّصُوِ، اَنَّهُ حَدَّقُهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسُقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ هَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ هَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ هَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ هَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7603 - صحيح وعلى شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت واثله بن اسقع رُلَا تُؤفر ماتے ہیں که رسول الله مَلَی تَقِیْم نے ارشا دفر مایا: الله تعالی فر ما تا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں،اب اس کا جو دل جا ہے میرے بارے میں گمان رکھ لے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7604 - حَدَّثَنَا عَلِتُ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعَوِيُّ، وَثَنَّا اَبُو مُسْلِمٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ، عَنُ شُتَيْرِ بُنِ نَهَالٍ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حدیث: 7603

صعيح البغارى - كتساب التوحيد' بساب قول الله تعالى: ويعذركم الله نفسه - حديث: 6992'صعيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والابتغفار' باب العث على ذكر الله تعالى - حديث: 4939'بنن الدارمي - ومن كتاب الرقاق باب: في حسن الظن بالله - حديث: 2687'السنن الكبرى للنسائى - حسن الظن بالله - حديث: 3820'السنن الكبرى للنسائى - كتساب الادب' باب فضل العبل - حديث: 7476'السنن الكبرى للنسائى - كتساب النسعوت' قوله تعالى: تعلم ما في نفسى ولا اعلم ما في - حديث: 7476'مسند احد بن حنبل - مسند الشاميين حديث واثلة بن الابقع - حديث: 16673'

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7604 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ولائن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَا لَیْنَ اللہ تعالی کے بارے میں حسن طن رکھنا بھی عبادت ہے۔

😌 😌 یہ حدیث امام مسلم والنفؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7605 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدٍ، آنَّ آبَا ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: الْحَسَنةُ قَالَ: الْحَسَنةُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنَّهُ قَالَ: الْحَسَنةُ بِعَشُرِ امْثَالِهَا آوُ آزِيدُ، وَالسَّيِّنَةُ وَاحِدَةٌ آوُ آغَفِرُهَا، وَلَو لَقِيتَنِى بِقُرَابِ الْاَرُضِ خَطَايَا مَا لَمُ تُشُرِكٍ بِى لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغُفِرَةً

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7605 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذر رہ النَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرما تا ہے: نیکی کو دس گنایا اس ہے بھی زیادہ برصادیا جاتا ہے۔ اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے گا، تیرے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہ ہو، تو میں تجھ سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔

🟵 🟵 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَدُ اورامام سلم میسَدُ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7606 – آخُبَرَنَا ٱبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسِ الْمَكِّىُّ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ الْعَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا يَزِيدُ، عَنُ اَبِي السَّمَدِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا ٱبُو مُسُهِرٍ عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ مُسُهِرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اَبِي السَّمَدِ اللهِ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ اللهِ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَدِيثَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

البصامع للترمذی أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 3617 بنن ابى داود - كتاب الادب باب خ باب فى حسن الظن - حديث: 4362 صحيح ابن حبان - كتساب الرقائق باب حسن الظن بالله تعالى - ذكر البيان بان حسن البظن لسلسرء السسسلسم مس حسن العبادة حديث: 632 مسسند احديد بن حنبل - مسسند ابى هريبرة رضى الله عنه -حديث:7772 مسند عبد بن حبيد - من مسند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 1428

#### حديث: 7606

صعيح مسلم - كتباب البسر والصلة والآداب باب تعريب الظلم - حديث: 4780 سنن ابن ماجه - كتباب الزهد باب ذكر التوبة - حديث: 4255 البصامع للترمذی - ' ابداب صفة القبيامة والرقباشق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - باب' حديث:2479 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الدعاء ' فى مسالة العبد لربه وانه لا يغيبه - حديث:28956 آنَهُ قَالَ: يَا عِبَادِى إِنَّكُمُ الَّذِينَ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا الَّذِى آغُفِرُ الذُّنُوْبَ وَلَا أَبَالِى فَاسْتَغْفِرُ وُنِى آغُفِرُ لَكُمْ ، يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُ فَاسْتَطْعِمُوا فِيَّ الْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسُوتُ فَاسْتَكُسُونِى اَكُسُكُمْ ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَتُقَى قَلْبِ رَجُلٍ مِنكُمْ لَمُ يَنِودُ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَتُقَى قَلْبِ رَجُلٍ مِنكُمْ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَوِ قَلْبِ رَجُلٍ مِنكُمْ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَو قَلْبِ رَجُلٍ مِنكُمْ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْنًا ، يَا عِبَادِى لَوْ آنَ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَجِنَّكُمُ الْجَتَمَعُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونِي فَى وَاعْلَيْتُ كُلُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا سَالَ لَمْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْنًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ إِنْ يَعْمَلُ فَيَا وَمَنَ وَجَدَ خَيْرً فَلَى فَلَ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيْحُمَدِ اللَّهُ وَمَنُ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَكَ وَجَدَ خَيْرً فَلِكَ فَكَ وَاحِدً عَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُقُ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا فَلَا يَكُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7606 - هو في مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوذر الله عَنْ فرمات میں کدرسول الله مَلَا لَيْمُ الله عَلَيْمُ نَهِ ارشادفر مایا ہے کہ الله تبارک وتعالی فرما تا ہے: اے میرے بندو! تم دن رات گناہ کرتے ہو،اور میں وہ ہوں جو گناہ معاف کرتا ہوں،اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لئے اے بندو، مجھے سے مغفرت طلب کرو، میں تنہیں بخش دوں گا۔

اے میرے بندو، تم سب بھو کے ہو، سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلا دو، اس لئے مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تہمیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب نئے ہو، سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، اس لئے مجھ سے لباس طلب کرو، میں تہمیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر تہمارے سب اگلے اور پچھلے ،اور تمام انسان اور تمام جنات سب متقی اور پر ہیزگار بن جا کیں تواس سے میرے ملک میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو، اگر تہمارے اگلے اور پچھلے ، تہمارے انسان اور تمام جنات، سب فاسق وفاجر ہوجا کیں تواس کی وجہ سے میرے ملک میں پچھ بھی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تہمارے اگلے ، پچھلے، تمام انسان اور تمام جنات ایک جگہ پر جمعہ ہوجا کیں ،اور مجھ سے ما تکسی ، اور مجھ سے ما تکسی کو اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں ،تو میرے خزانے میں اتی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبوکر کا لے تواس کے کنارے پر جفتنا پانی لگا ہوتا ہے۔ اس لئے جو بھلائی پائے ،وہ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرے ،اور جو بھلائی کے علاوہ کی میائے وہ اینے وہ اینے وہ اینے وہ اینے ساکی کو ملامت نہ کرے۔

ﷺ بی صدیث امام بخاری ایستا اورامام سلم مُناله کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُناله ان کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7607 - حَـدَّثَنِيُ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ مَطَرٍ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ اللهُ عَنْهُ اَنَّ اَبُا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ، بَالَ النَّهُ عَنْهُ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ، بَالَ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

قَـائِمًا فَانْتَضَحَ مِنْ بَوْلِهِ عَلَى سَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُ اَصَابَ مِنْ بَوُلِكَ قَدَمَيْكَ وَسَاقَيْكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْسًا حَتَّى انْتَهَى الْتَهَى الْهَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَسَلَ سَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَهُ: هَذَا دَوَاءُ هَذَا، وَدَوَاءُ اللّهُ عَنُهُ: هَذَا دَوَاءُ هَذَا، وَدَوَاءُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ

هَٰذَا وَإِنُ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ عَنُ آنَسٍ عَنْ آبِي ذَرٍّ وَهَٰذَا مَوْضِعُهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)7607 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک ر النو است میں: حضرت ابوذ رغفاری ر النو نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا، ان کے پیٹاب کے قطرے ان کی پنڈلی اور پاؤل پر فیک رہے تھے، ایک آ دمی نے ان سے کہا: آپ کے بیٹاب کے قطرے آپ کی ٹانگ اور پاؤل اور پاؤل پر فیک رہے تھے، ایک آ دمی کے گھر سے پانی مانگا، انہوں نے ان کو پانی دیا، آپ ر النو کی باز کی بازگار کے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور کسی آ دمی کے گھر سے پانی مانگا، انہوں نے ان کو پانی دیا، آپ ر النو کی باز کی میٹر اس آ دمی کے پاس آ کے اور اس سے پوچھا: تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ ابھی تم نے جو حرکت کی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہاتھا، حضرت ابوذر ر النوئو نے فرمایا: اُس ممل کا یہ حل ہے، اور گناہوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے۔

ﷺ یہ حدیث اگر چہموقوف ہے کیکن اس کی اسناد سیجے ہے جو کہ حضرت انس ڈلاٹنڈ نے حضرت ابوذر ولاٹنڈ سے روایت کی ۔

7608 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَة، قَالَ: كَانَ قَاصٌّ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ اَبِى عَمُرَة، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ عَبُدًا آصَابَ ذَنُبًا فَقَالَ: يَا رَبِّ آذُنبَ ذَنبًا فَاعُفِرُ لِى فَقَالَ لَهُ رَبُّكَ ذَنبًا فَاعُفِرُ لِى فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللهُ ثُمَّ اَذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ : يَا رَبِّ آذُنبُ ذَنبًا فَاغُفِرُ لِى فَقَالَ : يَا رَبِ آذُنبُ وَيَا تُغُورُ لِى فَقَالَ : يَا رَبِ آذُنبُ وَيَا عَلْمُ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُهُ لِى فَقَالَ : يَا رَبِ آذُنبُ وَيَا عَلْمُ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنبَ وَيَا حُذُ بِهِ قَدُ غَفَرُتُ لِعَبُدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنبَ وَيَا حُذُ بِهِ قَدُ غَفَرُتُ لِعَبُدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنبَ وَيَا حُذُ بِهِ قَدُ غَفَرُتُ لِعَبُدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنبَ وَيَا حُذُ بِهِ قَدُ غَفَرُتُ لِعَبُدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَاذُنبَ

صعيح البغارى - كتساب التسوحيد' باب قول الله تعالى : يريدون ان يبدلوا كلام الله - حديث: 7091 صعيح مسلم - كتاب التسوية بساب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة - حديث: 5060 صعيح ابن حبان - كتساب الرقائق باب التوبة - ذكر السفير الدال على ان توبة العرء بعد مواقعته الذنب في مديث: 623 السنن الكبرى للنسسائي - كتاب عبل اليوم والليلة' ما يقول إذا اذنب ذنبا بعد ذنب - حديث: 9882 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه مديث: 9069 مسند اجد بن حنبل - \* مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 9069 مسند ابى يعلى الهوصلى -

ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اغْفِرُ لِى ذَنْبِى فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَذُنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلُ مَا شِنْتَ قَدُ غَفَرْتُ لَكَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7608 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ اسحاق بن عبدالله بن افی طلحہ بیان کرتے ہیں : مدینہ منورہ میں ایک قصہ گوشی رہتا تھا ، اس کا نام ''عبدالرحمٰن ابن افی عمرہ ' تھا۔ وہ حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹٹیؤ نے ارشاد فرمایا: بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، پھر کہتا ہے : استا میرے رب! میں گناہ کر بیٹھتا ہوں ، تو مجھے معاف کردے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میر ابندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ، جو اس کو بخش بھی سکتا ہے اور مؤاخذہ بھی کرسکتا ہے ، اللہ تعالی اس کو معاف کردیتا ہے ، وہ پچھ عرصہ اپنی تو بہ پر قائم رہتا ہے ، لیکن پھر گناہ کا ایک رکھتا ہے ، وہ کہ کے عرصہ اپنی تو بہ پر قائم ہوں ، بھے معاف کردے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میر ابندہ یہ یعین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے ، یہ جو چا ہے عمل کرے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر تا ہے : میر بندے نے گناہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے : اے میرے رب ، میرے گناہ کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے نے گناہ کو بخش دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے : میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو بہ پہتے ہے کہ اس کا ایک رب ہے ، جو کہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر بندے کی پکڑ بھی کرسکتا ہے ، کیا اور اس کو بہ پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے ، جو کہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر بندے کی پکڑ بھی کرسکتا ہے ، تو جو بیا ہے عمل کر لے ، میں نے تھے بخش دیا ہے ۔ ۔ ۔ جو کہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ پر بندے کی پکڑ بھی کرسکتا ہے ، تو جو بے ہے عمل کر لے ، میں نے تھے بخش دیا ہے ۔ ۔ ۔

😌 🟵 بیرحدیث امام بخاری میشتهٔ اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7609 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آبُو عَمْرِ وَ آحُمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَابِرُ بَنُ مَرُزُوقٍ الْمَبَارَكِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنُ آبِي طُوالَةً، عَنُ آنَسِ بُنُ مَرُزُوقٍ الْمَكِيُّ ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنُ آبِي طُوالَةً، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَلْمَ آنَ لَهُ رَبَّا إِنْ شَاءَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آذُنَبَ ذَنَبًا فَعَلِمَ آنَ لَهُ رَبَّا إِنْ شَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آذُنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَ لَهُ رَبَّا إِنْ شَاءَ اللهِ اللهِ مَنْ يَغْفِرَ لَه

مُهٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7609 - لا والله ومن جابر حتى يكون حجة بل هو نكرة وحديثه منكر والعمري هو الزاهد أحد الثقات

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیُوْم نے ارشاد فرمایا: جو خص گناہ کر بیٹھے، پھر اس کو یہ یقین ہوکہ اس کارب اگر چاہے تواس کو بخش سکتا ہے اورا گر چاہے تواس کو عذاب بھی دے سکتا ہے ،اللہ تعالیٰ پر بیہ حق ہے کہ اس بندے کومعاف کردے۔

> یا۔ کی پیر حدیث سیح الاسنا دیے لیکن امام سخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔ click on link for more books

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِ دُهُ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7610 - على شرط مسلم

﴿ حضرت نعمان بن بشیر رہ النی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشادفر مایا: کوئی بندہ بے آب جنگل میں سفر
کرتا ہے، وہ ایک درخت کے نیچے آ رام کرنے کے لئے سوتا ہے، اس کے ہمراہ اس کی سواری اور کھانا پینا بھی ہوتا ہے، لیکن
جب وہ سوکر بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری بھاگ چکی ہوتی ہے، وہ اس کے ڈھونڈ نے کے لئے بھی بلندی پر چڑھتا ہے لیکن
اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر دوسری بلندی پر چڑھتا ہے لیکن اس کو وہاں پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر اچا تک اس کی نظر پڑتی
ہوتو وہ دیکھائے نہیں دیتا، پھر دوسری بلندی پر چڑھتا ہے لیکن اس کو وہاں پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر اچا تک اس کی نظر پڑتی
ہوتو وہ دیکھا ہے کہ اس کی سواری اپنی لگام تھسٹی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو جوخوشی حاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی
ہے، لیکن بندہ جب اینے رب کی بارگاہ میں تو ہہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

ﷺ بی حدیث امام مسلم و النفی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔اور حضرت براء بن عاز ب ولائن سے مروی درج ذیل حدیث فدکورہ حدیث کی شاہر ہے۔

7611 - آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ قَانِعِ بُنِ آبِي عَزْرَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، ثَنَا إِيَادٌ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ بُنُ اِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، ثَنَا إِيَادٌ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحٍ رَجُلٍ انْفَلَتَ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِارْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَّلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَّشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحَوْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا لَيْسُ بِهَا طَعَامٌ وَّلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحَوْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ؟ قُلُنَا: شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: امَا وَاللهِ اللهُ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبُدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7611 - على شرط مسلم

حديث: 7610

صميح مسلم - كناب التوبة باب في العض على التوبة والفرح بها - حديث:5037 أمنن الدارمي " ومن كتاب الرقاق باب : لله افرح بتوبة العبد - حديث:2684 مسند احسد بن حنبل - اول مسند الكوفيين محديث النعبان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 18071 مسند الطيالسي - النعبان بن بشير محديث: 823 البعر الزخل مسند البزار " مسند النعبان من بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم محديث click on link for nac 18075 ﴿ حضرت براء بن عازب ر النائز فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجو چٹیل میدان میں ہو، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اس کا کھانا پینا سب اس کی سواری پر ہواوروہ سواری بیسب کچھ لے کر بھاگ گئی ہو۔ وہ آ دمی اپنی سواری کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہارگیا ہو، کیکن اس کی سواری ایک درخت کے قریب سے گزر رہی ہو،اوراس کی لگام اس درخت میں اٹک گئی ہو، تو اس آ دمی کو اپنی سواری اس درخت کے ساتھ بندھی ہوئی مل جائے۔ ہم نے کہا: یارسول الله مَنَّ اللهُ کا تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ حضور مَنَّ اللهُ کَا الله کی قتم! جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو الله تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

7612 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَيْبَانَ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلُتُ اَنَا وَاَبِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلُتُ اَنَا وَاَبِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُعَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلُتُ اَنَا وَاَبِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُعَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلُتُ اَنَا وَاَبِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَدُ وَسَلَمَ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، اَنَا صَمَعْتُهُ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةً

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7612 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں: میں اور میرے والدمحتر م ،حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنظیف یاس گئے اوران سے پوچھا: کیا تم نے رسول الله منافیقیم کابیارشاد سنا ہے کہ''ندامت ،توبہ ہی ہے''؟ حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنظیف فرمایا: جی ہاں ، میں نے حضور منافیقیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ' شرمندگی ،توبہ ہے۔''

7613 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَسُكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، يَقُولُ: اَخْبَرَنَاهُ زِيَادُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ - قَالَ: مَا كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَسْتَحِى اَنُ يُحَدِّبُ مِنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ اَبِى عَبُدِ اللّهِ، فَقَالَ يُحَدِّبُ بِحَدِيْتٍ وَانَا جَالِسٌ زِيَادٌ يَقُولُهُ، عَنْ عُبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ اَبِى عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ يُحَدِّبُ بِحَدِيْتٍ وَانَا جَالِسٌ زِيَادٌ يَقُولُهُ، عَنْ عُبُدِ اللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ اَبِى عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ، أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذِي وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ يَوْبُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ الْعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ اللَّفُظَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْإِفْكِ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَـكَى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـكَـمَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا: إِنْ كُنْتِ بَوِيئَةً فَسَيُبَرِّ نُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنِبِهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

#### حديث : 7612

صعيح ابن حبان - كتساب الرقائق باب التوبة - ذكر النغير البعصرح بنصعة منا استند لبلغاس خبر ابى معيد الذي مديث:613 أمن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر التوبة - حديث:4250 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الكراهة باب الرجل يقول امتغفر الله واتوب إليه - حديث:4618 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه مديث:1262 السنن الكبرى للبيري كما من التحال الترك المالية القاذف - حديث:19131

﴾ ﴿ عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں: میں اور میرے والدمحترم ،حضرت عبدالله بن مسعود و النظافی یاس کے اوران سے پوچھا: کیا تم نے رسول الله منگالی اُن کابیار شاوسنا ہے کہ''ندامت ،توبہ ہی ہے''؟ حضرت عبدالله بن مسعود والنظافی نے فرمایا: جی ہاں ، میں نے حضور منگالی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ''شرمندگی ،توبہ ہے۔''

ﷺ وریث ہے حدیث سے الاسناد ہے لیکن امام بخاری بڑے سے اورامام مسلم بڑے سے اس کو ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم شیخین بڑے سے حدیث افک بیان کی ہے اورام المونین حضرت عائشہ بڑا شاکے لئے رسول اللہ س تیزم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ' اگرتو پاک دامن ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ تیری صفائی بیان کردے گا،اورا گرتھے سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کراورمعافی ما نگ ۔ کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تو بہ کو تبول فر مالیتا ہے۔

^ 7614 - آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، وَحَدَّثَنَا آبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، وَحَدَّثَنَا آبُو النَّفِرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ الْحَسَنِ الْعَيْدِ الطَّوِيلِ، قَالَ: قُلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكٍ: اَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّذَهُ تَوْبَةٌ قَالَ: نَعَمُ

وَهَلَا حَدِيْتُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7614 - هذا من مناكير يحيي بن أيوب

﴿ ﴿ حضرت حميد الطّويل فرماتے ہيں: ميں نے حضرت انس بن مالک رافائن سے بوچھا: کيا تونے نبی اکرم مَثَلَّا اَيْمَ کابيہ ارشاد من رکھا ہے که 'ندامت ، توبہ ہے' حضرت عبدالله بن مسعود رافائن نے فرمایا: جی ہاں ہ

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7615 - على شرط البخاري ومسلم

: اس برائی سے بچوجس سے بچنے کا اللہ تعالی نے تمہیں تھم دیا ہے ، جس سے کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس کو جاہئے کہ اس کے جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہواہے وہ خود بھی اپنے اس گناہ کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اپنی کتاب میں لکھا ہوا بھی تیر مل فرمان پتا ہے click on link ج

الله المام بخارى مُنظِيد اورامام مسلم مِنظِيد كم معيار كرمطابق سيح بيكن شيخين مِنظِيد في اس كُفل نهيس كيا-7616 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمَرَانَ التَّجِيبِيُّ، أَنَّ اَبَا السُّمَيطِ سَعِيدَ بُنَ آبِـى سَعِيــدٍ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِيُهِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ اَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آوْصِنِي. قَالَ: اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشُوِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: إِذَا اَسَأْتَ فَاحْسِنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي. قَالَ: اسْتَقِمُ وَلُتُحَسِّنُ خُلُقَكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7616 - صحيح

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمرو والتي فافر ماتے ہيں: حضرت معاذ بن جبل والتين سفر كاراده ركھتے تھے، انہوں نے عرض ك یارسول الله منافیز عم مجھے کوئی وصیت فرمائے ، آپ منافیز عم نے فرمایا: الله تعالی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک مت تضهراؤ ،انہوں نے کہا: حضور مزید بھی ارشا دفر مائے۔آپ مُناتینیم نے فرمایا: جب کوئی گناہ کر بیٹھوتو فوراً کوئی نیکی کرو۔انہوں نے كها: يارسول اللَّه مَنَالِيَّنِهُم مزيدارشا دفر مايئيِّ ،حضور مَنَالِيَّةُ لِم في غرمايا: ثابت قدمي اختيار كرواورايينه اخلاق التجهير كهو\_

السناد بلي المسلم مُناهَ في الاسناد بي الكين امام بخارى مُعاهدُ اورامام مسلم مُناهدُ في السكونقل نهيس كيا-

7617 – اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبِ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَلَدةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُوْنَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7617 - على بن مسعدة لين

اللہ من اللہ بن مالک و النواز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیز نے ارشاد فرمایا: انسان سے خطاتو ہوہی جاتی ہے۔ کیکن ان خطا کاروں میں اچھے وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کر لیتے ہیں۔

البجسامع للترمذى ' ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب ُ حديث: 2483 ُسنن ابن ماجه -كتاب الزهد باب ذكر التوبة - حديث:4249 مصنف ابن ابي شيبة - كتساب ذكر رحية الله ما ذكر في سعة رحية الله تعالى -حديث: 33551 مستند احبد بن حتيل -' مستند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12820 مستند عبد بن حبيد -مسند انس بن مالك' حديث: 1200'مسند ابي يعلى الهوصلي - قتادة ' حديث: 2852'مسند الروياني - مسند انس بن مالك' حديث: 1352 شعب الإيسان للبيهقي - التساسع والشلاشون مس شعب الإيسان وهو باب في معالجة كل ذنب بالتوبة -مديث:6845 7618 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بَنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضُلِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ إِلَى الْهُ أَلْهُ مَا كَانَ مِنْ يَحْيَى بُنِ زَكْرِيّا قَالَ: ثُمَّ دَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ مَثَلُولُ اللهِ مَعْدُولًا اللهِ مَنْ الصَّالِحِينَ الْمُعُودِ وَبِذَلِكَ سَمَّاهُ اللهُ سَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7618 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمروب بن العاص والتَّوَافر مات بی که رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ ارشاد فر مایا: قیامت کے دن ہر انسان کے ذمه گناہ ہول گے ، سوائے حضرت محیل بن ذکر یا الله کے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضور مَنْ اللهُ الله مایا ہاتھ زمین کی جانب بر حایا اور ایک چھوٹی سی لکڑی پھر فر مایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مردوں والی چیز صرف اس لکڑی جتنی تھی ، اسی لئے الله تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ

سَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

'' اورسر دار ،اور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بیخے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے'۔ ہے۔ ﷺ کی معالی مسلم دلائٹ کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7619 - حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَحْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنُ جَدِّهِ عَلِيّ بُنِ السَحَاق، حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَحْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ، عَنُ جَدِّهِ عَلِيّ بُنِ اَبِي وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا هَمَمُتُ بِمَا كَانَ اهْلُ الْحَاهِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا هَمَمُتُ بِمَا كَانَ اهْلُ الْحَاهِ لِيَّةَ يَهُ مُّونَ بِهِ إِلَّا مَرَّيْنِ مِنَ اللَّهُ عِلَهُ مَا يَعْصِمُنِى اللهُ تَعَالَىٰ مِنْهُمَا . قُلُتُ لَيْلَةً لِفَتَى كَانَ مَعِى مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَنْ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَنَى اللّهُ مَا يَعْمِلُ اللّهُ عَنَاءً وَصَوْتَ دُفُو فِ وَزَمْرِ فَقُلُتُ: مَا هلَدًا؟ قَالَ: نَعَمُ فَخَرَجُتُ فَلَمَّا جِنْتُ اَدْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غَنَاءً وَصَوْتَ دُفُو فِ وَزَمْرِ فَقُلُتُ: مَا هلَدًا؟ قَالُ وَنَعْمُ فَنَعْ وَالصَّوْتِ حَتَى غَلَيْتُوى عَنِيلُ فَى اعْنَامُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَلَا لَهُ مَنْ الشَّمُسِ فَرَجُعْتُ فَسَمِعْتُ عَنَاءً وَصَوْتَ دُفُو فِ وَزَمْرِ فَقُلُتُ عَلَيْ عَيْنِي عَلَيْ فَمَا الْعَقَطِنِي إِلَّا مَسُ الشَّمُسِ فَرَجُعْتُ فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِى مِثْلَ مَا قِيلَ لِى فَلَهُوتُ بِمَا سَمِعْتُ فَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُسِ فُرَجُعْتُ اللهِ مَا هَمُعُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ مَا هَمَمُتُ بَعْدَهَا ابَدًا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُ اهُلُ الْجَاهِلِيَةِ حَتَى اللّهُ تَعَالَى بِنُولِي اللّهُ تَعَالَى بِنُولِي اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَاللّهِ مَا هَمَمُتُ بَعْدَهَا ابَدًا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُ اهُلُ الْجَاهِلِيّةِ حَتَى اللهُ وَعَالًى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى

إِهاذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7619 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت على بن ابى طالب ﴿ لَا تُؤُوْرُ مَاتِ مِين كَهُ رَسُولُ اللَّهُ مَنَا لِيَّا اللَّهُ مَنَا لِيَّا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ا) ایک رات ایک قریش نوجوان مکہ کے بالائی علاقے میں بکریاں چرار ہاتھا، میں نے اس سے کہا: آج رات تو میری بکریوں کا خیال کرنا ، میں مکہ میں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرنے جار ہاہوں، اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں بکریاں اس کے سپر دکر کے وہاں سے نکل آیا ، جب میں مکہ کی آبادی کے قریب پہنچا تو مجھے گانے باہے اور دف اور مزامیر کی آوازیں سنائی دیں، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ شادی ہور ہی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوگیا اور میں سوگیا۔ ساری رات و ہیں سویار ہا ، دن کے وقت دھوپ کی گری پڑی تو میری آئکھ کھی ، میں و ہیں سے اٹھ کر اپنے اس ساتھی کے یاس واپس چلاگیا۔

۲) دوسری مرتبہ پھر ایساہی ہوا، کین اس بار بھی مجھے نیند آگئ اور میں سوگیا اور شیح کے وقت میری آنکھ کھلی ، میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا: کہ رات تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا: میں نے بچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ مثالیقی کے باس اس کے بعد میں نے بھی بھی اہل جاہلیت کی رسومات میں سے کسی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کی عزت عطافر مادی۔

🕾 🕾 یہ حدیث امام مسلم والنظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

(البحر الرجز)

اِنْ تَعْفِدِ اللهِ مَّ تَعْفِدُ جَمَّا وَاَيُّ عَبْدِ لِكَ لَا ٱلْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ الْكَ هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7620 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حفرت عبدالله بن عباس وللفافر مات بي كه

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللِّمَمَ

'' وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بحتے ہیں گرا تنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے'' (ترجمہ کنزالا بمان امام

احدرضائية الله)

اس کا مطلب میہ ہے کہ کوئی آ دمی گناہ میں مبتلا ہوا، کیکن پھراس ہے تو بہ کرلی۔ کسی شاعرنے کہاہے۔

اے اللہ!اگرتو بخشنے بیاآئے بڑے جم غفیر کو بخش دے ، تیرا وہ کون سا بندہ ہے جو گناہ میں مبتلانہیں ہوا۔

😁 🕒 یہ حدیث امام بخاری مسلم اورامام مسلم میں کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخییں میں ہونے اس کونقل نہیں کیا۔

7621 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللُّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللِّمَمَ) (النجم: 32) فَمَا اللِّمَمُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مَا لَمْ يَدُخُلِ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَإِذَا دَخَلَ فَذَلِكَ الزِّنَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7621 - صحيح

ابو ہریرہ والنظم کی خدمت میں میں حضرت ابو ہریرہ والنظم کی خدمت میں موجودتھا ، میں نے کہا: اے ابو ہریرہ النظم کی خدمت میں موجودتھا ، میں نے کہا: اے ابو ہریرہ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

اس آیت میں ''کم'' سے مراد کیا چیز ہے؟

انہوں نے فر مایا: سرمہ دانی میں سرمچوداخل ہونے سے پہلے پہلے جتنے عمل ہوتے ہیں سب کو دہم، کہتے ہیں اور جب داخل ہوجا تاہے،اس کو'' زنا'' کہتے ہیں۔

7622 – حَـدَّثَـنَـا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ آنَّكُمْ لَا تُخْطِئُونَ لَآتَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7622 - صحيح

💠 💠 حضرت ابو ہرریرہ ڈٹاٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَاٹیڈ کم نے ارشاد فر مایا: اگرتم گناہ کرنے جھوڑ دوتوا للہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی ،اوراللہ تعالٰی ان کے گنا ہوں کے بخشے گا۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔حضرت عبدالله بن عمرو سے

مروی درج ذیل جدیث مذکورہ حدیث کی شاہر ہے۔

7623 - حَدَّثَنَا اَبُو عَمُوهِ عُثُمَانُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَبَّادٍ يَحْيَى بَنُ عَبَّادٍ، وَيَا اللهِ بَنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا اَبُو قِلَا : ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِى بَلَحٍ يَحْيَى بَنُ اَبِى سُلَيْمٍ، عَنُ عَمُوهِ بَنِ مَيْمُونِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَمُدٍ وَيَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ اَنَّ الْعِبَادَ لَمُ يُذُنِبُوا لَحَلَقَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ اَنَّ الْعِبَادَ لَمُ يُذُنِبُوا لَحَلَقَ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَّ اللهُ عَزَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ اَنَّ الْعِبَادَ لَمُ يُذُنِبُوا لَحَلَقَ اللهُ عَزَى اللهُ عَزَى اللهُ عَنْ عَمُولُ لَهُمْ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7623 - أخرجه شاهدا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَقَافِهُ فرمات بي كه نبي اكرم مَلَا فَيْ ارشا وفرمايا: اگر بندے گناہ نه كريں توالله تعالى اليي قوم پيدا كرے گاجو گناہ كريں گے ،الله تعالى ان كے گناہوں كو بخشے گا۔ كيونكہ وہ غفور ورجيم ہے۔

7624 - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُو هَمَّا فَا اللهِ عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدٍ، هَنَ اَبِي مُحَمَّدُ بُنُ مُحِيبٍ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدٍ، عَنْ اَبِي فَوْلُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ اِنْ عَنْ اَبِي فَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ اِنْ دَنَوْتَ مِنْكَ بَاعًا، ابْنَ آدَمَ اِنْ حَدَّثُت نَفْسَكَ دَنَوْتَ مِنْكَ بَاعًا، ابْنَ آدَمَ اِنْ حَدَّثُت نَفْسَكَ بِحَسَنَةً وَانْ عَمِلْتَهَا كَتَبُتُهَا لَكَ عَشُرًا، وَإِنْ هَمَمُتَ بِسَيِّنَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْيَتِي كَتَبُتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبُتُهَا لَكَ عَشُرًا، وَإِنْ هَمَمُتَ بِسَيِّنَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْيَتِي وَتَبُتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبُتُهَا لَكَ عَشُرًا، وَإِنْ هَمَمُتَ بِسَيِّنَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْيَتِي وَتَعْدَا اللهُ عَشُرًا، وَإِنْ هَمَمُتُ بِسَيِّنَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْيَتِي

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7624 - صحيح

♦ ﴿ حضرت ابوذر رُفَّا وَ أَوْ مَاتَ مِين كرسول الله مَثَلِيْنَا فَيْ ارشاد فرمایا: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: اے ابن آدم! اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا، میں ایک ذراع تیرے قریب آؤں گا۔ اورا گرتوایک ذراع میرے قریب آئے گا تو میں ایک باع (دونوں بازؤوں کے پھیلانے کی مقدار جو، کہ تقریباً افٹ ہوتی ہے) تیرے قریب آؤں گا۔ اے ابن آدم! اگر تیرے دل میں نیکی کا ادادہ آئے میں تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا اگر چہتواس ادادے پرعمل نہ کر سکے۔ اورا گرتو عمل بھی کرلے تو میں تیرے لئے دس نیکیوں کا ثواب لکھوں گا۔ اورا گرتو گناہ کا ادادہ کر سکے تو میں اس کے بدلے میں بھی تیرے لئے نیکی لکھوں گا اورا گرتو اس گناہ کے ادادے پرعمل بھی کرلے تو میں اس کے بدلے میں بھی تیرے لئے نیکی لکھوں گا اورا گرتو اس گناہ کے ادادے پرعمل بھی کرلے تو میں صرف ایک گناہ لکھوں گا۔ ورا گرتو اس گناہ کے ادادے پرعمل بھی کرلے تو میں صرف ایک گناہ لکھوں گا۔

# السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7625 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَبِیُ، ثَنَا يَحْيَی بُنُ يَحْيَی، اَنْبَا جَرِيُرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِیُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِیُ هُرَیْرَةَ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِیُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّی فَی مَلًا ذَکَرَ اللهَ فِی مَلًا ذَکَرَهُ اللهُ فِی مَلًا هُمُ اللهُ فِی مَلًا هُمُ

اَكُشَرُ مِنَ الْسَمَلَا الَّذِينَ ذَكَرَهُ فِيهِمُ وَاَطْيَبُ، وَمَنُ تَقَرَّبَ اِلَى اللهِ شِبُرًا تَقَرَّبَ اللهُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنُ تَقَرَّبَ مِنَ اللهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ اللهُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ اَتَى اللّهَ مَشْيًا اَتَاهُ هَرُولَةً، وَمَنْ اَتَى الله هَرُولَةً اَتَاهُ اللهُ سَعُيًا

هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، وَاَبُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ هاذَا هُوَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ حَبِيبٍ السَّلَمِيُّ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7625 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریہ وَ وَاللّٰهُ وَ مَاتِ ہِی کہ رسول اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے نیکن امام بخاری پڑھائی اورامام مسلم پڑھائی نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اوراس کی سند میں جوابوعبدالرحمٰن ہیں ، یہ عبداللہ بن حبیب سلمی ہیں۔

7626 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، الْعَدُلُ الصَّيْدَ لَانِيْ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُوانِيُّ، ثَنَا الْسُمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْاَعُرَجِ، عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ اِلّا مَنُ اَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللّهِ كَشَرَادِ الْبَعِيرِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ اَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، عَنُ مُحَمَّدِ مُن سِنَانِ الْعَوْقِيِّ، عَنُ فَلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هَلالِ بُنِ عَلِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنُ اَبِى هُولَوْلَ اللهِ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ الْمَتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ اللّا مَنُ ابَى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ ابَى؟ قَالَ: مَنْ عَصَائِى فَقَدْ ابَى وَقَدْ رُوى الْمَتُنُ الْاَوْلُ عَنْ اَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7626 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَ وَالنَّوْ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فر مایا: میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا اور بد کے ہوئے اونٹ کی مانندا پنے اللّٰہ سے بدک گیا۔

نے میری نا فر مانی کی ،اس نے میرا نکار کیا۔اورسابقہ متن حضرت ابوا مالمہ با ہلی ڈائٹڈ سے بھی مروی ہے۔

7627 - أَخُبَرَنَا أَبُوُ النَّنْضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَصْبَغُ بُنُ الْفَرَج، آخَبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ، عَنْ عَـمُ رِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِلالٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَرَّ آبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ عَلى حَالِيدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً، فَسَالَهُ عَنْ اَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شَرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى آهُلِه

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7627 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 علی بن خالد بیان کرتے ہیں: حضرت ابوا ماملہ با ہلی رٹائٹ کا گزر حضرت خالد بن یزید بن معاویہ کے یاس سے ہوا، فالدنے ابوامامہ سے یو چھا: تم نے رسول الله من الله علی سے سب سے آسان کلمہ کون ساسنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللهُ مَنَا لِيَامُ كُورِي فرماتے ہوئے سناہے كه "تم سب لوگ جنت میں جاؤگے سوائے اس شخص کے جوابینے اللہ كی اس طرح نافر مانی كرتا ہے جيسے كوئى اونٹ اپنے مالك كى نافر مانى كرتا ہے'۔

7628 - أَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، ثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ مِلْءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ، فَقَسَمَ مِنْهَا رَجْمَةً بَيْنَ الْخَلائِقِ بِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَبِهَا يَشُرَبُ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ الْمَاءَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَصَرَهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَزَادَهُمْ تِسُعًا وَتِسْعِينَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنُ آبِى عُثْمَانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ مُخْتَصَرًا مِثْلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةً "

الله من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله من الله عنه الله پیدا کئے اس وقت سور حمتیں بھی پیدا کیں، ہررحمت زمین وآسان سے برسی ہے، ان سومیں سے ایک رحمت الله تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں تقسیم فرمادی، اسی رحمت کے باعث ماں اپنی اولا دپر رحم کرتی ہے ،اسی کے باعث وحشی جانوراور پرندے پانی پیتے ہیں ، اسی کے باعث مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ قیامت کے دن بیساری رحمت صرف مثقی لوگوں کے لئے خاص کردی جائے گی ،اوررحمت کے باقی ۹۹ حصے بھی ان کودے دیئے جا کیب گے۔

الله المسلم والتوزير معارك مطابق سيح بي كين سيخين ني اس كوفل نبيس كيا- وتاجم انهول في سليمان

صحيح مسلم - كتاب التوبة' باب في سعة رحبة الله تعالى وانربا سبقت غضبه - حديث:5053 صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ ذكر الإخبار عن خلق الله جل وعلا عدد الرحبة التي يرحب -حديث:6237 مسند احبد بن حنبل - مسند الانصار ' حديث

سلهان الفلرسي - حديث:23113 البعر الزخلي معن الهزاي المهزاية مهزاية والمعالين عديث:2187

سیمی کے واسطے سے ، ابوعثمان کے حوالے سے حضرت سلیمان والٹی کی مختصرار وایت نقل کی ہے۔ اور رہ روایت بالکل اس جیسی ہے جوز ہری نے سعید کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔

7629 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا بَكَارُ بُنُ مُحَمَّدِ السِّيرِينَ، عَنُ ابِّي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ السِّيرِينَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، قَسَمَ رَحْمَةً بَيْنَ اَهُلِ اللهُ نَيَا وَسِعَتُهُمُ إِلَى آجَالِهِمُ وَاخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، قَسَمَ رَحْمَةً بَيْنَ اَهُلِ اللهُ نَيَا وَسِعَتُهُمُ إِلَى آجَالِهِمُ وَاخْرَ تَسُعِلَا وَسِعَتُهُمُ اللهُ اللهُ نَيَا إِلَى التِسْعِينَ وَحْمَةً لِا وُلِيَائِهِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِى قَسَمَهَا بَيْنَ اَهُلِ اللهُ نَيَا إِلَى التِسْعِ وَالتِّسْعِينَ وَيُحْمَةً لِا وُلِيَائِهِ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِى قَسَمَهَا بَيْنَ اَهُلِ اللهُ نَيَا إِلَى التِسْعِ وَالتَّسْعِينَ وَيُحْمَةً لِا وُلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

﴿ ﴿ ﴿ محد بن سیرین روایت کرتے ہیں ،حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ کی • • ارحمتیں ہیں ، ان میں سے ایک رحمت اس نے دنیاوالوں میں تقسیم کردی ہے ، وہ رحمت ان کی وفات تک ان کوشامل ہے۔ اور ۹۹ رحمتیں الله تعالیٰ نے دنیاوالوں میں تقسیم کی ہیں۔ اور جو رحمت الله تعالیٰ نے دنیاوالوں میں تقسیم کی ہوئی ہے ، اس کوبھی وہ واپس لے لے گااور قیامت کے دن اپنے دوستوں کو پوری • • ارحمتیں عطاکرے گا۔

۞ ي حديث امام بخارى يَ الله المسلم عَلَيْ كَمعيار كَمطابِق هَيَ الله السَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ السَّمَاكُ، قَالاً: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، انْبَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْمِعِدِيِّ، ثَنَا جُندُبُ، قَالاً: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، انْبَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْمِعِدِيِّ، ثَنَا جُندُبُ، قَالاً: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَحُمَةٍ فَانُولُ وَحُمَةً يُعَاطِفُ بِهَا الْخَوَلِيْقُ جِنْهَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ وَمُمَةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ رَحْمَةً

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7630 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت جندب فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص آیا،اس نے اپن سواری بٹھائی،اس کو باندھا،رسول الله منگافیا کم کی جب رسول الله منگافیا کم نے سلام پھیراتو وہ اپنی سواری کے پاس آیا،اس کی رسی کھولی اوراس پر سوارہوگیا، پھر ندادی: اے اللہ!تو مجھ پر اور محمد منگافیا کم برحمت فرمااور ہماری رحمت میں کسی دوسرے کو شامل نہ فرما۔ نبی اکرم منگافیا کم نے اس کی بات سن کر کابہ کرام سے فرمایا: تمہاراکیا خیال ہے؟ بیشخص زیادہ گراہ ہے باس کا اونٹ؟ تم نے سانہیں ہے،اس نے دعا داند on link for more books

1

مانگتے ہوئے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرضی کی: جی ہاں یارسول الله منگانی ہم نے سنا ہے۔حضور منگانی ہم نے فرمایا: اس نے الله تعالی کی وسیع رحمت کورو کنا جاہا ہے۔ بے شک الله تعالی نے ایک سور حمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک رحمت و نیامیں اتار ک ہے جس کے باعث انسان ، جنات ، جانور اور تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، جبکہ ۹۹ رحمتیں الله تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہیں۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیت نے اس کو قل نہیں کیا۔

7631 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ بَنِ يُونُسَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُونُسَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبُدُ الْمَالِكِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ارْحَمُ مَنْ فِی الْاَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِی السَّمَاءِ هَذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7631 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ الله عبد الله وَ الله عبي كه رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرمایا: تم الل زمین پر رحم كرو، تم پر آسان والا رحم كرے گا۔

السناد بلین کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7632 – آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبُرَاهِيمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنُبَا جَرِيْر، عَنُ مَنْ صُورٍ، عَنُ آبِي عُثُمَانَ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ خَلِيْلِى وَصَفِيِّى صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نُزِعَتِ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنُ شَقِيِّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَآبُو عُثُمَانَ هَذَا هُوَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ وَلَوْ كَانَ النَّهُدِيِّ لَحَكَمْتُ بِصِحَيْهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7632 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہائی فرماتے ہیں: میرے دوست ،اس حجرے میں رہنے والے نے فرمایا ہے: رحمت صرف بد بخت شخص سے الگ کی جاتی ہے۔

ﷺ جدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری ﷺ اورامام مسلم پڑتا انڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اوراس کی سند میں جو العظم میں العظم میں جو العظم میں العظم میں العظم میں جو العظم میں جان کی میں جو العظم میں جو

مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب' ما ذكر في الرحبة من الثواب - حديث:24843 مسند الطيالسي - ما اسند عبد الله بن مسعود مديث: 3294 البعجم الاوسط مسعود رضى الله عنه حديث: 329 مسند ابى يعلى البوصلي - مسند عبد الله بن مسعود حديث: 4930 البعجم الاوسط للطيراني - بساب مس اسبه إحداق 1395 البعجم الصنفير للطيراني - بساب مس اسبه إسحاق حديث: 282 البعجم الكبير للطيراني - مس اسبه عبد الله طرق حديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب معدد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب المعدد - بين البعد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب المعدد - بين البعد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب المعدد - بين البعد - بين البع

مدبت: 10081

ابوعثان ہیں ، یہ مغیرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ، یہ نہدی نہیں ہیں۔اور یہ نہدی ہوتے تومیں فیصلہ کردیتا کہ بیہ حدیث امام بخاری نہیں اورامام سلم ہیں کے معیار کے مطابق صبح ہے۔

7633 - آخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ كُرُدَمِ بُنِ اَرُطُبَاقَ بُنِ غَنْمِ بُنِ عَوْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدُ خَلَقَ لَهُ مَا يَغْلِبُهُ وَخَلَقَ رَحْمَتَهُ تَغْلِبُ غَضَبَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7633 - هذا منكر

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و التی التحدید الله می که رسول الله می الله می الله می الله می بیدا فرما یا: الله تعالی نے جو چیز بھی پیدا فرما ئی ہے الله تعالی کے لئے کوئی دوسری چیز بھی پیدا فرمائی ، بیالله تعالی کے لئے کوئی دوسری چیز بھی پیدا فرمائی ، بیالله تعالی کے خضب پر غالب آجاتی ہے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھنتہ اور امام سلم بیشہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7634 - أخبَرَنَا الْحَاكِمُ ابُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْحَافِظُ، أَنْهَ ابُوْ عَلِيّ الْمُحَافِظُ، أَنْهَ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنِى عَدِى بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنِى عَدِى بْنُ الْحَامِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنِى عَدِى بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرَنِى عَدِى بْنُ الْمُعَلِيْ بُنُ الْمُعَبَةُ ذَكَرَ اَحَدُهُ مَا ثَنَا بِعَدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا - قَالَ شُعْبَةُ ذَكَرَ اَحَدُهُ مَا شَابِتٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا - قَالَ شُعْبَةُ ذَكَرَ اَحَدُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ جَعَلَ يَدُسُّ فِى فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ خَشْيَةَ انْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَرُحَمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7634 - صحيح

کی کے الا سناد ہے کیکن امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم بیسہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ حضرت علی بن زید سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7635 - آخُبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَدَّمَادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا " اَنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَائِتَنِي وَآنَا آخِذٌ مِنْ جَالِ الْبَحْرِ فَادُشُهُ فِي فِي فِرْعَوْنَ " السَّلَامُ قَالَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلِيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7635 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت علی بن زید ، یوسف بن مهران کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس واقع کا یہ ارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ملیا نے نبی اکرم مُنگائیا ہے کہا: کاش کہ آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب فرعون دریا میں غرق ہور ہاتھ ، میں اس کے منہ میں اس وقت مٹی ٹھونس رہاتھا۔

7636 – آخُبَونَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا آجُو اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللهِ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَزُ كَاسِنِي حِسَابًا يَسِيرًا فَلَمَّ انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى الْمُحسَابُ الْيَسِيرُ ؟ قَالَ: يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَزُ كَاسِنِي حِسَابًا يَسِيرًا فَلَمَّ النَّهُ عَنْهُ حَتَى الشَّورَ اللهِ مَلْ الْحِسَابُ الْيُسِيرُ ؟ قَالَ: يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَزُ لَاهُ عَنْهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَا عَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَى الشَّوكَةِ لَهُ مُنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَا عَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَى الشَّوكَةِ وَلَكُ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَى الشَّوكَة لَكُ اللهُ عَنْهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَا عَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ كَفَرَ اللهُ عَنْهُ حَتَى الشَّوكَة

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7636 - على شرط مسلم

ﷺ پیرحدیث امام بخاری مبینیہ اورامام مسلم بینیہ کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن انہوں نے اس اساد کے ہمراہ اس کو نقل نہیں کیا۔

7637 – آخْبَرَنِي ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ الْمُقُرِءُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ هَرِمٍ الْقُرَشِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَوِيكِ، ثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: " خَرَجَ مِنْ عِنْدِى خَلِيلِى جِبْرِيُلُ آنِفَا فَقَالَ: يَا عَنْهُمَا قَالَ: يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: " خَرَجَ مِنْ عِنْدِى خَلِيلِى جِبْرِيُلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَالّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِللهِ عَبُدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَبَدَ اللّهَ تَعَالَى خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِى الْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ اَرْبَعَةَ آلَافِ فَرُسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ وَاَخْرَجَ اللّهُ عَرْضُ الْمُحَرِّ مُحِيطٌ بِهِ اَرْبَعَةَ آلَافِ فَرُسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ وَاخْرَجَ اللّهُ عَنْكًا النّهُ عَنْكَ إِللّهِ عَبْدًا وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ اَرْبَعَةَ آلَافِ فَرُسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ وَاَخْرَجَ الللهُ تَعَالَى لَهُ مُسَلِ الْعَبَلِ وَشَجَرَةً رُمَّانِ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ عَنْكَ اللّهُ عَنْكًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْاصَيَعِ تَعَضُّ مِهَا عَالَمُهُ اللّهُ اللهُ الْمَبَلِ وَشَجَرَةً رُمَّانِ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ مَعْدَلَ اللهُ عَنْنَا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْاصَيَعِ تَعَضُّ مِهَا عَالَيْهِ اللّهُ اللهُ الْمَبَلِ وَشَجَرَةً رُمَّانِ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ

لَيُسَلَةٍ وُمَّانَةً فَتُغَدِّيه يَوْمَهُ، فَإِذَا اَمُسْى نَزَلَ فَاصَابَ مِنَ الُوصُوءِ وَآخَذَ تِلُكَ الرُّمَّانَةُ فَاكَلَهَا أَمَّ فَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَالَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ فَلَعُ سَاجِدًا وَانَ لا يَجْعَلُ لِلْارْضِ وَلا لِشَىءٍ يُفُسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَى بَعْشَهُ وَهُو سَاجِدٌ قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحُنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجُدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ اللَّهُ يُعَثَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَكْلِيمِ الْجَنَّةِ بَرَحْمَتِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِلْمَكْلِيمَةِ الْبَعْمَلِي الْجَنَّةِ وَلَعُمُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَكْلِيمَةِ فَيَقُولُ الرَّبُّ: اَذْخِلُوا عَبُدِى الْجَنَّةُ وَلَعُمُ لِي عَمَلِي الْجَنَةِ وَاجَعُلُوا عَبُدِى النَّهُ عَلَوهُ لَ اللَّهُ عَرَّومُ فَلَى اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْجَلَةِ وَالْعَلَى الْجَلَةِ وَالْحَلَى الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

هٰذَا حَدِيتُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ هَرِمٍ الْعَابِدَ مِنْ زُهَّادِ آهُلِ الشَّامِ، وَاللَّيْتَ بُنَ سَعْدٍ لَا يَرُوى عَنِ الْمَجْهُولِينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7637 - لا والله وسليمان بن هرم غير معتمد

الله المح حضرت جابر بن عبدالله بواقع فرماتے ہیں: بی اکرم من القیام میرے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا: ابھی ابھی میرے پاس سے میرے دوست جریل امین علیا تشریف لے کرگئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا: اے محد من القیام! اس ذات کی قسم! جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے پانچ سوسال تک ایک پہاڑی چوٹی پر عبادت کی ہے، وہ پہاڑ تمیں ذراع مربع ہے۔ اور اس پہاڑ کو چاروں طرف سے چار ہزار فرتخ دریانے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لئے ایک انگی کی مقدار مقام سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، تھوڑ اتھوڑ المیٹھا پانی لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لئے ایک انگی کی مقدار مقام سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، تھوڑ اتھوڑ المیٹھا پانی سے اس اور اس انارکو کھالیتا۔ اور دوبارہ عبادت سے اس کوایک دن کی غذائل جاتی۔ جب شام ہوتی تو وہ دضو کرنے کے لئے نیچ اتر نا ، اور اس انارکو کھالیتا۔ اور دوبارہ عبادت میں مصروف ہوجا تا ، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں اللہ اس ان اس کے اللہ اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں اللہ دان اللہ دان اس کے اللہ دان اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں اس اند پہنچا ہے ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں اس کے در اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سجدے کے عالم داند میں ان در پہنچا ہے ، اللہ دی اس کے لئے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سور کی در اس کے در اس کے در کے ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سور کی در اس کو در کو در اس کے در اس کے در کو ملک الموت کو بھیجا تو وہ آ دمی اس وقت سجدے میں تھا۔ سور کی در در اس کو در اس کا میں موت عوام کی در کے در اس کے در کا میں کو در کی در کو در کا میں کو در کو کی در کی در کو در کی در کو در کو در کو در کی در کو کی در کی در کو در کی در کو در کو دی در کو در کو در کو در کی در کو در کے در کی در کو در کے در کو در کو در

میں اس کی روح کوقبض کیا گیا ،(حضرت جبریل امین علیظافر ماتے ہیں) ہم آتے جاتے اس کود کیھتے تھے، ہمیں بیعلم تھا کہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑ اکیا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت کی بناء پر جنت میں داخل کردو، وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب ،میرے اعمال کی بناء پر مجھے جنت میں بھیجا جائے ،اللہ تعالی پھر فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت سے جنت میں بھیج دو، وہ کہے گا: (رحمت نہیں ) بلکہ مجھے میرے اعمال صالحہ کی بناء پر جنت میں بھیجا جائے ،اللہ تعالی پھر فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو، وہ کہے گا: اے میرے رب ، میرے ممل کی بناء پر مجھے جنت میں جھیج دو۔اللّٰد تعالیٰ فر مائے گا: اس بندے کے اعمال اوراس یر جومیری نعمتیں ہیں ان کا موازنہ کیا جائے ،صرف آنکھوں کی نعمت ہی اس کے پانچ سوسال کی عبادت سے زائد ہوگی ، اور باتی یوراجسم تواس کی غبادت سے کہیں زائد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دیاجائے ، چنانچہ اس بندے کو دوزخ کی جانب گھسیٹا جائے گا تو یکار یکار کر کھے گا: اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فر مادے۔ الله تعالیٰ فرمائے گا: اس کو حجوڑ دو، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اُے میرے ّ بندے! تو کیچھی نہ تھا ، تجھے پیدائس نے کیاہے؟ وہ کہے گا: اے میرے رب تونے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاوہ تیری طرف سے بوایا میری رحمت سے؟ وہ کیے گانیا اللہ محض تیری رحمت سے ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گانیانچ سوسال تجھے عبادت کی طاقت کس نے بخش؟ وہ کہے گا: اے میرے پروردگارتو نے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تجھے پہاڑ کے درمیان غارکے اندرکس نے اتارا؟ اورکھاری یانی میں سے تیرے لئے میٹھا یانی کس نے نکالاتھا؟ اور ہررات تیرے لئے انارکون مہیا کرتاتھا؟ اورتو پورے سال میں ایک مرتبہ باہرنکلتا تھااورتونے مجھ سے دعا ما نگی تھی کہ میں تجھے سجدے کی حالت میں موت دوں ، پیسب تیرے لئے کس نے کیا؟ وہ کہے گا: اے میرے رب ،سب تونے ہی کیا۔اللہ تعالی فرمائے گا: وہ سب میری رحمت کی بناءتھا، اوراپنی رحمت ہی سے تجھے میں جنت میں داخل کروں گا۔ (پھرفرشتوں سے فرمائے گا:) میرے بندے کو جنت میں داخل کردو۔اے میرے بندے تو کتنا ہی احیما بندہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فر مائے گا۔حضرت جبریل امین علیلانے فرمایا: اے محمد سَوَّتَهُمُّ اسب کچھاللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نے ہے۔

ﷺ یہ صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجھنا اور امام مسلم بیسی ہے اس کونقل نہیں کیا،'' سلیمان بن ہرم' اہل شام کے عبادگز ارلوگوں میں سے ہیں۔اورلیٹ بن سعد مجہول راویوں کی روایات نقل نہیں کرتے۔

7638 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الرَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَحُمَدُ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ بُنُ شُعْبَةً بُنِ يَزِيدَ، حَدَّثِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي بَنُ شُعْبَةً بُنِ يَزِيدَ، حَدَّثِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنُ قَالَ: طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنُ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْفَ حَسَنَةٍ لَا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْفَ حَسَنَةٍ وَارْبَعًا وَعِشُرِينَ حَسَنَةً " قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، اذًا لَا يَهُلكُ مِنَّا اَحَدٌ . قَالَ: بَلَى إِنَّ اَحَدَكُمُ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ وَارْبَعًا وَعِشُرِينَ حَسَنَةً " قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللهِ وَالْمَالِي مَنَّا اَحَدٌ . قَالَ: بَلَى إِنَّ اَحَدَكُمُ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ وَارْبَعًا وَعِشُرِينَ حَسَنَةً " قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللهِ اللَّهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُعَلِي وَالَعُهُ الْمُعَالَى مَنَا الْحَدِي الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمَالِي اللّهُ الْمُ الْمِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ هَا وَصِعَتْ عَلَى جَبَلِ أَثْقَلَتُهُ ثُمَّ تَجِيءُ الإسْنَادِ شَاهِدٌ لِحَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ هَرِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7638 – صحيح

﴿ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری اپنے والد ہے ، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ وہ کہ ہ نے ارشاوفر مایا: جس نے ''لا الہ الا اللہ'' کہا ، وہ جتنی ہے اور اس کے لئے جنت ثابت ہوچک ہے۔ اور جس نے سحان اللہ و بحمہ ہ ۱۰۰ مرتبہ پڑھا ، اللہ تعالی اس کے لئے ۱۲۰ نیکیاں لکھے گا۔ صحابہ کرام بن اللہ نے عرض کیا: تب تو ہم میں ہے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ نبی اکرم من اللہ تو ہم میں ہے کوئی آدمی اتنی نیکیاں لے کرآئے گا کہ اگروہ بہاڑ پر رکھی جائیں تو اس کو بھی بوری ہوج کیں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنی رحمت سے لوگوں پر کرم فرمائے گا۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ بیر صدیث سی امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ بیر صدیث سلیمان بن ہرم کی صدیث کی شاہد ہے۔

7639 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِئُ، ثَنَا آبُو الْمُوجِهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، آنْبَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي مَرْيَمَ الْعَسَّانِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ آتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ آتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ آتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7639 – صحيح

-ديث : 7639

الجسامع للترمذى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2441 أمنن ابن ماجه -كتاب الزهد باب ذكر البوت والاستعداد له - حديث:4258 مسند احد بن حنبل - مسند الشاميين حديث نداد بن اوس -حديث:16820 مسند الطيالسي - وشداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 1203 البحر الزخار مسند البرار - مستند شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 2945 السعجسم البصغير للطبراني - من اسبه محدد حديث: 864 السعجم الكبير للطبرائي - باب الشيس ما امند شداد - عبد الرحسين بن غنم الانعرى عن شداد بن اوس . السناد بيك السناد بيكن امام بخارى ميسة اورامام مسلم بيسة في السكونقل نبيس كيا-

7640 - انحبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ كَامِلِ بَنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدِ الْوَحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعَدِّ بَنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مُكَفَّر عَوْفٍ، هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7640 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عامر بن سعدا پنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سُلَّ تَیْنِمُ نے ارشاد فر مایا: مومن کے گنا ہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہوتا ہے۔

🟵 🟵 یہ حدیث صحیح الاسنا د ہے لیکن امام بخاری بھینیۃ اورامام مسلم بینیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7641 - اخبرَ نَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهِمَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْفِطْرِيفِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوحِ الآمِينِ قَالَ: قَالَ: "قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: يُوُتِي بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيّنَاتِهِ فَيَقُصُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيَتُ حَسَنَةٌ وَسَّعَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى يَزُدَادَ فَحَدَّثَنَا وَسَيّنَاتِهِ فَيَقُصُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيتُ حَسَنَةٌ وَسَّعَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى يَزُدَادَ فَحَدَّثَنَا بِمِشْلِ هَذَا اللهَ عَلَى يَزُدَادَ فَحَدَّثَنَا بِمِشْلِ هَذَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى يَوْدَادَ فَحَدَّثَنَا بِمِشْلِ هَذَا اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

هنذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْبَادِ لِلْيَمَانِتِينَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالْحَكَمُ الَّذِي يَرُوِى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ: الْحَكَمْ بْنُ آبَانَ الْعَدَنِيُّ، وَالْعِطْرِيفُ هُوَ: آبُو هَارُوْنَ الْعِطْرِيفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْيَمَانِيُّ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7641 - صحيح

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاتِهِمْ فِي آصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي تَنَانُهُ ا يُوْعَدُونَ '' بیہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فر ما 'میں گے اور ان کی تقصیروں سے درگذر فر ما 'میں گے جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائرﷺ)

میں نے کہا: مجھ الله تعالی نیدارشادیمی نظرآتا ہے

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُيُنِ (السحده: 17)

'' تو کسی جی کوئیس معلوم جو آئکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چُھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا'' (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا) اور فرمایا: بندہ جو کام پوشیدہ کرتا ہے ،اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ اس کولوگ نہیں جانتے ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قیامت کے دن اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک چھیا کررکھی ہے۔

ی بیر صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوروہ تھم جن سے معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں،وہ تھم بن ابان عدنی ہیں۔اور غطریف،ابوہارون غطریف بن عبیداللہ بمانی ہیں۔

7642 - حَدَّثَنَا بِسِحَةِ مَا ذَكُرْتُهُ اَبُو اَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِیُّ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِیُّ، ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، حَدَّثَنِی اَبُو هَارُونَ الْعِطْرِیفُ بُنُ عُبَلِدِ اللّٰهِ، اَنَّ اَبُا الشَّعْثَاءِ ، حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِی الله عَنْهُمَا حَدَّقَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدِ اللهِ، اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّنَاتِهِ فَعَيْدِ وَسَيَّنَاتِهِ وَسَيَنَاتِهِ وَسَيَّنَاتِهِ وَسَيْنَاتِهِ وَسَيَّنَاتِهِ وَسَيَّنَاتِهِ وَسَيَّنَاتِهِ وَسَيَّنَ اللهُ لَهُ فِي الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتِهِ وَسَيَّنَ اللهُ لَهُ فِي الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسَنَاتِهِ وَسَيْنَاتِهِ وَلَهُ مَنْ اللهُ لَهُ فِي الْعَنْدِ وَلَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَي الْمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللهُ ال

﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله عبی که رسول الله مؤلی این عباس و الله الله الله الله عبی که الله الله مؤلی الله عبی که الله اور برائیال لائی جائیں گی ، پھران کا موازنه کیا جائے گا، الله تعالیٰ نے یہ فیصله فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیال اور برائیال لائی جائیں گی ، پھران کا موازنه کیا جائے گا، اگرایک بھی نیکی بڑھ گئی ، توالله اس کو جنت میں وسیع مقام عطافر مائے گا (علم بن ابان کہتے ہیں) میں ابوسلمہ حضرت برداد کے پاس گیا (توانہوں نے بھی ایس میں اورکوئی نیکی اضافی نه بچ پاس گیا (توانہوں نے بھی ایس ہی حدیث بیان کی ) میں نے ان سے کہا: اگر نیکیال پوری ہوجائیں اورکوئی نیکی اضافی نه بچ تو کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا:

اُولَیْكَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ آخِسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاتِٰهِمْ فِیْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ

'' یہ ہیں وہ جن کی نکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگذر فرمائیں گے بخت والوں میں سچا وعدہ جوانہیں دیا جاتا تھا'' (ترجمہ کنزالا بیان امام احمد رضا بیسے)

7643 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبُدَانُ، قَالَ: فَاَخْبَرَنِي الْفَضُلُ بُنُ مُوْسَى، عَنْ click on link for more books

آبِي الْعَنْسِسِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَتَمَنَّيَنَّ اَقُواهٌ لَوْ اَكْتَرُوا مِنَ السَّيِّنَاتِ قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ بَدَّلَ اللّهُ سَيَّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ آبُوُ الْعَنْبَسِ هَلْذَا سَعِيدُ بُنُ كَثِيْرٍ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7643 – صحيح

ان کے گناور ابو ہریرہ واللہ فاللہ فاللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی نے ارشادفر مایا: کچھ لوگ تمنا کریں کے کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے ،صحابہ کرام ڈٹائٹیزنے بوجھا: یارسول الله مَٹائٹیؤم وہ کیوں؟ آپ مَٹائٹیؤم نے فرمایا: جن لوگوں کے گناہوں کو الله تعالی نیکیوں میں تبدیل فر مادیے گا۔

😁 🖰 یہ ابوالعنبس سعید بن کثیر ہیں،اوراس کی اسناد سیج ہے کیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں اللہ نے اس کولٹل نہیں

7644 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيُرِي، ثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عَمَّارَةً بُنِ آبِي حَفْصَةً، ثَنَا شَدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو طُلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِىيْ مُـوُسَى، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَجِينَنَّ اَقُوامٌ مِنْ أُمَّتِي بِمِثْلِ الْجِبَالِ ذَنُوْبًا فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَـٰدُ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، عَنُ آبِي طَلْحَةَ بزياداتٍ فِي مَتَنِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7644 - شداد بن سعيد الراسبي له مناكير

الله من المروی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَيْئِم نے ارشا دفر مایا: میری امت کے پچھ لوگ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئمیں گے ،اللہ تعالی ان کو بخش دے گا اوران کے وہ گناہ یہودیوں اورعیسائیوں پر ڈال وے گا۔

الله المام بخارى مينية اورامام سلم مينية كمعيار كے مطابق سيج ہے ليكن شيخين مينيانے اس كوفل نہيں كيا۔ حجاج بن نصیرنے ابوطلحہ سے روایت کی ہے اوراس کے متن میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

7645 - حَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا آبُو مُسُلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ، قَالًا: ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا شَــدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، عَنُ آبِيْهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُـحُشَـرُ هـنِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ آصْنَافٍ: صِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيْرًا، وَصِنْفٌ يَجِينُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ آمْنَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ، فَيَسْاَلُ الله عَنْهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ: مَا هُ وُلَاءٍ؟ فَيَقُولُونَ: هُ وُلَاءِ عَبِيئًا مِنْ عِبَادِكَ فَيَقُولُ: حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَاَدُخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِيَ الْجَنَّةَ "

﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ اپ والد کابی بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَا اِنْ اِن اِس است کا تین قسموں میں حشر ہوگا۔ کچھالوگ بغیر حساب کے جنت میں جا کیں گے۔ کچھالوگوں کا بہت آسان حساب لیاجائے گا اور وہ جنت میں چلے جا نیں گے۔ کچھالوگ آ کیں گان کے اللہ تعالی ان سے بوجھے گا۔ حالانکہ وہ ان کے حال کوخود جانتا ہے ، اللہ تعالی بوجھے گا: یہ کون ہے؟ فرشتے عرض کریں گے: یہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اس کے سارے گناہ ہٹا کر یہودونصاری پر ڈال دو، اوراس کومیری رحمت سے جنت میں جھیج دو۔ ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: الله مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَّاهدُ الْاَصْبَهَانِیٌّ، قَنَا اَبُوْ بَکُو بُنُ آبِی الدُّنیَا الْقُرَشِیُّ،

7646 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي الدُّنِيَا الْقُرَشِيُّ، حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبُدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلَّا عَنْ عَائِمَ اللهُ مِنْ عَبُدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلَّا عَنْ عَائِمَ اللهُ مِنْ عَبُدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلَّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلِمَ اللهُ مِنْ عَبُدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلَّهُ عَفَرَ لَهُ قَبْلَ اَنْ يَسْتَغُفِرَهُ مِنْه

ُهُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7646 - بل هشام بن زياد متروك

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﷺ فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم منگھی نے ارشادفر مایا: بندہ جب اپنے گناہ پر نادم ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معافی ما تکنے سے پہلے ہی اس کومعاف فر مادیتا ہے۔

ﷺ کی سے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجینیۃ اورامام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7647 - آخُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَضِرُ بُنُ آبَانَ الْهَاشِمِیُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ الْمُحَمِّرُ بُنُ آبَانَ الْهَاشِمِیُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِشَامٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنُ آبِي الضَّحَى، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ) (الروم: 41) قَالَ: يَتُوبُونَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7647 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله طَيْنَ الله تَعْلَقُ الله عَبِرالله عَبِرالله طَيْنَ الله تَعَالَى كِفر مان

(لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ) (الروم: 41)

کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے'' توبہ کرنا''۔

😁 🕀 یہ حدیث امام مسلم مٹائنڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7648 - أَخْبَرَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنْيَا، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا هَمَّامٌ، وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّهِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّهِ بُنِ سَلَمَةً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا، قَالَ: فَلَمْ يَسُالُهُ عَنْهُ وَالْقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَالَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبْتُ حَدًّا، قَالَ: فَلَمْ يَسُالُهُ عَنْهُ وَالْقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَالَى وَاللهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَصَبْتُ حَدًّا، قَالَ: فَلَمْ يَسُالُهُ عَنْهُ وَالْقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَالَى وَاللهُ عَنْهُ وَالْقِيمَةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَاقُ الْعِلْمَ اللهِ الْعَلَاقُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ السَالَةُ اللّهُ ا

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: يَا رَسُوُلَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: وَسُؤَلَ اللهِ، اَصَبُتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: اَصَلَّيْتُ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: قَدْ غُفِرَ لَكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7648 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت انس و التوفر ماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم طاقیۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اورعرض کیا: یا رسول اللہ طاقیۃ مجھ پر حد لازم ہوگی ہے، راوی کہتے ہیں: نبی اکرم طاقیۃ کی بات نہ پوچی ،اورنماز کے لئے اقامت ہوگی ، نبی اکرم طاقیۃ کی بات نہ پوچی ،اورنماز کے لئے اقامت ہوگی ، نبی اکرم طاقیۃ کی بات نہ پوچی ،اورنماز کے لئے اقامت ہوگی ، نبی اکرم طاقیۃ کی مرکبا: یا رسول اللہ ساتیۃ میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حدلازم ہو چی ہے ، اس لئے آپ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق مجھ پر حدنا فذ فرما نیں۔ حضور طاقیۃ کی ہاں۔ آپ طاقیۃ کی مرایا: تیرے گناہ بخش حضور طاقیۃ کی ہاں۔ آپ طاقیۃ کی مایا: تیرے گناہ بخش دے جمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ طاقیۃ کی مایا: تیرے گناہ بخش دے گئاہ ہیں۔

و المعنى المام بخارى المعنى المسلم بينية كمعيار كے مطابق صحيح بليك شيخين مينيون اس كوقل نبيل كيا۔

7649 - حَدَّنَ الْهُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلِ بَنِ غَوْ وَانَ، ثَنَا صَدَقَةُ بَنُ الْمُثَنَى، ثَنَا رَبَاحُ بَنُ الْحَارِثِ، عَنُ آبِى بُرُدَةَ، قَالَ: بَيْنَا آنَا وَاقِفٌ فِى السُّوقِ فِى إِمَارَةِ غَرُوانَ، ثَنَا صَدَقَةُ بَنُ الْمُثَنَى، ثَنَا رَبَاحُ بَنُ الْحَارِثِ، عَنُ آبِى بُرُدَةَ، قَالَ: بَيْنَا آنَا وَاقِفٌ فِى السُّوقِ فِى إِمَارَةِ وَيَادٍ إِذُ ضَرَبُتُ بِإِحْدَى يَدَى عَلَى الْاُخْرَى تَعَجُّبًا، فَقَالَ رَجُلٌ، مِنَ الْاَنْصَارِ قَدُ كَانَتُ لِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ وَيَادٍ إِذُ ضَرَبُتُ بِإِحْدَى يَدَى عَلَى الْاُخْرَى تَعَجُّبًا، فَقَالَ رَجُلٌ، مِنَ الْاَنْصَارِ قَدُ كَانَتُ لِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ مَعْ رَسُولِ اللّهِ مَلَّا يَعْجَبُ مِا آبَا بُرُدَة؟ قُلْتُ: آعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَّنَبِيَّهُمْ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَتَجُهُمْ وَاحِدٌ وَعَزُوهُمْ وَاحِدٌ يَسْتَحِلُّ بَعْضُهُمْ قَتُلَ بَعْضِ، قَالَ: فَلَا تَعْجَبُ فَاتِّى سَمِعْتُ وَاحِدٌ وَالْمَالَ وَالْوَالُ وَالْفِيَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْوَالُ وَالْفَتَلُ وَالْوَالُولُ وَالْفِتَلُ وَالْهُ وَلَا عَذَابٌ، إِنَّا عَذَابٌ، إِنَّا عَذَابٌ، إِنَّا عَذَابٌ، إِنَّا عَذَابٌ، إِنَّا عَذَابٌ وَالْمُونَ وَالْمُعُولُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُولُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَلَا عَذَابٌ، إِنَّ أَوْمُ وَلَهُمُ وَالَمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُهُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُولُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7649 – صحيح

# میں ان پر آجائیں گے )

السناد ہے لیکن امام بخاری مجالیہ اور امام سلم مجالت نے اس کونقل نہیں کیا۔

7650 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنُ اَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ فَاتِي بِرُءُوسِ خَوَارِجَ، فَكُلَّمَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِرَأْسٍ قَالَ: إلَى النَّارِ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ: اَوَلَا تَدُرِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَذَابُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ جُعِلَ بَايَدِيهَا فِي دُنْيَاهَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ، إِنَّمَا اَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَّحْدَهُ حَدِيْتَ طَلَحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوْسَى: أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7650 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوبردہ و اللہ عنی فرماتے ہیں: زیاد کے پاس خوارج کے سر لائے گئے ، وہ جس سرکے پاس سے گزرتا، کہتا: یہ ا دوزخی ہے۔حضرت عبداللہ بن بیزید نے اس سے کہا: کیا تو نے رسول اللہ مثالی اللہ مثالی کیا ہے ارشاد نہیں سن رکھا''اس امت کاعذاب ان کوان کے اپنے ہاتھوں سے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے'۔

ی ، ، ، ہوں ہے امام بخاری بینیہ اورامام مسلم بینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بینیہ اس کوفل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم بینائیہ نے طلحہ بن کیچیٰ کے واسطے سے ابو بردہ کے حوالے سے ابوموسیٰ کی بیر حدیث نقل کی ہے''امتی امۃ مرحومہ'' میری امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے۔

7651 – آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ مُوسَى، آنبَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، عَنِ الْعَمْشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدُ سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنًا لَوْ لَمُ اَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ الله عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ الْكِفُلُ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، وَتَتَّهُ امْرَاةٌ فَاعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى آنُ يَطَاهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ ارْعَدَتُ فَبَكَتُ، فَقَالَ: "كَانَ الْكِفُلُ مِنْ بَنِي الْمُراتِهِ ارْعَدَتُ فَبَكَتُ، فَقَالَ:

حميث: 7651

الجامع للترمذى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2480 صعيح ابن حبان - كتساب البسر والإحسسان باب ما جاء فى الطاعات وثوابها - ذكر البخسر الدال على أن نرك البر، بعض البعظورات لله جل حديث: 388 صنف ابن ابى شيبة - كتساب ذكر رحمة الله ما ذكر فى بعة رحمة الله تعالى - حديث: 33544 صند احبد بن حبر أن مستند عبد الله بن عبر رضى الله عنها - حديث: 4608 مستند ابنى يعلى الهوصلى - مستند عبد الله بن عبر رضى الله عنها - حديث: 4608 مستند ابنى يعلى الهوصلى - مستند عبد الله بن عبر والشلاثون من شعب الإيسان وهو باب فى معالجة كل ذنب بالتوبة - والشلاثون من شعب الإيسان وهو باب فى معالجة كل ذنب بالتوبة - والذه on link for more books

مَا يُبُكِيكِ أُكُرِهُتِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنُ هِذَا عَمَلٌ لَمُ اَعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هِذَا وَلَمُ تَفُعَلِينَ هَذَا ، وَلَكُنُ هِذَا عَمَلٌ لَهُ اَعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَيْهِ قَطُّ " قَالَ: " وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفُلُ رَبَّهُ اَبَدًا، وَلَمْ تَفُعلِيهِ قَطُّ " قَالَ: " وَاللَّهِ لَا يَعْصِي الْكِفُلُ رَبَّهُ اَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ وَاصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفُلِ هَا مَا يَعْدِينُ عُلِي الْمِنْمَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَا الْمُ اللَّهُ لَا يَعْمِي الْمُ اللَّهُ لَا يَعْمِي الْمُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7651 - صحيح

اللہ علی اللہ من عمر اللہ من عمر را اللہ علی اللہ من اللہ علی الل

7652 – آخُبَرَنَا حَمُزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عُنُمَانَ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) (يوسف: 24) قَالَ: " جَلَسَ مِنْهَا مُجُلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امُرَاتِهِ فَنُودِي: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِي فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِي: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِي فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ هَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَاتِهِ فَنُودِي: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ، آتَزُنِي فَتَكُونَ كَالطَّائِرِ يُنْتَفُ رِيشَهُ فَيَطِيرُ وَلَا رِيشَ لَهُ هَذَا حَدِيثَ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7652 - صحيح

ارشاد کی حضرت ابن الی ملیکه طافیزاللد تعالی کے ارشاد

وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) (يوسف: 24)

کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ وطی کے لئے تیار ہو چکے تھے کہ اچا تک ایک آواز آئی''اے ابن یعقوب! کیاتم زنا کروگے؟ وہ ایسے پرندے کی طرح ہو گئے جس کے پر اکھیڑ دیئے گئے ہوں اوروہ بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش کررہا ہو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بین اور امام سلم بینے اس کوفل نہیں کیا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بین اور امام سلم بین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7653 - أخبرَ نِنَى عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيمِيُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُ، ثَنَا حَلَفُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَلَفٍ، ثَنَا آبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى الثَّانِي مَعْفَى الثَّانِي يَعِظُ آصْحَابَهُ فَإِذَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمُرُّونَ، فَجَاءَ آحَدُهُمْ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَضَى الثَّانِي قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَّا هَذَا الَّذِي جَاءَ فَجَلَسَ قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَهُ اسْتَحْيَى اللهُ عَلَيْهِ، وَآمَّا النَّالِثُ عَلَيْهِ، وَآمَّا اللهُ عَلَيْهِ، وَآمَّا الَّذِي مَضَى قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَّهُ اسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وَآمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُ، وَآمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَجُهِهِ فَإِنَّهُ اسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وَآمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْهُ وَآمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَجُهِهِ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَآمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَجُهِهِ فَإِنَّهُ السَّتَعُنَى فَاسُتَغْنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7653 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك َ اللهُ أَلَيْ اللهُ فَر مات مِين كه رسول اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْه ومراتھوڑا ما آگ اً يا اور بيھ وہاں سے قين آ دميوں كا گزر ہوا، ان ميں ہے ايک آ دمي آيا اور بيھ اگر منظي الله على اور الله تعالى نے اس كى گيا اور تيسرا چلا گيا۔ نبي اكرم مَنْ اللهُ تعالى نے اس كى الله تعالى نے اس كى تو به كوقبول فرمانيا ہے ، اور جوآ دمي تھوڑا آگ گيا پھر بيھا، اس نے الله تعالى ہے حياء كيا، الله تعالى نے اس سے حياء كيا۔ اور وہ جو سيدھا چلا گيا، وہ الله تعالى ہے بياز ہوا، الله تعالى اس سے بياز ہوگيا۔

🚭 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستهٔ اورامام مسلم بیسته نے اس کونقل نہیں کیا۔

7654 – آخبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْقُرَشِيُّ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا مُ مُنَ مِسْكِيْنٍ، وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقِرُقِسَائِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ مَسرِيعٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اتّوبُ إلى اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَلا اللهِ عَزَو بَحَلَّ وَلا اللهِ عَرَف الْحَقَ لِاهْلِهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7654 - ابن مصعب ضعيف

﴿ ﴿ حضرت اسود بن سریع طالع فرات میں کہ نبی اکرم شائیل کی بارگاہ میں ایک دیباتی قیدی لایا گیا، اس نے کہا: یں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں الیکن میں محمد کی بارگاہ میں تو بہیں کرتا۔رسول اللہ مظافیل نے فرمایا: اس نے حق والے کاحق بہجان نیا۔

السناد بلين الم بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في السناد بين الم المسلم بيسة في الساد بين كيار

7655 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لَيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ، لَمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، لَمُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَمُ عَنْهُ، وَمِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

اَنَّ فَتَى مِنُ اَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّهُ فِي الشَّهُ فِي السَّهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهُ فِي السَّهُ فِي السَّهُ فِي السَّهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

7656 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِیْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِی اَبِی، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ اللّهِ عَنْ اَبِیْ اَبُیْ اَبِیْ اَبِیْ مُسْلِمٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیْ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِیْ مُسْلِمٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیْ رَبَاحٍ، عَنْ اَلِدٌ مَشْلِمٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیْ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ، رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ فَذَکَرَ الْحَدِیْتَ بِنَحُوهِ،

هَ ذَا حَدِيْتٌ غَيرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَرُوَاةُ هَاذَا الْحَدِيْثِ عَنْ آخِرِهِمُ ثِقَاتٌ، غَيْرَ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ آبِيُ مُسْلِمٍ مَجْهُولٌ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7655 - غريب

﴿ ﴿ عطاابن ابی رباح سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ نے فر مایا۔اس کے بعدانبوں نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ بیرحدیث غریب الاسنادوالمتن ہے تاہم اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔سوائے محمد بن ابی مسلم کے کہ بیر مجہول ہے۔ واللہ اعلم

7657 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ هَارُوْنَ النَّمَرِيُّ، فَلَا اللَّهِ دَاوُدَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرِ بُنِ نَهَارٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ آنَّ عِبَادِى اَطَاعُونِي كَاسُقَيْتُهُمُ لَمَعَرَ فَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ آنَّ عِبَادِى اَطَاعُونِي كَاسُقَيْتُهُمُ لَمَعَرَ بِاللَّيْلِ، وَلَا طُلَعُتُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ "

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَدِّدُوا إِيمَانَكُمُ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: اكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7657 - صدقة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

اوررسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ نِهِ ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے بارے میں حسن طن رکھنا بھی عبادت ہے۔

الله المسلم رمين سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئيسة اورامام مسلم رئيسة نے اس كوفل نہيں كيا۔

7658 – آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيُثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنُ آبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آحَدُنَا يُذُنِبُ، قَالَ: يُكُتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغُفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آحَدُنَا يُذُنِبُ، قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغُفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا هِنُهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا هِنَهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا هَذُهُ وَيَتُوبُ؟ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا هَانَ عَلَيْهِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلجيمي الذهبي دارة والتعليق – من تلجيمي الذهبي دارة والتعليق

السناد بلی المسلم می الاسناد بی ایکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

7659 - حَدَّثَنِي اَبُوْ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَلِيّ، ثَنَا عَبُدُهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمُ يُغَرِّغِرُ عَنْ مَكْعُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمُ يُغَرِّغِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمُ يُغَرِّغِرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمُ يُغَرِّعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمُ يُغَرِّعُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ اَوْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغُرِّ عَرُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7659 - صحيح

السناد بلین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7660 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ اِمْلاءً ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى بُنِ شَيْحِ بُنِ عَمِيرَةَ الْآسِدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ الْآسَدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ مَسُلِمٍ الْعِجُلِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ مَسُلِمٍ الْعِجُلِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِيهِ، عَنُ اللهِ عَنُهُ مَدَّ ثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنُ عُمَرَ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ السَامَة بُنِ سَلَمَانَ: اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْعِفَارِيَّ، رَضِى الله عَنهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَن عُمْرَ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنُ السَامَة بُنِ سَلْمَانَ: اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْعِفَارِيَّ، رَضِى الله عَنهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ حَدَّثَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِعَبُدِهِ مَا لَمُ يَقَعِ الْحِجَابُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: اَنُ تَمُوتَ النَّفُسُ مُشُرِكَةً

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7660 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذرغفاری رُفَاتُوُفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتَّةُ عَمِّم نے ارشاد فر مایا: حجاب المصنے سے پہلے اگر تو بہ کرلی تو الله تعالیٰ معاف فر مادیتا ہے۔

😁 🕾 بیرحدیث سیح الا سنا دیے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7661 - آخبَسَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، آنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلْدِهِ بَنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ

قَبْلُ اَنْ يَسَمُوتَ بِيَوْمٍ قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ: فَحَدَّنْتُ بِذَلِكَ رَجُلًا آخَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

🟵 🕄 عبدالعزیز بن محمد دراور دی نے زید بن اسلم سے اس طرح کی حدیث روایت کی ہے۔

7662 – آخبَرَنَا آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيُدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا مِنْ اِنْسَانِ يَتُوبُ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا مِنْ اِنْسَانِ يَتُوبُ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ عَدُيثِ هَشَام سَوَاءً

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن بیلمانی ایک صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله من الله علیہ اس اور مایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو تحص موت سے ایک دن پہلے تو بہ کرلے ،اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فرمالیتا ہے۔عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: میں نے یمی حدیث ایک اور صحابی کو سنائی تو انہوں نے بھی اس کی تائید فرمائی۔

7663 - فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ بُنِ قُتَيْبَةَ الْكَشِّيُّ، مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ عَمْرِو الْكَشِسَى، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ اللي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيّ، اَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيْتٍ يُحَدِّثُ بِهِ عَنُ آبِيهِ، فَكَتَبَ اِلَى آنَ آبَاهُ، حَدَّثَهُ آنَهُ جَلَسَ اللي نَفَرِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَحَدُهُمُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللُّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَآنَا قَدْ سَمِعْتُهُ، قَالَ آحَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبُلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تَابَ اللُّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَأَنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، قَالَ آخَرُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبُلَ مَوْتِهِ بِيَوْمِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَآنَا قَدْ سَمِعْتُهُ، قَالَ آخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ اِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ آخَرُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَآنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، فَقَالَ آخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَابَ اِللهُ قَبُلَ الْغَرُغَرَةِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ آحُفَظَ مِنَ الدَّرَاوَرُدِيّ، وَهِشَامِ بُنِ سَعُدٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ سَمَاعَهُ فِي هَذَا الْحَدِيْتِ مِنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِي وَلَا زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ إِنَّمَا ذَكَرَ إِجَازَةً وَمُكَاتَبَةً، فَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسُلَمَ، عَنِ ابُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ شَفَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع الْمَدَنِيُّ فَبَيَّنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ الصَّحَابِيَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبصِحَّةِ ذَلِكَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7663 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن بیلمانی کی جانب ایک خط لکھ کران سے پوچھا کہ وہ جھے وہ صدیث بتا کیں جو انہوں نے اپنے والد سے لی ہے۔ انہوں نے مجھے جوابی مکتوب میں بیصدیث لکھ کرجیجی ، کہ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے ، ان میں سے ایک نے کہا:

میں نے رسول اللہ مَثَاثِیَّام کو بیرفر ماتے ہوئے ساہے کہ جوشخص موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لے ،اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کوقبول فر مالیتا ہے۔

> دوسرے نے کہا: کیا تونے رسول اللہ منافیقی کو بیفر ماتے ہوئے سناہے؟ اس نے کہا: جی ماں، میں نے سناہے۔

اس دوسرے صحابی نے کہا: میں نے رسول اللہ مَانِیْتِیْنِ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جوشخص موت سے ایک مہینہ پہلے تو بہ

كرلے ، اللہ تعالى اس كى توبہ كوقبول فر ماليتا ہے۔

ایک اور صحابی نے کہا جم نے رسول الله مَثَالَيْنَام سے بیہ بات سی ہے؟

اس نے کہا جی ہاں میں نے یہی بات سی ہے۔

اس تیسرے صحافی نے کہا: میں نے رسول اللہ منگا ہی ہے کہ جوٹے ساہے کہ جوشخص موت سے ایک دن پہلے تو بہ کرلے ،اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فر مالیتا ہے۔

چوتھےنے کہا:

تونے رسول الله مَثَالَيْظُ سے يہى بات سى ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں میں نے رسول اللہ منگائی ہے ہے ہے ہے ''جو مخص موت سے ایک لمحہ پہلے تو بہ کر لے ،اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔

يانچويں نے اس سے كہا: كيا تونے رسول الله مَنْ اللَّهُ كايدارشادسا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں ،میں نے یہی ساہ۔

اس نے کہا: جو محص موت کی بھی آنے سے پہلے پہلے توبہ کرلے،اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔

جی سفیان بن سعید و الفواگر چه دراوردی اور بشام بن سعد سے زیادہ حافظے والے ہیں ، کیونکہ اس حدیث میں بن بیلمانی سے ان کے ساع کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی زید بن اسلم کے ساع کا ذکر ہے۔ اس میں صرف اجازت اور کتابت کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں معتبر بات اس راوی کی ہے جس نے زید بن اسلم کے واسطے سے ابن بیلمانی کے واسطے سے ایک محابی رسول سے روایت کی ہے۔ اور عبداللہ بن نافع مدنی اس روایت میں بے قصور ہیں کیونکہ انہوں نے ہشام بن سعد کے واسطے سے بیان کردیا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و الفیائی ہیں۔

7664 - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الْاَسَدِىُّ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا عُمَيُرُ بُنُ مِدُرَاسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيبَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ: بِشَهْرٍ حَتَّى قَالَ: بِجُمُعَةٍ حَتَّى قَالَ: بِيَوْمٍ حَتَّى قَالَ: بِسَاعَةٍ حَتَّى قَالَ: بِشَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي لَكُم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7664 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله عبد الرحمان بن بيلمانی كے حوالے سے حضرت عبد الله بن عمر و رفات کا بيدار شافقل كرتے ہيں كه رسول الله من ا

ہفتے کا کہا، پھرایک دن کا کہا، پھرایک ساعت کا کہا پھرایک فواق (اؤٹنی کوایک بار دو ہنے کے بعد دوسری بار دو ہنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یاتھن سے دودھ نکالنے کے لئے مٹھی جھینچنے سے مٹھی کھولنے تک کاوفت) کا کہا۔ میں نے کہا: سجان اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیس فرمایا:

وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ آحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبُثُ الْأَنَ وَكَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمُ كُفَّارٌ أُولِيْكَ آعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا الِيُمًا (النساء: 18)

''اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہے اب میں نے تو بہ کی اور نہ اُن کی جو کا فرمریں اُن کے لئے ہم نے در ناک عذاب تیار کررکھا ہے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا) تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں نے مجھے وہ حدیث سنائی ہے جو میں نے رسول اللہ مَنَّ الْتَیْزَمُ سے سنی ہے۔

7665 – آخُبَرَنِي عَـمُوو بُنُ مُحَقد بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، آنْبَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، آنْبَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُف، ثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي هُرَيُوةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: "الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ اِلَى الصَّلاةِ الَّتِي بَعُدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا – عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: "الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ اللهِ الصَّلاةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ السَّنَةِ اللهِ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7665 - صحيح

﴾ حصرت ابو ہرمیرہ رہائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَّةَ ہِنَا اسْدَا وَلَمْ مایا: ایک فرضی نماز اگلی فرضی نماز تک کے درمیان کے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد آپ مَالَّةً ہِنَا مِنَا اللهِ مَایا: سوائے تین گنا ہوں کے۔

🔾 الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرانا۔

🔾 کیا ہوا سودا توڑنا۔

⊙سنت کوترک کرنا۔

سوداتوڑنے کا مطلب میہ ہے کہ جس امام کی تم نے بیعت کی ہو،اس کے خلاف بغاوت کرنا۔ اورترک سنت کا مطلب ہے جماعت سے الگ ہونا۔

السناد ہے کی میانہ ہے الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُوانلہ اور امام مسلم رُونلہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7666 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيَّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا حَرُبُ بُنُ صَلَّدِهِ بَنِ عَنَ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ سِنَانِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ حَدَّقَهُ وَكَانَتُ لَنُ شَدَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ سِنَانِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ حَدَّقَهُ وَكَانَتُ لَنُ شَدَّادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اللهِ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اللهِ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ

الصَّلاةَ الْحَمْسَ الَّتِى كُتِبْنَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى اَنَّهُ عَلَيْهِ حَقَّ، وَيُعْطِى زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِى نَهَى اللهُ عَنْهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: "هِي يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِى نَهَى اللهُ عَنْهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَتْلُ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَاكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَاكُلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحُكُل الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَامُواتًا " ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ الْمُحْصَنَةِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحُكُل الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَامُواتًا " ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلُ هَا لَوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحُكُل الزَّكَاةَ إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دَارٍ رَجُل لَمْ يَعْمَلُ هَا لِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَهِ إِلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَالْهُ الْمُسْلِمَةُ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى وَاللهُ الْمُسْلِمَةُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَالْهَا مَصَارِيعُ مِنْ ذَهَبِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7666 - صحيح

﴿ عبید بن عمیرا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ججۃ الوداع کے موقع پررسول الله مَنَّالَیْمُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے' فجر دار ، اللہ کے دوست نمازی ہیں۔ جو شخص پانچ وقت کی فرضی نماز اداکرتا ہے ، رمضان کے روز ہے رکھتا ہے ، اوران تمام کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہے جن سے بیخے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ پھرایک آ دمی نے بوچھا: یارسول الله مَنَّالَیْمُ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ مَنْ اللّٰیْمُ نے فرمایا: کبیرہ گناہ میں۔

- 🔾 الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرا نا۔
  - 🔾 کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔
    - O جنگ سے بھا گنا۔
      - O يتيم كامال كھانا۔
        - صود کھانا۔
- 🔾 پا کدامن خاتون برزنا کی تهمت لگانا۔
  - 🔾 مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔
- نا۔ الحرام جو کہ تمہارا ہمیشہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی قبلہ ہے اس کو حلال جاننا۔

پھر فرمایا: جوشخص ان کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہے ، نماز پڑھتا ہے ، زکاۃ دیتا ہے ، وہ مرنے کے بعد نبی اکرم مُلَّ تَقَیْم کے ہمراہ ایسے گھرمیں ہوگا جس کے درواز وں کے تختے سونے کے ہیں۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7667 - آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُفُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلِحُ النَّارَ آحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلِحُ النَّارَ آحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلِحُ النَّارَ آحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ

فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مِنْخَرَى مُسْلِمٍ ابَدًا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7667 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہرمیرہ مِنْ اَنْ عَبِی کہ نبی اکرم مَنْ اَنْ اِنْ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِلّ

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7668 – آخبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابُوُ جَعْفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا ابُو جَعْفَرٍ الرَّانِيَّ مَن اللهُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيبَ الْاَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ عَتَى يُصِيبَ الْاَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَة

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7668 - صحيح

اللہ اللہ کو یاد کیا اوراس کی آئے۔ اللہ کا اللہ کا اللہ کو یاد کیا اوراس کی آئے۔ ارشاد فرمایا: جس نے اللہ کو یاد کیا اوراس کی آئے۔ سے اللہ کے خوف سے آنسونکل کرزمین تک آگئے ، اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔

السناد بي السناد بين امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في السكونقل نبيس كيا-

7669 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخُبَرِنِى عَمْرُو بُنُ الْسَحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنْ اَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالا لَيُلَةٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ وَلا لَيُلَةٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْعَمَلِ وَانْتَ اعْلَمُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْعَمَلِ وَانْتَ اعْلَمُ عَبِيلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَمَلِ وَانْتَ اعْلَمُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7669 - على شرط البخاري ومسلم

click on link for more books

قَالَ عَـمُـرٌو: وَحَـدَّثِنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ، عَنْ آبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، رَضِى اللّٰهُ عَـنُـهُ: إِنَّ آوَّلَ مَنْ يَعُلَمُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْحَافِظُ لِآنَهُ يَعُرُجُ بِعَمَلِهِ وَيَنْزِلُ بِرِزْقِهِ فَإِذَا لَمْ يَخُرُجُ رِزْقٌ عَلِمَ آنَّهُ مَيِّتٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عقبه بن عامر جہنی فرماتے ہیں: بندے کی موت کا سب سے پہلے علم اس کے محافظ فرشتے کو ہوتا ہے ، کیونکہ وہی علم اس کے محافظ فرشتے کو ہوتا ہے کہ کیونکہ وہی عمل لے کر آسانوں پرجاتا ہے اوررزق لے کرنازل ہوتا ہے ، جب اس کارزق نہیں لاتا تواس کوعلم ہوجاتا ہے کہ اب یہ مرجائے گا۔

جَارَيُ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا الْحَافِظُ، ثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ ابْنُ عَمْدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْدِ اللهِ بَنُ عَمْدِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسِ: اَتُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ اَرْجَى عَبْدُ اللهِ السَّعْدِيُّ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْسِ: اَتُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسِ: اَتُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ اللهُ ارْجَى عَبْدُكَ؟ قَالَ: (قُلُ يَا عِبَادِى اللّهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْسِ: اَتُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ ارْجَى عِبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْسِ: اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7670 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ محد بن المنكد رفر ماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس و الله اور حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و الله کی آپس میں ملاقات ہوئی ، حضرت عبدالله بن عباس و الله بن عمرو و الله عن عمرو و الله عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمرو و الله عبدالله بن عمرو ملاقات ہوئی ، حضرت عبدالله بن عباس و الله بن عبدالله بن عب

(قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) (الزمر: 53)

پھر فرمایا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قول جبیبا کہ قرآن کریم میں موجود ہے

(أَوَلَمُ تُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي) (البقرة: 260)

7671 - حَدَّثَنِسَى عَلِسَّى بُنُ عِيْسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِسَى شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِسَى شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ اَبِى زُرْعَةَ، عَنْ اَبِى صَادِقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْمَ بَنُ عَبْدِ اللَّهُ عَنْمَ بَنُ عَبْدِ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوابٍ سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى اللَّهُ عَلْمُ الشَّمُسُ مِنْ نَحُوهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7671 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

۞ ﴿ يَصَدِيثَ امَام بَخَارِ كُوَ اللَّهِ اورامام سَلَم مُنَالَةٌ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهُ كَن مَّوَافِين مُوَ الْمَامِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ الْمُعْمِى عَبَادَكَ مَا دَامَتُ ارُواحُهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ الْمُعْمِى عَبَادَكَ مَا دَامَتُ ارُواحُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ الْهُمْ مَا اسْتَغْفَرُ وَنِى عَادَكَ مَا دَامَتُ ارُواحُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ اللهُمْ مَا اسْتَغْفَرُ وَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبُوحُ لُهُمْ مَا اسْتَغْفَرُ وَنِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7672 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید و الله علی الله منافی الله منافی الله منافی نے ارشاد فرمایا: شیطان نے کہا: اے میرے رب! مجھے تیری عزت کی قتم ہے، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک مراہ کرنے کی کوشش کرتارہوں گاجب تک ان کے جسم میں روح ہے، الله تبارک وتعالی نے فرمایا: مجھے میری عزت اور جلال کی قتم ہے یہ جب تک مجھے سے توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتارہوں گا۔

السناد بي المام المام بخارى مُولِيد اورامام سلم مُولِيد في السكوفل المام سلم مُولِيد في السكوفل الميس كيا

7673 - حَدَّثَ مَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعُقُوبَ الشَّيْبِينُ ثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، وَخَيَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثِنَى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ الْآغَرُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ فَإِذَا آخُطَا خَطِينَةً فَاحَبُ اَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اتُوبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اتُوبُ اللهُ مَا لَمُ يَرُجعُ فِى عَمَلِهِ ذَلِكَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7673 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء ر الله عن الله عن الله من الله من الله عن ارشاد فر مایا: ہروہ چیز جوانسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ، وہ اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے، پھروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا جا ہتا ہے پھروہ اپنے دوست

کے پاس آکر،اپنے ہاتھ بلند کرکے یوں دعامانگتاہے''اے اللہ! میں اُس گناہ سے تیری طرف لوٹ کر آتا ہوں ،اب میں بھی بھی اس گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا''اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرمادیتا ہے،اگروہ اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائے۔

المام بخارى المام بخارى المسلم المسلم

7674 – آخُبَرَنِي الْبَحَسِنُ بُنُ الْبَحِلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَا آبُو الْمُوجِهِ، ٱنْبَا عَبُدَانُ، آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْسُفِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ يَعْنِي ابْنَ قُرْطِ: إِنَّكُمْ لَسُعْمِرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ يَعْنِي ابْنَ قُرْطِ: إِنَّكُمْ لَا لَيْعُ مَنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ آعُمَالًا هِي آدَقُ فِي آعُيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُوبِقَاتِ قَالَ: هُو ذَا كَذَلِكَ آقُولُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7674 - صحيح

السناد ہے لیکن امام بخاری مُوسلة اورامام سلم مِیسلة فی اس کو تقل نہیں کیا۔

7675 - حَدَّثَنِى أَمُّ الشَّعْنَاءِ ، عَنُ أَمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ ، وَكَانَتُ قَدُ اَدُرَكَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعْمَلُ ذَنبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوكَكُلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعْمَلُ ذَنبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوكَكُلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعْمَلُ ذَنبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوكَكُلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلَاتَ سَاعَاتٍ فَإِن السَّعَعُ فَرَ اللهُ مِنْ ذَلْبِهِ ذَلِكَ فِى شَيْءٍ مِنُ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمُ يُوقِفُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7675 - صحيح

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7676 - آخبَرَنِي بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ آنِّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى مَغُفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِى مَا لَمُ يُشُرِكُ بِى شَيْئًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7676 - العدني واه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في ماتے ہيں كه نبى اكرم مُنَالِيَّةِ في ارشاد فرمایا: بے شك الله تعالَى فرما تا ہے:تم میں سے جو شخص به جانتا ہے كہ میں گناہ بخشنے كی قدرت ركھتا ہوں ، میں اس كو بخش دوں گااور مجھے اس كى كوئى پرواہ نہيں ہے ، بس وہ آدمى شرك نه كرتا ہو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7677 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ جَدِهُ، وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اكْثَرَ الْاسْتِغُفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7677 - الحكم بن مصعب فيه جهالة

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و التنظام ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیْنِ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کو ہرمشکل سے نکلنے کا راستہ عطافر مادیتا ہے ، ہرتنگی سے اس کو نکال لیتا ہے ، اوراس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیسنۃ اورامام سلم مِیسنۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7678 - حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُو اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ الْفَرِجِ الْآزُرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ الْفَرِجِ الْآزُرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ الْمُحَمَّدِ الْمُصِيّحِينُ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ اَبِي السِّحَاقَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي جُحَيُفَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ فِي اللَّذُنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ اَعُدَلُ مِنْ اَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

البسامع للترمذى أبواب الإيسان عن رسول البله صلى الله عليه وبلم - بهاب منا جناء لا ينزننى الزانى وهو مؤمن مديث: 2617 من ابن ماجه - كتاب العدود أباب " العد كفارة " - حديث: 2600 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل مساروى عن ربول الله صلى الله عليه مديث: 1814 من الدارقطنى - كتاب العدود والديات وغيره حديث: 3065 السنن الديرى للبيريقى - كتاب السرقة جماع ابواب صفة السوط - باب: العدود كفارات حديث: 16358 مسند احدد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند على بن اجماط الله يمن المحاطنة العملية العماطة المسلمة البيرية مسند على بن اجماط الله يمن المحاطنة المسلمة العشرة البيرين بالجنة المسلمة العرب العرب المحاطنة العالم المسلمة العرب العرب العدود كفارات المسلمة العرب المسلمة العرب العرب

يُثَنِّى عُقُوْبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَإِنْ اَذُنَبَ ذَنَبًا فِي الدُّنُيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اَكُرَمُ مِنُ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ آخِرُ كِتَابِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7678 – سكت عنه الذهبي هنا ويأتي برقم 8165 وقال الذهبي هناك: على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت علی ابن ابی طالب بڑا تیؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا ہے: جس نے کوئی گناہ کیا، اوراس کو سرزاد نیا ہی میں دے دی گئی ، الله تعالیٰ کی شان عدل سے یہ امید ہے کہ اپنے بندے کو ایک گناہ کی دومر تبہ سز انہیں دے گا (اور آخرت میں اس کو بخش دے گا) اوراگراس کو دنیا میں اس گناہ کی سزانہ دی گئی اوراللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی پردہ بیش فرمادی، تو اللہ تعالیٰ کی شان کر بی سے امید ہے کہ جس گناہ کو معاف کر چکا ہے اس کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔

-1KD46E44--1KD46E44--1KD46E44-

# كِتَابُ الْآدَبِ

# ادب کے بارے میں روایات

7679 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَامِرُ بَنُ عَمْرِ وَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَّلَدَهُ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ عَسَلُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَّلَدَهُ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7679 - بل مرسل ضعيف

﴿ ﴿ ابوب بن موی بن عمروبن سعید بن العاص اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مثالثہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی باپ نے اپنی اولا دکوا چھے آ داب سکھانے سے زیادہ اچھا تھفہ بھی نہیں دیا۔

الاسناد بلين امام بخارى رئيسة اورامام سلم ميسة ن اس كونقل نبيس كيا۔

7680 – آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عِيْسَى السَّبِيعِیُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْفِفَارِیُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ السَّمَاعِیُلَ، ثَنَا نَاصِحٌ آبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَانْ يُؤَدِّبَ آحَدُكُمْ وَلَدَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَانْ يُؤَدِّبَ آحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمِ بِنِصُفِ صَاعٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7680 - ناصح أبو عبد الله هالك

﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ و الله عن الله عن كهرسول الله مَن الله عن ارشادفر مایا بتم اپنی اولادكوا چھے آواب سكھاؤ ،الله ك قتم! بياس كے لئے روزانه نصف صاع صدقه كرنے سے بہتر ہے۔

7681 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِى ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حديث: 7679

البصامع للترمذى أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى ادب الولد مديث:1924 مسند عبد بن حبيد - حديث سعيد بن العاص الاموى رضى الله عنه حديث:363 مسند الشهاب القضاعى - ما نعل والد ولده افضل من ادب حسس حديث:1195 شعب الإيسسان للبيهقى - السساسع عشد من شعب الإيسسان وهو باب فى طلب العلم \* click on link for more books قَىالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَـمَّا حَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَنَفَحَ فِيْهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاذُنِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرُحَمُكَ اللّٰهُ يَا آدَمُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7681 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ کو پیدا کیا ، اوران میں روح پھوئی تو آپ کو چھینک آئی ، آپ نے اذنِ اللہ سے کہا: الحمد لللہ پھر'' الحمد لللہ'' کہا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی تجھ پررحم کرے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7682 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ الضَّبِّى، وَهِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنُ انَسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا نُفِخَ فِى آنَمَ الرُّوحُ فَبَلَغَ الْحَيَاشِيمَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرُحَمُكَ اللَّهُ الْمُ هَدُو مُسُلِمٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحُ بِمَرَّةَ هَا عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ بِمَرَّةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7682 - صحيح على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت انس طِلْطَ فرماتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام میں روح پھوٹی گئی ،وہ روح آپ کے ناک تک پینی تو آپ کو چھینک آئی ،آپ نے ''الحمد للدرب العالمین'' کہا۔ اللہ تبارک وتعالی نے کہا'' برحمک اللہ' (لیعنی اللہ تعالیٰ تھے پررحم کرے)

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیالیہ اور امام سلم مُیالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ یہ سند اگر چہ موقوف ہے لیکن مرہ کے واسطے سے اس کی سند صحیح ہے۔

7683 - أَخُبَرَنَا اَبُوُ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَنْظَلِيُّ، بِقَنْطَرَةِ بَرَدَانَ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَبُوُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقُبُرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهُ عَلَى يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلهِ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: " إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَلَا يَعْدَلُهُ مَا اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَ بَ اَحَدُكُمُ فَلْيَرُدَّهُ مَا استَطَاعَ فَإِنَ الشَيطَعَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7683 - صحيح

💠 💠 حضرت ابو ہر میرہ زلائٹوز فرماتے ہیں کے معل اللہ مُنَالِّین مُنافِین میں این اللہ تعالیٰ جھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو

ناپند کرتا ہے، جب کسی کو چھینک آئے تووہ''الحمد للہ'' کہے۔اور جواس کو سنے،اس پر حق ہے کہ اس کو یوں جواب دے'' مرحمک اللہ''۔ جماہی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے اور جب کسی کو جماہی آئے تووہ اس کوحتی الامکان روکنے کی کوشش کرے۔اس لئے کہ جب کسی کو جماہی آتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُنافلة اورامام سلم مُنافلة في الساد ہے اللہ والم مسلم مُنافلة نے اس کو قال نہیں کیا۔

7684 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اللهِ بَنُ عَيْرا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا عَطَسَ اَحَدُكُمُ فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيُخْفِضُ صَوْتَهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7684 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عنی اللہ منا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے کہ وہ اور اپنی آواز کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے۔

السناد بن المساد بالكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة نه اس كونقل نهيس كيا ـ

7685 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا آبُو الْمُثَنَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ اَفْلَحَ، عَنْ آبِى مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلمُسْلِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ آرْبَعُ خِكَالٍ: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7685 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابومسعود رِ اللهُ فَر مات بين كه نبي اكرم مَلَ اللهُ اللهُ اللهُ مسلمان كے دوسرے مسلمان پر چارفتم كے حقوق بيں۔

O جب وہ بلائے تواس کی بات ہے۔

O جب بیار ہوتواس کی عیادت کرے۔

جب چھینک آئے تواس کی چھینک کا جواب دے۔

جب فوت ہوجائے تواس کے جنازے میں شرکت کرے۔

﴿ وَهُ يَهُ مِدِيثُ امْ بَخَارِي مُنِينَ اوراما مسلم مُنِينَ كَ معيار كَ مطابِق صحح بِ لَيَن يَمْنِينَ مُنْ الْحُسَيْرِ، ثَنَا آدَمُ مُنُ اَبِى 7686 – اَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ اَحْمَدَ بُنِ قُرُقُوبِ التَّمَّارُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْرِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي 7686 – اَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ اَحْمَدَ بُنِ قُرُقُوبِ التَّمَّارُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْرِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي 1768 مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ صَلَّم اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ صَلَّم اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ صَلَّم اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ صَلَّم اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ صَلَّم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعُطَاسَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهَذِهِ تَرُجَمَةٌ لَمْ يُحِلُ اَبُو عَبُدِ اللهِ الْبُحَارِيُّ بِحَدِيْثٍ مِنْهَا

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7686 – على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رٹائنڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلائنڈ م نے ارشا فرمایا: بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے ، جب کسی کو چھینک آئے تو سننے والے برحق ہے کہ وہ'' برجمک اللہ'' کہے۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری مُنظِین اورامام مسلم مُنظِین کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیک شیخین مُنظِینانے اس کوفل نہیں کیا۔اس موضوع پرامام بخاری نے ایک بھی حدیث بیان نہیں گی۔

7687 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ آبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّفَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَحَقَّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ آنُ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ظافیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَافِیْ نے ارشافر مایا: بے شک اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے، جب کسی کو چھینک آئے تو سننے والے پر حق ہے کہ وہ'' رحمک اللہ'' کہے۔

7688 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنُ يَجُلِسُوا بِاَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ قَالُوا: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَاكَ وَلَا نُطِيقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنُ يَجُلِسُوا بِاَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ قَالُوا: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَاكَ وَلَا نُطِيقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنُ يَجُلِسُوا بِاَفْنِيَةِ الصَّعُدَاتِ قَالُوا: إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَاكَ وَلَا نُطِيقُهُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7688 - صحيح

حديث: 7688

صعيع ابن حبيان - كتساب البير والإحبيبان بساب البعلوس على الطريق - ذكر خبر ثبيان يتصبرح بصحة مبا ذكرنياه ومديث: 597 مستند ابسى يتعلنى البوصلى - شهير بين حوشب حديث: 6466 الادب البينسون من شعب الإيمان الثالث والفيسون من شعب الإيمان - التساسع والشلاثون من شعب الإيمان الثالث والفيسون من شعب الإيمان - click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَى الللّٰ اللّٰ اللّٰمُ عَلَىٰ

ن الله المسلم بيسة في الاسناد بي كيكن امام بخارى ميسية اورامام مسلم بيسة نه اس كوفل نهيس كيا ـ

7689 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ الْمُفَطَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ اَحَدُهُمَا اَشُرَفُ مِنَ الْاحْرِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَمْ يُشَمِّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلانِ اَحَدُهُمَا اَشُرَفُ مِنَ الْاحْرِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَمْ يُشَمِّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: عَطَسُ اللهُ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: عَطَسُتُ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَلَا اللهُ فَذَكُرُتُهُ عَطَسُ هَذَا فَشَمَّتُهُ قَالَ: إِنَّكَ نَسِيتَ اللهَ فَنَسِيتُكَ وَإِنَّ هَذَا ذَكُرَ اللهَ فَذَكُرُتُهُ مَعْطَسُ هَذَا فَشَمَّتُهُ قَالَ: إِنَّكَ نَسِيتَ اللهَ فَنَسِيتُكَ وَإِنَّ هَذَا ذَكُرَ اللهَ فَذَكُرُتُهُ وَعَطَسَ هَذَا فَشَمَّتُهُ قَالَ: إِنَّكَ نَسِيتَ اللهَ فَنَسِيتُكَ وَإِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللهَ فَذَكُرُتُهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7689 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَ الْمُعْنَّرُ مَاتے ہیں: رسول اللّه مَلَّ اللّهُ عَلَيْمَ مِی دوآ دمی بیٹے ہوئے تھے ،ایک امیر اور دوسرا غریب تھا۔امیر آ دمی کو چھینک آئی ،اس نے الحمد للله نه پڑھا، نبی اکرم مَلَّ اللّهُ عَلَیْمَ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے کو چھینک آئی ،اس نے الحمد لله کہا۔ نبی اکرم مَلَّ اللّهُ عَلَیْمَ نے اس کو' رحمک الله'' کہا۔امیر شخص کہنے لگا: مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے ''رحمک الله'' کہددیا۔ حضور مَلَّ اللّهُ عَلَیْمَ نے اللّه تعالی کو بھلادیا ، اس نے مجھے بھلادیا ، اس نے الله تعالی کو بھلادیا ۔

السناد ہے کیکن امام بخاری رئیاتہ اور امام سلم رئیاتہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

7690 - حَدَّفَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِى مُوسَى، قَالَ: الْمَوْرَقِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُوزِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِى بُرُدُّةَ بُنِ اَبِى مُوسَى، قَالَ: اللهَ اللهُ وَسَى، وَهُو فِى بَيْتِ أُمِّ الْفَضُلِ فَعَطَسَتُ فَشَمَّتُهَا وَعَطَسُتُ فَلَمْ يُشَمِّتُنِى، فَلَمَّ يَشَعِدُنِى، فَلَمَّ يَشَعِدُنِى، فَلَمْ يُشَمِّتُنِى، فَلَمَّ اللهُ أَمِّى اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهُ فَصَلَى اللهُ فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُسَمِّدُوهُ قَالَتُ: اَحْسَنَتَ عَطَسَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: اَحْسَنَتَ عَطَسَ عَلَى اللهُ فَسَمَّتُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتَ: اَحْسَنَتَ عَطَلَا اللهُ فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: اَحْسَنَتَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ احَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ قَالَتُ: اَحْسَنَتَ اللهُ فَلَا تُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ احَدُى كُمْ فَحَمِدَ اللّهَ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلَا تُسْتَعَمُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا تُسْتَعَلَى اللهُ اللهُ فَلَا تُسْتَعَلَى اللهُ اللهُ فَلَا تُعْمَلُونُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاللّهُ اللهُ الله

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7690 - صحيح

﴿ ﴿ الوبردہ بن الی موی فرماتے ہیں: میں الوموی کے پاس گیا، وہ اس وقت حضرت ام فضل بڑھنا کے گھر میں سے۔ ام الفضل بڑھنا کو چھینک آئی، الوموی نے ان کو' برحمک اللہ'' کہد دیا، پھر جھے چھینک آئی توانہوں نے جھے'' برحمک اللہ'' نہا۔ الوبردہ کہتے ہیں: میں اپنی والدہ کے پاس واپس آیا اور ان کو ساری بات سنائی ، جب ابوموی گھر آئے تو میری والدہ نے ان سے کہا: تیرے پاس میرے بیٹے کو چھینک آئی ،لیکن تو نے اسے ''برحمک اللہ'' نہیں کہا۔ جبکہ تیری بیوی کو چھینک آئی تو ،تو نے ''برحمک اللہ'' کہہ دیا۔ ابوموی کی چھینک آئی تو اس نے ''الحمد اللہ'' کہہ دیا۔ ابوموی نے کہا: تیرے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے ''الحمد اللہ'' کہہ دیا۔ ابوموی نے کہا: تیرے بیٹے کو چھینک آئی تو میں بھی نے ''الحمد اللہ'' کہہ دیا۔ اس لئے میں نے دریوں اللہ' کہہ دیا۔ اس کو چھینک آئی تو اس کو جو اب کی وجہ بیک کو چھینک آئے اور وہ ''الحمد للہ'' کہہ دیا۔ اس کو جھینک آئی واردہ ''الحمد للہ'' کہہ دیا۔ اس کو جھینک آئی اوردہ ''الحمد للہ'' کہہ دیا۔ اس کو جھینک آئی واردہ ''الحمد للہ'' کہہ دیا۔ اس کو جھینک آئی واردہ ''الحمد اللہ'' کہو۔ ابوبردہ کی والدہ نے کہا: تم نے ٹھیک میں بی میں نے ٹھیک کیا۔

السناد بلین امام بخاری میسد اورامام سلم میست نے اس کوفل نہیں کیا۔

7691 — آخبَرَنِي آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بَنُ هَارُونَ، ثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحَضُرَمِيُّ بَنُ لَاحِقٍ، عَنُ نَافِعِ، آنَّ رَجُلا عَطَسَ عِندَ وَمُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى الْقَطِيعِيُّ، قَالَا: ثَنَا زِيَادُ بَنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحَضُرَمِيُّ بَنُ لَاحِقٍ، عَنُ نَافِعِ، آنَّ رَجُلا عَطَسَ عِندَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: الْحَمُدُ لِللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَآنَا آقُولُ الْهِ مَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ وَلَكِنُ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ الْحَدُنَ اَنْ يَقُولُ: الْحَمُدُ لِلهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كُلِ حَالِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ غَرِيَّ فِى تَرْجَمَةِ شُيُوخِ نَافِعِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِى عَنَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِى الْبَابِ حَدِيْثَانِ تَفَرَّدَ بِرِوَ آيَتِهِمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى، عَنُ آبَائِهِ، آمَّا الْحَدِيْثُ الْآوَّلُ مِنْهُمَا

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7691 – صحيح غريب

﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر ولی الله کی پاس ایک آدمی کو چھینک آئی ، اس نے کہا: الحمدلله والسلام علی رسول الله' کو مانتا ہوں، کیکن رسول الله فالسلام علی رسول الله' کو مانتا ہوں، کیکن رسول الله منظیم نے ہمیں میں میں کہیں ' الحمدلله علی کل حال''۔

کی پی حدیث نافع کے شیوخ کے ترجمہ میں صحیح الاسنادہے ،غریب المتن ہے۔اس موضوع پر امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب و ٹائٹوئے سے دوحدیثیں مروی ہیں، ان دونو ی جدیثوں کو کھر بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی اپنے آباء سے روایت کرنے دوحدیثیں مروی ہیں، ان دونویں جدیثوں کو دائد دائیں دائیں میں ابی کی دائیں میں کا دونویں جس کا دونویں کی دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کے دونویں کی دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کی دونویں کی دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کی دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کی دونویں کے دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کا دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کے دونویں کا دونویں کے دونویں کا دو

میں منفرو ہیں۔ان میں سے پہلی حدیث ریہے۔

7692 – فَحَدَّثَنَاهُ اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيُلٰى، عَنْ اَجِيهِ عِيْسَى، عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيُلٰى، عَنْ اَجِيهِ عِيْسَى، عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِى لَيُلْى، عَنْ اَبِى كَيْلُى، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَاطِسُ يَقُولُ: لَيْدَى مُثَولًا اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَاطِسُ يَقُولُ: الْسَعِيدُ اللهُ عَلَيْهِ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيَصُلِحُ بَالكُمْ هَاذَا مِنْ السَّحَمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَقُولُ الَّذِى يُشَمِّتُهُ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصلِحُ بَالكُمْ هَاذَا مِنْ السَحَمُدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَقُولُ الَّذِى يُشَمِّتُهُ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصلِحُ بَالكُمْ هَاذَا مِنْ السَحَمُدُ لِللهِ عَلَى كُلُ اللهُ وَيُعْولُ اللهُ وَيَولُولُ اللهُ وَيَولُولُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْاَوْمَامِ لَمَا نَسَبَهُ اللهُ تَعَالَى فَلَولُ لا مَا ظَهَرَ مِنْ هَاذِهِ الْاوْهَامِ لَمَا نَسَبَهُ اللهُ تَعَالَى فَلَولًا مَا طَهُ وَيَكُنُ مَا ذَكُرُتُهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوابوب انصاری والتنو استے ہیں کہ رسول الله مثالی الله مثالی جھنکنے والا' الحمد لله علی کل حال' کہے ، اور چھنکنے والا ' کہے۔ ، اور اس کو جواب میں' یہد کم الله ویصلح بالکم' کہے۔

ﷺ پیم بن عبدالرحمٰن بن ابی کیل فقیہہ انصاری قاضی بھتا کے اوہام میں سے ہے، اگران کے اوہام میں سے ایسی باتیں ظاہر نہ ہوتیں 'ائمہ حدیث ان کوسوء حفظ کی جانب منسوب نہ کرتے۔

﴾ ﴿ حضرت على اَبن ابی طالب و اَلْتُؤُفر ماتے ہیں کہ نبی اگرم مُنَا اِلَّهُمْ نے ارشاد فرمایا: جب کسی کو چھینک آئے تووہ کیے'' الحمد لله علی کل حال' اور سننے والے جواباً کہیں'' رحمکم الله'' و و شخص ان کے جواب میں کیے' یہد کم الله ویصلح بالکم''۔ ﷺ فقہائے اہل کوفہ نے چھیکنے والے کا جواب دینے کے لئے ،یہ الفاظ بیان کئے ہیں۔

7694 — فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفِ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو فِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ، وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّسِ آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ هَارُونَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ آبُوبَ الرَّاذِيُّ، قَالا: ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ هَارُونَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِي بُنُ اَبَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ، عَنُ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلَيْقُلِ: الْحَمُدُ لِلّٰهِ مُن السَّالِبِ تَفَوَّدُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرُفَعُهُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبْدِ اللهُ وَلَيْقُلُ: اللهُ وَلَيْقُلُ: يَعْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرُفَعُهُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبْدِ اللهُ بَنِ السَّائِبِ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ جَعْفَرُ بُنُ سُلِيمَانَ الضَّبِعِيْ وَايَةُ الْإِمَامِ الْحَافِظُ الْمُعْقِلِ اللهُ اللهُ وَلَيْقُلُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْقُلُ اللهُ وَلَيْقُلُ اللهُ وَلَيْقُلُ اللهُ وَلَيْقِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْعَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْتُ وَالْمَعْوِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْتُ اللهُ اللهُ وَلَيْتُ وَلَيْ السَّائِبِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود جل ليُؤفر مات مبي كهرسول الله مثل ليُؤم نے ارشادفر مايا: جب كسى كو چھينك آئے ،وه' الحمدلله رب العالمين' كہے، اور سننے والا'' رحمك الله' كہے ۔ چھينكنے والا كمے' يغفر الله لناولكم''۔

ﷺ اس حدیث کوعبدالرحمٰن کے ذریعے عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے صرف عطاء بن سائب نے مرفوعاً روایت کیا ہے، عطاء بن السائب سے روایت کرنے میں جعفر بن سلیمان الضبعی اورا بیض بن ابان قرشی منفرد ہیں۔اوراس سلسلے میں صحیح وہ روایت ہے جو حافظ متقن سفیان بن سعیدالثوری نے عطاء بن السائب سے نقل کی ہے۔

7695 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبَّسِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَالْحَبَرِنَسَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ وَالْحَبَرَنَسَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْسَمْحُبُوبِيُّ، ثَنَا الْحُمَدُ بُنُ سَيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ، عَنْ اللهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: يَرُحَمُكُمُ اللهُ فَلْيَقُلُ: اللهُ فَلْمُ فَلْ يَعْمِدُ اللهُ فَلْمَا وَلَكُمُ هَذَا الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللّٰهِ إِذَا لَمْ يُسْتِدُهُ مَنُ يَعْتَمِدُ وَايَتَهُ يَعْفُولُ اللهُ فَلْيَقُلُ: كَمِ مَاللهُ فَلْيَقُلُ اللهُ فَلْمَعُولُ اللهُ فَلْمَعُولُ اللهُ فَلْمَعُولُ اللهُ فَلْمَا وَلَكُمُ هَذَا الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللّٰهِ إِذَا لَمْ يُسْتِدُهُ مَنُ يَعْتَمِدُ وَايَتَهُ اللهُ فَلْمَا وَلَكُمُ هَاللهُ فَلَا وَلَكُمُ هَذَا الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللّٰهِ إِذَا لَمْ يُسْتِدُهُ مَنُ يَعْتَمِدُ وَايَتَهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله فرمات ميں: جب كي كو چھينك آئے تووہ' أَلَحمد للهُ' كے ، اور سننے والا'' رحمك اللهُ' كہے۔ جب سننے والا'' ير حمك مد الله '' كهدوے تو چھينك والا كے' يغفر الله لنا ولكم''۔

> اس کلام کو جب تک کوئی معتمد علیه راوی مندنہیں کردے گا،عبداللہ کا یہ کلام جمفوظ 'رہے گا۔ وَاَمَّا حَدِیْثُ سَالِمِ بْنِ عُبَیْدِ النَّحَعِیّ فِی هٰذَا الْبَابِ

# اس موضوع پرسالم بن عبیدالله نخعی کی روایت درج ذیل ہے

7696 - فَحَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اُسَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْسَحْدَةُ بُنُ السَّحَاقَ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَلَيْهِ الْمُعَنِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، وَاخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَاتِمٍ الْحِيرِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنَعَانِیُّ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاللَّفُظُ لَهُ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَى، بِصَنْعَاءَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْشُمِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاللَّفُظُ لَهُ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَى، مَدِيثُ مُعَمِّدُ بُنُ جُعْشُمِ الصَّافَةَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

البجامع للترمذى أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء كيف يشبت العاطن حديث: 4397 أبن البي داود - كتباب الردب باب ما جاء فى تشبيت العاطن - حديث: 4397 صعيع ابن حبان - كتاب البر والإحسان فصل فى تشبيت العاطن - ذكر منا يجيب به العاطن من يشبته بنا وصفناه حديث: 600 السنن الكبرى للنسائى - كتاب عبل اليوم والسليلة ما يقول العاطن إذا شبت - حديث: 9709 شبرح معانى الآثار للطعاوى - كتباب الكراهة باب العاطن يشببت ، كيف ينبغى ان يرد على من يشبته - حديث: 4655 مشكل الآثار للطعاوى - بناب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه مديث: 3376 مسند احد بن حنبل - مسند الانصار حديث مالم بن عبيد - حديث: 23243 البعجم الكبير للطبرانى - من دالد ما داله عديث الدول الله عديث الله عليه والده الله عديث المالية من عبيد المدين عبيد الله عديث الكبير للطبرانى - من دالا مديث الدول الله ما دول الله ما دول الله عديث الدول الله عديث الله عديث الدول الله عديث الدول المناس عبيد المدين عبيد المدين عبيد المدين عبيد المدين عبيد المدين عبيد الدول الله عليه والته الله عليه والدول المدين عبيد المدين عبيد المدين عبيد المدين عبيد الدول المدين عبيد المدين عبيد المدين المدين عبيد الدول المدين عبيد المدين الكبير الله المدين المدين عبيد المدين المدين عبيد المدين المدين

ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلِ، آخَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ، فِي سَفَرِ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك وَعَلَى أُمِّك ثُمَّ سَالَهُ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَذُكُرَ أُمِّي فَقَالَ سَالِمٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ: " إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلِ: الْـحَـمْـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْقَلُ لَهُ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ " وَقَدُ تَابَعَ زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةً، سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ،

ایک آدمی کایہ بیان نقل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں کہ)ہم سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک آ دمی کو چھینک سگئی۔ اس نے کہا: السلام علیم' سالم بن عبید نے کہا''السلام علیک وعلی امک' پھر اس سے بوجھا،اور کہا: شاید کہ مہیں اس بات سے کوئی پریشانی ہوئی ہے؟اس نے کہا:تم نے میری مال کا ذکر کیا ،یہ مجھے اچھانہیں لگا۔ حضرت سالم نے کہا: ہم نبی اکرم مَثَلَ فَيْنَا کے ہمراہ تھے، ایک آ دمی کو چھینک آگئی ،اس نے کہا'' السلام علیک''۔ نبی اکرم مَثَلَ فَیْنَا مِنْ جوابا فرمایا: ''السلام علیک وعلی امک' ، پھر فرمایا: جب کسی کو چھینک آئے تواس کو چاہئے کہ وہ ''الحمد للدرب العالمين ، یا الحمد لله علی كل حال'' كهے ، اور سننے والا'' برحمك الله'' كهے ، اور جيئننے والا'' يغفر الله لناولكم'' كهے۔

🕀 🕀 اس حدیث کومنصور سے روایت کرنے میں زائد بن قدامہ نے سفیان الثوری کی متابعت کی ہے۔

7697 - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَـمْـرِو، ثَـنَـا زَائِـدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ النَّخَع قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، فِي سَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ رَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَلَى الْوَهُمِ فَاسْقَطَ الرَّجُلَ الْمَجْهُولَ النَّخَعِيَّ بَيْنَ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، وَسَالِمِ بُنِ عُبَيْدٍ

♦ ﴿ زائدہ نے منصور سے روایت کیا ہے کہ ہلال بن بیاف نے نخع کے ایک آ دمی کا یہ بیان نقل کیا ہے (وہ کہتا ہے) ہم سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔اس کے بعدانہوں نے توری کی حدیث کی مثل بوری حدیث بیان کی۔اوراس حدیث کو جرسر نے منصور سے غیریقینی انداز میں نقل کیا ہے اور ہلال بن بیاف اور سالم بن عبید کے درمیان مجہول آ دمی کا نام. چھوڑ دیا ہے۔جبیا کہ درج ذیل ہے۔

7698 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَا: أَنْبَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سَالِمٌ: السَّلامُ عَلَيْك وَعَلَى أُمِّك، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلْيَقُلُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ " الْوَهُمُ فِي رِوَايَةِ جَرِيْرِ هٰذِهِ ظَاهِرٌ فَانَّ هِلَالَ بُنَ يَسَافٍ لَمْ يُدْرِكُ سَالِمَ

بُننَ عُبَيْدٍ وَلَمْ يَرَهُ وَبَيْنَهُ مَا رَجُلٌ مَجُهُولٌ، فَامَّا اللَّفُظُ الَّذِى وَقَعَ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ الَّذِى لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ صَحِيْحِ الْآخُبَارِ وَسَقِيمِهَا فِي آمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاطِسُ اَنْ يَقُولَ لِلْمُشَمِّتِ: يَهُدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ فَيُوهَمُ اَنَّ هَٰذَا التَّشُمِيتَ لِاَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ "

﴿ ﴿ جَرِيرِ نِے منصور سے روایت کیا ہے کہ ہلال بن بیاف فرماتے ہیں: ہم حضرت سالم بن عبید کے ہمراہ ایک سفر میں سخے ، ایک آ دمی کو چھینک آ گئی ، اس نے کہا: السلام علیک و جھینک آ کے جواباً کہا''السلام علیک وعلیٰ ا مک' پھر فرمایا: میں نے رسول الله سُلَّ اللَّهِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ''الحمد لللہ' کہیں۔اور چھینکے والا کے 'یغفر الله لناولکم'' ' برجمک اللہ'' کہیں۔اور چھینکے والا کے 'یغفر الله لناولکم''

الفاظ وارد ہیں، کہ نبی اکرم مَلَّ النَّیْ اس سے ایک وہم ہوا ہوتا ہے کہ ہول ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے۔ اوران دونوں کے درمیان ایک مجہول روای ہے۔ بعض فقہاء کی روایات میں کچھا ہے۔ الفاظ وارد ہیں، کہ نبی اکرم مَلَّ النَّهُ نے چھینکنے والے کے لئے تھم فرمایا ہے کہ وہ'' یہد کم اللہ ویصلی بالکم'' کیے۔ یہ الفاظ اخبار صححہ اور تیں، کہ نبی اکرم مَلَّ النَّهُ نِیْمُ نے چھینک والے کے لئے تھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ از میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ اس سے ایک وہم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ از میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ اس سے ایک وہم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ از میں کہ بالکم'' اہل کتاب کی چھینک کا جواب ہے مسلمان کانہیں۔ (کیونکہ مسلمان تو پہلے سے ہدایت یا فتہ ہوتا ہے)

7699 – فَاخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بِنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحُمَدُ بَنُ حَازِمٍ بْنِ اَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا اَبُو مُوْدَة، ثَنَا اَبُو مُوْمَى، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْمُعُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُونَ اَنُ يَقُولَ لَهُمُ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَمُحَمُّكُمُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَهُ حِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُونَ اَنُ يَقُولُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَهُ حِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْنَادِ، وَهِذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلَافِ الْاَحْبَارِ الْمَاثُورَةِ السَّخِيْحَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِى الْجَامِعَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ لِلإِمَامَيْنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِم بْنِ الْحَجَّاجِ لاَنَّ مِنَ الصَّحِيْحَةِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَفِيّهُ وَحَتَنَهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَصَفِيّةُ وَحَتَنَهُ عَلِي اللهُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيْلَةً وَصَفِيَّةُ وَحَتَنَهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْكُ وَصَفِيَّهُ وَحَتَنَهُ عَلِيْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7699 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت ابوموی فرماتے ہیں: یہودی لوگ نبی اکرم مَثَاثِیَا کے پاس آکر چھینکا کرتے تھے،اس امید پر کہ رسول الله مُؤَنِیا ان کے لئے کہتے''یہاں یکھ الله ویصلح بالکھ''۔ الله مَثَاثِیا ان کے لئے کہتے''یہاں یکھ الله ویصلح بالکھ''۔ ﷺ ان کے لئے کہتے''یہاں یکھ الله ویصلح بالکھ''۔ ﷺ ان کے لئے کہتے مقتل علیہا جو کہ بخاری وسلم میں موجود ہیں ان کے کہا ہے۔ اور یہ حدیث احادیث ماثورہ صحیحہ مقتل علیہا جو کہ بخاری وسلم میں موجود ہیں ان کے کہا ہے۔

خلاف نہیں ہے کونکہ سنن صححہ میں سے یہ جھی ہے کہ مسلمان اپنے چھیکنے والے بھائی سے کہ ' برجمک اللہ' اوروہ جواب میں کہ' نہید کیم اللہ ویصلح بالکم' بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم سکھی نے کا حکم بیہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو '' برجمکم اللہ'' کہاجائے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑنے والا عاطس (چھیکنے والے) اور مشمت (چھیکنے والے کا جواب وینے والے) کے درمیان فرق نہیں کرسکا۔ کیونکہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم مُنافین نے خودا پنے لئے اور مسلمانوں کے لئے برایت کی دعامانگی ہے ،اس مقام پر اگران احادیث مبارکہ کی تشریح کی جائے توبات بہت طویل ہو جائے گی۔ نبی اکرم مُنافین کے وہ اللہ تعالی سے حائے گی۔ نبی اکرم مُنافین کے دو اللہ تعالی سے داود حضر ت علی بن ابی طالب رہائی کو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مہایت کی دعامانگیں۔

7700 - كَمَا آخُبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، آنْبَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌ، سَلِ اللهُ اللهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ، ثُمَّ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ بِعِفْلِ مَا اَمَرَ بِهِ اَبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ بِعِفْلِ مَا اَمَرَ بِهِ اَبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ بِعِفْلِ مَا اَمَو بِهِ اَبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ سَيِّدَ شَبَابِ الْهُلِ الْجَنَّةِ بِعِفْلِ مَا اَمَو بِهِ اَبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهُ الْمُعْرَبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْمَلُ هَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7700 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت علی وَالْتُواْفِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُمَا نے ارشاد فرمایا: اے علی! الله تعالیٰ سے ہدایت اور سداد (در تنگی ) کا سوال کیا کرو اور ہدایت سے مراد سیدھا راستہ ہے اور سداد سے مراد تیروں کو درست کرنا ہے، پھر نبی اکرم مَنْ اللَّهُمْ نے ان کے صاحبز ادے حضرت امام حسن بن علی والله جو کہ جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں ) کوبھی وہی تھم دیا جوان کے والدمحتر م کودیا تھا۔

ﷺ من یہ بیدا بین ابی مریم کی ابوالجوزاء کے واسطے سے حضرت امام حسن بن علی والله علی سے روایت کردہ حدیث اس دعائے قنوت کے بارے میں ہے جو کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُ نے ان کوسکھائی تھی ،وہ دعاان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔اللّٰہ م اہدنسی فیسمن ھدیت ، بیصدیث اس قدرمشہور ہے کہ اس کی اسناد ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔اور ہم آ داب کے موضوع پراب ان احادیث کی جانب لوٹے ہیں جن کوامام بخاری ہے اورامام مسلم مُؤنائی نے نقل نہیں کیا۔

7701 – حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْاُحْرَى وَهُوَ مُضْطَجِعٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

الله الله المسلم والنفذ كے معاركے مطابق صحيح بے كيكن شيخين نے اس كوقل نہيں كيا۔

7702 – آخبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِى، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى اللَّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَالِح، حَدَّثِنِى اللهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7702 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر رُبِيْ فِر مات بین که رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

7703 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بَنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُمُرو بُنِ الشَّوِيدِ، عَنُ اَبِيهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ، عَنُ اَبِيهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهُ وَهُوَ مُتَكِءٌ عَلَى اللَّهُ يَدِهِ خَلْفَ ظَهُرِهِ فَقَالَ: تَقُعُدُ قَعُدَةَ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ بِهُ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنِي مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُولِلْكُولُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ا

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7703 – صحيح

﴿ ﴿ عَمروبن الشريداپِ والدكايه بيان نقل كرتے ہيں كه نبى اكرم مَنَّ الْيَّمُ ان كے پاس سے گزرے ، وہ اس وقت اس طرح لينے ہوئے تھے كه انہوں نے اپنی پشت كے بیجھے اپنی ہتھیایوں سے فیک لگائی ہوئی تھی۔حضور مَنْ الْیُمُ ان فرمایا: تم ان لوگوں كى طرح بیٹھے ہوئے ہوجن پراللہ تعالی كاغضب ہواہے۔

السناد بلین امام بخاری میسد اورامام سلم میسی نے اس کونقل نہیں کیا۔

7704 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا اَبُوُ الْجَمَاهِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنُ انَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)7704 – علی شرط مسلم ﴿ حضرت انس رُناتُوُفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتِیَا م نے ارشافر مایا: سب سے اچھی محفل وہ ہے جس میں گنجاکش الله المسلم والتفاع معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

7705 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى عَمْرَةَ انَّ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِی، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اُوذِنَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى عَمْرَةَ انَّ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِی، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اُوذِنَ بِحِنَازَةٍ فِى قَوْمِهِ فَجَاءَ وَقَدُ اَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ فَلَمَّا رَاوُهُ نَشَزُوا اللَّهِ فَجَلَسَ فِى نَاحِيَةٍ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7705 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفاتی فرماتے ہیں: ایک قوم میں جنازے کا اعلان کیا گیا ، پھر جنازہ آگیا ،لوگ اپنی اپنی محفلیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے جنازہ دیکھا تووہاں سے ہٹ گئے اورسڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ اور کہنے لگے: رسول الله مُنَافِیْنَام نے ارشافر مایا ہے کہ بہترین مجلس وہ ہے، جس میں زیادہ وسعت ہو۔

و کی میر حدیث امام بخاری اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین ہو اللہ اس کو قال نہیں کیا۔

7706 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: مُعَاوِيةَ، ثَنَا مُصَادِفُ بُنُ زِيَادٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: وَآثَنَى عَلَيْهِ حَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: لَقِيتُ عُمَسَرَ بُننَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَدِينَةِ فِى شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَعَصَارَتِهِ، قَالَ: فَلَمَّا استُخُلِفَ قَدِمُتُ عَلَيْهِ فَافِنَ لِي فَجَعَلُتُ أُحِدُ النَّظُرَ الِيَهِ فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ كَعْبِ مَا لِي ارَاكَ تُحِدُ النَّظُرَ؟ قُلْتُ: يَا امِيرَ الْمُعْرِينِ فَي فَعَعَلُتُ أُحِدُ النَّظُرَ الِيهِ فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ كَعْبِ مَا لِي ارَاكَ تُحِدُ النَّظُرَ؟ قُلْتُ: يَا امْنَ كُعْبِ فَكَيْفَ لَوْ رَايَتِينِي بَعْدَ الْمُولِ جَسْمِكَ وَنَفَارِ شَعْرِكَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ كَعْبٍ فَكَيْفَ لَوْ رَايَتِينِي بَعْدَ الْمُولِ عَلَيْهِ وَسَالَتَا عَلَى حَدِي وَابْتَدَرَ مِنْحَرَاى وَفَهِي صَدِيدًا لَكُنْتَ لِى اشَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَعْمُ لَوْ رَايَتِينِي بَعْدَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَكَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَقُرَابَ وَإِنْ اَشُولُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَقُرَابَ وَإِنْ الشُولَ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَوِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَقُرَا وَالْمَعُولُ وَالْ الْمُولُولُ الْمُحَدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْ مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَقُرَابُ وَالْعَوْرَا وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى وَالْمَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَه

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7706 - بطل الحديث

﴿ ﴿ حُمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں: میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مدینہ منورہ میں ملا ،وہ اس وقت خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ فرماتے ہیں: جب ان کوخلیفہ بنایا گیا تومیں ان کے پاس گیا ،میں نے ان کے پاس جانے کی اجازت مانگی ، مجھے اجازت مل گئی ، میں ان کو بہت گھور کر دیکھنے لگ گیا ،انہوں نے بوچھا: اے ابن کعب! کیا وجہ ہے؟ تم مجھے اس طرح گھور کر کیوں دیکھر ہے ہو؟ میں نے کہا: اس لئے کہا اس کے کہا ہے اس المرہ کیا ہے ،آپ کا حسور کھور کر کیوں دیکھر ہے ہو؟ میں نے کہا: اس لئے کہا: اس لئے کہا: اس کے اس کا کہا ہوں کہ آپ کا رنگ بدل چکا ہے ، آپ کا

جسم کمزورہو چکاہے، اورآپ کے بال بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا: اے ابن کعب! اس وقت کیفیت کیا ہوگی ، جب تم جھے تین دن کے بعد قبر میں دیکھو گے، چیونٹیاں میری آنکھوں کی پتایوں کونکال چکی ہوں گی، اوروہ میر بے رخساروں پر بہہ چکی ہوں گی، اورمیراطلق اورمنہ پیپ سے بھر گیا ہوگا ، تب تو تم اس سے بھی زیادہ مجھ سے نفرت کروگے۔ تم وہ بات چھوڑ دو، تم مجھے حضرت عبداللہ بن عباس پھا کے معزت عبداللہ بن عباس پھا کے معزت عبداللہ بن عباس پھا کے استان فرمایا: ہر چیز کا ایک اوب ہوتا ہے، اور بیٹھنے کا اوب سے ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھا جائے، اورتم اپنے درمیان امانت کے ساتھ بیٹھو۔ اورسانپ اور بچھوکو مارڈ الو، اگر چہتم نماز پڑھ رہے ہو، اپنی و یواروں پر پر دے مت لئکا وَ، کوئی خض اپ بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ کوئی خض سوئے ہوئے آ دی کے بیٹھے اور ب

قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَفْضَلِ الْاعْمَالِ اِلَى اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: مَنُ اَدْخَلَ عَلَى مُوْمِن سُرُورًا إِمَّا اَنُ اَطْعَمَهُ مِنْ جُوع وَإِمَّا فَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَإِمَّا يُنَقِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربةً مِنْ كُرب اللهُ نَهَ مَنْ اللهُ عَنْهُ كَدُب اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اَنْ فَلَرَ مُوْسِرًا اَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ آخِيهِ فِى كُرب الاَحْدَرية اللهُ عَنْ وَمَنْ مَشَى مَعَ آخِيهِ فِى نَاحِيةِ اللهُ عَزَ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْاقْدَامُ، وَلَانْ يَمُشِى آحَدُكُمْ مَعَ آخِيهِ فِى نَاحِيةِ فِى مَسْجِدِى هَذَا شَهْرَيْنِ – وَاشَارَ بِإصْبَعِهِ – آلَا انْحِيرُكُمْ بِشِرَادِكُمْ؟ قَلْوُا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الَّذِى يَنْزِلُ وَحْدَهُ وَيَمْنَعُ دِفْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ اِسْنَادٌ آخَرُ بِزِيَادَةِ وَلَى اللهِ فَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَيُعْلِدُ عَبْدَهُ وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ اِسْنَادٌ آخَرُ بِزِيَادَةِ وَلَا فَيْهِ فَيْهُ وَلِهُ فَيْهُ وَيُعْلِدُ عَبْدَهُ وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ اِسْنَادٌ آخَرُ بِزِيَادَةِ الْحَدُقِ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَى مَسْجِدِى يَنْ وَلُولُ اللهِ فَيْهُ وَلِهُ فَيْهُ وَيُعْلِدُ عَبْدَهُ وَلِهِ فَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ فَا اللهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ وَلَا اللهِ فَا وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ فَا اللهُ فَالَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَيْهِ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ الْعُلِدُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ فَيْهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ الْعُلَادُ اللهُ الْعُلِي اللهُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ آپِ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِیَّا سے پوچھا گیا کہ سب سے افعنل عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی مومن کو خوشی دینا ،چاہے کھانا کھلاکراس کی بھوک ختم کرے، یا اس کی جانب سے اس کا قرضہ اداکر کے ،یا اس کی کوئی دنیاوی پریشانی دورکرے اورکرے گا۔ جو خص کسی فراخ دست کومہلت دے گایا تنگ دست کا قرضہ معاف کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کواس دن سائے میں جگہ عطافر مائے گا جس دن کوئی سایہ نہوگا۔ جو محض اپنے مسلمان بھائی کے ہمراہ چل کرشہرے کے کنارے تک جائے گا،اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم بھسل رہے ہوں گئی کے اور یہ کہ کسی مسلمان کے کام کے لئے اس کے ساتھ جانا میری اس معجد میں دوماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پھر حضور شائی کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تہمیں سب سے شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ حضور شائی کے اس اس میں نہ بتاؤں؟ محابہ کرام بھائی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تہمیں سب سے شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام بھائی کے اس یارسول اللہ شائی گئیا۔ آپ شائی کے الفاظ کا اضافہ ہے۔

کرام بھائی نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ شائی گئیا۔ آپ شائی کے الفاظ کا اضافہ ہے۔

7707 - سَمِعُتُ اَبَا سَعِيدٍ الْخَلِيْلَ بُنَ اَحْمَدَ الْقَاضِى، فِى دَارِ الْآمِيرِ السَّدِيدِ اَبِى صَالِحٍ مَنْصُورِ بُنِ رَوحٍ بِحَضْرَتِهِ يَصِيحُ بِرِ وَايَةِ هِذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ وَرَبِي مِصَلِحُ بِرِ وَايَةِ هِذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ وَرَبِي مِنْ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ مَنْ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ مَنْ عُبَيْدُ اللّهِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ مَا اللّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مَنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُعَالِمَ اللّهِ مِنْ مُعَالِمِ مَا اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُعَالِمٌ مُنَا عُبَيْدُ اللّهِ مُنْ مُعَمِّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُنْ مُعَمِّدٍ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُحَمَّدٍ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ اللّهُ مُلْحِدُ اللّهُ مُنْ مُعَالًا اللّهُ اللّهِ مُنْ مُعَلَّدُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُعَقَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُنْ مُعَالًا اللّهُ مُنْ مُعَالًا اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْمِقْدَامِ هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَعُبِ الْقُرَظِیُّ، قَالَ: شَهِدُتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ اَمِيرٌ عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ لِلْوَلِيدَ بَنِ عَبُدِ الْمَلِكِ وَهُوَ شَابٌ غَلِيظٌ مُمْتَلِءُ الْجَسْمِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ اتَنْتُهُ بِخُنَاصِرَةَ فَلَدَحَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَاسَى مَا قَاسَى، فَإِذَا هُوَ قَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ عَمَّا كَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ اَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَانَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ وَمَنُ اَحَبَّ اَنُ يَكُونُ اَقُوى النَّاسِ فَلْيَتُو كُلُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ احَبَّ اَنُ يَكُونُ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنُ يَكُونُ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ وَمَنْ اَحَبُ اَنُ يَكُونُ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ وَمَنْ اللهِ، قَالَ: " مَنُ لا يَقِيلُ عَثْرَةً وَلا يَقْبَلُ اللهِ، قَالَ: " مَنُ لا يُقِيلُ عَثْرَةً وَلا يَقْبَلُ مَعْدُرَةً وَلا يَغُمُ يَعْمُ اللهِ، قَالَ: " مَنُ لا يُومَى حَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هلدَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ قَدِ اتَّفَقَ هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ النَّصْرِيُّ وَمُصَادِفُ بُنُ زِيَادٍ الْمَدِينِيُّ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن كَعْبِ الْقُرَظِيِّ وَاللَّهُ اَعْلَمُ. وَلَمُ اَسْتَجِزُ اِخُلاءَ هلذَا الْمَوْضِع مِنْهُ فَقَدْ جَمَعَ آدَابًا كَثِيْرَةً

اورا ہل لوگوں سے حکمت کی بات روک کرنہ رکھو ورنہ تم ظلم کروگے ، ظالم پرظلم مت کرو، اور نہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دو، ورنہ تمہارے رب کے ہاں تمہاری قدرومنزلت گرجائے گی ، اے بنی اسرائیل اصل با تیں تین میں۔ایک وہ معاملہ جس کی کھوٹ واضح ہو، اس سے پچ کررہو۔ایک وہ معاملہ جس میں اختلاف ہو، اس کواللہ کے سپر دکرو۔

کی ہے۔ واللہ اعلم۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس مقام کو اس سے خالی رکھوں اس لئے میں سنے بہت سارے آ داب جمع کردیئے کی ہے۔ واللہ اعلم۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس مقام کو اس سے خالی رکھوں اس لئے میں نے بہت سارے آ داب جمع کردیئے ہیں۔

7708 - حَدِدُنَا اللهِ مَلَى الْمُعَلَّدُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّنِي اَبِيهِ، قَالَ: اَتَانَا الْاَوْزَاعِيُّ، اَخْبَونِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كِثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ قَيْسِ الْغِفَارِيّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فَقَالَ: يَا فَلانُ انْطَلِقُ مَعَ فَلانِ وَيَا فَلانُ انْطَلِقُ مَعَ فَلانٍ حَتَّى بَقِيتُ فِي خَمْسَةٍ آنَا خَامِسُهُمْ فَقَالَ: قُومُوا مَعِى فَفَعَلْنَا فَدَخَلُنَا عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا وَذَلِكَ قَبْل اَنْ يَنْ رَلَ الْمُحِبَابُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهَا فَقَرَّبَتُ حَشِيشَةً ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَنْهَا أَطُعِمِينَا فَقَرَّبَتُ حَشِيشَةً ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا مِشْلَ الْقَطَاةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْنَا فَدَخَلُنَا عَلْى عَائِشَةُ الْعَمِينَا فَقَرَّبَتُ حَشِيشَةً ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَلَكُ وَلِي اللهُ عَلْمَا فَعَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى يَحْمَى بُنِ ابِى كَثِيْرٍ وَآخِرُهُ انَّ الصَّوابَ قَيْسُ بُنُ طِخُفَةَ الْفِفَارِيُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابِي هُ هُرَكُومُ اللهُ عَلَى يَحْمَى بُنِ ابِى كَثِيْرٍ وَآخِرُهُ انَّ الصَّوابَ قَيْسُ بُنُ طِخُفَةَ الْفِفَارِي اللهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

﴿ قَيْنَ عَفَارَى الْبِي وَالدكاميه بيان قَلَ كُرت بين كه مغرب كے بعد ہم لوگ صفہ ميں سے كه ہمارے پاس رسول الله مُنَا فَيْنَ تَشْرِيفُ لائے ، اور كِي اصفہ كو كِي صحابہ كرام فَنَ لَيْنَ كَهُمراه (كھانا كھانے كے لئے ) بھيج ديا، ہم پانچ لوگ فَي كئے۔ آپ مُنافِيْنَ نے ہمیں فر مایا: ہم لوگ مير ب ساتھ چلو، ہم آپ مُنافِیْنَ کے ہمراہ چل دیے، ہم ام المونین حضرت عائشہ فَنْ الله مُنافِیْنَ نے نو مایا: اب عائشہ فَنْ الله مُنافِیْنَ نے بیواقعہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ رسول الله مُنافِیْنَ نے فر مایا: اب عائشہ فَافْنَ ہمیں پھو کھلاؤ، ام المونین حضرت عائشہ فَافْنَ ہمیں ہونے سے پہلے کا ہے۔ رسول الله مُنافِیْنَ نے فر مایا: اب عائشہ فَافْنَ ہمیں کچھ کھلاؤ، ام المونین فَافْنَ الله مُنافِیْنَ مِنْ الله مُنافِیْنَ نَافِیْ الله مُنافِیْنَ مِنْ مَایا: اب عائشہ فَافْنَ ہمیں کچھ بلاؤ، ام المونین نَافِیْ الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن ا

ہو؟ اس انداز میں سونا اللہ تعالیٰ کو پیند نہیں ہے۔

ﷺ اس حدیث کی اسنادمیں کی بن ابی کثیر پر اختلاف ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ قیس بن طخفہ غفاری درست ہیں۔ اوراس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جس کوحضرت ابو ہر برہ وٹائٹڑنے روایت کیا ہے۔

7709 - حَدَّثَنَا اَبُوُ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عِيْسَى بُنُ يُونُ سَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مُضَطَحِعٍ عَلَى بَطُنِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ: إِنَّهَا ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَرُ طَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7709 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹو کا گزرایک ایسے آدمی کے پاس سے ہواجو کہ پیٹ کے بل سویا ہوا تھا ، آپ مُٹائٹو کم نے پاؤں کی ٹھوکر مارکراس کو جگایا اور فرمایا: اس انداز میں لیٹنااللہ تعالیٰ کو پسندنہیں ہے۔

الله المسلم والتفاك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوقل نهيس كيا-

7710 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ كَثِيْسِ بُسِ اَبِي كَثِيْسِ بُسِ اَبِي هُوَيُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَجُلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الشَّمُسِ وَالظِّلِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7710 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وٹائنؤ فرماتے ہیں: رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْهُ نے دھوپ اور چھاؤں کے درمیان میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ﷺ ﷺ کے اس کفل نہیں کیا۔

7711 - آخبر نَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مِنْ الْبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى مِنْ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِى حَازِمٍ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَآنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا قَاعِدٌ فِى الشَّمْسِ فَقَالَ: تَحَوَّلُ اِلَى الظِّلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ

حديث: 7709

البعامع للترمذى أبواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب مساجساء فى كراهية الاضطجاع على البطن مديث: 2763 صحيح ابن حبان - كتاب الزينة والتطييب باب آداب النوم - ذكر الزجر عن نوم الإنسان على بطنه إذ الله جل وعلا مديث: 5626 صعنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب فى الرجل ينبطح على وجهه - حديث: 26137 مسند احد بن حنبل مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7681 شعب الإيمان للبيهقى - فصل فى النوم الذى هو نعبة من نعم الله click on link for more books

﴾ ﴿ قَيس بن ابی حازم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَّاثِیْنِم نے مجھے دیکھا ،میں دھوپ میں بیشا ہوا تھا۔آپ مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: سائے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ برکت والا ہے۔

السناد بي السناد بي المام بخارى مُوسَدُ اورامام سلم مُوسَدُ في السكونقل نهيس كيا-

7712 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقِ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَآى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ آبِي وَهُوَ قَاعِدٌ فِى الشَّمْسِ، فَقَالَ: تَحَوَّلُ إِلَى الظِّلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ ارْسَلَهُ شُعْبَةُ فَإِنَّ مِنْجَابَ بُنَ الْحَارِثِ وَعَلِيَّ بُنَ مُسُهِرٍ ثِقَتَان "

﴾ ﴿ وَيَسِ بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے میرے والدمحتر م کو دیکھا ،وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے ، آپ مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: چِھاوُں میں ہوجاوُ ، کیونک وہ برکت والی ہے۔

السناد ہے اگر چہ شعبہ نے اس میں ارسال کیا ہے۔ کیونکہ منجاب بن حارث اور علی بن مسہر ثقہ راوی استاد ہے۔ کیونکہ منجاب بن حارث اور علی بن مسہر ثقہ راوی ایس ۔ استاد ہے۔ کیونکہ منجاب بن حارث اور علی بن مسہر ثقہ راوی ایس ۔

7713 – آخُبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا شَعْبَةُ، عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ آبِى عَبْدِ اللّهِ، مَوُلَى آبِى مُوْسَى الْاشْعَرِيّ، عَنُ سِعِيدِ بُنِ آبِى الْحَسَنِ، قَالَ: شُعْبَةُ، عَنُ عَبْدِ بَنِ اَبِى الْحَسَنِ، قَالَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ كُنَّا فِى بَيْتٍ فِى شَهَادَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا آبُو بَكُرَةً فَقَامَ اللهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ آبُو بَكُرَةً وَقَامَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَبُو بَكُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالاَتُهُ مَلَى عَلِيهُ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمُسَحُ يَدَكَ بِعُوْبِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَدَكَ بِعُولِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْسَحُ يَتَ الشَّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلِيهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ الْحَلَاقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا عُمُولُوا اللّهُ الْعُولُ وَلَا عَلَا

وَهُوَ صَلْحِيْحُ الْإِسْنَادِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7713 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سعید بن ابی الحسن فرماتے ہیں: ہم ایک گھر میں گواہی دینے کے لئے موجود تھے، حضرت ابو بکرہ ہمارے اپاس آئے ، مجلس میں سے ایک آدمی ان کی جانب اٹھا، حضرت ابو بکرہ نے کہا: رسول اللّه مَنَّ اللّهُ اللّهِ عَلَیْ آدمی ، دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ خود نہ بیٹھے، اور اپنا ہاتھ اس کیڑے کے ساتھ صاف نہ کریں جوتمہار انہیں ہے۔

الاسناد ہے۔ امام بخاری کیات اور امام مسلم میں نے قیام والی بات نقل کی ہے ، اور کیڑے والی بات نقل کی ہے ، اور کیڑے والی بات نقل نہیں گی۔

7714 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا آبُو الْعَبَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَحْسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، ثَنَا آبُو تُمَيُّلَةً، حَدَّثَنِى آبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ الْعَرَادِةِ مَنْ مَجُلِسَيْن وَمَلْبَسَيْن: فَامَّا بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " نَهَمِي وَمُلُوالُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَجُلِسَيْن وَمَلْبَسَيْن: فَامَّا

الْمَ جُلِسَان بَيْنَ الطِّلِّ وَالشَّمْسِ وَالْمَجُلِسُ الْاخَرُ أَنْ تَحْتَبِى فِي ثَوْبٍ يُفْضِي إلى عَوْرَتِك، وَالْمَلْبَسَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ تُصَلِّىَ فِي ثَوْبٍ وَلَا تُوَشَّحُ بِهِ وَالْاَحَرُ اَنْ تُصَلِّىَ فِي سَرُاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ "

الله بن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیَّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيّا مِن بریدہ اینے والد کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيّا مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله والله والله کایہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِيّا مِن الله والله والله

🔾 دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنا 🗅

ایک جا در میں یوں لیٹ کر بیٹھنا کہ اپنی شرمگاہ پر نظریر ٹی ہو۔

اوردوملبوسات بيرېس-

ایک کپڑے میں یوں نماز پڑھنا کہ کپڑا پہنا ہوانہ ہو۔

🔿 قمیص یا کوئی چا دراوڑ ھے بغیر صرف شلوار پہن کرنماز پڑھنا۔

7715 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُفُمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا اِسْرَائِيالُ، عَنْ مَيْسَرَةً بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: مَا رَايُتُ اَحَدًا اَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَذَيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا قَالَتُ: وَكَانَتُ إِذَا دَحَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اِلَّهَا فَقَبَّلَهَا وَآجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَٱجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ فَاطِمَةُ، فَأَكَّبُّتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَاسَهَا فَبَكَتُ ثُمَّ أَكَبَّتُ عَلَيْهِ وَرَفَعَتُ رَاْسَهَا فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هَاذِهِ مِنْ اَعْقِلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوفِّي قُلْتُ لَهَا: رَايَٰتُكِ حِينَ اكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ فَرَفَعْتِ رَاْسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ اكْبَبْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَاْسَكِ فَضَحِكْتِ مَا حَــمَـلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتُ: إِنِّي إِذًا لَنَذِرَةٌ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ اَخْبَرَنِي آنِي اَسُرَعُ اَهْلِ بَيْتِهِ لُحُوقًا بِهِ فَلَاكَ حِينَ ضَحِكُتُ

ه لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْتِ الشَّعْبِيِّ،

البصاصع ليلتسرمنذى أابواب السنباقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب مساجساً، في فيضيل فاطهة رضي الله عشها حديث: 3887 سن ابي داود - كتاب الادب أبواب النوم - باب ما جاء في القيام ' حديث: 4561 السنن الكبرى للنساش -كتاب الهنباقب' منباقب اصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والانصبار - منباقب فاطهة بنيت رسول الله صلى الله عليه وسلب رضى الله حديث:8098

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7715 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

جب نبی اکرم منافیتا مرض الموت میں مبتلا ہوئے توسیدہ کا ننات حضرت فاطمہ بڑا خارسول اللہ منافیتا کی خدمت میں حاضر ہو کئیں، اور حضور منافیتا کی کے در بعد سراو پر اٹھایا اور آپ مسراو پر اٹھایا اور روپڑی ، پھر حضور منافیتا ہم پر جھی ، پھر سراٹھایا اور مسراوی ، اس کی وجہ کیا تھی ؟ سیدہ حضور منافیتا ہم ہم نے سراو پر اٹھایا اور روپڑی ، پھر حضور منافیتا ہم پر جھی ، پھر تم نے سراو پر اٹھایا اور روپڑی مسراٹھایا ہور مانی ہوئی تھی ۔ حضور منافیتا ہم نے میں اس کے میں نے (حضور منافیتا ہم کی کا منات حضرت فاطمہ بھانے فر مایا : میں نے بہلے میں درد میں میری وفات ہوجائے گی ، اس لئے میں روپڑی تھی ، پھر حضور منافیتا ہم نے مجھے بتایا کہ اس درد میں میری وفات ہوجائے گی ، اس لئے میں روپڑی تھی ، پھر حضور منافیتا ہم نے مجھے بتایا کہ اس اسے پہلے میں اسے بہلے میں اسے بہلے میں درد میں میری وفات ہوجائے گی ، اس لئے میں روپڑی تھی ، پھر حضور منافیتا ہم نے مجھے بتایا کہ پورے گھر میں سب سے پہلے میں اسے بہلے میں اسے بہلے میں اس کے میں دوپڑی تھی ، پھر حضور منافیتا ہم نے میں سب سے بہلے میں اسے بالے ملوں گی ، یہ کر میں خوش ہوگئی۔

ﷺ کی سیر حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مِعَالَیْ اس کواس اساد کے ممراہ نقل نہیں کیا۔امام بخاری میشد اورامام مسلم میشاند نے شعبی کے ذریعے مسروق کے واسطے سے ام المومنین حضرت عائشہ فائٹا کی حدیث روایت کی ہے۔

7716 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو اِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُمَاعِيلَ، بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْـمُثَنَّى الْاَنْسَارِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا ثُمَامَةُ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7716 – أخرجه البخاری سوی قوله لتعقل عنه ﴿ البخاری سوی قوله لتعقل عنه ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن تَلْ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مِن مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مِن الرَّم مَنْ اللَّهُ عِبِي كَهُ نِي الرَّم مَنْ اللَّهُ عَلَى خَاصٌ ﴾ بات كرتے تواليك الله عَلَى مُنْ تَين مُن تَبِهُ وَ هِراتِ وَ مَن لَكُ وَلَيْ عَاصُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّمُ عَلّ

7717 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، آنَّهُ كَتَبَ اِلَى الْبَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى الله عَنْهُ، آنَهُ كَتَبَ الله النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَدَا بِنَفْسِهِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى هَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7717 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابن العلاء بن الحضر مى اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كہ انہوں نے نبى اكرم مُنْ الْفِيْم كى جانب ايك خط كا كا الله على الله على الله الله على الله

﴿ وَهُ يَهُ يَعُدُ اللّهِ يَعُدُ اللّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْحُكِمِ، ثَنَا آبِي، وَشُعَيْبُ بُنُ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، آنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، آنَهُ وَحَلّ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، فَقَالَ: آتَحُصِى آسُمَاءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّتِي كَانَ جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمٍ، يَعُدُّهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، هِنَى سِتٌّ: مُحَمَّدٌ وَآحُمَدُ وَخَاتَمٌ وَخَاشِرٌ وَّعَاقِبٌ وَمَاحٍ، فَامَّا حَاشِرٌ فَيُبْعَثُ مَعَ السَّاعَةِ (نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيدٌ) (سبأ: 46) ، وَآمًا عَاقِبٌ فَإِنَّهُ عُقْبِ الْآلَبِيَاءِ ، وَآمًا مَاحٍ فَإِنَّ اللّهُ مَا اللهُ مَسْنَاتِ مَنِ اتَبَعَهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7718 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ نافع بن جبیر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے ،عبدالملک بن مروان نے کہا:
کیاتمہیں رسول الله مَثَاثِیْزُم کے وہ اسائے گرامی یاد ہیں جو جبیر بن مطعم کو یاد ہوا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ وہ ۱ اساء ہیں۔ محمد ، احمد ، خاتم ، حاشر ، عاقب، اور ماحی۔ حضور مَثَاثِیْزُم کے نام نامی'' حاشر'' کاظہور قیامت کے دن ہوگا حضور مَثَاثِیْزُم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ قران کریم میں ہے

نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٌ شَدِيدٌ) (سبأ: 46)

اورعا قب کا مطلب ہے کہ آپ سُکا ﷺ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ اور ماحی کامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مُکا ﷺ کے کے طفیل ان کے تبعین کے گناہوں کومٹادے گا۔

ت معارك بين المسلم بين كم معارك معارك معارك مطابق صح بلكن يخين مين المن المول بين كيار كالم المعارك معارك مطابق صح به كين بين الله الكوري المعارك الله الكوري المعارك الموري المعارك الموري ال

بِ الْمَدِينَةِ، وَآخُوهُ عَبُدُ اللهِ بِمَكَّةَ سَنَةَ آرُبَعِ وَآرُبَعِينَ وَمِائَةٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحَبُّ اَسْمَائِكُمُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحَبُ اَسْمَائِكُمُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحَبُ الشَّيْحَيُنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7719 – على شرط البحارى ومسلم الذهبي) 7719 – على شرط البحارى ومسلم النه عبدالله، الله من عمر فرمائي عبن كهرسول الله من الله من الله عن الله تعالى كوسب سے زيادہ نام 'عبدالله، اورعبدالرحمٰن ' پيند ہے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَا رَكُ يَسَدُ اورا مَا مِسْمَ بَيَسَدُ كَ معيار كَ مطابِق صحيح بِهُ يَكُن بَيَسَدُ فَ اس كُوقال نهي كيا۔ 7720 - اَخُبَر نَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عُتَهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، اللهُ عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، وَضِى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَبَّ اَسُمَائِكُمُ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَبَّ اَسُمَائِكُمُ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَبَّ اَسُمَائِكُمُ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَلْمَ اللهِ وَعَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَبُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ احْبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7720 – سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص ﴿ حَفرت عبدالله الله عن تياده''عبدالله ﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن عمر وَالْمُ الله عَلَيْهِ مَلِي الله مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَبِدالله الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَبِدالله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حديث: 7720

صعيح مسلم - كتباب الآداب بياب النهي عن التكنى بابى القاسم وبيان ما يستعب من الاسهاء - حديث: 2833 أنن ابى للترمذى ابواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بياب ما جاء ما يستعب من الاسهاء حديث: 2833 أنن ابى داود - كتباب الادب بياب فى تغيير الاسهاء - حديث: 4319 أنن الدارمى - ومن كتباب الاستئذان بياب: ما يستعب من الاسهاء - حديث: 2649 أنن ابن ماجه - كتباب الادب بياب ما يستعب من الاسهاء - حديث: 3726 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب الادب ما يستعب من الادب ما تستعب من الادب ما تستعب من الاسهاء - حديث: 4635 ألسند عبد الله بن عبر رضى الله عنها القيمة الادب ما يستعب ان يسبى به مديث: 4635 السنس الكبرى للبيهةى - كتباب البيسهةى - كتباب البيه عبد الله بن عبر رضى الله عنها - نافع أ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ . وَلَا اَعْلَمُ اَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ يَذُكُرُ عُمَرَ فِي اِلسَّادِهِ غَيْرَ اَبِي ٱخْمَدَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7721 - على شرط مسلم

ر معنی من و معنی من معامیت من معامیت من معامیتی کے بربر معنی منز معامیم منز مندہ رہا توان شاء الله ، رباح ، افلح ، نیح ملح و خطرت عمر و الله الله ، رباح ، افلح ، نیح منز کردوں گا،اوراگر میں زندہ رہا توان شاءالله یہود یوں کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔

ﷺ بیرصدیث امام سلم رہائی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابواحمد کے سواکسی دوسرے راوی نے بیرحدیث تو ری سے روایت کرتے ہوئے درمیان میں عمر کا نام لیا ہو۔

7722 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ السَّمَاعِيْلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُسُفِيَانُ، وَاحْدَثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بُنُ السَّحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنُ عِشْتُ لَانْهَيَنَ اَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَنُهَ عَنْهُ " وَوَاهُ الْمُؤَمَّلُ بُنُ اِسُمَاعِيْلَ فِى حَدِيثِهِ وَلَا اَدُرِى قَالَ: رَافِعًا اَمُ لَا "

﴾ ﴿ حضرت جابر وللفيئة فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلِقَیْمِ نے ارشاد فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو میں'' برکۃ ، نافع ،اور بیبار'' نام رکھنے سے منع کر دوں گالیکن حضور مثَلِقَیْمِ کا وصال مبارک ہوگیااور آپ نے ان ناموں سے منع نہیں فرمایا۔

اس حدیث کومول بن اساعیل نے بھی روایت کیا ہے لیکن مجھے بیعلم نہیں ہے کہ انہوں نے''رافعا'' کہاہے یانہیں۔ یانہیں۔

7723 - أَخُبَرَنَا آبُوُ الزَّيَّادِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، أَنْبَا آبُوُ الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ آخُنَعَ الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْاَمُلاكِ شَاهَانُ شَاهُ قَالَ سُفْيَانُ: "إِنَّ الْعَجَمَ إِذَا عَظَّمُوا مَلِكَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجَمَ إِذَا عَظَّمُوا مَلِكَهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَرَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ لَا عَظَلْمُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

صبعيح البغارى - كتباب الادب بساب اببغض الاسهاء إلى الله - حديث: 5860 صبعيح مسلم - كتباب الآداب باب تعريم التسبى بعلك الاملاك - حديث: 4088 العامع للترمذى - أبواب الادب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما يكره من الاسهاء وحديث: 2837 صعبح ابن حبان - كتاب العظر والإباحة فصل - ذكر الزجر عن ان يسبى البرء نفسه إذا كان فى نبىء حديث: 5916 صعبح ابن حباب الادب باب فى تغيير الاسم القبيع - حديث: 4331 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث: 913 مسند احد بن حنبل - مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7168 مسند العميدى - باب ابغض الاسهاء إلى حديث: 1074 الادب البغرد للبغارى - باب ابغض الاسهاء إلى

يَقُوْلُونَ شَاهَانُ شَاهُ: إِنَّكَ مَلِكُ الْمُلُوكِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِآنَّ جَمَاعَةً مِنْ اَصْحَابِ سُفْيَانَ رَوَوَهُ عَنْهُ الْمُانَادِهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7723 - قد أخرجاه

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ اللّٰهُ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کوسب سے ناپسندیدہ نام' ملک الاملاک، شہنشاہ ' ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں عجم کی عادت ہے کہ جب وہ اپنے بادشاہوں کی عظمت بیان کرتے ہیں توان کوشہنشاہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں: تو'' ملک الملوک' ہے۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ کیونکہ سفیان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے اس کو ابوالزناد ہے اپنی اساد کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

7724 - آخُبَرَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا عَوْثُ، عَنُ خِلاسٍ، وَمُسَحَسَّدٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَسَلَمَ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَسَلَّمَ مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْامُلكِ لا مَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْامُلكِ لا مَلِكَ اللهِ عَلَى وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7724 - على شرط البخاري ومسلم

حضرت ابو ہریرہ و اللہ مُن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَن فی ارشافر مایا ہے: اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر بہت شدید ہے، جس کو رسول اللہ مَن فی کیا، اور اللہ تعالیٰ کاغضب اس پر بھی بہت سخت ہے جس نے اپنا نام' ملک الا ملاک' رکھا ، اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ملک (یعنی با دشاہ) نہیں ہے۔ تعالیٰ کے سواکوئی ملک (یعنی با دشاہ) نہیں ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَدِيثُ امَا مِخَارِي يَهُ اوراماً مسلم مُنَالَةً كَمعيار كَمطابِق شَحِ بِهِ كَيَن مِنْ اللهُ الرَّحْ مَن اللهُ عَبْدُ الرَّحْ مَن بُن حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرُوانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرُوانَ النَّهُ النَّهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ لِي: مَرْحَبًا، مَا السُمُكَ؟ قُلْتُ: كَثِيرٌ، قَالَ: بَلُ اَنْتَ بَشِيرٌ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7725 – صحيح

﴾ ﴿ عصام بن بشیرا پنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میری قوم بنی الحارث بن کعب نے مجھے نبی اکرم مَثَلَّاتَیْمُ کی بارگاہ میں مجھے بھیے، جب میں حضور مَثَلِّ اللّٰیُمُ کی خدمت میں پہنچا تو آپ مَثَلِیمُ نے مجھے مرحبا کہا اور میرانام پوچھا، میں نے کہا میرا واقد on link for more books

نام' ' کثیر' ہے۔حضور مَا نُنْوَمُ نے فر مایا: بلکہ تم '' بشیر' ہو۔

امام بخاری میند اورام مسلم میند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میند نے اس کوقل نہیں کیا۔

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ بِهِ حَدِيثٌ صَحِيحُ الا سنادِ ہے کیکن امام بخاری مِیسَۃ اورامام مسلم مِیسَۃ ہے اس کُونقل نہیں کیا۔

7726 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابُنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطِيعٍ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَقُولُ: لَا يُقْتَلَنَّ قُرَشِيٌّ بَعُدَ هٰذَا الْيَوْمِ صَبْرًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَلَمْ يُدُرِكُ آحَدٌ مِنْ عُصَاةً قُرَيْشِ ٱلْإِسُلامَ غَيْرَ آبِئُ قَالَ: وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7726 - صحيح

عبدالله بن مطیع بن الاسوداين والدكايه بيان قل كرتے بين كه ميں نے فتح كمه كے موقع يررسول الله ملى فيم كو بيفر مات ہوئے ساہے کہ' آج کے بعد قیامت تک سی قریش کو تل کے لئے بنہیں کیا جائے گا'' آپ فرماتے ہیں منکرین قریش میں سے میرے باپ کے سواکسی نے اسلام نہیں پایا۔ان کا نام''العاص'' تھا۔رسول الله مَثَالَيْدَوْم نے ان کا نام' مطیع''رکھ دیا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کو قال نہیں کیا۔

7727 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمِّشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السَّنُوسِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانِيءٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بنِ اَبْزَى الْمَكِّيُّ، حَدَّثَتِنِي رَيْطَةُ بِنْتُ مُسْلِمٍ، عَنْ اَبِيْهَا، اَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: غُرَابٌ، قَالَ: اسْمُكَ مُسْلِمٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7727 - صحيح

♦ ♦ ريطه بنت مسلم اينے والد كابيه بيان نقل كرتى ہيں وہ رسول الله منافظیم كے ہمراہ جنگ حنین میں شريك تھے، حضور مَنْ يَنْتِكُمْ نِهِ ان سے ان كانام يو حِيما، انہوں نے كہا: ميرانام' نخراب' ہے۔ آپ مَنْ لِنْتُكُمْ نے فرمایا: تيرانام' مسلم' ہے۔ السناد بے کیکن امام بخاری بھنٹ اور امام سلم مینید نے اس کو قل نہیں کیا۔

7728 - أَخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِي اِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِي آبُو عُمَرَ بُنُ مَطَرِ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَخْتَرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ خَيْثَمَةَ: اَنَّ جَدَّهُ سَمَّى اَبَاهُ عُزَيْزًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَن

# صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7728 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت خيثمه فرماتے ہيں: ان كے والد نے ان كانام' عزيز' ركھا تھا،رسول الله مُثَاثِيَّةُم كوان كانام بتايا كياتو آپ مثَاثِيَّةًم نے ان كانام' عبدالرحمٰن' ركھ ديا۔

7729 – اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَجْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُر بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَامَةَ بُنِ اَحُدَرِيِّ، اَنَّ رَجُلًا مِنُ يَنِى شَقِرَةَ يُقَالُ لَهُ: اَصُرَمُ كَانَ فِى السَّمُ فَسَلِّم بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلَامٍ لَهُ حَبَشِيِّ اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلَامٍ لَهُ حَبَشِيِّ اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلَامٍ لَهُ حَبَشِي اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلَامٍ لَهُ حَبَشِي اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلامٍ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ بِغُلامٍ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مَا اسْمُكَ قَالَ: اصْرَمُ، قَالَ: اَنْتَ زُرُعَةَ فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: اسْمَ هٰذَا الْغُلامِ. قَالَ: فَهُوَ عَاصِمٌ وَقَبَضَ كَفَّهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7729 - صحيح

﴿ حضرت اسامہ بن اخدری رفائن فرماتے ہیں: بنی شقرہ کا ایک آدمی جس کا نام 'اصرم' تھا، وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو بی اکرم مَثَاثَیْنِم کی بارگاہ میں آئے ،اس نے حضور مَثَاثِیْم کی خدمت میں اپنا ایک غلام بھی پیش کیا جو اس نے اس علاقے سے خریدا تھا، اس نے بتایا: یارسول اللہ مُثَاثِیْم میں نے بیخریدا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کے لئے برکت کی دعا بھی فرما کیں، حضور مُثَاثِیْم نے اس سے بوچھا: تیرانام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: اصرم حضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: من مورم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: اصرم حضور مُثَاثِیْم نے اس سے بوچھا: تیرانام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا: اصرم حضور مُثَاثِیْم نے اس سے کو کھا: اس بے کانام حضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: وہ ''عاصم' ہے ، اورحضور مُثَاثِیْم نے اس کی کانام حضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: وہ ''عاصم' ہے ، اورحضور مُثَاثِیْم نے اس کا ہم کی گھا۔

الاسناد بين كياري مين اور المرام المسلم مين المسلم مين المسلم المين كياري كياري مين المسلم المين كياري كياري

7730 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثَنَا آبُو قُتَيْبَةَ سَلُمُ بَنُ قُتَيْبَةَ سَلُمُ اللَّهُ عَنَهُ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: مَنُ يسُوقُ إِبِلَنَا هَاذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: آنَا . فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: الْجَلِسُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: آنَا . فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيهُ قَالَ: آنَا . فَقَالَ: آنَا . فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فَلَانٌ ، قَالَ: الْجَلِسُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: آنَا . فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيهُ قَالَ: اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص المنهينا) 717130 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوصدرد ﴿ الْمَعْوَافِر مَاتِ بِي كَه نِي اكرم مَثَلَّقَيْمُ نِي ارشادفر مایا: ہمارے یہ اونٹ کون پُرائے گا؟ ایک آدمی نے کہا: میں پُراؤں گا۔ آپ مَثَلِیْمُ نے بوچھا: تیرانام کیا ہے؟ اس نے اپنانام بتایا، حضور مَثَلِیْمُ نے اس کے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ، پھر ایک اورآدمی اٹھا، اس نے کہا: میں چراؤں گا، حضور مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنانام بتایا، حضور مَثَلِیْمُ نے اس کو بھر ایک اورآدمی اٹھ کر کھر اہوا اور اس نے خود کو پیش کیا ، آپ مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور مَثَلِیْمُ نے اس کانام بوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور مَثَلِیْمُ نے اور اور اس کے سپر دفر مادی۔

😅 🕾 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیستہ اور امام سلم رئیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى اَبِيْ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و الْسَمَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و الْسَمَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و الْسَمَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ عَمْرٍ و الْسَمَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7731 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رفان عن عن المائية فرمات عبين: جامليت مين ميرانام'' عبدعمرو''تھا۔ رسول الله مَثَالَة يَوْم نے ميرانام'' عبدالرحمٰن''ركھ دیا۔

﴿ وَهَ مَهُ مِهُ مَا مَ بَخَارِى أَيُسَلَّ اوراما مسلم بُرِيْسَةَ كَ معيار كَ مطابق صحح به كيكن يُمَيْسَةَ في اس وَقَلَ نهي كيا ـ 7732 - حَدَّ ثَنَا ابُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعَقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عِمْرَانُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَإِذَا الرَّجُلُ هِشَامُ بْنُ عَامِرِ الْآنصارِيُّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7732 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰ

کی ہے حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام سلم بیشتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ جس آدمی سے حضور مُن عَیْنَمُ اللہ عامر انصاری رہائے:'' بیں۔

7733 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا السُمُكَ؟ قُلْتُ: شِهَابٌ، قَالَ: بَلُ اَنْتَ هِشَامٌ

﴿ ﴿ ہشام بن عامر وَلِا تَعْنَافِر ماتے ہیں کہ میں نبی اکرم مَلَا تَیْزُم کی بارگاہ میں حاضر ہوا،حضور مَلَا تَیْزُم نے میرانام پوچھا، میں نے اپنانام ' شہاب' بتایا ،حضور مَلَا اِیْرُمُ نے فرمایا: (تم شہاب نہیں ہو) بلکہ تم ہشام ہو۔

7734 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّقُ، ثَنَا آبِى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمَّى ابْنَهُ الْاكْبَرَ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمَّى ابْنَهُ الْاكْبَرَ بِاللهِ عَمْدَ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: بِاللهِ عَمْدُ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على طَالَتُوْ كَ بارے میں مردی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام اپنے چچا حزہ کے نام پر''حزہ' رکھا تھا ، رسول اللّه مُؤَيَّتُمْ نے حضرت علی فرائو کو بلوایا اور فرمایا:

مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام تبدیل کردوں۔ حضرت علی فرائو نے عرض کی: اللّه اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں،
چنانچہ نبی اکرم مُنَا اللّهِ بِنَا ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیئے۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7735 - آخُبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَخْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّصُورِ وَسُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُواً. سَمِعْنَا سَالِمَ بُنَ آبِى الْجَعْدِ، يُحَدِّنُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: وُلِلَا لِلْانْصَارِ وَلَدٌ فَارَادُوا آنُ يُسَمُّوهُ مُحَمَّدًا فَاتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: وُلِلَا لِلْانْصَارُ وَلَدٌ فَارَادُوا آنُ يُسَمُّوهُ مُحَمَّدًا فَاتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آخُسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا آقُسِمُ بَيْنُكُمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آخُسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا آقُسِمُ بَيْنُكُمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آخُسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا آقُسِمُ بَيْنُولُ اللهُ مُنْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آخُسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا الْعَبْمُ

هَٰذَا حَدِينَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَقَدِ اتَّفَقَا فِيهِ عَلَى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ بِغَيْرِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ، وَقَدْ جَمَعَ بِشُرُ بُنُ عُمَرَ الزَّهُرَانِيُّ، وَآبُوُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ بَيْنَ الْارْبَعَةِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَهُمُ النَّضُرُ بُنُ الشَّمَيُلِ "

(ص:309)

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله بِنَ عبدالله بِنَ عبدالله بِنَ عبدالله بِنَ عبدالله بِنَ انصار کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس بچے کا نام دمجہ'' رکھیں، وہ لوگ اس بچے کورسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَ

ن کے بیرحدیث امام بخاری بینیا اورامام مسلم بینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بینیا سے اس کوفل نہیں کیا۔امام Click on link for more books بخاری بینتا اورا مامسلم بریند نے جربری منصور کے واسطے سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے ،این کی اساداور ہے۔ بشر بن عمر زہرانی اورابوالولید الطیالی نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان ، حمین منصوراور قادہ چاروں کوجمع کیا ہے جبیبا کہ نضر بن مضمیل نے چاروں کوجمع کیا ہے۔ جبیبا کہ درج ذیل ہے۔

7736 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ النَّهِ مَرَانِيُّ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنٍ، وَالزَّهُ وَالْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَحُصَيْنٍ، وَمَنْ صُوْرٍ، وَقَتَادَةَ، سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ آبِى الْجَعْدِ، يُحَدِّنُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى الله عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَنْلَهُ مَنْلَهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7735 - على شرط البخاري ومسلم

فدکورہ حدیث میں ابوالولید نے شعبہ کے واسطے سے روایت کی ہے ،اور شعبہ کے بعد سلیمان ، حمین ،منصوراور قمادہ سے روایت کی ہے ،اور شعبہ کے بعد سلیمان ، حمین ،منصوراور قمادہ سے روایت کی ہے۔ ان سب نے سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے جابر بن عبداللہ بڑ گائیں کے حوالے سے نبی اکرم مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

7737 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَاَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا فِطُرُ بُنُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثِنِى مُنْذِرٌ التَّوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبِيْ، يَقُولُ: فَعُمُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى قُلُتُ اللهُ عَنُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ اَنُ وُلِدَ لِى بَعْدَكَ وَلَدٌ اسْمِيهِ بِاسْمِكَ وَاكَيِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى الله عَنْهُ: فَكَانَتُ هذِهِ رُخُصَةً لِى

هٰذَا حَدِيُتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَّتَوَهَّمُ اَنَّ الشَّيْحَيْنِ لَمْ يُحَرِّجَاهُ عَنْ فِطْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُمَا قَدُ قَرَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِي اِسْنَادٍ وَاحِدٍ. قَدُ ذَكَرَ بَعْضُ اَنِمَّتِنَا فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ عَنْ فِطْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مَا قَدُ قَرَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرُ فِي اِسْنِمِهَا خِلافَ قَوْلِ الْعَامَّةِ آنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَاَوْرَدَ فِيهِ اَخْبَارًا كَثِيْرَةً فِي قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشُ وَيَا عَائِشُ وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ وَتَرَكَتُهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اكْثَرِهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7737 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ محمد بن حنفیہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: یارسول الله منگائیلم آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو، میں آپ کے نام پراس کا نام ،اور آپ کی کنیت پراس کی کنیت رکھ سکتا ہوں؟ حضور سکا ہی نے فرمایا جی ہاں ۔حضرت علی رٹائنڈ فرماتے ہیں: یہ رخصت فقط میرے لئے تھی۔

کی کے دیت امام بخاری بُرِیاتیہ اورامام مسلم بُرِیاتیہ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بُرِیاتیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ شاید کہ کسی کو یہ وہم ہوکہ امام بخاری بُریاتیہ اورامام مسلم بُرِیاتیہ نے فطر کی روایات نقل نہیں کی ۔ یہ وہم درست نہیں ہے۔ کیونکہ شخیب نے ایک اسناد میں ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ ہمارے بعض ائمہنے اس مقام براپنی بیوی کو اس کا نام لے کر پکارنے کے جواز میں ایک باب ذکر کیا ہے اور اس باب میں بہت ساری وہ احادیث ذکر کی بیں جس میں نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے ام المونین حضرت عاکشہ بِالْفَا کو' یاعاکشہ' کہدکر پکارا ہے۔ جبکہ عام لوگوں کا قول ہے کہ بیوی کواس کا نام لے کرنہیں پکارنا جا ہے۔

7738 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ سَابِقِ الْخَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ سَابِقِ الْخَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، يَ حَمْزَةَ مَنْ عَالِمٍ اللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي؟ قَالَ: اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي؟ قَالَ: اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي أَمَّ عَبْدِ اللهِ مُنِ الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبْدِ اللهِ مُن اللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبْدِ اللهِ مُن اللهِ مُن الرُّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبْدِ اللهِ مُن اللهِ مُن الرَّبَيْرِ فَكَانَتُ تُكَنِّينِي عَبْدِ اللهِ مُن اللهِ مُن الرَّبُولِ اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ عَنْهَا اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7738 - صحيح

ك كا يه حديث محيح الاسناد ب كيكن امام بخارى مُعالمة اورامام مسلم مُعالمة في ال كونقل نهيس كيا ـ

7739 – أخبرَ نَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بَنِ صُهَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ عُبَدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بَنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ لِصُهَيْبٍ: إِنَّكَ لَرَجُلٌ لَوْلَا حِصَالٌ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، وَفِيكَ سَرَقُ فِي الطَّعَامِ. قَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آمَّا قَوْلُكَ: انْتَمَيْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اَبَا يَحْيَى، وَآمَّا قَوْلُكَ: انْتَمَيْتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى الْمُؤْمِنِينَ، آمَّا قَوْلُكَ: انْتَمَيْتَ الْيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اللهُ يَعْدَ انْ كُنْتُ عُلاهًا قَدُ الْعَرَبِ وَآنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النَّهِ مِ أَنْ السَّمِ بُنِ قَاسِطِ اسْتُبِيتُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ آنُ كُنْتُ عُلاهًا قَدُ الْعَرَبِ وَآنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ فَإِنِّى رَجُلٌ مِنَ النَّمِ مِنْ قَاسِطِ اسْتُبِيتُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ آنُ كُنْتُ عُلاهًا قَدُ الْعَرَابُ عَمْ الطَّعَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُ لَا اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الطَعَمَ الْعَمَ الْعَلَيْهِ وَالْعَمَ الْعَلَيْهِ وَالْعَمَ الْعَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَامُ الْعَلَيْهِ وَالْعَمَ الْعَلَامُ اللهُ عَمْ الطَعَمَ الطَعَمَ الْعَلَمُ الْعَمَ الْعَمَ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ الْعَلَمُ الْعَمَ الْعَلَمُ الْعَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَ

َهَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7739 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمر بن خطاب رہ النظامے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صہیب رومی سے فرمایا: اگرتمہارے اندر تین عادتیں نہوں تو تم بہت اچھے آدمی ہو، حضرت صہیب نے بوچھا: وہ کون می عادتیں ہیں؟

حضرت عمر طالفيُّ نے فرمایا:

click on link for more books

🔾 تم اپنے آپ کوعر بی کہلاتے ہوجبکہ تم روم کے باشندے ہو۔

🔾 اورتم کھانے میں اسراف کرتے ہو۔

حضرت صہیب نے کہا: اُے امیرالمونین! آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی ہے اور میری کوئی اولا دنہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میری کنیت'' ابو بچیٰ'' خود رسول اللّٰد مَا ﷺ نے رکھی تھی۔

آپ نے فرمایا کہ میں رومی ہوں اور عربی کیوں کہلاتا ہوں۔

اس کاجواب یہ ہے کہ میراتعلق نمر بن قاسط سے ہے، موصل سے جمجھے قید کرلیا گیا تھا،اس وقت میں بچہ تھا،لیکن میں اینے خاندان اورنسب کو پہچانتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ میں طعام میں اسراف کرتا ہوں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میں نے رسول اللّدمثَا ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہتم میں سے بہترین مخص وہ ہے جو کھانا کھلائے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7740 - حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَاضِى، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحُيَى بُنُ جَعُفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمِنْهَالِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى طَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمِنْهَالِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ تَدَلَّيْتُ بِبُكْرَةٍ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: تَدَلَّيْتُ بِبُكُرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: تَدَلَّيْتُ بِبُكُرَةٍ. فَقَالَ: اَنْتَ اَبُو بَكُرَةً

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7740 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالعزیز بن ابی بکرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم سُلُ الْفِیْم نے طائف کا محاصرہ کیاتو میں صبح سورے (طائف کے قلعہ سے اتر کر) حضور سُلُ الْفِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نے حضور سُلُ الْفِیْم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں صبح سورے قلعہ سے نکل آیا۔ حضور سُلُ الْفِیْم نے فرمایا'' تم ابو بکرہ'' ہو۔

😅 🕄 بیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں 🕳 نے اس کونقل نہیں کیا۔

7741 – آخُبَرَنِي مُسحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو غَسَّانَ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ وَلَدِكَ آكْبَرُ؟ قُلُتُ: شُرَيْحٍ، قَالَ: فَآنْتَ آبُو شُرَيْحٍ تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ وَآنَا ذَاكِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَا مِنْ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي 7741 مركت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مقدام بن شرَحُ اللهِ والديه ، وه ان كے داداہے روایت كرتے ہیں كه رسول الله مُظَالِّيَنَم نے مجھے سے فرمایا: تیرا كونسا بيٹا برداہے؟ میں نے بتایا: شرتح۔آپ مُظَالِّیَم نے فرمایا: تو ''ابوشرتے'' ہے۔

اس حدیث کومقدام سے روایت کرنے میں قیس منفرد ہیں۔اور میں اس کے بعد وہ حدیث بیان کررہا ہوں جس کوروایت کرنے میں مجالدین سعیدمنفرد ہیں۔اور بیدونوں ہی ہماری اس کتاب کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔

7742 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ، قَالَ: ابْنُ مَنُ؟ قُلْتُ: ابْنُ الْاَجْدَعِ، قَالَ: ابْنُ مَسُرُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ الْاَجْدَعَ شَيْطَانٌ قَالَ: وَكَانَ اسْمُهُ فِي اللِّيوَانِ مَسْرُوقَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7742 - قيس ومجالد ليسا من شروط كتابنا

﴿ ﴿ مسروق کہتے ہیں: میں حضرت عمر والنظائے پاس آیا، حضرت عمر والنظائے میرانام پوچھا، میں نے کہا: میرانام '' مسروق' ہے۔ آپ نے پوچھا: کس کامیٹا؟ میں نے بتایا: ابن الا جدع کا۔ حضرت عمر والنظائے فرمایا: تو مسروق بن عبدالرحمٰن ہے۔ کیونکہ رسول الله ملائیلیوم نے ہمیں فرمایا ہے کہ' اجدع'' شیطان ہے۔ راوی کہتے ہیں: حکومتی معاملات میں ان کانام ''مسروق بن عبدالرحمٰن' تھا۔

7743 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَدِيُّ بُنُ الْفَصُٰلِ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ سُويَٰدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: يَا لَبَيْكَ هٰذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ وَّلَمْ یُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7743 - عدى بن الفضل تركوه

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر مُنْ فَهُا فرمات بي كه ايك آ دمى نے رسول الله مَنَّاتَيْمُ كو يوں بِكارا'' يارسول الله مَنَّاتَيْمُ ''۔ حضور مَنَا نَیْرُمُ نے اس کو'' یالبیک'' کہد کر جواب دیا۔

السناد بلی امام بخاری بھانیہ اور امام سلم بھانہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

7744 - آخُبَوَنَا آبُو نَصْرٍ آحُمَدُ بَنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا مُسَلِيهُ مِنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، وَنَا ثَابَانِيٌّ، عَنْ شُعَيْبِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍو، وَنَا ثَلُهُ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَّشِمَالٌ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَّشِمَالٌ ﴿ وَلَكِنْ مَا لِي مُولِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَسِمَالٌ ﴿ حَمْرَتَ عَبِرَاللّٰهِ بَنِ عَمْرِونَ مُحْتَلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَّشِمَالٌ وَسَلَمَ عَبْدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ آنُ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَسِمَالٌ وَمُونَ مُنْ مُولِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ آنَ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَسِمَالٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ آنَ يَطَا آحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَشِمَالًا عَنْ مَا اللهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّٰ مُعْرَبِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَاتُ عَبْرَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَا وَسَلَمُ عَرَقُ الللّٰ عَلَيْهُ وَلَعْهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّٰ عَلَيْهُ مِلْ الللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰ عَلَيْكُولُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰ عَلَيْكُولُ اللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ عَلَيْكُولُ اللّٰ عَلَيْلُولُهُ الللّٰ اللّٰ الللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ عَلَيْكُولُ الللّٰ الللللّٰ عَلَيْكُ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ ا

بِ كُل يَحِي عِلَى، آپِ دائيں يابائيں چلنے كو پسندكرتے تھے۔ 7745 – وَاَخْبَرَنَا آبُو نَصُر، ثَنَا هَلِيُّ مِنْ الْحُمَيْنِ الْحِمَيْنِ الْلِيَّرِيْهَ مِنْ، حَذَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَدِيْتُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ

صَحِيْجٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7745 - على شرط مسلم

انہوں نے حضرت کے دالد سے، انہوں نے عمروبن شعیب سے، انہوں نے والد سے، انہوں نے حضرت عمرو اللہ سے دانہوں اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من عمر و اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من عمر و اللہ من اللہ من عمر و اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من عمر و اللہ علیہ من اللہ من ا

ﷺ یہ حدیث امام مسلم و کانٹوز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

7746 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي بُنِ بَحْرِ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَحْرِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اُمَیَّةَ، عَنُ نَافِع، عَنِ بَرِّي، حَدَّثِنِی آبِی، ثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ اُمَیَّةَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِیَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَابُو بَكُرٍ عَنُ يَمِينِهُ وَعُمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَابُو بَكُرٍ عَنُ يَمِينِهُ وَعُمَلُ عَنْ شِمَالِهِ آخِذًا بِاَيْدِيهِمَا، فَقَالَ: هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7746 - سعيد بن مسلمة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَالْقِهُ فرمات بن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مسجد میں داخل ہوئے ،اس وقت حضرت ابو بکر وَنْ اَنْوَ، آپ منظی اِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ الله

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

7747 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و اَحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِقُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا سَلُمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَمُشِىَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْ اَتَيْنِ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ولي في فرمات بين رسول الله منا في أن مردكو دوعورتوں كے درميان چلنے سے منع فرمايا۔ ﴿ ﴾ وَمَا يَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ حَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حديث: 7746

البجامع للترمذى ' ابواب الهناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب' حديث:3687 منن ابن ماجه - البقدمة' باب فى فضائل اصحاب ربول الله صلى الله عليه وسلم - فضل ابى بكر الصديق رضى الله عنه' حديث:98 click on link for more books 7748 - مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنُ يَمُشِى الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7748 – محمد بن ثابت ضعفه النسائی الذهبی) 4 حصرت انس طالتی فرمایان چلنے سے منع فرمایا کی حضرت انس طالتی فرمایا کے درمیان چلنے سے منع فرمایا

🟵 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجیشہ اور امام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7749 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا آبُو فِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُسنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُبِيْلُ بُنُ عَزْرَةً، قَالَ: انْطَلَقُنَا بِقَتَادَةَ نَقُودُهُ إِلَى آنَسٍ، وَنَحْنُ غِلْمَةٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا سَعِيدُ بُسنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُبِيلُ بُنُ عَزْرَةً، قَالَ: انْطَلَقُنَا بِقَتَادَةَ نَقُودُهُ إِلَى آنَسٍ، وَنَحْنُ غِلْمَةٌ فَدَخَلُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يُرَغِّبُهُمْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ قَالَ: فَحَدَّثَنَا يَوْمَئِذٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمِ العَلْمِ فَي طَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ لَمْ تُصِبُ مِنْ عِطْرِهِ - آوُ قَالَ: إِنْ لَمْ تُصِبُ مِنْ عِطْرِهِ - آصَابَكَ مِنْ عِطْرِهِ - آوُ قَالَ: إِنْ لَمْ تُصِبُ مِنْ عِطْرِهِ - آصَابَكَ مِنْ مِعْدِهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7749 - صحيح

﴿ شبیل بن عزرہ فرماتے ہیں: ہم حضرت قادہ کو لے کر حضرت انس ڈھٹڑ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،اس وقت ہم بنچ تھے، ہم حضرت انس ڈھٹڑ کے باس ہوئے 'اس وقت ہم بنچ تھے، ہم حضرت انس ڈھٹڑ کے باس پہنچ ،آپ نے فرمایا: یہ کتنا اچھا ہے، پھر طلب علم کی ترغیب دلاتے ہوئے گفتگوشروع فرمائی ،اس دن انہوں نے بیہ بات بھی بتائی کہ رسول اللہ مل گھڑ نے فرمایا: نیک دوست کی مثال عطار جیسی ہے ، کہ اگروہ تمہیں عطر نہیں دے گاتو اس کے عطر کی خوشبوتو بہر حال تمہیں پہنچ ہی جائے گی۔

🟵 🟵 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجھند اور امام مسلم بیستانے اس کو قل نہیں کیا۔

7750 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْحُلْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ الْعَلَافُ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَيُّوْبَ، حَدَّثِنِى حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكِ، رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَآنَهُ يَتَوَكَّا قَالَ ابْنُ آبِى مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، حَدَّثَنِينَ خُمَيْدُ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَآنَهُ يَتَوَكَّا قَالَ ابْنُ آبِى مَرْيَمَ: وَآخَبَرَنَا غَيْرُ ابْنِ آيُّوْبَ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ: كَآنَهُ يَتَكَثَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخِيْنَ وَلَهُ يُخِرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي 17756 النهاييل المخارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس ن ما لک رُفَاتُونُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتَیْوَا جب پیدل چلتے تو جھک کر چلتے ، ابن ابی مریم نے '' یکی بین ایوب کے واسطے سے حمید الطّویل سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن ما لک رُفاتُونُو ماتے ہیں کہ رسول الله مُناتَّدَوْم جب چلاکرتے تھے تو جھک کر چلتے۔ ابن ابی مریم نے بیکی بن ایوب کے علاوہ دیگر محد ثین سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس روایت میں الفاظ'' یوکا'' کی بجائے'' یکفا'' ہیں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَ بَخَارِكُ يُنِيَّةُ اوراما مُ سَلَمُ يُنِيَّةً كَمعيار كَمطابِق شِحْ بِيكُن ثَيْنَ بَيَنَيْكِ اللهَ عَنَ اللهُ عَنَهُ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَ فِيُّ، بِمَرُوّ، ثَنَا أَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا قُرَيْشُ بُنُ أَنَسٍ، ثَنَا أَشُعَتُ، عَنِ النَّعِيْنِ مَحَمَّدٍ الطَّيْرِ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ هَا اللهُ عَنْهُ مَعَى أَنْ يُقَدِّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ الْصَبُعَيْنِ هَا اللهُ عَنْهُ مَنْ يَقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ الْصَاعِمُ اللهُ عَلْقُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7751 - صحيح

◄ ﴿ حضرت سمره رَّالَّمُونَاتِ مروى ہے کہ نبی اکرم مَنَّالَیْوَم نے کوئی چیز دوانگلیوں کے درمیان رکھ کر کا شنے سے منع فر مایا۔
 ۞ یہ حدیث صحیح الا سنا دہے لیکن امام بخاری مُیانیہ اورامام مسلم مُیانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِي بْنِ عَلْدِ اللهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ مَشَيْنَا قُدَّامَهُ وَتَرَكُنَا خَلْقَهُ لِلْمَلاثِكَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7752 - قال الذهبي صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وللفنافر مات میں کہ رسول الله مَالَّةُ عَلَمْ جب اپنے کا شانہ اقدس سے نکلتے توہم لوگ آپ ان مانی آگے جاتھے۔ آپ مانی آگے جلتے اور آپ مانی آپ کے خلاع جھوڑ دیتے تھے۔

7753 - حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبُدِ اللهِ مَلَا مَقَامُ الْمُلَاثِكَةِ قَالَ جَابِرٌ: جِنْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّى شَرَارَةٌ وَلَا خَلُفِى فَإِنَّ هِذَا مَقَامُ الْمُلَاثِكَةِ قَالَ جَابِرٌ: جِنْتُ السُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّى شَرَارَةٌ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7753 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر الله الله على الله من الله من الله من الله من الله على الله

7754 - حَدَّثَ مَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَالِدُ بَنُ الْمُحَدِّدِ اللهُ عَنْهُ اِنْسَانًا قَاعِدًا وَسَطَ حَلْقَةٍ الْحَارِثِ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ اِنْسَانًا قَاعِدًا وَسَطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ اِنْسَانًا قَاعِدًا وَسَطَ حَلْقَةٍ هَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ هَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ هَالَا عَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7754 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ابو کجلز بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤنے ایک آ دمی کو دیکھا وہ طقے کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے درکی کر کہا: رسول الله منگائیؤم نے اس شخص پرلعنت فرمائی جوحلقہ کے درمیان بیٹھتا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجاند اورامام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7755 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ دَاوُدَ بَنِ اَبِى هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، ثَنَا اَبُو جَبِيرَةَ بَنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: فِينَا نَزَلَتُ فِى يَنِى سَلِمَةَ (وَلَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ دَاوُدَ بَنِ اَبِى هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، ثَنَا اَبُو جَبِيرَة بَنُ الضَّحَاكِ، قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِى يَنِى سَلِمَة (وَلَا تَنَا بَزُوا بِالْالْقَابِ) (الحجرات: 11) قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ وَلَا تَنَا بَرُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْتُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَنَا بَلُولُونَ مَهُ مَهُ مَهُ إِنَّهُ يَعْضَبُ مِنْ هَا لَا فَنَوْلَتَ : (وَلَا تَنَا بَرُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْسَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ ا

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7755 – صحيح

♦ ♦ ابوجبيره بن ضحاك طالفيَّهُ فرماتے ہيں بيآيت

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ(الحجرات: 11)

'' اور ایک دوسرے کے بُرے نام نہ رکھو' (ترجمہ کنزالایمان اہام احدرضا)·

بن سلمہ میں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ،آپ فرماتے ہیں: واقعہ یہ ہے کہ رسول الله من جب تشریف لا سے تو ہم میں سے ہر شخص کے دو،دو، تین ، تین نام تھے، کسی آ دمی کومہ مہ مہ کہہ کر پکاراجا تا تھا، رسول الله منظیم اس بات سے ناراض ہوئے۔ تب بیآیت نازل ہوئی۔

وَلَا تُنَابَزُوا بِالْالْقَابِ (الحجرات: 11)

"اورایک دوسرے کے برے نام ندر کھو" (ترجمہ کنزالایمان،ام احمدضا)

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُناسلة اور امام سلم مُناسلة نے اس کو تقل نہیں کیا۔

7756 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بَنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيْسَى، اَنُبَا اللهِ عَدْرَ بَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ اِلْيُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ اِلْيُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ click on link to more books

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ وَهُو مُعَصَّبُ الرَّأْسِ قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ حَتَى صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ: إِنَّ عَبُدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْاَحِرَةَ فَلَمْ يَفُطِنُ فِي الْقَوْمِ السَّاعَةَ لَقَائِمٌ عَلَى الْحُوضِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَبُدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْاَحِرَةَ فَلَمْ يَفُطِنُ فِي الْقَوْمِ لِلنَّا اللهُ عَنُهُ فَقَالَ: بِآبِي اَنْتَ وَأُمِّي بَلُ نَفُدِيكَ بِآنِفُسِنَا وَاوُلادِنَا وَامُوالِنَا وَمَوالِينَا، لِللهَ عَنُهُ فَقَالَ: بِآبِي السَّاعَةِ هذا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيغَيْنِ وَالْعَرَضُ فِي قَالَ: إِنَّ عَبْلَ السَّاعِةِ هذا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيغَيْنِ وَالْعَرَضُ فِي الْحَرَاجِةِ فِي هذَا الْكِتَابِ إِبَاحَةُ قَولِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ نَفُسِى وَمَالِى لَكَ الْفِدَاءُ أَوْ جَعَلْتُ فِدَاكَ أَوْ فَدَيْتُكِ وَمَا يُشْبِهُهُ. وَشَاهِدُ هٰذَا الْحَدِيثِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7756 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑا تین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی آئی مرض وفات کے دوران اپ کا شانہ اقد س سے باہرتشریف لائے ، آپ مٹائی آب ہوئی تھی ، میں بھی حضور مٹائی آئی کے بیچھ بیچھے چلا آیا، آپ مٹائی مضر مبارک پر پی بندھی ہوئی تھی ، میں بھی حضور مٹائی آئی کے بیچھ بیچھے چلا آیا، آپ مٹائی منبرشریف پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: میں اس وفت حوض کو ثر پر کھڑا ہوا ہوں ، پھر فرمایا: اللہ کے ایک بندے پر دنیا اوراس کی زیمت پیش کی گئی ، اس نے آخرت کو اختیار کرلیا ہے ، اس بات کی گہرائی کو حضرت ابو برصدیق بڑا تھے سواکوئی بھی نہ سمجھ کا ،حضرت ابو برصدیق بڑا تھے نہ اس باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ، ہم آپ پر اپنی جانیں ، اپنی اولا دیں ، اپنے غلام اور اپنا مال فدا کرنے کو تیار ہیں ۔ پھر حضور مٹائی آئی منبر شریف سے نیچ تشریف لے آئے ، اس کے بعد حضور مٹائی آئی کا ظاہری جلوہ قیامت تک کے لئے نگا ہوں سے اوجھل ہوگیا۔

وَ وَ اللهِ عَدِيثُ امام بخارى اللهِ اورامام مسلم بُرُواللهُ معيارك مطابق صحيح ہے۔ اس حديث كو اس كتاب ميں درج كرنے كامقصدية ثابت كرنا تھا كہ كى كونسى و مالى لك الفداء (ميرى جان اورميرا مالى آپ پرقربان ہو) كہنا يا ' بعدت فداك' يا' فديتك' كہنا ، ياس جيسے و يگر جملے كہنا جا كر ہے۔ اس حديث كى ايك شاہد حديث بھى موجود ہے۔ (جيسا كه درج ذيل ہے) محتمد کہ ان كہنا ، ياس جيسے و يگر جملے كہنا جا كر القيتارِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيتٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَ اِقِيدٍ ، حَدَّنِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ آبِى بُرَيُدَةً ، يَقُولُ : كُنتُ فِى الْمَسْتِ جِيدِ وَ آبُو مُوسَى الْا شَعَرِيُّ يَقُرا فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ : اَنَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ : اَنَا مُرَيْدَةً جَعَلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَالَ : لَقَدْ أُعْطِى هٰذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

حدیث: 7756

صعبح البغارى - كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة - ساب الغوخة والهير فى الهسجد حديث:456 صعبح مسلم - كتاب في صائع البعد المستقبال القبلة - ساب الغوخة والهير فى الهسجد حديث: 4494 صعبح ابن خبان - في صائع البعد الله تعالى عنهم أباب من فضائل ابى بكر الصديق رضى الله عنه - حديث: 6697 من الدارمى - باب فى وفاة التساريخ أذكر وصف الغطبة التي خطب ربول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 6697 من الدارمى - باب فى وفاة النبي صبلى الله عليه وسلم حديث: 80 البعاصع للتسرمذى أبواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب عديث: 3678 مسند احد بن حنبل مسند ابى عصما المنافق المنافق المنافق عن المنافق المنا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهلِذِهِ السِّيَاقَةِ وَمِنُ ذَلِكَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7757 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت بریدہ رٹائٹیٔ فرماتے ہیں: میں مسجد میں موجود تھا ،حضرت ابومویٰ اشعری ٹائٹیٰ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے بریدہ ہوں حضور منا لی ای نے فرمایا: اس کوآل داؤد کی مزامیر میں سے حصد ملاہے۔

🟵 🟵 یہ حدیث امام بخاری میں اورامام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد کیکن سیخین میں اللہ اس کواس اسناد کے ہمرا مفل نہیں کیا۔

7758 - مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيتِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ آبِيْ اِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَسْحُنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا إِذْ ذَكَرَ الْفِئْنَةَ أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السُّلهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ: إِذَا رَآيُتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوِّدُهُمْ وَخَفَّتْ آمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آنَامِلِهِ، فَـقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ اَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ؟ قَالَ: الْزَمْ بَيْنَكَ وَامْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذُ مَا تَعُرِفُ وَدَعُ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ آمُرِ نَفْسِكَ وَدَعُ عَنُكَ آمُرَ الْعَامَّةِ

هْلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7758 - صحيح

الله عبرالله بن عمرو والعلم ات بين بم رسول الله عَلَيْهِم ك اردكر دحلقه بناكر بيتے موئے تھے،آب مَلَا فَيْمِ ن فتنه کا ذکر کیایا شاید آپ کے پاس کسی نے فتنه کا ذکر کیا تو حضور منافیق نے فرمایا جب تم ویکھوکہ لوگ وعدہ کی پاسداری نہیں کرتے ، اورامانتوں کو ملکا جانتے ہیں، پھرحضور مَالیّٰیا نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر اشارہ کرکے فرمایا: اورلوگ یوں ہوجا ئیں گے۔ میں اٹھ کرحضور منگائیٹا کے قریب آیا اور عرض کی نیار سول اللہ منگائیٹا اللہ تعالی مجھے آپ پر فیدا کرے ، ان حالات میں ، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ منگینے نے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا ، اپنی زبان کوروک کررکھنا ،جو چیز جانتے ہو،اس پرعمل کرلینا ، جس چیز کو براجانتے ہو،اس کو چھوڑ وینا ہتم پر اپنامعا ملہ سنجال لینا اور دیگرلوگوں کا معاملہ جھوڑ وینا۔

🟵 🟵 یہ حدیث میجیج الا سناد ہے کیکن امام بخاری نمیشہ اورامام مسلم مُراشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7759 - أَخْبَرَنَا آبُو عَمْرِو بُنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنْبَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدُدُفِ قَالَ: فَحَدَدُفَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخُذِف وَاللهِ لَا أكِلُّمُكَ آبَدًا

قَيدِ اتَّـفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى اِخُرَاجِ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ فِي النَّهِي عَنِ الْنَحُذُفِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، وَهُوَ صَحِيُحُ الْإِسْنَادِ وَقَدُ رُوِىَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "

﴾ ﴿ حَضرت عبدالله بن معفل رُلَّاتُونُ فرمات بين: رسول الله مَنَّلَقَيْمُ نِ كَنَكُرِياں بَقِينَكَ سے منع فرمایا- راوی كہتے ہیں-ایک آ دمی ان کے ہاں كنگریاں بھینک رہا تھا' آپ نے فرمایا: میں تجھے رسول الله مَنَّلَقِیْمُ كافرمان سنارہا ہوں اورتم كنگریاں بھینک رہے ہو،الله كی قتم! میں بھی بھی تجھے سے كلام نہیں كروں گا۔

کی امام بخاری الله بن معفل سے روایت کی ہے جس میں صببان کے واسطے سے عبداللہ بن معفل سے روایت کی ہے جس میں انگلیوں سے کنگریاں مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن شیخین نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ یہ حدیث صبح الاساد ہے اوراس کی مثل حدیث معرت عبداللہ بن عمر الله اسے بھی مروی ہے۔

7760 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَرِيلَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا تَحُدِفُ حَبِيبُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمُرِ و بُنِ مُسُلِمٍ، قَالَ: خَذَفْ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا تَحُدِفُ فَقَالَ: فَالِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الْحَدُّفِ ثُمَّ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحُدِف فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الْحَدُّفِ ثُمَّ حَذَفْتَ وَاللهِ لَا أَكَلِمُكَ ابَدًا

﴿ ﴿ حضرت عمروبن سلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا اس نے اپنی اس نے ساتھ کنکری ماری) آپ بڑا ان فر مایا: ایسامت کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ مثاباتی کو خذف ( مسریاں مارنے) سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے بعدایک مرتبہ پھر جضرت عبداللہ بن عمر بڑا ان آدمی کو خذف ( کنکریاں مارتے ) ہوئے دیکھا، آپ نے فر مایا: میں نے تھے بتایا بھی تھا کہ نبی اکرم مثابی نے اس عمل سے منع کیا ہے اس کے باوجود تونے یہ کل کیا ہے اس بھی بھی بات نہیں کروں گا۔

7761 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ بَكْرِ السَّهُمِتُّ، ثَنَا اَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بَنُ آبِى صَغِيرَةً، عَنُ بِسِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، مَوْلَى أُمِّ هَانِىءٍ، عَنُ أُمِّ هَانِىءٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَهُولَ اللهِ مَا اللهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَتَعَالَى: (وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ اللهِ مَا اللهِ مَا كَانَ ذَلِكَ الْمُنْكُرُ الَّذِى كَانُوا يَأْتُونَهُ عَالًى: كَانُوا يَسُحَرُونَ بِاَهُلِ الطَّرِيقِ وَيَخْذِفُونَهُمُ (العنكبوت: 29) مَا كَانَ ذَلِكَ الْمُنْكُرُ الَّذِى كَانُوا يَأْتُونَهُ ؟ قَالَ: كَانُوا يَسُحَرُونَ بِاَهُلِ الطَّرِيقِ وَيَخْذِفُونَهُمُ اللهُ عَذِي اللهُ عَدِينُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7761 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ام بانی فَا فَهَا كَ بارے میں مروی ہے كہ انہوں نے رسول الله مَثَا فَیْنِ مَ سے بوجھا: یارسول الله مَثَافَیْنِ ، وَتَأْتُونَ فِی نَادِیكُمُ الْمُنْكُور (العنكبوت: 29)

میں کون سے گناہ کی بات کی گئی ہے؟ آپ مَنَا اللّٰهُ نِیْم نے فر مایا: وہ لوگ را مجیروں سے مذاق کرتے تھے اوران کوکنگریاں مارا

<sup>ک</sup>رتے تھے۔

😌 🟵 بیصدیث میحی الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7762 – آخبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوُنَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيُلِ فَتَعَوَّذُوا عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَاقِلُوا الْحُرُوجَ إِذَا حَدَثَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبُثُ فِى لَيْلِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ وا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ السُمُ اللهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُرُ السُمُ اللهِ عَلَيْهَا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكُوا الْهُ إِنْ الشَّهُ وَالْهُ لَا عَلَى السَّلَوْلَ الْوَلِي الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُعَلِي الْمُ الْحَرَارَ وَاكُفِئُوا الْالْائِيةَ وَالْمَالِيْلِي الْمُعَالَى السَّلَاهِ الْمُلْوَالُولِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُوا الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُؤَا الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤَالُولُولُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِ الْمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7762 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وقت عنه الله من الشيطان الرجيم " پرهو، كونكه يرخلوق وه كهر يكنه عبد وقت كتے كے بهونكنے كى يا گدھے كے چينے كى آ واز سنوتو" اعدو فه بالله من الشيطان الرجيم " پرهو، كونكه يرخلوق وه كهر يكنه على بهت سارى مخلوق كو بهيلاديتا ہے ، الله من المشيطان الرجيم الله على بہت سارى مخلوق كو بهيلاديتا ہے ، الله كانام لے كر اپنے دروازے بند كردياكرو، كونكه شيطان ، وه دروازه نہيں كھول سكتاجس كو الله كانام لے كر بند كيا گيا ہو، مشكيزے كامنه باندھ دياكرو، اور مظكى كو دھانپ ديا كرو، اور برتنوں كو الله كاناكردياكرو۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری اللہ اورامام مسلم مِناللہ کے معیارے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین مِناللہ اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7763 - آخُبَونِي آبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْجَزَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيٌّ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيٌّ الصَّفَّادُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حِينَ تَذُهَبُ فَوْعَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ يَخْتَرِقُ فِيْهَا الشَّيَاطِيْنُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7763 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت جابر رِ النَّيْؤُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَّيْؤُم نے ارشاد فرمایا: شام کے بعد اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو، کیونکہ اس وقت میں شیاطین نکلتے ہیں۔

الله المسلم والتنزك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيا-

7764 - أَخُبَرَنِي اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ click or link for more books

عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَدُاَةِ اللَّيْلِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا يَأْتِي اللهُ مِنْ خَلْقِهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7764 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ وَهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللل

الله المسلم والتفاك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوقل نهيل كيار

7765 – أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو يَحْيَى بُنُ اَبِى مَسَرَّةَ، اَنْ اَلْهُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ النَّهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌ فَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرُقُدُ حَتَّى لَا يَدَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌ فَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرُقُدُ حَتَّى لَا يَدَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌ فَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرُقُدُ حَتَّى لَا يَدَعَ لَا يَدَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِى بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُو فَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرُقُدُ حَتَّى لَا يَدَعَ فَى الْبَيْتِ نَارًا إِلَّا اَطْفَاهَا وَكَانَ آخِرَ اهُلِ الْبَيْتِ رُقَادًا كَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا فَرَعَ لَمْ يَنَمُ حَتَّى يُطُفِءَ السِّرَاجَ هِى الْبَيْتِ نَارًا إِلَّا اَطْفَاهَا وَكَانَ آخِرَ اهُلِ النَّيْتِ رُقَادًا كَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا فَرَعَ لَمْ يَنَمُ حَتَّى يُطُفِءَ السِّرَاجَ هُ هَا مُنَا عُرَا اللهِ اللهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ \*

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7765 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر الله الله على الله من الله من الله على الله من الله على ال

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7766 - صحيح

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس بن في في الح من الميك الميك

چو ہیا کو مارنا شروع کردیا، نبی اکرم مُنَاتِیْنِ نے فر مایا: اس کوچھوڑ دو، لونڈی وہ چٹائی رسول الله مَنَاتِیْنِ کے پاس لے کرآئی (یہ وہ چٹائی تھی جس پرحضور مُنَاتِیْنِ بیٹھا کرتے تھے) اس میں ایک درہم کے برابر جگہ جل چکی تھی ، رسول الله مَنَاتِیْنِ نے ارشاوفر مایا: جب سونے لگوتو چراغ گل کردیا کرو، کیونکہ شیطان اس طرح کی حرکت کرکے تمہیں جلاسکتا ہے۔

🕾 🤁 بیرحد بیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُواللہ اورامام سلم مُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7767 - أَخْبَوَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُواسَانِيُّ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ مِهُوانَ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُفْيَانَ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثِنِي بِلالُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاى الْهِلالَ قَالَ: اللهُ مَ اللهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّكُومَةِ وَالْإِسْكُومَ وَرَبُّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاى الْهِلالَ قَالَ: اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهَ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْكُومَ وَبَيْلُ وَالْإِسْكُومَ وَبَيْكَ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7767 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ بلال بن کیلی بن طلحہ بن عبیداللہ اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْتُم جب جاند د کیھتے توبید دعا مانگتے

> اللهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّكَامَةِ وَالْإِسْكَامِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ "إلالله اس كوجارے لئے امن ،ايمان ،سلامتى اوراسلام والا بنا،مير ااور تيرارب الله ہے"

7768 – حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَا، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الشَّمَاءُ حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ثَصْنَعُ هِذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ السَّمَاءُ حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ثَصْنَعُ هِذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ

هلذَا حَدِينً صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7768 - ذا في مسلم

 فرماتے: اس لئے کہ بیا ہے رب کی بارگاہ سے ابھی ابھی آئی ہے۔

🖼 🕃 بہ حدیث امام مسلم ولائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7769 - حَدَّثَنَا أَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا شَرِيكُ بُنُ بَكُرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِيُ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: اَخَذَتِ النَّاسُ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاجٌ فَاشْتَذَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيــُحُ؟ لَـمُ يُـرُجِعُوا اِلَيْهِ شَيْئًا فَبَلَغَنِي الَّذِي سَالَ عَنْهُ عُمَرُ فَاسْتَحْتَثُتُ رَاحِلَتِي حَتَّى اَذُرَكُتُهُ فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُ وَمِنِينَ، أُخْبِرْتُ آنَّكَ سَالْتَ عَنِ الرِّيحِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّيحُ مِنْ رَوُحِ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7769 - صحيح

ابو ہریرہ والنوز فرماتے ہیں کہ مکہ کے رائے میں اوگوں پر آندھی آگئی ، اس وقت حضرت عمر والنوز سفر جج پر تھے، آندھی بہت شخت ہوگئ ،حضرت عمر بن خطاب والنوئے بوچھا: یہ آندھی کیسی ہے؟ لیکن کسی نے بھی کوئی خاطرخواہ جواب نہ دیا، (حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں) حضرت عمرنے آندھی کے بارے میں جوبات پوچھی تھی ،اس کی اطلاع مجھ تک بھی پنجی ، میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور حضرت عمر واللہ کے پاس بہنے گیا ، میں نے ان سے کہا: اے امیر المومنین ! مجھے بت چلاہے کہ آپ نے "رتح" (موا) کے بارے میں پوچھاہے، میں نے رسول الله مَالِيْلِمُ كوفر ماتے موسے ساہے كه" رتح (موا) الله تعالى کی رحمت بھی لے کر آتی ہے اور بیرعذاب بھی لاتی ہے۔اس لئے اس کو گالی مت دو، بلکہ اس کی بھلائی مانگواوراس کے شرسے الله تعالی کی پناہ مانگو۔

المعاديث امام بخارى والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمس

7770 - اَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ، رَفَعَهُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَقُحُا لَا عَقِيمًا

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7770 - على شرط البخاري ومسلم ا کوع رہ الوع رہ الوع المان مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب ہوابہت تیز چلتی (بعنی جب آندھی آتی) تو حضور مَنْ قَيْلُمُ بِيرِدِعا ما تَكَتَّ

## اللَّهُمَّ لَقُحًا لَا عَقِيمًا

اے اللہ ،اسے ہمارے لئے فائدہ مند بنا ،نقصان وہ نہ بنا۔

﴿ النادام بخارى النادام بخارى النادام مسلم النائية على معيار عمطابق صحيح بها يكن يخين بيستان الكوربي الكوربي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7771 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ الله مَنْین حفرت عاکشہ وَ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله

ﷺ یہ حدیث امام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن امام بخاری میں اللہ اورامام مسلم میں اللہ نے اس کونقل نہیں بیا۔

7772 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا آبُوُ مَطَرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ: اللهُمَّ لَا تَقْتُلَنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7772 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

''اے اللہ! تو ہمیں اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ فر مای، اور نہ تو ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک فر ما۔ اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطافر ما۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میستد اورامام سلم میستانے اس کونقل نہیں کیا۔

7773 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ٱنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَاقِ، ٱنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ ٱلْيُوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، قَالَ: تَعَشَّيْنَا مَعَ آبِي قَتَادَةَ، فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَانْقَضَّ نَجْمٌ فَٱتَبَعْنَا ٱبْصَارَنَا فَنَهَانَا، وَقَالَ: لَا تُتْبِعُوا ٱبْصَارَكُمُ فَإِنَّا كُنَّا نُنْهَى عَنُ ذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7773 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابن سیرین کہتے ہیں: ہم نے اپنے گھر کی حجبت پر حضرت ابوقیادہ کے ہمراہ رات کا کھانا کھایا، ایک ستارہ ٹوٹا، ہم اس کو دیکھنے لگے، حضرت ابوقیادہ نے ہمیں اس کی جانب دیکھنے سے منع فرمادیا اور فرمایا تم اس کومت دیکھو، کیونکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔

😁 🕃 یہ حدیث امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ 7774 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، آخْبَرَنِي آبُوُ هَانِيُءٍ، عَنْ عَمُرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاصْحَابُهُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بُنْ جَبَلٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ آتَاْذَنُ لِي فِي آنُ آتَقَدَّمَ إِلَيْكَ عَلَى طِيبَةِ نَفُسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَاقْتَرَبَ مُعَاذٌ إِلَيْهِ فَسَارَا جَمِيْعًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: بِآبِي ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ يَجْعَلَ يَوْمَنَا قَبُلَ يَوْمِكَ اَرَايَتَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ ۖ وَّلا نَرَى شَيْئًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَاتَى الْاعْمَالِ نَعْمَلَهَا بَعْدَكَ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْجِهَادُ، وَالَّذِي بِالنَّاسِ اَمْلَكُ مِنْ ذَلِكَ فَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ: نِعْمَ الشَّىيُءُ الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ فَذَكَرَ مُعَاذٌ كُلَّ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ ابْنُ آدَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَادِ بِالنَّاسِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَمَاذَا بِاَبِي ٱنْتَ وَأُمِّي عَادِ بِالنَّاسِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَاشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِيْهِ قَالَ: الصَّمْتُ إِلَّا مِنْ حَيْرٍ قَالَ: وَهَلُ نُؤَاحَذُ بِمَا تَكَلَّمَتُ بِهِ ٱلْسِنَتُنَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَ مُعَاذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ آنُ يَقُولَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ -وَهَــلُ يُكَبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ ٱلْسِنَتُهُمْ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلاخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ عَبِنْ شَيرٍ، قُولُلوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرِّ تَسْلَمُوا هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْسَخَيْسِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالْغَرَصُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَاذَا الْمَوْضِعِ إِبَاحَةُ دُعَاءِ الْمُتَعَلِّمِ لِعَالِمِهِ الَّذِي يَقُتَبِسُ مِنْهُ آنُ يَجْعَلَ اللَّهُ مَنِيَّتَهُ قَبْلَ عَالِمِهِ، فَإِنِّي قَدَّمْتُ قَبْلَ هَٰذَا آخُبَارًا صَحِيْحَةً فِي إِبَاحَةِ قَوْلِ النَّاسِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِلَاكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7774 - على شرط البخاري ومسلم

الله من عباده بن صامت و النفظ فرمات مين كه ايك دن رسول الله منافظ ايني سواري يرسوار موكر اين صحابه كرام وَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ مِعَاذِ بن جبل وَاللهُ عَلَيْمُ فَي غَرِي اللهُ مَا ا دیتے ہیں کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ حضور مَالْاَیْمُ نے فر مایا: ہاں۔حضرت معاذ نبی اکرم مَالْاَیْمُ کے قریب آ گئے ، بوراراستہ حضرت معاذ ،رسول الله مَنَالِيَّنَامُ كے ساتھ ساتھ جلے ، اس دوران حضرت معاذ رہا شن عرض كى: يارسول الله مَنالِقَيْمُ ميرے مال باب آپ برقربان ہوجائیں،کاش اللہ تعالی مارا (وفات کا)دن آپ کے (وفات کے)دن سے پہلے کر دے (یعنی کاش الیا ہوجائے کہ آپ سے پہلے ہمیں وفات ملے )۔ یارسول اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اوروہ ہماری نگاہوں ے اوجھل ہیں، یارسول الله مَنَّا لَیْنِمُ ہم آپ کے بعد کیاممل کریں؟حضور مَنَّالِیْمُ کچھ دیرخاموش رہے، (حضرت معاذیٰ) عرض کی: جہاد فی سبیل اللہ حضور مَلَا ﷺ نے فرمایا: جہاد بہت اچھی چیز ہے الیکن لوگوں کوجس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ اس سے بھی اہم ہے (حضرت معاذنے کہا:) روزہ اور صدقہ،آپ مَا النَّائِم نے فرمایا: روزہ اور صدقہ بھی بہت انچھی چیز ہے۔اس کے بعد حضرت معاذنے ان تمام نیک اعمال کا ذکر کیا جوانسان کرتاہے، رسول الله مَا الله مَا الله عَالَيْ الله سے بھی اچھی چیز کی لوگوں کی عادت بناؤ، حضرت معاذ نے بوجھا: یارسول الله مَنالَيْنِمُ ان تمام چيزول سے بھی اہم چيز کونسی ہے؟ حضور مَالَيْنِمُ نے ان کے منہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: خاموشی بہتر ہے، ہاں بولنا ہوتواحیمی بات بولو،حضرت معاذر ولائٹؤنے یو چھا: یارسول الله من الله من الله عن الله ع اے معاذ تیری ماں مجھے روئے ، یا (شاید اس موقع پر ان کے لئے کوئی اورالفاظ بولے پھر فر مایا)لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں جوڈالا جائے گا،وہ ان کی زبانوں کی گفتگو کی وجہ سے ہوگا۔اس لئے جوشخص اللہ تعالیٰ پراورآ خرت پرایمان رکھتا ہے اس کو حاہے کہ اچھی بات کرے اور بری بات سے خاموش اختیار کرے ، اچھی بات کہو، تم فائدے میں رہوگے، اور بری بات سے خاموش رہو،تم شرسے بچے رہوگے۔

کی بیصدیث امام بخاری کیشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔اس حدیث کواس مقام پر درج کرنے کی وجہ بی ثابت کرنا ہے کہ اگر طالب علم بید عامائیے کہ اللہ تعالی میرے استاد سے پہلے مجھے وفات عطا کرے توبیہ جائز ہے۔

7775 - حَدَّثَنَا مُنْحَدَّهُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بَنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّبُيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّجُلَ الرَّبُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَى اَنُ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي شَوْبِ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَى اَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرُاةُ الْمَرُاةُ فِي الْعُرْبُ وَاحِدٍ

هٰذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7775 – على شرط مسلم click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت جابر وَلِالنَّوُ فرمات بین که رسول اللّه مَنْلَقَیْنِم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک مرددوسرے مرد کے ساتھ ایک بستر میں بر ہند لیٹے۔ ایک بستر میں بر ہند لیٹے۔ ﷺ اورایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک بستر میں بر ہند لیٹے۔ ﷺ اورایک عورت دوسری عوال صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ ﷺ کیا۔

7776 – أخبَونَ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اَجُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُبَاشِرَ الْمَرَاءَ اللهِ صَلَّى الزَّبُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ ابْنُ آبِى لَيُلَى: وَآنَا آرَى فِيهِ التَّعْزِيرَ وَسَلَّمَ انُ تَبُاشِرَ الْمَصَرِ الْمَصَوْلَ الْمَعْمِلُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيُلَى مِنْ آجَلِّ بَيْتِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمُفْتٍ وَفَقِيهٌ بِالْكُوفَةِ إِذْ رَآى فِيهِ التَّعْزِيرَ فَفِيْهِ قُدُوةً " التَّعْزِيرَ فَفِيْهِ قُدُوةً "

﴿ ﴿ حضرت جابر رُقَاتُمُ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَقَاقِیْمُ نے عورت کوعورت کے ساتھ اور مرد کو مرد کے ساتھ ایک بستر میں برہنہ لیٹنے سے منع فر مایا۔ ابن ابی لیلی فر ماتے ہیں' میراخیال ہے کہ اس میں تعزیرہے'۔ (یعنی اگر کوئی شخص اس عمل میں مبتلا پایا جائے تواس کوتعزیراً سزادی چاہئے )اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بزرگ انصاری صحابہ میں سے ہیں، کوفہ کے فقیہہ اور مفتی ہیں۔ اگرانہوں نے اس میں تعزیر مجھی ہے توان کے اس قول کی پیروی کرنی چاہئے۔

7777 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ مَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِي السُّحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّحَاقِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرُ آةُ الْمَرُ آةَ هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ فَقَدُ آجُمَعَا عَلَى صِحَّةِ هَلْذَا الْحَديث "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7777 - على شرط البخارى

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ مَاتِ بِي كدرسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فَرَ مايا: مرد، مرد كے ساتھ اورعورت، عورت كے ساتھ اورعورت، عورت كے ساتھ اورعورت، عورت كے ساتھ ایك بستر میں برہندند لیٹے۔

😁 🕄 بیرحدیث امام بخاری ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اوران دونوں نے اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔

7778 – آخبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجِعَابِيِّ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمَحَسَّنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَعَنْ آيُّوبَ الْسَخْتِيَانِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّرَنَ وَيَنْفَعُ الْمَرِيضَ، قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص النهيي) النهاية 77778 على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله مَن الله من الله

🟵 🟵 بیرحدیث امام مسلم و للفیئز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7779 - حَدَّقَنَا اَبُوُ زَكِرِيَّا يَحْنَى بُنْ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمَ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، أَنْبَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى اَبِي، عَنْ عَطَاءٍ الْقَبَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ عَنْ اَللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْهُ وَالْيُولِ وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الْهُ وَالْمُولِلْهِ وَالْيَوْمِ الْهُ وَالْمُولِولِ الْعَالِمُ وَالْمُولِلْيُولُولُ وَالْمُؤْمِ الْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7779 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر رُفَاعَةُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَافِیَا نے ارشاد فرمایا : جو شخص اللّه تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو حمام میں ستر پوشی کئے بغیر داخل نہ ہو، اور جو شخص اللّه تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں ستر پوشی کئے بغیر داخل نہ ہو، اور جو شخص اللّه تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے ، جس پر شراب پی جاتی ہو۔ ﷺ کہ معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شخین نے اس کو قل نہیں کیا۔

7780 - أخُبَرنَا أَخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْصَنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، ٱنْبَا عَلَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَحَلَ نِسُوةٌ مِنْ آهُلِ الشَّامِ عَلَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَحَلَ نِسُوةٌ مِنْ آهُلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَ، سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ٱيُّمَا امْرَاةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدُ هَتَكَتُ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَهَا فَقَدُ هَتَكَتُ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَهَا وَقَدْ وَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7780 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت ابوالملیح فرمائے ہیں: کچھ شامی خواتین ،ام المونین حضرت عائشہ ڈٹائٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ام المونین طخن ہے حضرت ابوالملیح فرمائے ہیں؟ میں سنے رسول المونین ٹائٹائٹا نے ان سے کہا: شاید کہتم اس علاقے سے تعلق رکھنے والی خواقین ہو جو کہ جمام میں جایا کرتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ سَلَ لَیْنَا کُلُو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی گھر میں اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان پردے کو فاش کرلیتی ہے۔اس حدیث کوشعبہ نے منصور سے روایت کیا ہے۔

7781 - أَخُبَرُنَاهُ عَبُدُ الرَّحْمَن بُرُّهُ الْمُعَلَّمِ وَالْقَاصِينِ الْعَالِمُ الْعَلَامِينِ الْمُسَيِّن، ثَنَا آدَمُ بَنُ اَبِي إِيَاس، ثَنَا

شُعْبَةُ، عَنُ مَنُصُوْرٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعُدِ، عَنُ آبِى الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلَ نِسُوَةٌ مِنُ آهُلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَقَالَتُ: أَنْتُنَ اللَّاتِي تَدْخُلُنَ الْحَمَّامَاتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنِ امْرَآةٍ تَصَفَعُ ثِيَسَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتُرَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِى عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى إِللهُ عَنُهَا، مِثُلُ هَذَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ابوالملیح فرماتے ہیں: کیچھ شامی خواتین ،ام المونین حضرت عائشہ رفاقیا کے پاس آئیں،ام المونین نے فرمایا: تم وہی عورتیں ہو جوجمام میں جا کرنہاتی ہیں؟ رسول الله ملی الله ملی الله علی الله علیہ کراینے کپڑے اتارتی ہے،وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزت برباد کر لیتی ہے۔

🟵 🟵 ام المومنین حضرت ام سلمه والفنائية اسے بھی رسول الله مَثَالِثَيْمُ کا اسی جیسا فرمان منقول ہے۔

7782 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ، أَنَّ نِسَاءً دَحَلُنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بَنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ، أَنَّ نِسَاءً دَحَلُنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوُجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُنَّ مَنْ أَنْتُنَ؟ قُلْنَ: مِنْ آهُلِ حِمْصٍ قَالَتُ: مِنْ اَصْحَابِ الْحَمَّامَاتِ؟ فَلُنَ: وَبِهَا بَأُسٌ؟ قَالَتُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَاةٍ نَزَعَتُ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنُهَا سِتُرَهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7782 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت سائب فرماتے ہیں: کچھ خواتین ، ام المومنین حضرت ام سلمہ والفیائے پاس آئیں، ام المومنین نے ان سے بوجھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہماراتعلق محص سے ہے۔ ام المومنین نے فرمایا: وہ عورتیں جوجمام میں جا کرنہاتی ہیں؟ انہوں نے کہا: کیا جمام میں جانے میں کوئی حرج ہے؟ ام المومنین والفیان نے فرمایا: میں نے رسول الله مالفیانی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر سے باہرا ہے کپڑے اتارتی ہے ، اللہ تعالی اس کی بردہ دری فرمادیتا ہے۔

7783 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا آبُو صَالِحِ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنُ يَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ثَابِتِ بَنِ شُرَحْبِيلَ الْقُوشِيِّ، مِنْ يَنِي عَبُدِ اللَّهِ بَنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، حَدَّفَهُ عَنْ آبِي آيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَكُومٌ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْايَدُ حُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْ يَدُحُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَدٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيَكُومُ مَا اللهِ الْمَاءُ وَلَيْ يَوْمُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَدُحُلُ الْحَمَّامَاتِ فَرُفِعَ الْحَدِيْثِ اللهِ عَمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى ابِي اللهِ بَعْمُ وَالْمَوْمُ الْاحِرِ مِنْ نِسَائِكُمُ فَلَا تَدُخُلِ الْحَمَّامَاتِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَاكُتُ لِللهِ الْعَزِيزِ، اَنْ تُمْنَعَ النِسَاءُ الْحَمَّامَاتِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَيَعْقُولُ بُنُ

اِبْرَاهِيْمَ، هٰذَا الَّذِى رَوَى عَنْهُ اللَّيْتُ بُنُ سَعَدٍ هُوَ اَبُو يُوسُفَ يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَخْبِيلَ الْقُرَشِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7783 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوابوب انصاری و و این این که رسول الله منظینی نیم ارشادفر مایا ہے' جو شخص الله تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے ، اور جو شخص الله تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ استر ام کرے ، اور جو شخص الله تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ، وہ حمام میں ستر ڈھانے بغیر حمام میں وافل نہ ہو۔ ستر ڈھانے بغیر حمام میں وافل نہ ہو۔

کی کی بی صدیم حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پنجی توانهوں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کی جانب محط لکھا کہ وہ محمد بن عابت سے اس حدیث کی بن عابت سے اس حدیث کی بن عابت سے اس حدیث کی تعقیل مجھے لکھنا، انہوں نے اس حدیث کی تعقیل مجھے لکھنا، انہوں نے اس حدیث کی تعقیل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جوائی مکتوب لکھا۔ چنا نچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بوالفئانے عورتوں کو جمام میں جانے سے منع فریادیا۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری و المسلم میں اسلم میں اور امام مسلم میں اسٹونٹل نہیں کیا۔ اور یہ جو لیقوب بن ابراہیم بیں ، یہ وہی بیں جن سے اور وہ بیں ، یہ وہی بیں ، یہ عبدالرحمٰن بن جبیر سے اور وہ محد بن ثابت بن شرصیل قرشی سے روایت کرتے ہیں ۔

7784 - آخَبَونَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مُرَيمَ، ثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَلَّثِنِى يَحْيَى بُنُ اَبِى اُسَيْدٍ، عَنْ خُبَيْدِ بُنِ اَبِى سَوِيَّةَ، اَنَّهُ سَمِعَ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ، تَقُولُ: مَنْ اَهْلِ حِمُصٍ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ: مِمَّنُ اَنْتُنَ؟ فَقُلُنَ: مِنْ اَهْلِ حِمُصٍ. فَقَالَتُ: صَوَاحِبُ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسُوةٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: مِمَّنُ اَنْتُنَ؟ فَقُلُنَ: مِنْ اَهْلِ حِمُصٍ. فَقَالَتُ: صَوَاحِبُ السَّعَلَى عَائِشَةَ نِسُوةٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَى نِسَاءِ اُمَّتِى

فَقَ الَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ: فَلِى بَنَاتٌ أُمَشِّطُهُنَّ بِهِٰذَا الشَّرَابِ، قَالَتْ: بِآيِّ الشَّرَابِ؟ فَقَالَتِ: الْحَمُرُ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: اَفَكُنْتِ طَيِّبَةَ النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْزِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ عَائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: اَفَكُنْتِ طَيِّبَةَ النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْزِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ عَائِشَةً النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْزِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ عَائِشَةً النَّفُسِ اَنْ تَمْتَشِطِى بِدَمِ خِنْزِيرٍ؟ قَالَتُ: لَا. قَالَتُ: فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مَا عَلَى اللهُ عَنْهَا: اللهُ عَنْهَا: السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ الْعَلَىٰ السَّرَاتِ السَّرِيرِ عَالَتُ السَّرَاتِ السَّلَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّلَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّلَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السُّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ السُّرَاتِ السَّرَاتِ السُلْعَالِي السَّرَاتِ السَّرَاتِ السَّرَاتِ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7784 - صحيح

حمام میں جانا میری امت کی عورتوں پرحرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا: میری بیٹیاں ہیں۔ میں اس مشروب کے ساتھ ان کے بالوں کو کنگی کرتی ہوں ، ام المونین فی شانے بوچھا: کون سامشروب؟ اس نے کہا: شراب۔ ام المونین فی شانے فرمایا: کیا تبہارادل چاہے گا کہتم خزیر کے خون کے ساتھ اپنی بیٹی کے بالوں کو کنگھی کرو؟ اس نے کہا: جی نہیں۔ ام المونین نے فرمایا: تو شراب میں اورخزیر کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

7785 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بْنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا مُسُلِسُمُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِی الزُّبَیْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنُ یُتَعَاطَی السَّیُفُ مَسْلُولًا

## هلدًا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7785 - على شرط مسلم

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّبِيعُ اللهُ المام الم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7786 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو بكرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ فَرَمَاتَ عِينَ كَهُ رسول اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

الجامع للترمذى أبواب الفتن عن ربول الله صلى الله عليه وبلم - بساب مسا جداء في النهي عن تعاطى السيف مسلولا - حديث:2140 صعيح ابن حبان - حديث:2140 أمن ابى داود - كتاب الجهاد باب في النهى ان يتعاطى السيف مسلولا - حديث:6031 صعيح ابن حبان كتساب العظر والإباحة كتباب الرهن - ذكر الزجر عن ان يشير البسلم إلى اخيه بالسلاح حديث:6031 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الادب ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في البسجد وتعاطى السيف - حديث:25048 مسند احدد بن حنب الله حنب - حديث:13942 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما امند جابر بن عبد الله دمنى الله عنه - حديث:13943 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما الند جابر بن عبد الله دمنى الواحد في الدمن والله عنه - حديث:13943 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما الند جابر بن عبد الله دمنى الواحد في المسجد والله دمنى الواحد في الدمن عبد الله دمنى الواحد في الدمن عبد الله دمنى الواحد في حابر بن عبد الله دمنى حادد في حدد في ح

سے منع نہیں کیا تھا، کہ جب کوئی شخص تلوارنگی کرکے اس کود کیھ رہا ہو،اوروہ اپنی تلوارا پنے بھائی کو دینا چاہے تواس کو چاہئے کہ اس کوڈ ھائپ کراس کو تھائے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مجتلیا اور امام سلم مینیانی اس کو قل نہیں کیا۔

7787 – آخُبَوَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ آحُمَدَ بُنِ عَلَمُ الصَّفَّارُ ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا اَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُنَ زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ اَبِي شَبِيبٍ، عَنْ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، ثَنَا اَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُنَ زَاذَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ اَبِي شَبِيبٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، اَنَّ اَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُدُمُهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ فَصَرَبَنِى بِرِجْلِهِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْ بَابٍ مِنْ ابُوابِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا عَلَى مَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَكَانَ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَكَانَ الْقُولِي وَيَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخَوْنِ وَلَمْ يُحَرِّبُ اللهُ عَلَى مَرْطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُخَرِّبُ وَ وَكَانَ يَسْتَخُومَ مِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى صَارَ مِنهُ بِمَنْ لِلهُ عَنْ فَضُلِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى صَارَ مِنهُ السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى صَارَ مِنهُ السَّفُ لِي اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لِشَوْرِاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَلْهُ فَى السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَا السَّرَاءِ وَالطَّرَاءِ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7787 - على شرط البخاري ومسلم

کی کے بید حدیث امام بخاری ہوں اورامام سلم بھوں کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بڑا انتیا نے اس کوال نہیں کیا۔ اس حدیث کواس مقام پر ذکر کرنے کا مقصد بدہ کہ والدے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے بیغے سے خدمت لے سکتا ہے، پھر جس کو تخذ دیا گیا ہے ، اس کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اس سے اپنی خدمت بھی کرواسکتا ہے۔ پھر اس میں حضرت قیس بن سعد بھی تا ہوں کہ وہ رسول اللہ سکا تھی کہ وہ رسول اللہ سکا تھی تا ہوں کہ وہ رسول اللہ سکا تھی تا ہوں کہ اور جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب ڈی تھی اور کشادگی میں مسلسل رہے ، اور جنگ صفین میں حضرت علی بن ابی طالب ڈی تھی کے ساتھ تکی اور کشادگی میں مسلسل رہے ، اور جنگ صفین میں حضرت علی بڑی تا ہوئے شہید ہوئے۔

7788 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ عَسَى، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَنَس بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَانَ اللهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا عُلَامُ اَسُلِمُ قُلُ لَا اِللَهُ اللَّهُ فَجَعَلَ الْعُلَامُ يَنْظُرُ اِلَى آبِيْهِ فَقَالَ لَهُ آبُوهُ: قُلُ مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا اِللَهُ اللَّهُ وَاَسُلَمَ فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِه: صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7788 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَرْت انس بن ما لک رفی تنوز فرماتے ہیں: ایک یہودی لڑکا ، نبی اکرم سُکی تنویز کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا بیار ہوگیا، نبی اکرم سُکی تنویز کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، اور فرمایا: اے لڑکے ،اسلام قبول کرلے اور لا الد الا الله پڑھ لے ہڑکا اپنے باپ کی جانب و یکھنے لگ گیا ،اس کے باپ نے کہا: بیٹا محمد سُکی تنویز جو بچھ تہہیں کہہ رہے ہیں، وہ پڑھ لو، اس نے ''لا الد الا الله' پڑھا اور فوت ہوگیا، رسول الله منگل تنویز کی خمان جنازہ پڑھا اور فوت ہوگیا، رسول الله منگل تنویز کی خمانی اس کی نماز جنازہ پڑھا کی بیٹر ہوں کے بار کو درسول الله منگل کے اس کی نماز جنازہ پڑھا کی بیٹر ہوں کو درسول الله منگل کے اس کی نماز جنازہ پڑھا کی بیٹر ہوں کہ در بیٹر ہوں اور خود رسول الله منگل کے اس کی نماز جنازہ پڑھا کی ۔

7789 – أخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ الْطَبَّاعِ، ثَنَا بَكُرَة، وَاللهُ عَنْهُ: بُنِ الْمُطَبَّاعِ، ثَنَا بَكُرة، وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ النِّسَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيْنِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7789 - صحيح

﴿ حضرت ابو بكره ﴿ الله عَلَى الله مَنْ الله عَلَى الله مَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ ال

الاسناد بلین امام بخاری میند اورامام سلم مینی اس کونقل نہیں کیا۔

7790 - أَخُبَونَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَخْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بَنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَصْمَنِى اللَّهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ الْحَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آبِى بَكُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَصْمَنِى اللَّهُ بِشَىءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَاة

" هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7790 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوبكره وَ اللهُ عَلَى اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

٣٠٠٠ يوديث الم بخارى يُنظِيهُ اورام مسلم بُنظِيهُ كه معيار كه مطابق صحح به يكن شخين بُنظِيف اس كوفل بهن كياتٍ، وحد مطابق صحح به كُوري بُن حَفْصِ بُن غِياتٍ، حَدَّ ثَنِي آبِي، ثَنَا مَعْبَدُ بُنُ حَالِدِ الْلاَفْصَارِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ جَرِيرُ فَعَنْدِهِ وَعَنْدَهُ اَصْحَابُهُ وَصَنَّ كُلُّ رَجُلٍ بِمَجْلِسِهِ فَا خَدْ رَسُولُ اللهِ وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَصَنَّ كُلُّ رَجُلٍ بِمَجْلِسِهِ فَا خَدْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، فَقَالَ وَلَهُ يُخِرِّجَاهُ بِهِ إِنْ السِيَاقَةِ " حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسَنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِ إِنْ السِيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7791 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

فَى السَّادِ عَدِيثُ مِنْ السَّادِ عَلَى المَامِ بَخَارِئَ اللَّهِ اورامام سَلَم اللَّهُ عَلَيْ السَّادِ عَلَى المَا اللَّهُ عَلَيْهِ اورامام سَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ السَّادِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ، وَإِذَا قِيلَ: بِسُمِ اللَّهِ خَنَسَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلُ الذُّبَابِ

" هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَرَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَمُ يُسَمِّهِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ سَمَّاهُ غَيْرُهُ: اُسَامَةَ بْنَ مَالِكٍ وَالِدَ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ اُسَامَةَ "

## · (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7.792 - صحيح

﴿ ﴿ ابْوَتَمِيمَهُ بِيانَ كُرِتَ بِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِّمُ مِنْ اللْمُعُلِّمُ مِنْ الللْمُعُلِّمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ الللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ الللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُمُ مُنْ اللْمُعُمُ مُنْ مُوالِمُ اللللْمُعُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُمُولُ م

ﷺ کے اس کو تھا نہیں کیا۔ یزید بن زریع نے خالد کی جھٹے اورامام مسلم بھٹھٹے نے اس کو نقل نہیں کیا۔ یزید بن زریع نے خالد سے روایت کرتے ہوئے رسول الله من اللہ علیہ کے جس ردیف کا نام ذکر نہیں کیا تھا، دیگر محدثین نے ان کا نام 'اسامہ بن مالک ذکر کیا ہے ، وہ ابوالمملیح بن اسامہ کے والد ہیں۔

7793 – حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمَدُ بُنُ نَجُدةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ اَبِي الْمَلِيحِ بُنِ اُسَامَةَ، عَنْ اَبِيهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَحِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَ بَعِيرُنَا فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لِى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَ بَعِيرُنَا فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لِى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَ بَعِيرُنَا فَقُلْتُ: وَمِسَلِ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّهُ يَسْتَعْظِمُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوى، وَلَكِنُ قُلْ بِسُمِ اللهِ، فَإِذَا قُلْتَ: بِسُمِ اللهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ النُّهَابِ "

﴾ ﴿ ابوتميمه روايت كرتے ہيں كه ابوالمين بن اسامه اپنے والد كابيہ بيان نقل كرتے ہيں (وہ فرماتے ہيں) ميں رسول الله مَا ال

7794 - أَخْبَرَنَا الْاسْتَاذُ اَبُوْ الْوَلِيدِ، وَاَبُوْ عَمْرٍ و الْحِيرِيُّ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالُوُا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَمَرَ الْآيُلِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى لَمْ يَلْتَفِتُ قَالَ

حديث: 7793

سنن ابى داود - كتاب الادب باب لا يقال خبثت نفسى - حديث: 4351 السنن الكبرى للنسائى - كتاب عبل اليوم والليلة . ما يقول إذا عثرت به دابته - حديث:10006 مسند احبد بن حنبل - اول مسند البصريين "حديث رديف النبى صلى الله عليه click on link for more books

الْحَاكِمُ: لَا اَعْلَمٌ اَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ غَيْرَ عَبْدِ الْجَبَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7794 - عبد الجبار بن عمر تالف

💠 💠 حفترت جابر ڈلائٹو فرماتے ہیں: رسول الله مَالِیْوَمُ جب چلتے تو اِدھراُ دھرنہیں ریکھا کرتے تھے۔

🟵 🕾 امام حاکم کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ بیرحدیث محمد بن منکدر سے عبدالجبار کے علاوہ کسی نے روایت کی ہو۔

7795 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ سَهْلِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَافِظِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلانَ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، ثَنَا الْسَحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسَمُّونَ اَوْلَادَكُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ تَفَرَّدَ الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7795 - الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين

عطیہ کے واسطے سے ثابت سے بیرحدیث روایت کرنے میں امام حاکم منفرد ہیں۔

7796 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سُعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنُ سُمَيٍّ، عَنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِى هُرَّيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ آوُ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ هَذَا حَدِينَتُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7796 - صحيح

﴾ حضرت ابو ہررہ ڈٹاٹنٹ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثَیْنِ جب نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کو چھینک آتی تو آپ مُثَاثِیْزِ کپڑے یا ہاتھ کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لینتے اوراپنی آواز کو بیت رکھتے۔

الا ساد ب الكان الم بخارى ميسة اورامام مسلم ميسة في الكان ميسة في الكان الم المسلم ميسة في الكان المام المام

7797 – حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِىٰ لَيْلَى، عَنْ حَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ حَرْقٌ، وَاوْسَطِهِ حَلْقٌ، وَآخِرِهِ حَمَقٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7797 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اوردن بن جیر جان مناسب ہے اوردن کے آول میں سوناعقلمندی ہے، درمیان میں سونا مناسب ہے اوردن کے آخری وقت میں سونا بے وقوفی ہے۔

7798 - أَخْسَ نِسْ مُحَمَّدُ نُهُ مُهُ سَعَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْأَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ و مُحَمَّدُ

بُنُ بَشَارٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ حُمَيْدٍ الْآعُرَجِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُرَاهِيُمَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَبُ بَنُ بَشَارٍ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلَّهُ عَلَيْهِ لَيُلا فَإِذَا شَيْءٌ نَائِمٌ مَعَ امْرَاتِهِ فَاحَدَ السَّيْفَ فَقَالَتِ امْرَاتُهُ هَذِهِ فَلانَهُ مَشَّطَتْنِي فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَطُرُقُوا النِّسَاءَ لَيُلا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7798 - ذا مرسل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ الْآدَبِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7799 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النَّوُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَا آغیا ارشاد فرمایا: حقیقت سے آگاہی کے بغیر کوئی حلیم نہیں ہوسکتا اور تجربے کے بغیر کوئی حکیم نہیں ہوسکتا۔۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

#### ⋺⋉⋽**∜**区؞؞∊⋺⋉<mark>⋽</mark>ৡ⋸؞؞∊⋺⋉⋽ৡ⋸؞؞

#### حديث: 7799

صعيح ابن عبان - كتاب الإيسان باب فرض الإيسان - ذكر خبر يدل على صعة ما تاولنا لهذه الاخبار عديت: 193 الجامع للتسرمذی ابواب البروالصلة عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى التجارب عديث: 2006 مسند احبد بن عنبل - \* مسند ابى سعيد الفدرى رضى الله عنه - حديث: 10844 مسند الشهباب القضاعى - لا حسليم إلا نو عثرة \* عدست: 777 بمعب الإيسان للبيهقى - فصل في فضل الملهقان النب همنا مهما الملهام التي كرم عديث: 4456

# كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ فتم اورنذركِ متعلَق روايات

7800 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حُمُرَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ تَعْلَمَةَ، اَنَّهُ اَتَى عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ، وَهُوَ فِي إِزَارٍ جَرَدٍ، فَطَافَ حَلُف الْبَيْتِ قَدِ الْتَبَ بِهِ وَهُو اَعْمَى يُقَادُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنُ هَذَا؟ قُلْتُ: عَبُدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَمَةً، قَالَ: هَلَ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ تَعْمُ، وَحَتَنُ جُهَيْنَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ سَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ ثَعْلَبَةً. قَالَ: هَلْ سَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مَعْلَكَ أَلُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا اَدْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ اَبَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتَ اَبَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا ادْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ اَبَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا ادْرِى، قَالَ: سَمِعْتَ اَبَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا امْرِي مُسُلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِه لا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ إِمْرِ ءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قُلْبِه لا يُعْرَهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَّحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ " إنَّهَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ، وَمَنْصُوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِلَفُظِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7800 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن تغلبه بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کے پاس آئے ،اس وقت وہ صرف تہبند باند ھے ہوئے تھے ،عبداللہ بن تغلبہ نے گھر کی پیچیلی جانب کا چکر لگایا،تو عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے ۔ تھے،آپ نابینا تھے،ان کوکوئی دوسراشخص لے کرآتا تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا

> انہوں نے بوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: عبداللہ بن تعلیہ۔ انہوں نے کہا: بن حارثہ کا بھائی؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: اور جہینہ کا داماد؟

> > میں نے کہا: جی باں۔

انہوں نے کہا: تم نے اپنے والد کورسول اللہ منگائیٹیم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سناہے؟

میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

انہوں نے کہا: میں نے تمہارے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے ساہے کہ رسول الله منگا فیلم نے ارشادفر مایا: جس نے جھوٹی فتم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیالیا، اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جائے گا، جو کہ قیامت تک مٹنہیں سکے گا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھینیہ اورامام مسلم بینیہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری بینیہ اورامام مسلم بڑیا سی نے اعمش اور منصور کی حدیث ابووائل کے واسطے سے عبداللہ سے انہی الفاظ کے ہمراہ نقل کی ہے۔

7801 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضًا آبَا خَالِدٍ، يَقُولُ: رَايَّتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ عِنْدَ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى الله تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى الله تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى الله تَعَالَى وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ "

(التعليق – من تلحيص الذهبي) 7801 – صحيح

﴿ ﴿ ابوخالد عیاض فرماتے ہیں: میں نے دوآ دمیوں کو حضرت معقل بن بیار کے پاس جھڑتے ہوئے دیکھا۔حضرت معقل نے فرمایا: میں نے رسول الله منز ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جس نے کسی کامال ہتھیانے کے لئے جھوٹی قسم کھائی ، وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تواللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔

ت ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشۃ اورامام مسلم بیشۃ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ فال نہیں کیا۔

7802 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ.عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اِدْرِيسَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَنْبَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَدِّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ مَعْدُورَةٍ كَاذِبَةٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

ِ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَاذَا اللَّفُظِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7802 - على شرط البخاري ومسلم

حديث: 1801

السنن الكبرى للنسائى - كتباب القضاء ' من اقتطع مال امر و مسلم بيبينه - حديث:5835 مسند احبد بن حنبل - اول مسند البصريين ' حديث معقل بن يسبار ' حديث: 1982 مسند عبد البصريين ' حديث معقل بن يسبار ' حديث: 964 مسند البيد بن صبيد - معقل بن يسبار ' حديث: 1284 البعجم الكبدر بن صبيد - معقل بن يسبار ' حديث: 405 البعجم الكبدر للظبراني - حديث معقل بن يسبار ' حديث: 1734 البعجم الكبدر للظبراني - بقية البيم ' ما اسند معقل بن يسبك والمحاصلة والمحالية والمجالة المحالية المحالية المحالية المحالية البيم ' ما اسند معقل بن يسبك والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية المحالية المحالية والمحالية والمحا

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین رہائے ہیں کہ رسول الله منافیظیم نے ارشادفر مایا: جس نے جھوٹی قتم اٹھائی اس کو جیاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیانید اور امام مسلم مُیانید نے اس کونقل نہیں کیا۔

7803 - حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي ءٍ، ثَنَا اَبُوْ سَعِيدِ الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْقُهُنُدُزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ، قَالًا: ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ اُمَيَّةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَطَاءِ بُنِ اَبِي يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ وَعَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ، قَالًا: ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ اُمُنَّةَ، عَنُ عُمَر بُنِ عَطَاءِ بُنِ الْبُوْصَاءِ ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِى الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ وَهُو يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ آخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ عَائِبَكُمْ مَرَّتَيُنِ اَوْ ثَلَاثًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7803 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت حارث بن برصاء رُفَاتُوْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیْ اپنے جج کے موقع پر دوجمروں کے درمیان تھ ، وہاں پر آپ منظی نے مناب ہوائی کا مال ہتھیالیا، وہ اپناٹھکانہ جہنم بنالے۔اور جولوگ میری یہ بات من رہے ہیں ،ان کوچا ہے کہ وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچادیں جو آج یہاں موجوز نہیں ہیں۔ یہ بات مضور مُنافِیْنِ نے دویا تین مرتبہ کہی۔

﴿ وَهَ يَهُ مَدِيثُ مِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ الْفَتَطَعَ مَالَ المُواعِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَادُخَلَهُ النَّارَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَادُخَلَهُ النَّارَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا، وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7804 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن علیک طالبیُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰدمُنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قشم کھا کر ہتھیا لیا، اللّٰہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثُ عَتِى الْاسْادِ بِ لِكُن امام بَحَارَى بَيْنَهُ اورامام سَلَم بَيْنَهُ فَ السَادِ عَنَ مَطِيَّة، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ 7805 – اَخْبَوَنَا اَبُو بَكُو اِلسَمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَطِيَّة، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْحَرَّاحِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَنَدِيُّ، عَنْ كُرُدُوسِ الثَّعْلَبِيّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الْمَصَادِ ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَنَدِيُّ، عَنْ كُرُدُوسِ الثَّعْلَبِيّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ وَالْكُورِثُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَنَدِيُّ، عَنْ كُرُدُوسِ الثَّعْلَبِيّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ وَالْمَالِي وَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ وَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ وَالْمُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ، قَالَ: مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ وَهُوَ فَاجِرٌ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ ٱجْذَمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7805 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت اشعث بن قیس و الله فار ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیْا مِ نے ارشاد فرمایا: جو محض جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ کو ہڑی ہوگا۔۔

🕾 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُرسَنة اورامام مسلم مُرسَنة نے اس کواس زیادتی کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

7806 – آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَى، آنَبُ عَلَى اللهُ عَنُهُ، آنَهُ حَاصَمَ رَجُّلا إِلَى النَّبِيّ صَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَرْضٍ فَجَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى آحَدِهِمَا، فَقَالَ الْاَخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ حَلَفَ دَفَعْتُ اللهِ آرُصِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتُرُكُهُ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبُرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسُلِمٍ لَقِيَ اللهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ غَضَبًا عَفَا اللهُ عَنْهُ اَوْ عَاقَبَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7806 - صحيح

﴾ حضرت اشعث بن قیس بڑھ فرماتے ہیں: ایک آدمی اپنا زمین کا ایک جھڑ ارسول اللہ منکی فیلے کی بارگاہ میں ۔۔۔ آیا،حضور منگی فیلے نے ان میں سے ایک فریق سے کہا کہتم قتم کھاؤ، دوسرے نے کہا: یارسول اللہ منگی فیلے اگریشخض قتم دے دے، تومیں اپنی زمین اس کو دے دوں گا۔ رسول اللہ منگی فیلے نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، (اورتم اس کو زمین ویسے ہی دے دو، کیونکہ )جو شخص قتم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال اس سے لیتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بربہت زیادہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کومعاف کردے، یا اس کومزادے دے۔

🟵 🟵 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام سلم میں نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7807 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، اَنْبَا الْمُنَا بِعَيْ ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَبَيْنَ ابْنَةِ اَرُوَى ابْنُ ابْنَةِ الرَّوَ بَيْ الْبَنَةِ الرَّوْمِ بَيْنَ هَلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَا الْمُصْفَ هَاذِهِ الْمَرُاةَ، فَقَالَ: اَتُرَوْبِي خُصُومَةٌ، فَقَالَ مَرُوانُ: اَصلِحُوا بَيْنَ هَلَيْنِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبُرًا مِنَ الْارْضِ الْتَاقِي مُنْ مَنْ عَنْ سَبْعِ ارْضِينَ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالًا بِيَمِينِهِ فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ طُولًا اللهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالًا بِيَمِينِهِ فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ اللهِ وَالْعَلَامِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَاللهِ وَالْعَلَامِ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَلاَعُ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَاللهِ وَالْعَلَامِ وَالْمَلاَثِ كَالَاهِ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَلاِئِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَلَا اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَلَيْهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْعَلَامِ وَالْمَالِولِ الْعَلَى وَلَا اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ وَالْمَلاثِولِ الْمُلْوِلِ لَا فَالْمُولِولِ الْمُعْلِي وَلِي الْمَلْوِلِ الْمُعْلِي وَالْمَلِي وَالْمُلْالِ الْمُلْولِ الْمُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمَلْالِ وَالْمَالِ وَالْمَلِولُ الْمَالِولِ وَالْمَلِهُ وَالْمَلْونِ وَلَا الْمِ وَالْمُ وَالْمَلْوِلِ وَالْمُعُولِ وَالْمُلْوِلِ وَالْمُلِولِ وَالْمَلِولِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُلِولِ وَالْمُلْولِ وَالْمُعَالَ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلِولُولُولُ وَالْمُلِولِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُولُ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7807 - صحيح

﴿ حضرت ابوسلم جُنَّوَ فر ماتے ہیں: سعید بن زید اوراروی کی بیٹی کے درمیان کوئی جھٹڑاتھا، مروان نے کہا: ان دونوں کے درمیان صلح کر وادو، ہم نے ان میں مذاکرات کرانے کی کوشش کی۔ اور ہم نے کہا: آ دھاحق اس عورت کو دے دو، سعید بن زید نے کہا: تمہارا کیا خیآل ہے کہ میں اس کے حق میں کچھ کی کردوں گا؟ میں نے رسول الله مُنَّالِیْنِ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جس نے ایک بالشت زمین ناحق کی ، الله تعالی قیامت کے دن سات زمینیں طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال و با ساہ کہ جس نے ایک بالشت زمین کاحق مارا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جوشن کسی قوم کی اجازت کے بغیران کا حکمران بن جائے ، اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

و المسلم بيسة في الاستاد ہے ليكن إمام بخارى بيسة اورامام مسلم بيسة نے اس كونقل نہيں كيا۔

7808 - أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُمَامَةَ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَو الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَمُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَو الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُنْ وَسُلَّمَ قَالَ: مِنْ آكْبَو الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَمُعَمَّدُ وَسُلَّمَ قَالَ: مِنْ الْكَبَو الْمُعُونَ الْعُمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَادْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحَ الْبَعُوضَةِ اللهِ وَعُمَا اللهُ نُكْتَةً فِى قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هَٰذَا حَلِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7808 - صحيح

﴾ ﴿ وصرت عبدالله بن انیس جہنی والنظافر ماتے ہیں کہ رسول الله مالی ایٹ ارشادفر مایا: سب سے بڑے کمیرہ گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کے سے اللہ تعالیٰ کے سے اور اس میں مجھر کے پر کے ہرابر جھوٹ شامل کردے ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ مکتہ لگادے گا، جو کہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔

🕾 🕾 بیدحدید شیخی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7809 - حَدَّثَنَا اللهُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب، وَمُسْلِمُ بُنُ اِللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُهُ وَاللهُ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْكَهُوسَ قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَا الرَّجُلُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّمَعَ وَلَمْ يُخَرِّمَ الْمُفَا عَلَى سَنَدِ قَوْلِ الصَّحَابِيّ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7809 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ر الله في مين عمر ال وسم كوبھى گناه سمجھتے تھے جس پر كفاره نہيں ہے يعنى يمين غموں۔ آپ سے كسى نے يوچھا: يمين غموس كيا ہوتى ہے؟ آپ را الله في فر مايا: آ دمى اپنی قسم كى وجہ سے كس شخص كا مال ہتھيا لے۔ (ايسى قسم كود يمين غموس ' كہتے ہيں۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری میں اورام مسلم عمینات کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اور شیخین قول صحابی کے سند ہونے پر متفق ہیں۔

7810 – حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبُرَاهِيُم، النَّهِ بُنِ عَاشِم بُنُ هَاشِم بُنُ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ نِسُطَاسٍ، مَوْلَى كَثِيْرِ بُنِ الصَّلْتِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَف عَلَى مِنْبَرِى هِلْذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَف عَلَى مِنْبَرِى هِلْذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَف عَلَى مِنْبَرِى هِلْذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا مُعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ – اَوْ قَالَ: إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ – وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ اَخْضَرَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدُ رَوَاهُ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنْ هَاشِمِ بُنِ هَاشِمٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7810 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله طِلْفُهٰ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مثلُقیّاً نے ارشاد فر مایا: جس نے میرے اس منبر پرجھوٹی قسم کھائی ، وہ اپناٹھ کانہ دوزخ بنالے۔اگر چہدوہ سبزمسواک کے بارے میں قسم کھائے۔

🕾 🕾 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیسته اور امام مسلم رئیستی نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7811 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ، عَنْ هَاشِم بُنِ هَاشِم بُنِ عُتُبَةَ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبُرِى هَذَا عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبُرِى هَذَا عَلَى مِنْبُرِى هَذَا عَلَى مِنْبُرِى هَذَا عَلَى مِنْبُرِى هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبُرِى هَا لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبُرِى هَاذَا عَلَى مِنْبُرِى هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبُرِى هَا اللهِ صَلَّى يَمِينِ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ

﴿ وَصِرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَر مَاتِ بَین که رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِي ارشاد فر مایا: جومر دیا عورت اس منبر کے پاس جھوٹی قتم کھائے ، وہ دوزخ کامستحق ہوگیا۔

7812 - حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ الْقَنْطِرِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو قِلابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، رَضِى الْحَسَنُ بُنُ يَوْدُلُ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْلِفُ عَبْدٌ وَلَا اَمَةٌ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَصُّبِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ

هَـذَا حَـدِيْتٌ صَـحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ يَزِيدَ هٰذَا هُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ الْعَابِدُ وَلَمْ click on link for more books

يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7812 - صحيح

ان جور یا عورت اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کی درسول اللہ منا اللہ منا کے ارشادفر مایا، جومرد یا عورت اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے ، جا ہے ایک ترمسواک کی ہی ہو، اس کے لئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے۔

ﷺ بیر حدیث امام بخاری رئینیہ اورامام سلم رئینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخیین میں نیانیانے اس کوقل نہیں کیا۔ یہ حسن بن برید' ابویونس ،قوی ہے ، عابد ہیں۔

7813 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهُ اَذِنَ لِي آنُ أُحَدِّتَ عَنْ دِيكٍ رِجُلاهُ فِى الْاَرْضِ وَعُنْقُهُ مَثْنِيَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا آعُظَمَ رَبَّنَا " قَالَ: فَيَرُدُ عَلَيْهِ مَا يَعُلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِى كَاذِبًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7813 - صحيح

﴿ حضرت ابوہریرہ رفائق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَا قَیْنِم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کے بارے میں بیان کروں جس کے پاؤں زمین میں ہیں اوراس کی گردن عرش کے ینچے مڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے'' سبحا تک ماعظم ربنا' (تیری ذات پاک ہے ،اے ہمارے رب تیری شان کتنی عظیم ہے)۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب میں ارشاد فرما تا ہے''جس نے میری جھوٹی فتم کھائی وہ اس کو کیا جانے۔

السناد بليكن امام بخارى مُناسلة اورامام سلم مُناسلة إلى السناد بالكفل نبيس كيا

7814 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثَمَانَ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا الْجُمَرُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّحَعِيُّ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْهُ مَا رَجُلًا يَّحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ فَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللهِ فَقَدُ كَفَرَ اوْ اَشْرَكَ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7814 - على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سعد بن عبادہ ﴿ اللّٰهُ فَرَمَاتِ بِين که حضرت عمر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِي كَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللللّٰ اللللّٰلّٰ الللّٰلِللللللّٰلِلْمُ اللّٰلِللللّٰلِلللللّٰلِللللللللللللللل

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَا كُونُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِنْتَ وَقُولُوا وَرَبِّ الْكُفْمَةِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ شِنْتَ وَقُولُوا وَرَبِّ الْكُفْمَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ شِنْتَ وَقُولُوا وَرَبِّ الْكُفْمَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ شِنْتَ وَقُولُوا وَرَبِّ الْكُفْمَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ شِنْتَ وَقُولُوا وَرَبِّ الْكُفْمَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7815 - صحيح

♦ ♦ جہید کی ایک خاتون قلیلہ بنت منی بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم مالی فی ارکاہ میں حاضر ہوا اور کہ کہنے لگا: تم لوگ شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو' ماشاء اللہ وهدع' اورتم لوگ کعبہ کی قسمیں کھاتے ہو، تب رسول اللہ مالی فی نے درمیان حرف (اپنے صحابہ کرام کوہدایت کرتے ہوئے) فرمایا: یوں کہا کرو' ما شاء اللہ ثم هدت' (یعنی ماشاء اللہ اورهدت کے درمیان حرف عطف واؤنہ لگاؤ بلکہ' ثم' لگاؤ) اور (والکعبہ کہہ کر کعبہ کی قسم کھایا کرو بلکہ)' ورب الکعبہ' کہہ کر کعبہ کے رب کی قسم کھایا کرو۔

السناد بي السناد بي الكن امام بخارى مُيسَدُ اورامام سلم مُيسَدُ في السكونقل نبيس كيا-

7816 - آخُبَونَ آبُو سَهُ لِ آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ النَّحُويُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاوُدَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْإَمَانَةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِءٍ وَلَا مَمُلُوكِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْإَمَانَةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِءٍ وَلَا مَمُلُوكِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْإَمَانَةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِءٍ وَلَا مَمُلُوكِهِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7816 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله منَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے امانت کی قتم کھائی۔اور جس نے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ،اور جس نے دوست کی لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے۔

الله المسلم مُراثية في الاسناد بي كيكن امام بخارى مُراثية اورامام مسلم مُراثية في اس كوفق نهيس كيا-

7817 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عُبْيُسُ بْنُ مَيْمُونِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اَبِى مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَهُو كَمَا حَلَفَ اِنْ قَالَ هُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٌّ وَإِنْ قَالَ هُو سَلَمَةَ الْمُلُودِيُّ فَهُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٌّ وَإِنْ قَالَ هُو لَكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ يَمِينِ فَهُو كَمَا حَلَفَ اِنْ قَالَ هُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٌّ وَإِنْ قَالَ هُو لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ يَمِينِ فَهُو كَمَا حَلَفَ إِنْ قَالَ هُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٌّ وَإِنْ قَالَ هُو لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ يَمِينِ فَهُو كَمَا حَلَفَ اِنْ قَالَ هُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِي الْحَلَالَةِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ يَمِينِ فَهُو كَمَا حَلَفَ إِنْ قَالَ هُو يَهُو دِيٌّ فَهُو يَهُو دِيٍّ الْمُعَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُو يَهُ وَيَهُ وَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى هَا خَوْ جُنَا جَهَنَّمَ قَالُونُ صَامَ وَصَلَّى اللهِ مَنْ جُوْ جَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7817 - الخبر منكر

﴿ حضرت ابو ہریرہ بڑا تین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاؤیم نے ارشادفر مایا جس نے کوئی مشروط سم کھائی ، وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے سم کھائی ، اگراس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں تو وہ یہودی ہی ہوگیا۔ اورا گراس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں تو وہ نفر انی بی ہوگیا، اور جس نے کہا کہ میں اسلام سے بری ہوتو وہ واقعی اسلام سے لاتعلق ہوگیا، اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی دعویٰ کیا تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابہ کرام بخائی نے عرض کی : یارسول اللہ منگاؤیم آگر چہ وہ روزہ رکھتا ہواور نمازیں پڑھتا ہو؟ حضور منگاؤیم نے فرمایا: اگر چہ وہ روزے رکھتا ہواور نمازیں پڑھتا ہو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7818 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ الْجَوْزَجَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ اللهُ بَرِىءٌ مِنَ الْإِسُلامِ فَإِنْ كَانَ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلُنُ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسُلامِ سَالِمًا

هلذًا حَدِيْتٌ صَرِعيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7818 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ ،اپنے والد کابی بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

سنن ابى داود - كتاب الايسان والنذور باب ما جاء فى العلف بالبراء ة وبسلة غير الإسلام - حديث:2852 سنن ابن ماجه -كتاب الكفارات باب من حلف بسلة غير الإسلام - حديث:2097 السنن الصغرى - كتاب الايسان والنذور المهلف بالبراء ة من الإسلام - حديث: 3732 السنسن السكبرى لسلنسائى - كتساب الايسسان والشدور البصلف بسالبراء ة من الإسلام -حديث:4578 السنن الكبرى للبيهفى - كتاب الايسان باب من حلف بغير الله , ثم حنث - حديث:18457 مسند احدد بن click on link for more books افَتَتَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ اَتَاهُ نَاسٌ مِنُ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا: إِنَّهُ قَدُ لَحِقَ بِكَ نَاسٌ مِنُ مَوَالِينَا وَارَقَائِبَا لَيْسَ لَهُمْ رَغُبَةٌ فِى الدِّينِ إِلَّا فِرَارًا مِنْ مَوَاشِينَا وَزَرْعِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ لَهُمْ رَغُبَةٌ فِى الدِّينِ إِلَّا فِرَارًا مِنْ مَوَاشِينَا وَزَرْعِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الدِّينِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبى) 7819 - على شرط مسلم ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ يَلِحُ النَّارَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ يَلِحُ النَّارَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

اممسلم والنفؤك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كونش بيس كيا۔

7820 - آخُبَونَا آبُو عَسُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَادٍ، الْعَدْلُ الزَّاهِدُ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ الْاَنصَادِئَ ، حَدَّثَنَ اِسُمَاعِيلُ بَنُ قَيْسِ بَنِ سَعُدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ اصْحَابِه يُحَدِّثُهُمُ اِذُ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، وَضِى اللهُ عَلَهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْقَوْمُ لِزَيْدٍ وَكَانَ آخُدَتُهُمْ سِنَّا: يَا اَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوْمُ لِزَيْدٍ وَكَانَ آخُدَتُهُمْ سِنَّا: يَا اَبَ سَعِيدٍ، لَوْ قُمْتَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اكْلُوا لَحُمَّا بَعُدَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اكْلُوا لَحُمَّا بَعُدَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ : وَكَانَ آخُدَتُهُمْ سِنَّا: يَا اَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ اكْلُوا لَحُمَّا بَعُدَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ : وَكَانَ آخُدَتُهُمْ وَسَلَّا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُومُ : وَكَانَ آخُدَتُهُمْ وَلَيْكَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُومُ : وَكَانَ الْحُمَّا . وَإِنَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُومُ : وَكَانَ آخُدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُالَهُ مَا هَذَا، فَجَاءُ وَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُالَهُ مَا هَذَا، فَجَاءُ وَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَعُمَ وَيُعَمَ وَيُعَمَ وَيُعُوا لَحُمْ وَيُؤُوا لَحُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ

فَقَالُوْا: آَى رَسُوْلَ اللّهِ فَاسْتَغْفِرُ لَنَا، قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ هَفَالُوْا: آَى رَسُوْلَ اللهِ فَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7820 - إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت ضعفوه الله من الله على الله الله الله وفعه كاذكر ہے كه رسول الله من ا جا تک آپ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے ،حضرت زیدا بنی جگہ سے اٹھے اوررسول الله منگالیوم کی جگہ کے قریب بیٹھ گئے اور نبی ا كرم سَلْ يَنْام كَى باتيس بنانے لگ كئے ، اس اثناء ميں ايك آ دمي گوشت لے كر گزرا ، وہ حضور مَثَالِيَّا كم كوتھند دينے جار ہاتھا ،حضرت زید بالنز عمریس سب سے چھوٹے تھے ، صحابہ کرام والنہ نے حضرت زید بالنزسے کہا: تم حضور مالنظم کے یاس جاؤ، ہماراسلام عرض کرنے کے بعد کہنا: یارسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ ہمیں بھی عطافر مادیجئے۔ (حضرت زید رفائمارسول الله منافیا فی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کرام کا پیغام پہنچایا، )حضور منافیا فی بارگاہ میں آئے اور صحابہ کرام کا پیغام پہنچایا، )حضور منافیا فی بارگاہ فر مایا تم ان کے پاس والیس چلے جاؤ، انہوں نے تیری غیرموجودگی میں گوشت کھالیا ہے، حضرت زید برالفوالیس آ گئے اورآ کر میں گوشت کھالیاہے ،صحابہ کرام ڈکائیزنے کہا: ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، بیتوانو کھی بات ہوگئی ہے،تم ہمارے ساتھ رسول الله مَنَا يُنْكِمْ كى بارگاہ میں چلو، ہم اس معاملہ میں رسول الله مَنَا يُنْكِمْ ہے خود بات كرتے ہیں۔ بيسب لوگ حضور مَنَا يُنْكِمْ كے ياس آ گئے اور عرض کی: یار سول الله سُلَافِیْزُم ہم نے اس کوآپ کی خدمت میں وہ گوشت لینے کے لئے بھیجاتھا جوآپ کے پاس شخفہ آیا تھا ، پیمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی غیر موجو دگی میں گوشت کھایا ہے ، پارسول اللّٰدُ مَا کُٹِیْمُ !اللّٰد کی قشم! ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ رسول الله سَلَيْنَا مِن عَلَى مِن تواب بَعِي تمهارے دانتوں میں زید کے گوشت کی باقیات دیکھ رہاہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے: یا رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ آب ہمارے لئے بخشش كى وعافر مادين، چنانچ رسول الله مَنَا لَيْنَا فَان كے لئے مغفرت كى وعافر ماكى۔ السناد ہے لیکن امام بخاری مجتلیہ اور امام سلم مجلہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

7821 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحُنُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْآعُلٰى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ اَبِيْهَا سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُويدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاحَذَهُ عَدُو لَّ لَهُ فَتَحَرَّجُ الْقُومُ اَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفُتُ اَنَّهُ اَحِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاحْذَهُ عَدُو لَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاحْذَهُ عَدُو لَهُ فَتَحَرَّجُ الْقُومُ اَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفُتُ اَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرُتُهُ أَنَّ الْقُومُ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرُتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا وَحَلَفُتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرُتُهُ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7821 - صحيح

الله الله المنظمة المن

وائل بن حجر بڑاتی بھی تھے، ان کو ان کے ایک وشمن نے پکڑلیا،لوگ قتم کھانے سے گھبرار ہے تھے، لیکن میں نے قتم کھالی کہ وہ میرا بھائی ہے، اس طرح قتم کھا کرمیں نے ان کو ان سے چھڑالیا، پھر ہم لوگ رسول الله متالیق کی بارگاہ میں آئے، اور اس واقعہ کے بارے میں حضور مُنا الله میں نے قتم کھالی ، حضور کے بارے میں حضور مُنا الله میں نے قتم کھائی ہوتا ہے۔ مثل اللہ میں نے تھی تھے کہ کھائی ہے، کے وکلہ مسلمان واقعی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام سلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

2822 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَة، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ اَعْتَقَ مَا لَا يَمُلِكُ فَلَا عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَقَ مَا لَا يَمُلِكُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَقَ مَا لَا يَمُلِكُ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ اَعْدَى عَلَى مَعْصِيةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى مَعْصِيةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْقِيةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُلْقُلُولُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّى اللهُ الل

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَعِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيْهِ اِسْنَادٌ آخَرُ "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وراق فافر ماتے میں کہ رسول الله مَالَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔

7823 - حَلَقَنَاهُ آلُو بَكِرِ بُنُ السَّحَاقَ، آنَبَا آبُو الْمُثْنَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَبِيبُ بُنُ السُمَعَلِّسِم، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، آنَّ آخَوَيُنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتُ فَسَالَ السُمُعَلِّسِم، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، آنَّ آخَويُنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاتُ فَسَالَ السُمُعَلِّهِ مَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: لَيْنُ عُدْتَ سَالَتَيْبَى الْقِسْمَةَ لَا الْكَلِّمُ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الْمُعْبَةَ لَعَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرُ عَنْ يَمِينَكَ وَكِلِّمُ آخَاكَ فَاتِّى سَمِعْتُ عُمَّرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي مَعْلِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي مَعْلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي مَعْلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي مَا لَكُ عُمْلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلا فِي عَمْا لَا تُمْلِكُ

هَلَدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص المذهبي) 7823 - صحيح

﴿ حضرت سعید بن مستب ﴿ النَّيْرُ فرمات میں: دوانصاری صحابیوں کے درمیان وراثت کا کوئی مسئلہ تھا ،ان میں سے ایک نے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے کہا: اگرتونے دوبارہ مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کیا تومیں ساری click on link for more books

زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا، میر اپورا مال کعبہ کی ضروریات کے لئے ہے۔ (یہ کیس حضرت عمر بن خطاب ہو النوز کے پاس
گیا) حضرت عمر بن خطاب ہو النوز نے فر مایا: کعبہ شریف کو تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، تواپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے
اوراپنے بھائی کے ساتھ بات کر لے ، میں نے رسول اللہ منافیق کو ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے '' تیرے ذمے کوئی قسم نہیں ہے ،
اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی مانی ہوئی نذر شرعاً نذر نہیں ہے ، قطع رحمی کی مانی ہوئی نذر ، شرعی نذر نہیں ہے ، اور نہ ہی اس چیز کی نذر جائز ہے جس کے تم مالک نہیں ہو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں ادرام مسلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7824 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اللهِ الْمُعْرِبِينِ اللهِ الْمُعْرِبِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُعْرِبِينِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِيزِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمُعْرِيزِ اللهِ الْمُعْرِبِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّعْمُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّعْمُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّعْمُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّعُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7824 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت تميم طائى فرماتے ہيں: ايک آدمی حضرت عدى بن حاتم نگاتيّا کے پاس آيا اور کہنے لگا: ميں نے شادى کر لی ہے ، آپ جھے پچھ عطافر مائے ، حضرت عدى بن حاتم نے کہا: ميں تيرے لئے ايک زرہ اورايک خودلکھ و يتابوں ،ان کے حکم کے مطابق ان کوزرہ اورخود دے دیا گیا ، وہ مخص ناراض ہوگيا ( کہ اتنی کم عطا کيوں دی) حضرت عدى بڑاتيٰ کو بھی غصه آگيا اور انہوں نے قتم کھالی کہ اب مجھے ان ميں ہے پچھ بھی نہيں دونگا،اس آدمی نے کہا: ميں تويه اميد لے کر آيا تھا کہ آپ مجھے ايک فادم دوگ ، حضرت عدى بڑاتيٰ نے فرمایا: الله کی قسم! مجھے به زرہ اورخود، دوخاد موں ہے بھی زیادہ پسند ہے ، وہ آدمی راضی ہوگيا اور کہنے لگا: ٹھيک ہے ، آپ مجھے وہی دوچيزيں دے ديجئے ، تب حضرت عدى بڑاتينا نے کہا: ميں نے رسول الله مُؤليّا کو يہ فرمات والے کہ دیادہ بھلائی کی بات سمجھ ميں آئے تو اس کو چاہئے کہ زیادہ بھلائی والے کام پڑمل کرے (اورقسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اورخود ان کے لئے لکھ دیا۔ والے کام پڑمل کرے (اورقسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اورخود ان کے لئے لکھ دیا۔ والے کام پڑمل کرے (اورقسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اورخود ان کے لئے لکھ دیا۔ والے کام پڑمل کرے (اورقسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اورخود ان کے لئے لکھ دیا۔ والے کام پڑمل کرے (اورقسم ٹو نے کا کفارہ ادا کردے) اس کے بعد حضرت عدی نے وہ زرہ اورخود ان کے لئے لکھ دیا۔

7825 - حَـدَّثَـَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا يَخيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْهَيْثَ مُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْعَكَمُ بُنُ مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلَا فَفَرَّقَهَا فَقَالَ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْعَلُ قَالَ: وَبَقِى اَرْبَعٌ غُرُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْعَلُ قَالَ: وَبَقِى اَرْبَعٌ غُرُ اللَّهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى اَسْتَحِى سَالُتُكَ فَمَنعُتَنِى وَحَلَفْتُ فَاشُفَقْتُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اِذَا يَكُونَ ذَخَلَ عَلَى وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اِذَا يَكُونَ ذَخَلَ عَلَى وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اِذَا وَسُلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِى إِذَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ع

هلذَا حَدِينٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7825 - على شرط البخاري ومسلم

7826 - حَدَّثَنَا آبُو الْإِمَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا آبُو الْاَشْعَتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ السُحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا آبُو الْاَشْعَتِ، ثَنَا هِ شَامُ بَنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا آحُلِفُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا آحُلِفُ عَلَى يَمِينٍ لَا يَحْنَتُ حَتَّى آنُولَ اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا آحُلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ آتَيْتُ الَّذِى هُوَ حَيْرٌ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7826 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وہ فی الله علی کہ رسول الله مثل فیراً جب کوئی قشم کھالیتے تواس کواس وقت تک نہ تو ڑتے جب تک اللہ تعالیٰ اُس فتم کھالیتا ہوں ، پھراس کے جب تک اللہ تعالیٰ اُس فتم کھالیتا ہوں ، پھراس کے غیر میں بھلائی دیکھا ہوں توقشم کا کفارہ دے دیتا ہوں اوروہ کا م کرتا ہوں جوافضل ہوتا ہے۔

المسلم بناری امام بخاری استا اورامام مسلم بیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشتانے اس کوفل نہیں کیا۔

7827 - اَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ إِمِلْمَمَطَاعِيْمِ الْقَاوَاءُ الْقَاوَاءُ الْعَلَىٰ اللهُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح

الْـوُحَاظِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ سَلَّامٍ، عَنُ يَحْيَى بِنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَلَجَّ فِى اَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثُمَّا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَلَجَّ فِى اَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُو اَعْظَمُ اِثُمَّا هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7827 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَلِمُنْتَئِفَ فرمایا کہ رسول اللّٰهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: جو مخص قتم کھائے ، پھر اس کے خلاف میں محلائی دیکھے ،اس کے باوجود قتم تو ڑ کر کفارہ نہ دیتو زیادہ گنہ گارہے۔

7828 – وَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَلَجَّ اَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي اَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثِمٌ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا هَذَا جَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7828 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضِرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَنَّا اللّٰهُ مَنَّا فِي أَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى ال

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مِنْ الْمُ بَخَارِكُ مُنَا اللهُ الْمُعَالِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7829 - صحيح

7830 - أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيهِ وَهُمَا أَبُوهُ الْمُوبَجِلِهِ الْتَكَالُكُ الْكُلْكَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْهَضْلُ بَنُ مُوسَى، عَلْ

شَرِيكٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ فَيَعْجِزُ فَيَرْكَبُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشْى وَيَمْشِى مَا رَكِبَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7830 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴾ ابواسحاق کہتے ہیں: ایک آدمی نے پیدل چل کر حج کرنے کی قتم کھائی تھی ، وہ چلتے چلتے تھک گیا تو سوار ہو گیا ، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈی جا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تو آئندہ سال حج کرنے کے لئے جا، اورگزشتہ سال جتنا سفر پیدل کیا تھا ، اتنا سوار ہوکر ،کرلے اور جتنا سفر سوار ہوکر کیا تھا ، اتنا پیدل کرلے۔

قَالَ شَرِيكٌ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ، مَوُلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنُ كُرَيْبٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ انْجُتِى جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْى اِلَى بَيْتِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ انْحِتِكَ شَيْئًا قُلُ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلَتُكفِّرُ يَمِينَهَا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴾ حضرت عبدالله بن عباس و المنه الله على الك آدمى نبى اكرم مَثَلَّتُهُم كى بارگاه ميں آيا اور كہنے لگا: ميرى بهن نے قسم كھائى ہے كہ وہ بيت الله تغربانيا: الله تعالى تيرى بهن كو مشقت ميں نہيں دُ النا جا ہتا ،اس كو كہه دو كه سوار ہوكر جج كو جائے اورا بنی قسم كا كفارہ اداكرد ،

🟵 🟵 یہ حدیث امام مسلم والنیز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

7831 - اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ جَعْفَرِ بُنِ دَرَسُتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْإَيْسَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي الرِّجَالِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ: اُهُدِى لِى الْحُمْ فَامَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُهْدِى مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَاهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتُهُ، فَقَالَ: زِيدِيها فَزِدْتُهَا فَرَدَّتُهُ فَدَخَلَيْنِى عَيْرَةٌ، فَقُلُتُ: لَقَدُ اَهَانَتُكَ، فَقَالَ: اَنْتِ وَهِى فَرَدَّتُهُ، فَقَالَ: اَقْسَمْتُ عَلَيْكِ اللهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُهُدِى مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَاهُدَيْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَقَالَ: اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُنَ شَهُرًا فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ الْبَيَانُ اَنَّ اَقُسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَّقَسَمٌ هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ الْبَيَانُ اَنَّ اَقُسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَّقَسَمٌ هَٰذَا حَدِيثُ وَقَسَمٌ النَّالِمُ عَلَى شَرَطُ البّخارى (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7831 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ وَ مِیں کہ میرے پاس گوشت ہدیہ آیا، رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْمِ نے مجھے فر مایا کہ اس میں سے تھوڑا سا گوشت دینب والله کا کہ جانب بھیج دیا، کین سے تھوڑا سا گوشت دینب والله کی جانب بھیج دیا، کین انہوں نے وہ گوشت اور بھی انہوں نے وہ گوشت اور بھی دال دو، میں نے بچھ گوشت اور بھی دالدہ میں تھوڑا گوشت اور بھی دالدہ میں تھوڑا گوشت والدہ میں تھوڑا گوشت وا بھی دالدہ میں خوالہ دو، میں نے بچھ گوشت اور بھی دالدہ میں تھوڑا گوشت اور بھی دالدہ میں خوالہ دو، میں نے بچھ گوشت اور بھی دالدہ میں خوالہ دو، میں انہوں کے کہ گوشت اور بھی دالدہ میں سے بھوڑا گوشت دالدہ میں سے بھی گوشت اور بھی دالدہ میں سے بھی ہوڑا گوشت دالدہ ہوڑا گوشت دالدہ میں سے بھی ہوڑا گوشت دالدہ ہوڑا گوشت دالدہ میں سے بھی ہوڑا گوشت دالدہ ہو

ساتھ ملایا ، اور پھر بھیج دیا ، لیکن انہوں نے پھر واپس کردیا ، حضور مُنا ہی آئے نے جھے فر مایا : اگرتونے اس میں اضافہ نہ کیا تو میں تجھے ہہت فتم دیتا ہوں۔ میں نے مزید گوشت اس میں شامل کر کے تیسری بار پھر بھیج دیا ، لیکن انہوں نے پھر واپس کردیا ، اب جھے بہت غیرت آئی ، میں نے کہا: یارسول الله مُناہِ آئی اس نے آپ کی ہے۔حضور مُناہِ آئی نے فر مایا : تم اور وہ ، الله تعالیٰ پر اس سے ذیارہ آسان ہیں کہتم میں سے کوئی میری ہے ادبی کی مرتکب ہو۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ پورام ہینہ میں تمہارے پاس نہیں آکوں گا۔حضور مُناہِ آئی پورے ۲۹ دن ہم سے غائب رہے ، پھر تیسویں دن کوشام کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے ، حضرت زینب نے کہا: آپ نے توقعم کھائی تھی کہ آپ پورام ہینہ ہمارے پاس نہیں آکیں گے ،حضور مُناہِ آئی ہے ہوئے حضور مُناہِ آئی ہے ہوئے اپنی ہمینہ ہمارے پاس نہیں آکیں گے ،حضور مُناہِ آئی ہوئے نے انگو ٹھا نے انگو ٹھا نے ہوئے آپ مُناہِ ہوگھ میں پانچ انگلیاں بھیلادی اور تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ مُناہُ ہوگھ میں بانچ انگلیاں ہوتی ہیں تو دونوں ہاتھوں سے دی دنوں کا اشارہ کیا ، بند کرلیا۔ (ایک مرتبہ دونوں ہتھیلیاں کھولیس ، ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں تو دونوں ہتھیلیاں کھولیس کین اب کی بار ایک ہاتھ کا انگو ٹھا بند کرلیا ،جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمینہ ۲۹ دنوں کا ہیں مرتبہ دونوں ہتھیلیاں کھولیس کین اب کی بار ایک ہاتھ کا انگو ٹھا بند کرلیا ،جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمینہ ۲۹ دنوں کا ہوگھ کیا ۔

ﷺ بے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین علیہ اس کو قال نہیں کیا۔ اوراس میں اس چیز کا بیان موجود ہے کہ ''قسمت علی کذا'' کہنا نمین ہے اور قسم ہے۔

7832 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابُنُ وَهُبٍ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ وَهُبٍ، اَنْبَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ كَثِيْرَ بُنَ فَرُقَدٍ، حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَإِنَّ لَهُ ثُنياه عُنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنياه اللهِ مَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7832 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و الله الله على الله عنى الله عنه الله عن

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُؤاللة اورامام مسلم مُؤاللة نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7833 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، عَنِ ابْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلَى عَلِيّ بَنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْآءُ مَشْ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْآعُ مَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَلِي بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْآيَةُ فِي هَلَذَا: (وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (الكهف: 24) ، يَمِينٍ فَلَهُ آنُ يَسْتَثَنَى قَالَ عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ: وَكَانَ الْآغُمَشُ يَاخُذُ بِهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ ٱلشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 17833 ماي شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جب کوئی قتم کھائے وہ پورے سال تک اس میں سے کسی چیز کا استثناء کرسکتا ہے۔ اور (سورۃ کہف کی آیت نمبر۲۲)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيت (الكهف: 24)

اسی سلسلسہ میں نازل ہوئی ہے،آپ فرماتے ہیں ہتم کھانے والے کو جب بھی یادآئے ،وہ اسی وقت استثناء کرسکتا ہے۔ حضرت علی بن مسہر فرماتے ہیں: حضرت اعمش کاعمل اسی پرتھا۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَا مَ يَخَارَكُ مُنَالَةُ اوراما مسلم مُنَالَةُ كَ معيار كِ مطابِق صحيح بِ ليكن شِخين مُنَالِث فَ اس كُوْل نهيں كيا۔ 7834 – حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عِيْسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا عُمْرُ بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا عُمْرُ بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا عُمْرُ بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا عُمْرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7834 – صحیح إن شاء الله حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّ الْیُوْمِ نے ارشاد فرمایا: تیری قتم وہی ہے جس پر تیرا ساتھی تیری تصدیق کردے۔

7835 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبُ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا بَشَّارُ بُنُ كِدَامِ السُّلَمِتُ، عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَدَامٍ السُّلَمِتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلِمُ حَنِثُ اوْ نَدَمْ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ كُنْتُ اَحْسَبُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِى بَشَّارٌ هَذَا اَخُو مِسْعَرٍ فَلَمُ اقِفُ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْكَلامُ صَحِيْحٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7835 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص

حضرت عبدالله بن عمر رفی الله من الله من

صعيح مسلم - كتباب الايسان ' باب يمين العالف على نية المستعلف - حديث: 3206 مستغرج ابى عوانة - مبتدا كتاب الوصايا ' مبتدا ابواب فى الايسان - باب ذكر الغبر الدال على ان من وجبت عليه يمين لاحد ' حديث: 4839 أمنن الدارمى - ومن كتباب النشذود والايسان ' باب الرجل يعلف على الشىء وهو يورى على يمينه - حديث: 2310 أمنن ابى داود - كتاب الايسسان والنشذود ' باب المعاريض فى اليمين - حديث: 2849 أمنن ابن ماجه - كتباب الكفارات ' باب من ودى فى يمينه - حديث: 2118 الجسامع للترمذى ' ابواب الاحكام عن رمول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه صاحبه ' حديث: 1311 أمشكل الآثار للطعاوى - بساب بيسان مشكل ما روى عن رمول الله صلى الله عليه ' حديث: 1613 أمنن المدارة منى الله عنه الدارقطنى - كتباب الوصايا ' خبر الواحد يوجب العمل - حديث: 3781 مسند احد بن حنبل ' مسند ابى هريرة رضى الله عنه

کاباعث بنتی ہے۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: میں ایک زمانے تک یہی سمجھتار ہا کہ یہ بشار ،مسعر کا بھائی ہے ،لیکن مجھے اس برضیح واقفیت نہیں مل سکی۔اور بیکلام حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا کے قول کے مطابق صحیح ہے۔

7836 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْلِا اللهِ إِنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا الْيَمِينُ مَاثَمَةٌ اَوْ مَنْدَمَةٌ آخِرُ كِتَابِ الْاَيْمَانِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7836 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي) والتعليق - من تلخيص الذهبي أله الماء عبر الله بن عمر الطائفة في التابين عمر الطائفة في التابين عمر الطائفة في التابين عمر الطائفة في التابين الت

حديث: 7836

صعيح ابن حبان - كتساب الايسمان و ذكر الزجر عن ان يكثر الدر من العلف في اسبابه - حديث: 4420 أمنن ابن ماجه - كتاب الكفارات باب اليدين حنث او ندم - حديث: 2100 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الايسمان والندود والكفارات في النهي عن العلف - حديث: 14172 السنس الكبرى للبيهقي - كتساب الايسمان بساب مسن كره الايسمان بالله إلا فيما كان لله طاعة - حديث: 18461 أمسند ابي يعلى الموصلي - مسند عبد الله بن عمر حديث: 5460 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين مسن بقية من اول اسه مومي حديث: 8589 الهعجم الصغير للطبراني - من اسه مومي حديث: 1079 مسند ولفي الشهاب القضاعي - العلف حنث او ندم حديث: 250

# كِتَابُ النَّذُورِ

# نذر کے متعلق روایات

7837 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِى بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ جُنَيْدٍ، ثَنَا الْمُعَافَى بَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْحَارِثِ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ، سَالَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى كَعْبِ الْيَحَوَّانِيُّ، ثَنَا فُلَيْحُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْحَارِثِ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ ، سَالَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى كَعْبِ الْيَحَالُ لَهُ مَسْعُودُ بَنُ عَمْرِو: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ اينِي كَانَ بِارْضِ فَارِسَ فِيمَنُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ وَاللهُ مَا يُعْبَدِ فَكَمَّا بَلَعَ ذَلِكَ نَذَرْتُ إِنِ اللهُ جَاءَ بِابْنِي اَنُ امْشِي اِلَى الْكُعْبَةِ فَجَاءَ مَرِيضًا وَاللهُ وَلَعْ بِالْبَعِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّذُرُ لَا فَصَاتَ، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اَوَلَمْ تُنْهَوُا عَنِ النَّذُرِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ فَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ اَوْفِ بِنَذُرِكَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7837 - على شرط البخاري ومسلم

صعبح البغارى - كتباب القد أباب إلقاء النذر العبد إلى القدر - حديث: 6245 صعبح مسلم - كتاب النزر أباب النهى عن النذر وانه لا يرد شيئا - حديث: 3178 صعبح ابن حبان - كتباب النذور ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التى ذكرناها قبل - حديث: 4441 من الدارمى - ومن كتباب البندور والايبان باب النهى عن النذر - حديث: 2302 من ابى داود - كتاب الايبهان والنذور أالنهى عن الندر - حديث: 3762 السنن الصغرى - كتباب الايبهان والنذور أالنهى عن الند - حديث: 3762 السنن الصغرى - كتباب الايبهان والنذور أالنهى عن الند حديث: 3762 مصنف عبد السرزاق الصنبعانى - كتباب: الايبهان والنذور أساب: لا نذر فسى معصية الله - حديث: 15318 مصنف ابن ابى شبة - كتباب الايبهان والسنذور والكفيارات من نهى عن النذر وكرهه - حديث: 4610 السندن الكبرى للنسائى - كتباب النذور النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره - حديث: 4610 مشكل الآثار عديث: 1398 مشكل الآثار

چیز کو پہلے لے آتی ہے اور نہ کسی چیز میں تا خیر کر سکتی ہے ،اس کے ذریعے اللہ تعالی بخیل کا مال نکلوا تا ہے۔تم اپنی نذر بوری کرو۔ نہیں کیا۔ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

هٰذَا حَدِينَتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7838 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سُٹاٹٹۂ نے ارشاد فرمایا: نذرانسان کے لئے ایسی کوئی چیز پہلے نہیں لے آتی جس کو اللہ تعالیٰ نے دیر سے لکھا ہوتا ہے ، بلکہ نذرخود تقدیر کے مطابق ہوتی ہے ( یعنی انسان نذر بھی تبھی مانتا ہے جب وہ تقدیر میں لکھی ہو )اس کے ذریعے بخیل سے وہ مال نکلوایا جاتا ہے جو وہ عام حالات میں نکالنانہیں جا ہتا۔

عَن يَ يَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَي الْمَسْلِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلْ هَاهُنَا - يَعْنِى فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا نَذُرْتُ انْ أُصَلِّى فَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ - فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهُ إِنَّا مَاهُنَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7839 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت جابر ولا الله مَالَةُ عَبِي كَه ايك آدمى في بيت المقدس مين نماز پڑھنے كى نذر مانى ، پھررسول الله مَالَةُ عَبَا سے اس كے بارے ميں پوچھا ،حضور مَالَّةُ عَبِي من مِهاں پریعنی مسجد الحرام میں نماز پڑھ او ،اس نے كہا: يارسول الله مَالَّةُ عَبِي مِن مَا زِپڑھ او ،اس نے كہا: يارسول الله مَالَّةُ عَبِي مِن مِن مَا زِپڑھ او ۔ (تمہارى نذراسى سے نوبیت المقدس میں نماز پڑھنے كى نذر مانى ہے ،حضور مَالَّةُ عَبِي فَر مَالًا: تم يبيں پر نماز پڑھ او ۔ (تمہارى نذراسى سے ادابوجائے گى)

۔ یہ حدیث امام مسلم دلاتین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

click on link for more books

7840 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبِٰدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِٰدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَاَبُو حُدَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7840 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت عمران بن حصین طالع نفر ماتے ہیں کہ رسول الله سُلَا ﷺ نے ارشاد فر مایا: گناہ کی مانی ہوئی نذر ہشرعی نذر نہیں ہے۔اورنذر کا کفارہ ہتم والا ہی کفارہ ہے۔

7841 - اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا مُ مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحَنُظِلِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدُ اعْضَلَهُ مَعْمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدُ اعْضَلَهُ مَعْمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدُ اعْضَلَهُ مَعْمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ " عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: كَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین و کانٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مانٹی ارشاد فرمایا: گناہ میں نذر نہیں ہے ،اوراس کا کفارہ شم والا ہے۔

. ﷺ معمر نے کی بن ابی کثیر سے بیرحدیث روایت کی ہے۔ کیکن وہ معصل ہے۔

7842 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عِلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ، مِنْ يَنِى حَنِيفَةَ، عَنْ عُمَرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيةٍ الرَّجُلُ الَّذِى لَمُ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى اللّهُ عَنْ يَحْيَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْ بَنِى حَنْظَلَةَ، فَقَالَ: مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ، فَامَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهُ الْحَدُيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهُ الْحَدِيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهُ السَّيْحَانِ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْاحْرِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبُيْرِ وَلَيْسَ بِصَحِيْحِ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7843 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمران بن حصین را تین که رسول الله منافیقی نے ارشاد فر مایا: معصیت میں کوئی نذرنہیں ہے۔
ﷺ ﴿ حضرت عمران بن حصین را تین کرتے ہوئے جس راوی کا نام نہیں لیا تھاوہ'' محمد بن زبیر' ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بنی خظلہ کہنا چاہتے تھے، لیکن بنی حنیفہ کہہ دیا۔ اور حضور منافیقی کا بیقول کہ''لاندونی معصیہ '' اس کوامام بخاری مُناسَدِ نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث کا مدار محمد بن زبیر خطلی پر ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔
میں ذکر کیا ہے اورامام مسلم مُناسِدُ نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث کا مدار محمد بن زبیر خطلی پر ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔

صعيح مسلم - كتاب النذر' باب لا وفاء لنذر فى معصية الله - حديث:3184'السنن الصنغرى - كتاب الايعان والنذور' النذر فيعا لا يعلك - حديث:3773'السنن الكبرى للنسائى - كتاب النذور' النذر فيعا لا يعلك - حديث:4619'سنن ابن ماجه click on link for more books 7843 – آخبَونَ اللهِ الآنُصَارِيُّ، ثَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّوْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْآنُصَارِيُّ، ثَنَا اللهُ عَامِرٍ الْحَزَّازُ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ: اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ آنُ يَنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْبَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا وَلَيْرُكُولُ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ آخِرُ كِتَابِ النَّذُورِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7843 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمران بن صین و التفافر ماتے ہیں: حضور مَنْ الفِیْم نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا ،صدقہ کرنے کا تھم لازی دیا اور مثلہ کرنے سے منع فر مایا۔ (حضرت عمران بن حصین) فر ماتے ہیں: مثلہ کرنے سے کہ آدمی ناک کو (یاجسم کے کسی بھی مثلہ کرنے سے منع فر مایا۔ (حضرت عمران بن حصین) فر ماتے ہیں: مثلہ کی بدل چل کرج کوجانے کی نذر مان لے۔ جس نے بیدل چل کرج کوجانے کی نذر مانی ہواس کو جائے کہ سوار ہوکر جائے اور ایک جانور قربان کردے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

╼<mark>₭</mark>₲₡₢⋘一₻₭₲₡₢⋘₼₻₭₲₡₢⋘

# کتاب الرِّ قَاقِ دل کونرم کرنے والی روایات

7844 - حَدَّثَنَا اَبُوِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعَقُونَ ، فَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ ، اَحْبَرَنِى يَعَقُونَ ، فَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ ، اَحْبَرَنِى يَعَنُ عَبُدُ اللهِ بَنِ ذَحْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ عُمَرَانَ ، عَنُ عَمُوو بَنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ بَعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُرْبَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ بَعَثُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ الل

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7844 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن جبل والتُوَاكِ بارے میں مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِم نے جب ان کو یمن کا عامل منا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کی: یارسول الله مَالَیْظِم آپ مجھے کوئی نصیحت فرماد یجئے ، آپ مَالَیْظِم نے فرمایا: ایپ دین کو خالص کرلو ، (اگر اخلاص کے ساتھ ممل کرو گے تو) مجھے تھوڑا ممل بھی کافی ہوگا۔

الاساد بي الساد بي المام بخارى مينة اورام مسلم مينية في الكونقل نبيس كيا-

2845 – حَدَّثَيْسًا بَسَكُمُ بُنِنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُّو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ

-دىثە: **784**5

صعيع البخارى - كتباب الرقاق باب: لا عيش إلا عيش الآخرة - حديث: 6058 البجامع للترمذى ابواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بباب: البصعة والفراغ نعبتان منبون فيها كثير من الناس حديث: 2281 بنن الدارمى - ومن كتباب الرقياق بساب: ساجدا، في الصعة والفراغ - حديث: 2661 سنن ابن صاجع به كتباب الرهد بساب العكمة - حديث: 4168 سنن ابن صاجع به كتباب الرهد بساب العكمة حديث: 4168 معينف إبن ابى شيبة - كتباب الرهد ما ذكر في زهد الإنبياء وكلامهم عليهم السلام - ما ذكر عن نبينا صلى الله عليسه وسليم في الرهد حديث: 33688 السنس الكبرى للنسسائى - سورة الرعد سورة الإخلاص - حديث: 11374 السنس الكبرى للبيهقى - كتباب البهنسائر أبساب مين ببلغ ستيين سنة فقيد إعند الله إليه في العد - حديث: 6142 مسنيد احديد بن حبل - ومن مسنيد بينسي هساشم مسنيد عبد البليه بين العباس بن عبد البطلب. حديث: 3104 مسنيد عبد بن جبد بن جبيد بن جبيد بن جبيد ابن عباس رضى الله عنه مديث: 685 البعجيم الكبير للطبراني - من اسه عبد الله وما امند عبد الله ب عباس حف الله عندسا - 330 العملة في المدينة في المدينة وما امند عبد الله بي عباس حف الله عندسا - 340 الله عندسائه في المدينة وما امند عبد الله بي عباس حف الله عندساء - 340 اله عندسائه وما امند عبد الله بي عباس حف الله عندساء - 340 النه عندساء - 340 النه عند عبد الله بي عباس حف الله عندساء - 340 النه عند عبد الله عندسائه الله عندسائه وما امند عبد الله بي عباس حف الله عندساء - 340 النه عندسائه وما امند عبد الله عندسائه و 340 النه عند الله عند الله عندسائه و 340 النه و 340 ال

اِبُواهِيُهُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ هَلَا عُلَى النَّامِ عَنْهُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7845 - ذا في البخاري

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رفی استے ہیں کہ رسول الله مثل الله مثل نے ارشاد فرمایا: دونعتیں ایسی ہیں ، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ نعتیں ، صحت اور فراغت ہیں۔

الله الله المام بخاری و الله اورامام سلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میں اللہ اس کو قال نہیں کیا۔

7846 – آخُبَونِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَا اَبُو الْمُوجَّهِ، اَنْبَا عَبُدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ اَبِي هِنْدِ، عَنْ اَبُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: " اغْتَنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَ كَ قَبْلَ فَقُرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَشُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7846 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات بي كه رسول الله مَلَا يَا في ايك آدمى كونفيحت كرتے ہوئے فرمایا: پانچ چيزوں كو يانچ چيزوں سے پہلے غنيمت جانو

Oجوانی کو بڑھا پے سے پہلے۔

⊙صحت کو بیاری سے پہلے۔

امیری کوفقیری سے پہلے۔

🔾 فراغت کومصروفیت سے پہلے۔

ندگی کوموت سے پہلے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ الْمُ بَخَارِكُ وَ اللّهُ اورالْمُ مَسْمُ مُوَالَدُ عَمْ عَارِكَ مَطَابِقَ فَيْحَ جَلِيَنَ عَنْ اللّهُ عَنْ الْوَالِسِطِيّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَوْ كَانَتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَوْ كَانَتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًاصِلُهَا الشَوْ بَهَ مَا إِيّا click on light

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7847 - زكريا بن منظور ضعفوه

﴿ حضرت سہل بن سعد رُفَا فَر ماتے ہیں: رسول اللّه مُنَا فِیْ ایک الحلیفہ سے گزرر ہے تھے، آپ نے راستے میں ایک مری مری ہوئی دیکھی، آپ مُنافِیْزِ نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے، یہ بمری ایپ مالک کی نگاہ میں حقیر ہے یانہیں؟ صحابہ کرام رُفِیْ ایک نے عرض کی: جی ہاں ۔رسول الله مُنَافِیْزِ نے فر مایا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنی یہ بمری ایپ مالک کے لئے حقیر ہے،الله تعالیٰ کی نگاہ میں ساری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے،اگر الله تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حثیب مجھر کے لئے حقیر ہے،الله تعالیٰ کی نگاہ میں ساری دنیا اس کے میں نہ دیتا۔

الاسناد به المين امام بخارى مُوالله اورامام سلم مُوالله في السين المسلم مُوالله في السين المام بين كيا-

7848 – حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُمٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي عَبُكُلانَ الْمُهَلَّبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُمٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَحْمُومٌ فَوَضَعْتُ يَدِى مِنُ سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَحْمُومٌ فَوضَعْتُ يَدِى مِنُ فَوَقِ النَّهِ فَوَجَدُتُ حَرَارَةَ الْحُمَّى فَقُلْتُ: مَا اَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: إنَّا كَذَلِكَ مَعْشَرَ الْاَنْبِياءِ ، يُن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ بَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7848 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رُفَّیَ فَر ماتے ہیں: میں نبی اکرم سَکَاتِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضور مَانَّیْنِم بیار ہے،
میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر اوڑھی ہوئی مُمَلٰی چا در کے اوپر رکھا، مجھے اس کے اوپر سے حرارت محسوں ہوئی ، میں نے کہا: یارسول
اللّٰدُ سَکُاتِیْنِم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے ، نبی اکرم مَانِیْنِم نے فرمایا: ہم انبیاء پر اس طرح کی تکالیف دوگئی آتی ہیں ، اوران حدیث : 1848

سنن ابن ماجه - كتباب الفتن باب الصبر على البلاء - حديث: 4022 مشكل الآثار للطعاوى - ساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه مديث: 1837 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الجنائز باب ما ينبغى لكل مسلم ان يستشعره من الصبر على جميع - حديث: 6150 مسند احبد بن حنبل - ' مسند ابى بعيد الغدرى رضى الله عنه - حديث: 11687 مسند عبد بن جميد - من مسنند ابى بعيد الغدرى عديث: 961 مسنند ابى بعيد الغدرى عديث: 1009 مسنند ابى بعيد الغدرى من ابه : مقدام - حديث: 9222 الادب البغرد للبخارى - باب هل click on link for more books

پہمیں اجربھی دگناماتا ہے، میں نے کہا: یارسول اللہ مَالَّةُ مُلَمَّ کُسِ خُص پرسب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، آپ مَالَّةُ مُلِمَّ نے فرمایا:

نبیوں پر۔ میں نے بوچھا: ان کے بعد؟ آپ مَلْ اللّهُ مَالَّةُ عَلَمْ مُلَا عَلَمْ اللّهِ مَالَّةُ عَلَمْ مَالَا عَلَمْ اللّهِ مَالَا عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ مَالَا جَا تا ہے کہ اس
کے پاس صرف ایک ہی جا درہوتی ہے، وہ اس کو لیسٹ کرلباس کے طور پر پہنتا ہے، کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا گیا ، حی کہ جوؤں نے اس کو مارڈالا۔ اوران لوگوں کو نعتوں سے زیادہ ہے آزمائیشیں اچھی لگتی تھیں۔

الله المسلم والتواكم معيارك مطابق مي المين في المام المامين في المام المامين كيار

7849 – آخبَرَنَا آبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، قَالَا: ثَنَا عُفُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَسُحُتُ مَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ السَّكُونِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ اُدَيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ السُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ اللهُ عَنْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ الل

هَلَذَا حَدِيْثٌ صَحِينُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7849 - فيه مجهولان

کو حضرت نعمان بن بشیر رفانی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا: خبر دار! دنیا صرف اتنی ہی باقی پکی ہے جائیں ارتی ہے۔ جننی ایک مسلم بین نصابیں ارتی ہے۔ اپنے قبروالے بھائیوں کو یا در کھو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جائیں گے۔ ﷺ اورامام مسلم بینتی نے اس کونقل نہیں کیا۔

7850 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِى اللَّانُيَا، حَدَّثِنِى سُوَيْدُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى بَقِيَّةُ بِسُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ بَحِيرِ بَنِ سَعَدِ، عَنُ حَالِدِ بَنِ سَعَدَانَ، عَنُ آبِى عُبَدُدَةَ بَنِ الْجَرَّاحِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مِعْلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ فِى الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمَ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7850 - فيه انقطاع

﴾ ﴿ حَضْرات ابوعبیدہ بن جراح بڑا تھا فور مائے ہیں کہ رسول اللہ مُلَا تَقِیْم نے ارشاد فرمایا: انسان کا دل چڑیا کی طرح ہے، جو ایک دن میں سامت مرتبہ بدل ہے۔

الله المسلم والفراك معيارك مطابق سيح بياك شيخين ن اس كوفل نييس كيار

7851 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَمِيْنِ الْقَاضِي ، سِمَرُو ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي السَامَة ، ثَنَا اللهِ النَّصْرِ هَاشِمُ اللهُ النَّصَرِ هَاشِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَافَ اَدُلَجَ وَمَنْ اَدُلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمُنْزِلَ ، آلا إِنَّ سِلْعَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَافَ اَدُلَجَ وَمَنْ اَدُلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمُنْزِلَ ، آلا إِنَّ سِلْعَةَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَافَ اَدُلَجَ وَمَنْ اَدُلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمُنْزِلَ ، آلا إِنَّ سِلْعَةَ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

اللهِ غَالِيةٌ آلا إنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيّةٌ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7851 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و النی استے ہیں کہ رسول الله منگا الله منگا استاد فر مایا: جس کو فکر ہے وہ ساری رات سفر کرتا ہے اور جوساری رات سفر کرتا ہے۔ اور جوساری رات سفر کرتا ہے۔ اور جوساری رات سفر کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے ، خبر دار!الله تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے ، الله تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ ﷺ اور امام مسلم بُراسَة نے اس کونقل نہیں کیا۔

7852 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْكُ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيُلِ بُنِ اُبِيّ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيُلِ بُنِ ابْتِي بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ اَدُلَجَ وَمَنْ اَدُلَجَ فَقَدْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةً آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةً آلا إِنَّ سِلْعَةً اللهِ الْعَالِيَةُ اللهِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الْعَالِيَةُ الْعُلْقُ اللهِ الْعَالَةِ الْعَالَةُ عَلَيْهِ الْعَالِيَةَ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَالَةُ اللهِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعُلَالَةُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلِيهِ الْعَلَى اللهِ الْعَالَةُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَالِي اللهِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْلِقِي الللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَيْ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7852 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الى بن كعب ر التَّهُ عَلَيْ فرمات عبي كه رسول الله مَنَا لَيْهُ عَلَيْهُمْ نَهِ ارشاد فرمايا: جس كوفكر به وه سارى رات مفركرتا به اورجوسارى رات سفركرتا به وه منزل مقصود تك بنج جاتا به خبر دار! الله تعالى كاسودا بهت مبنگا به خبر دار! الله تعالى كاسودا بهت مبنگا به خبر دار! الله تعالى كاسودا بهت مبنگا به خبر دار! الله تعالى كاسودا جنت به والى آگئى ، موجت این اندرتمام تكالیف لئے آگئی ہے۔

7853 – آخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بُكَيْرٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِیُ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ الشَّهِ عُرَانِیُّ، ثَنَا إِبُرَاهِیُمُ بُنُ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِیُ مُوسَی الْاَشْعَرِیِّ، رَضِی اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ آحَبُ دُنْیَاهُ اَتْرُوا مَا یَبُقَی عَلیٰ مَا یَفْنَی

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7853 - فيه انقطاع

 رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ هاذِهِ الْامْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: كَفَّارَاتٌ فَقَالَ ابَيُّ بُنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَلَّتُ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ اَنُ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعَكُ حَتَّى يَمُوتَ بَعُدَ اَنُ لَا وَإِنْ قَلَّتُ اللهِ عَنْ حَجِّ وَلَا عَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: فَمَا مَسَّ رَجُلٌ جِلْدَهُ بَعُدَهَا إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7854 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوسعید خدری برا نیز ایک آدمی نے عرض کی: یارسول الله مُلَاثِیْنِ ، یہ بیاریاں جوہمیں آتی ہیں ، کیا ان میں ہمیں کوئی فاکدہ بھی ہوتا ہے؟ حضور مُلَاثِیْنِ نے فرمایا: یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب بڑاٹیؤنے نے عرض کی: یارسول الله مُلَاثِیْمُ اگر چہ تکلیف تھوڑی می ہو؟ حضور مُلَاثِیْمُ نے فرمایا: ایک کانٹا بھی کفارہ ہے بلکہ اس ہے بھی ہلکی تکلیف آئے ، وہ بھی کفارہ ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب بڑاٹیؤنے دعاما تکی کہ مرتے دم تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے میں جج ، عمرہ ، نماز با جماعت اور جہاد فی سبیل اللہ ہے محروم نہ ہوجاؤں۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد جب بھی کسی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا ، آپ کو بخار ہوتا تھا۔ وفات تک آپ کا یہی عالم رہا۔ ،

کس نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا ،آپ کو بخارہ وتا تھا۔ وفات تک آپ کا یہی عالم رہا۔ ﴿ کَی یہ حدیث امام بخاری مُنِیْنَۃ اورامام سلم مُنِیْنَۃ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن ٹیٹینیٹ بُٹینیٹانے اس کوفل نہیں کیا۔ 7855 – آخبہ رَنِی الْسَحَسَنُ بُنُ حَلِیمٍ الْمَرُوزِیُّ، اَنْبَا آبُو الْمُوجَدِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ، اَخبَرَنِی رِشْدِینُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، اَخبَرَنِی یَزِیدُ بُنُ آبِی حَبِیبٍ، اَنَّ اَبَا الْحَیْرِ، حَدَّنَهُ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ

رِشدِينَ، عَنَ عَسَمِو بَنِ الْحَارِثِ، احْبَرَنِي يَزِيدُ بَنَ ابِي حَبِيبٍ، انَّ ابَا الْحَيْرِ، حَدَّثُهُ انهُ سَمِع عَقَبَة بَنَ عَامِرٍ الْحُهَنِيَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ فَإِذَا الْحُهَنِيَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبَّنَا عَبُدُكَ فَلانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُوا الْوَبُ تَعَالَى: الْحَيْمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُوا الْوَبُ تَعَالَى: الْحَيْمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُوا الْوَبُ الْوَبُ الْوَالُونَ اللهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُوا الْوَبُ تَعَالَى: الْحَيْمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُوا الْوَابُ

هلذَا حَدِيْثِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7855 - رشدين واه

﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی والتے ہیں کہ نبی اکرم مکالیّی نے ارشاد فرمایا: ہردن کے ممل پر مہر کردی جاتی ہے۔ جب بندہ مومن بیار ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب فلاں بندے کو تو نے (بیاری کی بناء پر نیک اعمال سے )روک رکھاہے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ، جب تک بیتندرست نہیں ہوتایا اس کوموت نہیں آتی اس وقت تک تم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں برابر لکھتے رہو، جو بیصحت کے عالم میں کرتا تھا۔

السياد يث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى رئية الدام مسلم رئيسة نه اس كفل نهيس كيا

7856 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ click on link for more books

الْقَوَارِيْرِیْ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثِنِى اَسُلَمُ الْكُوفِیُ، عَنُ مُرَّةَ الطِّيبِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ اَبِى بَكُرِ الصِّلِيْقِ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَاتِى بِمَاءٍ وَعَسَلٍ فَلَمَّا اَدُنَاهُ مِنُ فَيْهِ بَكَى وَبَكَى حَتَّى ظَنُّوا اللهُمُ لَنْ يَقُدِرُوا عَلَى فِيْهِ بَكَى وَبَكَى حَتَّى ظَنُّوا اللهُمُ لَنْ يَقُدِرُوا عَلَى مَسَكَى وَبَكَى حَتَّى ظَنُّوا اللهُمُ لَنْ يَقُدِرُوا عَلَى مَسَالَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالُوا: يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْكَاك؟ قَالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْكَاك؟ قَالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْكَاك؟ قَالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْكَاك؟ قَالَ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايَتُهُ يَدُفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا وَلَمْ اَوَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الّذِي عَنْ نَفْسِهُ شَيْئًا وَلَمْ اَرَ مَعَهُ اَحَدًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الّذِي عَنْ نَفْسِهُ ثَيْدُ عَنْ نَفْسِهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَفْسِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَفُسِك؟ قَالَ: هٰذِهِ الدُّنْيَا مُثِلَتُ لِى فَقُلْتُ لَهَا اللّهُ عَلَى مَنْ بَعْدَك

هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7856 - عبد الصمد تركه البخاري وغيره

السناد بلین امام بخاری رئیستا اورامام سلم رئیستان اس کونقل نہیں کیا۔

7857 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَهُ ضَمٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنُ عَصَادَةَ بُنِ اللهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَحَبَّ اللهُ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنيَا كَمَا يَحْمِى اَحَدُكُمُ مَرِيضَهُ الْمَاءَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7857 - على شرط البخاري ومسلم

الله مَنَا الله مَنْ الله من الله من

🟵 🤁 بید حدیث امام بخاری ویشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ویشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

7858 - حَدَّفَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عَلَيْ مَنَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ آثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اتَّخَذُتَ الله عَنهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى حَصِيرٍ قَدُ آثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اتَّخَذُتَ الله عَنهُ عَلَى الله عَلَى وَمَثلُ الدُّنيَا إلَّا فَي الله عَلَى وَمَثلُ الدُّنيَا إلَّا عَنهُ مِن هَا مَثَلِى وَمَثلُ الدُّنيَا إلَّا عَرَاكِ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

هُلَذَا حَدِيْتٌ صَمِيعٌ عَلَى شَوْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7858 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفَّهُ فرمات بی که حضرت عمر بن خطاب رُفَاتُوْ بی اکرم مَثَّالِیُّا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، حضور مُثَّالِیُّا چٹائی پر آرام فرمار ہے تھے ،اور آپ مُثَالِیْنِ کے پہلومیں چٹائی کے نشانات تھے ،حضرت عمر رُفاتُوْ نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیْنِ آپ کوئی آرام وہ بچھونا بنوالیجئے ،آپ مُٹَالِیْنِ نے فرمایا: ہمیں دنیا ہے اور دنیا کوہم سے کیاتعلق؟ اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ،میری اور دنیا کی مثال یوں ہے جیسے ،کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کررہا ہو، اور دن کے وقت کسی ساید دار درخت کے نیچے آرام کرتا ہو پھراس درخت کو چھوڑ کرآ گے سفر شروع کردے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشانے اس کوفل نہیں کیا۔اس حدیث کی شاہر وہ حدیث ہے جس کوعبداللہ بن مسعود والفیئن نے روایت کیا ہے۔

7859 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ حَبِيبٍ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنٍ، آنُبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ عَمُرو بِنِ مُرَّةَ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا لِى وَلِلاَّذُنْيَا إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ فَرَاحَ وَتَرَكَهَا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله رُقَاتُنَا ﷺ مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَلَ النَّیْمِ نے ارشاد فرمایا: میراد نیاسے کیاتعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرم موسم میں دو پہر کے وقت کسی سایہ دار درخت کے نیچ تھم رے اور پھر اس کو چھوڑ کرآگ چلا جائے۔

7860 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، وَاَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ بُنُدَارٍ الزَّاهِدُ قَالَا: اَنْبَا اَبُوُ

الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَمْرِو السَّكْسَكِيُّ، ثَنَا آبِيُ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِيُ رَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّمَاوَاتِ السَّمَانَ اللهُ السَّمَانِ اللهُ السَّمَاوَاتِ السَّبُعَ وَالْاَرْضِينَ السَّبُعَ وِزْقَهُ فَهُمْ يَتُعَبُونَ فِيهِ وَيَأْتُونَ بِهِ حَلاَلًا وَيَسْتَوْفِى هُو رِزْقَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى حَتَى اَتَاهُ الْيَقِينُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ لِلشَّامِيِّينَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7860 - بل منكر أو موضوع

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر تُلْقُونُ وَ تَ بِی که رسول الله مَثَلِیْ اِنْ ارشاد فر مایا: جو خض الله تعالی ہے وہ طلب کرے جو اس کے پاس ہے ، تو آسمان اس کا سائبان ہوگا ، اورز مین اس کا بچھونا ہوگی ، وہ دنیا کے کسی کام کواہمیت نہیں دے گا ، وہ کھیتی نہیں اگا تا کین کھا تا ہے ، وہ صرف الله تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے ، اوراس کی رضا کا طالب ہوتا ہے ، الله تعالیٰ ساتوں آسانوں اورساتوں زمینوں کے ذمے اس کا رزق لگا دیتا ہے ، یہ آسان اورز مین اس کے رزق کے کوشش کرتے ہیں اوراس کو حلال رزق کی اپنارزق پوراوصول کرتا ہے ، اور جب قیامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے رزق کا کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔

7861 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ آحُمَدَ بُنِ حَنبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا اَبُوُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بُنِ حَنبُلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا اَبُو اللهِ بَنُ آحُمَدَ بُنِ حَنبُلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا اللهِ الْاللهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: حُلُوةُ الدُّنيَا مُرَّةُ الْاحِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنيَا حُلُوةُ الدُّنيَا حُلُوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: حُلُوةُ الدُّنيَا مُرَّةُ الْاحِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنيَا حُلُوةُ اللهِ عِرَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7861 – صحيح

♦ ♦ حضرت ابوما لک اشعری ڈٹائٹؤ کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا:
حدیث: 7861

مستند أحمد بن حنبل - مستند الانصار وحديث ابى مالك الابتعرى - حديث: 22319 البسعجم الكبير للطبراني - من اسه العارث العارث العارث العارث العارث العارث العارث المعرى - شريح بن عبيد العضرمي عن ابى مالك حديث: 3357 شعب الإيسان للبيريقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيسان وهو باب في جواب التسبيت - العادي والسبعون من شعب الإيسان وهو باب في click on link for more books

ا سے اشعر یو! جولوگ اس وقت موجود ہیں ، وہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ میں نے رسول اللّه مَاللَّهُ أَنَّا لَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ مَا اللّهُ مَا لَيْهِ مَ اللّه مَا لَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا كُورِ مِنْ اللّهِ مَا كُورُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

7862 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحَسَنُ اللَّهُ عَلِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ آنَسٍ، عَنُ آبِى الْعَالِيةِ، عَنُ اُبَيّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرُ هَلِهِ الْاُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفُعَةِ وَالنَّصُرَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرُ هَلِهِ الْاُمْ وَالسَّنَاءِ وَالرِّفُعَةِ وَالنَّصُرَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْاَحْرَةِ نِصِيبٌ اللَّهُ عَمَلَ الْاَحْرَةِ لِللَّذُنْيَا لَمْ يَكُنُ لَهُ فِي الْاحِرَةِ نَصِيبٌ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7862 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب و النظافر ماتے ہیں کدر الول الله متالیقی نے ارشاد فر مایا: اس امت کو بارشوں سے سیر ابی ، دین کی سر بلندی ، کامیا بی اور زمین پر حکومت کی خوشجری سنادو۔ اور جس نے آخرت والاعمل ، حصول دنیا کی خاطر کیا ،اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

7863 – حَدَّثَنِى اَبُو بَكُو مَحَمَّدُ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بْنِ مَطَوٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بْنِ مَطْوٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بْنِ مَطْوِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيْهِ، حَدَّثَنِى عَدِى بُنُ الْفَصَٰلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ يُودِ اللهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشُوحُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ انْفَسَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) (الأنعام: 125) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ انْفَسَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) (الأنعام: 125) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ انْفَسَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) (الأنعام: 125) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ الْفُسَحَ فَيْ وَالْهُ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، التَّجَافِى عَنْ دَارِ الْعُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَالِ الْخُلُودِ، وَالْإِسَامَةُ اللهِ هَلُ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، التَّجَافِى عَنْ دَارِ الْعُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَالِ الْخُلُودِ،

"اوراللد جے راہ دکھانا جاہے،اس کاسینداسلام کے لئے کھول دے" (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمدرضا)

پھر فرمایا: رسول اللہ منگائی آئے نے ارشاد فرمایا: جب سینے میں نور داخل ہوتا ہے توسینہ کشادہ ہوجا تا ہے ،عرض کی گئی: یارسول اللہ منگائی اس کو پہچانے کے لئے کوئی نشانی بھی ہے؟ حضور منگائی آئے نے فرمایا: جی ہاں، دھوکے کے گھر سے نیچ کرر ہنا، اور ہمیشہ کے گھر کی امید رکھنا اور موت آنے سے مہلے 1949 کی منازی کر منازی کر کھاڑی click on

7864 – آخُبَسَرَنِسَى اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا اَبِىُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، حَبُ اَنْسٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَشِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّمْتُ وَهُو اَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَضُّعُ، وَذِكُرُ اللّهِ تَعَالَى، وَقِلَّهُ الشَّيْءِ "

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من الشيئة فرمات مين كهرسول الله منافية من ارشاد فرمايا: جار چيزي پنديده مين ـ

🔾 خاموشی ، بیسب سے پہلی عبادت ہے۔

⊙عاجزی۔

⊙الله تعالیٰ کی یاد۔

⊙اشياء کی قلت ٍ۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُواللہ اور امام سلم مُواللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7864 - فَهُدُ بُنُ عَوْفٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ الْاَقُمَرِ، عَنُ اَبِى جُدَيْقَةَ، قَالَ: اكَلُتُ لَحُمَّا كَثِيرًا وَتَرِيدًا ثُمَّ جِئْتُ فَقَعَدُتُ حِيَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اَتَجَشَّا فَقَالَ: اَقْصِرُ مِنُ جُشَائِكَ، فَإِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا اكْثَرُهُمْ جُوعًا فِى الْأَخِرَةِ صَحِيْحٌ "

﴿ حضرت ابو جحیفہ ڈالٹیڈفر ماتے ہیں: میں نے بہت سارا گوشت اور ثرید کھالیا، پھر میں آیا اور رسول اللہ مٹالٹیڈم کے سامنے بیٹھ گیا ، اور مجھے ڈکارآنے لگے ،حضور مٹالٹیڈم نے فر مایا: اپنے ڈکاروں پر کنٹرول کرو، کیونکہ جو محض اس دنیا میں جتنا پیٹ کھر کر کھائے گا، قیامت کے دن اتنائی بھوکا ہوگا۔

7865 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَوَيُهِ الْبَزَّازُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ، ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصَمُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةَ، عَنُ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ يَا سَيِّدُ فَقَدُ آغُضَبَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7865 - عقبة بن الأصم ضعيف ﴿ التعليق - من تلخيص الذهبي) 7865 - عقبة بن الأصم ضعيف ﴿ الله منافق كُو ليسيد ' ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بريده رُقَاعَةُ فرمات منافق كُو ليسيد ' كهدكر بلاتا ہے ، وہ اپنے رب كونا راض كرتا ہے ۔

السناد بين المساد بين امام بخارى وُولِلة اورامام سلم وُولِلة في الساد بين كيا ـ

7866 - حَدَّثَنِي اَحُمَدُ بُنُ اَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الْحَرَاقِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَاعُ مُرَّانَ الْمَسَالِدِ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ اَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ السَّمَا لَهُ مَا الْحَرَاقِ مُنْ الْمُسَالِدِ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ اَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ

بُنِ عَفَّانَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ لِابُنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هَاذِهِ الْحِصَالِ: بَيْتٌ يَسْتُرُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِى عَوْرَتَهُ، وَجِلْفٌ مِنَ الْخُبُزِ وَالْمَاءِ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7866 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عثمان بن عفان وَلَا تُؤَفّر مات جي كهرسول الله مثلاً فَيَرِّم نے ارشاد فر مایا: ان چیز وں کے علاوہ انسان كاكوئى حق بيس ہے

Oایک گھر جواس کے سرکو چھپائے۔

🔾 کپڑا جواس کے ستر کو چھپائے۔

🔾 روٹی اور یانی کے لئے برتن۔

الاسناد بے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7867 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَدِيُّ، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، ثَنَا شُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا كَزَادِ الرَّاكِبِ لَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ نَيَا عَائِشَةُ، إِنْ اَرَدُتِ اللَّحُوقَ بِى فَلْيَكُفِكِ مِنَ اللَّهُ نَيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ لَا رَسُولُ اللهِ عَنَى تُرَقِّعِيهِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ رُن ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول الله مُن الله علیہ اسلامی الله میرے ساتھ ملنا علیہ الله میرے ساتھ ملنا علیہ میرے ساتھ ملنا علیہ میرے ساتھ ملنا علیہ میرے ساتھ ملنا علیہ میں موقو تجھے دنیا سے اتنائی کافی ہے جتنا مسافر کے لئے زادراہ ، کپڑے کو جب تک پیوند نہ لگ جائیں ، تب تک ان کو پرانے نہیں سمجھنا اور دولت مندوں کی مجلس سے خود کو بچا کرر کھو۔

الا ن الساد بي الا مناد بي كين امام بخارى مُنالد اورامام سلم مِنالة إس كونقل نهيس كيا ـ

7868 – اَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا اَبُو فِلابَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ نَاصِحِ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا طَارِقُ، اسْتَعِلَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ صَحِيْحٌ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7868 - صحيح

7869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الشِّرِينِ قَالَ إِنَّ الشِّرِينِ قَالَ إِنْ الشِّرِينِ قَالَ إِنْ الدُّحُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِلُوا الدُّحُولَ عَلَى

الْاَغْنِيَاءِ فَاِنَّهُ قَمِنْ اَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعَمَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْاَعْنِيَاءِ فَاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْالسَنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7869 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن شخیر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم نے ارشاد فرمایا: دولت والوں کے پاس کم جایا کرو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہتم الله تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے۔

السناد بلین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7870 – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا جَعُفَرُ بَنُ اَبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيَّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ اَيُّوْبَ، ثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بَنُ وَهُبٍ، اَنْبَا سَعْدُ بَنُ طَارِقٍ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَتِ الدَّارُ الدُّنيَا لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا لِآخِرَتِهِ حَتَّى يُرُضِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِنْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّتُهُ عَنْ وَسَلَّمَ: نِعُمَتِ الدَّارُ الدُّنيَا لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا لِآخِرَتِهِ حَتَّى يُرُضِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِنْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّتُهُ عَنْ وَسَلَّمَ: اللهُ الدُّنيَا قَالَ الْعَبُدُ قَبَّحَ اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنْيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَانَا لِرَبِّهِ هَنُ وَضَاءَ رَبِّهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ قَبَّحَ اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَى اللهُ اعْمَى اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَى اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَى اللهُ الْهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَى اللهُ المُعَانِ لِوَبِيهِ وَقَصَّرَتُ بِهِ عَنْ رِضَاءِ رَبِّهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ قَبَّحَ اللهُ الدُّنيَا قَالَتِ الدُّنيَا قَبَّحَ اللهُ اعْمَى اللهُ الدُّنيَ قَالَتِ الدُّهُ اللهُ الدُّنيَا قَالَ الْهُ اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7870 - بل منكر

﴿ ﴿ حَضرت طارق فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَا لَيْمُ نَے ارشاد فرمایا: اس شخص کے لئے دنیا کا گھر کتنا اچھا ہے جو دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کے لئے سامان تیار کرلیتا ہے جی کہ وہ اپنے رب کوراضی کرلیتا ہے ،اور بیگھر اس آ دمی کے لئے کتنا ہراہے جس کو بیگھر آخرت سے روک لیتا ہے اوروہ اپنے رب تعالی کوراضی کرنے سے قاصر رہتا ہے ، اور جب بندہ کہتا ہے داللہ تعالی میں اللہ تعالی دنیا کو برباد کرے اس شخص کو جواپنے رب کا نافر مان ہے'۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بُناشہ اور امام مسلم بُناشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7871 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِیُمُ بُنُ الْحُسَیْنِ، ثَنَا اَبُو الْیَمَانِ، ثَنَا عَنُ اَبُو الْیَمَانِ، ثَنَا اَبُو الْیَمَانِ، ثَنَا اَبُو الْیَمَانِ، ثَنَا اَبُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ عُنُهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ عُنُهُ اَل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " اِنَّ الْعَبُدَ اِذَا مَرِضَ اَوْحَى اللهُ اِلى مَلَائِكَتِهِ: يَا مَلَائِكَتِى اَنَا قَيَّدُتُ عَبْدِى بِقَیْدٍ مِن قُیُودِی فَانُ اَفْبِضُهُ اَنْ اَلْهُ وَانُ اَفْبِضُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7871 - عفير بن معدان واه

 الاسناد بيكن امام بخارى ميسة اورامام سلم ميسة في السكونسيس كيا-

7872 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ آبِي سُفَيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7872 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ وَصَرِت جابر اللَّيْوَافر مات مِين كه رسول اللَّه مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللللَّهُ مِنْ اللللللَّا الللَّهُ مِنْ الللللللَّا الللَّالِمُ اللللللَّهُ مِلْمُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّا

ا مامسلم والتو المسلم والتو كالمعارك مطابق سيح الاسناد بي كين شيخين في ال والتونيس كيا-

7873 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوِ الْاَدَمِيُّ الْقَارِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ جَعُفَوِ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ نَا سُفَيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ السَّمِيَ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ رَجُلًا فَقَالَ: ازْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَازْهَدُ فِيمَا فِي اَيَدِى النَّاسِ يُحِبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَازْهَدُ فِيمَا فِي اَيَدِى النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاس

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7873 - خالد بن عمرو القرشي وضاع

﴾ ﴿ حضرت سہل بن سعد ولائنؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلائنؤ ایک آدمی کونفیحت فرمارہے تھے، آپ سُلائنؤ کے فرمایا: دنیا میں بے رغبتی اختیار کر، اللہ تعالیٰ جھے سے محبت کرے گا، اور ان چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرجولوگوں کے پاس ہے، لوگ بھی جھے سے محبت کریں گے۔

السناد ہے لیک الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئی اللہ اور امام مسلم رئی اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

7874 - آخُبَرَنِي اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ، الْعَدُلُ، ثَنَا آبِيُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، ٱنْبَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيّ، عَنُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ، رَضِيَ السُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي بِآمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: قُلْ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي بِآمْرٍ اَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: قُلْ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا اَكْثَرُ مَا اَحْافُ عَلَى ؟ قَالَ: فَاخَذَ بِلِسَانَ بَفُسِهِ ثُمَّ قَالَ:

هٰذَا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 7873

سنن ابن ماجه - كتاب الزهد <sup>\*</sup> باب الزهد فى الدنيا - حديث:4100 الععجم الكبير للطبرانى - من اسه سيل ُ رواية الكوفيين عن ابن حازم - سفيان الثورى \* حديث:<del>5836 formare المطفّلة إن الأه</del>د فى الدنيا يعبك الله \* حديث:602

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7874 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سفیان بن عبدالله تقفی و النظافر ماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مالی آپ مجھے کوئی ایسی بات ارشا ﴿ مادیجے ، جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ مالی آئے آئے نے فر مایا: تم کہو، میرارب اللہ ہے، پھر اس پر ٹابت قدم ہوجاؤ۔ آپ فر ماتے ہیں: میں نے کہا: یارسول الله مالی آئے مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی جا ہے ، آپ فر ماتے ہیں: حضور مالی تائی زبان پکڑ کرفر مایا: اس کی۔

السناد بين المساد بين امام بخاري موسلة اورامام سلم موسلة في السكونقل نبيل كيا-

7875 - حَدَّلَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ هُ شَيْمٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ هُ لَكُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّظُرَةُ سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوُفِ اللهِ آثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ مَنَ مَدَّدُ اللهِ آثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ مَا مَدَّدُ مَا مُعَالِمُ اللهِ اللهِ آثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ مَا مَدَّالُهُ مَا مُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُو

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈٹاٹیڈفرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹاٹیڈنم نے ارشادفرمایا مستظر (بعنی بدنگاہی)،شیطا ن کے زہرآلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس (بدنگاہی) کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کوالی تازگی دے گا کہ وہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

السناد بي السناد بي السناد بي المام بخارى مُوسَدُ اورامام سلم مُوسَدُ في السكونقل نبيس كيا-

7876 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ يَجْيَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اَرْبَعْ إِذَا كَانَ فِيكَ لَا يَضُرُّكُ مَا فَاتِكَ مِنَ الدُّنْيَا: حَفُظُ امَانَةٍ، وَصِدُقْ حَدِيْثٍ، وَحُسُنُ خَلِيقَةٍ، وَعِقَّةُ طُعْمَةٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7876 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر الله الله على كه نبى اكرم مَثَالِيَا أَمَ عَلَى الله على الله على الله على الكروه تيرى ذات ميں موجود موں توسارى دنيا بھى مجھے نہ ملے تب بھى مجھے كوئى نقصان نہيں ہے۔

⊙امانت کی حفاظت \_

O سیج بولنا\_

⊙حسن اخلاق۔

Oرزق حلال\_

7877 - حَدَّثَنَا أَنُهُ حَفُصٍ نُهُ عُعَلَامِهِ for ring books أَكْانَهُ فِي مَنْ لِي آبِ يَكُي الصّديق،

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِي الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ رَجُلا عَمِلَ عَمَّلا عَنُ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَنَّ رَجُلا عَمِلَ عَمَّلا فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ اِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7877 - صحيح

﴾ حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّہ مُٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی آ دمی ایسے بند غارمیں نیک عمل کرے جس کا نہ کوئی درواز ہ ہو، نہ کوئی روش دان ، تب بھی اس کاعمل دنیا والوں تک پہننچ جا تا ہے۔ ﷺ نے مدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بُٹائیڈ اور امام مسلم بُٹائیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7878 – آخُبَرَنَا آبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ الدَّقَاقِ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ثَنَا الْحَكِيمُ بُنُ نَافِعِ، ثَنَا عُفَيْرُ بُنُ مَعُدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّبُ آحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ وَهُوَ آعَلَمُ بِهِ كَمَا يُجَرِّبُ آحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّبُ آحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ وَهُوَ آعَلَمُ بِهِ كَمَا يُجَرِّبُ آحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّبُ آحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ وَهُوَ آعَلَمُ بِهِ كَمَا يُجَرِّبُ آحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهَبِ السَّيِّنَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهَبِ الْاللهَ لَيْعَلَى مِنَ السَّيِّنَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهَبِ الْاللهَ لَذَي يَشُكُ بَعْضَ الشَّكِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهِبِ الْاللهَ لَيْعَلِكَ الَّذِى يَشُكُ بَعْضَ الشَّكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهِبِ الْاللهَ لَذَلِكَ الَّذِى يَشُكُ بَعْضَ الشَّكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُرُجُ كَالذَّهِبِ الْاللهُ وَلَهُ لَكَ اللّهُ مَعْدَالُكَ اللّهُ مَا يُخِرِجُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَلِكَ الدِّي صَعِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ اللهُ الله

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7878 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ ﴿ اللهٰ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهٰ فَا الله مَنْ الله الله تعالیٰ تهہیں مصیبت کے ساتھ جانچتا ہے ،

الانکہ وہ تہہیں اچھی طرح جانتا ہے ، جیسا کہتم سونے کوآگ کے ساتھ جانچتے ہو، پچھلوگ ایسے ہیں جو الله تعالیٰ کی آز مائش
سے اس طرح نکل آتے ہیں جیسے خالص سونا۔ بیہ وہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے گنا ہوں سے بچاکر رکھا ، اور پچھلوگ ایسے ہیں جوسونے کی طرح جوسونے کی طرح نکلتے ہیں مگراس سے ذراکم ، بیہ وہ لوگ ہیں جوشکوک وشبہات میں مبتلا ہوئے ، پچھلوگ کا لےسونے کی طرح نکلتے ہیں ، بیہ وہ فض ہے جو فتنے میں مبتلا ہوگیا۔

😌 🟵 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رُواللہ اور امام مسلم رُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت ابو ہر برہ وَ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلِظَةً نے ارشاد فر مایا مومن کے جسم اور مال میں مسلسل آز ماکش رہتی ہے جتی کہ جب وہ اللّٰہ تعالیٰ سے ملتا ہے تواس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

الله الله المسلم والنوزك معيارك مطابق صحح بيكن شيخين نے اس كوقل نہيں كيا۔

7880 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا اللهِ بَنُ آحُمَدَ بُنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: آنْتُمُ آكُثَرُ صَلَاةً وَآكُثَرُ صِيَامًا مِنْ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ: كَانُوا ازْهَدَ مِنْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَآدُغَبَ مِنْكُمْ فِي الْاحِرَةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7880 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله و الله و الله على الله الله على الله ع

﴿ وَهَ يَهُ مِنْكُمْ، تَرْغَبُونَ فِى الدُّنيَا وَكَانَ يَزُهَدُ فِيْهَا، وَاللهِ مَا مَرْ اللهِ مَا مُرْ اللهِ مَا مَرْ اللهُ مَا مَرْ اللهِ مَا مَا مَرْ اللهِ مَا مَا مَرْ اللهِ مَا مَا مَا مَرْ اللهِ مَا مَا مُرْ اللهُ مَا مَا مَا مَرْ اللهِ مَا مَا مَرْ اللهِ مَا مَرْ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7881 – صحيح

﴿ حضرت عمروبن العاص و التعليم على منبر برخطبه دیتے ہوئے فرمایا: الله کی قتم ایمیں نے الیی قوم بھی نہیں دیکھی ،جوکہ اُس چیز میں اتن ہی زیادہ دلیے تھے۔تم لوگ دنیا کا بہت شوق اُس چیز میں اتن ہی زیادہ دلیے تھے۔تم لوگ دنیا کا بہت شوق رکھتے ہو جبکہ رسول الله منا الله م

7882 - اَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرُيَمَ، ثَنَا يَحْيَى : click on link for more books

بُنُ اَيُّوْبَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جُنَادَةَ الْمَعَافِرِيُّ مَلَنَّ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىّ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7882 - سكت عندالذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرة والله فرمات بي كه نبى اكرم مَلَاليَّا في ارشاد فرمايا: دنيا ، مومن كے لئے قيد خانه ہے ، اور قبط ہے ، جب و و دنیا ہے نكاتا ہے۔

7883 - حَدَّثَنِيمُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، حَدَّثَنِى آبُو الْفَضُلِ مُحَبَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بَنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنْ آهُلِ السُّنَّةِ، عَنْ ثَابِتٍ، ثَعُنُ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَّقُرَّاءُ فَسَقَةٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7883 - يوسف بن عطية هالك

الله مَعْ الله عَلَيْهُ وَمَاتَ مِي كرسول الله مَعَالَيْهُم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں جاہل عبادت گزاراور فاسق قاری ہوں گے۔

7884 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى اللَّرُدَاءِ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِسَى مَرْيَسَمَ، ثَنَا صَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ اَبِى اللَّرُدَاءِ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7884 - منقطع

الله معرت ابوالدرداء والتنظر مات میں کہ رسول الله مَلَا الله مَلَا الله عَلَيْهِم في ارشاد فرمایا: الله تعالی قلب پریشان سے محبت تاہے۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

7885 - حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ بُنُدَارِ الزَّاهِدُ، حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يُوسُفَ السَّلِيطِيُّ، ثَنَا عَلِيهُ السَّلِيطِيُّ، ثَنَا عَبُدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلِيهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِى الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِى الْمَبْدَا وَالْبَيْرَ الْمُتَعَالِ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِى الْمَبْدَا وَالْبَيْرَ وَالْبِكِرَ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدٌ مَعُدُ اللهُ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَتَا وَنَسِى الْمَهُ اللهُ عَبُدٌ يَخُولُ اللهُ لَيْ اللهُ عَبُدُ عَبُدٌ مَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَّ وَالْبَكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبُدُ عَبُدٌ مَعُدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَتَا وَنَسِى الْمَعْدِ وَالْبِكَ بِنُ اللهُ عَبُدُ عَبُدٌ مَعُدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَبُدُ عَبُدُ مَعُنُ اللهُ اللهُ عَبُدُ عَهُ اللهُ عَبُدُ عَنْهُ اللهُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَنْهُ وَالْمَعُ يَقُودُهُ ، بِنُسَ الْعَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَنْهُ اللهُ عَنْ الْمُعَلِّ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَبُدُ عَنْ الْعَبُدُ عَبُدُ عَنْهُ اللهُ عَبُدُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الْعَبُدُ عَبُدُ عَنْ الْمُعَلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَبُدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْتٌ لَيْسَ فِي اِسْنَادِهِ آحَدٌ مَنْسُوبٌ اِلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَرْحِ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ وَلَهُ الْمُؤْخِ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ وَلَهُ اللهُ عَرْجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7885 - إسناده مظلم

﴾ ﴿ حضرت اساء بنت عمیس شعمیه و الله الله علی که رسول الله منگاتین نظیم نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ کس قدر براہے ، جواپنے آپ کو برد اسمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے ، اور کبیر ومتعال (الله تعالیٰ) کو بھول جاتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جو بھولتا ہے اورلہوولعب میں مبتلا ہوجا تا ہے اور ابتداء وانتہاء کو بھول جا تا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جو بغاوت اور نافر مانی کرتا ہے اور قبراور آز مائش کو بھول جاتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جود نیا کودین کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جودین میں شبہات پیدا کرتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جس کورعب جق سے دورر کھتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے جولا کچ کے پیچیے چلتا ہے۔

وہ بندہ کس قدر براہے،جس کی خواہشات اس کو گمراہ کئے رکھتی ہیں۔

ﷺ اس حدیث کی اسناد میں کوئی بھی راوی ایسانہیں ہے جس پر کسی قسم کی کوئی جرح کی گئی ہو۔ اس لئے بیہ حدیث صحیح ہے کیکن اس کوامام بخاری میں اورامام مسلم میں اور این کیا۔

7886 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبِي الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، وَعَلِيٌّ بُنُ بَلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي السَّحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي اُويُسِ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِي السَّعَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنْتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى جَمِيلٍ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَنْهُ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُنتَقُنَّ كَمَا تُنتَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ فَلَا وَالْمَالِيُّ وَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَوْلَ إِلْمُ الله وَلِي الله عَلَيْهِ وَلَوْلَ الله عَلَيْهِ وَلَوْلَ الله وَلَهُ الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَا لَلهُ الله وَلَالَا عَلَى الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا لَكُونَ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7886 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ رٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مَنَّائِیْزُم نے ارشاد فرمایا :تمہیں چناجائے گا جیسے تھجوروں کوٹو کری سے تھجوروں کو چناجا تا ہے ، اچھے لوگوں کو اٹھالیا جائے گااور شریرلوگ نچ جا کیں گے۔اس لئے ہوسکے تو مرجانا۔

کی جہ سے مدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُواللہ اور امام مسلم رُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس کی سند میں ابوجمیل ''طائی'' ہیں۔

7887 - حَدَّثَسَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ مُوْسَى بُنُ حَلَفٍ السَّفِيدِ السَّفِيدِ مَنْ اَبِيْ، عَنْ اَبِيْ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ السَّسَعِيدِ مَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ السَّفُ السَّفُ فَرُوةَ يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّهَاوِيُ، ثَنَا اَبِيْ، عَنْ اَبِيْ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ السَّفِيدِ وَالسَّفِيدِ مَا السَّفِيدِ وَاللَّهِ الْعَلَيْ مَنْ اللهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيدِ اللهِ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ اللّهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ اللّهِ الْعَلِي اللّهِ الْعَلَيْدِ اللّهِ الْعَلِيْ اللّهِ الْعَلَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

الْخُدُرِيّ، عَنُ بِلَالِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ، الْقَ اللهَ فَقِيرًا وَلَا تَعُدُرِيّ، عَنُ بِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأُ، وَإِذَا سُئِلُتَ فَلَا تَمُنعُ قَالَ: فَلُ تَمُنعُ قَالَ: فَلَا تَعُبُاهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ وَإِلّا فَالنّارُ سُئِلُتَ فَلَا تَعُمُعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7887 - واه

السناد بي السناد بي المام بخارى مُوالله المسلم مُوالله في الله السناد بي الكونقل نهيس كيا-

7888 - آخْبَرَنَا دَعُلَجُ بُنُ آحُمَدَ السِّجُزِئُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيٍّ الْآبَّارُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكُوٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَذَقُنُهُ عَلَى رَحُلِهِ مُتَخَشِّعًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7888 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت انس ﴿ لَا تَنْ فِي مَاتِ بِين كه نبى اكرم سُؤَلِيْنَمْ فَتْح مَله كِه موقع بِرمَله مِين واخل ہوئے تو عاجزی کی وجہ ہے آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی تھوڑی مبارک کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی۔

الله الله المسلم والنفؤك معيارك مطابق صحح بيات شخين في اس كوقل نهيس كيا-

7889 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْقَطَّانُ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ الْعَطَّارِ، ثَنَا الْسَحَاقُ بُنُ بِشُرٍ، ثَنَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ السَّحَاقُ بَنُ بِشُرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّهُ فَلَيْسَ عَنُ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَ مِنَ اللَّهُ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، وَمَنْ لَمُ يَتَّقِ اللَّهَ فَلَيْسَ مِنْهُمُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، وَمَنْ لَمُ يَهُتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَيْسَ مِنْهُمُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7889 - أحسب الخبر موضوعا

امید دنیا ہوئی ،اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق میں کہ نبی اکرم مَالِیْنِم نے ارشادفر مایا: جس شخص نے صبح کی اوراس کی سب سے بڑی

نہیں ہےاور جو عامۃ المسلمین کواہمیت نہیں دیتا،وہ ان (مسلمانوں) میں سے نہیں ہے۔

7890 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِى اِسْرَائِيلَ، عَنُ جَعْدَةَ الْجُشَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيلِهِ إلى بَطْنِ رَجُلٍ سَمِينٍ وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا فِى غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7890 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت جعدہ جشمی رفاقیؤ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مَثَاقِیْمُ کودیکھا، آپ مَثَاقِیْمُ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک موٹے آدمی کے بیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جو پچھاس (کے پیٹ) میں ہے یہ اگر کسی اور (کے پیٹ) میں ہوتا تو یہ تیرے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔

# السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اور امام مسلم میشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7891 – آخبر نبى الراهيم بن عِصْمة بن إبراهيم، العدل، ثنا آبى، ثنا يَحْيى بن يَحْيى، آنبا آبُو مُعَاوِية، عَنِ الْاَعْمَ مَشِ، عَنْ آبِى سُفْيَان، عَنْ آشِياجِهِ، قَالَ: دَحَلَ سَعُدٌ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ، قَالَ: فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: عَنِ الْاَعْمَ مَشِ، عَنْ آبِى سُفْيَان، عَنْ آشِياجِهِ، قَالَ: دَحَلَ سَعُدٌ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ، قَالَ: فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا آبَا عَبُدِ اللهِ؟ تُوْفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ وَتَوِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ وَتَلْقَى مَا يُبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ وَلا حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَلَكِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَتَّا، قَالَ: لِتَكُنُ بِلُغَةُ آحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ وَحَوْلِى هَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّاكَ عَهُدًا حَيًّا وَمَيِّتًا، قَالَ: لِتَكُنُ بِلُغَةُ آحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ وَحَوْلِي هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّالَ عَهُدًا حَيًّا وَمَيِّتًا، قَالَ: لِتَكُنُ بِلُغَةُ آحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ وَحَوْلِي

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7891 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوسفيان اپ اسا تذه سے روايت كرتے ہيں كه حضرت سعد وَالْتُوْ حَفرت سلمان كى عيادت كے لئے تشريف لے گئے ، حضرت سلمان وَالْتُوْ رو پڑے ، حضرت سعد وَالْتُوْ نے كہا: اے الوعبداللہ! آپ كوں رہے ہيں؟ حالانكہ رسول الله مَالَّةُ عَلَىٰ تم سے خوش اس دنیا ہے گئے ہيں ، تم حضور مَالَّةُ اِلَّم كَ حوض كوثر پر آپ مَالَّةُ اِلله مَالَّةُ اِلله مَالَّةُ الله مَالُون وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و

ُ فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: يَا اَبَا عَبُدِ اللّٰهِ، اَعَهِدَ اِلَيْنَا بِعَهْدٍ نَا حُذُ بِهِ بَعُدَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا سَعُدُ، اذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ هَمِّكَ اِذَا حَكُمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا حَكُمْتَ وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا حَكُمْتَ وَعِنْدَ مَا وَاللَّهُ عَنْدَ حُكُمِكَ إِذَا حَكُمْتَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ حضرت سعد الله في المعاللة المعاللة الله المعاللة الله المعالم المعاللة الله المعال المعاللة الله المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعال

الاسناد ب الكان الم بخارى موالة اورامام سلم موالة في الكان المام معالية في الكان المسلم موالة المام ال

7892 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُفُمَانَ بْنِ اَوْسٍ الْوَسِطِيُّ، ثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْمَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ اَبِي زَائِدَةً، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا الَّا كَانَ عَالِبَةُ اَمْرِهِ الله عُلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا الَّا كَانَ عَالِبَةُ اَمْرِهِ الله عُلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا الَّا كَانَ عَالِبَةُ اَمْرِهِ الله عُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا الله عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا الله عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ اَحَدٌ مِنَ الرِّبَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثَرَ احَدُ مِنَ الرِّبَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اكْثُو الْعَلَى اللهُ عَلْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَانَ عَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَا لَا عَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي7892 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفيئ فرمات بي كه نبي اكرم مَاللين ألم مَاللين ألم مَاللين عبدالله بن مسعود والفيئ فرمات بي كه نبي اكرم مَاللين ألم عن الشاد فرمايا: جو محض سود كها تاب ، ال كا انجام "وقل" بوتاب (يعني بالآخروه ينكدست بوجاتاب)

السناد ہے السناد ہے لیکن امام بخاری مُواللہ اور امام سلم مُواللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

7893 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ بُرُدٍ الْآنُطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُوْسَى بُنِ مِسْكِيْنٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى لَمُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ مِسْكِيْنٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى لللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَانَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً يَشِينُهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقِّ اَشَانَهُ اللهُ هَا فِي النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7893 - سنده مظلم

﴾ حضرت ابوذر ڈٹاٹیؤ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مَٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا: جس نے کسی مسلمان کو ناحق عیب لگایا ،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔

السناد ہے اور السناد ہے لیکن امام بخاری مُیشید اور امام سلم مُرسید نے اس کو قال نہیں کیا۔

7894 - آخُبَرَنَا آبُو ٱحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يَعِيمُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بَنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ آبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ مَلَى اللهِ حَقَّ عُمْرَ بُنِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ عُمْرَ بُنِ الْدَحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ حَقَّ دارَد والدُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ دارَد والدُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ دارُهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ دارُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَوَ تُخلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا هَا تُورُوحُ بِطَانًا هَا الْأَيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا هَا اللهُ عَالَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7894 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب والتعوُّف مات بین که رسول الله مَالِيَّةُ من ارشاد فرمایا: اگرتم الله تعالی کی ذات پر کامل توکل م کرلو ، تو الله تعالی تنهیس یوں رزق و سے گا جس طرح وہ پرندوں کورزق ویتا ہے جوضح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوسیر ہوکر واپس آتے ہیں۔

السناد بي السناد بيكن امام بخارى مُعَالِية اورامام سلم مُعَالَة السكونقل نبيس كيا۔

7895 - حَدَّةُ نَسَا اَهُوْ عَلِيّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَارِئِي، حَدَّلَنِي حَالِي مُحَمَّدُ بْنُ الْاَشْرَسِ السَّسَلَمِي، ثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِي، حَدَّثِنِي اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُرَاسَانِي، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْسِ السُّسَلَمِي، ثَنَا عَبْدُ الطَّمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرُ الْسِ عَنُ السُّمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ السَلْمَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

هلذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

السناد بي السناد بي الكين امام بخارى مُينية اورامام سلم مُينية في السانونقل نبيل كيا-

7896 - آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا ٱبُوْ اِسْمَاعِيُلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيُلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيُلَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتَنَةٌ وَإِنَّ فِتَنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتَنَةٌ وَإِنَّ فِتَنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ هَلَا مُعَالِحٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتَنَةٌ وَإِنَّ فِتَنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ هَذَا حَدِينً عَرِينًا عُبَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتَنَةً وَإِنَّ فِتَنَةَ الْمَالُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَا

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7896 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت كعب بن عياض و الله على الله على الله من الله من الله من الله عنه عنه عنه الله عنه ا

الاستاد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7897 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ ، ثَنَا مِلْيُّ بُلُوا الْحُسَيْنِ وَبُنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا اَبُو مَعْمَر، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ

جَعْفَدٍ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِي، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ اَحَبَّ آخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7897 - صحيح

ایوموسی اشعری والنوافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَیْوَ اُس اور مایا: جود نیاہے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے ،اس لئے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کوتر جیح دوفنا ہونے والی چیز پر۔

الله الله الله المحتم م

7898 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُو ﴿ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ سَعُدٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُوا الدُّنِيَ وَالْأَخِرَةَ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ: إنَّمَا الدُّنيَا وَاللهِ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُوا الدُّنيَا وَالْأَخِرَةَ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ: النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكُرُوا الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ فِيهُا الْجَنَّةُ، وَقَالُوا مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: اللهِ حَدَّةُ فِيهُا الْجَنَّةُ، وَقَالُوا مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهِى الدُّنيَا فِي اللهُ عَمَلُ وَيْهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهِى الدُّنيَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهِى الدُّنيَا عَلَيْهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ فَلَهُ وَمُهُ وَلَهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ فَمَا حَرَجَ مِنْهُ فَهِى الدُّنْيَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7898 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت مستورد ﴿ اللهُ فَر مَاتِ بِين كَهِ بَمِ نِي الرَّمِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَ بِاس سَقِي ، آپ كے ہاں دنیا اور آخرت كا تذكرہ بوا ، پکھ نے کہا: دنیا جصول آخرت كا ذریعہ ہے ، ممل اسى میں ہے ، نماز اور زكاۃ اسى میں ہے ، دوسر بے لوگوں كاموقف بيتھا كه آخرت ميں جند ہے ، اور بھی بہت سارى باتیں كیں ۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ نَے فرمایا: دنیا كی نسبت آخرت كے ساتھ ايسے ہى ہے جيسے كوئی مندر میں اپنی انگلی ڈبوكر نكالے تواس پر جتنا پانی لگے گا، وہ دنیا ہے اور جو سمندر میں ہے وہ آخرت ہے۔

﴿ وَهِ مِدِيثُ مِنَ اللهِ مِنُ اللهِ مِنُ الْمُحسَيْنِ، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا اَبُوُ بِهِ وَعَطِيَّةَ بَنِ اللهِ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْعُولِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَقِيلٍ الشَّقَفِيُّ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، وَعَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَكَانَ عَلِيهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7899 - صحيح

﴿ ﴿ حضرات عطیه بن سعد وَلِيَّوْفِر ماتے ہیں که رسول الله مُنَافِیْم نے ارشاد فر مایا: بندہ اس وفت تک متقی نہیں ہوسکتا جب تک وہ حرج والے کاموں سے بیچنے کے لئے ان کاموں کو بھی نہیں چھوڑ ویٹا جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ﷺ وہ حرج والے کاموں سے بیچنے کے لئے ان کاموں کو بھی نہیں چھوڑ ویٹا جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ﷺ اور امام مسلم میشند نے ایس کونقل نہیں کیا۔

7900 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا آبُو الْمُوجِّهِ، آنْبَاَ عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، آخُبَرَنِی یَحْیَی بَنُ آیُّو بَنُ کَبُدِ اللهِ بَنِ بَنُ آیُّو بَنُ کَبُدِ الرَّحُمَنِ اللهِ بَنِ عَمُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُحْفَةُ الْمُؤُمِنِ الْمَوْتُ هَذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسُنَادِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7900 - ابن زیاد هو الأفریقی ضعیف حدرت عبدالله بن عمر و الفافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیْوَا نے ارشاد فر مایا: مومن کا تحفہ موت ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَدُ اور امام مسلم مُیسَدُ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7901 - آخُبَونِي آبُو بَكُو بَنُ إِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُومِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُو الْحُرَوْيُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، آخُبَوَنِى آبُو قِلَابَةَ، آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ شَيْبَةَ، آخُبَوهُ الْحُبَويُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7901 - صحيح

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ بڑ فافر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مَثَا قَدِیم نے ارشاد فر مایا: نیک لوگوں پر سختیاں آیا کرتی ہیں۔ ﷺ ورامام مسلم میں ایک نقل نہیں کیا۔

7902 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ اَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهُتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهُتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7902 - إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين

امید اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نظامی اس کی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشادفر مایا: جس نے صبح کی اوراس کی امید غیراللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نظام اوراجوا میلمانو کا کوئا ہمیت نہیں دیتا وہ ان (مسلمانوں) میں سے نہیں

-4

7903 - حَدَّثَنَا اللهُ عَبُدُ اللهِ مَنْ عَبَّاسِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَكَذَا اللهُ عَلَيْهِ مَلُوا مِنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7903 - ذا منكر بمرة

. الله حضرت عبدالله بن عباس و الله في الله من الله من الله من الله من الله عبادت كى الله كيساته اشاره كرت موئ الله من الله على كيساته اشاره كرت موئ الله عبيلا كركما: اخلاص اس طرح موتاب اورا بن ما تهو كيسيلا كركما: دعايون ما نكت بين، پهر ماته كيسيلا كركما: اورعاجزى بيه به بيفرمات موئ ماته مزيد بهيلا كئه -

السناد بلین امام بخاری رُوالله ادرامام سلم رُوالله اس کونقل نبیس کیا۔

7904 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ ءَنبُدِ اللهِ السِّمُسَارُ الْوَرَّاقُ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَ كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ اللهَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَ كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْقَلِيلُ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَ كُلَّهَا قَلِيلًا، وَمَا بَقِى مِنْهَا كَالنَّغُبِ - يَعْنِى الْعَدِيرَ - شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِى كَذَرُهُ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُهَكَوِّ جَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7904 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللمُؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَا يُؤَمِّم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ نے پوری دنیا کوقلیل قر ار دیا ہے۔ اور جو باتی بی ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے، جس کا صاف بانی بی لیا گیا ہے، اور گدلا بانی نی گیا ہے۔

7905 – آخُبَرَنِیُ آبُو النَّصْوِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، آنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسَلِمُ بُنُ إِبْرَاهِیْمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ یَزِیدَ بُنِ خُرْمَیْوِ، عَنْ سُلَیْمَانَ بُنِ مَرُثَدٍ، عَنْ آبِی الدَّرُدَاءِ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِیِّ الْسُلُمَانَ بُنِ مَرُثَدٍ، عَنْ آبِی الدَّرُدَاءِ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ تَعُانَمُونَ مَا آعُلَمُ لَبُکینُتُم کَثِیْرًا وَلَضَحِکْتُمُ قَلِیلًا وَلَحَرَجُتُمُ اِلَی الصَّعُدَاتِ تَحْبَرُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَدْرُونَ تَنْهُ عُونَ اَوْ لَا تَنْجُونَ

هَلْهَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُوحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السَّيَاقَةِ "
click or link for more books

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7905 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء وللنظافر مات بین که نبی اکرم مَلَا لَیْنَا نے ارشادفر مایا: جو پچھ میں جانتا ہوں ، اگرتم بیسب جان لوتو تم زیادہ روواور کم بنسو، اور تم بہاڑوں میں نکل جاؤ، الله تعالیٰ کی پناہ ما تکتے پھرواور تمہیں پچھلم نہیں ہوگا کہ تمہیں نجات طے گی یانہیں۔ گی یانہیں۔

🟵 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشانی اورامام مسلم میشانی نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7906 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا آبُو الْمُوجِّدِ، آنْبَا عَبُدُانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يَنْتَظِرُ آحَدُكُمُ اللهِ عَنْى مُطُغِيًّا، اَوُ فَقُرًا مُنْسِيًّا، اَوُ مَرَضًا مُفْسِدًا، اَوُ هَرَمًا مُفَيِّدًا، اَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا، اَوِ الدَّجَالَ وَالدَّجَالُ شَرُّ غَائِبٍ غِنَى مُطُغِيًا، اَوْ فَقُرًا مُنْسِيًّا، اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، اَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا، اَوْ مَوْتًا مُجُهِزًا، اَوِ الدَّجَالَ وَالدَّجَالُ شَرُّ غَائِبٍ يَعْدَدُ وَالسَّاعَةُ اَدُهَى وَامَرُّ قَالَ الْحَاكِمُ: إِنْ كَانَ مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ سَمِعَ مِنَ الْمَقْبُرِيِّ فَالْحَدِيثُ صَحْدُحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7906 - إن كان معمر سمع من المقبري فهو صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ دی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سکا لیے آئے ارشاد فرمایا: تم الیی دولتندی کا تظار کررہے ہوجس میں سرکشی ہو، یا ایسے فقر کا انظار کررہے ہوجو (خداکی یاد) بھلانے والا ہو، یا لیی بیاری کا انظار کررہے ہوجو تباہی لائے ، یا ایسے بڑھا ہے کا جس میں تمہاری عقل میں خلل آجاتا ہے ، یا تا گہائی موت کا، یا دجال کا۔ اور دجال غائب شرہے اس کا انظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: اگرمعمر بن راشد نے مقبری سے ساع کیا ہے تویہ حدیث امام بخاری والمام علیہ اورامام علیہ اورامام مسلم علیہ کی معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین و اللہ اس کو اللہ اس کو اللہ اللہ کیا۔

7907 - حَاذَنَ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا بِشُرُ بُنُ بَكُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا بِشُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا إِذْرِيسَ الْحَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

وَكَانَ رَسُولً الْأَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يرْفَعُ اَقْوَ امًّا وَيَضَعُ آخَرِينَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ "

(التعاليق - من تلخيص الذهبي) 7907 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت نوا"ں بن سمعان کلانی الشنافیر ماہتے، ہیں جین میں اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ

تعالیٰ کی دوانگیوں کے درمیان ہوتا ہے ،وہ چاہے تواس کو قائم رکھے اور چاہے تواس کو ٹیڑھا کردے۔ اوررسول اللّٰہ مَلَّ تَیْزُم یوں دعا ما نگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِك

''اے اللہ!اے دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کواپنے دین پر قائم رکھ' اورمیزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قیامت تک وہ کچھلوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو نیچا کرتا ہے۔

الله المسلم والتوسيم على المسلم والتوسي معارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوقل نهيس كيا

7908 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَّادٍ ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ الْمُحُوفِيُّ ، بِمِصْرَ ، ثَنَا حَبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْاَصْبَعِ بُنِ نُبَاتَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ ، اطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءَ أُمَّتِى تَعِيشُوا فِى اكْنَافِهِمْ ، وَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ يَا عَلِيُّ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَلَقَ الْمَعْرُوف ، وَحَلَق لَهُ اَهُلُا فَحَبَّهُ تَسَطُلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ يَا عَلِيُّ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَلَق الْمَعْرُوف وَ وَحَلَق لَهُ اَهُلُا فَحَبَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَافِ فِي اللهُ الْمَعْرُوفِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

الاسناد بلین امام بخاری موالد اورامام سلم موالد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7909 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِئُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكُثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7909 - على شرط مسلم

♦ ♦ حضرت ابو ہریرہ و اللین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَاللین ملی اللہ مالیا: لذتوں کورو کنے روالی چیز موت کو کثرت سے

يادكيا كروبه

ال المسلم والتواكم معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كفل نهيس كيا-

7910 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ السُحَاقَ بُنُ الْحُرَاسَانِيّ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ الزِّبُوِقَانِ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْمُعَدِّقُ، ثَنَا شُعُبَةُ، عَنِ الْاَحْرَمِ، عَنُ اللّهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَّخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَتَخِذُوا الطَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7910 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفيئو فرمات میں کہ نبی اکرم مَنَا تَقِیْم نے ارشاد فرمایا: کوئی پیشہ اختیار مت کروورنہ تم دنیا میں رغبت کروگے۔

السناد بيك السناد بيكن امام بخارى رُوالله اورامام سلم رُوالله في السكونقل نهيس كيا-

7911 - حَدَّثَ نِى إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَبُو اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى مَالِكِ الدِّمَشُقِیُّ، ثَنَا اَبُو اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى مَالِكِ الدِّمَشُقِیُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى مَالِكٍ الدِّمَشُقِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِی مَالِكِ الدِّمَشُقِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِی رَبِی مَالِكِ الدِّمَشُقِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِی رَبِی رَفِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اللَّهُ مَا حُینی اَبِی رَبِی سَعِیدٍ، رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ اَحْدِیٰ وَابِی اَللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ اَحْدِیٰ وَابَی اَللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: اللّهُ عَلَیْهِ فَقُرُ الذَّنِی مِسْکِیْنًا وَاحْشُرُیٰ فِی زُمُرَةِ الْمَسَاکِیْنِ، وَإِنَّ اَشْقَی اِلاَشْقِیَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ فَقُرُ الذَّنِیَا وَعَدُابُ الْاجِرَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٣

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 7911 – صحيح

الله من ابوسعيد والتنوفر مات بي كهرسول الله منافية من يول وعاما نكى

اللَّهُمَّ آحْيِنِي مِسْكِينًا وَتَوَقَّنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

حویثے : 7909

صعبح ابن حبان - كتساب البجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا فصل فى ذكر الدوت - ذكر الامر للبرء بالإكثار من ذكر منغص اللذات و حديث: 3044 البجسامسع للترمذى ابواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى ذكر البوت والاستعداد له - حديث: 2284 السنن الصغرى - كتاب البوت والاستعداد له - حديث: 2284 السنن الصغرى - كتاب الجنائز كثرة ذكر البوت - حديث: 1810 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الزهد ما ذكر فى زهد الانبياء وكلامهم عليهم السلام - مسا ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فى الزهد حديث: 3365 السنن الكبرى للنسائى - كتساب الجنائز كثرة ذكر البوت - حديث: 1930 مسند احسد بين حنبل مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7741 البعجم الاوسط للطبرانى - باب العين من بقية من اول اسه ميس من اسه موسى - من اسه : معاذ حديث: 8726

''اے اللہ مجھے سکین زندہ رکھ، سکینی حالت میں وفات دے ، اور مساکین کی جماعت کے ساتھ مجھے قیامت میں اٹھا'' سب سے بدنصیب مخض وہ ہے جود نیامیں غریب رہے اور آخرت میں عذاب میں گرفتا ہو۔

🟵 🤁 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7912 - حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، آنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُويِقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسُ بَنِ شَابُورَ، ثَنَا عُتُبَةُ بُنُ آبِى حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حَارِثَةَ، عَنْ آبِى اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيّ، قَالَ: سَالْتُ اَبَا فَعُلَبَةَ عَنْ هَذِهِ اللَّهِ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة: 105) فَقَالَ ابُو ثَنُ هَذِهِ اللَّهَ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ آنُفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة: 105) فَقَالَ ابُو ثَعْلَبَةَ: مُرُوا ثَعْلَبَةَ: لَقَدْ سَالْتَ عَنْهَا حَبِيرًا، آنَا سَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلا فَقَالَ: يَا ابَا فَعُلَبَةَ، مُرُوا بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلا فَقَالَ: يَا ابَا فَعُلَبَةَ، مُرُوا بِالنَّمَعُرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَآيَتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤُوثَوَةً وَرَايَتَ آمُوا لَا بُكَ لَكَ مِنْ طَلْبَهِ فَعَلَيْكَ نَفُسَكَ وَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَ كُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ صَبُرٌ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَ الْمُنْكَرِ، فَإِنَّ وَرَاءَ كُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ صَبُرٌ فِيهِنَ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَ الْمُؤْلَ عَمَلُ مِثْلَ عَمَلِه

ِ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7912 - صحيح

ابوامیشعبانی کہتے ہیں: میں نے ابوتعلبہ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم (المائده: 105)

''اے ایمان والوتم اپنی فکر رکھوتمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہتم راہ پر ہوتم سب کی یہ جوع اللہ ہی کی طرف ہے جر وہ تہمیں بتادے گا جوتم کرتے تھے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

ابوتقبہ نے کہا: نیکی کا تم دو ماہر برائی سے منع کرو، جبتم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے ،خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے ،دواہشات کی پیروی کی جاتی ہے ،دنیا ہوتر نیج دی جاتی ہے اورتواہیا معاملہ دیکھے جس کی طلب کرنا تیرے لئے ضروری ہوتو تم اپنی فکر کرنا اورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دینا ،اس لئے کہ ،ارے نیے صبر کے ایام ہیں ،ان ایام میں صبر کرنا ایسے ہی ہے جبسے انگارہ ہاتھ میں لیزا ،ان ایام میں جو نیک عمل کرے گااس کو بچاس عاملین کے برابرثواب ملے گا۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُعَلَّلَة اور امام مسلم مُعَلِّلَة نے اس کو فقل نہیں کیا۔

7913 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَبِی عِیْسَی الْهِلَالِیُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِیُّ، ثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ اَبِیهِ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: النَّهَیْتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ یَقُراُ: اَلْهَاکُمُ التَّكَاثُو حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ: " یَقُولُ ابْنُ آذَهُ: مَالِی مَالِی، وَهَلَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا لَبِسْتَ فَابَلَیْتَ اَوْ اکلتَ فَافْنَیْتَ اَوْ تَصَمَّدُقْتَ فَامُضَیْتَ اللهُ عَلْمُ وَهُو یَقُراُ: اَلْهَاکُمُ التَّکَاثُو مَالِی مَالِی مَالِی وَسَلَّمَ وَابِسُتَ فَابَلَیْتَ اَوْ اکلتَ فَافْنَیْتَ اَوْ تَصَمَّدُقْتَ فَامُضَیْتَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَجَيِّيَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ مُنْجَيِّيَ الْمُسْتَادِ وَلَمْ مُن

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7913 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلَا مُنْ فَر مات بي كه مِن نبى اكرم مَا اللَّهُ كَل باركاه مِن حاضر بوا ،حضور مَا اللَّهُ ا اللَّهَاكُمُ التَّكَافُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ مُلِيُّا کُمُ نے فر مایا: بندہ کہتا ہے''میرا مال 'میرا مال'' حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے پہن کر بوسیدہ کردیا، جو کھا کرمضم کرلیا، یا صدقہ کر کے اپنے لئے ذخیرہ کرلیا۔

الاساد ب المسلم موالة في الاساد بي المام بخارى مُواللة اورام مسلم موالة في الساد بي كيار

7914 – آخُبَرَنِی عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَیْنِ الْقَاضِی، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِی اُسَامَة، ثَنَا آبُوُ النَّضُو، ثَنَا جَرِیُرُ بُنُ عُشَمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَیْسَرَةَ، عَنُ جُبَیْرِ بُنِ نُفَیْرٍ، عَنْ بِشُو بَنِ جَحَّاشٍ الْقُوَشِیِّ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَزَقَ فِی کَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ عَلَیْهَا اِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: " یَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَی: یَا ابْسُ آدَمَ، تُسْعِج زُینی وَقَدْ حَلَقُتُكَ مِنْ مِثْلِ هِلَا حَتَّی اِذَا سَوَّیْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَیْتَ وَجَمَعَتُ وَمَنعَتُ، حَتَّی اِذَا بَلَعْتِ النَّرَاقِی قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ وَانَّی اَوْانُ الصَّدَقَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7914 - صحيح

﴿ ﴿ بِشَرِ بِن جَاشَ قَرْشَى رَفَّا مُؤَفِرُ ماتِ مِي كدرسول اللهُ مَنْ الْحِيْمِ نِهِ اپنی انگلی پر لعاب دہن مبارک رکھا پھراس پراپی انگلی مبارک رکھا پھراس پراپی انگلی مبارک رکھا پھراس پراپی انگلی مبارک رکھا کھراس پراپی مبارک رکھا کھر فرمایا: الله تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے ابن آدم! تو مجھے عاجز کرتا ہے؟ حالانکہ میں نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنادیا ، تو چلنے کے قابل ہوا، تو نے مال جمع کرنا شروع کیا اور مانگنے والوں کوتو منع کرتارہ ہماتی کہ جدب تیری ہموت کا وقت قریب آگیا تو توصد قد دینے کے لئے تیار ہوگیا ، یہ صدقہ کا وقت نہیں ہے۔

﴿ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَدِيثُ صَحِيحُ الاسناد بِ لِيكِن امام بخارى وَيُنْفَدُ اورامام مسلم وَيَنْفَدُ فِي اس كُوفَلَ نهيس كيار

7915 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكُرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مُحَادِبٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ يَكُيى بْنُ بُكِيْرٍ، وَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبَانَ بْنِ السّحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ مُحَادِبٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْد مُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ نَبِى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلَيْحُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلَيْحُوا الرَّاسُ وَمَا فَعُلَد اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هٰذَ ۥا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِ ﴿ سُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7915 - صحيم: click on link for more books ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود الله في الرم مَنْ الله في الرم مَنْ الله في الله تعالى سے اس طرح حیاء کر وجیے حیاء کر نے کاحق ہے، ہم نے عرض کی: اے اللہ کے نبی اہم الله تعالی سے حیاء تو کرتے ہیں، آپ مَنْ الله فی الله حیاء وہ نہیں ہے بلکہ حیاء یہ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے ماحقہ حیاء کرتا ہے اس کو چاہئے کہ سر اور اس کے خیالات کی حفاظت کرے، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، موت اور آزمائیٹوں کو یا دکرے۔ اور جو آخرت چاہتا ہے، وہ ونیا کی زینت چھوڑ ویتا ہے، جس نے ایسا کرلیا، وہ اللہ تعالی سے کما حقہ حیاء کرتا ہے۔

السناوي المام بين المام بخارى بينة اورامام سلم بينة في الكونش كيا ـ

7916 - حَلَّتِنِى عَلِى بُنُ بُنُدَارِ الزَّاهِدُ، حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ، حَلَّتِنِى اَحْمَدُ بُنُ بَكُرِ الْبَالِسِيُّ، ثَنَا وَيُدُ بُنُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِى جُحَيْفَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسَنِ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَيْدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ فِى مَسَاجِدِهِمُ وَلَيْسَ هِمَّتُهُمُ إِلَّا الدُّنْيَا لَيْسَ لِللهِ فِيْهِمُ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوهُمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7916 - صحيح

﴾ حضرت انس بن ما لک بڑاتھ فرماتے ہیں کہ رسول الله منظافی نے ارشادفر مایا: لوگوں پراییاز مانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے لیکن ان کامقصد دنیا کے سوا بچھ نہیں ہوگا، الله تعالیٰ سے ان کوکوئی کام نہیں ہوگا، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا۔

7917 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مَسْعُودٍ مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ زَاذَانَ، عَنُ سَيَّارٍ آبِي الْحَكِمِ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَخْلَدُ بُنُ يَذَذُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنيَا إِلَّا رَضِى اللهِ إِلَّا بُعُدًا حَرُصًا وَلَا يَزُدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7917 - هذا منكر

ﷺ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَيْ فَر مات مِين كه رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ارشاد فر مایا: قیامت قریب ہے ، اور لوگوں میں دنیا كى حرص بردھتی جارہی ہے۔

السناد بين كي السناد بين امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في اس كونقل نهيس كيا-

7918 - آخُبَرزِني جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ مِنْ عُصَيْر اللَّحَلَدِائُه قَلَاهُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، ثَنَا أَبُوْ مَعْمَر اِسْمَاعِيْلُ بْنُ

إِبْرَاهِيْسَمَ الْهُدَلِيُّ، ثَنَا اَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا كُلُثُومُ بُنُ جَبْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: " لَـمَّا بُعِتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتُ إِبُلِيسَ جُنُودُهُ فَقَالُوا: قَدْ بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَرَجَتُ أُمَّتُهُ، فَقَالَ إِبْلِيسُ: أَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا؟ قَالُوْا: نَعَمُ، قَالَ: لَئِنْ كَانُوا يُحِبُّونَهَا مَا أَبَالِي أَنْ لَا يَعْبُدُوا الْآوْثَانَ إِنَّهُمْ لَنُ يَنْفَلِتُوا مِنِّى وَآنَا آغُدُو عَلَيْهِمْ وَآرُوحُ بِثَلَاثٍ: آخُذِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرٍ ِحَقِّهِ، وَإِمْسَاكِهِ عَنْ حَقِّهِ، وَالشَّرُّ كُلُّهُ لِهِلْاً تَبَعُّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7918 - كلثوم بن جبر ضعيف

ا کے اور ماتے ہیں کہ جب المحاربی سے مروی ہے کہ حضرت ابوا مامہ با ہلی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم ملکی ایم اعلان نبوت فرمایا تو شیطان کے پاس اس کے چیلے آئے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کر دیاہے اور ان کی امت بھی پیدا ہوگئ ہے ، شیطان نے کہا کیاوہ لوگ دنیا ہے محبت کرتے ہیں؟ شیطان کے شاگردوں نے کہا جی ہاں۔ شیطان کے کہا: اگر واقعی وہ دنیاہے محبت کرتے ہیں تو مجھے کوئی پر واہ نہیں ہے ، کہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گئے ، یہ لوگ مجھ سے نیج نہیں سکتے ۔ میں ان پرتین چیزوں کے ساتھ صبح اور شام کروں گا۔ بیناحق مال لیں گے ، اس کوناحق راہ میں خرچ کریں گے ، اوران کوحق کے رائے سے روک کر رکھیں گے۔ تمام برائیاں انہی تین چیزوں کے تابع ہیں۔

🟵 😯 به حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُشِید اورامام مسلم مُشِید نے اس کونفل نہیں کیا۔

7919 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثَسَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذْ رِيسَ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ جَلِّهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شُخِلَ النَّبِيُّ صُّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ عَـنُ ٱكْثَنَرُ مَا يُدُحِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: التَّقُوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ ٱكُثْرَ مُمَّا يُدُّخِلُ التَّالَى النَّالُولَا فَقَالَ: " الْأَجُوَفَان: الْفَكُمُ وَالْفَرْجَ

her desired as the second هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 1979 - صَعَيْحُ الله المُعَلِيق - من تلخيص الذهبي) حضرت ابوہریرہ ڈٹائو انے ہیں کہ نبی اکرم ملائے آتے کیا گیا گیا کی وہ کوئی چیز سے بھن الی بناء کر زیاد جنت میں جائیں گے؟ آپ مُنْ اُوْم نے فرمایا: تقویٰ اور حسن اخلاق۔ اور آپ مَنْ اُنْتُمْ ہے اس چیز کے بارے میں بھی کو چھا کی جس كى مناءى بعاده لوكب دوزخ مين جائيل كي آب ما تا الما منداورشرمكاه-وَ الْمُلْكُ وَالْمُوا مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا و المُحَدِّدُ الْمُعَدِّدُ بَنُ مَنْهُلِ، الْعَقِيهُ بِبُحَادِى، ثَنَا قَيْسُ بَنُ الْفَقِيمَةُ اللَّا أَفُومَ مَا أَبُو عَوَانَقَدْ عَلَى الْعِيهُ بِبُحَادِى، ثَنَا قَيْسُ بَنُ الْفَقِيمَةُ اللَّا أَبُو عَوَانَقَدْ عَلَى اللهِ عَن ٱلنُّعْتُمَانَ بُنْ بُشِيِّرٌ ، قَالَ سِمَاكَ: سَمِعَتُ النُّعُمَانَ وَهُوَا كَلَى ٱلْبِنِيْرَ يَقُولُ: قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِدُ مَا يَمُلَا بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ وَهُوَ جَائِعٌ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7920 - على شرط مسلم

﴾ حضرت نعمان فرماتے ہیں: کئی مرتبہ حضور منگائیا مجبو کے ہوتے ،اور آپ کواتن مقدار میں ردی تھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے آپ پیٹ بھر سکیں۔

المحالي المسلم والفائد كمعيار كمطابق صحح بيكن شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

7921 - حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْمُذَكِّرُ الرَّازِقُ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ، ثَنَا عِيْسَى بُنُ صُبَيْحٍ، حَلَّاثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ مَرَّةً: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا سَهُللِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شَعْدَ فَالَّذَ يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِعْدَ فَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاعْمَلُ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ شَعْدَ فَإِنَّكَ مَشِيتٌ، وَآخِيبُ مَن اَحْبَبُتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلُ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ شَعْدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ شَعْرَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي النَّاسِ هَذَا وَيَهُ مَعْ وَاللَهُ الرِّوايَةُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ مِعْ فَيْهِ اللَّهُ فَي وَلِلْكَ الرِّوايَةُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ فِلْهُ فِيهِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7921 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الله بن سعد وَلَيْ فَر مات الله كر حضرت جبريل الله عَلَيْهِ بَى اكرم مَثَلَ الله كَلَ بارگاه مِن حاضر ہوئ اور عرض كى: اے محد الله جتنا جى سكتے ہو جى لو، ايك دن آپ كو دفات آنى ہے ، اور جس سے محبت كرنى ہے كرلو، ايك دن جدا ہونا ہے ، اور جو كمل كرنا ہے كرلو، ايك دن اس كا بدله ملنا ہے ، پھر عرض كى: اے محد! مومن كا شرف رات كى عبادت ميں ہے اور اس كى عزت لوگوں سے بے نياز رہنے ميں ہے۔

7922 - حَـدَّفَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمُنَادِي، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سَلَّامُ مُنُ اَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقُوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْمُ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7922 - صحيح

7923 - حَدَّلَنِيْ عَلِيْ بُنُ بُنْدَا إِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عَوْنِ النَّسَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ رَضِى اللهُ رَبِّهِ اَبُو نُمَيْلَةَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِى مُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إِذَا اللهُ عَنْ الْمُسْلِمُونَ عُلَمَاءً هُمْ وَاظْهَرُوا عِمَارَةَ اَسُواقِهِمْ وَتَنَاكُمُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ رَمَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِازْهَعِ مِصَالٍ: بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَمْ وَالْعَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَمْ وَالْعَوْدِ مِنَ السُّلُطَانِ، وَالْحَمْ وَالْعَوْدِ مِنَ السُّلُولُ وَمَا اللهِ بُنُ اَبِى مُلَيْكَةً وَالْحَمْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ السُلُطَى مَنْ وَلاَةِ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ مُنْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ مُنْ اللهِ مِنَ السَّلَامُ مِنْ السَّلَامُ مَنْ وَلَاقِ اللهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7923 - بل منكر منقطع

﴿ ﴿ حضرت على ابن ابى طالب وَلَا تُؤفر ماتے ہیں که رسول الله مَثَالِيَّةُ فِي ارشاد فر مایا: جب مسلمان اپنے علاء ہے بغض رکھنے لگ جائیں، اوراپنے بازاروں کی عمارتیں بلند کرلیں، مال جمع کرنے کے لئے نکاح کریں، تواللہ تعالیٰ ان میں چار چیزیں مسلط کردے گا۔

Oزمانے کا قحط۔

Oبا دشاه کاظلم

🔾 حکومتی لوگوں کی خیانت۔

⊙وثمن كارعب\_

7924 - حَدَّلُنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيدِ بَنُ عَبُدِ اللهِ مَحَدَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ مَحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا عَلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْعَنْولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اَحَدَّكُمْ لَنُ يَمُوتَ حَتَّى يَسُتَكُمِلَ رِزُقَهُ، فَلَا تَسْتَبُطِعُوا الرِّرُقَ وَاتَّقُوا اللهَ اَيُّهَا النَّاسُ وَاَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّم

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7924 - صحيح

♦ ♦ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ وَالْفِينُ فر ما عَنْهُ مِينَ مُعَمِينَ مُعَمِينِهِ اللَّهُ مَا فَاتَّبَيْنِهِ على الدشادشا دفر ما يا: المه الله وقت تك

مرے گانہیں جب تک وہ اپنارزق بورانہیں کھالے گا۔اوراللہ تعالیٰ سے ڈرو،اوراے لوگو!طلب میں اچھائی رکھو، حلال لو، اورحرام کوچھوڑ دو۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیاتیہ اورامام مسلم رئیاتیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7925 - آخُسَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ آخُسَدَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحِ الْسَحَضُرِمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَلَّتَنِي يُوسُفُ بُنُ آبِي كَثِيْرٍ، عَنُ نُوحِ بُنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسٍ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ خَشِنًا وَلَبِسَ خَشِنًا، لَبِسَ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمَخُصُوفَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ قِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا الْخَشِنُ؟ قَالَ: غَلِيطُ الشَّعِيرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِيعُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ هَذَا حَدِيثً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7925 – لم يصح

المسلم مِن الله في الاسناد بي كيكن امام بخارى مُن الله أوراماً مسلم مِن الله في السكونقل نهيس كيا-

7926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ اللهِ عَنَهُ مُنَا مُعَامِعٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةَ، عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِى اَمُلُا قَلْبَكَ غِنَى وَامُلَا يَدَيُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِى اَمُلُا قَلْبَكَ غِنَى وَامُلَا يَدَيُكَ رَزُقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا ثَبَاعَدُ مِنِي فَامُلُا قَلْبَكَ فَقُرًا وَامُلَلْ يَدَيُكَ شُغَلًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7926 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت معقبل بن بیار و الله علی فرمات میں که رسول الله منگانی آغیر نے ارشادفرمایا: تمہارا رب تبارک وتعالی فرماتا ہے ''اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیرادل غنی سے بھر دوں گااور تیرے ہاتھ رزق سے بھر دول گا۔ اے ابن آدم تو مجھ سے دور ندر ہے ، ورند میں تیرادل فقر سے بھر دول گا، اور تیرے ہاتھ مصروفیت سے بھر دول گا'۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُواللہ اور امام سلم رُواللہ اس کونقل نہیں کیا۔

7927 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بُنُ اَبِى مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرُو بَنِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ اللهُ عَلَيْهِ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَسَلَّمَ آمَّا هُوَ فَكَانَ آزُهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَآمَّا آنْتُمْ فَآرْغَبُ النَّاسِ فِيْهَا هَا أَنْتُمْ فَآرْغَبُ النَّاسِ فِيْهَا هَا أَنْتُمْ أَمَّا أَنْتُمْ فَآرُغَبُ النَّاسِ فِيْهَا هَا أَنْتُمْ أَمَّا أَنْتُمْ فَآرُغُبُ النَّاسِ فِيْهَا هَا أَنْتُمْ أَمَّا أَنْتُمْ فَآرُغُبُ النَّاسِ فِيْهَا هَالْمَا عَلِيْ أَنْتُمْ فَآرُغُبُ النَّاسِ فِيْهَا هَا أَنْتُمْ أَمَّا أَنْتُمْ فَآرُغُبُ النَّاسِ فِيْهَا النَّاسِ فِي اللَّهُ النَّاسِ فِيْهَا أَنْ أَمْ اللَّالِيَّ فَيْعَالِمُ اللَّاسِ فِيْهَا النَّاسِ فِيْهَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ فِي اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7927 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمر و بن العاص ڈلائٹؤ نے مصر میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: ہدایت وہی ہے جوتمہارے نبی نے تمہیں دی ہے ، اور حضور مَلَاثِیْوَمُ دنیاسے بے نیاز تھے ، جب کہتم لوگ دنیائے بہت دلدادہ ہو۔ ...

و المسلم مولایت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7928 - حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللَّيْثِ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ عَمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلْ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَوْصِنِى وَاوْجَزُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ اللهِ اَوْصِنِى وَاوْجَزُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ فَالَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ فَالَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ فَالَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمِعَ فَالَّهُ الْفَقُرُ الْحَاضِرُ، وَصَلِّ صَلَامَكَ وَانْتَ مُوذَعٌ، وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْه

اللَّهُ اللَّهِ عَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7928 – صحيح

﴿ ﴿ اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے ، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ ، یک ، دمی نبی اکرم مُلَا اَیْنَا کُر نے اس کوفر مایا: جو کچھلوگوں اکرم مُلَا اِیْنَا کُر نہ کا اللہ مُلَا اللہ مِلْ اللہ مُلَا اللہ مُلَالہ مُلَا اللہ مُلِمُلِمُ اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا ا

السناد ہے لیکن امام بخاری رئیات اور امام سلم رئیات نے اس کونقل نہیں کیا۔

7929 – آخُبَرَنَا آبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكُوٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْزَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ جُبَيُوٍ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي ذَرِّ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ جُبَيُوٍ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي ذَرِّ اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ، آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ جُبَيُوٍ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي ذَرِّ وَضَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: يَا آبَا ذَرِّ، آتَرَى كَثُرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟ قُلْتُ: نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ اللّهِ. قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ اللّهِ لَا اللهِ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقُورُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7929 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت ابوذر رَبِّ النَّيْءُ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالَيْءَ مِن استاد فر مایا: اے ابوذر! تمہارا کیا خیال ہے؟ کثرتِ مال غنی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔آپ مُثَالِیْمَ نے فر مایا: ایسی حصے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔آپ مُثَالِیْمَ نے فر مایا: ایسی داند on link for more books

بات نہیں ہے، دولتمندی ،دل کی دولتمندی ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے۔مطلب امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہو، اورغریب وہ ہے جس کا دل غریب ہو۔

ثُمَّ سَالَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ قُورَيْسٍ، فَقَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: إِذَا سَالَ أَعْطِى وَإِذَا حَضَرَ ذَخَلَ، قَالَ: ثُمَّ سَالَنِي عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَهْلِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ: هَلُ تَعْرِفُ فُلانًا؟ قُلْتُ: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ اللهِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ اللهِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا خَرَّجَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْاعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ آبِي ذَرِّ مُخْتَصَرًا "

﴿ ﴿ فِي رَضُور مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

بخا۔امام بخاری سلیہ اورامام مسلم میں میں اس کو اعمش ، پھرزید بن وہب پھر ابوذر سے مختصراً روایت کیا ہے۔

7930 – آخُبَرَنَا عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبُو مُسُهِوٍ، حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثِنِي عُرُوَةُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثِنِي آبِي، اَنَّ ابَاهُ، اَخْبَرَهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انَاسٍ مِنُ يَنِي سَعْدِ بُنِ بَكْرٍ وَكُنْتُ اَصُغَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى مِنْ حَوَائِجِهِمْ ثُمَّ قَالَ: هَلْ بَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى مِنْ حَوَائِجِهِمْ ثُمَّ قَالُوا: هَلُ بَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْنِي فَقَالُوا: اَجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْنِي فَقَالُوا: آجِبُ رَسُولَ مِنْ اَحَدِ ؟ قَالُوا: نَعَمُ غُلَامٌ مَعَنَا خَلَّفُنَاهُ فِي رِحَالِنَا، فَامَرَهُمْ اَنُ يَبْعَثُوا إِلَى، فَاتَوْنِي فَقَالُوا: آجِبُ رَسُولَ مِنْ اَحْدٍ ؟ قَالُوا: نَعَمُ غُلامٌ مَعَنَا خَلَّفُنَاهُ فِي رِحَالِنَا، فَامَرَهُمْ اَنُ يَبْعَثُوا إِلَى، فَاتَوْنِي فَقَالُوا: آجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: مَا آغُنَاكَ اللهُ فَلَا تَسْالِ النَّاسَ شَيْئًا، فَإِنَّ الْيُعَرَّى وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُلُغَيْنَا

## هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7930 – صحيح

الاسناد بيك الاسناد بين امام بخارى وينهد اورامام سلم وينه في السكونقل مبين كيا-

7931 – آخُبَرَنِي عَـمُرُو بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ نُجَيْدٍ السُّلَمِيْ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجُنيَدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بَنُ سُلَمَة ، عَنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذُكُوانَ، عَنْ اللهِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذُكُوانَ، عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7931 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت ابو ہریرہ رفائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله منگائی نے ارشاد فرمایا: بوڑھے آدی کادل دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے ، کمبی عمر ، اور مال کی کثرت۔

﴿ ﴿ ﴿ الله عَارَى مُوَالَةَ اورا مَا مُمَامُوالَةَ كَ معيار كَمطابِق صحح بِهَ لَيَن مُوَالِيْ الله عَنْ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7932 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹوئن نے ارشاد فر مایا: بہت سارے پراگندہ حال ،غبارآ لود بالوں click on link for more books

والے ، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ،لوگوں کی آتھوں سے بہت دوررہنے والے ایسےلوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگروہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قتم کھالیں تواللہ تعالیٰ ان کی قتم کو پورا کردیتا ہے۔

السنادم اورمیراخیال ہے کہ امامسلم نے اس کوحفص بن عبداللد بن انس کے حوالے سے نقل کیا

7933 - حَدَثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ اَبِي مَرْيَمَ، اَبْهَا نَافِعُ بَنُ يَزِيدَ، حَدَّنِنَى عَيَّاشُ بَنُ عَبَّسٍ، عَنْ عِيْسَى بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إلى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: بَسِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: يَسْمِعُتُهُ يَقُولُ: إنَّ الْيَسِيْرَ مِنَ الرِّيَاءِ يُسْمِعُنَهُ عَلَى شَيْءٌ سَمِعُتُهُ يَقُولُ: إنَّ الْيَسِيْرَ مِنَ الرِّيَاءِ يُسْمِعُنَهُ وَاللهُ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: سَمِعُتُهُ يَقُولُ: إنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ يُسْمِعُنَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: سَمِعُتَهُ يَقُولُ: إنَّ اللهِ فَقَدُ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللهَ يُعِرَفُوا اللهِ فَقَدُ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللهُ يُعِرَفُوا وَلِهُ عَنْهُ مُنَا اللهُ يَعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخُرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ عَلَى اللهُ عَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا قُلُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَا عُلُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7933 – صحيح

الساد بین کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیشہ اورامام سلم رئیشہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

7934 – آخبَرَنِي ٱبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَٱبُو عَمْرِو بُنِ صَابِرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ بُنِ صَابِرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَا: ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ٱبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا هَمَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَلِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عُلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَمِّدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَمِّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7934 - يحيى بن المتوكل ضعفوه

﴿ حضرت عبدالله بن عمر و الشائل الله على الله من الله من الله من الله عنه الله عنه

🟵 🤂 بیاحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری وُرا اللہ اور امام مسلم وَرُولا نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7935 – اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى الدُّنْيَا الْقُرَضِى، حَدَّلَنِى سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنُ اَبِى عُبَيْدَةِ بُنِ الْجَرَّاحِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ فِى الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7935 - سكت عنه الذهبي في التلخيص في هذا الموضع وقد سبق برقم 7850 وقال هناك: فيه انقطاع

﴿ ﴿ حضرت ابوعبيده بن الجراح و التَّوْفر مات بي كدرسول الله مَثَالَقُومُ نے ارشاد فر مایا: ابن آ دم كا دل چڑ یا كی طرح ہے جوكدا يك دن ميں سات مرتبد بدلتا ہے۔

الله المسلم المعنى المسلم المعنى كالمعنى كالمعنى كالمسلم المعنى كالمسلم كالم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم

7936 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا حَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ الأَزْدِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنْ آبِى الْهَيْفَمِ، عَنْ كَثِيْرِ الْأَرْدِيُّ، فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجِ آبِى السَّمْحِ، عَنْ آبِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشِّرُكُ الْحَفِقُ آنُ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7936 - صحيح

انسان ابوسعید خدری التی فر ماتے ہیں کہ رسول الله مثل فی ارشاد فر مایا: شرک حفی یہ ہے کہ آدمی کسی انسان کوراضی کرنے کے لئے عمل کرے۔

السناد بي السناد بي المام مخارى مُوالله اورامام سلم مُوالله في الساد الله المام الله الله الله المام ا

7937 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ، آخُبَرَنِي يَحْيَى فَرَيَا عَبَدُ بَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لَهُ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لَهُ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرِّيَاءَ الشِّرُكُ الْاَصْغَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرِّيَاءَ الشِّرُكُ الْاصْغَرُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7937 - صحيح

ك كا يه حديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى وهلية اورامام مسلم وهلية في ال وقال مبيل كيار

7938 – وَقَدْ حَدَّنَا بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ اَبُوْ بَكْرِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُ حَدَّمَّدُ بُنُ اِهُو مَانِي بَعُرَامَ، ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ مُ حَدَّمَّذُ بُنُ اللَّهِ مَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَنْ مُنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَنْ مُنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بَنُ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى وَهُو يُرَائِى فَقَدْ اَشُرَكَ، وَمَنْ صَامَ وَهُو يُرَائِى فَقَدُ اَشُرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُو يُرَائِى فَقَدُ اَشُرَكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7938 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

7939 – آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيْ، آنْبَا آبُو الْمُوجَّدِ، آنْبَا عَبُدَانُ، آنْبَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: " يَا نَبِى اللهِ، إنِّى اقِفُ الْمَوَاقِفَ ابْتَغِى وَجُهَ اللهِ وَاحِبُ آنُ يُسَرَى مَوْطِنِى، قَالَ: فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ (فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ يُعَمِّلُ صَالِحًا) (الكهف: 110) "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7939 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت طاوئس فرماتے ہیں: ایک آدمی نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی! میں کئی جگہوں پر کھڑا ہوکر اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرامقام بھی ظاہر ہو، راوی کہتے ہیں: ابھی رسول اللہ مُظافِیْن نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوگئ۔

فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلا صَالِحًا (الكهف: 110)

''تو جے اپنے رب سے ملنے کی امید ہواسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

- مراز المراز المراز المراز المراز المراز و glick on link for more books و المراز المراز المراز المراز و المراز

لَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عُبَادَةً بُنِ نُسِيّ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى مُصَلَّاهُ وَهُوَ يَهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَهُكِى، فَقُلْتُ: يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا الَّذِى آبُكَاكَ؟ قَالَ: حَدِيْتُ سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَايَّتُ بِوَجُهِهِ آمُرًا سَاءَ نِى، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَايَّتُ بِوَجُهِهِ آمُرًا سَاءَ نِى، فَقُلْتُ: بِاللهِ مَا الَّذِى آرَى بِوَجُهِكَ؟ قَالَ: آمُرْ آتَحَوَّفُهُ عَلَى اللهِ آتَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ آتُشُولُ اللهِ آتُشُولُ اللهِ آتُشُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7940 - عبد الواحد بن زيد متروك

﴿ ﴿ حَصَرَت عَبِاده بِن نِي فَرِماتِ بِين : مِين حَصَرَت شداد بِن اوَل خُنْشُوّ کَ پاس ان کی جائے نماز پر گیا ، آپ وہاں رو رہے تھے ، میں نے کہا: اے ابوعبدالرحن ! آپ رو کیول رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: جمجے رسول الله عَنْشِیْم کا ایک ارشاد یاد آرہا ہے ، میں نے پوچھا: وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں رسول الله عَنْشِیْم کی بارگاہ میں موجودتھا، میں نے رسول الله عَنْشِیْم کے چہرے پر بچھ ناپندید یوگی کے آثار دکھے ، میں نے عرض کی نیارسول الله عَنْشِیْم کی بارگاہ میں موجودتھا، میں نے رسول الله عَنْشِیْم کے چہرے پر بچھ ناپندید یوگی کے آثار دکھے ، میں نے عرض کی نیارسول الله عَنْشِیْم وہ کی آرم عَنْشِیْم نے فرمایا: میں میں آپ کے چہرہ ہوں ، حیاں کا خدشہ ہور ہاہے ، میں نے پوچھا: یارسول الله عَنْشِیْم وہ کیا ہے؟ آپ عَنْشِیْم نے فرمایا: میں میں میں ہونے کے بعد آپ کی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کے خدشات موجود ہیں؟ رسول الله عَنْشِیْم نے فرمایا: اے شداد! بیلوگ چا نداورسورج کی عبادت نہیں لریں گے ، کسی بتالا ہونے کے خدشات موجود ہیں؟ رسول الله عَنْشِیْم نے فرمایا: اے شداد! بیلوگ چا نداورسورج کی عبادت نہیں لریں گے ، کسی بتالا ہونے کے پوجانییں کریں گے ، ملکہ بیلوگ اپنے اعمال لوگوں کو دکھا میں گے ۔ میں نے عرض کی: یارسول الله عَنْشِیْم نے فرمایا: کی ہوں الله عَنْشِیْم نے فرمایا: کی ہوں الله عَنْشِیْم نے فرمایا: کی ہوں کی شہوت کیا چیز ہے؟ آپ مَنْشِیْم نے فرمایا: لوگ شج کے وقت روزہ تورکھ لیس کے لیکن پھران پر دنیاوی شہوات کا غلبہ ہوجائے گاتو وہ روزہ تو رُدیں گے۔

السناد بلين امام بخارى وسي اورام مسلم والسناد بالكن امام بخارى والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمساد بالمسلم والمسلم والمسلم

7941 - آخُبَرَنِى آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مُوسَى بَنُ وَالْحَدُونَةِ بَنُ الْمُولِيِّ، ثَنَا مَعُفَرٍ بُنُ الْمُولِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَمَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَمَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زُرِ الْقُبُورَ تَذُكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ، وَصَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهُ يُومُ الْعَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يُحْزِنُكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يُحْزِنُكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي

## هٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7941 - صحيح

﴾ حضرت ابوذر والنوافر ماتے ہیں کہ رسول الله مالی کی جھے فرمایا: قبروں کی زیارت کے لئے جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یادتازہ ہوتی ہے۔ اور مردوں کو خسل دیا کرو کیونکہ مرے ہوئے جسم کو نہلانا اوراس کو صاف سقراکرنا بہت زبردست نصیحت ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو، شاید کہ اس سے تیرے دل پرکوئی غم وارد ہو کیونکہ ممکنین دل والا محف قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا۔

السناد بي السناد بي المام بخارى مُوسَلة اورامام سلم مُوسَلة في الساد بي المناد بي كنار المام الم

7942 - حَدَّنَ نِي اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدٍ الْمَرُلَدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَحِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِنًا، مَوُلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْ مَعِينٍ، ثَنَا هِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَحِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِنًا، مَوُلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْ مَعْدُ بَقُولُ: وَالْحَنَةُ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِى وَتَبُكِى عَنْ هَلُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَا ذِلِ الْاَحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَاذِلِ الْاَحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَاذِلِ الْاَحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَاذِلِ الْالْحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اوَلُ مَنَاذِلِ الْالْحِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقَبْرُ اوَلُ مَنَاذِلِ الْمُ اللهُ عَلَهُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ وَاللّهُ مَا بَعْدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا بَعْدَهُ الْمَالِمُ الْمُعْدَةُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلُ الْعُرِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْعُلَا اللّهُ مِنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّ

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا رَايَتُ مَنْظُرًا إِلَّا وَالْقَبُرُ اَفْظَعُ مِنْهُ هَلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7942 - صحيح

♦ ♦ حضرت عثان بن عفان التائي عفام حضرت بانی فرماتے ہیں: میں نے حضرت عثان التائی کوایک قبر کے پاس کھڑے روتے ہوئے دیکھا، آپ اس قدرروئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی، آپ سے عض کی گئ: آپ کے پاس جنت اوردوزخ کا ذکر کیا جا تا ہے، اس کے ذکر پرآپ اتنا نہیں روتے ، اوراس قبر کے پاس کھڑے ہوکر آپ اتنا رور ہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی منزل ہے اگراس سے نجات مل کئی تو اس کے بعد والی ساری منزلیں اس سے آسان ہیں۔ اوراگراس سے ہی بچت نہ ہوئی تو اس کے بعد والی تو اس کے بعد والی ساری منزلین اس سے آسان ہیں۔ اوراگراس سے ہی بچت نہ ہوئی تو اس کے بعد والی تو اس کے بعد والی ساری منزلین اس سے آسان ہیں۔ اوراگراس سے ہی بچت نہ ہوئی تو اس کے بعد والی تو اس کے بعد والی ساری منزلین اس سے آسان ہیں۔ اوراگراس سے بھی زیادہ ہیبت ناک میں ہے قبر سے زیادہ ہیبت ناک میں ہے۔ اور سے بھی نے بیاں ہیں۔ اور سول اللہ منافی ہیں نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہیبت ناک میں۔ 1942۔

السجامع للترمذى أبواب الزهد عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - باب مديث: 2285 أمنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى - حديث: 4265 ألسنن الكبرى للبيهقى - كتباب السجنسائز بمباع ابواب التكبير على الجنبائز ومن اولى بإدخاله القبر - باب ما يقال بعد الدفن حديث: 6660 مسند احبد بن حنبل - مسند العشرة الببشرين بالجنة - مسند عثبان بن عفان رضى الله عنه حديث: 446 البعر الزخل مسند البزار - هانى مولى عثبان حديث: 416 مسند الشهاب القضاعى - click on link for more books

## منظر کوئی نہیں دیکھا۔

السناد بي السناد بي المام بخارى موالة اورامام سلم موالة في السكونقل نبيس كيا ـ

7943 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو بُنِ يَزِيدَ الْقَارِءُ الْإِدَمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا اَبُو بَعُفَو اَحْمَدُ بُنُ عَفَو بُنِ يَزِيدَ الْقَارِءُ الْإِدَمِيُّ، بِبَعْدَادَ، ثَنَا اَبُو بَعُفَو الْآوْزَاعِيُّ، حَدَّثَينُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الْآوْزَاعِيُّ، حَدَّثَينُ مَسُلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللهُ عَنْ زِيَادِ بُنِ حَارِثَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسُلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَالِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7943 - قال ابن عدى أحمد بن عبيد صدوق له مناكير ومحمد . عف.

﴿ ﴿ حضرت حبیب بن مسلمہ نظافی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو غیر ارادی طور پر رسول اللہ مُنالی فی سے خراش آگئ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی: اے محد!اللہ تعالی نے آپ و جباراور متکبر بنا کرنہیں بھیجا ہے ، نبی اکرم مُنالی فی اس دیہاتی کو بلوایا اور فرمایا: تم مجھ سے قصاص لے لو، دیہاتی نے کہا: یارسول اللہ مُنالی ہمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، میں نے آپ کو معاف کیا، اور میں یہ کام بھی بھی نہیں کرسکتا، اگر چہ آپ مجھے کتنا بھی اصرار کریں۔ نبی اکرم مُنالی کے اس کے لئے خبر کی دعافر مائی۔

احمد بن عبیداس حدیث کومحمر بن مصعب سے روایت کرنے میں منفرد ہیں محمد بن مصعب ثقہ ہے۔

7944 - حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثِنِى اِسْحَاقُ بُنُ عَلِيبٍ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى أَجِبُكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهَ قَالَ: اللهَ، قَالَ: فَاعِدٌ لِلْفَقُرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهَ قَالَ: اللهَ، قَالَ: فَاعِدٌ لِلْفَقُرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7944 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوذر رَ اللَّهُ عَلَى بارے میں مروی ہے کہ وہ نبی اکرم مَثَاثِیْلِم کی بارگاہ میں آئے اورعرض کی: اے اہل بیت الله کی بست محبت کرتا ہوں ، نبی اکرم مَثَاثِیْلِم نے ان سے کہا: تم الله کی قسم کھا کریہ بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں میں الله کی قسم کھا کر کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِیْلِم نے فرمایا: تو پھر فقی مصحابی افسی مصلح ملک میں الله کی ایک مصحابی افسی کے ایک مصحابی الله اللہ کی ایک مصحابی الله کا کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِیْلِم نے فرمایا: تو پھر فقی مصحابی الله مصحابی الله کی مصحبت کرتا ہے اس کی الله کا کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِیْلِم نے فرمایا: تو پھر فقی مصحابی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی الله کی الله کی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی الله کی الله کی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کے الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کے الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی خوالیا ۔ تو کھر فقی مصحابی کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کے الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی الله کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی کہتا ہوں ،حضور مُثَاثِدُ کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کھر کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کھر کے انسان کی کہتا ہوں کے کہتا ہوں کی کرنے کی کہتا ہوں کی کہتا ہ

جانب فقراتن تیزی ہے آتا ہے کہ اتن تیزی ہے تو پہاڑ کی چوٹی سے سلاب بھی اس کی مجرائی کی طرف نہیں آتا۔ جوزی جوزی سے میں میں مرمون میں مسلومیند سے سات سے سات صحبے سے مشخص میلد نہ ہے تاتا ہو

ﷺ ور میں امام بخاری ﷺ اورامام مسلم بھنا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اور امام سلم بھنا ہوں کیا۔ 7945 – بَدُونَ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ

7945 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ، ثَنَا اَبُوُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ اَبُوْ سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيَّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَا آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطُنِهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَا آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطُنِهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَا آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطُنِهِ مَصَيْءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَا آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطُنِهِ مَصَلِيهِ مَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَاثُ آدَمِي وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطُنِهِ مَنْ صَلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُكُ طَعَامٌ وَثُلُكُ شَرَابٌ وَثُلُكُ لِنَفُسِهِ عَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ آكَلاتٍ يُقِمُنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُكُ طَعَامٌ وَثُلُكُ شَرَابٌ وَثُلُكُ لِنَفُسِهِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7945 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت مقداد بن معدى كرب الكندى رُكَانَيْ فرمات بين كه رسول الله مَا لَيْنَا فرمايا: آدمى نے اپنے پيك سے زيادہ برابرتن بھى نہيں بحرا، انسان كوصرف تين لقمے كافى بين جواس كى پشت كوسيدها ركھيں، اگرزيادہ بى كھانا ہوتو پيك كا ايك تہائى حصہ كھانا كھاؤ، ايك تہائى ميں يانى ڈالو، اورايك تہائى سانس لينے كے لئے ركھو۔

السنادب ليكن امام بخارى مُعَينة اورامام سلم مُعَينة في السنادب ليكن امام بخالي مُعَينة في السكوفقل نهيس كيار

7946 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مَحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، إِمُلَاءً مِنُ اَصْلِهِ الْعَتِيقِ وَآنَا سَالْتُهُ، ثَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَوِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، آنْبَا اَزْهَرُ بُنُ سِنَانِ آبُو خَالِدٍ، مَوْلَى لِقُرَيْشِ سَالْتُهُ بَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَى لِللهِ بَنِ اَبِى بُوْدَةَ بُنِ آبِى مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ وَاسِعِ الْاَزْدِيَّ، يَقُولُ: دَخَلُتُ عَلَى بِلَالِ بُنِ آبِى بُوْدَةَ بُنِ آبِى مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُو يُقَالُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُو يُقَالُ لَلهُ مَا حَدَّيْنِي عَنْ جَدِكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُو يُقَالُ لَهُ مَا حَدَّيْنِي عَلْ عَلْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: فِي جَهَنَّمَ وَادٍ فِي الْوَادِى بِنُو يُقَالُ لَهُ مَا حَقَ عَلَى اللهِ آنَ يُسْكِنَهَا كُلَّ جَبَّارٍ فَاتَقِ اللهَ لَا تَسْكُنُهَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7946 - صحيح

﴿ ﴿ محد بن واسع از دی فرماتے ہیں: میں حضرت بلال بن ابی بردہ بن ابی مویٰ کے پاس گیا، میں نے کہا: اے بلال!

تیرے والد نے مجھے تیرے دادا کے حوالے سے رسول الله مَا الله مِن الله على الله وادی ہے، اس وادی میں ایک کنواں ہے، اس کا نام'' ہب ہب' ہے۔ الله تعالی پر حق ہے کہ اس میں ہر جبار کو ڈالے گا۔ تو الله سے ڈرتے رہنا اور اس کنویں کا باسی نہیں بنیا''۔

حديث : 7946

سنن الدارمي - ومن كتاب الرقاق ' باب : في اودية جهنه - حديث:2767 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب ذكر النار ' ما ذكر فيما اعد لأهل النار وندته - حديث: 33494 مسند الجريعلي اليوصلي "حديث ابي موسى الانتعرى ' حديث:7087 المعجم cliek on line for more books

الاسناد بياس كفل المساد بياكن امام بخارى مواقعة اورامام مسلم مواقعة في الساد بياس كواقل نبيس كيا-

7947 - أخُبَرنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِئُ نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السِّيَاحِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْاَسُودِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ آبِئ صَالِحٍ، عَنْ آبِئ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آجِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ وَآجِبُ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آجِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ وَآجِبُ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ الرِّيَاحِيُّ سَمِعَ مِنْ حَجَّاجٍ بْنِ الْآسُودِ آخِرُ كِتَابِ الرِّقَاقِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7947 - صحيح

╼ĸ⋛ŵ⋸⋴∊⋍ĸ⋛ŵ⋸⋴∊⋍ĸ<mark>⋛</mark>ŵ⋸⋴∊

# کِتَابُ الْفَرَائِضِ دراثت کے متعلق روایات

7948 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِئُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِى حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبِى الْعَطَّافِ، مَوْلَى بَنِى سَهْمٍ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصُفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنسلى وَهُوَ اَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِى مِنْ أُمَّتِى

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7948 - حفص بن عمر واه بمرة

﴿ ﴿ حضرت اعرج فرماتے ہیں که رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُل

7949 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَلِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، الرَّحُمَنِ بُنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، رَضِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضُلَّ: آيَةً مُحُكَمَةٌ، اَوْ سُنَةٌ قَائِمَةٌ، اَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةً "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7949 - الحديثان ضعيفان

◄ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص والفيز فر مات بي كهرسول الله مؤليز في ارشا وفر مايا: علم تين بي، ان كے علاوہ جو كچھ بھى ہے وہ فضول ہے۔

آیات محکمات کاعلم۔

حديث: 7948

سنن ابن ماجه - كتساب الفرائض باب العث على تعليم الفرائض " حديث: 2716 بنن الدارمى " بساب الاقتداء بالعلساء " حديث: 228 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الفرائض " حديث: 228 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الفرائض " بساب العث على تعليم الفرائض - حديث: 11383 السيعه الاوسط للطبرانى - بساب العيسن " باب العيم من اسه : معهد -

Oسنت قائمه كاعلم\_

## Oفریضه عادله کاعلم \_ (انصاف کے مطابق وراثت تقیم کرنے کاعلم)

7950 - آخبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شَمْيُلٍ، آنْبَا عَوُفْ بُنُ آبِى جَمِيلَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرُآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَايَّالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفُرَآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَايَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفُرُانِ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنَّ الْعُلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَطُهُرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ النَّاسَ، فَإِنَّ الْعُلْمَ سَيُقْبَضُ وَلَطُهُرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ النَّاسَ، فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَلَطُهُرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتِلِفَ الْاثُنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنَ يَعُولُ اللهُ عَلَى مَوْلَى الْمَالَةُ وَلَهُ مُن خَوْلِ اللهُ عَلْ مَوْدَةَ أَنِ خَلِيْفَةَ، عَنْ عَوْفٍ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7950 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللمؤفر مات بين كه رسول الله مظاليّة أن ارشادفر ماياً: قرآن سيكهواورلوكول كوسكهاؤ، علم وراشت سيكهواوردوسرول كوسكهاؤ، كم على عن عند على المعاؤ، كيونكه مين عنقريب جانے والا مول، اورعلم اٹھاليا جائے گا، فتنے ظہور پذير مول محتى كه دوآ دى وراشت كے معاملے ميں جُمَّارين محلة ان كوكى آدى ايمانہيں ملے گاجوان ميں فيصله كردے۔

7951 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، اَخْبَرَنَا هَوُ ذَهُ بُنُ خَلِيْفَة، ثَنَا عَوْفَ، عَنُ رَجُلٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَنُ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَلَمُ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ اَحَدًا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالَ الْحَاكِمُ: وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُكُمُ لِلنَّضُرِ بُنِ شُمَيْلٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ فرماتِ بين كَهُ نِي الرَّم مَنْ اللهُ الشادفر مايا علم وراثت سيكھواورلوگوں كوبھى سكھاؤ، كيونكه ميں تو فوت ہوجاؤں گااورعلم اٹھاليا جائے گا، حتیٰ كه دوآ دمی وراثت كے بارے ميں جھڑيں گے ،ان كوكوئى آ دمی الیانہیں ملے گاجوان كے درمیان مجھے فیصلہ كرے۔

کی حدیث نمبر ۹۵۰ میں نظر بن همیل نے عوف بن ابی جیلہ کے واسطے سے سلیمان بن جابر ہجری سے روایت کی ہے جبکہ حدیث نمبر ۹۵۱ میں ہوذہ بن خلیفہ نے عوف کے واسطے سے روایت کی ہے ،اوراس میں عوف اور سلیمان بن جابر کے درمیان ایک مجبول راوی کا ذکر بھی موجود ہے اوراس اختلاف میں نظر بن همیل کی روایت معتبر ہے۔

بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعُدِى اَبِيْ بَكُرٍ وَعُمَرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7952 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب و الفظ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب و الفظ نے حضرت ابوموی اشعری والفظ کی جانب ایک خطاکھا جس میں حکم دیا کہ کھیانا ہوتو تیری اندازی کھیلو، اور گفتگوکرنی ہوتو وراثت کے بارے میں گفتگوکیا کرو۔

ﷺ کا بیر مین اگر چه موقوف ہے کیکن میر ہے الا سناد ہے اور اس کی تائید رسول اللہ مثل تی تا کی میرے بعد ابو بکر اور عمر نظافیا کی اقتداء کرتا''۔

7953 — حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنْ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ عَنْ آبِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنْ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ اللّهُ مَا أَلُورًا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: " مَنْ قَرَا مِنْكُمُ الْقُرُآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ اللّهُ مَا إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَلُورًا لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

هٰذَا مَوْقُوثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ شَاهِدٌ لِلْمُرْسَلِ الَّذِي قَدَّمُنَّاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7953 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُقَاتُونُ فرمات بین کهتم میں سے جس نے قرآن پڑھ لیا ہے اس کوچاہئے کہ وہ علم وراثت

سکھے ، اگراس سے کوئی دیہاتی ملے تو وہ دیہاتی کہے' اے مہاجر کیاتم نے قرآن پڑھ لیا ہے'؟ وہ کہے: جی ہاں۔ دیہاتی کہے
'' قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے'۔ پھر دیہاتی کہے: اے مہاجر! کیاتم نے وراثت کاعلم سکھا ہوا ہے،اگروہ' ہاں' کہ تو یہ
بہت ہی زیادہ بھلائی کی بات ہے ، اوراگر کہے کہ' میں نہیں جانتا' تو راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ وہ کہ گا: اے
مہاجرتہیں مجھ پرکیا فضیلت حاصل ہے؟

ارہ حاکم کہتے ہیں: یہ صدیث موقوف ہے، اہام بخاری اللہ اوراہام مسلم روالہ کے معیارے مطابق ہے۔ اور بیہ عدیث اس مرسل حدیث کی شاہد ہے جواس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہے۔

7954 – آخُبَرَنَا آخُ مَدُ بُنُ سَلُمَانَ، الْفَقِيهُ ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و الرَّقِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةُ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ هَاتَانِ ابُنتَا سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ ابُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُ مَا مَعَلَى مُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَهُ مَا مَعَكَ يَوْمُ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَيَالَ مَا لَهُ مَا مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَيَالِهُ مَا الثَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7954 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر رِ اللهُ مُؤفر مات بین: ایک خاتون حضرت سعد بن رئیج کے پاس آئی اور کینے گئی: یارسول الله مُؤفر م یہ دولڑکیاں ،سعد بن رئیج کی بیٹیاں ہیں، ان کاوالد آپ کے ہمراہ احد میں لڑتا ہواشہید ہوگیا ہے، اوران کے چچانے ان کاسارا مال ہڑپ کرلیا ہے اوران کے لئے کچھنیں چھوڑا۔حضور مُؤلٹی کے فرمایا: اس معاطے میں الله تعالی خود فیصلہ فرمائے گا۔ تب آ یہ میراث نازل ہوئی۔ رسول الله مُؤلٹی کے ان لڑکیوں کے چچاکی جانب پیغام بھیجا اور فرمایا: سعد کی دونوں بیٹیوں کو دونہائی دے دو،ان کی ماں کو آٹھوال حصہ دے دواور جو باقی ہے وہ تم خودر کھلو۔

الاسناد بي كيكن امام بخارى ويُفت اورامام سلم ويشد في الاسناد بي كيكن امام بخارى ويفت اورامام سلم ويفت في ال

7955 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: " إِذَا تُوقِي الرَّجُلُ اوِ الْمَرُاحَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصُفُ، فَإِنْ كَانَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثَّلْنَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ الْمَمْرُاحَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصُفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَ الثَّلْنَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَ ذَكُرٌ فَلَا فَرِيضَةَ فَمَا بَقِي بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو لِلْوَلَدِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ فَمَا بَقِي بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو لِلْوَلَدِ لَكُونَ فَلَا فَرِيضَةَ فَمَا بَقِي بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو لِلْوَلَدِ لَكُونَ فَلَا فَرِيضَةَ فَمَا بَقِي بَعُدَ ذَلِكَ فَهُو لِلْوَلَدِ بَنِ فَلَا السَّاءِ: 11) فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فُوقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثَّلُكُنِ بَنِ اللهَ عَلِي شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ: الْقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ: الْقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ كَانَةَ الصَّحَابَة

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7955 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت زیر بن ثابت رفائظ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردیا عورت فوت ہوجائے اورایک لڑکی وارث چھوڑے ،
اس کوکل مال کانصف دیاجائے گا، اگردویا دوسے زیادہ ہوں تو دوثلث دیاجائے۔اوراگران کے ہمراہ کوئی لڑکاہو، توان میں
سے کسی کے لئے بھی مقرر حصہ نہیں ہے ، پھر اگراس کے ورثاء میں کوئی ذدی الفروض (جن کے جصے مقرر ہیں تفصیل ہماری
کتاب رفیق الوراثت شرح سراجی مطبوعہ شہیر برادرز لا ہور میں ملاحظہ فرما کیں ) ہوتواس کو اس کا حصہ دے دیاجائے گا اور جو
باقی بے گاوہ تمام اولا دمیں اس طرح تقسیم کیاجائے گا کہ لڑکوں کولڑ کیوں سے دگنا ملے۔

فَى ﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَا مَ عَارِى مُنْ اللهُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا الْانْصَادِيُّ، ثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْانْصَادِيُّ، ثَنَا أَهُ مَحْمَدُ بَنُ عَمْرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، آنَ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: تَنَحَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَضِى اللهُ عَنْهُمَا آخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: تَنَحَ يَا ابْنَ عَبَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ! إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَ النَّا وَعُلَمَائِنَا

اللہ بن عباس بھا کھیا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رہا تھی کی سواری کی لگام

تھامی، حضرت زید نے کہا: اے رسول الله مَالْ الله مَالْ الله مَالْ الله مَالْ الله مَالْ الله على اینے بروں اور علماء کا احترام اسی طرح کرتے ہیں۔

7957 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، الْفَقِيهُ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدُدٍ، عَنُ اَبِيْدِ، عَنُ جَلِّهِ، عَنُ اَبِى مُؤْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الاثنان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

العرت ابومول اشعرى والتينؤ فرماتے ہیں كه نبى اكرم مَا النظم نے ارشاد فرمایا: دواوردوسے زیادہ پر جماعت كااطلاق

7958 - أَخُبَرَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أُسَيْدُ بُنُ عَاصِم، ثَنَا الْجُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي قَيْسٍ الْآوْدِيّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: اَتَيْتُ اَبَا مُؤْسِٰى وَسَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ فِى ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْبَ لِآبِ وَأُمَّ، فَقَالًا: لِلابُنَةِ النِّصْفُ وَلِلْاخْتِ النِّصْفُ، وَقَالًا: اثْتِ ابْنَ مَسُعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيُتَ ابِعُنَا، فَٱتَّيَٰتُهُ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ: لَقَدُ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِيْبِي " ٱقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاحُتِ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7958 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ ہزیل بن شرصیل فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوموی اورسلمان بن ربیعہ سے وراثت کاایک مسئلہ بوچھا جس میں ایک بٹی ، ایک بوتی ،ایک بہن تھی۔ ان دونوں نے بیفتو کی دیا کہ آ دھامال بٹی کے لئے اور آ دھامال بہن کے لئے ہے۔ بیہ فتوی دینے کے بعد دونوں نے مجھے بیفر مایا کہتم حسرت عبداللہ بن مسعود ہے بھی بیمسکلہ بوچھ لینا، امید ہے کہ دہ بھی ہمارے فتویٰ کی تائید کریں گے ، میں حضرت عبدالله بن مسعود والله ایک یاس گیااورصورت مئلدان کے سامنے بیان کی ، انہوں نے فرمایا: اگرمیں نے بھی ان کے موافق نتوی دے دیاتب تو میں گراہ ہوں گاادر میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، میں تورسول الله مَنَا شَيْمَ كَ يَحَ مُوحَ فَصِلْح يَحِمطابق بي فتوى دونگا۔ بيني كونصف ، بوقى مُو چھٹا حصداور باقى ماندہ بہن كو ديا جائے گا۔

سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة <sup>\*</sup> باب الاثنان جساعة - حديث:968 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وابسوائب متسف يقة في الجهاعة كم هي 1 - حديث: 8671 شرح مسعائس الآثار للطعاوى - بساب الرجسل يتصلى بالرجلين أ حديث:1172 بنن الدارقطني - كتاب الصلاة ' باب الاثنان جساعة - حديث:936 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة ' جساع ابواب فضل الجساعة والعدر بتركها - باب الاثنين فيا فوقهها جساعة حديث:4655 مسند عبد بن حبيد - تتبة حديث ابي موسى' حديث: 567'مسسند ابي يعلى البوصلي - حديث ابي موسى الاشعرى' حديث:7063'مسند الروياني - هزيل بن 7959 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ ابِنُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ ابِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ اَنَّهُمُ لَا الِإِنْ اللهِ مُعَ وَلَدِ الِابْنِ وَلَا مَعَ الْآبِ شَيْئًا

هُ لَذَا حَدِيثٌ صَعِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمَ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَلَا مِنُ فَتُوى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7959 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ حضرت زید بن ثابت رُفِیُوْ فرماتے ہیں: سکے بہن بھائیوں کی وراثت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی اولا دمیں اگرکوئی لڑکا موجود ہو یااس کاباپ موجود ہوتو بھائیوں کو پھینیں ملتا۔

ی دی ہے حدیث امام بخاری و اللہ اورامام سلم و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین و اللہ اس کو اللہ اسلم و اللہ اورامام سلم و اللہ اور امام سلم و اللہ اور حدیث بیان کی ہے جس میں حضرت زید بن ابت و اللہ فتوی موجود ہے۔

7960 – آخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَايِنَى، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى جَبُّ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَايِنَى، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَحَلَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَحَلَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ وَحَلَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْ وَجَلَّ : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ) اللهُ عَنْ وَجَلَّ: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ) (النساء: 11) فَالْآخُوانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخُوةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ: لَا اَسْتَطِيعُ اَنْ اَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِى وَمَضَى فِى الْآمُصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7960 - صحيح

جہ حضرت عبداللہ بن عباس قان اللہ تعالی نے بارے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثان بن عفان فان فان خان کے ، اور کہا:
 دو بھائی ، ماں کو مگٹ ہے محروم نہیں کر سکتے ، اللہ تعالی نے فر مایا ہے۔

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ فَلِلْمِهِ السُّدُسُ

''اگراس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے'' تو کیا دو بھائیوں پرتمہاری زبان میں اخوۃ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ حضرت عثان بن عفان رہائیڈنے نے فرمایا: میں وہ فیصلہ نہیں بدل سکتا جو مجھے سے پہلے بھی ہوتار ہا اور تمام علاقوں میں لوگ اسی کے موافق وراثت تقسیم کرتے ہیں۔

یا۔ المسلم بیون کے الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیونید اورامام سلم بیونید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7961 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِی عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، آخُورَ بَی عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، آخُورَةُ فِی کَلامِ الرَّحُ مَنِ اَبِیهِ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِیْهِ، اَنَّهُ کَانَ یَقُولُ: الْاِخُوةُ فِی کَلامِ الْعَرَبِ اَخَوان فَصَاعِدًا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7961 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت زید بن ثابت رنگائی فرمایا کرتے ہے کہ کلام عرب میں ''اخوۃ''کالفظ دو بھائیوں پر بھی بولاجا تا ہے۔ ردو سے زیادہ پر بھی۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدَ مَامَ بَخَارِئَ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ الْحَافِظُ، وَابُو يَحْيَى اَحْمَدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ الْحَافِظُ، وَابُو يَحْيَى اَحْمَدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: الْوَرَضُ المَّتِى زَيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ: الْوَرَضُ المَّي ذَيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7962 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك رُفْتَهُ فرمات ميں كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشاد فرمایا: ميرى امت ميں علم وراثت كوسب سے زيادہ جاننے والا'' زيد بن ثابت رُفَاتُهُ '' ہے۔

تَ فَيَ يَرَضُ الْمَ بَخَارِي بَيْنَ اوراما مُسلَم بَيْنَ كَمعيار كَمطابِق مَيْحَ جِلِيَن ثَيْنِ الْمَ الْمَ بَيْنَ الْمَ اللهُ عَنْ الْمُ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَالَ: " أَتِى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ فَى اللهُ عَنْهُ فِى الْمُواَةِ الرَّبُع، وَلِلْامٍ ثُلُت مَا بَقِى، وَلِلَابٍ مَا بَقِى

هٰذَا حَدِينَتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7963 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله ﴿ وَلَقَوْ فرمات مِين : حضرت عمر ﴿ اللَّهُ عِنْ ایک وراثت کا مسکله پوچھا گیا جس میں ایک بیوی اور مال پ وارث تھے۔ آپ نے بیوی کو چوتھا حصہ، مال کو تیسرا اور جو باقی بیچا وہ باپ کودیا۔

باپ وارث تھے۔ آپ نے بیوی کو چوتھا حصہ، مال کو تیسرا اور جو باقی بچاوہ باپ کودیا۔
ﷺ نے معاری پھیلی اور امام مسلم بھائی کے معارے مطابق صحیح ہے لیکن شخص نے اس کو قل نہیں کیا۔
7964 – حَدَّ ثَنِینَی اَبُو بَدُر مُحَمَّدُ مُنُ اَحْمَدَ مِن اِللَّالُورَیْو ، اِنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُو، تَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ

عَــُمُــوِ ، ثَـنَـا زَائِدَةُ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ آبِيهِ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ، رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَرَانِى أُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى جَدٍّ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " هنذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7964 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبرالله بن مسعود بَنْ عَنَوْ مات بين الله تعالى نے مجھے یہ بات نہیں دکھائی کہ میں مال کو دادا پر ترجیح دول۔
﴿ ﴿ الله عَلَى بَخَارَ فَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله تعالى الله عَلَى الله تعالى اله تعالى الله تعالى التعالى ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَهُوَ فِي الْآصُلِ مُسْنَدٌ فَاِنَّ فِي خُطُبَتِهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7965 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والفي فرمات ميں: حضرت عمر بن خطاب والفيؤنے موت کے وقت وصيت فرمائی اوراس کے دوران پوچھا کہ''تم کلالہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''میں نے کہا: جس کی کوئی اولا زنہیں ہوتی۔

ﷺ پہودیث امام بخاری پُیسٹا اورامام سلم بیسٹا کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بیسٹانے اس کونفل نہیں کیا۔ بیر حدیث اصل میں مند ہے کیونکہ اس کے خطبہ میں ہے کہ میں نے بہت ساری چیزوں میں رسول الله منا الله علی الله علی

کیا۔

7966 – آخُبَرَنَا آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْتٍ، عَنَ آبِى إِسْحَاقَ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا قَالَ: " اَمَا سَمِعْتَ اللَّيَةَ الَّتِى نَزَلَتُ فِى الصَّيْفِ (يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَالَةِ مَا الْكَلَالَةُ مَنْ لَمُ يَتُرُكُ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7966 - الحماني ضعيف

﴿ ﴿ حَضِرَتِ ابِو ہِرِیرِہ ﴿ اللّٰمَنَا فَرَمَاتِ ہِیں کہ ایک آدمی نے کہا: یارسول اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مُنَا لَهُ ' کس کو کہتے ہیں؟ آپ مَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِمُ '' کلالہُ' کس کو کہتے ہیں؟ آپ مَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِمُ نے فرمایا: تم نے وہ آیت نہیں سنی جو گرمیوں میں فاقلوع و click on link for معرفی کا click on link for معرفی کے م

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة

· نتم فرمادو كه الله تتهبيل كلاله مين فتوى ديتا ہے' (ترجمه كنز الايمان ١٠مام احمد رضا)

اور کلالہ اس کو کہتے ہیں: جس نے نداولا دچھوڑی ہواورنہ باپ۔

😯 🕄 به حدیث امام سلم و المورک معارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

7967 - حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ، الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَو بُنِ الزِّبُوقَان، ثَنَا اللهِ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَالَمُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقُراُونَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ) (النساء: 12) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقُراُونَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ) (النساء: 12) وَانَّ اعْبَانَ بَنِى الْاَمِّ يَتَوَارَبُونَ دُونَ بَنِى الْعَلَاتِ، وَالْإِخُوةُ مِنَ الْاَحْوَةُ مِنَ الْاَبِ وَالْامْ وَالْاحْوَةِ مِنَ الْابِ وَالْامْ وَالْاحِ وَالْاحْوَةِ مِنَ الْابِ وَالْامْ وَالْوَحِيَةُ مِنَ الْابِ وَالْاحْوَةِ مِنَ الْابِ وَالْامْ وَالْوَحِيَةُ مِنَ الْابِ وَالْاحْوَةِ مِنَ الْابِ وَالْامْ وَالْوَحِيَةُ مِنَ الْابِ وَالْمُ مِنَ الْابِ وَالْامْ وَالْوَحِيَةُ مِنَ الْابُ وَالْمُ وَالْمُ مِنَ الْوَاحِيْقِ فَى الْعَلَى الْعَلَاتِ، وَالْإِخُوةُ مِنَ الْالْمِ وَالْوَحِيَةُ مِنَ الْابِعُولَةُ مِنَ الْابِ وَالْمُ مِنَ الْعَالَةِ مِنَ الْابِ وَالْمُ مِنَ الْابِي وَالْمُ مِنَ الْابِ وَالْمُ مُولَى اللهِ مُولَةُ مِنَ الْابِ مُولَةُ مِنَ الْابِ وَالْمُ مِنَ الْابِ مُولَةُ مِنَ الْابِعُولَةُ مِنَ الْابِ مُولَى الْوَاحِيْدُ وَالْمُ الْوَاحُولُ وَلَا مُولِوْمِي مِنْ الْعَلَى الْوَاحُولُ وَالْمُعُولُولُ مِنْ الْعُلْمُ مِنَ الْعُلْمُ وَالْمُ مِنَ الْمُ الْوَاحِيْدِ وَالْمُعُولُ وَلَى الْمُعْرِقُ وَالْمُولِ مِنْ الْمُومِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ مِنْ الْمُعْمَالُولُ وَلُولُ وَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامُ مُنَا اللّهِ مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ مُنَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

هَٰ ذَا حَدِيْتُ رَوَاهُ النَّاسُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ لِذَلِكَ لَمُ يُخُرِجُهُ الشَّيْخَانِ، وَقَدْ صَحَّتُ هَٰذِهِ الْفَتُوى عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7967 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على وَثَاثِمُ فَر مات بين رسول الله مَثَاثِمُ فَيْ عَلَم ديا كه وصيت كے نفاذ سے پہلے قرضه جات اوا كئے جائيں۔ اورتم بيآيت بھى پڑھتے ہو

مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا اَوُ دَيُنٍ

اور جب حقیق بھائی موجود ہوں توباپ شر کی اور ماں شر کی بھائی محروم ہوتے ہیں، اور باپ شر کی بھائیوں کی بہنسبت ماں زیادہ قریبی ہے۔

ﷺ اس حدیث کومحدثین نے ابواسحاق سے اور حارث بن عبداللہ سے اس سند کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ لیکن امام بخاری اللہ اورامام سلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور یہ فتو کی حضرت زید بن ثابت دلائٹڈ کے حوالے سے سیح ثابت ہے۔

7968 - كَمَا حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِيُ الْبُنُ اَبِي النِّرَنَادِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ إِذَا لَمُ يَكُنُ ابْنُ إَبِي النَّامِ وَالْآمِ مَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

(التعلیق - من تلحیص الذهبی) 7968 - سکت عنه الذهبی فی التلحیص الذهبی فی التلحیص الذهبی فی التلحیص الذهبی محدین التی تعلیم اللہ محدید میں اللہ محدد میں اللہ میں ال

ورافت اُسی طرح تقتیم کی جائے گی جیسے عینی بہن بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے یعنی اِن کے ذکر اُن کے ذکروں کی طرح اور اِن کے موجد اُن کے مؤموں کی طرح اور اِن کے موجد اُن کے مؤموں کی طرح ہیں۔ اور جب عینی اور علاقی سب جمع ہوں اور عینی بھائیوں میں کم از کم کوئی ایک فیرکر ہوتو علا تیوں کو پچھ نہیں ملتا۔

7969 - حَدَّفَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَنَا يَخْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَنَا اَبُوُ الْمَثَّرَكَةِ قَالَ: الْمَثَّقَ بُنُ يَعْفُوبَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فِى الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ: هَبُوا اَنَّ اَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْابُ إِلَّا قُرْبًا وَاشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِى الْثُلْثِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيْثِ الَّذِي "

## (التعليق - من تلخيص اللهبي)7969 - صحيح

جہ حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹو مشتر کہ (وہ عورت جس کے درثاء میں شوہر، ماں بینی بہن بھائی اوراخیا فی بھی ہوں)
 بارے میں فرماتے ہیں: فرض کرو، ان کا والد جمارتھا ،ان کے باپ نے ان میں قرب بردھایا اوران کو ثلث میں شریک کر
 دیا۔

الاسناد بي السناد بي الاسناد بي المام بخارى موسلة اورامام سلم موسلة في السكونقل نبيس كيا-

7970 - حَدَّلَنَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ ٱيُّوْبَ، ثَنَا ٱبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْوَانَ بَيْ آبِي كَسُلْى، ٱنْهَا آبِى، عَنِ ابْنِ آبِى لَيُلَى، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، فِى أَوِّ وَزَوْجٍ وَإِخُوةٍ لِآبٍ وَأُمْ وَإِخْوَةٍ لِلْمْ : آنَ الْإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ شُرَكَاءُ لِلِإِخْوَةِ مِنَ الْآمْ فِى ثُلْيْهِمْ، وَذَلِكَ آنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمْ كُلُهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْآبُ إِلَّا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى النَّلُثِ

7971 - آخُبَرَكَ البُوْ يَحْيَى آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِئُ، ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَعْيَى بُنُ يَحْيَى، وَمَحْمُو دُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: شَىءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمُ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلُلا خُتِ النِّصْفُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

🕾 🕾 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اور امام مسلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7972 – أخُبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرُ قَنْدِئْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْآعُدِيْ الْبُو يُعَاوِيَة، عَنِ الْآمُو يُعْدَى الْآمُونِ يُعْدَى الْآمُونِ يُعْدَى الْآمُونِ يُعْدَى الْآمُونِ يُعْدَى الْآمُونُ وَلَيْلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

هٰذَا حَدِيْتُ ٩ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7972 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زبیر رہا تھی اور بہن کے بارے میں یہ فتوی دیا کرتے تھے کہ سارامال بیٹی کو دیا جائے گا، میں نے کہا: حضرت معاذ رہا تئے کی میں جارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آ دھا مال بیٹی کو اور آ دھا بہن کو دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھٹنے نے فرمایا: تم میرے قاصد بن کر ولید بن عتبہ کے پاس جاؤ (وہ ان دنوں کوفہ کے قاضی تھے )ان کو کہنا کہ معاذ کے فتو بے برعمل کرے۔

السناد بليكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في السناد بينيس كيا-

7973 – آخُبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، دَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِى فَلَاوُلِى رَجُلِ ذَكِرٍ

هَٰذَا حَدِينَتُ صَحِينَحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ عَلِيَّ بُنَ عَاصِمٍ صَدُّوقٌ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ اَرُسَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بُنُ عُينِنَةً، وَابْنُ جُرَيْحٍ، وَمَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ طَاوُسٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي7973 بل أجمعوا على ضعفه يعني على بن عاصم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والطفافر مات ہیں کہ نبی اکرم منگافیا اس میں استادفر مایا: اولا مال اصحاب فرائض میں تقسیم کرو، جوان سے باقی بیجے وہ اس مرد کو دوجومیت کیا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔

وراس کوسفیان توری نے ،سفیان بن عید نے ،ابن جریج نے اور امام مسلم مِیستان نے اس کونقل نہیں کیا علی بن عاصم صدوق ہیں،
اوراس کوسفیان توری نے ،سفیان بن عیدنہ نے ،ابن جریج نے اور عمر بن راشد نے عبداللہ بن طاؤس سے روایت کیا ہے۔

click on link for more books

## سفیان توری کی روایت کردہ حدیث کی اساددرج ذیل ہے

7974 - أَمَّا حَـدِيْثُ الثَّوْرِيِّ فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا يَخِيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَاَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

## ابن عیبینہ کی روایت کردہ حدیث کی اسناددرج ذیل ہے

7975 - وَاَمَّا حَدِيْتُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَاخْبَرْنَاهُ اَبُوْ يَحْيَى السَّمَرُقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، انْبَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

## بن جریج کی روایت کردہ حدیث کی اساددرج ذیل ہے

7976 – وَاَمَّا حَدِيْتُ ابُنِ جُرَيْجٍ فَاخْبَرْنَاهُ اَبُوْ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج

# معمر کی روایت کردہ حدیث کی اسناد درج ذیل ہے

7977 – وَاَمَّا حَدِيْتُ مَعْمَرِ

فَاخُبَرْنَاهُ آبُوُ الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، آنُبَا آبُوُ الْمُوَجَّهِ، آنُبَا عَبُدَانُ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ، آنُبَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُم، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴾ ﴿ فَدُورہ اسانید کے ہمراہ تمام نے حضرت عبداللہ بن طاو س کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا ہنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ عن ارشاد فرمایا: مال اولاً اصحاب فرائض کو دو، جو مال ان سے فی جائے وہ اس مردکو دو جومیت کاسب سے قریبی رشتہ دارہے۔

7978 – اخبَرَنَا ابُو تَكُو بُنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، انْبَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، انْبَا الشَّافِعِيُّ، انْبَا سُفْيَانُ، وَاخْبَرَنَا ابْعُ بَكُو بَنُ السُفْيَانُ، عَنِ الرُّهُويِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ: جَاءَ تِ الْحَدَّةُ إِلَى ابِي بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنَّ لِى حَقَّا إِنَّ ابْنَ ابْنِ اوِ ابْنَ ابْنَ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنَّ لِى حَقَّا إِنَّ ابْنَ ابْنِ اوِ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنَّ لِى حَقَّا إِنَّ ابْنَ ابْنِ اوِ ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَهُ وَسَلَمَ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ بَوْ بَكُو السُّدُسَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا السُّدُو بَكُو السُّدُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِ السُّهُ الْمُولُ اللهُ الْفَالِدُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّلَيْحَانِ وَالْمَ يُحَوِّرَ المَّالَةُ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالِ وَال

## (التعليق - من تلخيص اللهبي)7978 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حضرت قبیصہ بن ذویب فرماتے ہیں: رسول الله مظافیخ کی وفات ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک وادی حضرت ابو کرصدیق والنظر کی اور کہنے گئی: میراحق ہے ،میرا بوتا یا (شاید کہا کہ میرا) نواسا فوت ہواہے۔آپ اس کی ورافت مجھے عطا ہیجئے ، حضرت ابو کم صدیق والنظر نے فرمایا: مجھے کاب الله بیس تیراحق کہیں نہیں طلاور نہ بیس نے اس سلسلے میں نی اگرم تالیق کا کوئی ارشاد سناہے۔ تا ہم میں صحابہ کرام فائد ہے۔ مشورہ کروں گا، پھر انہوں نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشاورت کی ، حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظر نے کہا: رسول الله تالیق کے وادی کو چھٹا حصہ عطافر مایا۔ حضرت ابو کمر فائلائے فرمایا: تیرے ساتھ اور کس کس نے یہ بات تی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے بھی ای بات کی گوائی دی ، چٹا نچے حضرت ابو کمر فائلائے فرمایا۔ اس خاتون کو چھٹا حصہ عطافر مایا۔

﴿ وَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7979 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسلم المنظوّر ماتے ہیں: ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس الله اکے پاس آیا اوراس نے کہا: ایک آدمی فوت ہوگیا ،اس نے ایک بیٹی اورا یک کئی بہن چھوڑی ، (ان میں ورافت کیے تقسیم کی جائے گی؟) حضرت عبداللہ بن عباس الله الله نے فرمایا: بیٹی کا آدھا اور بہن کے لئے کچھ ہیں۔اس آدمی نے کہا: لیکن حضرت عمر الله انہوں نے فرمایا: ہم زیادہ جانے ہویا اللہ تعالی ؟ میں اس کی نے بیٹی کو آدھا دیا اور بہن کو بھی آدھا دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس الله ان مانی مانہوں نے بتایا کہ میرے والد نے جھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس الله کی حدیث سنائی ،انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس الله کویے فرمایا: میں عباس الله کویے فرمایا:

إِنِ امْرُوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخَتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

''اگرکسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولا د علے اوران میں ایک پہن جو تواتواکہ میں اس کی بہن کا آ دھاہے' (ترجمہ کنزالایمان

،امام احمدرضا)

حضرت عبداللد بن عباس الظائف فرمایا: اللد تعالی تو بهن کونصف اس صورت میں دے رہا ہے کہ اولا دنہ ہواورتم کہتے ہوکہ اولا دہونے کی صورت میں بھی اس کونصف ملے گا۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مُوَالَهُ اوراما مسلم مُوَالَةُ كَ معيار كَ مطابِق صحح بِلَيَن يُحَالِي مُ الْبَا اللهِ مَعْمَدٍ ، فَنَا وَهَيْب ، وَالْحَسَنِ الْهِلَالِي ، الْبَا اللهِ مَعْمَدٍ ، فَنَا وَهَيْب ، وَالْحَسَنِ الْهِلَالِي ، الْبَا اللهِ مَعْمَدٍ ، فَنَا وَهَيْب ، عَنْ مَعْقِلِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7980 - على شرط البخاري ومسلم

خارت معقل بن بیار ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے پوچھا: کسی شخص کے پاس داداکی وراثت سے متعلق رسول اللہ مکاٹیو کے کسی فیصلے کی خبر ہے؟ میں نے کہا: بی ہاں۔میرے پاس ہے ،حضرت عمر دلاٹٹو نے بوچھا: وہ کیا؟ میں نے کہا: یہ کہ حضور مکاٹیو کی نے داداکو چھٹا حصہ عطافر مایا۔

" ﴿ ﴿ ﴿ لَهُ اللهُ عَارَكُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ ال

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7981 – علی شوط البخاری و مسلم الدین عباس تا الله الله علی می که حضرت ابو بکرصدیق تا تین که حضرت ابو بکرصدیق تا تین کی الله با با تا تین کی مطرح دادا کو درافت دی)

يَضُرِبَانِهِ وَيَصُرِفَانِهِ عَلَى نَحُوِ تَصُرِيفِ زَيْدٍ هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيُحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7982 - على شرط البخاري ومسلم

اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں خواب و بات و اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب و باتھ نے بہت کہ جب صحابہ کرام و کانڈ کیا اور بھا کیوں کی وراثت کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت زید و کانڈ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ بھائی ، دادا کی بہ نسبت وراثت کا زیادہ حقد ارہے، جبکہ حضرت عمر و کانڈ کاموقف یہ تھا کہ دادا اپنے بوتے کی وراثت کا میت کے بھائیوں سے زیادہ مستحق ہے۔ حضرت زید و کانٹو فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر و کانٹو نے ہوں اس سلسلہ میں ان کوایک مثال سائی۔ حضرت علی بن ابی طالب و کانٹو اور حضرت عبد اللہ بن عباس و کانٹو کی مثال دی ، اور حضرت عمر و کانٹو کو مثال دی ، اور حضرت زید کے توانین کے مطابق ضربیں اور سیمیں بیان کیں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ امَا مِخَارِى يُسَدُّ اوراما مسلم مُرَالَةُ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهُ يَكُن جُسَدُ فَا اِسَمَاعِيلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَنُو بَنَ السَّمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ، السَّمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ، السَّمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ، وَسَمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ، وَسَمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُيْرِ، اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكِمِ، وَسَمَاعِيلُ بُنُ الرَّبُونِ وَالرَّامِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ: إِنِّى رَايَتُ فِى الْجَدِّ رَايًا فَإِنْ رَايَتُمْ اَنُ تَتَبِعُوهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اِنْ تَتَبِعُ رَاى الشَّيْحِ قَبُلَكَ فَنِعُمَ ذُو الرَّامِ كَانَ

هندًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشُّينَخينِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7983 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ مروان بن حكم كابيان ہے كہ جب حضرت عمر رہائين قاتلانہ حملے سے زخمی تھے،اس دوران آپ نے فرمایا بیں داداكی وراثت کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، اگرتم اس كو درست مجھوتواس كواپنا لینا۔ حضرت عثمان رہائين فرمایا اگر ہم آپ كی رائے كی بیروی كریں گے توبہ بشك ہدایت ہوگی لیكن اگر ہم اس شخ كی رائے برعمل كریں گے جوتم سے پہلے تھے۔ مقص (توزیادہ بہتر ہوگا كيونكہ) وہ سب سے اچھی رائے دینے والے تھے۔ م

﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثُ المَ بَخَارِي مُنْ اللهِ المَامِلَمُ اللهِ ال

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ المَشْدَخِينِ وَلَهُ يُجَوِّرَ جَاهُ click المَّدِينَ وَلَهُ يُجَوِّرَ اجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7984 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت رہ ان فیصلہ بیر تھا کہ آپ نے ایک سدس ان دونوں میں برابرتقسیم فر مایا۔

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7985 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله الله الله المسلم والنفؤ كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

7986 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا اَبُوْ عُتْبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِيُ الْمُولِيةِ، حَدَّثَنِيُ الْمُولِيةِ، حَدُّ ثَنِي اللهِ الْمُحْرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْمُولِيَّةِ مَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْمُولَةَ مُنْ اللهِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ اللهِ اللهِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ اللهِ اللهِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنَ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

وَالْوَلَدِ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ حد حضرت واثله بن اسقع طائظ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم سائظ فی نے ارشاوفر مایا: ایک عورت ورافت کے تین جھے جمع کر لیتی ہے، اپنے آزاد کردہ کا، اپنے لقیط کا اورایسے بچے کا (جس کے بارے میں بچے کی مال کے شوہر نے اپنا نسب ہونے کا انکار کیا ہو، اس کیا ہو، اس عورت کا شوہر اس بچے کی ورافت سے محروم ہوجا تا ہے جبکہ اس کی مال اس کی وارث بنتی ہے)

السنادب سيح الاسنادب كيكن امام بخارى محظية اورامام مسلم محظة في السكونقل نبيس كيا-

7987 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ اِسْحَاقُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَآبُو يَحْيَى السَّمَرُ قَنْدِى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ الْمُكَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُكَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ هَذَا حَدِيْتُ رُواتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَهُ شَاهِدٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7987 - مرسل

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و التلوي في طلاعنه كے بيچ كى ورافت كے بارے ميں فرمايا: اس كى تمام ميراث اس كى ماں كے كے كے لئے ہے۔

﴿ اَلَى صَدِيثَ كَمُمَامُ رَاوَى ثَقَدَ مِينَ - بِيمُ سَلَ ہے۔ اور اس كى ايك شاہر صديث بھى موجود ہے۔ 7988 – آخُبَونَا اَبُوْ يَحْيَى، وَحُدَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ صَلَمَةَ، عَدُ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَرْ اللهِ اللهِ اللهُ المُكاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ أَمُّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَمَ فَالَ فِي وَلَدِ الْمُكاعَنَةِ: عَصَبَتُهُ أَمُّهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7988 - سكت عنه الذهبي في التلخيص (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7988 - سكت عنه الذهبي في التلخيص المحسباس كي المحالي المراكزي المر

7989 – وَٱنْبَا اَبُو يَسَحْيَى، ثَنَا مُسَحَدَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى بُكَيْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتُصِمَ اِلَى عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ فَاعُطَى مِيرَالَهُ أُمَّهُ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الصَّغَانِيُّ بِلَا شَكِّ فِيْهِ "

رالتعليق - معروتلخيص اللغين الم 7989 - صحيح

حضرت عبدالله بن عباس بی افز ماتے ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب دلی شکے پاس ملاعنہ کے بیچے کا جھکڑالا یا گیا
 آپ نے اس کی ماں کواس کا عصبہ قرار دے کراس کی پوری میراث اس کی ماں کوعطا فر مائی۔

اسحاق ہیں یہ بلاشک وشبہ صغانی ہیں۔

7990 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنُ اَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاءُ لُحُمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسَبِ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَب

ُ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

السناد بي السناد بي المام بخارى مُوسَدُ اورامام سلم مُوسَدُ في السكونقل مبير كيا-

7991 - وَقَدْ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحُمَةٌ مِنَ النَّسِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 7991 – سکت عند الذهبی فی التلخیص التعلیق برالله بن عمر فاهم فرمات بین که نبی اکرم مالینیم نیم این ولا انسی رشته داری کی طرح ایک رشته داری ب،اسے نہ پیچا جاسکتا ہے اور نہ مبدکیا جاسکتا ہے۔

7992 - حَلَّنَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى، الْعَدُلُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْهَا عَمْسُو بِنُ حُصَيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَالِمُ بُنُ آبِى الذَّيَّالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسُو بُنُ عَمْسُو بِنُ حُصَيْنٍ الْعُقَيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةً فِى الْإِسُلامِ مَنْ سَاعَى فِى عَبْسِ بِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةً فِى الْإِسُلامِ مَنْ سَاعَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ الْحَقَهُ بِعَصَيَتِهِ، وَمَنِ اذَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرٍ رِشُدَةٍ لَمْ يَرِثُ وَلَمْ يُورَثُ وَلَمْ يُورَثُ وَمَنِ اذَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرٍ رِشُدَةٍ لَمْ يَرِثُ وَلَمْ يُورَثُ وَمَا هِدُهُ " هَذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7992 - لعله موضوع

 ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ المَ بَخَارِ كُونِيَ اورالمَ مَسَلَمُ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ السُّلَمِیّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ السُّلَمِیّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ السُّلَمِیّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْنِ مُوسَی ، عَنْ مَحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ السُّلَمِیّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبْنِ مُوسَی ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ اَبِیْهِ ، عَنْ جَدِهِ ، اَنَّ النَّبِیّ صَلَّی اللهِ الله عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ عمروبن شعیب اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَا ﷺ نے ارشادفر مایا جس نے لونڈی سے بیچ کا دعویٰ کیا جس لونڈی کا وہ مالک نہیں ہے، یاکسی آزادعورت سے ،جس سے اس نے زنا کیا، وہ بچہ اس کے نسب میں سے قرار نہیں دیا جائے گا، وہ زنا کی اولا دہے ، وہ مال کی طرف منسوب ہوگا (مال اس کی وارث ہے گی اوروہ مال کا وارث ہے گا) ،وہ جو بھی ہو۔

7994 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفُيَانُ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَمَيْدِيُّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ سُفُيَانُ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَيْانَ بَنِي الْعَلَّاتِ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 7994 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص ﴿ حَصْرَتَ عَلَى رُلِيْنَ خَصْ كَ وراثت پاتے ﴿ حَضِرَتَ عَلَى رُلِيْنَ خَفِر ما یا كه رسول اللّهُ مَثَالِيَّةُ مِنْ الرشاوفر ما یا: مال شر یکی بہن بھائی (فرضی حصے کی) وراثت پاتے ہیں، باپ شریک نہیں۔

7995 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا مُوْسَى بَنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا زَكَرِيّا بُنُ عَدِيّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ عَمْرٍو، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاَدَةُ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ آبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَادَةُ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بُنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ آبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اللهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَنَزَلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ الْحُدِ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا الْحُمَّا فَلَمُ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: يَقُضِى اللهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَنَزَلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا الثَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمِيمِهُمَا فَقَالَ: اعْطِ ابْنَتَى سَعْدٍ الثَّلُثَيْنِ وَامَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِى فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عَمِيهِمَا فَقَالَ: اعْطِ ابْنَتَى سَعْدٍ الثَّلُثَيْنِ وَامَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِى فَهُولَكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله على الله و الله على الله و الله على الله

لڑ کیوں کے چپا کی جانب پیغام بھیجا اور فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دوتہائی اوران کی ماں کوآٹھواں حصہ دے دو،اور جو باقی بیجے وہ خودر کھلو۔

الا ساد ہے کی میں مسلم میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں کیا۔

7996 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اَيُّوْبَ الْإِمَامُ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا زَكُرِيّا بَنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَحَالَتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا، قَالَ: فَرَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللهُ مَرجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ بَنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيَّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْمَا ذَا اللهِ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيَّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ النَّذَا اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيَّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْمُ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيَّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهُ بَنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيِ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيَّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ الْمَدِينِيِّ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الم

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے۔ عبداللہ بن جعفر المدینی کے خلاف اگر چہ اس کے بیٹے علی نے سوء حفظ کی گواہی دی ہے لیکن بیان محدثین میں سے نہیں ہیں جن کی احادیث کوچھوڑ اجا سکتا ہو، اس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے۔

7997 - كَمَا حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ هَارُوْنَ الْعَوْدِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا السُّمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ آبِي نَمِرٍ، آنَّ الْحَارِثَ بُنَ عَبْدِ اللّٰهِ، آخُبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ فَسَكَتَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِبُرِيْلُ آنَ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا جِبُرِيْلُ آنَ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا

﴿ ﴿ حضرت حارث بَن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منگانی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے ، پھر حضرت جریل امین علی امین نے کہا ہے کہان کووراثت نہیں ملے گی۔

7998 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بُنُ صُرَدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْعُدْرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ الْهُ قَلَى الْجَمَارِ اِكَاف، فَقَالَ: اَسْتَخِيرُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ ا

اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا

فَقَدُ صَحَّ حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ بِهاذِهِ الشُّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و النظافر مائے ہیں کہ نبی اکرم منافیقیم نے قباء کی جانب روانہ ہوئے ،گدھے کے اوپر پالان وال کرآپ منافیقیم سوار ہوئے تھے ،آپ نے کہا: میں بھو پھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے حضور منافیقیم کی جانب وحی فرمائی کہان کے لئے وراثت نہیں ہے۔

ان شواہد کے ساتھ عبداللہ بن جعفر کی حدیث سیج ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشدد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7999 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آيُّوْبَ، ٱنْبَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا ٱبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثِنَى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا ٱبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثِنَى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: عُنْ مُلْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: وَخَلَدْتُ آنِى دَخَلُتُ عَلَى اللهُ عَنْ مَوْضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ آعُودُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَدِدْتُ آنِى شَلْتُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ فِى نَفْسِى مِنْهَا حَاجَةً

﴿ ﴿ حَفرت عبدالرحمٰن بن عوف الْالْمُؤَفر ماتے ہیں: میں حضرت ابو بمرصدیق الْمُلْمُؤُ کی مرض الموت میں ان کی عیادت کے لئے گیا ، میں نے ان کویہ کہتے ہوئے سنا ہے'' میری بہت خواہش تھی کہ میں نبی اکرم مُلَالْمُؤَمِّ سے پھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں بو چھتا ، کیونکہ مجھے ذاتی طور پراس مسلے کی بہت ضرورت تھی۔

8000 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِيُ ابْنُ اَبِيهِ، قَالَ: لا تَوِثُ الْعَمَّةُ اُخُتُ الْآبِ لِلْآبِ وَالْأَمِّ وَلَا الْخَالَةُ وَلَا مَنْ هُوَ اَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَقَّى

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8000 – علی شرط البخاری و مسلم بن تلخیص الذهبی) 8000 – علی شرط البخاری و مسلم بن تا بین بیموپھی (جوکہ باپ کی گئی کہن ہو) اورخالہ ورافت نہیں پائے گی اور نہ بی وہ جومیت کا اس سے بھی دور کی رشتہ دار ہے۔

﴿ يَهُ يه حديث الم بخارى يُسَلِيَ اورالم مسلم مُسَلَّمُ عَقَانَ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنُ سَعِيدِ 8001 - حَلَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَقَانَ ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنُ سَعِيدِ 8001 - حَلَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ آيُنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ بُنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ آيُنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَادَتُونَ دُونَ الْاعْرَابِ فَنَزَلَتُ (وَاولُو الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ اَولِي بِبَعْضٍ ) (الأحزاب: 6) هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا وَلَى اللهُ عَنْهُ مَا وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَلْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8001 - على شرط البخاري ومسلم

عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ عَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8002 - على بن أبي طلحة قال أحمد له أشياء منكرات لم يخرج له البخاري

﴾ ﴿ حضرت مقدام الكندى خِلْتُوَفِر ماتے ہیں كه رسول الله مَنْلَوْقِيْنَ نے ارشادفر مایا: میں اس كامولی ہوں جس كا كوئی مولی نہیں ہے، میں اس كے مال كی وراثت بھی لوں گا اور اس كے قرضہ جات بھی ادا كروں گا۔اور ماموں اس كا وارث ہوتا ہے جس كا كوئی وارث بند ہو، وہ اس كی وراثت بھی یائے گا اور اس كے قرضہ جات بھی ادا كرے گا۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ امَ بَخَارِي مُنَا اوراً مَ سَلَمُ اللهُ عَارَكُ مَعَارِكُ مَطَالِق صَحِح مِهُ لِيَكُن يَخِين بَيَنَا فَ اس كُوْل بَهِ لَيا اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8003 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی)8003 – علی شرط البخاری و مسلم الدین التدمین الله می الله می الله می خاله کی خاله کے ساتھ رہنے دو کیونکه خاله بھی بے۔

وَ ﴿ يَهُ يَهُ صَدِيثِ المَامِ بَخَارِي بِهِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ عَمْدِ اللهِ اللَّهُ اللهِ الشَّيبَانِيُّ، وَابُو يَحْيَى السَّمَرُ قَنْدِيُّ، قَالًا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا اللهِ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْ

عَـائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَولَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8004 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وُلِيَّهُا فر ماتی ہیں کہ رسول الله مَلَّا لِیُّا ہے ارشاد فر مایا: الله اوراس کا رسول اس کا مولیٰ ہیں ۔ جس کا کوئی مولیٰ نہیں ہے اور ماموں اس کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

🟵 🤁 بید حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

8005 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيّ، ثَنَا ابْنُ ابِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ شَنَا مُسَحَنَّهُ بُنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، ثَنَا ابْنُ ابِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: فِينَا نَوْلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ: (وَالُولُو الْآرُحَامِ بَعْضُهُمْ اَولِي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) (الأحزاب: 6) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمْ نَشُكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمْ نَشُكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْمُهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ وَلُو هَلَكُتُ كَذَلِكَ يَرِثُونَ وَلَوْ هَلَكُتُ كَذَلِكَ يَرِثُونَى حَتَى نَزَلَتُ هَذِهِ الْائَهُ وَلُو هَلَكُتُ كَذَلِكَ يَرِثُونِي عَنْ اللهَ يَعْضُهُمُ اولِي بِبَعْضِ) (الأحزاب: 6)

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8005 - صحيح

الله الله عرت زبير بن عوام را الني فرمات بين بيرآيت

وَأُولُو الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ آوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الاحزاب: 6)

حديث: 8004

البصاصع للترمذى ابواب الفرائض عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - ساب منا جاء فى ميرات الغال حديث: 2081 من الدارمى - ومن كتاب الفرائض باب: فى ميرات ذوى الارحام - حديث: 2925 مستخرج ابى عوائة - ابواب البواريث باب نكر الغبر البورث الغال إذا لم يكن للبيت وارت - حديث: 4556 السنن الكبرى للنساشى - كتاب الفرائض ذكر اختلاف البفاظ الناقلين لغبر عائشة فى توريث الغال - حديث: 6166 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الولاء ' باب ميراث ذى القرابة - حديث: 1566 شرح معائى الآثار للطحاوى - كتباب الفرائض باب مواريث ذوى الارحام - حديث: 4927 بنن الدارقطنى - كتباب البفرائض والسير وغير ذلك حديث: 3604 السنس الكبرى للبيهقى - كتباب البفرائض باب من قال بتوريث ذوى الارحام - حديث: 11424 مسند المحاق بن راهويه - ما يروى عن عطاء بن ابى رباح ' حديث: 1098

يه بهى خدشة تقاكم أكر مين مركبيا تواسى طرح كعب ميرا بهى وارث بين گا ـ پهريد آيت نازل موكئ، وأولُو الآدُ حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ

8006 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، عَنُ شُعُبَةَ، عَنُ عَمُوبِ وَبُنِ آبِي حَكِيمٍ، ثَنَا مُسَلَّدٌ، عَنُ شُعُبَةَ، عَنُ عَمُورِ بُنِ آبِي حَكِيمٍ، عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَعُمُرَ، عَنُ آبِى الْآسُودِ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتِى فِي مِيرَاثِ يَهُودِي وَلَهُ وَارِثُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

هٰلَا خَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8006 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت معاذبن جبل کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس یہودی کی وراثت کا مسلم لا یا گیا ،اس یہودی کا ایک مسلمان وارث تھا، آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ مُنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ

السناد بين كيك الاسناد بيكن امام بخارى مُناسة اورامام سلم مُناسة في السكونقل نهيس كيا ـ

8007 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدِ اللهِ مَنَ اَبِی الزُّبَیْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا یَرِثُ الْمُسُلِمُ النَّصُرَانِیَّ اِلَّا اَنْ یَکُونَ عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و هذا هُوَ الْیَافِعِیُّ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ صَدُوقُ الْحَدِیْثِ صَحِیْحٌ فَاِنَّ الْاَصْلَ فِیْهِ حَدِیْثُ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبِ الَّذِی "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8007 - صحيح

ارشادفر مایا: کوئی مسلمان ، نصرانی کا وارث نہیں کہ رسول الله منگانی کے ارشادفر مایا: کوئی مسلمان ، نصرانی کا وارث نہیں استعالی کا دارث نہیں ہے۔ کا ،سوائے اس کے کہوہ نصرانی ،مسلمان کا غلام یا لونڈی ہو۔

ی ہے محمد بن عمرو''یافعی''ہیں، اہل مصرسے ہیں،صدوق الحدیث ہیں، بیر حدیث سیح ہے۔ اس میں عمرو بن شعیب کی روایت کردہ درج ذیل حدیث اصل ہے۔

8008 - حَدَّثَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آخُبَرَنِى ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسُلِمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8008 التالك الذهبي الذهبي التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و وَاللَّهُ افر مات مي كه رسول الله مَنَا لَيْهُمْ نِي ارشاد فر مايا مسلمان كا فركا اور كا فرمسلمان كا وارث نهيس بن سكتا \_

8009 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَآبُو يَحْيَى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَ أَمَّ مُحَمَّدٍ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَ أَمَّ كُلُشُومٍ بِنُتَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا تُوقِيَتُ هِى وَابْنُهَا زَيْدُ بُنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى يَوْمٍ فَلَمْ يُدُرَ آيُّهُمَا مَاتَ كُلُشُومٍ بِنُتَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا تُوقِينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ آهُلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا

هٰذَا حَدِينتُ اِسْنَادُهُ صَحِيَتٌ وَفِيْهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنَا فَاَمَّا الْفَائِدَةُ الْاُخُرَى فَلَهُ يَاهِدُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8009 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ جعفر بن مُحمد اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی بڑی ﷺ اوران کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب کا ایک ہی دن انقال ہوا، توان میں سے کسی کو بھی دوسرے کا وارث نہیں تھا اور بی معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے پہلے کس کا انقال ہوا، توان میں سے کسی کو بھی دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا تھا اور اہل حرہ کو بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا تھا اور اہل حرہ کو بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا تھا۔

ﷺ اس حدیث کی اسناد سے ہوراس ہے گئی فوائد ملے ، ان میں سے ایک بیبھی کہ ام کلثوم کے بیٹ سے حضرت . عمر کاایک بیٹا پیدا ہوا تھا ، اور دوسر سے فائدہ کے لئے اس کی شاہد حدیث بھی موجود ہے۔

8010 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ، وَآبُو يَحْيَى، قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنْبَا حَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ كَانَ لا يُوَرِّثُ الْمَيَّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعُرَفُ آيُّهُمَا مَاتَ قَبُلَ صَاحِبِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8010 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

اللہ جو حضرت عبداللہ بن عباس والتھائے بارے میں مروی ہے کہ جن فوت شدگان کے بارے میں بیالم نہ ہو کہ ان میں ہے کون پہلے اورکون بعد میں فوت ہواہے ،آپ والتی ان میں سے کسی کو دوسرے کا وارث قر ارنہیں دیا کرتے تھے۔ '

4. 8011 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا نَسَبُ (وَالَّذِينَ عَقَدَتُ ايُمَانُكُمُ فَا تُوهُمُ نَصِيبَهُمُ) (النساء: 33) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبُ لِيَعْمَ اللهِ عَنْهُمُ اول اللهِ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمُ اول لَي بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) لِيَرِتَ احَدُهُ مَا الْاَحْرَ فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْاَنْفَالِ: (وَاولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمُ اولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8011 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس بي في فرمات مين: بيرآيت

وَالَّذِينَ عَقَدَتُ ايِّمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النساء:33)

"اوروه جن سے تمہارا حلف بندھ چکا ،انہیں اُن کا حصّہ دو' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

اس آیت کے نزول کے بعد ایک آ دمی دوسرے کا رشتہ دارنہیں ہوتا تھا لیکن بیدا یک دوسرے کے دارث بننے کے لئے آپس میں قتم اٹھا لیتے تھے، اس ممل کواللہ تعالیٰ نے

وَ أُولُوا الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللَّهِ

''اوررشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) اس آیت کے ساتھ منسوخ کیا۔

8012 - آخُبَرَنَا آبُو يَحْيَى السَّمَرُقَنْدِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَا مُعَاذُ بُنُ هِ 8012 - آخُبَرَنَا آبُو يَحْيَى السَّمَرُقَنْدِئُ، ثَنَا ابُو حَسَّانَ، عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، آنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ هِسَّامٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ثَنَا آبُو حَسَّانَ، عَنِ الْالْسُودِ بْنِ هِلَالٍ، آنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَتُنَ آبُو مُنَا اللهُ عَنْهُ وَرُسُولُ اللهِ يَقُولُ وَهُو عَنَى الْمِنْبَرِ: وُرِّتَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَاخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلا خُتِهِ النِّصْفُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى بَيْنَ آفُهُ رِهِمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8012 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت معاذین جبل جن شخنے منبرشریف پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا رسول الله منگا ﷺ کی حیات مبارکہ میں یوں ہوتا تھا کہ جس آ دمی نے اینے ورثاء میں ایک بیٹی اور ایک بہن جھوڑی ہوتو دونوں کو آ دھا، آ دھا مال دیا جاتا تھا۔

8013 - اَخُبَرَنِى اَبُوْ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْحَيَّاطُ، بِقَنْطَرَةِ بُرُدَانَ، ثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِم، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْحِ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلا مَاتَ فَقَالَ النِّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا فَلَمْ يُوجَدُ اِلَّا مَوْلِي لَهُ هُوَ الَّذِى اَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا فَلَمْ يُوجَدُ اِلَّا مَوْلِي لَهُ هُوَ الَّذِى اَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا فَلَمْ يُوجَدُ اللهِ مَوْلِي لَهُ هُوَ الَّذِى اَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوهُ إِيَّاهُ

هَـٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اِلَّا اَنَّ حَمَّادَ بُنَ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ رَوَيَاهُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

اس کے ورثاء کو حضرت عبداللہ بن عباس پڑھی روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہوگیا ، نبی اکرم مُلَّ ﷺ نے فر مایا: اس کے ورثاء علی شرو، اس کا کوئی وارث نہ ملا ،صرف وہ آزادہ شدہ غلام ملاجس کواس نے آزاد کیا تھا، رسول اللہ سی تیز نے فر مایا: یہ مال اسی Click on link for more Books

کو دیے دو۔

البتة حماد بن سلمه سفیان بن عیبینہ نے اس کوعمر وبن دینار کے واسطے سے ،حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھنا کے آزاد کردہ غلام عوسجہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھنا سے روایت کیا ہے۔

حماد بن سلمه كى روايت كرده حديث كى اسناددرج ذيل ہے محاد بن سلمة ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)8013 – علی شرط البحاری ومسلم ابن عیینه کی روایت کردہ حدیث کی اسنادورج ذیل ہے

8015 - وَاَمَّا حَدِيْثُ أَبْنِ عُيَيْنَةً

فَحَدَّدُنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، آنِبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَلَى عَلَى عَوْسَجَهُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِئًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا آعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِئًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا آعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِئًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا آعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِئًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا آعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِئًا وَلا قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا آعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ مَا لَعُلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَرَابَةً الْمُعَلِي اللهُ عَلْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُهُ الْعُطَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8015 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

العجامع للترمذى - ابواب الفراثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فى ميرات الدولى الاسفل حديث: 2083 أبن داود - كتاب الفراثين باب من لا وارت الى داود - كتاب الفراثين باب من لا وارت له - حديث: 2738 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الولا ، باب ميرات الدولى مولاه - حديث: 15659 أمنن سعيد بن منصور - بساب من اسلم على الديرات قبل ان يقسم "حديث: 192 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الفراثين إذا مات الدعنى ويقى البعتق - حديث: 6219 أسرح معانى الآثار للطعاوى - كتساب الفرائين باب مواريث ذوى الارحام - حديث: 4945 أسرح معانى الآثار للطعاوى - كتساب الفرائين باب مواريث ذوى الارحام - حديث: 507 أسمند الكبرى للبيهقى - كتساب مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 3263 السنن الكبرى للبيهقى - كتساب الفرائين جباع ابواب الدواريث - بساب ما جا فى الدولى من اسفل حديث: 1596 أمسند احد بن حنيل - ومن مسند بنى السفرائين حميد الله بن العباس بن عبد السطلب - حديث: 1877 أصند العبيدى - فى العج حديث: 507 مسند ابى يعلى الدوصلى - اول مسند ابن عباس "حديث: 2343 السعجم الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله وما امند عبد الله بن عباس داول دالله بن عباس داول دالله المناب عدرالله وما امند عبد الله بن عباس داول دالله المناب المناب الكبير للطبرانى - من اسبه عبد الله وما امند عبد الله بن عباس داول دالله المناب الكبير للطبرانى - من اسبة عبد الله وما امند عبد الله بن عباس داول دالله المناب عباس داول دالله الكبير للطبرانى - من اسبة عبد الله وما امند عبد الله بن عباس داول دالله المناب دالله المناب دالله دالله بن عباس داول دالله المناب المناب عباس داول دالله و دالله بن عباس داول دالله بن عباس داول دالله بن عباس دالله بن عباس دالله و دالله بن عباس دالله بن عباس دالله و دالله بن عباس دالله بن عباس دالله بن عباس دالله و دالله بن عباس دالله دالله دالله و دالله بن عباس داله بن عباس دالله بن عباس دالله بن عباس دالله بن عباس دالله بن عباس

وہ تھا۔ نبی اکرم منگائی منے اس کی وراثت اُس آزاد شدہ غلام کو دے دی۔

8016 – آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبِلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبِلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنْ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فَى وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ آبِيهِ يَطُلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ: إِنَّ آبَاهُ قَدْ كَانَ تَبُرَّا مِنْهُ فَاعُطَى أُمَّهُ الْمِيرَاثَ وَجَعَلَهَا عَصَبَةً وَلَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى حُكُمِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ فَتَاوَاهُ وَآحُكَامِهِ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8016 – صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات میں : حضرت علی و النواک پاس ملاعنہ کے بیچ کا فیصلہ آیا، اس کے باپ کے رشتہ داراس کی وراثت لینے کے لئے آگئے ، حضرت علی و النوائی اس کے باپ نے تواس بیچ سے براءت کا اظہار کر دیا تھا، حضرت علی و النوائی نے اس بیچ کی ماں کو اس کی وراثت دی ، اوراس کی ماں کو ہی اس بیچ کا عصبہ بنایا اور بیچ کے باپ کے رشتہ داروں کو پچھنہیں دیا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ یہ حدیث اگر چہ امیر المومنین کے حکم تک موقوف ہے لیکن بیان کے فتاوی اوراحکام کے حوالے سے غریب ہے۔

8017 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةٌ فَقَالَتُ: النَّهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةٌ فَقَالَتُ: السَّدَقُةُ اللهِ تَسَدَّقُتُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ الصَّدَقَةُ اللهَ اللهِ مَرَجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ الْجُورِيُّ وَوَجَبَ الْعُرُونَ وَوَهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ اللهِ مَرْجَعَ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عِنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ

ﷺ سفیان توری اوردیگرمحدثین نے اس حدیث کوعبداللہ بن عطاء کے واسطے سے ابن بریدہ کے ذریعے ان کے والد بریدہ سے روایت کیا ہے۔ (جبیا کہ درج ذیل ہے)

8018 – آخُبَرُنَاهُ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا ابْنُ آبِي لَيُلَى، وَالتَّوْرِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: آتَتِ امْرَآةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَقَالَ: صَوْمِى عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَقَالَتْ: وَنَا عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَقَالَتْ: وَنَا عَلَيْهَا حَجَّةً، قَالَ: فَحُجِّى عَنْهَا فَقَالَتْ: وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالَا وَاللّهُ وَالّ

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8018 - صحيح

﴿ ﴿ وَرَى روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عطاء نے عبداللہ بن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا بہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک خاتون نبی اکرم مَلَاتِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اورعرض کی: میری والدہ فوت ہوگئی ہے،اس کے ذمے دو مہینے کے روزے تھے،حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: اس کی طرف سے تم روزے رکھ لو۔ اس نے بتایا کہ میری والدہ کے ذمے جج بھی تھا، حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: تو اس کی طرف سے جج بھی کرلے ، اس نے بتایا: میں نے ایک لونڈی اس کو صدقہ میں دے تھی ، حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اب بھی وے دیا ہے اور وہ لونڈی میراث کے طور پر مجھے واپس بھی کردی ہے۔ حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اب بھی وے دیا ہے اور وہ لونڈی میراث کے طور پر مجھے واپس بھی کردی ہے۔ حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اب بھی وے دیا ہے اور وہ لونڈی میراث کے طور پر مجھے واپس بھی کردی ہے۔ حضور مُلَّاتُ بید میں دیا ہے۔ اس کونقل نہیں کیا۔

8019 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا اَبْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بُنِ وَيُدِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُو الَّذِى أُرِى النِّدَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِيرَاثًا

هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّیُخَیْنِ اِنْ كَانَ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَیْدٍ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8019 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن زید بن عبدر به جلائی صحابی ہیں جنہوں نے اذان والاخواب دیکھا تھا،انہوں نے اپنے والدین میرکوئی چیز صدقہ کی ، پھران کے والدین فوت ہو گئے،رسول الله مَا لَا يُعْلَمُ نے اس کا وہ صدقہ بطور وراثت اس کولوٹا دیا۔

ﷺ اگرابو بکربن عمروبن حزم نے عبداللہ بن زید ہے ساع کیا ہے تو سے صدیث امام بخاری پیسڈ اورامام مسلم بیسڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین میں بیسٹانے اس کوفل نہیں کیا۔

8020 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ، ابْنِي آبِي بَكُرِ بُنِ حَرُمٍ، عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ حَرُمٍ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَعَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُو لِللهِ وَلِرَسُولِهِ، فَجَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُو لِللهِ وَلِرَسُولِهِ، فَجَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهِ كَانَ قِوَامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوْرِثَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوْرِثَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوْرِثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمُ مَاتًا فَوْرِثَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوْرِثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِوسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا عُمْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَا فَوْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ فَالَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللهُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُولَوْلُولُولُولُولُولُ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوُطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَلِكَ وَاصَحُّ مَا رُوِى فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثِ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8020 - سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴾ ﴿ ابو بكر بن حزم روايت كرتے ہيں كه عبدالله بن زيد بن عبدر به ولائون بى اكرم شكائين كى بارگاہ ميں حاضر ہوئے اور المحض كى: يارسول الله مثل الله اوراس كے رسول كے لئے صدقہ ہے ، ان كے والدين آئے اورعرض كى: يارسول الله مثل الله الله مثل اله

وی کی ہے حدیث امام بخاری ہے اور امام مسلم ہو اور کے معارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بڑوں کی اس کو قل نہیں کیا۔ اس حدیث کے طرق میں جتنی بھی مرویات ہیں ،ان میں سب سے زیادہ صحیح درج ذیل حدیث ہے۔

8021 - مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُنَ عَمْدُ بْنُ عَمْرَ مَعَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَاتَى اَبُوَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَاتَى اَبُواهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتُ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، اللهِ فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى اَبُويُكَ فَلَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهِ فَقَالَ: أَنْ اللهِ فَقَالَ عَلْمَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ عَلْمَ اللهِ فَقَالَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ فَاتِّى لَا اَرَى بَشِيرَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْانْصَارِيَّ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبُدَ اللهِ بُنِ زَيْدٍ فِى الْآذَانِ وَالرُّوُيَا الَّتِي قَصَهَا سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبُدَ اللهِ بُنِ زَيْدٍ فِى الْآذَانِ وَالرُّوُيَا الَّتِي قَصَهَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ لِتَقَدُّمِ مَوْتِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ، فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللهُ اَعْلَمُ "

إمُحُدٍ، وَقِيلَ بَعُدَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَاللهُ اَعْلَمُ "

﴿ ﴿ محمد بن عبدالله بن زید کے بیٹے بشیر اپنے واواحضرت عبدالله بن زید رفائن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا باغ صدقہ کردیا،ان کے والدین نبی اکرم مُنَا لِیُوْلِم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے اور عرض کی بارسول اللہ مَنَا لِیُوْلِم ہماری گزراوقات فقط اسی باغ سے ہی ہوتی ہے ،اس کے علاوہ ہماراروزی کاکوئی آ سرانہیں ہے ،حضور مُنا لِیُوْلِم نے حضرت عبدالله کو بلایا اور فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے تیراصدقہ قبول کرلیا ہے اوروہ باغ تیرے والدین کی طرف لوٹادیا ہے، بشیر کہتے ہیں کہ اس کے بعدوہ باغ ہمیں وراثت میں ملا۔

ﷺ کے معیارے مطابق صحیح ہے، کین اشاداگر چہام بخاری پیشتا اورامام سلم بینانیٹ کے معیارے مطابق صحیح ہے، کین بشیر بن محمد انصاری نے اپنے داداعبداللہ بن زید سے ساع نہیں کیا۔ اس اساد کے ہمراہ عبداللہ بن زید کی اذان کے بارے میں اوروہ خواب جو انہوں نے رسول اللہ منگا ہے ہے۔ کہ ان امام بخاری پیشتا اورامام مسلم بینانیت نے اس کواس لئے چھوڑا تھا کہ عبداللہ بن زید کی وفات پہلے ہے۔ بعض مورضین کا کہنا ہے کہ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے اور بعض کا موقف یہ ہے کہان کی شہادت احد کے چند دنوں بعد ہوئی۔ واللہ اعلم۔

8022 - آخُبَرَنِي آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوْحٍ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ click on link for more books

سَوَّادٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِتَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ لَا اَعْرِفُ اَحَدًا رَفَعَهُ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدُ اَوْقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا "

﴾ ﴿ حضرت جابر والنفوفر ماتے ہیں کہ نبی اگرم منگاتیو اُ نے ارشاً دفر مایا: بچہ پیدائش کے بعدا گرصرف ایک مرتبہ رولے تو وہ وارث بھی ہے گااوراس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے گا۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ مغیرہ کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے اس کو ابوالز بیر سے مرفوعاً روایت کیا ہو۔ جب کہ ابن جرتج اور دیگر کئی محدثین نے اس کو موقوف رکھا ہے۔اور ہم نے اس کوسفیان ثوری کی اسناد کے ہمراہ ابوالز بیر سے موقو فابیان کیا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل ہے۔

8023 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْكِنْدِيِّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْاَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِى زَيْدَانَ الْبُحَلِيّ بِالْكُوفَةِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكِنْدِيِّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْاَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ آجِدُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ مَنْ خَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ مَنْ خَدِيثُ السَّوْدِيِّ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ آجِدُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّورِيِّ، عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ مَنْ خَدِيثُ اللهُ وَلَى اللهُ الْعَرَافِ الْقَرَائِضِ الْقُورَائِضِ الْقُورَائِضِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8023 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی)8023 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی پائے گا اوراس الله عَلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: جب بچہروئے تووہ وراثت بھی پائے گا اوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔

#### ⇒ĸ₿ŵ₢<┈→ĸ₿ŵ₢<┈₩₽₩₽

حەيث: 8023

معيع ابن عبان 'كتاب الفراثف - ذكر الإخبار بان من استهل من الصبيان عند الولادة ورثوا 'حديث: 6124 أمنن الدارمى - ومن كتاب الفراثف ' باب : ميرات الصبى - حديث: 3072 نمن ابن ماجه - كتاب الجنائز ' باب ما جاء فى الصلاة على الطفل - حديث: 1503 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز ' من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا - حديث: 11402 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الفراثف توريث البولود إذا استهل - حديث: 6172 شرح معانى الآثار للطعاوى - كتاب الجنائز ' باب الطفل يموت , ايصلى عليه ام لا ؛ - حديث: 1862 السنن الكبرى للبيهةى - كتباب الجنائز ' جماع ابواب عدد الكفن - باب الطفل يعوث , ايصلى عليه إن استهل أو عرفت له خديث: 6399 السنن الكبرى المسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له خديث: 6399

# كِتَابُ الْحُدُودِ

# اسلامی سزاؤں کے متعلق روایات

8024 – أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اللَّهُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوُهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوُهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: وُجِدَ فِى قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ يُسَحَدِّثُ، عَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَيْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: وُجِدَ فِى قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُو اللَّهِ وَرَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِيهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ صَرَبَ غَيْرَ اللهِ يَعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلُ عَبُولِ اللّهِ وَرَسُولُهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرِيعً الْخِدِي الْعَدَوِي الَّذِى هَا عَدُلُ اللهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ اللهِ عَمْتِهِ الْعَدَوِي الَّذِى اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يُعْبَلُ مَنْ الْعَدُويِ الْذِى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَهُ وَلَا يُعْبَلُ مَا يَعْمَولُوهُ وَلَا عَدُلُكُ وَيَعْمَدِهِ الْعَدُويِ الَّذِى الْعَدَوِي الَّذِى الْعَدَوِي الَّذِى الْعَدَوِي اللَّهُ الْعَدُولُ الْعَدَوي اللَّهُ عَلَى الْعَدَو عَلَى اللهُ الْعَدَو عَلَى اللهُ الْعَدَولُ اللهُ الْعَدَولُ اللهُ الْعَدُولُ اللهُ الْعَدُولُ اللهُ الْعَدُولُ اللهُ الْعَدُولُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8024 - صحيح

ام المونین حضرت عائشہ بڑنٹا فرماتی ہیں: رسول الله مَاکَیْتُوم کی تلوار کے قبضے میں دوخط لکھے ہوئے ملے۔

Oسب سے زیادہ نافر مان ، وہ خص ہے جس نے ناحق کسی کو مارا۔

Oسب سے زیادہ نافر مان ،وہ مخص ہے جس نے کسی کوناحق قتل کیا۔

Oسب سے زیادہ نافر مان ، وہ شخص ہے جس نے کسی نااہل کونعمت سپر دکر دی۔

جس نے ایسا کیا،اس نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا،اس کے فرائض ونوافل کچھ قبول نہیں گئے جائیں گے۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیسی اورامام سلم بیسی نے اس کونقل نہیں کیا۔ابوشر کے عدوی کی روایت کردہ حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے (جسیا کہ درج ذیل ہے)

8025 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسُحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنُ اَبِي شُرَيْحٍ بِشُرُ بُنُ السَّحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنُ اَبِي شُرَيْحٍ بِشُورِيهِ السَّعَاقِ مَنْ الرَّهُ الرَّحْمَنِ بُنُ السَّحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنُ اَبِي شُرَيْحٍ مِنْ الرَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّ

. سنن الدارقطنى - كتساب البعدود والديبات وغيره مديث: 2846 البسنن الكبرى للبيهقى - كتساب النفقات جماع ابواب تعربه القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص - باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره عديث:14810 تهذيب click on link for more books الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ اَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلِهِ اَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِى النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرُ عَيْنَيْهِ فِى النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرُ

کی کی بید حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم بینیا نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم بونس بن بزید نے اس حدیث کوز ہری ہے ایک دوسری اسناد کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

8026 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، اَنْبَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ مَصْلِمِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى شُرَيْحٍ الْكَعْبِيّ رَضِى الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8025 - صحيح

الله النظام كا فدكورہ حديث كے موافق ارشاد بيان كيا ہے كه مسلم بن يزيد نے ابوشر يح كعبى برانتي كے حوالے سے رسول

8027 - اَخْبَرَيِى اَبُوْ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمْ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصَرُ بَنُ عَلَا ثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِى مُوْسَى الْآشُ عَلِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ اِبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اَصُبَحَ الْبِلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوشِكُ اَنُ يَبَرَّهُ، وَلَالَهُ مُنُوسَى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْشِكُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالِدَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَالِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8027 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُونُ الْمُعْرَى وَلِيَّةُ فَرَمَاتِ مِينَ كَهُ فِي الْرَمْ مَثَلِيَّةً فِي ارشَادِفَرَ مَا يَا جَبِ صَبِح بُونَى ہِ تَو شيطان اپنے چيلوں کو يہ کہہ کر روانه کرتا ہے کہ آج جوکسی مسلمان کو گمراہ کرے گامیں اس کوتاج پہناؤں گا، (شام کو جب بیسب واپس آتے ہیں تو) ایک شیطان کہتا ہے، میں نے ایک مسلمان پر بہت محنت کی اور بالآخر اس کو باپ کانافر مان بنادیا، شیطان ہتا ہے جمکن ہے کہ وہ بعد میں ان کافر ما نبروار بن جائے۔ (تو نے کوئی بہت بڑا کا منہیں کیا) ایک اور شیطان کہتا ہے میں ایک مسلمان کے کہ وہ بعد میں ان کافر ما نبروار بن جائے۔ (تو نے کوئی بہت بڑا کا منہیں کیا) ایک اور شیطان کہتا ہے میں ایک مسلمان کے کہ وہ بعد میں ان کافر ما نبروار بن جائے۔ (تو نے کوئی بہت بڑا کا منہیں کیا) ایک اور شیطان کہتا ہے بیں ایک مسلمان کے کہ وہ بعد میں ان کافر ما نبروار بن جائے۔ (تو نے کوئی ہونے اور اللہ کو اللہ ک

یکھیے لگار ہاحتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، شیطان کہتا ہے: وہ دوبارہ شادی کروالے گا (تونے بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا) پھر ایک شیطان آتا ہے ،وہ کہتا ہے: میں ایک مسلمان کے پیچھے لگا رہا ،حتیٰ کہ میں نے اس کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے، شیطان کہتا ہے تو نے بھی احچھا کام کیا ہے ، پھر ایک اور شیطان کہتا ہے: میں ایک مسلمان کے پیچھے لگا اور اس سے قتل کروا دیا ، شیطان کہتا ہے: واہ واہ تو نے سب ہے اچھا کام کیا ہے ، اور وعد نے کے مطابق وہ تاج اس کو پہنا دیتا ہے۔ قتل کروا دیا ، شیطان کہتا ہے: واہ واہ تو نے سب ہے اچھا کام کیا ہے ، اور وعد نے کے مطابق وہ تاج اس کو پہنا دیتا ہے۔

الاساد ہے لیکن امام بخاری نہیں گیا۔

8028 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا صَعَدُهُ بَنُ وَسُولَ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ وَسَلَمَ قَالَ وَعَى اللهُ عَنُهُ وَسَلَمَ قَالَ وَعَى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَ وَ لَلهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَ وَ لَا يَحِلُ دَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَ وَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَ وَ لَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُ بِهِ فَوَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُ النَّهُ سَلَمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُ النَّهُ سَلَمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِي عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيْ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَيْعَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَيْعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَيْعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا قَتَلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قَتَلُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8028 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ابوامامہ مبل بن حنیف وہائی فرماتے ہیں: جس دن حضرت عثان غنی وہائی کا گھیراؤ کیا گیا ،آپ اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ کر بولے: میں تہبیں اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ منابی ہے نے بیار شاذبیں فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے تین جرمول کے۔

- 🔾 شادی شده څخس زنا کر ہے۔
- 🔾 کوئی مسلمان (معاذاللہ)مرتد ہوجائے۔
  - 🔾 یا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے۔

حديث : 8028

البصاصع للترمذى أبواب الفتن عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء لا يعل دم امره مسلم إلا بإحدى تلات حديث: 2135 بنن ابى داود - كتساب الديسات بساب الإمام يامر بالعفو فى الدم - حديث: 3924 بنن ابن ماجه - كتساب البصدود بساب لا يعل دم امره مسلم - حديث: 2530 السسنن الصغرى - كتساب تبصريسم الدم ذكر ما يعل به دم البسلم حديث: 3974 السنسن الكبرى للنسائى - كتساب مديث: 3974 السنسن الكبرى للنسائى - كتساب الصيام كتساب الاعتكاف - ذكر ما يعل به دم البسلم حديث: 3363 مشكل الآثار للطعاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1556 السنن الكبرى للبيهةى - كتساب النفقات جماع ابواب تعريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص - بساب تسعريم القتل من السنة حديث: 14761 مسند احد بن حنبل - مسند العشرة البيشرين دانجة - مسند عنهان بن عفان رضى الله عنه (click on link for 447 العمد)

الله کی قتم! میں نے زمانہ اسلام سے پہلے اور نہ زمانہ اسلام میں بھی زنانہیں کیا اور میں نے جب سے رسول الله مَالَ اللهُ مَالَةُ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَالِيْ اللهِ مَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ

ﷺ یہ صدیث امام بخاری مسلم اورامام سلم بیشائی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشائی اس کوفل نہیں کیا۔

8029 – آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكِنَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُ دِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُ دِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُ دِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْمَرُءُ فِي فُسَحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا

ه لذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَإِنَّمَا يُعَدُّ فِي اَفُرَادِ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهْلِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الْكِنَانِيِّ وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيْحٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8029 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله مَلَ الله مَلْ الله مَلَ الله مَلَ الله مَلَ الله مَلَ الله مَلْ اله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَل

ن کے بیر حدیث امام بخاری میں اور امام سلم بیشانہ کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن شیخین بیشانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔ لیا۔

اوراس کومحمد بن بیچیٰ ذہلی کے متفر دات میں شار کیا جاتا ہے جو کہ انہوں نے محمد بن بیچیٰ کنانی سے روایت کی ہے۔ اوراس حدیث کی اور دوسری صحیح اسناد بھی ہے (جو کہ درج ذیل ہے )

8030 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، ثَنَا اَبُو النَّصُوِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَزَالَ الْمَرُءُ فِي فُسُحَةٍ مِنُ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8030 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عمر رَبِيَ اللهِ مَلِي اللهِ مَلِي اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلِي اللهِ مَلْمُ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ ا

8031 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا ثَوُرُ بُنُ يَوْدُ لِإِنِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ بَسُنُ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ

يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ كَافِرًا آوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الْمُغْفِرَهُ إِلَّا مُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " هَلْذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8031 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن ابی سفیان وہ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد بہت کم ہے ) آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہو جھ کر اللہ منا ال

🟵 🟵 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشید اور امام سلم بیشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8032 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْبَلْحِيِّ، التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا آبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ اَبِى رَكَوِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اَبِى زَكَوِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ اللهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ مُشْرِكًا آوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8032 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوالدرداء ﴿ النَّهُ فرمات مِين كهرسول اللهُ مَثَالِيَّةِ إِنْ ارشاد فرمايا: الله تعالى ہر گناہ كومعاف فرمادے گاسوائے اس مخص كے جس كى موت شرك پر ہوئى اور جس نے كسى مسلمان كوجان بوجھ كرقتل كيا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجتلیہ اور امام سلم مجتلیہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8033 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّيَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّيَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنَ عَنْ سُلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْاَشْجَعِيِّ، قَالَ: آلا إِنَّمَا هُوَ اَرْبَعٌ السَّرُحُمَنِ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ مَنْ مَنُ صُورٍ ، عَنْ هَلالِ بُنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْاَشْجَعِيِّ، قَالَ: آلا إِنَّمَا هُوَ اَرْبَعٌ فَمَا اَنَا الْيَوْمَ بِاللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ فَمَا اَنَا الْيَوْمَ بِاللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَفْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَشُرُعُوا، وَلَا تَذُنُوا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8033 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سلمه بن قیس اللَّجِی رُاللُّهُ اللَّهُ مَاتِ بِی که رسول اللَّهُ مَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي جَة الوداع کے موقع پر فرمایا: الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنانہ کرو۔

8034 – أنْبَأَنَا آبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ آخَمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ آبِى مَغْشَرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بْنَ الْبَحْرَّاحِ، عَنُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ الْبَحْرَاحِ، عَنُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِى الله تَعَالَى لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَحَلَ الْبَحْنَةَ مِنْ آيَ الْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَقَدُ قِيلَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْدٍ الْجَنَّةِ شَاءَ وَقَدُ قِيلَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْدٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8034 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی والنوز فرماتے ہیں کہ رسول الله منگاتیؤ آم نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اُس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہواوراس نے کسی کوناحق قتل نہ کیا ہو، وہ جس دروازے سے جا ہے جنت میں داخل ہوجائے۔

﴿ ﴿ حضرت جریر بن عبدالله رُفَافَوْ فرماتے ہیں که رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا: جو محض اس حالت میں مرے که وہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرا تا ہواوراس نے کسی کوناحق قتل نہ کیا ہو، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلاجائے۔

اس موضوع پر عطیہ عونی ہے ایک حدیث مروی ہے ، میں اس کونقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں ،اوراس کی اسناد بھی عالی ہے۔

8036 - آخُبَرُناهُ ابُو بَكُرٍ آخُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنُبَا عُبَيْدُ بُنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ الْمَعُرُوفُ بِالْعِجْلِ، ثَنَا اللهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ - آصُلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ وَانَتَقَلَ إِلَى السَحَاقُ بُنُ اللهُ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فُتِلَ الْمَوْفِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فُتِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ حَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنْ قَعَلَ هَذَا الْقَتِيلُ فَتَلَ عَهْدِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ حَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنْ قَعَلَ هَذَا الْقَتِيلُ عَلَى عَهْدِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ حَطِيبًا فَقَالَ: مَا تَدُرُونَ مَنْ قَعَلَ هَذَا الْقَتِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللّهِ مَا عَلِمُنَا لَهُ قَاتِلا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَو اجْتَمَعَ عَلْهُ مُولِكُمُ وَلَاللهُ عَلْهُ مَا عَلِمُنَا لَهُ قَاتِلا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَو اجْتَمَعَ عَلْمُ اللهُ عَمْدِ النَّذِى نَفْسِى بِيَذِهِ أَو اجْتَمَعَ عَلْهُ مُ اللهُ جَمِيعًا جَهَنَّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَذِهِ ، لا يُبْعَضُنَا اهُلَ الْبُيْتِ آحَدُ إِلَّا اكْبَهُ اللهُ فِى النَّار

﴿ ﴿ ﴿ عطیہ عونی ہے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری بڑاتی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُ اللّٰہ ہُم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک قبل ہوا، حضور سُلُ اللّٰہ ہُم نے منبر شریف پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا: کیاتم جاننے ہوکہ اس کو کس نے قبل کیا ہے؟ آپ سُلُ اللّٰہ ہُمیں اس کے قاتل کا پیتہ نبیں ہے ، نبی اکرم سُلُ اللّٰہ ہُمیں اس ذات کی فقی مرتبہ ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کسی ایک مومن کو قبل کریں اور اس پر راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو دور خ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا: جو خص ہمارے اہل بیت ہے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوند ھے منہ دور خ میں ڈال دے گا۔

8037 - آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُرِیُّ، ثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرِ الْهَسَمُدَانِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِیُّ، عَنُ اَبِیُهِ، عَنُ اَبِیُ هُرَیُرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرِ الْهَسَمُدَانِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَلْدُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا یَفْتِكُ الْمُؤْمِنُ، الْإیمَانُ قَیْدُ الْفَتْكِ هَانُ مَسْرِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَا یَفْتِكُ الْمُؤْمِنُ، الْإیمَانُ قَیْدُ الْفَتْكِ هَانُ مَسْرِي مُسْلِمٍ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8037 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ طِی تَشْنِ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّد مَنْ تَقِیِّم نے ارشاد فر مایا مومن کسی کواچا تک حملہ کر کے قتل نہیں کرتا۔ یمان اچا تک حملے سے روکتا ہے۔

الله الله الله المسلم والتوزي معيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوفل نهيس كيار

8038 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْمُحَمِّرُ وَ بُنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْمُحَكَّمِ، قَالَ: دَخَلُتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ، عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ: يَا مُعَاوِيَةٌ، قَتَلْتَ حُجُرًا الْحَكَيمِ، قَالَ: لا إِنّى فِي بَيْتِ آمَانٍ، سَمِعْتُ وَاصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ وَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8038 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

 الْجَمَلِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ. قَالَتُ: لَسُتُ لَكَ بِأُمِّ. قَالَ: بَلَى إِنَّكِ أُمِّى وَإِنُ كَرِهْتِ. قَالَتُ: مَنُ ذَا الَّذِى اَسْمَعُ صَوْتَهُ مَعَكَ؟ قَالَ: الْاَشْتَرُ. قَالَتُ: يَا اَشْتَرُ اَنْتَ الَّذِى اَرَدُتَ اَنُ تَقْتُلَ ابْنَ اُحْتِى؟ قَالَ: لَقَدُ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِه وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِى فَلَمْ يَقُدِرُ فَقَالَتُ: اَمَا وَاللّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اَفْلَحْتَ، فَامَّا اَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدُ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِه وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِى فَلَمْ يَقُدِرُ فَقَالَتُ: اَمَا وَاللّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اَفْلَحْتَ، فَامَّا اَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُنْقَتَلُ إِلَا اَحَدُ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنِي بَعْدَمَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُنْقَتَلُ إِلَا اَحَدُ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنِي بَعْدَمَا الْحَصِنَ، وَرَجُلٌ ارْتَذَ عَنِ الْإِسُلَامِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8039 - صحيح

﴿ ﴿ عَمروبِن عَالَب بِيان كرتے ہیں كہ جنگ جمل كے موقع پر حضرت عمار ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ يَااما وَ ' (اے ای جان آپ پر سلامتی ہو ) ام المونین ﷺ فرمایا: میں تیری مال نہیں ہول۔ حضرت عمار ﴿ وَاللّٰهُ نَے كَہا: كُول نہیں ، آپ میری مال ہیں اگر چہ آپ كو بہ اچھا نہ لگے، ام المونین نے فرمایا: تیرے ساتھ جس كی آواز آرہی ہے ، وہ كون ہے؟ حضرت عمار ﴿ وَاللّٰهُ نَے كَہا: اشتر ہے۔ ام المونین نے فرمایا: اے اشتر! تو وہی ہے ناجو میرے ہوا نج كونل كرنا چاہتا تھا؟ اشتر نے كہا: میں اس كونل كرنا چاہتا تھا اوروہ مجھے قبل كرنا چاہتا تھا، ليكن وہ به نہ كر سكا۔ ام المونین نے فرمایا: اللّٰہ كی قتم! الكرتواس كونل كرنا تو كھی فلاح نہ پاتا، اوراے عمار! تم ۔۔۔۔تم تو جانتے ہوكہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ نَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَالْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلْ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰ اللّٰ

حی نے کسی کوناحق قتل کیا ہو، بدلے میں اس کوتل کیا جائے گا۔

🔾 شادی شده هخص زنا کریے تواس گوتل کردیا جائے۔

🔾 جو مخص اسلام کو جھوڑ کرکوئی دوسرادین اختیار کرنے ،اس کوتل کردیا جائے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اورامام سلم جیستہ نے اس کوفق نہیں کیا۔

8040 - أخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَهُدِي بُنِ رُسُتُمَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بُنْ شَدَّادٍ، قَالَ: كُنُتُ ابُوطُنُ شَيْنًا بِالْكَذَّابِ آدُخَلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: جِئْتِنِى وَاللهِ وَلَقَدُ قَامَ جِبْرِيُلُ كُنُوتُ ابُولُكَذَّابِ آدُخَلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِى فَدُخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: جِئْتِنِى وَاللهِ وَلَقَدُ قَامَ جِبْرِيلُ عَنْ هَذَا الْكُرُسِيِّ فَاهُويَتُ اللهُ وَلَقَدُ قَامَ عَلَيْهِ مَسْفِى فَقُلْتُ: مَا آنَتَظِرُ آنُ آمُشِى بَيْنَ رَاسَهِ وَجَسَدِهِ حَتَّى ذَكُوتُ حَدِيْثًا عَنْ هَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إذَا اطْمَانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إذَا اطْمَانَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعُدَمَا اطُمَانَ إلَيْهِ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ عَدُر

إِهٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ عامر بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں کذاب کے بارے میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ کسی طرح میں اس کے پاس تلوار لے کر پہنچ جاؤں، ایک دن میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس نے کہا: تم میرے پاس آئے ہواور تمہارے آتے ہی یہ جبر میل اپنی کرسی ہے اٹھ کر کھڑے ہوگئے ہیں، میں نے اپنی تلوار کا دستہ تھا مااور کہا: میں اس کے سرکوتن ہے جدا کرنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے عمرو بن انجمق کی سنائی ہوئی حدیث یاد آگئی، انہوں نے بتایا تھا کہ دسول اللہ متازی ہوئے ارشاد فر مایا: جب کسی بندہ کو کسی پر اعتماد ہوجائے پھراس پراعتماد ہونے کے بعداس کوئل کرڈالے، قیامت کے دن اس کوغداروں میں اٹھایا جائے گا۔ (اس لئے میں نے اس کوئل کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔)

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اور امام سلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8041 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُوُ حَلِيْ فَهَ، ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَعِملُ دَمُّ امْرِءٍ مِنْ اَهُلِ الْقِبُلَةِ إِلَّا بِاحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالشَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَعِملُ وَمِنَ الْجَمَاعَةِ اللّهِ بِاحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمُفَادِقُ لِلْجَمَاعَةِ " اَوْ قَالَ: الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8041 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَى بِي كه رسول الله عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰهِ عَلَى الللللللّٰهِ عَلَى ا

🔾 ناحق قتل کیا ہو،تو بدلے میں اس گوتل کیا جائے گا۔

🔾 شادی شدہ زنا کرے تواس قبل کیا جائے گا۔

🔾 جماعت کو چھوڑنے والا ( لیعنی جوشخص اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرلے )

ﷺ بیر حدیث امام بخاری استاہ مسلم میں استاد کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین میں استاد اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ خلاشافر ماتی ہیں. اہل قبلہ میں ہے کسی گوٹل کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے۔ click on link for more books

ناحق قتل کیا ہو،توبدلے میں اس کوتل کیا جائے گا۔

🔾 شادی شدہ زنا کر ہے تواس کوٹل کیا جائے گا۔

O جماعت کوچھوڑنے والا (لعنی جوشخص اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرلے )

8043 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمَ، عَنْ آبِي مَعْمَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّهُ عَنْهَا عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

8044 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السَّكَنِ، بِوَاسِطَ، ثَنَا اَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْمَنَا عَلِيْ بُنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، ثَنَا عُثْمَانُ الشَّخَّامُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عُنْهُمَا اللَّهُ لُوَتَيْنِ، وَكَانَتُ تَشْتُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْهَاهَا وَلَا تُنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ذَكُرْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ ان قَامَ اللهُ وَلَا تُنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ذَكُرْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ ان قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ ان قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا صَبَرَ ان قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ ا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَوْطَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8044 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلَيْ عَنْ فرمات بین که ایک آدمی کی ام ولدهی ،اس سے اس کے ہیر ہے جیسے دو بیجے تھے، وہ عورت نبی اکرم مَلَّا اَیْنَ کَلُیاں دیا کرتی تھی، وہ آدمی اس کومنع کرتا تھا لیکن وہ باز نہ آتی تھی، وہ اس کواس پر ڈانٹتا تھا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ایک رات اُس عورت نے رسول الله مَلَّا اَیْنَ کَلُی سُنان میں کوئی گُتاخی کی، اُس آدمی ہے برداشت نہ ہوسکا ، اس نے نوک دارتکلہ پکڑ کراس کے بیٹ پررکھا اور اندرتک اتاردیا، رسول الله مَلَّا اَیْنَ نَا مِن گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کا خون رائیگاں گیا ہے (اور قصاص میں اس کے شوہر تول نہیں کیا جائے گا)

حديث: 8044

سنن ابى داود - كتساب البصدود' بساب العكم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 3816 السنن الصغرى - كتاب تصريبم الدم العكم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 4023 السنن الكبرى للنسبائى - كتاب الصيام كتاب الاعتكاف - البصكم فيمن سب النبى صلى الله عليه وسلم ' حديث: 3411 أمنن الدارقطنى - كتساب العدود والديات وغيره حديث: 279 ألدسنن الكبرى للبيريقى - كتساب البشكساح ' جسماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 37 باب امتباحة قتل من سبه او هجاد امراة ' جديث: 12502 البعجم الكبير للطبرانى - من اسع عبد الله ' وما امند عبد الله بن عباس

الله الله المسلم والنفذ كے معيار كے مطابق صحيح الاسناد كيكن شيخين نے اس كوقل نہيں كيا۔

8045 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُ ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَة ، ثَنَا اَلْحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُ ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَة ، ثَنَا اَلْعُ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ : الْاَعْمَمُ مَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّة ، عَنُ سَالِم بُنِ اَبِي الْجَعُدِ ، عَنُ اَبِي بَرُزَة ، قَالَ : تَعَيَّظَ اَبُو بَكُرٍ ، عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ : مَنُ هُوَ يَا خَلِيهُ فَا لَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لِاَضْرِبَ عُنُقَهُ إِنْ اَمَرُتَنِي بِذَلِك ، قَالَ : فَوَاللهِ لَا ذُهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ : اَوَ كُنْتَ فَاعِلًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ لَا ذُهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ، ثَمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8045 - على شرط البخاري ومسلم

ایوبرزہ فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤاکی آدمی پرسخت ناراض ہوئے، میں نے پوچھا: اے امیر المومنین! یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤنے فرمایا: تم اس کے بارے میں کیوں پوچھارہ ہو؟ میں نے کہا: تا کہ اگر آپ کی اجازت ہوتو میں اس کی گردن ماردوں۔ راوی فرماتے ہیں: حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤنے فرمایا: کیا تو واقعی ایسا کرے گا؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میری بات سے ان کا غصہ جاتارہا، پھر فرمایا: (میرے یہ جذبات) محمر سائٹیؤم کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میری بات سے ان کا غصہ جاتارہا، پھر فرمایا: (میرے یہ جذبات) محمر سائٹیؤم کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ کے فرمایا: اللہ کی قسم! میری بات سے ان کا غصہ جاتارہا، پھر فرمایا: (میرے یہ جذبات) محمر سائٹیؤم کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین ہوئے اس کوقل نہیں کیا۔

8046 - آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ النَّصْرَ آبَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا شُعْبَهُ، عَنُ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا السَّوَّارِ عَبُدَ اللهِ بُنَ قُدَامَةَ بُنِ عَنَزَةَ الْقَاضِى، يُحَدِّثُ عَنُ آبَا السَّوَّارِ عَبُدَ اللهِ بُنَ قُدَامَةَ بُنِ عَنَزَةَ الْقَاضِى، يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَقُلُتُ: يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ بَنُ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ هِذَا إِلَّا لِمَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8046 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابوبرزہ اسلمی رہائی وہ ایک آدمی حضرت ابو بمرصدیق وہائی کو بہت برا بھلا کہدرہا تھا ، میں نے عرض کی: اے رسول الله مُنَافِیْنِ کے خلیفہ، کیا میں اس کوتل نہ کردوں؟ حضرت ابو بمرصدیق وہائیڈنے فرمایا: قتل کرنا تواس شخص کی سزا ہے جو نبی اکرم مُنَافِیْنِ کی گتاخی کرے۔

﴿ گُتاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا ﴾

8047 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ مِنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْرَّبِيعُ مِنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنُ وَهُبِ، آخَبَرَنِي سُلَيْمَانُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنُ وَهُبِ، آخَبَرَنِي سُلَيْمَانُ مِنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَيْمَانُ مِنْ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْمُؤَلِّهُ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَدْ وَحَدُتُهُمُ وَلَي الْمُؤْمِنُ اللهُ عَنْهُمَا وَالْمَهُمُ وَلَي اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلْمُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مُلْكُلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8047 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات بين كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: جس كوقوم لوط كے عمل ميں مبتلا پاؤلو فاعل اور مفعول دونوں كوقتل كردو۔

قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، يَقُولَانِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَعَلَيْهِ الرَّجُمُ ٱحْصِنُ اَوْ لَمْ يُحْصِنُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ "

العمل بن بلال کہتے ہیں میں نے یکیٰ بن سعید اور ربیعہ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ''جس نے قوم لوط والاعمل کیا،وہ شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ ،اس کورجم کردو۔

ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم اس کی ایک شاہد اورا مام مسلم جیستا نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم اس کی ایک شاہد صحیح درج ذیل ہے) حدیث موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

8048 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَهُلٍ، الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، أَنْبَا آبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَدِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَارُجُمُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(التعليق – من تلحيص الذهبي)8048 – عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى ساقط ﴿ حَرْت ابو ہریرہ دِنْتُونُو ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنْنَیْنَوْم نے ارشا وفر مایا: جس نے قوم لوط والاعمل کیا، فاعل اور مفعول دونوں کورجم کردو۔

8049 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ المُخَرِّمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّهِ بُنُ جَعُفَرٍ المُخَرِّمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّهِ بَنُ جَعُفَرٍ المُفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدُتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ حَدِيثَ \$8047

البصاصع للترمذى ابواب الصدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ما جاء فى حد اللوطئ حديث: 1415 سنن ابى داود - كتساب البصدود باب فيعن عبل عبل قوم لوط - حديث: 3890 سنن ابن ماجه - كتساب العدود باب من عبل عبل قوم لوط - حديث: 2557 مشكل لوط - حديث: 2557 مشكل المستفف عبد الرزاق الصنعائى - كتساب البطلاق باب من عبل عبل قوم لوط - حديث: 13055 مشكل المدود الآشار للطحاوى - بساب بيسان مشسكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 3230 سنن الدارقطنى - كتاب العدود والديسات وغيره حديث: 2832 السنس الكبرى للبيريقى - كتساب البقسامة كتاب العدود - بساب صا جساء فى حد اللوطى حديث: 15829 مسند احد بن حنبل - ومن حديث: 5322 السنس والآثار للبيريقى - كتساب العدود أحد اللواط - حديث: 5322 مسند احد بن حنبل - ومن حديث هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطبطيق حديث عبد الله بن العباس بن عبد العبد العب

وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ مَعَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلِلزِّيَادَةِ فِي ذِكْرِ الْبَهِيْمَةِ شَاهِدٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8049 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کوقوم لوط کے عمل میں مبتلا پاؤ،تو فاعل اورمفعول دونوں کوتل کردو۔اورجس کوکسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتے پاؤ تواس آ دمی کوبھی قتل کردواوراس جانورکوبھی قتل کردو۔

ﷺ بیر صدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشیا اورامام مسلم بیشیا نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بہیمہ کے ذکر کے سلسلے میں اس کی ایک شاہد صدیث بھی موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

8050 - آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، آخَبَرَنِى عَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8050 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا کہ اس میں اس کے بارے میں نبی اکرم سی میں اس میں اس میں اس می اس میں ا

8051 - فَحَـدَّثَنَا اَبُوُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي وَذِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ اَتَى بَهِيْمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8051 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ وَ أَهُ فَر مات مِين جس نے جانور کے ساتھ بدفعلی کی اس کے لئے کوئی صفہ بیس ہے ( بلکہ ) کی سزاتعزیری ہے۔ )

2052 - حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اَبُوْ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنُ عَمْرِو بُنِ اَبِى عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ خَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ تُخُومَ الْآرُضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّةَ الْآغْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَيْرَ تُخُومَ الْآرُضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّةَ الْآغْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَيْرَ مَوَ الِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَنْ عَبُدُ اللهُ عَنُهُ مَنْ عَمْرُو بُنُ اَبِى عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيْهِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَيِّكُونُ الْعِلْسُنَادِ وَلَمْ يُحَيِّكُونُ click on link for more book

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8052 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَهُ أَمْ مَاتِ مِين كه رسول الله مَنَا فَيْمَ نِهِ السَّحْصُ بِرِلْعَنَ فَرِما فَي ہے جس نے جانور ذکح کرتے وقت غیرالله کا نام پکارا،اورالله تعالی نے اس شخص پرلعنت کی ہے جو زمین کی سرحدوں کو بدلتا ہے، الله تعالی نے اس شخص پرلعنت کی ہے جو اپنے مال باپ کوگالی شخص پرلعنت کی ہے جو اپنے مال باپ کوگالی و بتا ہے، اورالله تعالیٰ کی اس شخص پرلعنت ہے جو اپنے آتا کے علاوہ کسی کو آتا بنا تا ہے، الله تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پرجوقوم لوط جیساعمل کرتا ہے۔

ایک دوسری سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھ کا فرمان منقول ہے کہ نبی اکرم مُلگیٹیکم نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جوکس جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیست اور امام سلم بیست نے اس کونقل نہیں کیا۔

8053 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو عُتْبَةَ آحُمَدُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا آبُو الْحَبَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَالْحِدِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: مَلُعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ الْمُرْاَةِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مَلُونٌ مَنْ خَيْرَ مَوَالِيْهِ مَلْعُونٌ مَنْ عَيْرَ مُولُولٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَيْرَ مُلُونٌ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبيّ) 8053 - هارون بن هارون التيمي ضعفوه

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تعالَى نے اپنی مخلوق میں سات افراد پر لعنت کی ہے۔ رسول اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى مرتبہ لعنت فر مائی۔ پھر فر مایا:

ک ملعون ہے ہلعون ہے ملعون ہے وہ مخص جوقوم لوط کا ساعمل کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو کسی عورت اوراس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔

المعون ہے وہ تخص جواپنے ماں باپ کو ذرائھی برا بھلا کیے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو زمین کی حدود کو تبدیل کرے۔

🔾 ملعون ہے وہ شخص جو ذبح کے وقت غیراللّٰہ کا نام لے۔

🔾 ملعون ہے وہ مخص جوایئے آتا کو چھوڑ کر غیر کوآتا بنائے۔

8054 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، الْتَعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا ابُنُ آبِی مَرُیَمَ، ثَنَا ابْرَاهِیُمُ بُنُ اِسْمِاعِیْلَ بُینِ آبِی حَبِیبَةَ، حَدَّثِیی قَاوُدُ بُنُ الْحُصِیْنِ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اِسْمِاعِیْلَ بُینِ آبِی حَبِیبَةَ، حَدَّثِیی قَاوُدُ بُنُ الْحُصِیْنِ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8054 - غير صحيح

السناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اور امام سلم بیستہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

8055 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَقَانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اللهُ الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ السَّبَاطُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا اَبُو الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنِي لَاَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِى ضَلَّتُ فَانَا اَجُولُ فِي اَبْيَاتٍ فَإِذَا اَنَا بِرَاكِبٍ وَفَوَارِسَ فَجَعَلَ اَهُلُ الْمَاءِ يَنُهُ مَا كَلُمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالْتُ عَنْهُ يَلُوذُونَ بِمَنْزِلِى وَاَطَافُوا بِفِنَائِى وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ رَجُلًا فَمَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: عَرَّسَ بِامُرَاةٍ اَبِيهِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8055 - صحيح

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8056 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

8057 - حَـدَّتَنَا هَـمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِى عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ "

#### (التعليق مع في المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة الم

این امت پرسب سے زیادہ خوف قوم لوط کے جس کہ نبی اکرم سُلُ این آئے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔

الاسناد بلین امام بخاری بیشة اورامام سلم بخاس کونقل نہیں کیا۔

8058 - حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، عَنُ آبِى وَاقِدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ، مَوْلَى ذَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِى هُورَيْدَةَ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَابُورُ وَاقِدٍ هُوَ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8058 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ جُلِنْعَهٔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَا لَیْنِا نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے دوجبڑوں کے درمیان والی چیز اور دوٹا گلوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرلی وہ جنت میں جائے گا۔

🟵 🟵 پیرحدیث صحیح الاسناد ہے اوراس کی سند میں جوابووا قد ہے یہ 'صالح بن محر'' ہیں۔

8059 - حَـدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، عَنُ آبِي حَازِمٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحُيَيْهِ وَرِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8059 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوہریرہ ﴿ اللّٰهُ وَفَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اسْاد فر مایا: جس کو اللّٰہ تعالیٰ نے دوجبرُ ول کے درمیان والی چیز اور دوٹانگوں کے درمیان والی چیز کے شرسے بچالیا،وہ جنت میں جائے گا۔

8060 - حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ذُكِرَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَجُلٌ يَأْتِى امْرَاةَ آبِيْهِ فَقَالَ: لَوُ اَدُرَكُتُهُ لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِسَعْدِ بُنِ عُبَادَةً رَجُلٌ يَأْتِى امْرَاةً آغَيْرُ مِنْ سَعُدٍ وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنِي، وَمَا مِنْ آحَدٍ آحَبُ اللهِ الْعُذُرُ مِنَ اللهِ، مِنْ آجُلِ ذَلِكَ بَعَتَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا آحَدٌ آحَبُ اللهِ، مِنْ اللهِ، مِنْ آجُل ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّة

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ آبَا عَوَانَةَ سَمَّى مَولَى المُغِيرَةِ هلذَا فِي رِوَايَتِهِ وَآتَى بِالمَتْنِ عَلَى وَجُهِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8060 - صحيح

فرمایا ہے۔

وی کی بیر حدیث صحیح الا سناو ہے لیکن امام بخاری بیستا اورامام مسلم بیستا نے اس کونقل نہیں کیا۔ابوعوانہ نے اس اسناومیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائیڈ کے آزاد کردہ غلام کا نام ذکر کیا ہے۔

8061 – كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ السَّيَالِسِسُّ، ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، قَالَ: السَّعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَايَتُ رَجُلًا مَعَ امْرَاةِ آبِيهِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللهِ لَانَا اغْيَرُ مِنْهُ، وَالله اغْيَرُ مِنِّى، وَمِنْ آجُلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا شَخْصَ اعْدُولُ وَعَلَا مُولَا مَا مُؤْلُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا شَخْصَ احْتُ وَاللهُ وَلَا شَخْصَ احْتُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا شَخْصَ احْتُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا مُعْرَافُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رہی تنظیہ نے فرمایا: اگر میں کسی آدمی کواس کے باپ کی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں ،حضرت سعد کی بیابت رسول اللہ منا لیڈی کی بہنچ گئی ،حضور منا تی بیابت کی مصور منا تی بیابت کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں ،حضرت سعد کی بیات رسول اللہ منا گئی ہوں ہے بھی زیادہ غیرت فرمایا: تم سعد کی غیرت سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔اوراللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے ظاہری باطنی فیاشی حرام کی گئی ،اورکوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کوکوئی شخص بہند نہیں ہے۔اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔

8062 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا شَدَادُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اِيَاسٍ اَبُوْ مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَدَادُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ اَبُوْ مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزْنُوا اللهِ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ هَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزْنُوا الله مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ هَالَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ هَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8062 - سكت عنه الدهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّى ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے قریش جوانو! زنا مت کرو۔ خبر دار! جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ، وہ جنتی ہے۔

🟵 🤁 یہ حدیث امام مسلم واللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8063 - حَدَّ ثَنِي اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْرَجَوَّ اِنِيٌّ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلٍ، سُلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ آنَا وَ آبُو الدَّرُ دَاءِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَرِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَهَنَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَرَجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَهَنَّةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالدَّرُونَاءِ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَلُو اللهُ وَالْعَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَلَيْمِ وَمِعْتُهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْعَلْولُ الْوَالْعَامِيْدُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْعُمْدُ وَلَوْلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ و

﴿ حضرت ابوموی جلیخ فرماتے ہیں: میں اور ابوالدرداء جلی بی اکرم منگی ایکم منگی کی بارگاہ میں موجود تھے، میں نے حضور منگی کی فار کی بارگاہ میں موجود تھے، میں نے حضور منگی کی بارگاہ میں موجود تھے، میں نے حضور منگی کی میں اور اپنی ٹائلوں کے درمیان والی چیز کی حضاظت کرلی ،وہ جنت میں جائے گا۔

8064 - حَـدَّثَنِي آبُو بَكْرٍ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اَعْيَنَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ: عَنْ عَقِيلٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8063 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

مذکورہ اسناد کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے۔

8065 - وَحَدَّتَ نِنِى اَبُو بَكُرٍ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا اَبُوْ الرَّبِيعِ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ لَحُيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلُ لِى مَا بَيْنَ لَحُيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ تَوَكَّلُتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَاذِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8065 - ذا في البخاري

﴾ ﴿ حضرت سبل بن سعد ﴿ للنَّوْفُو مات بین که رسول اللّه مُنظَیْفُو من ایا: جو مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضانت دے، میں اس کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

ں کی جہ کے امام بخاری بیالت اورامام سلم میں کی سے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شخین ہیں ہیائے اس کوفل نہیں ا۔

8066 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ زُهَيْرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ زُهَيْرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا الْمُسَاعِيلُ بُنِ جَعُفَرٍ ، ثَنَا عَمْرِو بُنِ آبِى عَمْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " اصْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ انْفُسِكُمْ اَصْمَنُ لَكُمُ الْجَنّةَ : اصْدُقُوا إِذَا عَنْهُ ، وَالْمُقُوا إِذَا وَعَدْتُمُ ، وَالْمُقُوا الْمُوجِكُمْ ، وَعُضُّوا اَبُصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا اَيُدِيكُمُ عَدَّتُمُ ، وَاوْفُوا إِذَا وَتُهُمْ وَالْمُ يُحَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنُ اَنْسِ الَّذِي

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8066 - فيه إرسال

حضرت عبادہ بن صامت رہائے ہیں کہ نبی اکرم منگائی کے ارشا دفر مایا: تم مجھے اپنی طرف سے ۲ چیزوں کی ضانت وے دو، میں تنہیں جنت کی ضانت دیتا ہوں،

بولو،تو سيح بولو\_

click on link for more books

ن عند و کرورته بور ا کرو

🔾 تمہازے پاس امانت رکھی جائے تو ،وہ صاحب امانت کوادا کرو۔

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

این نگاہوں کو جھکا کررکھو۔

🔾 اپنے ہاتھوں کو ( ظلم سے )روک کرر کھو۔

8067 - حَدَّشَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدِ، ثَنِ الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثَنَا اللَّلَيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

O جب کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔

🔾 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔

جباس کے پاس امانت رکھی جائے تواس میں خیانت نہ کرے۔

ا بن نگاہوں کو جھکا کرر کھو۔

اپنے ہاتھوں کو ( ظلم ہے ) روک کرر کھو۔

🔾 این شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

8068 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْقَاضِي، ثَنَا اللهُ عَمَدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا اللهُ عَبَادَةَ، ثَنَا اللهُ عَبَادَةَ، ثَنَا اللهُ عَمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا حَمَادُ بُنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا قَالَ: وَحَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِي، ثَنَا آبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ لِى ابْتَى بُنُ كَعْبٍ، وَكَانَ يَقُرَا سُورَةَ الْآخُزَابِ قَالَ: قَلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً قَلَ: قَلْ : قُلْتُ: قَلَّ : قَلْ : قَلَ : لَكَ لَا لَهُ وَالشَّيْحُ وَالشَّيْحُ وَالشَّيْحُةُ اِذَا وَلَقَدْ قَرَانَا فِيمَا قَرَانَا فِيهَا: الشَّيْحُ وَالشَّيْحُةُ اِذَا وَلَا اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَقَدْ قَرَانَا فِيمَا قَرَانَا فِيهَا: الشَّيْحُ وَالشَّيْحُةُ اِذَا وَلَا اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8068 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت زر فرمات ہیں: حضرت الی بن کعب رہاتہ اللہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا: اس کی ۱۳ آیات بیں، انہوں نے فرمایا: صرف؟ میں نے کہا: صرف۔ آپ نے فرمایا: میں نے دیکھاہے، یہ سورت تو سورہ بقرہ کے برابرہے، اور ہم اس کی آیات جو پڑھا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

''شادی شدہ مرداورشادی شدہ عورت جب زنا کریں توان دونوں کو لا زمی طور پر رجم کردو، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مے۔اوراللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے''

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

8069 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُمَا الْسَحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، ثَنَا يَزِيدُ النَّحُويُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَدُ كَفَرَ بِالْقُرُ آنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ فَكَانَ الرَّجُمُ مِمَّا اَخْفَوْا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8069 - صحيح

انکارکیا،اس نے جہ حضرت عکرمہ والکا تکارکیا،اللہ عبداللہ بن عباس وی اللہ جس نے رجم کا انکارکیا،اس نے اللہ عوری طور پر قرآن کریم کا انکارکیا،اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

يَا اَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَاب

''اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے به رسول تشریف لائے کہتم پرظا ہرفر ماتے ہیں بہت می وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھیا ڈالی تھیں' (ترجمہ کنزالا میمان ،امام احمد رضا)

اوررجم بھی ان چیزوں میں سے ہےجن کووہ لوگ چھپاتے تھے۔

🟵 🤁 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بہتیہ اورامام مسلم بہتہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8070 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي لَهِ اللهِ عَنْ مَرُّوَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ خُتَيْفٍ، اَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ بُنِ اَبِي لَمُ اللهِ عَنْ مَرُّوَانَ بُنِ عُثْنَانَ، عَنْ اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجُمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجُمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا

#### حديث: 8059

الجامع للترمذى - " ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى حفظ اللسان حديث: 2391 صحيح ابن حبسان - كتساب الدحظر والإبساحة "بساب مسا يسكره من الكلام ومسا لا يكره - ذكر البيسان بسان مس عنصهم من فتنة فسه حديث: 5781 مسئد ابى يعلى الهوصلي - ابويهافی click on 6069

فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8070 - صحيح

﴿ ﴿ ابوامامه بن سهل بن حنیف اپنی خاله کابیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتی ہیں)رسول اللّٰدمَا ﷺ نے ہمیں آیتِ رجم یر هائی ،وه پیقی

الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ

8071 - حَدَّثَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُ حَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالًا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكُتُبَانِ الْمُصَاحِفَ فَمَرًّا عَلَى هَاذِهِ الْاَيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَقَالَ عَمُرٌو: " لَمَّا نَزَلَتُ اتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ٱكُتُبُهَا؟ فَكَانَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ " فَقَالَ لَهُ عَمُرٌو: آلا تَرَى اَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ ٱحْصِنَ جُلِلَة وَرُجِمَ، وَإِذَا لَمْ يُحْصِنُ جُلِلَّهُ، وَآقَ النَّيْبَ إِذَا زَنَى وَقَدُ أَحْصِنَ رُجِمَ

هَٰلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8071 - صحيح

💠 🧇 کثیر بن صلت فرماتے ہیں: حضرت ابن العاص جنائیۂ اور حضرت زید بن ثابت جنائیۂ مصاحف لکھا کرتے تھے ، بیہ دونوں اس آیت تک پہنچ تو حضرت زید دلائٹنز نے کہا: میں نے رسول الله منافیاتی کویدفر ماتے ہوئے ساہے کہ الشَّيُخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا اِلْبَتَّةَ

''شادی شده مرداورشادی شده عورت جب زنا کریں توان کولاز می رجم کردو''

حضرت عمرو پڑھنڈنے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تومیں نبی اکرم مُنَالِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے یو چھا: یارسول اللَّهُ مَنْ لِيَا مِن اس آيت كولكه لول؟ مجھے يوں لگا كەحضور مَنْ لِيَنْ كوميرا بيسوال كرنا اچھانہيں لگا،حضرت عمرو زلائن نے كہا:تم بيە د کھتے نہیں کہ جب بوڑھا آ دمی محصن (شادی شدہ) ہواوروہ زنا کرے تواس کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں اوراہے رجم بھی کیا جائے گا،اوراگروہ شادی شدہ نہ ہوتواس کوصرف کوڑے مارے جائیں گے،اورنو جوان جب زنا کرےاوروہ محصن (شادی شدہ) بھی ہوتواس کورجم کیا جائے گا۔

ﷺ ﷺ بیرحدیث سیحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیستہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8072 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حُمُرَانَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونْسَ بُنِ جُيَيْرٍ، عَنْ كَثِيرٍ بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

ارشادفر مایا:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

شادی شده مرداورعورت زنا کریں توان کولازی رجم کردو۔

8073 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَسُولُ يَحْدَى، اَنْبَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنَّ كَانَ الشَّيْحَانِ تَرَكَا حَدِيْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَاِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيْحُ وَّلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيْعًا فِي ضِدِّ هَذَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8073 - صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت جندب الخير فرمات ميں كه رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّمْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَي عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَي

المسلم بین کی دریث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بین اورامام مسلم بین نے اس کونقل نہیں کیا۔امام بخاری بین اورامام مسلم بین نے اس کونقل نہیں کیا۔امام بخاری بین اورامام مسلم بین نے اساعیل بن مسلم کی روایت جھوڑی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب سیح ہے۔ اوراس مفہوم کی متضاد مفہوم والی ایک حدیث اس کی شامد ہے اوروہ حدیث امام بخاری بین اورامام مسلم بین نیز دونوں کے معیار پر پوری بھی ہے (وہ حدیث درج ذبل ہے)

8074 حَدَّفَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْاَعْمَشِ، عَنُ ثَمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُجَلِّمِيِّ، عَنُ ذَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي يِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاتَاهُ مَلَكَان يَعُودَانِهِ فَقَعَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَعَدَ اللهَ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي يِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاتَاهُ مَلَكَان يَعُودَانِهِ فَقَعَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ الْمُورُ عِنُدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ ؟ قَالَ: فَلانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَانَ الْكَوْرُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ ؟ قَالَ: فَلانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَدَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ شَيْدً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ مَا فِي الْمُ يُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ عَلَى السَّوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

هذا حَدِيْتٌ صَحِينة عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

حديث: 8073

البحياميع ليلتسرميذي أبواب العدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ساب منا جناء في حد السياحر حديث: 1419 ستن click on link for more books

2075 - آخُبَرَنَاهُ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ، التَّاجِرُ ٱنْبَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، ثَنَا اَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَ آمِيرًا اِدْرِيسَ الْحَنْظِلِيُّ، بِالرِّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، ثَنَا اَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَالِيِّ، قَنَا اللهِ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8075 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت حسن فرماتے ہیں: کوفہ کے امراء میں سے ایک امیر نے ایک جادوگرکوبلایا، وہ لوگوں کے سامنے (جادو کے کھیل) کھیلاکرتا تھا، اس بات کی خبر حضرت جندب تک پہنچ گئی،آپ اپنی تلوار لے کرآئے ،اوراس جادوگرکو ماردیا، لوگوں میں بھگدڑ کچ گئی،آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم مت گھبراؤ، میں تواس جادوگرکو مارنا چاہتا ہوں۔ اُس امیر نے ان کو گرفتار کروالیا، اس بات کی اطلاع سلمان تک پہنچی ،آپ نے فرمایا: تم دونوں نے ،ی غلطی کی ہے۔ اس امیر کے پیچے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں،اس کی پیروی کرتے ہیں،اس کونہیں چاہئے تھا کہ یہ سی جادوگرکو بلاتا اوروہ لوگوں کے سامنے کرتب کرتا۔اور اِس کوبھی ایسانہیں کرنا چاہئے تھا کہ ایس نے اینے امیر پرتلواراٹھائی۔

8076 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ، ثَنَا آبِيْ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعُلَى بُنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى بُنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّتُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنُهُمَا آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هَٰذَا حَدِينَتْ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَكَمُ بُنُ آبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بِزِيادَاتِ ٱلْفَاظِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8076 - ذا في البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و المنظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منگافیا نے حضرت ماعز بن مالک و الفیات فرمایا: توہلاک ہوجائے، ہوسکتا ہے تو نے صرف بوسہ لیا ہو، یاصرف جھوا ہو، یاصرف چنگی کافی ہو، یاصرف دیکھا ہو۔انہوں نے کہا: نہیں۔ حضور منگافیا نے فرمایا: کیا تم نے (زنا) کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔اس کے بعد حضور منگافیا نے ان کے رجم کا حکم دیا۔
ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بیشانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔
اسی حدیث کو حکم بن ابان نے عکر مہ سے روایت کیا ہے اوراس روایت میں الفاظ کچھزا کہ ہیں۔

2077 - كَـمَا حَدَّنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ مَاعِزًا، جَاءَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّمُ سَلِيمِينَ، فَقَالَ: إِنِّى اَصَبُتُ فَاحِشَةً فَمَا تَأْمُرُنِى؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اذْهَبُ الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَهُ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَهُ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَهُ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَهُ فَكُومَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَبَرَهُ فَكُومَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: ابصَاحِبِكُمْ مَسٌ؟ وَسَلَّمَ عَبُّاسٍ: فَنَظُرُ ثُ اِلَى الْقَوْمِ لِاشِيرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْتَهِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: ابصَاحِبِكُمْ مَسٌ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَالَ لَهُ مَاعِزٌ يَسُعَيْسُوهُ وَمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَسَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَاعِولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8077 - حفص بن عمران العدني ضعفوه

 حضور مَثَلِيَّةً إن كے رجم كا حكم ديد جب ان كورجم كيا جار ہاتھا ،توان ميں وہ آ دمى بھى تھا جس سے حضرت ماعز نے مشورہ ليا تھا ، اُس آ دمى نے ان كوايك بہت بڑى ہڑى مارى جس كى وجہ سے حضرت ماعز رائٹؤز مين پر گر گئے ،حضرت ماعز اس كى جانب متوجہ ہوكر بولے: اللہ تعالى تجھے ہلاك كرے ، تونے ہى مجھے مشورہ ديا تھا اب تو ہى مجھے مار رہا ہے۔

8078 - حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَ اَبُوْ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، قَالاً: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَة الْقُورِ فَيْ اللَّهِ بَنِ بُرَيْدَة ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْاَسْلَمِيُّ مَا عِزُ بُنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ وَإِنِّى أُرِيدُ اَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْاَسْلَمِيُّ مَا عِزُ بُنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى زَنَيْتُ وَإِنِّى أُرِيدُ اَنُ تُطَهِّرَنِى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ فَعَلُوا لَهُ النَّاعَ ، فَقَالَ: كَيْفَ عَقُلُهُ؟ هَلَ بِهِ جُنُونٌ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، وَاحْسَنُوا عَلَيْهِ النَّنَاءَ ، فَقَالَ: كَيْفَ عَقُلُهُ؟ هَلَ بِهِ جُنُونٌ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، وَاحْسَنُوا عَلَيْهِ النَّنَاءَ ، فَقَالُ اللهُ عِنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَامَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إلى صَدْرِهِ ثُمَّ الشَّيَاءَ فِى عَقُلِهِ وَدِينِهِ، وَآتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَالَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَامَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إلى صَدْرِهِ ثُمَّ وَجُمُوهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ بِبَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8078 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبداللہ بن بریدہ وہ اللہ کا یہ بیان فقل کرتے ہیں (آپ فرماتے ہیں کہ) میں ایک دفعہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِلللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِلللللّٰ ال

ﷺ نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام مسلم والنظر کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام مسلم میسلا نے اس کوقل نہیں کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخیان نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام مسلم میسلا نے اس کوقل نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام مسلم میسلا نے اس کوقل نہیں کیا۔ امام مسلم میسلا نے اس کوقل نے اس کے اس کوقل نے اس کوقل

8079 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُ لِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَوْيَدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ، عَنُ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ click on link for more books

آتى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ: إِنّى اَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّهُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا فَسَالَ قَوْمَهُ: اَبِهِ بَاسٌ؟ فَقَالُوا: مَا بِهِ بَاسٌ إِلّا انّهُ اَتَى اَمُوّا لَا يَرَى اَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إِلّا اَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَامَرَنَا فَانُطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْفَرُقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرُ لَهُ وَلَمْ نُوثِقَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى فَانُطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْفَرُقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرُ لَهُ وَلَمْ نُوثِقَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِحَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ فَاسْتَكَنّ، فَسَعَى فَاشَتَدَدُنَا خَلْفَهُ فَاتَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ فَاشَتَكُنّ، فَسَعَى الْعَرْوَنَا خَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ وَاثَنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: امَّا بَعُدُ، فَمَا بَالُ اَقُوامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَحَلَّفَ اَحَدُهُمُ فِى عِيَالِنَا لَهُ الْعَرْونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8079 - على شرط النسائي ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و التی ان کوئی مرتبہ واپس جیجی، پران کے قبیلے ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کوکوئی زنا سرزدہوگیا ہے، نی اکرم مُثانیّنِ نے ان کوئی مرتبہ واپس جیجی، پران کے قبیلے ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کوکوئی زنا سرزدہوگیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کوکسی قتم کی کوئی بیاری نہیں ہے، بات صرف اتن ہے کہ اس ہے ممل ایساسرزدہوگیا ہے کہ یہ جھتا ہے کہ جب تک اس پرحد قائم نہیں ہوگی تب تک بیاس کے گناہ ہے نکل نہیں پائے گا۔ حضور مُثانیّنِ نے بہمیں تھم دیا، ہم ان کو بقتی غرفتہ میں لے گئے، آپ فرماتے ہیں: ہم نے نہ توان کے لئے گر ھا کھودااور نہ ان کو بائدھا، ہم نے ان کو ہڈیاں اور کمڑیاں ، اینٹیس وغیرہ مارنا شروع کیں، وہ بچھ در تو برے پھر آپ دوڑ پڑے ،ہم بھی ان کے پیچھے دوڑ ہے، آپ جرہ میں پہنچ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوگئے۔ہم نے ان کو بڑے برداشت کرتے رہے پھر آپ دوڑ پڑے ،ہم بھی ان کے پیچھے دوڑ ہے، آپ حرہ میں پہنچ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوگئے۔ہم نے ان کو بڑے بین ایساکوئی اکرم مُثانیٰ ہوگا ہے میاں میں چھوڑ گئے ،وہ اس طرح بول رہاتھا جیے شہوت کے وقت برابولتا ہے ،خبردار! میرے پاس ایساکوئی ، ایک خض کو اپنے عیال میں چھوڑ گئے ،وہ اس طرح بول رہاتھا جیے شہوت کے وقت برابولتا ہے ،خبردار! میرے پاس ایساکوئی ہی عبرتا کے سزادوں گا۔ راوی فرماتے ہیں: حضور مُثانِیْنِ نے ان کو برا ہملائیس کہا، اور نہ ہی خص لا یا جائے گاتو میں اس کوائی۔

(نوٹ۔اس مدیث میں لفظ''حلامیذہا'' آیا ہے،جب کہ دیگرکتب احادیث میں''جلامید'' آیا ہے، تیجے''جلامید'' ہی ہے،المتدرک کے اس نسخہ میں شاید کا تب کی غلطی کی وجہ سے بیالفظ جھیپ گیا ہے۔ شفیق )

ا المرسلم والمنظم المنظم المنظ

8080 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا آبُوُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ ابْنِ الْهَزَّالِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ ابْنِ الْهَزَّالِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِحُولِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ يَحْيَى: فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيْتَ بِمَجْلِسٍ فَيْهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بُنِ هَزَّالٍ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَذَا الْحَقُّ حَقٌ وَهُوَ حَدِيْتُ جَدِّى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَدِيْتُ جَدِي وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَدِيْتُ جَدِي اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَدِيْتُ جَدِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَالَ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِلِذِهِ الزِّيَادَةِ آبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِلِذِهِ الزِّيَادَةِ آبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ هَاذَا حَدِيثُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شُعْبَةً (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8080 – صحيح

﴿ ابن ہزال اپن والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منگاتی آئے نے ارشادفر مایا: اے ہزال اگرتم اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی ستر پوشی کروتو یہ تیرے لئے بہتر ہے۔ شعبہ کہتے ہیں: یجی نے مجھے بتایا کہ میں نے بید حدیث الی مجلس میں بیان کی جس میں بزید بن نعیم بن ہزال موجود تھے ، انہوں نے کہا: اے بزید ! یہ بے شک حق ہے ، یہ میرے دادا کی حدیث ہے۔ ۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس زیادتی کے ہمراہ صرف ابوداؤد نے شعبہ سے روایت کی ہے۔

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8078 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

8081 - اَخُبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ سُلَيْمَانَ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ اللهِ بَنِ صَلْوقٍ الْكِنُدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ زَكِرِيَّا بَنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و، عَنُ اَبِى شَلْمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى مَسُرُوقٍ الْكِنُدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ زَكِرِيَّا بَنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى مَسُرُوقٍ الْكُنُومَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَاعِزًا حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْجَجَارَةِ وَالْمَوْتِ فَرَّ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكُتُمُوه

ُهلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8081 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیٰ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَا لِیُنْ اُسے عرض کی گئی: جب پھروں کے زخم جب حضرت ماعز جلائی کی برداشت سے باہر ہوگئے اوران کوموت کے آثار دکھائی دینے لگے تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے ،حصور سالٹینِ اُسے فرمایا: جب وہ بھاگ گئے تھے تو تم نے ان کوچھوڑ کیوں نہیں دیا؟

🕾 🕾 یہ حدیث امام مسلم والنو کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8082 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا اللهِ الصَّفَّانُ، عَنُ رَيْدِ بَنِ اللهِ الصَّفَارُ اللهِ عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ رَيْدَ بَنِ نُعَيْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّاتٍ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي زَنَيْتُ فَاقِمُ فِي كِتَابَ اللهِ، فَاعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى جَاءَ ارْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارُحُهُ وَلَمَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ بُنُ أُنيُسٍ مِنُ بَادِيَتِهِ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَادٍ فَارُحُهُ مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلَا تَرَكُتُمُوهُ لَعَلَهُ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَارُهُ، فَقَالَ: هَاللهُ عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرَّا جَامَالُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّا جَامَالُ الم

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8082 - صحيح

﴿ ﴿ یزید بن نعیم اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ماعز والتو کا اللہ منافیق کی خدمت میں آئے ، اورع ض کی نیار سول اللہ منافیق مجھ سے زنا سرز دہوگیا ہے ، آپ میرے بارے میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما کیں ۔ حضور منافیق نے ان سے اعراض فرمالیا، وہ چارمر تبہ آئے اور بہی عرض کی: تب حضور منافیق نے فرمایا: اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو۔ پھروں کے زخموں کی تاب نہ لاکر آپ بھاگ کھڑے ہوئے ، حضرت عبداللہ بن انیس ان کے پیچھے بھا گے ، اوران کو گدھے کی ایک بڈی ماری جس کی وجہ سے وہ گر گئے ، لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا حتی کہ آپ ہلاک ہو گئے ، نبی اکرم منافیق کی بارگاہ میں ان کے مطالخت کا ذکر ہوا، آپ منافیق نے نو مایا: تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا ، شاید کہ وہ تو بہ کرلیتا اور اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کر لیت ۔ بھاگئے کا ذکر ہوا، آپ منافیق نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8083 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُو الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةً الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ مُهَاجِوٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: اَتَتِ امْرَاةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: قَدُ فَجَرُتُ، وَقَالَتُ: قَدُ فَجَرُتُ، فَقَالَتُ: لَعَلَّكَ تُويدُ اَنُ تَصْنَعَ بِى كَمَا صَنَعْتَ بِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ وَاللهِ إِنِّى فَقَالَتُ: لَعَلَّكَ تُويدُ اَنُ تَصْنَعَ بِى كَمَا صَنَعْتَ بِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ وَاللهِ إِنِّى فَقَالَتُ: اَذُهَبِى خَتَى تَلِدِينَ ثُمَّ جَاءَتُ بِهِ فِي خِرُقَةٍ، فَقَالَتُ: قَدُ وَلَدُتُ فَطَهِرُنِي، قَالَ: اذُهَبِى حَتَّى تَلِدِينَ ثُمَّ جَاءَتُ بِه فِي خِرُقَةٍ، فَقَالَتُ: قَدُ وَلَدُتُ فَطَهِرُنِي، قَالَ: اذُهَبِى حَتَّى لَكُهُ لِي يَدِهِ كِسُرَةً خُبُونٍ، فَقَالَتُ: قَدُ فَطَمَتُهُ فَامُرَ بِرَجْمِهَا وَقَدُ رَوَاهُ إِبُرَاهِيمُ بُنُ مَيْمُونِ الصَّائِخُ، عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8083 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کابیان قال کرتے ہیں کہ قبیلہ غامہ کی ایک خاتون نبی اکرم مٹائیڈی کی بارگاہ میں آئی، اور کہنے گئی کہ میں گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں، حضور مٹائیڈی نے اس کو واپس بھیجے دیا، وہ چلی گئی، اور ( پچھ دنوں بعد) دوبارہ آئی اور کہنے گئی: آپ کومیرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو آپ نے ماعز بن مالک ڈٹائیڈ کے ساتھ کیا تھا، اللہ کو قتم! میں حاملہ ہوں، حضور مٹائیڈی نے نے فرمایا: تو واپس چلی جا اور بچہ بیدا ہونے کے بعد آنا، (وہ چلی گئی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد) دوبارہ آئی، اور ایک کپڑے میں بچے کو بھی لیسٹ کر ساتھ لائی اور کہنے گئی: میرا بچہ بیدا ہوگیا ہے اب آپ جھے پاک فرماد بچئے، آپ مائیڈی نے فرمایا: ابھی واپس چلی جاؤ، اس کودودھ بلاؤ، وہ چلی گئی، اور پھر آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اس نے کہا: یارسول اللہ مٹائیڈی میں نے اس کو دودھ بلادیا ہے، تب حضور مٹائیڈی نے اس کے رجم کا حکم دیا۔

ﷺ اس حدیث کو ابراہیم بن میمون الصائغ نے ابوالزبیر کے واسطے سے حضرت جابر رہائٹؤ سے روایت کیا ہے۔ (جبیما کہ درج ذیل ہے)

8084 - آخبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّنِي بِمَرُو، آنْبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا آبُو حَمْدَةً، ثَنِنَا الْدَاهِئُهُ الطَّائِعُ، عَنْ آدِجْ تَالَّانِيَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ آنَ امْرَاةً آتَتِ النَّبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: إِنِّى قَدُ زَنَيْتُ فَاقِمْ فِى الْحَدَّ، فَقَالَ: انْطَلِقِى فَضَعِى مَا فِى بَطُنِكِ فَلَمَّا وَضَعَتُ مَا فِى بَطُنِهَا اَتَتُهُ فَقَالَتُ: إِنِّى وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتُ وَلَدَهَا جَاءَ تُ فَقَالَتُ: يَا فَقَالَتُ: إِنِّى زَنَيْتُ فَاقِمْ فِى الْحَدَّ، فَقَالَ: انْطَلِقِى حَتَّى تَفُطِمِى وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتُ وَلَدَهَا جَاءَ تُ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَاقِمْ فِى الْحَدَّ، فَقَالَ: هَاتِى مَنْ يَكُفُلُ وَلَدَكِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: آنَا اكْفُلُ وَلَدَهَا، فَرَجَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بُنُ آنَسٍ فِى الْمُوطَّأُ حَدِيْتَ الْمَرْجُومَةِ بِإِسْنَادٍ ٱخْشَى عَلَيْهِ الْإِرْسَالَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8084 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابراہیم الصائغ سے مروی ہے کہ ابوالز بیر نے حضرت جابرکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک عورت نبی اکرم مُنگائیلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی: میں نے زنا کروایا ہے، آپ میر ہے او پرحد قائم فرماد یجئے ، حضور مُنگائیلم نے فرمایا: توواپس جلی جااور جو کھے تیر ہے بیٹ میں ہے اس کو پیدا کر، جب اس کا بچہ بیدا ہوگیا تووہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی: میں نے زنا کروایا ہے، آپ مجھ پر حدنا فذفر ماد یجئے ، حضور مُنگائیلم نے فرمایا: توواپس جااور اس کو دودھ بلا، وہ واپس چلی گئی، جب نبچے کے دودھ پینے کا زمانہ گزرگیا تووہ پھر آئی اور کہنے لگی: یارسول اللہ مُنگائیلم ایمن نے زنا کروایا ہے، آپ میر ہے اوپر حدنا فذفر ماد یجئے، آپ میں اٹھا تا ہوں۔ تب ایسا آدی پیش کروجو اس بیچ کی ذمہ داری میں اٹھا تا ہوں۔ تب حضور مُنگائیلم نے اس کورجم کروادیا۔

الله الله الله المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم وال

8085 - حَدَّنَنَاهُ اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ امْرَاةً اَتَسُه رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى فَلَمَّا وَضَعَتُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُ دِعِيهِ فَلَمَّا ارْضَعَتُهُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُ دِعِيهِ فَلَمَّا ارْضَعَتُهُ جَاءَتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُ دِعِيهِ فَلَمَّا اسْتَوُ دَعَتُهُ جَاءَتُهُ فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوُ دِعِيهِ فَلَمَّا اسْتَوُ دَعَتُهُ جَاءَتُهُ فَاقَامَ عَلَيْهَا الْحَلَّ

ه لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ كَانَ يَزِيدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَالِكُ بْنُ اَنَسِ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِ الْمَدَنِيِّينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8085 - على شرط البخاري ومسلم إن كان يزيد التيمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ ﴿ یعقوب بن بزید بن طلحہ تیمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، کہ ایک عورت رسول الله منافظیم کی بارگاہ میں عاضر ہوئی ،اور کہنے گی: میں نے زنا کروایا ہے،اور میں اس زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں ، رسول الله منافظیم نے اس سے فرمایا:

click on link for more books

تو بچہ پیدا ہونے تک واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی، جب بچہ بیدا ہو گیا تو وہ دوبارہ آئی،حضور مُٹاٹیئی نے اس کو یہ کہ کر پھر واپس بھیج دیا کہتم جا کراس کو دود ھیلاؤ، جب وہ دودھ پلا چکی تو پھر آگئی ،حضور مُٹاٹیئی نے اب کی باراس کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کوکسی کے سپر دکر کے آؤ، وہ گئی اور بچہ کسی کے سپر دکر کے پھر آگئی۔ اب حضور مُٹاٹیئی کے اس پرحد قائم فرمادی۔

ﷺ اگریزید بن طلحہ تیمی نے نبی اکرم مُلَا تَیْنِم کی صحبت پائی ہے توبیہ حدیث امام بخاری مِیْنَیْ اورامام مسلم مِیْنَیْ کے معارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیْنِیْن نے اس کوفل نہیں کیا۔ مالک بن انس مذیبین کی حدیث میں حکم ہوتے ہیں۔

8086 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُو آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو الْاَحْوَ صِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْشَمِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو الْاَحْوَ مِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْشَمِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو الْاَحْمَ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ التِي بِامْرَاةٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " مَا زُايَتُ رَجُّلًا قَطُّ اَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ التِي بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ التَّى بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ الْمِن عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : " مَا زُايَتُ رَجُّلًا قَطُّ اَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ التَّى بِامْرَاةٍ مِنْ عَلِيّ بَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذُكُرُ آنَّهُ شَهِدَ رَجْمَ شُرَاحَةَ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَحْفَظُ عَنْ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8086 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی بن ابی طالب رٹی ٹیڈ سے زیادہ نشانہ بازکسی کو نہیں دیکھا، آپ کے پاس ہمدان کی ایک شراحہ نامی عورت کو پیش کیا گیا، آپ رٹی ٹیڈ نے اس کو سوکوڑ ہے مارے ، پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، حضرت علی رٹی ٹیڈ نے ایک اینٹ اس کو ماری، وہ اس کے کانوں کی جڑ میں جا کر لگی ،جس کی وجہ سے وہ نیجے گرگئ ، پھر لوگوں نے اس پر پھروں کی برسات کردی جتی کہ وہ مرگئ ، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اس کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق کوڑ ہے مارے ہیں اور حدیث یاک کے مطابق اس کو رجم کیا ہے۔

ﷺ کہ شراحہ کی جہدیت صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُنالہ اورامام مسلم مُنالہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور معمی بتاتے ہیں کہ شراحہ کے رجم میں مئیں بھی شریک تھا،اور فرماتے ہیں: امیرالمونین کی اس حدیث کے علاوہ (رجم کے بارے) کوئی حدیث یا دنہیں ہے۔

8087 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِ الْآهِ الْآهِ الْآهِ اَلَّاصَبَهَانِیُّ، ثَنَا اَصُمَدُ بَنُ يُونُسَ الضَّبِیُّ، ثَنَا اِسُمَاعِیُلُ بَنُ اَبِی خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْبِی وَسُئِلَ: هَلُ رَایَتَ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَ بَنَ اَبِی خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْبِی وَسُئِلَ: هَلُ رَایَتَ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَ بَنَ اَبِی خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِی وَسُئِلَ: هَلُ رَایَتَ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بَنَ اَبِی خَالِدٍ، قَالَ: نَعُمُ الْرُاسِ وَاللِّحْیَةِ، قِیلَ: فَهَلُ تَذْکُرُ عَنْهُ شَیْنًا؟ قَالَ: نَعُمُ اذْکُرُ آنَهُ جَلْدَ شُرَاحَةً یَوْمَ الْخَمِیسِ وَرَجَمَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: جَلَدُتُهَا بِکِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَمَاعِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ عَلْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِذَا اِسْنَادٌ صَحِیْحٌ وَانْ کَانَ فِی الْاسْنَادِ الْآوَلِ الْحَلَاثُ فِی سَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ وَالْمُ اللهُ عَلْدُ اللهِ اللهُ عَلْدُ الله الله وَالْدُومَةِ اللهُ عَلْدُ الله الله عَلْدُ اللهِ السَّادُ الله وَاللهُ عَلْدُ اللهُ السَّادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ الْمُ اللهُ السَّادُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُ الْمَادُ السَّادُ وَالْ كَانَ فِی الْاسْنَادِ الْآوَلِ الْحَلَاثُ فِی سَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَالْعَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللهُ وَالْمَالَةُ الْمَالُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْعَ عَلْمَ الْمُولِ الْمَالِي عَلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْعُ عَلْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْ

بُنِ مَسْعُودٍ مِنْ اَبِيْهِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8087 - صحيح

﴿ ﴿ اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں: شعبی سے پوچھا گیا: کیا آپ نے امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب رہائیؤ کو دیکھاہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے ان کی زیارت کی ہے ،آپ کے سراور داڑھی مبارک کے بال مبارک سفید تھے۔آپ سے پوچھا گیا: کیا آپ کوان کی کوئی بات یا دہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ مجھے یا دہے ،انہوں نے شراحہ کو جمعرات کے دن کوڑے مارے تھے اور جمعہ کے دن اس کو رجم کیا تھا۔ اور آپ نے اس موقع پر بیفر مایا تھا کہ ''میں نے اس کو کتاب اللہ کے مطابق اس کو رجم کیا ہے'۔

ﷺ پیاسناد سیجے ہے اگر چہاس اسناد کے شروع میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والد سے ساع کیا ہے یانہیں؟

8088 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ زَنِيَا وَقَدُ أُحْصِنَا فَسَالُوهُ اَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّ وَيَهُو دِيَّةٍ قَدْ زَنيَا وَقَدُ أَحْصِنَا فَسَالُوهُ اَنُ يَحْكُمَ فِيهِمَا فِللّهُ لِرَسُولُ اللّهُ عِنْمَ فَيْهِمَا فَصَالُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عِنْمَ فَيْهِمَا فَعَكُمَ فِيهِمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ اللّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللّهُ لِرَسُولِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللّهُ لِرَسُولِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللّهُ لِرَسُولِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيامَهُ اللّهُ لِلَ السَّيْعِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى السَّيْعِ وَلَهُ مُولُولُ الْوَلَيْعَ وَقَدْ رَوى عَنْهُ عَمُرُو ابْنُ دِينَارِ الْلَاثُولُ الْمَعْمَالِي السَّيْعِ الْمَعْمَا الْمُعْمَلِ السَّيْعِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ الْعَلْمَ الْمَعْمُ وَلَى اللّهُ الْمُعُولُ الْمَعْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمَعْمُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُ الْمُعُلِى الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْمُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بن في فرمات ميں: رسول الله مَلَا قَيْلِم كى بارگاہ ميں ايك يہودى مرداورايك يہودى عورت كو زنا كے كيس ميں پيش كيا گيا، يہ دونوں شادى شدہ بھى تھے ، لوگوں نے حضور مَلَا قَيْلِم كيا كہ ان كافيصلہ فرما ہے ، حضور مَلَا قَيْلِم نے ان كے رجم كا حكم ديا، ان دونوں كومسجد كے سامنے بنى غنم ميں رجم كيا گيا، جب ان كو پھروں كى تكليف ہوئى تو وہ يہودى اپنى محبوبہ كے پاس آيا اور اس كو پھروں كى بوچھاڑ ہے بچانے كے لئے اس كے اوپر جھك گيا، اور يہ الله تعالىٰ نے اين رسول پر ان كا زانى ہونا ثابت كرنے كے لئے كيا تھا كہ وہ پھروں ہے بچانے كے لئے اپنى محبوبہ پر جھك گيا۔

فی کی امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری مسلم نے اس کوقل نہیں کیا۔ شاید کہ کوئی فن حدیث کا ناواقف اس وہم میں مبتلا ہوجائے کہ یہ اساعیل شیبانی مجہول ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ عمرو بن دینارالا شرم نے بھی ان سے روایت کی ہے۔

8089 - كَـمَا حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا سُفْيَانُ بُنُ عُبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْدُنَةً، عَنْ عَـمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بِعُتُ مَا فِى رُءُوسِ نَخُلِى مِائَةَ وَسُقٍ اِنْ زَادَ فَلَهُمُ click on line for more books

وَإِنْ نَـقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَالُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا آنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8089 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ کوروں کے اوپر موجود ۱۰۰ اوس کو بیچا شیبانی نے فرمایا: میں نے تھجوروں کے اوپر موجود ۱۰۰ اوس کے بھلوں کو بیچا شرط بدر تھی کہ بیان کردہ مقدار سے کم یازیادہ ہونے کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے، میں نے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بھا تھا تھا تھا تو انہوں نے فرمایا: رسول الله مُلَا تُعَیِّمُ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ آپ مُلَا تَعَیِّمُ نے درختوں پر موجود پھل کے جبہ کرنے کی اجازت عطافر مائی ہے۔

8090 - آخُبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى اللهُ اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ آتَى جَارِيَةَ امْرَآتِهِ قَالَ: اِنْ كَانَتُ حَلَّلَتُهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ آحَلَّتُهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ آحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمُتُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8090 - صحيح

﴾ حضرت نعمان بن بشر و النظر التي بين: ايك آدى اپنى بيوى كى لوندى كے ساتھ زنا كامرتكب ہواتھا ،آپ مَنَّا اللَّهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

السناد بالكي المساد بالكن امام بخارى وكيفة اورامام مسلم وكوفية في الكوفق نهيس كيا

1809 - آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِى، بِمَرُو ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُلِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ، وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللَهَ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لَنَا اِلَيْهِ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لَنَا اِلَيْهِ اِلَّا بِحَقِّهِ إِذَا اَصَابَ اَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8091 - العدني هالك

الشَّهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُ click on link for

تو ہم اس کو پچھنہیں کہہ سکتے ،البتہ اگر کوئی ایسا جرم کرے گا کہ جس کی بناء پر وہ حد کامستحق ہوا (تواس صورت میں اس کی مجوزہ حداس پر نافذ کی جاسکتی ہے )

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُشاتلة اورامام مسلم مُشاتلة نے اس کونقل نہیں کیا۔

8092 – آخبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ ثَنَا آحُمَدُ بَنُ حَازِمِ بَنِ آبِي غَرَزَةً عَنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْ عَلَيْ مِنَ الْمُنْصَارِ بَنِ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا آبِي عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ السَّلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرُكِ ثُمَّ نَدِمَ فَارُسَلَ إِلَى قَوْمِهِ آنُ سَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِي مِنُ السَّلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرُكِ ثُمَّ نَدِمَ فَارُسَلَ إِلَى قَوْمِهِ آنُ سَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِي مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِي مِنُ تَوْمَهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمِينَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلُولٌ وَحَلُولًا الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلُولُهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلًا وَاللّهُ اللّهُ عَلْولُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَولُ وَلَا الللهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8092 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات بین: ایک انصاری شخص اسلام لے آیا، پھروہ مرتد ہوکرمشرکین سے جاملا، اس کے بعد پھرنادم ہوگیااوراس نے اپنی قوم کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ رسول الله مَثَاثِیَّا ہے میرے بارے میں دریافت کریں کہ میری تو بہ کی کوئی گنجائش ہے یانہیں؟ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّجَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ

" کیونکر اللہ اس قوم کی ہدایت جاہے جوامیان لاکر کا فرہوگئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچاہے اور انہیں کھلی نشانیاں آچکی تھیں' (ترجمہ کنز الامیان، امام احمد رضائظ اللہ )

🟵 🤁 بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُعَيِّلة اورامام مسلم مُعِيَّلة نه اس كوفقل نهيس كيا۔

8093 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الإِمَامُ، وَآبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ قَالا: آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ الْمُو وَكَانَ النَّوْرِيُّ، ثَنَا آبُو السَّحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، غَالِيب بُنِ حَرِّبٍ، ثَنَا آبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَبَّبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، عَنِ النَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ امَرَ بِقَتْلِهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ امَرَ بِقَتْلِهِ فَمَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ: إِنِّى مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكِلُهُمُ فَمَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ: إِنِّى مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكِلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمُ رِجَالًا نَكِلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُمُ الْفُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8093 - صحيح

الله من الله من الله من و عام و الله من الله من الله من الله المن الله من اله

قتل کے احکام جاری فرمادیئے ہوئے تھے ،یہ انصاریوں کے ایک حلقہ کے پاس سے گزرا،اس نے ان کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں ، رسول الله مَثَالِیْزُ نِ فرمایا: تم میں سے پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کوہم نے ان کے ایمان کے سپر دکر دیا ہواہے ، ان میں سے'' فرات بن حیان'' بھی ہے۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنہ اورامام مسلم مُیشنہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8094 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، أَنْبَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتُ قُرينظَةُ وَالنَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتُ قُرينظَةُ وَالنَّاسِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتُ قُرينظَةُ وَالنَّاسِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتُ قُرينظَةً وَالنَّاسِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ السَّيْسِ وَكَانَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ النَّيْسِ وَكَلًا مِنْ قُرينظَةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ النَّيْسُ مِنْ قُرينَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ النَّنَا وَبَيْنَكُمُ النَبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ النَّيْسُ مِنْ قُلُوا: اذْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَانَوْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَعَرْهُ إِلَيْنَا وَلَيْنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَنَالُوا: (وَإِنْ حَكُمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرْبُ اللهُ عُلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ إِلْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8094 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و المنظم ماتے ہیں: قریظہ اور نفیر دو قبیلے تھے، اورایک شخص قریظہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، قانون بیتھا کہ جب قریظہ کاکوئی آ دمی نفیر کے کسی آ دمی کوقتل کردیتا توبد لے میں قریظہ کے آ دمی کوبھی قتل کیا جاتا۔ اور جب نفیرکاکوئی آ دمی ، قریظہ کے کسی آ دمی کوقتل کردیں گے۔ ان نفیرکاکوئی آ دمی ، قریظہ کے کسی آ دمی کوقتل کردیں گے۔ ان لوگوں نے اس اختلاف میں رسول الله مَثَاثِیْرُ کی خدمت میں آ گئے، تب یہ لوگوں نے اس اختلاف میں رسول الله مَثَاثِیْرُ کی خدمت میں آ گئے، تب یہ آیت نازل ہوئی ،

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

''اوراگران میں فیصلہ فرماؤ توانصاف سے فیصلہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مِنْ اللہ اللہ کے بعد قصاص کے احکام بیان ہوئے ، پھر )افحکم المجاهلیة یبغون والی آیت نازل ہوئی۔

السناد بي السناد بي الكان المام بخارى مُولِية اورامام سلم مُولِية في الكونقل نبيس كيا-

2095 – آخُبَرَنَا آبُو عَمْ مَو عُمْ مَانُ بَنُ آخُمَدَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا آبُو عَمْ بَنُ مُلاعِبِ بَنِ حَبْدِ اللهِ الدَّقَاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا آبُو عَمْ بَنُ مُلاعِبِ بَنِ عَهْ مَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَجِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ: وَالرَّجُمُ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ، اَوْ يُنْفَى مِنَ الْاَرْضِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى ضَرُطِ الثَّمْيَخَيْنِ وَالْمَا يُخَرِّجَاهُ

سوائے تین جرموں کے۔

ا شادی شده شخص زنا کرے تواس کورجم کر دیا جائے۔

کوئی شخص جان ہو جھ کرکسی گوٹل کر دے توبد لے میں اس گوٹل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے ، یا اسے شہر بدر کر دیا جائے۔
 نیاں مسلم میں ہے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میں شیخین میں اس کوفل نہیں

8096 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَلَ اَعُيْنَ الْعُرَنِيِّينَ لِآنَّهُمُ سَمَلُوا اَعْيُنَ الرِّعَاءِ

♦ ♦ حضرت انس بن ما لک و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم شاہیم نے قبیلہ عربینہ کے دہشت گردوں کی آٹکھوں میں سلائیاں اس کئے پھروائیں تھیں کہ انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ یہ بہیانہ سلوک کیا تھا۔

8097 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثِنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّضُرِ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ سَهُلِ الْاعْرَجُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8096 - ذا في مسلم

مذکورہ اساد کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے۔

السناد بلي المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

8098 - أَخْبَرَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ،

البصامع للترمذي ' ابواب الديات عن ربول الله صلى الله عليه وسلم " بساب ما جاء في الرجل يقتل عبده ' حديث:1372 أسنن ابى داود - كتساب الديبات باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه - حديث:3935 منى ابن ماجه - كتاب الديبات باب هل يقتل البعر بالعبد - حديث: 2659'سنن الدارمي - ومس كتساب البديات' بناب في القود بين العبد وسيده - حديث: 2319'السنن الصغرى - كتساب البيوع القود من السيد للبولى - حديث: 4682 مصنف ابن ابى شيبة - كتساب الديات الرجل يقتل عبده -حديث: 26953'السنن الكبرى للنسائي - كتساب القسامة' القود من السيد للبولي - حديث: 6729'مسند احدد بن حنبل -اول مستند البنصيريين' ومن حديث بسرة بن جندب - حديث: 19659 مستند الطيالسي - ومسا استند عن سيرة بن جندب حديث:936 البعجم الكبير للطبراني - من اسه سرة أما اسد سرة بن جندب - باب حديث:6657 اَنُبَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8098 - على شرط البخاري

حضرت سمرہ بن جندب والنو فرماتے ہیں کہ رسول الله منگاتی آغرابی جس نے اپنے غلام کو قل کیا ،ہم اس کو قل کردیں گے ، اور جس نے اپنے غلام کے جسم کا کوئی حصہ کا ٹا،ہم اس کے جسم کا حصہ کاٹ دیں گے۔

کیا۔ حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ سے مروی ایک صدیث سابقہ صدیث کی شاہد ہے جلیاں کا مراح درج ذیل ہے۔

8099 – آخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، بِبَغُدَادَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بُنِ غَالِبِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا عُضُمَانُ بُنُ الْهَيْمَ، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَالِبِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا عُضُمَانُ بُنُ الْهَيْمَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلَاهُ، وَمَنُ سِيْدِينَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ وَمَنُ جَدَعَنَاهُ وَاللهُ مُنَادَ الْإِسْنَادَ الْإَلْسُنَادَ الْإِسْنَادَ الْإَلْسُنَادَ الْآوَلَ كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بُنُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اعْلَمُ

﴾ حضرت ابو ہر رہ و والنو فر ماتے ہیں کہ رسول الله منا الله منا الله منا وفر مایا: جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ،ہم اس کو قتل کی جسم اس کو قتل کیا ،ہم اس کو قتل کیا ،ہم اس کو قتل کیا ،ہم اس کے جسم کا وہی حصہ کاٹ دیں گے۔

امام حاکم کہتے ہیں: مجھے خدشہ ہے کہ عثمان بن بیٹم نے پہلی اسناد کا بی ارادہ کیا ہے، جیسا کہ اس کویزید بن ہارون نے روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8100 – صحيح

اس کوخسی کیا،ہم اس کوخسی کے مسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنے غلام کوخسی کیا،ہم اس کوخسی کی کے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُنِیْنَ اور امام سلم مُنِیْنَدُ نے اس کُوفِلْ نہیں کیا۔ 8101 – آخبَ رَنَا اَبُو النَّصُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ، الْفَقِيهُ وَ آبُو اسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ، قَالَا:

ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَلَّثِنِى اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثَمَّ الْاَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جَسَى اللهِ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِى اتَّهَمَنِى فَاَقُعدَنِى عَلَى النَّارِ حَتَى احْتَرَقَ فَرْجِى، فَقَالَ عُسَمَرَ بُنِ الْدَحَقَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِى اتَّهَمَنِى فَاَقُعدَنِى عَلَى النَّارِ حَتَى احْتَرَقَ فَرْجِى، فَقَالَ عُسَمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَىءٍ ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَىءٍ ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قالَ: اللهِ عَنْهُ الرَّجُلَ، قالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قالَ: فَاعْتَرَفْتُ لَكَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قالَ: اللهِ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّجُلُ اللهِ وَالْدِهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدَانِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8101 - صحيح

﴿ حَرِنَ اللّٰهُ عَرِنَ عَبِدَاللّٰه بِن عَبِاسِ فَيَهُ فَرِماتِ ہِن ایک لونڈی حضرت عربی خطاب ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: میرے آتا نے مجھ پر تہت لگائی ہے اور مجھے آگ پر بٹھا دیا ، جس کی وجہ سے میری شرمگاہ جل گئی ہے ، حضرت عربی اللّٰ خودکی گناہ عربی اللّٰ نے فرمایا: کیا اس نے کہا: نہیں ۔ آپ نے پوچھا: کیا تو نے اس کے سامنے خودکی گناہ کا اقر ارکیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ حضرت عمر ڈاٹھ نے اس کود کھا تو فرمایا: اس کومیرے پاس لے کرآؤ، جب حضرت عمر ڈاٹھ نے اس کود کھا تو فرمایا: کیا تم اللّٰہ کے عذا ہے جیسا عذا ہو دیتے ہو؟ اس نے کہا: اے امیر المونین! مجھے اس کی ذات پر شک ہے ، حضرت عمر ڈاٹھ نے نو چھا: کیا تو نے اس میں کوئی گناہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ حضرت عمر ڈاٹھ نے نو چھا: کیا اس نے خودا قرار کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، حضرت عمر ڈاٹھ نے نو چھا: کیا اس نے خودا قرار کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، حضرت عمر ڈاٹھ نے نو چھا: کیا تاس نے نودا قرار کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، حضرت عمر ڈاٹھ نے نودا قرار کیا ہوں کے اس کے تاس کو خودا قرار کیا ہوں کے اس کے داند سے قصاص نہیں دلوایا جا کے کہا تو میں اس لونڈی کو قصاص ضرور دلواتا ، پھر آپ نے اس کو ۱۰ کوڑے مارے ، اور اولا دکواس کے والد سے قصاص نہیں دلوایا جا کہا تو میں اس لونڈی کو قصاص ضرور دلواتا ، پھر آپ نے اس کو ۱۰ کوڑے مارے ، اور لونڈی سے فرمایا: تو جا ، تو الد کی رضا کے کے آزاد ہے ، اور تو اللّٰہ اللّٰہ کا تیا در تو اللّہ اللّٰہ کیا تو میا ، تو کی باندی ہے۔

اورامام مسلم مینید نے اس کوقل نہیں کیا۔ اس صدیث کی درج ذیل دوشاہد صدیث سے الاسناد ہے کین امام بخاری میسید اورامام مسلم مینید نے اس کوقل نہیں کیا۔اس صدیث کی درج ذیل دوشاہد صدیثیں موجود ہیں۔

8102 – آخُبَرَنَاهُ آبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ آبِى غَرَزَةَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسُمَاعِيْلَ، ثَنَا آبُوُ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْسُ نَافِعٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ مَثَلَ بِعَبْدِه فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَسَلّمَ: مَنْ مَثَلَ بِعَبْدِه فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلِي اللهِ وَرَسُولِهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8102 - حمزة هو النصيبي يضع الحديث

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله الله عَلَى الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشا وفر ما یا: جس نے اپنے غلام کا مثلہ کیا ،اس کا غلام آزاد ہے ، اور اس کے بعدوہ الله اور اس کے رسول کا غلام ہوجائے گا۔

8103 – وَاَخْبَرَنَا اَبُو جَعُفَرِ بَنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا عَبُشَرُ بَنَ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا عَبُشَرُ بَنَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8103 - صحيح

﴿ ﴿ ہلال بن بیاف فرماتے ہیں: ہم سوید بن مقرن کے گھر میں موجود تھے، ہمارے ساتھ ایک گرم مزاج جاہل بوڑھا بھی تھا، سوید کی لونڈی نے اس بوڑھے کو کچھ کہا تو اس نے لونڈی کوتھٹر ماردیا، سوید اس پر بہت سخت ناراض ہوئے ،وہ اس سے پہلے بھی کسی پر اسنے ناراض نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا جمہیں مارنے کے لئے اس کے چہرے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملی؟ بنی مقرن میں ممیں ساتواں شخص تھا (یعنی ہم سات بھائی تھے )، ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا۔ اس کو ہمارے سب سے چھوٹے نے تھٹر ماردیا، رسول اللہ منا اللہ تھا تھے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کوآزاد کردیں۔

8104 - آخُبَونَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا آبُوُ الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنُ وَالِدِهِ، وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِى الْمَسَاجِدِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8104 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله على الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشا وفر مايا: اولا دكواس كے باپ سے قصاص نہيں دلوايا جائے گا اور حدود مسجد ميں قائم نہيں كى جائيں گى۔

8105 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوْبَ، وَاَبُو جَعْفَرٍ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوْبَ، وَاَبُو جَعْفَرٍ اللهِ بَنُ اللهُ بَنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ اَبَا بَكُرٍ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَانَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَعَرَّبَ وَاللهُ هَلَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَانَّ اَبُا بَكُرٍ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَانَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَانَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاللهُ هَذَا حَدِيْتُ صَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8105 - على شرط البخاري ومسلم

الرحان اورجلاوطن کرنا ثابت ہے مروق مصور کی معرفی الکوم الکا تینا معرفی کوئی ہے مارنا اور جلاوطن کرنا ثابت ہے ، اور حضرت

ابو بکرصد بق زہاشتہ ہے بھی کوڑے مارنا اور جلاوطن کرنا ثابت ہے اور حضرت عمر جالٹیڈ ہے بھی ثابت ہے۔

﴿ وَهَ يَ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم الله اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسُلّم اللهُ عَلَيْه وَلَاهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه المَا عَلَم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَا عَلَيْه المُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْه المُعْرَاقُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8106 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ابوعبر الرحمٰن سلمی فرماتے ہیں: حضرت علی والفنز نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! اپنے غلاموں پر حدود قائم کرو، جوشادی شدہ ہو، اس پر بھی اور جوشادی شدہ نہ ہو، اس پر بھی ، کیونکہ رسول الله منگافیا ہے کہ ایک لونڈی سے زناسرزد ہوگیا، رسول الله منگافیا ہے بھے حکم دیا کہ میں اس کو کوڑے ماروں، میں اس کے پاس آیا تو وہ حیض میں مبتلا تھی، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اس کو کوڑے ماروں گاتو وہ مرجائے گی، میں رسول الله منگافیا کے پاس آیا اور آپ کواس کی کیفیت بتائی، منورس فی افرمایا: تم نے اجھا کیا۔

الله الله المسلم والتفائي معيارك مطابق صحح بيكن شيخين نے اس كوفل نہيں كيا۔

8107 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى عَمُو بِنَ الْكَفَّرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْاَشَحِ، حَدَّثَهُ قَالَ - بَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ إِذُ وَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ -: فَحَدَّتَ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنْ جَابِرٍ، اَنَّ اَبَاهُ، وَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ -: فَحَدَّتَ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنْ جَابِرٍ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُحْدَثُهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُحْدَثُهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يُحْدَثُهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يُحْدَثُهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يُحْدَدُهُ وَقُ عَشُرَةِ اَسُواطِ الله فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ بُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8107 - على شرط البخاري ومسلم

ایوبردہ انصاری طاقۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقۂ فرمایا: (تعزیرے طوریر)وں سے زیادہ کوڑے خوریر)وں سے زیادہ کوڑے نہاں۔

المن الم بخاري بيسة اورايام مسلم بيسياري بيسة اورايام مسلم بيسياري بيسة اورايام بخاري بيسة اورايام المنظان المن المناد بيسكن امام بخاري بيسة اورامام

## مسلم مینیانے اس کوفقل نہیں کیا۔

8108 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مُوْسَى التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بَنُ الْحَادِثِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ هَارُونَ بَنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ الْحَارِيةُ فَقَاوِقلَتُ: آلا تَسْتَعْجِلِى يَا زَانِيةُ، فَقَالَ عَمْرٌو: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدُ زَارَ عَمَّةً لَهُ فَدَعَتُ لَهُ بِطَعَامٍ فَآبُطُاتِ الْجَارِيةُ فَقَاوِقلَتُ: آلا تَسْتَعْجِلِى يَا زَانِيةُ، فَقَالَ عَمْرٌو: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدُ قُلْتِ اَمْرًا عَظِيمًا هَلِ اظَّلَعْتِ عَنْهَا عَلَى زِنِي؟ قَالَتُ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ عَمْرٌو رَضِى اللهُ عَنْهُ: إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْهَا عَلَى زِنَاعٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَيُّمَا عَبْدِ آوِ امْرَآةٍ قَالَ اَوْ قَالَتُ لِوَلِيدَتِهَا يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَظَلِعُ مِنْهَا عَلَى زِنَاءٍ جَلَدَتُهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلاَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِى الدُّنِيَا

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " إِنَّـمَا اتَّفَقَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ٱقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کی پیر حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بُرُونید اورامام مسلم بُرُونید نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم اس موضوع پر امام بخاری بُرِینید اورامام مسلم بُرِونید اورامام مسلم بُرُونید اورامام مسلم بُرُونید ابو ہر برہ وہ اللہ کا بیرارشانقل کیا ہے کہ'' جس نے اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائی ، قیامت کے دن اس پر حدلگائی جائے گی۔

8109 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ، ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ، حَدَّثَنِى سَهُلُ بْنُ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَجُلا خَالِدٍ، ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ، حَدَّثَنِى سَهُلُ بْنُ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَجُلا مِنْ اَسُلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ زَنَى بِامْرَاةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكَرَتُ فَحَدَّهُ وَتَوْكَهَا مِنْ السَّلَمَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ زَنَى بِامْرَاةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكُرَتُ فَحَدَّهُ وَتَوْكَهَا هِذُهُ "
هَاذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي8109 - صحيح

﴿ ﴿ رسول الله مَا الله على الرم مَا الله على ا

آ دمی کوحد لگا دی گئی اورغورت کو چھوڑ دیا گیا۔

😌 😌 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیاسیّہ اورامام مسلم مِیسیّہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی شاہر حدیث درج

8110 - مَا حَـدَّتَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، تَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ الْبُرُدِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ فَيَّاضِ الْانْبَارِيُّ، عَنْ حَلَّادِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِي بَكُرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَرَّ آنَّهُ زَنَى بِامْرَاةٍ آرْبَعَ مِرَارٍ فَجُلِدَ مِائَةً وَكَانَ بِكُرًّا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيّنَةَ عَلَى الْمَرُاةِ فَقَالَتِ الْمَرُاةُ: كَذَبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِين

كَالْمُ اللَّهِ مُنْ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8110 - القاسم بن فياض ضعيف

الله الله المعتبر المنتفية فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عباس الطفعانے فرمایا: بني بكر بن ليث كا ايك آ دمي نبي ا کرم شکالٹیام کی بارگاہ میں آیا، اور چارمر تبدا قرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اُس کوسوکوڑے مارے گئے، کیونکہ بیٹخص کنواراتھا، پھراس سے عورت کے خلاف گواہ مانگے گئے ، (وہ گواہ پیش نہ کرسکا، پھرعورت سے پوچھا گیا تو) عورت نے کہا: بارسول الله منافینیم ،الله کی قتم! یہ محص جھوٹ بول رہاہے۔ چنانچہ اس کو کذب بیانی کی سزا کے طور پر• ۸کوڑے

ﷺ کی جدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجھنتہ اورامام مسلم میں ہے اس کو قان نہیں کیا۔

8111 - أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ هِلالَ بُنَ أُمَيَّةَ، قَذَف امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بُنِ سَمُحَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيَّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

حديث: 8111

صبعيج البخارى - كتساب الشرسيادات باب إذا ادعى اوقذف - حديث: 2547 صبعيج البخارى - كتساب تبقيسير القرآن سورة البقرة - باب ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله إنه لين ٔ حديث: 4477 سنن ابي داود - كتاب الطلاق ابواب تفريع ابواب الطلاق - باب في اللعان حديث: 1934 مشكل الآثار للطحاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث: 2493سنن الدارقطني - كتاب النكاح' باب السهر - حديث: 3247'السنن الكبرى للبيريقي - كتاب اللعان' بساب الروج يقذف امراته - حديث: 14270 معرفة السنن والآثار للبيهةي - كتساب البليعان وقف الزوجين عند الخامسة

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8111 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عباس ٹالٹھابیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول الله منگائیو کم بارگاہ میں شکایت کی کہ اس کی بیوی کے ساتھ شریک بن سمحاء نے زنا کیا ہے، رسول الله منگائیو ہم گواہ پیش کرو، ورنہ تیری پیٹھ پر کوڑے مارے جا کیں گے۔ ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8112 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُرِ اِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُوْ الْمُثَنَّى، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا ابُنُ اَبِى ذِنْبِ، عَنْ حَالِهِ الْحَارِثِ الْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْخَمْرِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

هُلُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَشُرَحْبِيلَ بُنِ اَوْسٍ وَهُوْلًاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8112 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ع

ﷺ یہ حدیث امام مسلم ٹاٹنڈ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس موضوع پر حضرت جریر بن عبداللہ اللجبلی ،عبداللہ بن عمر ، اور شرحبیل بن اوس ٹوئنڈ سے بھی احایث مروی ہیں اور بیسب رسول اللہ سُؤٹیڈ کے صحابہ ہیں۔

## أَمَّا حَدِيثُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

## حضرت جربر بن عبداللد طالعی سے مروی حدیث درج ذیل ہے

8113 - فَاخَبَرَنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا مَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا عَادُ أَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِهِ بُنِ حَرُمٍ، عَنْ جَرِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَى مُعْرَبِهُ لِلْ فَاجْلِدُوهُ أَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ أَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَاجْلِدُوهُ أَلَاهُ فَالْمُعُلِمُ السَّلَامُ فَا لَا الْعَلَالُولُ فَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ فَالْ فَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُولِ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالَوْلُولُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَاللَّهُ لَالَالُولُولُ لَاللَّهُ لَ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی)8113 - سکت عند الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص استے ہے تواس کوکوڑ ہے حضرت جرمیہ بن عبداللہ جائے فرمائے ہیں کہ رسول الله شکائی آئے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اسے ہے تواس کوکوڑ ہے مارو،اگر دوبارہ ہے نامی گئر کوڑے مارو،اگر کھربھی بازنہ آئے تواس کولل کردو۔

# وَآمَّا جَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## حضرت عبدالله بن عمر طلقها سے مروی حدیث درج ذیل ہے

8114 - فَحَدَّ ثُنَاهُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، ٱنْبَا جَرِيُرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعُمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ فَانْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَرِبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِينً صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8114 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عُبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله سَلَّيْنَ اِن ارشاد فرمایا: اگر کو کی شخص اسے یئے تواس کو کوڑے مارو، اگر دوبارہ یئے ، پھر کوڑے مارو، اگر دوبارہ یئے ، پھر کوڑے مارو، اگر دوبارہ یئے ، پھر کوڑے مارو، اگر دوبارہ یئے اگر دوبارہ ہے میں کوڑے مطابق صحیح ہے کیکن شخص اس کوقل نہیں کیا۔
﴿ ﴿ ﴿ اللّٰهُ عَنْهُ وَصِلَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

### 

8115 - فَحَدَّدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا سَعِيدٌ، عَنْ سُهَيُلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ مَنْ وَهَا الْإَسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8115 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ وَاقْدِ مِیں کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اَلَٰهِ مَایا: اَکْرکوئی شخص اسے یے تواس کو کوڑے مارو، اگر دوبارہ یے ، پھر کوڑے مارو، اورا گر پھر بھی باز نہ آئے تواس کوتل کردو۔ ﷺ میردوبارہ بیٹے ، پھر کوڑے مارو، اورا گر پھر بھی باز نہ آئے تواس کوتل کردو۔ ﷺ بیردوبارہ بیٹ کیا۔ ﷺ بیرد مطابق صحیح ہے کین شخین نے اس کوتل نہیں کیا۔

8116 - فَحَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنِجِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَدُمُ وَهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَى الرَّابِعَةِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَدُهُ وَلَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

### فَامَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةً:

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوہررہ وَ وَلِيَّوْ فِر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص اسے بے تواس کو کوڑے مارو،اگردوبارہ بے ، پھر کوڑے مارو، تیسری مرتبہ ہے ،تو پھر بھی کوڑے مارو، اورا گر پھر بھی باز نہ آئے تواس کوتل کردو۔

کی معمر کہتے ہیں: میں نے بیر حدیث محمد بن المنکد رکوسنائی توانہوں نے فرمایا: بعد میں اس حدیث پرعمل چھوڑ دیا گیا تھا، نبی اکرم منگائیڈ کی بارگاہ میں نعیمان کے بیٹے کولایا گیا، آپ منگائیڈ کی اس کو کوڑے مروائے، ،اس نے پھر شراب پی، آپ منگائیڈ کی اس کو پھر کوڑے اس کو پھر کوڑے گوائے ،اس نے پھر پی، آپ منگائیڈ کی اس کو پھر کوڑے گوائے ،اس نے پھر پی، آپ منگائیڈ کی اس کو گھراس کو کوڑے گوائے ۔کوڑوں سے زائد بچھے نہیں کیا گیا۔

# معاوید کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

8117 – فَسَحَدَّ ثُنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَآ سَعِيدٌ عَنْ عَالِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ آبِى صَالِحٍ وَاَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرًا عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الْجَلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8117 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت معاویہ جلینیٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من تیا ہے ارشاد فر مایا۔ اگرلوگ شراب پیکیں توان کو کوڑے مارو، اگر پھر پیکیں تو پھر کوڑے مارو، اگر پھر پیکیں تو پھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ بھی پیکیں توان کوقل کردو۔

# وَآمًّا حَدِينتُ الشَّوِيدِ بُنِ سُوَيْدٍ

## شرید بن سوید کی روایت کرده حدیث

8118 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السُّحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَدْكُمُ النَّحْمُرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقُتُلُوهُ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِم وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلحيص الذهبي)8118 – على شوط مسلم ﴿ حَمرو بن شريدا ہِن والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه نبى اكرم مَثَاثِيَّةِم نے ارشادفر مايا:

جب کوئی شراب پے تواس کو کوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر مارو، تیسری بار پئے تو پھر مارو، چوتھی بار پئے توقتل کر دو۔

یں۔ کے اس کو قل نہیں کیا۔ ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح کے کین سیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔ وارد olick on link for more books

# وَاَمَّا حَدِيْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو

# حضرت عبدالله بن عمر وظافينا كي روايت كرده حديث

9119 – فَحَدَّثُنَاهُ آبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ السَّلامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهُ اللهِ بَنِ عَمُرٍ ورَضِى اللهُ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْحَمْرِ: إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقُتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8119 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله مَنْ الله عَراب عبدالله بن عمر و الله مَنْ الله مَ

# وَامَّا حَدِيْثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ آوْسٍ

### حضرت شرحبیل بن اوس مناتلنز سے مروی حدیث

8120 – آخبرَنِي آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا حَلَفُ بُنُ سَالِمٍ، وَعَبُدُ اللّهِ بَنُ عَمْرٍ و الْعِرَاقِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ غُنُدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَبُشَةَ، يَخُطُبُ بِالشَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ كَبُشَةَ، يَخُطُبُ بِالشَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَمْرِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ مَن رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَمْرِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَا مُعْرَفُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَمْرِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَا مُعْرَفُهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَمْرِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَا أَلُهُ السَّامِ هُوَ شُرَحْبِيلُ بُنُ اوْسٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ: هذَا الصَّحَابِيُّ مِنْ آهُلِ الشَّامِ هُوَ شُرَحْبِيلُ بُنُ اوْسٍ

ان ابی کبشہ نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے کسی صحابی رسول کو عبدالملک بن مروان کے حوالے سے رسول اللہ علی کہ اور دوبارہ پئے تواس کو کوڑے مارو، دوبارہ پئے تواس کو کوڑے مارو، دوبارہ پئے تو کارو، تیسری باریخ تو کھر مارو، چوتھی باریخ توقل کردؤ'۔

ابوعلی الحافظ نے ہمیں یہی حدیث سائی اوراس کے آخر میں پیجی بتایا کہ اس صحابی کا تعلق شام سے ہے ،اوروہ حضرت شرصبیل بن اوس جل سخت ہیں۔

8121 - فَحَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ أَبُوْ عَلِيِّ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بُرُدٍ الْلَائُ عَنْ الْبَعْرَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَرُدٍ الْلَائُ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ نِمُرَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَرُدٍ الْلَائُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَسُرَحْبِيلَ بُنِ اَوْسٍ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8121 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ شرصیل بن اوس رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَصَائِي مِين ، آپ بیان کرتے میں که رسول الله مَنْ لَیْوَ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شراب ہے تواس کوکوڑے مارو، دوبارہ ہے تو پھر مارو، تیسری بار ہے تو پھر مارو، چوتھی بار ہے توقتل کردو۔

## رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا كُلُومُ فِي حَصْرِت نَصْرِ وَاللَّهُ فِي رُوايت كرده حديث

8122 - وَامَّا حَدِيْتُ النَّفُرِ، مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ فَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ

﴾ ﴿ رسولَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَالَ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَثَلُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

8123 – حَـدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثَنَا ابُنُ اِسُحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَيْمَانَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَيْمَانَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ

﴾ ﴿ وَحَدِ بن المنكدرن حضرت جابر و النفوزك واسطى سے نبی اكرم سَلَيْتِوَمُ كا سابقه فرمان جبيا فرمان بيان كياہے۔ اور فرمايا: رسول الله مَنَا يُتَوَمِّم نے نعيمان كو جارمرتبه كوڑے مارے۔

8124 – أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، بِهَا ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، ثَنَا اَبُنُ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوقِّتُ فِى الْفَحِ فَانُطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوقِّتُ فِى الْفَحِ فَانُطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَحَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ: اَفْعَلَهَا؟ وَلَمْ يَامُرُ فِيْهِ بِشَىءٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8124 - صحيح

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجھند اور امام سلم مجھند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8125 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعَقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الذَّهُ لِيُّ، ثَنَا مَسَدَّذَ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ، ثَنَا آيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِىءَ بِالنَّعَيْمَانِ مُسَدَّذٌ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَلِ، ثَنَا آيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضُرِبَهُ قَالَ: وَكُنتُ آنَا فَي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضُرِبَهُ قَالَ: وَكُنتُ آنَا فِي الْبَيْتِ اَنْ يَضُرِبَهُ قَالَ: وَكُنتُ آنَا فِي الْبَيْتِ اللهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ فَي مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ اللهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ فِي الْبَيْتِ اللهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ فَي ضَرَبَهُ فَضَرَبُنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدُ تَابَعَ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ فِي مَنْ كَانَ فِي الْبَعْرِ جَاهُ " وَقَدُ تَابَعَ عَبْدُ الْوَارِثِ بَنُ الْحَارِثِ بَنُ الْحَارِثِ اللهُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ اللهُ لَوَا لِللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَصَلِه بِذِكُو عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8125 - صحيح

﴿ حضرت عقبہ بن حارث والله مَات میں نعیمان یا اس کے بیٹے نے شراب پی تھی ،اس کو رسول الله مَالَیْتُوم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جولوگ اس وقت آپ مَلْ اللهُ عَلَیْتُوم کی اس کو جود تھے آپ نے ان کو تکم دیا کہ اس کو ماریں۔آپ فرماتے ہیں: اس کو مارنے والوں میں ممیں بھی شامل تھا۔ ہم نے اس کو جو تیوں اور کھجور کی شاخوں کے ساتھ مارا۔

کی بیصدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھیات اورامام مسلم جیات نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور عبدالوارث بن سعید نے معبدالوہاب ثقفی نے سند کومتصل کرنے میں عقبہ بن حارث رہائیڈ کی متابعت کی ہے۔

8126 - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُونَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُونَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، ثَنَا اَيُّوْبُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْاَيْدِي وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8126 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عقبہ بن حارث والتفاؤ فر ماتے ہیں: نعیمان کورسول اللہ منگا ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رسول اللہ منگاﷺ نے سب گھر والوں کو عکم دیا کہ اس کو ماریں، توان لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ ان کو مارا۔ان کو مارنے والوں میں مہیں بھی شامل تھا۔

8127 – آخبرَنَا آبُو آخمَد بَنُ الْهُعَيْدُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، ثَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُوْتَنَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمْرَةٍ آبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ اِمُرَةٍ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي اِمْرَةٍ آبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ اِمُرَةٍ عُمَرَ وَصَدُرًا مِنْ اِمُرَةٍ عُمَرَ وَصَدُرًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي الْمَرَةِ آبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ اِمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي اِمْرَةٍ آبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ اِمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي الْمَرَةِ آبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ اِمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِينَا وَارْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدُرًا مِنْ اِمَارَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيها وَفَسَقُوا جَلُدَ فِيهَا ثَمَانِينَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْن وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8127 - ذا في البخاري click on link for more books

﴾ ﴿ سائب بن یزید رفائظ فرماتے ہیں: رسول الله مظافیۃ کے زمانے میں ،حضرت ابو بکر رفائظ کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں کسی شراب خورکولا یا جاتا تو ہم اس کو ہاتھوں ، جوتوں اور چاوروں کے ساتھ مارتے ،حتیٰ کہ حضرت عمر رفائظ کی خلافت کے اوائل میں اس کی سزا چالیس کوڑے مقرر کردی گئی۔ اور جب ان میں شراب نوشی عام ہوگئی اور فسق بڑھ گیا تو آپ نے اس کی سزا ۹ کمکوڑے کردی۔

شَى مَدَ مَدَيْنَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، 1818 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْجَدَمَ بُنُ عَمْرِو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَزْهَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: قُوْمُوا اللهِ فَاضُرِبُوهُ فَقَامُوا اللهِ فَحَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: قُوْمُوا الَيْهِ فَاضُرِبُوهُ فَقَامُوا اللهِ فَحَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمُ هَذَا حَدِينً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8128 - صحيح

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو تقل نہیں کیا۔

8129 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي النَّهَ عَنْ آبِي الْوَدَّاكِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا آشُرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعُدَ إِذْ أُتِي النَّهِ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْوِ فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمُو فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمُو فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيدَ وَبَيْدِ وَتَمُو فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيدَ وَبَيْبِ وَتَمُو فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشُوانَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَرِبُتُ خَمْرًا لَكِنِي شَرِبُتُ نَبِيدَ وَتَمُولُ فِي

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8129 - صحيح

الله حضرت ابوسعید خدری را الله الله علی که نبی اکرم منافیقیم کے پاس ایک نشکی کو لایا گیا، اس نے کہا: یارسول الله میں نے شراب نہیں بی بلکہ میں نے دباء (شراب پینے کے لئے استعال ہونے والا برتن ) میں زبیب اور تھجور کا جوس بیا تھا۔ حضور منافیقیم نے تھم دیا، اس کو ہاتھوں کے ساتھ مارا گیا، اس پر جوتے برسائے گئے، پھر حضور منافیقیم نے زبیب اور تھجور کے جوس سے بھی منع کردیا اور دباء نامی برتن کے استعال پر بھی یا بندی لگادی۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھینیہ اورامام سلم بھینیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8130 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاضِى، أَنْبَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَزْهَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ click on link for more books

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَهُوَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْاَلُ عَنْ مَنْزِلِ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَاتِى بِسَكْرَانَ فَامَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ اَنُ يَضُرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِى اَيُدِيهِمْ قَالَ: وَحَثَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ فِى وَجُهِهِ قَالَ: ثُمَّ أَتِى اَبُو بَكُو رَضِى الله عَنهُ بِسَكُرَانَ قَالَ: فَتَو حَيْهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ بِسَكُرَانَ قَالَ: فَتَو حَي اللهُ عَنهُ ارْبَعِينَ اللهُ عَنهُ ارْبَعِينَ اللهُ عَنهُ ارْبَعِينَ "

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن از ہر بڑا تی فرماتے ہیں: میں نے جنگ حنین کے دن رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا از ہر بڑا تی فرمانہ بو چھارہ سے ہے، آپ منا لی فی ایک شخص کو لایا گیا جو کہ نشے میں دھت تھا، رسول اللہ منا لی فی این جو لوگ اس کے آس پاس ہیں، ان کے ہاتھ میں جو بھی ہے، اس کے ساتھ اس کی پٹائی کردیں۔ اور رسول اللہ منا لی فی ایک شرابی شخص کو لایا گیا، رسول اللہ منا لی فی ایک شرابی شخص کو لایا گیا، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑا فی نے اس بھی ایک شرابی شخص کو لایا گیا، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑا فی نے اس کے منہ پرمٹی ڈال دی، راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر بڑا فی نے اس کو چالیس کو رہے لگوائے ، اور حضرت عمر بڑا فی نے اس دن شرابی کی پٹائی لگائی تھی (ان سے مشورہ کے بعد ) آپ بڑا فی نے اس کو چالیس کوڑے لیس کوڑے کوڑے لیس کوڑے

8131 - قَالَ الزُّهُوِى: فَسَحَدَّتَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ وَبَرَةَ الْكَلْبِيّ، قَالَ: اَرْسَلَنِى خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ اللّه عَنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ وَعَلِى وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْوَلِيدِ اللّه عَنْهُمْ مُتَّكِءٌ مَعَهُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَهُ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ وَعَلِى وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ مُتَّكِءٌ مَعَهُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: " إِنَّ حَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ارْسَلَيْمَ اللّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: " إِنَّ حَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ارْسَلَيْمَ اللّهُ عَنْهُ وَمَعَ اللّهُ عَنْهُ : نَوَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَاذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَوِى ثَمَانُونَ ، عِنْدَ لَكَ فَسَلْهُ مُ ، فَقَالَ عَمِنَ اللّهُ عَنْهُ: نَوَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَوِى ثَمَانُونَ ، عَمَدُ : اللهُ عُمَدُ : اللهُ عَنْهُ : نَوَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَوِى ثَمَانُونَ ، عَمَرُ: ابْلِغُ صَاحِبَكَ مَا قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أَتِى بِالرَّجُلِ الْقَوِي الشَّعِيفِ الَّتِى كَانَتْ مِنْهُ الزَّلَّةُ جَلَدَ ارْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ اللّهُ عَنْهُ : اللّهُ عَلَدَ ارْبَعِينَ ثُمَ عَلَدَ أَلَاهُ عَلَدَ أَلُونَ اللّهُ عَنْهُ الزَّلَّةُ جَلَدَ ارْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ الْتَعْمَانُ ثَمَانِينَ وَازَبَعِينَ وَازَعَمِينَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8131 - صحيح

﴿ ﴿ وَرَوَكُلِی بیان کرتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ر النظائے مجھے حضرت عمر رائٹو کی جانب بھیجا، میں آپ کے باس آیا، آپ اس وقت مجد میں سے اور آپ کے ہمراہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ایٹ بھی موجود سے ، سب مجد میں تکیہ لگائے بیٹھے سے۔ میں نے کہا: مجھے حضرت خالد بن ولید نے آپ کی جانب بھیجاہے ، وہ آپ کوسلام کہہ رہے سے ، اور فرمارہ سے ، لوگ شراب میں بہت ڈوب چکے ہیں، اوران لوگوں نے سزاؤں کو بہت حقیر سمجھا ہوا ہے۔ حضرت عمر مخالفات فرمایا: بیسب لوگ بیہاں موجود ہیں، آپ اس بابت ان سے بوچھ لیجے، حضرت علی جانب بھوا ہے۔ حضرت عمر مخالفات کرتا ہے ، اور جب بکواسات کرتا ہے ، اور جب بکولسات کرتا ہے ، اور جب بکواسات کرتا ہے ، اور جب بکولسات کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کے دیو کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کی کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کی کولیکھیں کی کولیکھیں کی کولیکھیں کی کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کولیکھیں کی جب کر جب کر کولیکھیں کولیکھی

تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کی سزا • ۸کوڑے ہیں، اس لئے اس کے • ۸کوڑے ہونے چاہئیں، حضرت عمر رہا ہوئے فر مایا: اپنے ساتھی کو حضرت علی جہائی کی یہ بات بہنچا دو، چنا نچہ حضرت خالد بن ولید جہائی نے • ۸کوڑے لگوائے، حضرت عمر جہائی اس کے • ۸کوڑے لگوائے ، حضرت عمر جہائی کے بیس اگر کوئی صحتندنشکی لایاجا تا تو آپ اس کو • ۸کوڑے لگواتے اورا گرکوئی صحتندنشکی لایاجا تا تو آپ اس کو • ۸کوڑے لگوائے اورا گرکوئی میز اکو جاری کے در لاغرنشنی لایاجا تا تو آپ اس کو • ۴ کوڑوں کی سزاکو جاری کے در لاغرنشنی لایاجا تا تو آپ اس کو ۴۴ کوڑوں کی سزاکو جاری کی کہنے اس کو ۱۸کوڑوں کی سزاکو جاری کی کہنے ۔

8132 - أَخْبَوْنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحِ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: إِنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضُرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ الْآيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا حَتَّى تُوُقِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا فِي خِلافَةِ اَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ آبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ فَرَضَنَا لَهُمْ حَدًّا فَتُوخُّنَى نَـحُوًا مِمَّا كَانُوا يُضُرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ ابُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُولِدُهُمُ ٱرْبَعِينَ حَتَّى تُوُقِّيَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ ٱرْبَعِينَ، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْاَوَّلِينَ وَقَـٰدُ كَـانَ شَـرِبَ فَامَرَ بِهِ اَنْ يُجُلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجُلِدُنَى بَيْنِيُ وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي آيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ آنِي لَا ٱجْلِدُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) (المائدة: 93) الْأَيَّةَ فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا، ثُمَّ اتَّقُوا وَآحُسِنُوا، شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: آلا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ هَاذِهِ الْاَيَاتِ انْزِلَتُ عُـذُرًا لِـلُـمَـاضِيـنَ وَحَـجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ لِلَانَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ) (المائدة: 90) ثُمَّ قَرَاَ حَتَّى اَنْفَذَ الْآيَةَ الْاحْرَى (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوُا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَاَحْسَنُوا) (المَّائِدة: 93) فَاِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدُ نَهَى اَنْ يُشْرَبَ الْخَمُرُ، فَقَالَ غُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: صَدَقُتَ فَمَاذَا تَرَوُنَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَرَى آنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرى، وَعَلَى الْمُفْتَرِى تَمَانُونَ جَلْدَةً فَامَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجُلِدَ تَمَانِينَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - Rio عن تلخيص اللنهسي 81132 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عباس بی افران الله من الله علی الله من الله من الله عباس بی الله من الله من

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُّا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَاَحْسَنُوا (المائده:93)

'' جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں ، پھر ڈریں اور نیک رہیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائیسیڈ)

يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ) (المائدة: 90)
"الايمان والو،شراب، جوااوربت اور پانسے ناپاک بی بیں،شیطانی کام،توان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

بیآیت ختم کرنے کے بعدآپ نے دوسری آیت پڑھی

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوا

'' جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اورایمان رکھیں اور نیکیاں کریں ۔ click on link for more books بچر ڈریں اورا بمان رکھیں ، پھر ڈریں اور نیک رہیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

الله تعالی نے شراب نوش سے منع فرمایا ہے ، حضرت عمر بھاتھ نے فرمایا تم نے سیج کہا۔ (پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب موکر فرمایا) تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی بھاتھ نے فرمایا: ہمارایہ خیال ہے کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تواسے نشہ آتا ہے، اور جب نشراب بیتا ہے ، اور جب نہ یان (اول فول) بکتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کی سزا • ۸ کوڑے ہیں۔ چنانچے حضرت عمر بھاتھ نے ان کو • ۸ کوڑے لگوائے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مُناتیۃ اورامام سلم مُناتیۃ اس کو قل نہیں کیا۔

8133 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ، اَنَّ امْرَاةً كَانَتُ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَلَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا وَلَاعَبَهَا فَقَالَتُ: مَهُ، إِنَّ اللهَ تَعَالٰي ذَهَبَ بِالشِّرُكِ وَجَاءَ بِالْإِسُلامِ، فَتَرَكَهَا وَوَلَّي مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا وَلَاعَبَهَا فَقَالَتُ: مَهُ، إِنَّ اللهَ تَعَالٰي ذَهَبَ بِالشِّرُكِ وَجَاءَ بِالْإِسُلامِ، فَتَرَكَهَا وَوَلَى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا حَتَّى اَصَابَ وَجُهَهُ الْحَائِطُ، قَالَ: فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَحَعَلَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ الرَادَ شَرَّا الْمُسَكَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ لَذَنْبِهِ، وَإِذَا اَرَادَ شَرَّا اللهُ عَيْرًا عَجْل لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ، وَإِذَا اَرَادَ شَرَّا الْمُسَكَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بَذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ عَيْرٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8133 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مغفل رفات ہیں: زمانہ جابلیت میں ایک طوا کفتری ، اس کے پاس سے ایک مردگردا ،

اس مرد نے اپنا ہاتھ اس عورت کی جانب بڑھایا، عورت نے کہا: رک جا، الله تعالی نے شرک کوختم کردیا ہے اوراسلام لے آیا ہے ، اس آدی نے اس کوچھوڑ دیا اورواپس آگیا، وہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہوا جارہا تھا کہ اس کامنہ دیوار سے کمرا گیا۔ وہ نبی اکرم کا ایوا کی بارگاہ میں آیا اور سارا ماجرا سایا، آپ مُن الله علی کے فرمایا: تم وہ آدی ہو، جس کے ساتھ الله تعالی نے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کے گناہ کی سزاجلد ہی دے دیتا ہے ،

اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما تا ہے تواس کی سزامیں تاخیر کرتا ہے حتی کہ قیامت کے دن اس کواس گناہ کی سزامی سزادے گا، اوراس وقت تک اس کا گناہ بہت بڑا ہوچکا ہوگا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اورامام سلم بیشہ نے اس کو قان ہیں کیا۔

8134 - حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْاَسْوَدُ بُنُ عَامِدٍ الْعَبَّاسُ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْاَسْوَدُ بُنُ عَامِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ بِالْمُسَدِينَةِ فَمَرَّتُ بِي جَارِيَةٌ فَاَحَذُتُ بِكَشُحِهَا، ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ بِالْمُسِدِ قُلْتُ: لَا أَعُودُ يَا رَسُولَ اللَّه، فَبَايَعِيى وَاللَّهُ مَا مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8134 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوشهم فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے پاس سے ایک لڑکی گزری، میں نے اس کو پہلو سے کیڑلیا (لیکن فوراً اس کو چھوڑ دیا، اگلے دن) میں رسول الله منائیلیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت حضور منائیلیا محابہ کرام سے بعت لے رہے تھے، آپ منائیلیا نے بیجھے فرمایا: کیاکل تو نے ایک لڑکی کوئیس چھٹرا تھا؟ میں نے کہا: یارسول الله منائیلیا اس کے بعد میں یہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ حضور منائیلیا نے ان کی بیعت لے لی۔

ے ہے۔ یہ حدیث امام بخاری مسلم بیشنہ اور امام مسلم بیشنہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین بیشنانے اس کوفل نہیں لیا۔

8135 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقَبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْ بَنُ مُحَمَّدِ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا الْاَعُمَشُ، عَنُ زَيْدِ بَنِ وَهْبِ، قَالَ: اَتَى رَجُلٌ عَبُدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ التَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا التَّهَ حَسُّسِ إِنْ يَظُهَرُ لَنَا نَأْخُذُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8135 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتی کی خدمت میں ایک آدمی آیا،اور کہنے لگا: آپ
کو ولید بن عقبہ کی کوئی پرواہ ہے؟ اس کی واڑھی سے شراب کے قطرے فیک رہے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن
مسعود بڑاتی نے فرمایا: رسول اللہ مُؤاثید ہمیں جاسوی کرنے سے منع فرمایا ہے ،ہاں اگرکوئی گناہ ہمارے سامنے آجائے تو ہم
اس کاموا خذہ ضرور کرتے ہیں۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھیلہ اور امام سلم بھیلہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

8136 - اَخْبَرَنِى اَبُوَ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِیُمَ الدَّبَرِیُّ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، اَنَّهُ حَرَسَ لَیْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ بِالْمَدِینَةِ، فَبَیْنَمَا هُمُ یَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِی بَیْتٍ فَانْطَلَقُوا یَوُمُّونَهُ حَتّی إِذَا دَنَوُا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى بِالْمَدِینَةِ، فَبَیْنَمَا هُمْ یَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِی بَیْتٍ فَانْطَلَقُوا یَوُمُّونَهُ حَتّی إِذَا دَنَوُا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى بِالْمَدِینَةِ، فَبَیْهَا هُمْ یَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِی بَیْتٍ فَانْطَلَقُوا یَوُمُونَهُ حَتّی إِذَا دَنَوُا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى بِالْمَدِینَةِ، فَیْهُ اَلْمُ عَنْ مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هِلْهُ الرَّحْمَنِ: التَّهُ مِنْ مُونَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ وَاحَدَ بِیَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: التَّدِرِی بَیْتُ مَنْ هذَا؟ قَالَ: هَالَ اللهُ عَنْهُ وَبَعْ بَى أُمَیّةَ بُنِ اُمَیّةَ بُنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْانَ شَرْبٌ فَمَا تَرَی؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: " اَرَی قَدُ اَتَیْنَا مَا لَهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ مَا لَانَ شَرْبٌ فَمَا تَرَی؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ فَقَالَ مَا اللّهُ عَزْ وَجَلَّ فَقَالَ مَا لَاللهُ عَزْ وَجَلَّ فَقَالَ مَا لَمُ مُونَ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَجَلَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَجَلَّ فَقَالَ عَالَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ عَلْهُ الْتَعْرُولُ الْعَلْمُ مُنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ عَلْهُ اللّهُ مُولَا اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّهُ مُولَا اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَقَالَ عَلْمَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ الْمُولَى الْوَلَا اللّهُ الْوَلَا الللهُ الْمُعَلَى الللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ اللهُو

عَنُهُمْ وَتَرَكَهُم

ُهُلْذَا حَدِيْتٌ صَنَّحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8136 - صحيح

اللہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹھؤنے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹھؤنے ہمراہ چوکیدار کے طور پرگزاری، (آپ فرماتے ہیں) ہم لوگ چل رہے تھے کہ ہمیں ایک گھر میں چراغ کی روشی دکھائی دی، ہم لوگ اس کی جانب چل دیئے، جب ہم اس گھر کے قریب پہنچے تو دروازہ کھلا ہواتھا ، گھر میں لوگ بھی موجود تھے، اور بہت آوازیں بلند ہور بی تھیں ، حضرت عمر بڑا ٹھؤنے نے حضرت عبدالرحمٰن کا ہاتھ تھا مااور بولے بہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن کا ہاتھ تھا مااور بولے بہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن جُنٹونے نے فرمایا: میراخیال ہے کہ ہم نے اللہ تعالی وقت شراب کے نشتے میں بدمست ہیں جمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن جُنٹونے نے فرمایا: میراخیال ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی ہے ، اللہ تعالی نے ارشاوفرمایا ہے

لَاتَجَسَّسُو ا(الحَجرات:(12)

''جاسوسی مت کرؤ''.

اللہ تعالی نے تو ہمیں جاسوی کرنے ہے منع فرمایا ہے ،اورہم نے جاسوی کی ہے ، چنانچہ حضرت عمر جل شوان کواسی طرح حجوز کرواپس تشریف لے گئے۔

السناد ہے ہیں ہے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَدُ اور امام سلم مِیسَدُ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8137 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ فِرَاسٍ، الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ سَهُلٍ البَّرِمُيَّاطِیُّ، ثَنَا صَمْضَمُ بُنُ زُرْعَةَ، عَنُ بَكُرِ بُنُ سَهُلٍ البَّرِمُيَّاطِیُّ، ثَنَا صَمْضَمُ بُنُ زُرْعَةَ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، وَالْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، وَآبِی اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِیَ اللَّهُ شُرَيْحِ بُنِ عُبِيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، وَالْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، وَآبِی اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْاَمِيرَ إِذَا ابْتَعَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ اَفْسَدَهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8137 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

8138 – اَخْبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ، اَنْبَا وُهِيمَةُ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنَاشَدُوا الْاَشْعَارَ فِى الْمَسَاجِدِ وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِيْهَا

رالتعلية - من تلجيط Sigk on ligh for more proks الذهب من التلخيص

الله من الله على الل

8139 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَبْدِ السَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُطَعُ فِى اَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ اَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ عَلَيْ شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8139 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ رہائی ہیں: رسول الله مَالَیْتُوا نے (جھے یا ترس نامی) ڈھال سے کم قیمت کی چوری میں بھی ہاتھ کا شخے کا حکم نہیں دیا، حالا نکہ ان دنول بیدونول ہی قیمتی تھیں۔

يَ مَعَ مَدَ مَدَ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ مَعَاوِيَةَ، ثَنَا الْاعْمَشُ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ إِنْ يَسُرِقْ حَبُّلا قُطِعَتْ يَدُهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8140 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُقَافَۃُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَقَافِیْ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کی لعنت ہے چور پر ،اگروہ ایک انٹرہ بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ اگرایک رسی بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ اگرایک رسی بھی چوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ ﷺ ﷺ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مین مین اس کوقل نہیں کیا۔ 8141 ۔ حَدَّدُنَا اَحْمَدُ بُنُ کَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِیْ

اَبُوْ عَتَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى بَيْضَةٍ قِيمَتِهَا عِشُرُونَ دِرُهَمًا

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8141 – المحتار قال النشائی وغیرہ لیس ہٹقة ﴿ حضرت علی رِلْاَثِیْرُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاثِیْرِ نے ایک انڈے (جس کی قیمت ۲۰ درہم تھی ) کی چوری کے بدلے میں چورکے ہاتھ کٹوادیئے۔

وَ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْلِلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

8142 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَحُمَدُ بَنُ جَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْهِجَنِّ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ اَيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْهِجَنِّ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلْهُ مَا لَكُ عَلْمُ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشُرَةَ دَرَاهِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّمُ عَشُرَةَ دَرَاهِمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ أَيْمَنَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8142 - على شرط مسلم

ارہموں کے حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ ماتے ہیں: رسول الله منگانی میں ڈوانے میں ڈھال کی قیمت اور ہموں کے ابر تھی

ﷺ یہ حدیث امام مسلم وٹائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ اورا یمن کی روایت کردہ حدیث مٰدکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8143 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْهَيْشَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ آبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ مُنصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَيُمَنَ، قَالَ: لَمُ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: اَيُمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَاةٍ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ ايَمَنَ وَلَمُ يُدُرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاكِمُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ حضرت ایمن فرماتے ہیں: رسول اللّهُ مَنَا لِلْمُ مَا نَظِيمُ کے زمانے میں ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹے جاتے تھے، اوراس کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

کی زیارت بھی نہیں کی۔امام حاکم کہتے ہیں: یہ ایمن، کعب کی بیوی کا بیٹا ہے، ام ایمن کا بیٹانہیں ہے، اورانہوں نے رسول اللّه حَلَّمَا لَيْكُمْ کی زیارت بھی نہیں کی۔امام حاکم کہتے ہیں: امام شافعی کے قول کی صحت کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

8144 – مَا حَدَّنَنَا آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى، أَنْبَا جَوِيُرٌ، عَنُ مَنْ صُوْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنُ اَيُمَنَ – قَالَ: وَكَانَ اَيُمَنُ رَجُلًا يُذْكُرُ مِنْهُ خَيْرٌ – قَالَ: تُقُطَعُ يَدُ السَّارِقِ فَى اَلَى الْمُجَرِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَرِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا فَايَمَنُ ابُنُ أُمِّ اَيُمَنَ الصَّحَابِيُّ اَخُو اُسَامَةَ لِاُمِّهِ اَجَلُّ فِى اَلَى الْمَجُولِ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8144 - سكت عنه الدهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عِامِدِ نَے ایمن سے روایت کیا ہے (اورایمن ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں محدثین اچھی رائے رکھتے ہیں) آپ فرماتے ہیں: ایک ڈھال کی قیمت سے کم کیا جوری میں بھی جورہ کا ایک کا نے جائیں گے ، ان دنوں ایک ڈھال کی

#### قیمت ایک دینارتھی۔

ام ایمن کے بیٹے جوایمن ہیں، بیصحافی رسول ہیں ،حضرت اسامہ کے ماں شریکی بھائی ہیں، آپ اسامہ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور شرافت و نجابت میں بھی بڑے ہیں، ان کو جہالت کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بیالیا آ دمی ہے جس کے بارے میں اچھی گفتگو ہوتی ہے ، اور اس طرح کے الفاظ ایسے مجہول کے لئے بولے جاتے ہیں جوصحت کے ساتھ معروف نہ ہو، علاوہ ازیں جریرنے اس حدیث کوایمن پرموقوف کیا ہے اور اس کومند نہیں کیا۔

8145 - حَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: اللهَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ مَوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاةٍ قَدُ سَرَقَتُ فَعَاذَتُ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَامُواَةٍ قَدُ سَرَقَتُ فَعَاذَتُ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَامُواَةٍ قَدُ سَرَقَتُ فَعَاذَتُ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَامُواَةٍ قَدُ سَرَقَتُ فَعَاذَتُ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴾ ﴿ حضرت جابز و النّه عَلَيْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَافِیْ کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی ،اس نے چوری کی تھی ،اس نے رسول اللّه مَثَافِیْنِ کے پروردہ (حضرت سلمہ بن ابی سلمہ ڈاٹٹو) کی پناہ ما نگی، نبی اکرم مَثَافِیْنِ کے پروردہ (حضرت سلمہ بن ابی سلمہ ڈاٹٹو) کی پناہ ما نگی، نبی اکرم مَثَافِیْنِ نے فرمایا: اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھراس کے ہاتھ کوادیئے۔

8146 - فَاخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الِاسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَنَا مُحَمَّدُ بُنَ اَبِي سَلَمَةَ وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَخُزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بُنَ اَبِي سَلَمَةَ وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَخُزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتُ بِاللهُ عَنْهَا، اَنَّ بِاَحَدِهِ مَا عَذَتُ بِالسَّامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيعُ "
الْمَخُزُومِيَّةَ إِنَّمَا عَاذَتُ بِالسَّامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيعُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8145 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على بن المدين فرماتے ہيں: رسول الله مثالثة الله على الله على الله على عضرت سلمه بن ابی سلمه ولائتنا تھے، اور جس مخز ومیہ نے بناہ مانگی تھی،اس نے ان میں ہے کسی ایک (سلمہ یا ابوسلمہ) کی چوری کی تھی۔

ﷺ امام بخاری بینیہ اورامام مسلم مینیہ نے زہری سے ،انہوں نے حضرت عروہ کے حوالے سے ام المونین حضرت عائشہ بھاتھ کا کیا اور یہی تھے ہے۔ عائشہ بھاتھ کا بیارشانقل کیا ہے کہ مخز ومیہ خاتون نے حضرت اسامہ بن زید بھاتھ کی بناہ جا ہی تھی ،اوریہی تھے ہے۔

8147 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَالِدٍ الْوَهُبِيُّ، ثَنَا اَمُو وَكَانَةَ، عَنُ أَيِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بَنِ الْآسُودِ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَقَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ شَدَّادِ بُنِ رُكَانَةَ، عَنُ أَيِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بَنِ الْآسُودِ، عَنُ اَبِيهَا مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا سَرَقَتُ تِلْكَ الْمَرُاةُ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْظُمُنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَاةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِنْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمُنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحُنُ نَفُدِيهَا بِ وَكَانَتِ امْرَاةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِنْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحُنُ نَفُدِيهَا بِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَ

فَقُلْنَا: الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَأْنِ هَذِهِ الْمَرْاَةِ نَحُنُ نَفُدِيهَا بِاَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَلَمَّا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَّ النَّاسِ فِى ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، مَا اِكْتَارُكُمْ فِى حَدِّ مِنْ جُدُودِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَّ النَّهِ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ نَزَلَتُ مِنْ جُدُودِ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ بِاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ فَا إِللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ: فَا يَسَ النَّاسُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ مَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ مَحْمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ مَحْمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ وَيُصِلَهَا وَيَصِلَهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَنْحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8147 - صحيح

﴿ حضرت مسعود رُفَّتُونُ مَاتِ ہِن جب اسعورت نے رسول الله مَالَيْهُ کَا الله مَالِیْهُ کَا جرات مُحلی چا در چوری کی تو ہم نے اس معاملہ کو بہت سکین جانا ، وہ عورت قریق تھی ، ہم رسول الله مَالَیْهُ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: یار سول الله مَالَیْتُهُ ہم اسعورت کی طرف سے ۴۰ اوقیہ ہر جانہ پیش کرتے ہیں۔حضور مُلِیْتُهُ نے فر مایا: اس کو سزا ہونے دو، یہی اس کے حق میں بہتر ہے ، جب ہم نے رسول الله مَالَیْتُهُ کی میہ بات سی تو ہم حضرت اسامہ بن زید ہی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے کہا: آپ رسول الله مَالَیْتُهُ کی میں اسعورت کے سلسلے میں ہماری سفارش فرمادیں ، اس کی جانب سے ہم ۴۰ اوقیہ فدیہ پیش کردیتے ہیں ، جب رسول الله مَالُیْتُهُ نے اس معالم میں صحابہ کرام کی گر مجوشیاں دیکھیں تو آپ نے خطبہ دیا اور فر مایا: اے لوگو! کیا وجہ ہے کہ جب رسول الله مَالُیْتُمُ نے اس معالم میں صحابہ کرام کی گر مجوشیاں دیکھیں تو آپ نظافی نے فر مایا: اس کو قتم اجس کے قتم ہم میں اس عورت جیسا میں میری جان ہے ، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی اس عورت جیسا میں سرز دہوتا تو محمد اس کے بھی ہاتھ کا ہے دیا، راوی فر ماتے ہیں :حضور مُلَّاتُیْمُ کی اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام مُلَّاتُهُ کی امیدیں ٹوٹ گئیں ،حضور مُلَّاتُیْمُ نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھی کا میں دیا۔

ﷺ محمد بن اسحاق کہتے ہیں: مجھے عبداللہ ابن ابی بکرنے بتایا ہے کہ اس کے بعدرسول اللہ مُظَافِیْتِم اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اوراس کے ساتھ بہت حسن سلوک فر مایا کرتے تھے۔

﴿ ١٤٠٤ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ اَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ عَلَيْهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً بَنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً لَكُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً لَكُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً لَكُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَّةً لَكُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدُ سَرَقَ حُلَةً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْجَدِيثُ الْمُفَسَّرُ فِيْهِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8148 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والمنظم مات بين صفوان بن اميه والنظم الرم مَثَّ اللَّهُمَّ كي بارگاه مين ايك ايسة آدى كو لائے جس نے ان كا جبہ چورى كرلياتها، پھر انہوں نے كہا: يارسول الله مَثَّ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهُمْ ، يه ميرى طرف سے اس كو جبه كرد يجئے ،رسول الله مَثَّ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهُمْ نے فرمایا: تم نے يہى كام اس كوميرے ياس لانے سے يہلے كيول نہيں كرليا۔

عدیث درج ذیل ہے۔

8149 – مَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ الْهَمُدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ اُخْتِ صَفُوانَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمَسْجِدِ وَعَلَى خَمِيصَةٌ لِى ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرُهَمَّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِي، بُنِ اُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ وَعَلَى خَمِيصَةٌ لِى ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرُهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِي، فَا مُرَبِهُ اَنْ يُقْطَعَ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اَتَقُطَعُهُ مِنْ اَجُلِ فَاجْدِدَ الرَّجُلُ فَحِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِهِ اَنْ يُقْطَعَ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اَتَقُطَعُهُ مِنْ اَجُلِ ثَلَاثِينَ دِرُهَمًا؟ اَنَا اَبِيعُهُ وَانْسِيهِ ثَمَنَهَا، قَالَ: فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبُلَ اَنْ تَأْتِينِي بِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8149 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن اميہ رُفَاتُونُ فرماتے ہيں: ميں مسجد ميں سويا ہواتھا، ميں نے اپنے اوپر ايک چا دراوڑھ رکھی تھی ، اس کی قیمت ۲۰۰۰ درہم تھی ، ایک آ دمی آیا اوراس نے مجھ ہے وہ چا درچین کی ، وہ آ دمی پکڑا گیا ، اوراس کو رسول اللہ مُنَالِیْوَمُ کی بارگاہ میں پیش کردیا گیا، حضور مُنَالِیُومُ نے اس کے ہاتھ کا شخ کو حکم دے دیا ، (بیتکم سن کر) میں رسول اللہ مُنَالِیُومُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ، اور میں نے عرض کی: یا رسول اللہ مُنَالِیُومُ کیا صرف ۲۰۰۰ درہموں کے بدلے میں اس کے ہاتھ کا ہو دیتے جا کیں گے؟ (مجھے یہ گوارانہیں ہے ) میں بیرچا دراس کو بیچنا ہوں اور اس کے شمن اس کومعاف کرتا ہوں۔حضور مُنَالِیُومُ نے فرمایا: یہی کا م تھے اس کو میرے یاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کرلیا۔

8150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بِنِ هَانِيَ إِنَّا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةً، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، اَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، اَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا إَخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا إَخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا إَخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُهُ عُلُهُ عُلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا : تَابَ اللّهُ عَلَيْكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

a sill a sill a c click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَالْمَا اللّهُ مَا تَتے ہیں کہ رسول اللهُ مَا اللّهُ مَا ایک چورلایا گیا، جس نے ایک چا در چوری کی ہے، رسول الله مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُولُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللله

8151 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ وَبُكُ مِنْ مُنْ يُنِهَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي عَرِيسَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٌ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٌ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ الْفَطُعُ، وَمَا لَمْ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَجَلَدَاتٌ قَطُعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْبَحَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَجَلَدَاتُ تَكَالُ هَلِهِ مُنَّا الْمَعَرُو بُنِ الْعَاصِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي، نَكَالُ هَلِهِ مُنْ شُعَيْبِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي، عَنْ عَمْرو بُنِ شُعَيْبِ ثِقَةٌ فَهُو كَايُّونَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "

﴿ ﴿ حضرت عَبداللّٰد بن عمروبن العاص وَ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

قیت ڈھال تک نہ پہنچے،اس میں اس کے برابر جرمانہ ہے اور چند کوڑے بطور عبرت مارے جائیں گے۔

اس سنت میں عمر وبن شعیب ،اپنے داداعبداللہ بن عمر وبن العاص و الفیاسے روایت کرنے میں منفر دہیں ،اور جب بیر روایت عمر وبن شعیب سے ہوتواس سند کی طاقت اُس سند کے برابر ہوتی ہے جو ایوب کے ذریعے بواسطہ نافع ،حضرت عبداللہ بن عمر وہی شاتک بہنچ۔

8152 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوْبَ، حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى آَنُو بَنَ عَبُدِ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى ايُّوْبَ، حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْاَشَحِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْاَشَحِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُحَلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُحْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُعْمَادُ وَنَ حَدِّ مِنُ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8152 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوبردہ بن نیار ڈپلٹٹؤفر ماتے ہیں کہ رسول اللّدمنگائیؤ نے ارشا دفر مایا: حدنہ گلّق ہوتو سزا کے طور پردس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

۔ ﷺ یہ حدیث امام بخاری میں اورامام مسلم بیات کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین جیسیونے اس کوفل نہیں کیا۔

8153 - حَدَّقَنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَرُبِيّ، ثَنَا عَهَادُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَاطِبٍ، اَنَّ رَجُلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ مُسلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَاطِبٍ، اَنَّ رَجُلا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ: اقْتُلُوهُ . فَقَالُوْا: إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ: فَقُطِعَ مَتَى قُطِعَتُ قَوَائِمُهُ ثُمَّ فَاقُطُعُوهُ . ثُمَّ سَرَقَ ايُضًا فَقُطِعَ مُثَمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَ حَتَّى قُطِعَتُ قَوَائِمُهُ ثُمَّ سَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْفَرِ وَمِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْفَر عِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْلَمَ بِهِذَا حِينَ امَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْلَمَ بِهِذَا حِينَ امَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلَمَ بِهِذَا حِينَ امْرَ اللهِ عَلَيْهِ مَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ، الْمُعَمَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8153 - بل منكر

الله من ایک آدمی نے چوری کرلی، اس کورسول الله من ایک آدمی نے بیوری کرلی، اس کورسول الله من ایک آدمی نے چوری کرلی، اس کورسول الله من ایک اس نے صرف کی بارگاہ میں پیش کردیا گیا، آپ من ایک نے فرمایا: اس کولل کردو، صحابہ کرام جوائی نے عرض کی: یارسول الله من ایک اس نے صرف کی بارگاہ میں پیش کردیا گیا، آپ منافی نے فرمایا: اس نے صرف والله Click on link for more books

چوری کی ہے، حضور مُنایِّیْنِم نے فرمایا: تواس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے پھر چوری کی، پھر اس نے حفرت ابو بکر صدیق والنظر کے دور اس نے پھر چوری کی، پھر اس اباہ جی کہ جب اس نے دور خلافت میں بھی چوری کی، پھر اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، وہ چوریاں کرنے سے باز نہ آیا، اور سزایا تارہا، جی کہ جب اس نے پانچویں مرتبہ چوری کی تو حضرت ابو بکر صدیق والنظر نے فرمایا: رسول الله مُنافِیْنِم اس بد بخت کو زیادہ جانتے تھے تبھی تو آپ مُنافِیْم اس کے تل کا تھم دیا تھا، (پھر حضرت ابو بکر والنظر نے فرمایا) اس کو لے جاؤاور قبل کردو، اس کو قبریش کی ایک جماعت کے سپر د کردیا گیا، اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن زبیر والنظر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر والنظر بن زبیر والنظر کو اپنا امیر بنالیا، پھر حضرت عبداللہ نے اس کو مارنا شروع کیا تولوگ بھی مار نے لگ گئے، اس کو اتنا مارا کہ وہ مرگیا۔

السناد بليكن امام بخارى مِيسَة اورامام سلم مِيسَة في اس كونقل نهيس كيا۔

8154 - آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَ مِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بِمِصْرَ، ثَنَا مُو مُحَمَّدٍ الْبَغُدادِيُّ، ثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْبِي عَبَّاسٍ رَضِى مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبُدِ الْابِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَّلَا عَلَى الذِّمِّي اللهُ عَلَى الدِّمِّي اللهُ عَلَى الدِّمِّي اللهُ عَلَى الدِّمِي وَقَدْ تَفَرَّدَ بِسَنَدِهِ مُوسَى بُنُ دَاوُدَ وَهُو اَحَدُ الثِّقَاتِ وَلَهُ لَخَ جَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8154 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی) 8 حضرت عبدالله بن عباس ول الدمن الله من الل

ﷺ یہ حدیث امام بخاری میں اور امام مسلم بیت کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میں اس کوفل نہیں کیا۔ بیسند بیان کرنے میں مولیٰ بن داؤدمنفرد ہیں ،اور بیر تقدراوی ہیں۔

8155 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَعِفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَالْخَبَرِنَا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ اللهِ بَنُ آخْمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ شُعُودٍ وَالْحُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنُ شُعُودٍ شُعُودٍ شُعْدَةَ، قَالَ: اللهُ عَنُهُ، فَقَالَ: إِنِّى لَا اَذْكُرُ اَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللهُ يُعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَيْ الْمَافِي وَلَيْ الْمَافِي Click on link for mole

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8155 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوماجدہ فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن مسعود والنفؤ کے پاس بیٹھا ہواتھا، آپ نے فرمایا: میں اس آب کانام مبیں بناؤں گا، رسول اللہ مثانی کے ہیں۔ یہ جس کے ہاتھ کا بنے کا تھم دیا تھا، وہ ایک چورتھا، اس کوآپ مثانی کوآپ کو اللہ کا گئے۔ اس کے ہاتھ کا بنے کا تھم دے دیالیکن حضور مثانی کے بیرہ انور پر افسردگی کے آثار تھے، محابہ کرام جو کئی کے بوچھا: یارسول اللہ مثانی گئے گئے کواس کے ہاتھ کا ٹنا، ناگوارگزررہا ہے آپ مثانی نے فرمایا: تواور کیا؟ مجھے اس سے کیا چیز منع کرے گئی آپ مثانی کے خلاف شیطان کے بھائی مت بنو، امام کا تو فرض منصی یہ ہے کہ جب کسی کے لئے حد کا بت ہوجائے تو وہ اس پرحدنا فذکرے۔ بے شک اللہ تعالی بخشے والا ہے ، بخشے کوبی پندکرتا ہے ،اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ معاف کردیا کریں اور درگزرے کام لیس۔ کیا تمہیں یہ بات پند نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمہاری بخشش کرے ، اور اللہ تعالی بخشے والا ،مہر بان ہے۔

🟵 🟵 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8156 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَافُوا الْحُدُّودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَ

هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8156 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد ہے ، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَّ فَاتِیْمُ نے ارشاد فر مایا: آپس میں حدودکومعاف کردیا کرو، کیونکہ میرے پاس جس کا قصور حد تک ثابت ہوجائے گا تواس کوحدلازمی لگے گی۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8157 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، اَنْبَا اَحُمَدُ بُنُ بِشُرِ الْمَرُ ثَدِئُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَدٍ، حَدَّثَنِى مُسُلِمُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ ضَادًّ اللهَ تَعَالَى فِى اَمْرِهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8157 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت عبداللہ بن عمر طاقع فرماتے ہیں کہ رسول الله سُلَا لِلَيْهِ فَيْ ارشاد فرمایا: جس نے نفاذ حدود میں کوئی سفارش قبول کرلی ،اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کی مخالف کی۔

8158 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُونَ، اَنْبَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بِنُ مُوْسَى، ثَنَا اَنَسُ بِنُ عِنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ عِنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولُ وَلَذَهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعُدَ أَنْ رَجَمَ الْاَسْلَمِيَّ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هٰذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ ٱلَمَّ فَلْيَسْتَتِرُ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُبُ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَبُدُ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8158 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر و النافظ فرمات مبیں که رسول الله مَثَافِیَّا بِمَاء حضرت ماعز اسلمی و کاتیز کورجم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: اس گندگی سے بچوجس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جواس میں مبتلا ہوجائے ،اس کو جائے کہ وہ اس چیز کو چھیانے کی کوشش کرے جس کواللہ تعالیٰ نے چھپایا ہواہے ، اوراس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے ، کیونکہ جس کاعمل ہمارے پاس ظاہر ہوجاتا ہے،اس پر کتاب اللہ کے مطابق حدلگا ناضروری ہوجاتا ہے۔

8159 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَرَ اَحَاهُ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنُ اَحِيهِ كُرْبَةً مِنُ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ آجِيهِ هلذًا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8159 - على شرط البخاري ومسلم

الله من ابو ہرریہ و والنیو فرماتے ہیں کہ رسول الله منگافیوم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی دنیا میں بردہ پوشی کی ، الله تعالى دنیااورآ خرت میں اس کے گناہوں کو چھپائے گا، اورجس نے اپنے بھائی سے دنیا کی کوئی تکلیف دورکی، الله تعالی اس سے قیامت کی تکالیف دور فرمائے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مددمیں مشغول رہتا ہے،اللہ تعالی اس کی مددمیں

🟵 🟵 بیرحدیث امام بخاری بیشته اورامام مسلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین میشتانے اس کوفل نہیں

8160 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْسَ اهِيْسَمَ، ٱنْبَا حَيَّانُ بُنُ هِلَالٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسُتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا فِي الدُّنيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَهَلْذَا يُصَرِّحُ حَدِيْتُ الْأَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَسُتُرُ عَبُدٌ عَبُدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَاكَ اَنَّ اسْبَاطَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيَّ، رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8160 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹائنۂ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائنٹی نے ارشاد فرمایا: جو بندہ ، دنیا میں کسی بندے کا گناہ چھپائے گا ، اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ چھیائے گا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین عِیالیہ اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول الله منگائی کا بیار شافقل کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے گناہ کو چھپا تا ہے ، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھیا تا ہے۔

اسباط بن محمد القرش نے اس حدیث کو اعمش کے واسطے اپنے ایک ساتھی کے حوالے سے ابوصالح سے روایت کیا ہے۔ اور حماد بن زید نے محمد بن واسع کے ذریعے ایک آ دمی کے واسطے سے ابوصالح سے روایت کیا ہے۔

8161 - اخبرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةً، قَالَ: حَلَّيْنِى شَيْبَةُ الْخُضَرِيُّ، عَنُ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثُ اَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفُتُ عَلَيْهِ لَرَجُوثُ اَنْ لَا آثَمَ: لَا يَحْبَعُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثُ اَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفُتُ عَلَيْهِ لَرَجُوثُ اَنْ لَا آثَمَ، لَا يَسْعُمُ لَهُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللهَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا فَيُولِيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْإِسْلَامِ كَمَنُ لَا سَهُمَ لَهُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللهَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا فَيُولِيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى الْلهُ عَلَيْهِ فَى الْلهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحُفُظُوهُ وَاحْتَفِظُوا الله عَلْمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عُرُوفَ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْفَظُوهُ وَاحْتَفِطُوا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْفَظُوهُ وَاحْتَفِطُوا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8161 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ولیٹنافر ماتی ہیں کہ رسول اللّٰه عَلَيْمَ نے ارشاد فر مایا: تمین چیزوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں ، اورا کیک چوتھی چیز بھی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر میں اس پرتسم کھاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں گنہ گارنہیں ہوں گا۔

الیانہیں ہوسکتا کہ بندہ دنیامیں اللہ تعالیٰ ہے دوستی رکھے اوراللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی اور ہے دوستی رکھے۔

ن جو بندہ جس قوم ہے محبت رکھے گا،وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔

کچوشی بات پراگر میں شم کھاؤں تو مجھے یقین ہے کہ اس میں ہمیں گنہ گارنہیں ہوں گا، وہ چوشی بات یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے ،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گنا ہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعز برز رہائے: کوسنا کی اقواض میں میں اور کی جان کردہ حدیث سنو جوانہوں نے اس

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8162 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر وَلِيْمَا فَر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلَیْمَا فِی ارشاد فرمایا: جس نے کسی کا گناہ دیکھا اوراس کی پردہ پوٹی کی ، وہ ایساہی ہے جیسے اس نے کسی زندہ در گورکئ ہوئی لڑکی کو قبرسے نکال کراسے زندگی بخش دی ہو۔

🟵 😌 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیاشد اور امام مسلم مُیاشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8163 - آخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، آنُبَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنُبَا عَبُدَانُ، آنُبَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنَ يَوْ اللهُ عَنَهَا، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَوْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَهَا، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْرَءُ وَا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَحُرَجًا فَحَلُوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْرَءُ وَا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَحُرَجًا فَحَلُوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ آنُ بُخُطِءَ فِى الْعَفُو خَيْرٌ مِنُ آنُ يُخْطِءَ بِالْعُقُوبَةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وُلِیُ اَلَی ہیں: جہاں تک ممکن ہو، مسلمان کوحد کے نفاذ سے بچاؤ ،اگر تہہیں مسلمان کو بچانے کا کوئی راستہ ملے تواس کوموقع ضرور دو ، کیونکہ امام کا معافی دینے میں خطا کرنا ،سزادینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ ﷺ نے کا کوئی راستہ صحیح الاسنا دہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام مسلم بیستی نے اس کونقل نہیں کیا۔

8163 - خَلَادُ بُنُ يَسْخِينَى، ثَنَا بَشِيسُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِى ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا اَصْحَابَ مُسَحَسَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ لَوْ اَنَّ مَاعِزًا اَوْ هٰذِهِ الْمَرْاَةَ لَمْ يَجِينَا فِى الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ "

﴿ ﴿ حضرت ابن بریدہ اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جھ اُلڈ آپس میں بات کیا کرتے ہیں کہ ا اگر ماعز اور بیعورت چوتھی مرتبہ نہ آتے تورسول اللہ مُنَا ﷺ ان کوطلب نہ فر ماتے (اور بیلوگ حدسے نیج جاتے )

8164 - حَدَّثَ اللهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى مُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى مُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بُنِ النَّعْمَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَعَنْهُ وَكَانَ بَنُو النَّعُمَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَلَا لَهُ عَنْهُ وَكَانَ بَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَهُ شَاعَةً وَكَانَ مُنَافَقًا وَكَانَ يَقُولُ لَ الشَّهُ عَلَيْه وَسَلَم، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَهُ

فُلانٌ، فَإِذَا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ، قَالُوا: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَهُ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ:

(البحر الكامل)

اَوَكُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيدَةً ضَمُّوا اِلَتَّى بِانُ اُبَيْرِقَ قَالَهَا مُتَخَطِّمِينَ كَالَّنِي اَخْشَاهُم خَدَعَ الْإِلَى الْسُوفَهُمُ فَابَانَهَا مُتَخَطِّمِينَ كَالَّنِي اَخْشَاهُم خَدَعَ الْإِلَى الْسُوفَهُمُ فَابَانَهَا

وَكَانُوا اَهْلَ فَقُرِ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسُلامِ وَكَانَ عَمِّى رِفَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ رَجُّلًا مُوْسِرًا اَدْرَكَهُ الْإِسُلامُ فَوَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَارَى أَنَّ فِي اِسْلَامِهِ شَيْئًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتُ عَلَيْهِ هَٰذِهِ الضَّافِطَةُ مِنَ السَّدَمِ تَحْمِلُ الدَّرُمَكَ ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ مَا يَحِلُّ بِهِ، فَامَّا الْعِيَالُ فَكَانَ يُقِيتُهُمُ الشَّعِيرَ فَقَدِمَتُ ضَافِطَةٌ - وَهُمُ الْأَنْبَاطُ -تَـحْمِلُ دَرْمَكًا فَابْتَاعَ رِفَاعَةُ حِمْلَيْنِ مِنْ شَعِيرِ فَجَعَلَهُمَا فِي عُلِيَّةٍ لَهُ وَكَانَ فِي عُلِيَّتِهِ دِرْعَان لَهُ وَمَا يُصلِحُهُمَا مِنُ آلَتِهِمَا، فَطَرَقَهُ بَشِيرٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَرَقَ الْعُلِّيَّةَ مِنْ ظَهْرِهَا فَأَخَذَ الطَّعَامَ ثُمَّ آخَذَ السِّلَاحَ، فَلَمَّا آصُبَحَ عَمِّى بَعَتَ اِلَيَّ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَيْنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا، فَقَالَ بَشِيرٌ وَّاخُوتُهُ: وَاللَّهِ مَا صَاحِبُ مَتَاعِكُمْ إِلَّا لَبِيْدُ بْنُ سَهْلٍ - لِرَجُلٍ مِنَّا كَانَ ذَا حَسَبٍ وَصَلَاحٍ - فَلَمَّا بَلَغَهُ، قَالَ: أُصْلِتُ وَاللَّهِ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ بَنِي الْأُبَيْرِقِ وَأَنَا السِّرِقُ، فَوَاللَّهِ لَيْخَالِطَنَّكُمْ هَاذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ مَنْ صَاحِبُ هاذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالُوا: انُصَرِفُ عَنَّا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَبَرِءٌ مِنْ هٰذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: كَلَّا وَقَذُ زَعَمْتُمُ، ثُمَّ سَالُنَا فِي الدَّارِ وَتَجَسَّسُنَا حَتَّى قِيلَ لَمَا: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَوْقَدَ بَنُو اُبَيْرِقِ اللَّيْلَةَ وَمَا نَرَاهُ إِلَّا عَلَى طَعَامِكُمْ، فَمَا زِلْنَا حَتَّى كِذْنَا نَسْتَيْقِنُ انَّهُمُ اَصْحَابُهُ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَّا اَهُلَ جَفَاءٍ وَسَفَهٍ غَلَوُا عَلَى عَمِّى فَخَرَقُوا عُلِّيَّةً لَهُ مِنْ ظَهُرِهَا فَغَدَوُا عَلَى طَعَامٍ وَسِلاح، فَامَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ وَامَّا السِّلَاحُ فَلْيَرُدَّهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ لَهُمُ ابْنُ عَمٍّ يُقَالُ لَـهُ اَسِيْـرُ بُنُ عُرُوةَ فَجَمَعَ رِجَالَ قَوْمِهِ ثُمَّ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ رِفَاعَةَ بُنَ زَيْدٍ وَابُنَ آخِيهِ قَتَادَدةً بُنَ النُّعُمَانِ قَدْ عَمَدَا اللي اَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا اَهْلَ حَسَبِ وَشَرَفٍ وَصَلَاحٍ يَأْبِنُونَهُمْ بِالْقَبِيحِ وَيَأْبِنُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ، فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ انْصَرَف، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُتُهُ فَجَبَهَنِي جَبُهًا شَدِيدًا وَقَالَ: بِنُسَ مَا صَنَعْتَ وَبِنُسَ مَا مَشَيْتَ فِيهِ، عَمَدُتَ اللي اَهْلِ بَيْتٍ مِنْكُمُ اَهْلِ حَسَبٍ وَصَلَاحٍ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ وَتَأْبِنُهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا تَثَبُّتٍ فَسَمِعَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكُرَهُ، فَانَّصَرَفْتُ عَنْهُ وَلَوَدِدْتُ آنِي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَهُ ٱكَلِّمُهُ، فَلَمَّا اَنْ رَجَعْتُ إِلَى الدَّارِ اَرْسَلَ إِلَيَّ عَمِّى: يَا ابْنَ اَخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ آنِي حَرَجْتُ مِنْ مَالِى وَلَمْ أَكَلِّمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَايْمُ الله كَا أَعُو دُ اِلَيْهِ اَبَدًا، فَقَالَ: الله الْـمُسْتَعَانُ، فَنَزَلَ الْقُرُآنُ (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ

حَصِيمًا) (النساء: 105) اَى طُعُمة بُنِ أَبَيْرِقٍ، فَقَرَا حَتَى بَلَغَ (ثُمَّ يَرِمْ بِهِ بَرِينًا) (النساء: 115) اَى لَبِيْدَ بَنَ سَهُ لِ (وَلَوُلَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ اَنْ يُضِلُّوكَ) (النساء: 113) يَغْنِى اَسِيْرَ بُنَ عُرُوةَ وَاصُحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَا حَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُواهُمُ) (النساء: 114) - اللي قَوْلِه - (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النساء: 48) اَيًّا كَانَ ذَنْبُهُ دُونَ الشِّرُكِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ هَرَبَ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنَّ وَادَاتَهُمَا فَرَدَّهُمَا عَلَى رِفَاعَة. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمَّا جِنْتُهُ بِهِمَا وَمَا مَعَهُمَا، قَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَجَوْتُ اَنَّ عَمِّى حَسُنَ اسْلَامُهُ وَكَانَ ظَيِّى بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنَ الْحَدِي مَتَى نَزَلَ عَلَى سَلَّامَة بِنْ سَعُلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فَرَجَوْتُ اَنَّ عَمِّى حَسُنَ اسْلَامُهُ وَكَانَ ظَيِّى بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنَ احِى هَمَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَجَوْتُ اَنَّ عَمِّى حَسُنَ اسْلَامُهُ وَكَانَ ظَيِّى بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحَرَجَ ابْنُ ابْنِ وَحَلَ اللهُ عَلَى مَا لِلهُ عَلَى سَلَّامَة بِنِ سَعُلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ فَرَمَاهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بِابْيَاتٍ، فَقَالَ: بِمَكَّة، فَوَقَعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابِهِ يَشُتُمُهُمْ فَرَمَاهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ، فَقَالَ:

#### (البحر الطويل)

اَیَا سَارِقَ اللَّرُ عَیْنِ اِنْ کُنْتَ ذَاکِرًا وَقَدُ اَنْزَلْتَهُ بِنْتُ سَعْدٍ فَاصْبَحَتُ فَاهَدُ اَنْزَلْتَهُ بِنْتُ سَعْدٍ فَاصْبَحَتُ فَهَلَّا اَسِیْسرًا جِنْتُ سَعْدٍ فَاصْبَحَدُ وَاغِبًا ظَنَنْتُمْ بِاَنْ یَخْفَی الَّذِی قَدُ فَعَلْتُمُ فَلَنْتُمْ بِاَنْ یَخْفَی الَّذِی قَدُ فَعَلْتُمُ فَلَا رَجَالٌ مِنْکُمُ تَشْتُمُونَهُمُ فَلَوْلًا رِجَالٌ مِنْکُمُ تَشْتُمُونَهُمُ فَلَوْلًا رِجَالٌ مِنْکُمُ تَشْتُمُونَهُمُ فَلَوْلًا رَجَالٌ مِنْکُمُ تَشْتُمُونَهُمُ فَلَوْلًا رَجَالٌ مِنْکُمُ قَدُ عَلِمُتُمُ وَحَدُدَتَهُم مَن نَصْبُتُمُ وَحَدُدَتَهُم مَن مُرْجُونَکُمْ قَدُ عَلِمُتُمُ وَحَدُدَتَهُم مَن مُرْجُونَکُمْ قَدُ عَلِمُتُمُ

بِسِذِى كَسرَمٍ بَيْسنَ السِّرِجَسالِ اُوَادِعُسهُ يُسنَساذِعُهَا جَسُدَ اسْتِسهِ وَتُسَاذِعُسهُ اِليُسهِ وَلَسمُ تَسعُسمَدُ لَسهُ فَتُسدَافِعُسهُ وفِيسكُسمُ نَبِسيٌّ عِنْدَهُ الْوَحْسيُ وَاضِعُسهُ مِسذَاكَ لَسقَسدُ حَسَّسَ عَلَيْسهِ طَوَالِعُسهُ فَهَسلُ مِسنُ اَدِيسمٍ لَيُسسَ فِيُسهِ اكسادِعُسهُ حَمَمَا الْعَيْسَ يُسرُجِيهِ السَّمِينُ وَتَابِعُهُ حَمَمَا الْعَيْسَ يُسرُجِيهِ السَّمِينُ وَتَابِعُهُ

فَكَمَّا بَكَغَهَا شِعُرُ حَسَّانَ آخَذَتُ رَحُلَ ٱبَيُرِقٍ فَوَضَعَتُهُ عَلَى رَاسِهَا حَتَّى قَذَفَتُهُ بِالْآبُطِحِ، ثُمَّ حَلَقَتْ وَسَلَقَتْ وَخَرَقَتْ وَخَلَفَتُ إِنْ بِتَّ فِى بَيْتِى لَيُلَةً سَوُدَاءً آهُدَيْتَ لِى شِعْرَ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ مَا كُنْتَ لِتَنْزِلَ عَلَى وَسَلَقَتْ وَخَرَقَتُ وَخَلَفَتُ الْمُ لِيَتَ لِيَسَ فِيهِ آحَدٌ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَتُ قُرَيْشٌ تَقُولُ: وَاللهِ لَا يُضَارِقُ مُحَمَّدًا آحَدٌ مِنْ آصُحَابِه فِيهِ خَيْرٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8164 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴾ ﴿ حضرت قادہ بن نعمان و التی ایس کہ بنوابیرق، بن ظفر کی ایک شاخ ہے ، یہ تین بھائی تھے ، بشیر بشر اور مبشر ۔ بشیر کی کنیت ابوطعمہ تھی ، وہ شاعرتھا، منافق تھا، یہ اپنی شاعری میں صحابہ کرام ڈٹائٹ کوسب وشتم کیا کرتا تھا، اور یہ اشعار کسی اور کے نام منسوب کردیا کرتا تھا، جب صحابہ کرام ڈٹائٹ کواس کی حرکتوں کا پتا چلتا تو وہ سمجھ جاتے کہ بیرا شعاراس نے خود ہی

کھے ہیں ، یہ ہمیں جھوٹ بتار ہاہے

پھراس نے کہا:

جب بھی بھی کوئی شخص قصیدہ کہتا ہے تو مجھے مغلوب کرنے کے لئے وہ میری طرف منسوب کرکے کہتا ہے کہ بیقصیدہ ابن ابیرق نے کہا ہے۔ میں ان سے ڈرتانہیں ہوں، اللّٰہ کرے کہ ان کے ناک کان کٹ کرالگ ہوجا کیں۔

صحابہ کرام ٹھُائٹاز مانہ جاہلیت میں اوراسلام میں بہت غریب ہوتے تھے ، اورمیرے چیار فاعہ بن زید مالدار شخص تھے، انہوں نے اسلام کازمانہ بھی پایا ہے، اللہ کی قتم ایس ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں کرتا، ان کی عادت تھی کہ جب بھی ان کے پاس دولت آتی ،ان کے پاس ضرورت مندمسافر آتے ،وہ آٹا چے کراپی ضرورت کی اشیاء خریدتے ،اوروہ بچوں کا گزارا جو پر کرواتے تھے۔ چنانچہ کچھ مسافرآٹا بیجنے کے لئے ان کے پاس آئے ، رفاعہ نے جو کے دوبورے ان سے خرید لئے ،اوروہ بالا خانے میں رکھوادیئے،اس بالا خانے میں دوزر ہیں اوران سے متعلقہ سامان موجودتھا،بشیر نے رات کے وقت مکان کی پشت کی جانب سے بالا خانے کی دیوار پھاڑی ،اورغلہ اوراسلحہ لے گیا،مبح ہوئی تومیرے چیانے میری جانب پیغام بھیج کر مجھہ بلوایا، میں ان کے پاس گیا ،انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات واردات ہوگئی اور ہماراطعام اور ہتھیار چوری ہو گئے ہیں، بشیراوراس کے ساتھیوں نے کہا: اللہ کی قتم اِتمہارایہ سامان لبید بن سہل نے چرایا ہے ، وہ مخص ہم میں حسب ونسب والا اور باعزت تھا، جب اس تک بیہ بات پہنچی تواس نے تلوار سونت کر کہا: اللہ کی قتم! اے بنی الا بیرق کیامیں چوری کروں گا؟ اللہ کی قتم! میں تم پر بیہ تلوار چلاؤں گا یاتم بتاؤگے کہ بیہ چوری کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا: ہماری جان جیموڑو، اللہ کی قتم! تواس چوری سے بری ہے،اس نے کہا: ہرگزنہیں،تم تو مجھے چور سجھتے ہو، پھرہم نے اس گھر کا یو چھا اورتفتیش شروع کردی،تفتیش کے دوران میہ بات سامنے آئی کہ بنوابیرق نے گزشتہ رات آگ روشن کی تھی ،اورہم یہ جھتے ہیں کہ وہ صرف تمہاراغلہ چوری کرنے کے لئے ہی جلائی گئی ہوگی۔،ہم نے تفتیش کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ ہمیں یقین ہوگیا کہ یہی لوگ چور ہیں، پھر میں رسول الله مَا الله مِن الله الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ا بارگاہ میں آیا،اورآپ سے ان کے متعلق بات کی ،میں نے کہا: پارسول الله مَثَاثِیْم جمارے گھر والے مظلوم اور بھولے بھالے ہیں، کچھ لوگ میرے جیایر چڑھ دوڑے ، ان کابالا خانہ بیثت کی جانب سے بھاڑا ،اوران کاطعام اورہتھیار وغیرہ جرالئے ، ہمیں طعام کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے 'بیکن آپ ہمیں ہمارااسلحہ واپس دلا دیں، رسول اللہ مُثَاثِیْتِم نے فرمایا میں اس پر غورکرتا ہوں۔ ان کاایک چیازاد بھائی تھا، اس کو اسیر بن عروہ کہاجا تاتھا،وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کوجمع کرکے رسول اللَّهُ مَثَلَ يَنِهُمْ كَي بارگاه مِيس لے آيا، اور كہنے لگا: يارسول اللّٰهُ مَثَلَ يُنْفِرُ رفاعه بن يزيد اوراس كے تبطيعے ، قياده بن نعمان نے ہم باعز ت شریف سادہ لوح لوگوں کوذلیل ورسوا کردیا ہے۔ انہوں نے ہم پر بہت برے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے ہم پر چوری کا بھی الزام لگایاہے، حالانکہان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔انہوں نے رسول الله مَثَاثِیْمُ کے پاس اُن لوگوں کی بہت برائی کی، اور پھر واپس چلا گیا، پھر میں رسول الله مَنْافِیْزُم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اورآ پ سے اس موضوع پر بات چیت کی ،آپ نے مجھے بہت ختی سے جھنجوڑ ااور فر مایا :تم نے جو کیج بھی کیا ہے ،اچھانہیں کیا ،تو نے اپنے قبیلے کے عزت دار ،شریف اور سادہ لوح لوگوں

پر چوری کا الزام لگایا ہے، اور بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے ان کو ذکیل کیا ہے، میں نے رسول اللہ مَثَالِیَّا ہے، اور بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے ان کو ذکیل کیا ہے، میں نے رسول اللہ مَثَالِیْ اللہ علی اینے مال کے قضیے ہے، ی نکل وہ باتیں مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگیں، میں وہاں ہے واپس آگیا اور میر اارادہ بن رہاتھا کہ میں اپنے مال کے قضیے ہے، ی نکل جاول گا اور اس کا اور حضور مَثَالِیْ اللہ کے اس کی اللہ کو سے اللہ کو سے کہا: اللہ کی قتم! میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ میں اپنے مال کے قضیے ہے نکل جاول گا اور اس میں اب رسول اللہ مَثَالِیْ اللہ کو تم کی کہا اللہ کو تم کی کہا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کی بی آیت نازل ہوئی میں ہوئی سے مدد لی جاتی ہے۔ اس وقت قرآن کریم کی بی آیت نازل ہوئی

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلْیُكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْحَائِنِینَ حَصِیمًا (النساء: 105) ''اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں جس طرح تمہیں الله دکھائے اور دغاوالوں کی طرف سے نہ جھگڑو' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

اس میں خائن سے مرادطعمہ بن ابیرق ہے۔حضور مَالْقَیْمُ نے یہ آیت پڑھی حتی کہ آپ اُنگر مَا بِهِ بَوِینًا

" پھراسے کسی بے گناہ پرتھوپ دے " (ترجمہ کنز الایمان،امام احمدرضا)

تک پنچ،اس میں بری سے مرادلبید بن سہل ہے۔ پھرفر مایا:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ آنُ يُصِلُّوكَ

''اے محبوب اگر اللہ کافضل ورحمت تم پر نہ ہوتا توان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکا دے دیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

اس سے مراد اسیر بن عروہ اور اس کے ساتھی ہیں، پھر فرمایا:

كَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُوَاهُمُ) (النساء: 114)– اِلَى قَوْلِهِ – (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

''ان کے اکثرمشوروں میں پھے بھلائی نہیں گرجو تھم دے خیرات یا اچھی بات یالوگوں میں سلح کرنے کا اور جواللہ کی رضا چاہنے کوالیا کرے اسے عنقریب ہم بڑا تواب دیں گے اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ،اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کا کوئی شریک تھہرایا جائے اور اس سے بنچے جو پچھ ہے جسے جا ہے معاف فرمادیتا ہے اور جو اللہ کا شریک تھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ہے۔

لیعن شرک سے کمترکوئی بھی گناہ ہو،اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا،اوررسول اللہ مَثَالِثَائِم نے دونوں زر ہیں اوران کاسامان میری جانب بھیج دیا، میں نے وہ رفاعہ کو واپس کر دیا۔حضرت قاوہ فرماتے ہیں: جب میں ان کی دونوں زر قابل اور این کا سامان اسلے کو الن ایکے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بھیج! یہ دونوں میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیں، مجھے امید ہوگئی کہ میرا چچامشرف باسلام ہوجائے گا، اس سے پہلے ان کے بار میں میرا گمان کچھاور تھا۔ ابن ابیرق وہاں سے نگلااور بنی عمرو بن عوف کی بہن سلامہ بنت سعد بن ہمل کے پاس پہنچ گیا، سلامہ، طلحہ بن ابی طلحہ کے نکاح میں، مکہ میں تھیں، یہ رسول اللہ مُنگاتی تیم کے بارے میں بہت بکواس کرتا ہوا آیا اور صحابہ کرام کو بھی برا جھلا کہنے لگا۔ حضرت حسان والٹی نے اشعار میں اس کی بکواسات کا جواب دیا۔

جب حفرت حمان کے اشعار سلامہ تک پنچے تواس نے ابیرق کا کجاوہ پڑا، اس کو اپنے سرپر کھا اورا ٹھا کر نالے میں پھینک دیا، اس کا سرمونڈ دیا، اس کو برا بھلا کہا، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بیشم کھائی کہ تیری وجہ سے سان نے میر بارے میں بداشعار کہے ہیں تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیاا گرتو نے میرے گھر میں رات گزاری تو تیری خیر نہیں ہوگی، جب سلامہ نے اس کو اپنے گھر سے زکال دیا تو وہ طائف میں چلا گیا، وہاں جاکرائیک خالی گھر میں گھس گیا، وہ مکان اس کے اوپر گرگیا اوروہ نیچے دب کرمرگیا، اس کے بعد قریش کہا کرتے تھے 'اللہ کی قتم! محمد کو نہیں جھوڑ تا۔

المحلم والتفاكم معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كولل نہيں كيا۔

8165 — آخُبَرَنِى السَّمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ السَمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّتِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنَ مُحَمَّدِ بَنِ السَّمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّتِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِى السَّحَاقَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ، عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آذُنَبَ ذَنَبًا فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ آكُرَمُ مِنْ آنُ بَرُ مِنَ فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ آكُرَمُ مِنْ آنُ بَرُ مِنَ فِى الدُّنْيَا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ آعُدَلُ مِنْ آنُ يُثِنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ , قَدْ عَفَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ، وَمَنُ آذُنَبَ ذَنبًا فِى الدُّنْيَا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ آعُدَلُ مِنْ آنُ يُثِنِى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ وَتِلَاوَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ وَتِلَاوَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8165 - على شرط البخاري ومسلم

اورجس نے دنیامیں کوئی گناہ کیا اوراللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو اس گناہ کی سزادے دی تواللہ تعالیٰ کی شان عدل سے بیقوی امیدہے کہ وہ اپنے بندے کوایک گناہ کی دومر تبہ سزانہیں دے گا۔

ﷺ به حدیث امام بخاری مُنظِ اورامام مسلم بُنظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین بینظ نے اس کوفل نہیں کیا۔اس حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے ،اس میں چندالفاظ زائد ہیں،اوراس میں قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں 8166 – حَدَّثَنَاهُ الْحُسَیْنُ بُنُ عَلِیِّ التَّمِیمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِیُّ، ثَنَا جَدِّی، ثَنَا تَوْرُ بُنُ یَزِیدَ،

عَنْ مَرُوَانَ بُنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ اَزْهَرَ بُنِ رَاشِدِ الْكَاهِلِيّ، عَنْ اَبِي سُخَيْلَةً، قَالَ: قَالَ لَنَا اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي

طَالِبٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: آلَا أُحُبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ آيَةٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، آخَبَرَنِى نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا اَصَابَكُمُ) (الشورى: 30) مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ فَاللّٰهُ اَكُرَمُ مِنْ اَنْ يُثَنِّى عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ وَمَا عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِى عَفُوهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8166 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابو تخیلہ فرماتے ہیں: امیر المونتین حضرت علی ﴿ لَا تُؤنّے جمیں فرمایا: کیامیں تمہیں ایسی آیت نہ بتاؤں جوقر آن کریم میں سے سب سے افضل ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی مَلَا لَیْمِ نے بتایا (وہ آیت بیہ ہے)

مَا أَصَابَكُمُ) (الشورى: 30) مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ آيُدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ

''اور تمیں جو مصیبت کینجی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایااور بہت کچھ تو معاف فر مادیتا ہے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

جب مصیت انسان کے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے ،تواللہ تعالیٰ کی شان عدل سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک گناہ کی دومر تبہ سز انہیں دے گا،اور جو گناہ اس نے دنیا میں معاف کردیا ہے ،اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ وہ دی ہوئی معافی واپس نہیں لے گا۔

8167 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آخَبَرَنِیُ اُسَامَةُ بُنُ زَیْدِ، آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنگدِرِ، حَدَّثَهُ آنَّ ابْنَ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَهُ، عَنُ آبِیهِ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ بُنَ الْمُنگدِرِ، حَدَّثَهُ آنَ ابْنَ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثُهُ مَنْ اَبِیهِ خُزَیْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ رَضِیَ الله عَنْهُ ثُمَّ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آیُّمَا عَبْدٍ اَصَابَ شَیْنًا مِمَّا نَهَی الله عَنْهُ ثُمَّ اُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّهُ کُلُهُ وَلَیْ الله عَنْهُ ثُمَّ الله عَنْهُ ثَمَّ الله عَلَیْهِ حَدُّهُ كُورَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنُ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آیُّمَا عَبْدٍ اَصَابَ شَیْنًا مِمَّا نَهَی الله عَنْهُ ثُمَّ اُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّهُ كُورَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنُ اللهُ عَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آیُمَا عَبْدٍ اَصَابَ شَیْنًا مِمَّا نَهَی الله عَنْهُ ثُمَّ اللهِ عَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ: آیُمَا عَبْدٍ اَصَابَ شَیْنًا مِمَّا نَهَی الله عَنْهُ ثُمَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ایْمُا عَبْدٍ اَصَابَ شَیْنًا مِمَّا نَهی الله عَنْهُ ثُمَّ الله عَنْهُ وَلِیْهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ عَلْهُ وَلِی الذَّنْ وَلُولُ الذَّالُ الذَّهُ عَلْهُ الْهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ الْهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ الذَّابُ مِنَا لَا لَهُ عَلْهُ وَلِكُ اللّهُ الذَّالُ الْمُنْ الْوَلِي الْوَلَ الْوَلِي الْوَلْمُ الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْمُعَالِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلِي اللهُ الْمُنْ الْوَلِي اللّهُ الْمُعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8167 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت خزیمہ بن ثابت رہ النظر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا بکسی جرم کی پاداش میں بندے پر جب حدنا فذکر دی جاتی ہے تو وہ حداس کے گناہ کے لئے کفارہ بن جاتی ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری مجھنے اور امام سلم مجھنے نے اس کو قل نہیں کیا۔

8168 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، آنْبَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ بِمُبْتَلاَةٍ عَوْنِ، آنْبَا الْاَعْمَمُ مَنْ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمَعَهَا الطِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هاذِهِ؟ قَدْ فَجَرَتُ فَامَرَ بِرَجُمِهَا، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ بْنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمَعَهَا الطِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هاذِهِ؟ قَدْ فَجَرَتُ فَامَرَ بِرَجُمِهَا، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ بْنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ وَمَعَهَا الطِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هاذِهِ؟ قَالُ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَلْهُ الطَّبِيقِ فَيْ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَلْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: اللهُ عَلْهُ وَعَنِ السُوسُونَ عَتَى يَعْقِلَ، وَعَنِ المُعْتَى وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ بِزِيَادَةِ اَلْفَاظِ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8168 – على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بن الله عن عباس بن الله عبی : حضرت عمر بن خطاب بن الله عبال ایک زانیه عورت کو پیش کیا گیا ، حضرت عمر جائی نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا ، وہاں سے حضرت علی ابن ابی طالب بن الله کا گزر ہوا ، وہاں براس عورت کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے اس کے رجم کو جھوٹے نے بالا کہ حضرت عمر جائی نے اس کے رجم کا حکم دیا ہے ، حضرت علی نے اس عورت کو واپس کیا ، اوراس کے ہمراہ خود حضرت عمر جائی نے کے ، اورفر مایا کیا آپ جانتے نہیں کہ مجنون سے قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک کہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہوجائے پاگل سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے حتیٰ کہ اس کو افاقہ ہوجائے پاگل سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک کہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہوجائے پاگل سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ بیدار ہوجائے ، اور بیجے سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے جہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے ، اور بیجے سے بھی قلم اٹھالیا گیا ہے بیہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے ۔

ﷺ پہ حدیث امام بخاری میں اورامام مسلم بیات کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بیات نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کو شعبہ نے اعمش سے روایت کیا ہے اوران کی روایت میں پچھ الفاظ زائد ہیں۔

8169 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى أَسِمَةَ، ثَنَا آبُو النَّصْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَعَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَعَنِ الثَّهُ عَنْهُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَحَلَّى عَنْهَا وَقَدْ رُوى ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَحَلَّى عَنْهَا وَقَدْ رُوى هُذَا الْحَدِيْثُ بِاسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8169 - صحيح فيه إرسال

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفَا فَ مات میں: حضرت عمر ﴿ اللّٰهُ کَ پاس ایک مجنونہ عورت کو زنا کے کیس میں پیش کیا گیا ، حضرت عمر ﴿ اللّٰهُ اَس کورجم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ، حضرت علی ﴿ اللّٰهُ نِے فرمایا: کیاتم بینہیں جانتے کہ تین قتم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے

O مجنون سے ، جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہوجائے۔

O بچے ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے۔ O سوئے ہوئے ہے، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہوجائے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشاشد اورامام مسلم مُشاشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8170 - أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عَلِي بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى عَلِي وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الصَّيِحِ مَحَى يَشْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الضَّيِحِ مَحَى يَشْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الصَّيحِ مَحَى يَشْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ النَّائِمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْفَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الصَّعِ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْفَلَمُ عَنُ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعُقِلَ، وَعَنِ الْصَائِمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

8171 - آخبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَوْتَدِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اللهِ بُنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، اللهِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، اللهِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، قَقَالَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَادُلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَادُلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، النَّابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، النَّابِعِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّيِحِ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّيِحِ حَتَّى يَصْتَيْقِطَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ، وَعَنِ الصَّيِحِ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَى الصَّيِحِ حَتَّى يَصْتَلِمَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8171 - عكرمة ضعفوه

ﷺ جہ حضرت ابوقیا دہ جائٹیئے کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللّد منگائیئی کے ہمراہ تھے یہ لوگ ساری رات مفرکر تے رہے قافلے کے لوگ ادھرادھر بکھر گئے ، نبی اکرم منگائیئی نے فرمایا: تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔

نا ترابعقل ہے ،جب تک تندرست نہ ہو جائے۔

🔾 موت ہوئے ہے ،جب تک اٹھ نہ جائے۔

O بچے ہے، جب تک بالغ نہ ہوجائے۔

السناد بي السناد بي المام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في الساد بيسيار المسلم بيسة في الساد بيس كيا-

8172 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلانِيُّ، ثَنَا آبُو وَهْبِ، أَنْبَا آبُنُ ابْنُ الْبُو وَهْبِ، أَنْبَا آبُنُ اللهِ صَلَّى جُريَج، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرينظَةَ آخُبَرَهُ آنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِى جَرَتُ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتَهُ - فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِى جَرَتُ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتَهُ - فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ حَدِيثَ \$ 100 مُنَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُ وَهُ يَوْمَ قُرَيْظَةً فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِى جَرَتُ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتَهُ - فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ حَدِيثَ \$ 100 مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَرَّدُ وَهُ يَوْمَ قُرَيْطَةً فَلَمْ يَرَوا الْمَوَاسِى جَرَتُ عَلَى شَعْرِهِ - يَعْنِي عَانَتَهُ - فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ حَدِيثَ \$ 100 مُنَالِقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَّاهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَالَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَرَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مِنَ الْقَلْمُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَوْلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِي عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

البصامع للترمذى - أبواب البصدود عن رسول البليه صلى الله عليه وسلم - بناب منا جناه فيسين لا يبجب عليه العد وحديث: 1381 من ابي داود - كتباب البصدود أباب في البجنون يسرق او يصيب عدا - حديث: 3845 صحيح ابن حبان كتاب الإيمان باب التكليف - ذكر خبر ثان يصرح بصعة ما ذكرناه حديث: 143 صحيح ابن خزيمة - جماع ابواب البواضع التبي تجبوز البصلادة عليها جماع ابواب صلاة الفريضة عند العلة تعدث - بناب ذكر البخبر الدال على أن أمر الصبيان بنالبصلاة قبل البلوغ حديث: 946 سنن معبد بن منصور - كتباب البطلاق باب ما جاء في الإبلاء - بناب البراة تلد لستة البرر حديث: 1933 البسنس الكبرى للنسائي - كتباب البرجيم البعنونة تصيب العد - حديث: 7105 شرح معاني الآثار للطعاوى - لتباب البصيام أباب صوم يوم عانوراء - حديث: 2105 سنس الدارقطني - كتباب البعدود والديات وغيره مديث: 2862 البدن الكبرى للبيهغي - كتباب الصلاة أجماع ابواب صلاة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة حديث: 2862 البدن الكبرى الله عنه حديث عديث العداد والديات وعدث عديث عديث المعادة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة حديث: 2862 البدن الكبرى الله عنه حديث العداد والديات وحديث عديث المعادة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة والمدين الكبرى الله عنه حديث الله عنه حديث عديث المعادة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة والمدين الكبرى النبية عديد المعادة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة والمدين في المعادة الإمام قاعدا بقيام - باب من تجب عليه الصلاة والمدين المعادة العدين المعادة العدين المعادة المعادة المعادة العدين المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة العدين المعادة ال

هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيبٌ صَحِيْجٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُرَفُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ هَاذَا حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8172 – صحيح غريب

﴿ ﴿ عطیہ کہتے ہیں: بنی قریظہ کے ایک آ دمی نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام ہیں کتھے نے اس مجھے ننگا کردیا، انہوں نے دیکھا کہ میری بغلوں کے بالوں پر ابھی استر انہیں لگا تھا ( یعنی میں ابھی نا بالغ تھا ) تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

ﷺ یہ حدیث غریب صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔اور یہ حدیث عبدالملک بن عمیر کے واسطے سے عطیہ قرظی کی سندسے مشہور ہے۔

8173 - كَمَا حَذَّنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ، أَنْبَا أَبُو مُسُلِمٍ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ، أَنْبَا أَبُو مُسُلِمٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْمَدِينِيِّ، جَمِيعًا عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ. مُسُلِمٍ، ثَنَا عَلِمٌ عَلَيْ بُنُ الْمَعَاذِ فِي بَنِي قُرَيْطَةَ آنُ تُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَشَكُوا فِيَ فَلَمُ يَعَدُونِي الْمُدُونِي أَنْبَتَ الشَّعْرِ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ آخِرُ كِتَابِ الْحُدُودِ "

﴿ ﴿ عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں: عطیہ قرظی رہائے ہیں: جب سعد بن معاذ کو تھم ملا کہ بی قریظہ کے جنگجوؤں کو قتل کردو، اوران کے بچوں کو گرفتار کرلو، ان دنوں میں جھوٹا بچہ تھا، حضرت سعد کے ساتھیوں کو میرے بارے میں شک ہوا، انہوں نے (میرے کیڑے اتر واکردیکھاتو) میرے زیرِ نافبال نہیں اگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج زندہ وجاوید تمہمارے سامنے بیٹھا ہوں۔

#### **⇒₭₲**ৡ₢‹‹-⇒₭₲ৡ₢‹‹-⇒₭₲ৡ₢‹‹-

#### حوىث: 8173

البجامع للترمذى أبواب السير عن ربول الله صلى الله عليه وسلم - ساب ما جاء فى النرول على العكم حديث: 1551 سنن الى داود - كتاب العدود باب فى الغلام يصيب العد - حديث: 3847 شنن ابن ماجه - كتاب العدود باب من لا يجب عليه العد - حديث: 2538 سنن الدارمى - ومن كتاب السير باب : حد الصبى متى يقتل - حديث: 2424 صحيح ابن حبان - كتاب السير باب التقليد والعرس للدواب - ذكر الامر بقتل من أنبت فى دار العرب والإغضاء على من حديث: 4854 السنن الصغرى - كتاب التقليد والعرب للدواب - ذكر الامر بقتل من أنبت فى دار العرب والإغضاء على من حديث: 1854 السنن الصغرى - كتاب الرئاق الصنعائى - كتاب اللقطة ذكر لا قطع على من لم يحتلم - حديث: 1807 سن سعيد بن منصور - كتاب الجهاد أمن يشهى عن قتله فى دار منصور - كتاب الجهاد أباب جامع الشهادة - حديث: 2774 صفيف ابن ابى شيبة - كتاب الجهاد من يشهى عن قتله فى دار العرب - حديث: 3247 الرئاق ماد والبثاني لابن ابى عاصم - عطية القرظى رضى الله عنه . حديث: 1925 السنن الكبرى للنيبهةى - كتاب العجر باب البلوغ بالإنبات - حديث: 1058 مسند احد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث عطية القرظى - حديث: 1848 المعجم الاوسط دالعاليس - عطية القرظى حديث: 1858 المعجم الاوسط دالعاليس - عطية القرظى حديث الله عنه حديث: 1868 المعجم الاوسط دالعد المدين حديث الله عنه حديث الله عنه حديث: 1868 المعجم الاوسط دالد المديث عطية القرظى رضى الله عنه حديث: 1868 المعجم الاوسط دارت - باب الله في مديث علية القرظى رضى الله عنه حديث: 1868 المعجم الاوسط دارس الله عنه حديث الله عنه حديث المدين حديث علية القرظى حديث المدين الله عنه حديث علية القرطى حديث علية القرطى مديث المدين الله عنه حديث المدين الله عنه حديث المدين الله عنه حديث المدين المدين المدين المدين الله عنه حديث المدين الله عنه حديث المدين المدي

# كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

# خوابول کی تعبیروں کا بیان

8174 - حَدَّنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُسُ اِبْسِ اهِينَمَ اللّهُ عَنْهُ، بَسُ اِبْسِ اهِينَمَ اللّهُ عَنْهُ، اللّهُ عَنْهُ الرَّزَاقِ، انْبَا مَعْمَرْ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَاَصْدَقُهُمُ رُؤْيَا اَصْدَقُهُمُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرُّؤْيَا الْمَوْمِنِ اللهُ عَلَيْهُ وَالرُّؤُيَا الْمُؤْمِنِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرُّؤُيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءً وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8174 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَ اللَّهُ وَ ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَقَیْم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں (بھی بعض)مومنوں کے خواب سے ہوں گے ، اورسب سے زیادہ سچ ہوں گے ، اورسب سے زیادہ سچ ہوں گے ، اورسب سے زیادہ سچ ہوں ہے۔ ہوتے ہیں۔

ا۔ اچھا خواب ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لئے خوشخری ہوتا ہے۔ ۲۔ ایسا خواب کہ انسان خودا پنے آپ سے گفتگو کرر ہاہوتا ہے ( یعنی انسان کی سوچیس متشکل ہوکر دکھائی دیتی ہیں )

عديث: 8174

صعيح البغارى - كتاب التعبير' باب القيد فى البنام - حديث:6632'صعيح مسلم - كتاب الرؤبا' حديث:4296'صعيح ابن حبان - 'كتاب الرؤبا - ذكر البيان بان اصدق الناس رؤيا من كان اصدق حديثا فى حديث: 6132'سنن الدارمى - ومن كتاب الرؤبا باب اصدق الناس رؤبا اصدقهم حديثا - حديث: 2117'سنن ابى داود - كتباب الادب بساب مبا جاء فى الرؤبا حديث: 4386'البرمان كل البواب الرؤبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساب ان رؤبا البؤمن جزء من سنة واربعين جزء ا من النبوة حديث: 2248'معرفة السنن والآثار للبيهةى - كتاب العكاتب باب العكاتب - احاديث للشافعى لم يذكرها فى الكتاب حديث: 7472'الهعهم الاوسط يذكرها فى الكتاب حديث: 7472'الهعهم الاوسط

للطبراني - باب الألف من اسه احبد - هديث:963

سایاخواب جوشیطان کی جانب سے انسان کو پریثان کرنے کے لئے دکھایا جاتا ہے۔

جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے ،وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہئے ،اور بیدار ہوکرنماز پڑھ کر دعا مانگنی چاہئے۔اور مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے ، حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹٹ فرماتے ہیں،خواب میں قید دیکھنے کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور جھکڑی یاطوق کوا چھانہیں سمجھتا،خواب میں خودکوقید دیکھنا دین میں ثابت قدمی کی نشانی ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

8175 - شُعْنَهُ، عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنُ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ آبِى رَذِينٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزُءً ا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهِىَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثُ بِهَا وَقَعَتُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِالزِّيَادَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8175 - صحيح

﴿ حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنالِیّنِ نے ارشاد فرمایا: مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے، اور یہ بندہ اپنا خواب اور جب بندہ اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا ہو، اور جب بندہ اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا ہو، اور جب بندہ اپنا خواب کسی کے سامنے بیان کردیتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے۔

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8176 - صحيح

الاسناد ہے لیکن امام بخاری سینت اور امام سلم بیانیت نے اس کو قل نہیں کیا۔

8177 - حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ صَفْوَانَ الْمُحَارِيُّ، ثَنَا يَحْمَدُ بُنِ صَفْوَانَ الْمُحَارِيُّ، ثَنَا يَحْدُ الرَّزَاقِ، اَنْهَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْبُحَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْهَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيْوُ بَي عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرُّؤُيَا تَقَعُ عَلَى مَا تُعَبَّرُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجُلَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَاَى اَحَدُكُمْ رُؤُيَا فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا اَوْ عَالِمًا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8177 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت انس ڈلاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالیّتُؤ کے ارشاد فرمایا: خواب اس طرح وقوع پذیر ہوجا تا ہے ، جیسے اس کی تعبیر بیان کی جائے ، اوراس کی مثال ایسے دی ، کہ ایک آ دمی اپنا پاؤں اٹھا تا ہے ، تووہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پاؤں کو کب رکھے گا۔ جب کوئی خواب دیکھے تو وہ اپنا خواب اپنے کسی خیرخواہ کو پاکسی عالم دین کوسنائے۔

🕏 🕄 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیستا اورامام مسلم بیستانے اس کونقل نہیں کیا۔

8178 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلُفُلٍ، عَنُ آنَسٌ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيَّ قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيَّ قَالَ: وَقَالَ: وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُؤْيَا الْمَرْءِ الْمُسُلِمُ هِي جُزْءٌ مِنُ النَّهُوَّةِ وَالنَّبُوَّةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8178 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت انس ﴿ اللهُ وَ مَاتِ مِين كه رسالت اور نبوت ختم ہو چكى ہے ، اب مير بعد نه كوكى رسول آئے گا اور نه كوكى بن آئے گا۔ راوى كہتے ميں: لوگ يہ بات من كر بہت پريشان ہو گئے ، (ان كى كيفيت و كيوكر) آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نَهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے كيامراد ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے كيامراد ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے كيامراد ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے كيامراد ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے كيامراد ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ رات ہے۔ جوخواب ديكھا ہے ، يہ نبوت كے اجزاء ميں چھياليسوال حصہ ہے۔

الله الله المسلم والنوزك معيارك مطابق صحيح الاسناد بيكن شيخين ني اس كوقل نهيس كيار

8179 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ بَيَانَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ، ثَنَا عَرُبُ اللهُ عَنُهُ حَرْبُ بُنْ شَذَادٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: نُبِّئُتُ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَالُتُ مَن عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَالُتُ مَن قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ اللّهُ نَيَا) (يونس: قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ اللّهُ نُكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ اللّهُ نُيَا) (يونس: هِنَ السَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرَى لَهُ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ اَبِى الدَّرُدَاءِ الَّذِى

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8179 – على شرط البخاري ومسلم والتعليق – من تلخيص الذهبي) <u>مع المالة الترامي ومسلم</u>

لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا

" انہیں خوشخری ہے دنیا کی زندگی میں اورآخرت میں" (ترجمہ کنزالا بمانا،امام احمدرضا بھیے)

ے بارے میں پوچھا تو آپ مُلَاثِیَّا نے فرمایا: اس سے مرادوہ نیک خواب ہیں جو بندہ مومن دیکھتاہے ،یااسے دکھائے نے ہیں۔

یں ہے حدیث امام بخاری مُراثیة اورامام مسلم مُراثیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُراثیة اِن اِن کوقل نہیں کیا۔ حضرت ابوالدرداء رِن اُن مُراک درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8180 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَٱلْتُ آبَا الدَّرُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَٱلْتُ آبَا الدَّرُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ قَولِ السَّلِي عَزَّ وَجَلَّ: (لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنيَا) (يونس: 64) فَقَالَ: مَا سَٱلْنِي آحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ ٱنْزِلَتُ، هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَٱلْنِي عَنْهَا آحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ ٱنْزِلَتُ، هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ آوْ تُوى لَهُ

﴿ ﴿ عطاء بن يبار وَ اللَّهُ وَماتِ بِين مِين فَي صفرت ابوالدرداء وَ الله تعالى كارشاد لَهُمُ الْبُشُوك فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا

کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: اس آیت کے بارے میں جب سے میں نے رسول الله مُنَا الله عَلَیْ اِسے پوچھا ہے حضور مُنَا اِنْ اِسْ کَا بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اس آیت کے بارے میں حضور مُنَا اِنْ اِسْ کَا اِسْ آیت کے بارے میں حضور مُنَا اِنْ اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا بارے میں میں نہیں پوچھا، پھر آپ مُنَا اِنْ اِسْ نَا اِسْ کَا اِسْ کَا اِسْ کَا بارے میں میں نہیں پوچھا، پھر آپ مُنَا اِنْ اَنْ اِسْ کَا اِسْ مَحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ عَیْسَی، ثَنَا اَنْ اَسْ کَا اِسْ اَسْ مَحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ عَیْسَی، ثَنَا اَنْ اَسْ عَیْدِ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ اَسْ عَیْدِ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ اَسْ عَیْدِ الله عَنْ اَبْو عَیْسَی مُحَمَّدُ بُنُ الله عَنْ اَسْ مَحَمَّدُ اِلله عَنْ اَسْ مَحَمَّدُ الله عَنْ اَبْعُ اِسْ الله عَنْ اَبْعُ اِسْ الله عَنْ اَسْ الله عَنْ اَسْ مَحَمَّدُ اِلله مِنْ الله عَنْ اَسْ مَحَمَّدُ بِالله مِنْ الله مِنْ الله عَلْدُ مُو اِسْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8181 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفاتین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتَیْنِم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ ایساخواب دیکھے جواسے بہت اچھا لگے، تووہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا چاہئے اور جو کچھ دیکھا ہے وہ (کسی اہل ک

سائٹ کی این کرٹی ہائے ، اور جب کوئی ناپسندیدہ خواب و کھے ، یہ شیطان کی طرف سے ہے ، اس کوچاہیے کہ اس کے شرسے اللّٰہ تعالٰیٰ کی بناہ ، سکّے ،اوروہ ابنا یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے ،اس کا نقصان ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴿ يَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8182 - على شرط البخاري ومسلم

الله مل الله مل الله من الله الله الله ويباتى، نبى اكرم من الي من آيا اور كيف لكا: يارسول الله من الله من آيا اور كيف لكا: يارسول الله من الله من الله عن الرم من الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله عن الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله من الله عن الل

وَبِهِ لَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: إِذَا رَآى اَحَدُكُمُ الرُّؤُيَّا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ عَنُ يَسَادِهِ وَلْيَتَحَرَّلْ عَنُ جَنِيهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

هنذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ ﴿ اِسَ اسْادِ کے ہمراہ رسول اللّٰہ شَائِیْا کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جب کوئی نالبندیدہ خواب دیجے تووہ اپنے ہائیں جانب تھوک دے اور کروٹ بدل کرلیٹ جائے۔

🥸 🕾 یہ حدیث امام مسلم ولائٹا کے شعبار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کو قال نہیں کیا۔

8183 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِیْلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا آبِیْ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّا ﴿ السَّمْحِ، حَدَّثُهُ، عَنْ اَبِی الْهَیْثَمِ، عَنْ اَبِی السَّرِحِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا السَّمْحِ، حَدَّثُهُ، عَنْ اَبِی الْهَیْثَمِ، عَنْ اَبِی سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَصُدَقُ الرُّوْیَا بِالْاَسْحَارِ هَذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ " هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8183 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری مِثَاثِیَا فِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَا اِن ارشاد فر مایا: سحری کے وقت جوخواب آئے وہ اکٹر سچا ہوتا ہے۔

 عُـقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَبُدِ الْاَعْلِي بُنِ عَامِرٍ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ

← حضرت علی بن ابی طالب ر النفو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منا شیم نے ارشاد فرمایا: جس نے خواب کے بارے میں مجموٹ بولا ،اس کو قیامت کے دن اس کو بال کی گرہ کھو لنے پر مجبور کیا جائے گا۔

8185 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّذٌ، ثَنَا آبُوُ عَوْلَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِى حُلْمِهِ كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيُنِ

هٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

♦ ﴿ حضرت على طَالِيْنَ فَر مات بين كه نبى اكرم مَنَا لِينَا إلى الشادفر مايا: ﴿ سِ نَے خواب بيان كرنے ميں جھوٹ ہے كام ليا اس كو قيامت كے دن اس بات كا مكلف كيا جائے گا كه وہ دوبالوں كوگرہ لگائے۔

السناد بے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھائیہ اور امام سلم بھائیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8186 - آخُبَرَنِیُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ یَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ یَحْیَی، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِیَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ کُلیْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنی آبِیُ، آنَهٔ سَمِعَ آبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: مَنُ رَآنِیُ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِیُ اِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِی قَالَ آبِی: فَحَدَّثُتُ رَسُولُ الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ: مَنْ رَآنِیُ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِیُ اِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِی قَالَ آبِی: فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْدَنَ عَبَّاسٍ، وَقُلْتُ: قَدْ رَآیَتُهُ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَذَکُوتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِیّ فَشَبَهُتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كُونُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِیّ فَشَبَهُتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كُونُ اللهُ كَانَ یُشْبِهُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِٰذَا السِّيَاقَةِ "

#### و التعليق - من تلخيص الذهبي) 8186 - صحيح،

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علی کہ رسول الله منگا الله من الله منگا الله من عباس الله من عباس الله من الله من الله من الله من الله من عباس الله من عباس الله الله من عباس الله من الله من

﴿ هَ مِهِ مَدِيثُ مِحْ الاسنادِ بِهِ كَيْنَ امام بَخَارَى بَيْنَةُ اورامام مسلم بَيْنَةُ نِهَ اس كواس سند كے بمراؤنقل نبيس كيا۔ 1878 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكُيْرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِی عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْ مِی مَعْنُ عَشْوَقَ عَنْ عَانُ شَانَةً اَهُ ضِی اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی حَدَّنَنِی عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْ مِی مَعْنُ عَنْهُا مِنْ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَرَقَةً، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبُلَ اَنْ تَظُهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايَتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ وَّلَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8187 - عثمان هو الوقاص متروك

حضرت خدیجہ وہ اللہ نے آپ مَاللہ کے ایا کہ وہ آپ کوسچانی مانتے تھے ، کیکن وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وفات یا گئے تھے، رسول الله منافیوم نے فرمایا: میں نے ان کوخواب میں دیکھاہے، وہ سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے، اگروہ دوزخی ہوتے توان

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

8188 – اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيُلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالِ، عَنْ عَطَاءٍ ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِ تَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: " إِنِّي رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلاقُ وَالسَّلامُ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجُلَيَّ، يَقُولُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: اضُرِبُ لَهُ مِثْلا، فَقَالَ: اسْمَعُ سَمِعَ أُذُنُكَ وَاعُقِلُ عَقِلَ قَلْبُكَ، مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، ثُمَّ بَعَتَ رَسُولًا يَّدُعُو النَّاسَ إلى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَاَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ مَنْ اَجَابَكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ اكلَ مَا فِيْهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8188 - صحيح

میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل چین علیقا میرے سرکی طرف کھڑے ہیں،حضرت میکائیل علیقامیرے قدموں کی جانب کھڑے ہیں، ان میں سے ایک ، دوسرے سے کہہ رہاہے: اس کی کوئی مثال بیان کرو، اس نے کہا: غور سے سنواور دل سے مستمجھو، اس کی مثال اوراس کی امت کی مثال ایسے ہے ،جیسے کسی بادشاہ نے ایک محل تعمیر کروایا ، پھراس میں ایک کمرہ بنایا ، پھر اس میں دسترخوان تیار کروایا، پھراس نے ایک قاصد بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کرآئے، پچھلوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کرلیااور کچھ لوگوں نے انکار کردیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے ، اور 'محل'' اسلام ہے ،'' کمرہ'' جنت ہے ، اوراے محمد سَنَاتُنْظِمُ ! آپِ اللّٰه تعالیٰ کی جانب ہے قاصد ہیں ، جس نے آپ کی بات مان کی وہ جنت میں جائے گا اوروہاں کی تعمتیں

🖼 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجالت اور امام مسلم میں نے اس کو نقل نہیں کیا۔

8189 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِى الْوَذِيرِ، ثَنَا آبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بَنُ اِذُوِيسَ السَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، ثَنَا الْاشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ رَآى مِنْكُمُ رُؤْيَا؟ فَقَالَ زَجُلٌ: اَنَا رَايَتُ كَانَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ رَآى مِنْكُمُ رُؤْيَا؟ فَقَالَ زَجُلٌ: اَنَا رَايَتُ كَانَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَزُنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَلَا مَنَ السَّمَاءِ وَابُو بَكُو فَرَجَحْتَ انْتَ بِاَبِى بَكُو ، وَوَزْنَ عُمَرُ بِابِى بَكُو فَرَجَحَ ابُو بَكُو ، وَوَزْنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَوَرُنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُحَرِّجُهُ وَالْ فَوْلَ مِنْ السَّمَا وَلَمْ يُحَرِّجُهُ وَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا لَا لَا عُرَائِكُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَامُ يُحْرَجُونَ وَلَمُ يُحْرِجُونَ وَلَمْ يُعْرَبُهُ وَلَمْ يُعْوَلُونَ عُمْ وَلَا مُعْرَامُ وَلَا عُلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عُمْ وَلَعُمْ وَلَا عُولُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عُلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا مُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُعْتَلِمُ وَاللَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8189 - صحيح

﴿ حضرت ابوبکرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم منگائی نے (صحابہ کرام بھائی اسے بوچھا: تم میں سے کس نے خواب ویکھا؟ ایک آ دمی نے کہا: میں نے ویکھا ہے کہ جیسے کوئی تر از وآسان سے نازل ہوا، اس میں آ ب کا اور حضرت ابوبکر بڑاٹنؤ کا باہم وزن کیا گیا، آ پ ،ابوبکر بڑاٹنؤ کا باہم وزن کیا گیا، آ پ ،ابوبکر بڑاٹنؤ کا باہم وزن کیا گیا، تو حضرت عمر بڑاٹنؤ کا حضرت عثمان بڑاٹنؤ کے ساتھ باہم وزن کیا گیا، تو حضرت عمر بڑاٹنؤ کا حضرت عثمان بڑاٹنؤ کے ساتھ باہم وزن کیا گیا، تو حضرت عمر بڑاٹنؤ کا جورے برغم کے آثارہ کھے ہماری رہے ،اس کے بعد تر از واٹھالیا گیا، (بیخواب سنانے کے بعد) میں نے رسول اللہ منگائیؤ کے چرے برغم کے آثارہ کھے کے شاری رہے ،اس کے بعد تر از واٹھالیا گیا، (بیخواب سنانے کے بعد) میں نے رسول اللہ منگائیؤ کے چرے برغم کے آثارہ کھے کے شاری مسلم بیسٹیٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8190 - حَدَّتَنِينَى عَلِينَّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْجَيْشَانِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيُسَعِ، عَنِ ابْنِ عُونِ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنُ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةِ الْمَسْجِدِ فَلَحَلَ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى فَخَرَجَ فَاتَبُعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ قَالُوا كَذَا، فَقَالَ : مَا يَنْبَغِى لِآحَدِ إِنْ يَكُذِبَ اَوْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَاتُحِيثُ فَقَالُ : إِنَّى رَايُتُ كُونِي فَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَاتُحِيثُ فَقَالَ : مِن سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُتُ كَانِّى فِى رَوْضَةٍ خَصُرَاءَ فَذَكَرَ مِنُ سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِى فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُتُ كَانِّى فِى رَوْضَةٍ خَصُرَاءَ فَذَكَرَ مِنُ سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِى وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ صَعَيْهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِى وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِى مَعْتَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَايُثُ كَانِّى فِى رَوْضَةٍ خَصُرَاءَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَفِى وَسَطِ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ سَعَتِهَا وَحُصُرَتِهَا وَلِي مِنْ حَلْقِيهِ مَنْ وَقَالَ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ مُودُ وَقَالَ النَّهُ مُنَ اللهُ مُودُ وَقَالَ النَّهُ مُنَ وَلَا الْعُرُوةِ فَلَقَالَ الْعَمُودُ فَعَمُودُ الْإِسْلامِ، وَامَّا الْعُرُوةُ فَا خَذَتَ بِالْعُرُوةِ الْوُلُقَى عَلَى اللهُ مُوتَ الْمَالَامُ عَلَى اللهُ مُنَ اللهُ الْعَمُودُ الْإِسْلامِ، وَامَّا الْعُرُوةُ فَا خَذَتَ بِالْعُرُوةِ الْوُلُقَى فَلَ اللهُ الْعَمُودُ الْإِسْلامِ حَتَّى تَمُوتَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُ مُسَمَّى لَصَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8190 – على شرط البخاري ومسلم click on link for more books

﴿ ﴿ ﴿ وَمَن عَبَادِه وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

الله المام بخارى مينية اورامام مسلم بينية كے معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين مينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

8191 - الحَبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَبُو عِيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَسِ حَاطِبٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ نِسَاءٌ مِنُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتِ امْرَاةً مِنْ فَالَّذِ وَاللَّهِ لا يُعَذِّبُنِي اللهُ اَبَدَا إِنَّمَا بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنُ لا أَشُوكَ بِاللهِ شَيْنًا وَلا أَسُرِقَى وَلَا آقَيْلَ وَلَا يَعْصِيهِ فِى مَعْرُوفٍ وَقَدُ وَقَيْتُ، قَالَ: أَسُرِيهِ بَيْنَ يَدَى وَرِجْلَى وَلَا آغَصِيهِ فِى مَعْرُوفٍ وَقَدُ وَقَيْتُ، قَالَ: فَرَجَعَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: اللهِ عَنْهَا وَلا اللهِ تَعَالَى اَنُ لا يُعْذِبَكَ، فَكَيْفَ بِفُولُ لِكِ فِيمَا فَلَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلى بَيْتِهَا فَلَيْكَ مِن مَنَامِها فَقِيلَ لَهَا: آنْتِ الْمُتَالِّيَةُ عَلَى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلى مَنْ مُعَدُولُ اللهُ وَاتُوبُ إلى عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَيْ اللهُ وَاتُوبُ إلى عَائِشَة وَرَحِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَيْ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَى عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَى عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَى الله وَاتُوبُ إلى عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إلَى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا وَاتُوبُ إلَيْهِ الله وَاتُوبُ إلَيْهِ وَلَهُ وَلَا الله وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَيَذَى الله وَاتُوبُ إلَيْهِ الله وَاتُوبُ إلى عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا وَالله وَاتُوبُ إلَيْهِ الله وَاتُوبُ إلَيْهِ الله وَالله وَالله وَالْهُ وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَيْلَ الله وَلَا الله

#### (الععليق - من تلخيص الذهبي) 8191 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب فرماتے ہیں : مونین کی عورتیں ام المونین حضرت عائشہ بڑا ٹھا کے پاس جمع تھیں، ان
میں سے ایک خاتون نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سُکا ﷺ کے ہاتھ پر
اس چیز کی بیعت کی ہے کہ میں بھی شرک نہیں کروں گی ، بھی چوری نہیں کروں گی ، اپنی اولا دکوتل نہیں کروں گی ، اور میں زنا کا
ارتکاب نہیں کروں گی ، اور نیکی کے کام میں نافر مانی نہیں کروں گی' اور میں اپنے اس عہد پر قائم ہوں ، وہ خاتون جب واپس
ابٹ گھر گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دی ہے کہ وہ مجھے عذاب نہیں دے
داند مالہ اللہ اللہ اللہ کا کہ کسی نے اس کو کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دی ہے کہ وہ مجھے عذاب نہیں دے

گا۔ تونے جو غیر ضروری باتیں کی ہیں ،اورالیی چیز روک کررکھی ہے جو تحقیے کوئی فائدہ نہیں دے گی ، (اس کا حساب کون دے گا؟)راوی کہتے ہیں: وہ عورت دوبارہ ام المونین حضرت عائشہ بڑھناکے پاس آئی اوراپنا خواب سنا کر بولی: میں اللہ تعالیٰ سے معافی مائلتی ہوں اوراس کی طرف رجوع لاتی ہوں۔

8192 – آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ بَنِ مَحْبُوبِ بَنِ فُضَيْلٍ، التَّاجِرُ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا اللهُ عَنْ عَنْ عِيْسَى مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بُنِ سَوْرَةَ الْحَافِظُ بِتِرْمِذَ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: " رَايَتُ فِي مَالِكِ بُنِ آنَسِ، عَنْ يَسْحِيهِ الْآنُ مَالِي بُنِ سَعِيدٍ الْآنُ مَالِي بُنَ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ، فَلَمَّا دُفِنَ النَّبِيُّ الْمَسَنَام كَانَّ ثَلَاثَةَ اَقْمَارِ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُونِياى عَلَى آبِي بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا دُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَيْتِي قَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: هٰذَا آحَدُ اَقُمَارِ كِ وَهُو حَيْرُهَا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8192 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ رُائِ اُفَا فَر ماتی ہَیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاند آکرمیری گود میں گرے ہیں، میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکرصدیق رُائِیْ کوسنایا، جب نبی اکرم مُنَائِیْنُم کومیرے ججرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکرصدیق رُائِیْ کومیرے ججرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکرصدیق رُائِیْن نے بیان چاندوں میں سے ایک بیے ہے، اور بیتیوں میں سب سے احجھائے۔
﴿ ﴿ اللّٰ بین کیا۔ ﴿ اللّٰ ال

8193 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ فَضَيْلِ، عَنُ حُصِيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابُنِ آبِي لَيُلٰى، عَنُ آبِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ ابُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُو بَكُرٍ : يَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكَذَا عَبَرَهَا الْمَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتُبِعُهَا الْعَجَمُ حَتَّى تَغُمُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا عَبَرَهَا الْمَلَكُ بَسَحَرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8193 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوابوب رُفَاتُونُ مَاتِ ہِیں کہ رسول اللّه مَنَاتُونُ ہِ نے ارشاد فر مایا: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی بھیڑ ہے ،اس کے پیچھے ایک ملیا لے رنگ کی بھیڑ گئی ہوئی ہے ،اے ابو بکر رہ النوائی تعلیم بیان کرو، حضرت ابو بکر میں الله عَناقِیْ ہے میں بھر اہل عجم ہیں جو اہل عرب ابو بکر صدیق رہائی نے عرض کی: یارسول الله عَناقِیْ ہے عرب ہیں جو کہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر اہل عجم ہیں جو اہل عرب کے پیچھے چل رہے ہیں، حتی کہ بیان کو کمل طور پر ڈھانپ لے گا، نبی اکرم عَنَاقِیْمُ نے فر مایا: سحری کے وقت فرضتے نے بھی یہی تعبیر بیان کی تھی۔

8194 - آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ آخْمَدُ يُنْ عُثْمَانَ بُنِي يَحْيَى الْبَزَّالُيْ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ،

ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَا كَثِيرُةً سَوْدَاءَ دَخَلَتْ فِيهَا غَنُمْ كَثِيْرَةٌ بِيْضٌ قَالُوا: عَنُهُ مَا كَثِيرُةً سَوْدَاءَ دَخَلَتْ فِيهَا غَنُمْ كَثِيْرَةٌ بِيْضٌ قَالُوا: فَسَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعَجَمُ يَشُرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ قَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعَجَمُ يَشُرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ قَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَوُ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَقًا بِالثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ وَاسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8194 - على شرط البخاري

﴾ حضرت عبداللہ بن عمر بھٹ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنگائی نے ارشادفر مایا: میں نے بہت ساری کالی بھیڑیں دیکھی ہیں، جن میں بہت ساری سفید بھیڑیں داخل ہوگئ ہیں، صحابہ کرام جنگئ نے پوچھا: یارسول اللہ مُنگائی آپ نے اس کی کیا تعبیر سمجھی ہے؟ حضور مُنگائی نے فرمایا: اہل مجم تمہارے ساتھ تمہارے دین اور تمہارے نسبوں میں شریک ہوجا کیں گے۔ صحابہ کرام دلائی نے فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگرایمان شریا کے ساتھ لٹک رہا ہوتو کچھ مجمی لوگ وہاں سے بھی ایمان اتارلا کیں گے، اور یہلوگوں کی خوش بختی ہوگی۔

🟵 🕄 بیصدیث امام بخاری میانید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوقل نہیں کیا۔

8195 - حَدَّثَنَا الشَّينُ عُرَبُو بَكُو بَنُ الْقَعْقَاعِ، أَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْحَطْمِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْآءِ فَالَ: " الْفَتَيَانِ الْاَعُلْى، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ: " الْفَتَيَانِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَالسَّلَامُ فِي الرُّؤُيَا إِنَّمَا كَانَا تَكَاذَبَا فَلَمَّا اَوَّلَ رُؤْيَاهُمَا قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَلْعَبُ، قَالَ يُوسُفُ: قُضِى الْاَمُرُ الَّذِى فِيْهِ تَسْتَفْتِيَان

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8195 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله وَلِيَّهُ فرماتے ہیں کہ دونو جوان حضرت یوسف علیا کے پاس خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے ، دونوں ہی حصوط بول رہے تھے ، جب حضرت یوسف علیا نے ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان کردی تو وہ کہنے گئے ہم تو مزاق کررہے تھے ، حضرت یوسف علیا نے فرمایا : تم نے جس جس خواب کی تعبیر یوچھی ہے ان کے بارے میں تعبیر کے موافق فیصلہ ہو چکا ہے (اگر چہتم نے وہ جھوٹ ہی بیان کیاتھا)

 رَآهَا يُوسُفُ يَسْجُدُونَ لَهُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاخْبَرَهُ بِسَا سَالَهُ الْيَهُوْدِيُّ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدِيُّ فَقَالَ: يَا يَهُوْدِيُّ لِلهِ عَلَيْكِ اِنْ اَنَا اَخْبَرْتُكَ سَالَهُ الْيَهُوْدِيُّ فَقَالَ: يَا يَهُوْدِيُّ لِللهِ عَلَيْكِ اِنْ اَنَا اَخْبَرْتُكَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّسُجُومُ حَدَثَانُ وَالطَّارِقُ وَالذَّبَّالُ وَقَابِسُ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّسُجُومُ حَدَثَانُ وَالطَّارِقُ وَالذَّبَالُ وَقَابِسُ وَالْعُودَانِ وَالْفَلِيقُ وَالنَّهُ مِ وَالْقَرُوحُ وَذُو الْكَنَفَانِ وَذُو الْفَرَعِ وَالْوَثَّابُ رَآهَا يُوسُفُ مُحِيطَةً بِاكْنَافِ السَّمَاءِ وَالْعُودَانِ وَالْفَلِيقُ وَالنَّهُ اللهُ إِنْ شَاءَ بَعُدُ اللهُ إِنْ شَاءَ بَعُدُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8196 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

یوسف عیان نے ان کودیکھا کہ یہ آسان کے کناروں کو گھیرے ہوئے ہیں اوران کی جانب سجدہ ریز ہیں، یوسف عیان نے اپنا یہ خواب اپنے والد کو سنایا، ان کے والد محترم نے فرمایا: یہ ایک امرواقعی ہے، یہ لوگ بکھر جائیں گے، کیکن اس کے بعد اللہ تعالی ان کو دوبارہ اکتھے کردے گا۔

🝪 🕾 یہ حدیث امام مسلم ﴿اللَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8197 - فَحَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ، الْفَقِيهُ، وَابُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُفَبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّى رَايُتُ اَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا، قَالَ: كَانَتُ رُؤْيَا الْآنْبِيَاءِ وَحُيٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8197 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 🧇 حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے سورہ پوسف کی اس آیت

إِنِّي رَايَٰتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا

کے بارے میں فرمایا: انبیاء کرام میلا کا خواب بھی وجی ہوتا ہے۔

و کی ہے۔ حدیث امام مسلم بن شکے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین نے اس کوقل نہیں کیا۔ دوروں کی پید حدیث امام مسلم بن شک کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین نے اس کوقل نہیں کیا۔ 8198 - اَحبَرَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَّدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ، نَنَا عِلِيٌّ بَنُ حُجْرٍ، نَنَا عِلِيٌّ بَنُ حُجْرٍ، نَنَا عَلِي بُنُ حُجْرٍ، نَنَا عَلِي بُنُ عُنْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ سَلُمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوسُفَ وَتَاْوِيلِهَا اَرْبَعُونَ سَنَةً

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8198 – علی شرط البخاری و مسلم الدهبی)8198 – علی شرط البخاری و مسلم الله علی سال کا دورانیه الله حضرت سلمان رفی تنزفر ماتے ہیں: یوسف علیه کے خواب اوراس کی تعبیر کے بورا ہونے میں جالیس سال کا دورانیہ ا

8199 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَاهَانَ، ثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ بَسُنُ مِهُوانَ الْحَصَمَّالُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَغُواءَ الدَّوْسِيُّ، ثَنَا الْاَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَوْدِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: لَقِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلِى بُنَ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَبُدُ وَسَى اللهُ عَبُدُ فَقَالَ: يَا آبَا الْحَسَنِ، الرَّجُلُ يَرَى الرُّوْيَا فَمِنْهَا مَا تَصُدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكُذِبُ، قَالَ: نَعَمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ مَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا آمَةٍ يَنَامُ فَيَمْتَلِءَ نَوْمًا إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسُتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَتِي تَصُدُقُ وَالَّذِى يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَتِي تَكُذِبُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8199 - حديث منكر

اے ابوالحسن! انسان خواب دیکھاہے، ان میں کچھ سچے ہوتے اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بڑائٹؤ سے ملے اور کہا:
اے ابوالحسن! انسان خواب دیکھاہے، ان میں کچھ سچے ہوتے اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب بڑائٹؤ نے فرمایا: جی ہاں، میں نے رسول الله مٹائٹؤ کو یہ ارشاد فرمانے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی مردیا عورت جب نیند میں بوری طرح مستغرق ہوجا تا ہے، تو اس کی روح کوآسانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو روح عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوئیں، وہ خواب جھوٹا ہوتا ہے۔

8200 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ هَلَىُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: هَلُ رَآى آحَدٌ مِنْكُمْ رُونِيَا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: " إِنَّهُ اَتَابِي اللَّيْلَةَ اثْنَانِ مَلَكَانِ فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رَسُعِي وَالْاَخَرُ عِنْدَ رِجُلَيَّ، فَقَالَ اللّذِي عِنْدَ رِجُلَى لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَى لِللهِ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ وَمَثَلَ اللهِ عَنْدَ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَثَلَ الْمَعْرُ عَوْفِي بِهِ فَمَنَلُ اللهُ وَمَثَلَ الْمَعْرِ فَعَلَى اللهُ وَمَثَلَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ وَمَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَثَلَ اللهُ وَمَثَلَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَمَعْلَ اللهُ وَمَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَثَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَعْلَ وَمَعْلَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَرَدُتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعُشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً اَتَتَبِعُونِي، فَقَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ اَيْدِيكُمْ رِيَاضًا اَعْشَبَ مِنْ هَذَا وَحِيَاضًا اَرُوَى مِنْ هَذِهِ فَاتَبِعُونِي، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ لَنتَبِعَنَّ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدُ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ وَحِيَاضًا اَرُوَى مِنْ هَذِهِ فَاتَبِعُونِي، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَاللهِ لَنتَبِعَنَّ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدُ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8200 - على شرط البحاري ومسلم

وَ اللَّهُ يَهُ مَا مَا مَا مَا مَا مُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النَّبِيّ مَعَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَسْدِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْاَشْدِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْلَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِيّ مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِيّ مَوْسَى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِيّ حَسَن اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِيّ عَبّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِي عَبّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ اللّٰمُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبَالِيْ عَبّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ النّبِي عَبّاسٍ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " رَايُتُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَلْنَا عَلَالَةً اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّ

مسند احبد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم أمسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب - حديث:2106 مسند عبد بن حبيد - مسند ابن عباس رضى الله عنه أحديث: 711 السعجم الكبير للطبراني - ساب البحاء حسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه أوما اسند الحسن بن على رضى الله عنه بن المحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه أحديث: 2754 فضائل الصحابة للاحبد بن صنبل - فضائل الحسن أحديث: 1332 دلائل النبوة للبيريقي - جماع ابواب غزوة تبوك جماع ابواب إخبار النبي مدن - باب ما على في إحجالا بقائل البائل المائل عبد الله حديث: 2801

صَــلَّـى الـلُّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ نِصْفَ النَّهَارِ ، اَشْعَتْ اَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيْهَا دَمٌ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَاصْحَابِهِ، لَمْ ازَلْ الْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ "، قَالَ: فَأَحْصِي ذَلِكَ الْيَوْمُ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ قَبْلَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8201 - على شرط مسلم

الله اکرم مناتید بن عباس را تعافر ماتے ہیں: میں نے خواب میں نبی اکرم مناتید کو دیکھا، دو پہر کاوقت ہے، آپ سُلَ اللّٰهِ کی زلف عنبری غبارآلودہ، آپ سُلُ ایک آپیش ہے ،اس میں خون ہے۔ میں نے یو چھا: یارسول الله منافین اس میں کیا ہے؟ آپ منافیز نے فرمایا: اس میں حسین اوراس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں سارادن اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان رہا، میں نے جب معلومات جمع کیں تو پہۃ چلا کہ ایک دن قبل حضرت حسین اوران کے ساتھیوں کوشہید

8202 - أَخْبَرُنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا خَسالِكُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوْسَى بُنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ، اَخْبَرَنِي هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ اَبِي وَقَّاصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ بُنِ زَمْعَةَ، قَالَ: اَخْبَرَتُنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَجَعَ ذَاتَ لَيُلَةٍ لِلنَّوْمِ فَاسْتَيُقَظَ وَهُوَ حَائِرٌ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ حَائِرٌ، دُونَ مَا رَايُتُ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى، ثُمَّ اضُطَجَعَ فَاسْتَيْقَظَ وَفِي يَدِهِ تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ يُقَبِّلُهَا، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ التَّرْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " اَخْبَرَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَنَّ هٰذَا يُفْتَلُ بِاَرْضِ الْعِرَاقِ - لِلْحُسَيْنِ - فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلَ: اَرِنِيُ تُرُبَةَ الْاَرُضِ الَّتِي يُقُتَلُ بِهَا فَهاذِهِ تُرُبَتُهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8202 - مو هذا على شرط البحاري ومسلم

حديث: 8202

مستبد احبيد بين حنبل • مستبد الأنبصسار ُ مستبد النبساء - حديثت ام سليبة زوج النبسي صبلسي البليه علييه وسلم ُ حديث:25976'مسند اسعاق بن راهويه - ما يزوى عن اهل الكوفة الشعبي ' حديث: 1701'مسند عبد بن صبيد - حديث ام سلهة رضى الله عنديا' حديث: 1537'البعجب الكبير للطبراني - باب العاء حسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه' وما استد البعسين بن على رضى الله عشرها - البعسين بن على بن ابي طالب رضى الله عنه `حديث: 2753 الآحاد والبشائي لابن ابي عاصيم - ومين ذكر العسبين بن على رضى الله عشهها' حديث: 404'مصنف ابن ابى شيبة - كتساَّب الفتن' من كره الخروج فى الفتئة وتعوذ عنها - حديث:36680

﴿ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَا

وَ وَ يَعْدَدُ الْمَ بَخَارِي يَشَةُ اوراما مسلم مُنَّفَّ كَمعيار كَمطابِق حَيْ جَيَنَ بَيْنَ عَنْ الْهَيْسَ كَارَي يَعْدَادَ ، أَنْبَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ 8203 – أَخْبَرَنَا أَبُو سَهُ لِ آخْمَدُ بُنُ مُ حَمَّدَ بَنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ ، أَنْبَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ 8203 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْ اَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ ابِي حُسَيْنِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي عَبَاسٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَتَاسٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَعْدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهِبٍ فَهِ مَّ نِي شَيْهُ مَا مُسَيُلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ ، وَالْعَدَنِيُّ صَاحِبُ عَنْسَاءَ يَتُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَدَنِيُّ صَاحِبُ عَنْسَاءَ وَيَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْح عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8203 - على شرط البخاري ومسلم

الله علی حضرت ابو ہریرہ بی تعدّ فرماتے ہیں کہ رسول الله طالیۃ فی ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں ویکھا ہے جیسے میرے باتھ میں سونے کے دوئنگن بول، مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی ، پھرمیری طرف وحی کی گئی کہ میں ان کو پھونک مارول، میں نے بھونک ماری تووہ دونوں اڑ گئے ، میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ یہ دوکذاب ہول کے جومیرے بعد نبوت کا دعویٰ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ یہ دوکذاب ہول کے جومیرے بعد نبوت کا دعویٰ سے کہ یہ نہیں ہے نہ نایا ان میں سے ایک مسلمہ ہے '' میامہ والا''۔ اور دوسراعدنی ہے ''عنساء والا''۔

عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْفَرْيَةِ الْوَلْمَامِ الْفَوْرِيةِ آنْ يَفْتَرِى اللهِ اللهِ الْمَالِقَ حَجَى جِلَيْنَ خَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ الرَّحُمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الرَّحُمَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللم

حديث : 8204

: حصيح البخاري - كتاب البناقب باب نسبة اليهن إلى إصباعيل - حديث:3338 صحيح ابن حبان - ذكر البيان بان الكذب على البصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث: 32 مسند احبد بن حنبل - مسند الهكيين حديث واتلة بن الاسقع من الشاميين -حديث:15720 البعجب الكبير للطبراني - بقية haphs المجاري لافليق عن المنافق الم وَالِدَيْهِ، اَوْ يَقُولُ: سَمِعَنِي وَلَمْ يَسْمَعْنِي وَالِدَيْهِ، اَوْ يَقُولُ: سَمِعَنِي وَلَمْ يَسْمَعْنِي هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8204 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع برنائي فرماتے ہيں كه رسول اللّه مَنَ اللّه عَنَى ارشاد فرمایا سب سے براجھوٹ يہ ہے كه انسان اپنى آنكھوں كے بارے ميں جھوٹ بولے ، وہ الياخواب بيان كرے جواس نے ديكھا بى نہيں۔ يا اپنے ماں باپ كے خلاف حجوث بولے۔ يا وہ (كوئى بات يا حديث بيان كرتے ہوئے) كہے كہ يہ ميں نے سنى ہے ، حالانكه اس نے وہ بات (اس آ دمی سے خود) نہنى ہو (جس كے حوالے سے وہ بيان كرر ہاہے)

الله المنظم المام بخاري المنظم المنظم المنظمة على المنظم المنظمة على المنظمة ا

<u>--:\$\$%\$<---:\$\$</u>%\$<---::\$\$%\$\$

# كِتَابُ الطِّبِ

# طب كابيان

8205 - حَدَّثُ اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ الطَّبِيُّ، ثَنَا الْمُعْبُوبِيُّ، ثَنَا اللهِ عَنْ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْحَمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُضَعَبُ بُنُ السَّامِيِ ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَمِيِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ يَنُولُ دَاءً إِلَّا وَالْوَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ يَنُولُ دَاءً إِلَّا وَالْوَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ يَنُولُ دَاءً إِلَّا وَالْوَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ يَنُولُ دَاءً إِلَّا وَالْوَلَ لَلهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَسَامَةً بُنِ شَرِيكٍ الّذِى عَلَلاهُ الشَّيْخَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، بِآلَهُمَا لَمُ يَجِدَا لَهُ رَاوِيًا عَنْ أَسَامَةً بُنِ شَوِيكٍ اللهِ عَنْ أَسَامَة بُنِ عَلَاهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا ، بِآلَهُمَا لَمُ يَجِدَا لَهُ رَاوِيًا عَنْ أَسَامَة بُنِ شَوِيكٍ عَيْرَ زيَادِ بُن عِلاقَةً "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8205 - صحيح

ﷺ ملہ ملہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی تیم نے ارشاد فرمایا:اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے ،اس کاعلائے بھی پیدا فرمایا ہے ،جس نے علاج جان لیاوہ جانتا ہے اور جواس سے انجان رہا ،وہ اس کے علاج سے جابل ہے۔ ﷺ پیرحدیث مینے الاسناد ہے لیکن امام بخاری ہے اورامام مسلم ہیں نے اس کفل نہیں کیا۔

اس باب میں اصل اسامہ بن شریک کی وہ حد ہے جسے شیخین نے معنل قریر ہیں۔ 'دلہاں یہ دی کہ اسامہ بن شریک سے بیرحدیث زیاد بن ملاقہ کے سوااور کسی نے روایت نہیں گی۔

8206 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدِيثَ \$205.

 اللهِ الشَّافِعِيُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ، ثَنَا حَلَادُ بُنُ عَمْرِ الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقُرَشِیُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ الْمَحْنَفِیُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ زِیَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنُ أَسَامَة بُنِ شَرِیكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإَعْرَابُ يَسُالُونَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ ، كَا شَعُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإَعْرَابُ يَسُالُونَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ ، عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ ، كَا شَعُ مُنْ عَرُضِ امْرِع مُسُلِم طُلُما، فَذَيِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَالْا عُرَابُ يَسَالُونَهُ وَاللهِ وَصَعَ الْحَرَجَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ ، كَذَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْا عُرَابُ يَسَلُونَهُ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ مَسُلِمٍ طُلُما ، فَذَيِكَ اللهِ وَصَعَ لَهُ وَوَاءً ، غَيْرُ وَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهُرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهُرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهُرَمُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عُرَبُ عَلَى اللهُ عَسَلَ اللهِ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالِكُ بُنُ مِعْولِ اللهُ عَلَيْمَ وَمِنْهُمْ مَالِكُ بُنُ عِنْ اللهُ عَلَى " (صَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ بُنُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8206 - صحيح

ﷺ یہ حدیث سیح الاسناد ہے۔ اس حدیث کوتقریباً ۱۰ نقد ائمہ مسلمین نے زیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے ،ان میں مسعر بن کدام ، ہے (ان کاذکر پہلے ہو چکاہے) اوران میں مالک بن مغول بجل بھی ہیں۔

8207 - حَدَّثَنِي البُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِى الْحَنَاجِرِ، بِطَرَابُلْسَ وَكَانَ ثِقَةً مَامُونًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَعَبِ الْقُرُقُ سَائِيُّ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِعُولٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ: مُحَمَّد بُن مِعْولٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ: 

\* \* \* مُح بن مععب قرقائي نے مالك بن مغول كي واسط سے زياد بن علاقہ سے روايت كيا ہے۔

# عمر وبن قیس الملائی نے بھی زیاد سے روایت کیا ہے

8208 - أَخْبَرُنَىاهُ أَبُو بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكُرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ وَمِنْهُمُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ بھی پیەحدیث منقول ہے۔

8209 - حَدَّقَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مَرْزُوقِ الْبَصُرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي اَبُو بَنُ مُعَالِي الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا ابُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمُ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ البَّحْتَرِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمُ مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ الإِيَادِيُّ (ص:443):

💠 💠 مختلف اسناد کے ہمراہ شعبہ نے بھی زیادہ بن علاقہ سے وہ حدیث نقل کی ہے۔

# محد بن جحادہ ایادی نے بھی اس حدیث کوزیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے

8210 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا سَهُلُ بُنُ اَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْكَبِيرِ بُنِ شُعَيْبِ بُنِ الْحِجَابِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُون السُّكَرِيُّ: 
جُحَادَةَ، وَمِنْهُمُ اَبُوْ حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُون السُّكَرِيُّ:

💠 💠 محمد بن جحادہ نے بھی زیاد بن علاقہ کے واسطے سے بیرحدیث نقل کی ہے۔

# ابو حمز ہ محمد بن میمون سکری نے بھی روایت کی ہے

8211 - أنْبَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ الشَّيِّيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُو الْمُوَجَّدِ، اَنْبَا عَنْدَانُ، اَنْبَا اَبُو حَمْزَةَ، عَنْ ذِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ، وَمِنْهُمُ اَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ:

💠 🤝 ابوحمزہ نے زیادہ بن علاقہ سے مذکورہ حدیث نقل کی ہے۔

# ابوعوانہ الوضاح ہے بھی بیہ حدیث مروی ہے

8212 - اَخْبَرَنِي اَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا شُعُبَةُ، وَابُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، وَمِنْهُمْ سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ الْهِلَالِيُّ:

💠 🧇 ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ کے واسطے سے بیرحدیث نقل کی ہے۔

# سفیان بن عیبینہ ہلالی نے بھی اس حدیث کوفل کیا ہے۔

8213 – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُر بُنُ اِسْحَاقَعُ\وَعَلِيُّ شُوبُ ثَعَلَىٰ الْمُوالِكُر الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى

تَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمُ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ الْآوُدِيُّ: 
﴿ ﴿ سَفَيَانَ نَ زِياده بَنَ عَلَاقَهُ سِيهِ اللَّهُ مُعْدِيثَ كُوروايت كيا ہے۔

# عثمان بن حکیم اودی کی روایت کردہ حدیث

747

821.4 - حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سَعِيدِ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ الْإِمَامَ، ثَنَا عُنُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَلاقَةَ، ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ شَوِيكِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْ النَّبِيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَمَا عَلَى رُءُ وُسِنَا الطَّيُرُ، لَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذُ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْآعُوابِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، فَقِنَا فِي كَذَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آفِينَا فِي كَذَا، آفِينَا فِي كَذَا، فَقِنَا فِي كَذَا، فَقَالُوا: يَا اللهِ آفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، أَفِينَا فِي كَذَا، فَقَالُ : يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ز ہیر بن معاویہ جعفی کی روایت کردہ مذکورہ حدیث

8215 – آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُوِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِ ﴿ لَنَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ وَهُوْ بُنُ اَبِى عَنْ اِللَّا اِلْهُ عَنْ اَسُامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، وَمِنْهُم عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ الرَّاذِيُ (﴿ 44٨): ﴿ 44٨): ﴿ ﴿ 44٨): ﴿ ﴿ 44٨): ﴿ ﴿ 44٨) مَا وَيَدُ زِيادَ بَنَ عَلَاقَةً مَعَنُ السَامَةَ بُنِ شَرِيك \_ ﴿ مَيْرَبِن مِعَاوِيهِ فَيْ زِيادَ بَنِ عَلَاقَةً مَا كَواسِط \_ إسامة بن شريك \_ ﴿ مَيْرَبِن مِعَاوِيهِ فَيْ زِيادَ بَنَ عَلَاقَةً مَا وَاسِط سِينَا السَّامَةُ بَنِ شَرِيك \_ ﴿ مَيْرَبِن مِعَاوِيهِ فَيْ زِيَادِ بَنِ عَلَاقَةً مَا كُول سِط سِينَ السَّامَةُ بَنِ شَرِيك \_ ﴿ مَيْرَبُولُ السَّامِةُ بَنِ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلُمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

# حضرت عمروبن ابی قبیس رازی خالفینهٔ کی روایت کروه حدیث

8216 - آخُبَرَنَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ،

حَدَّ تَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْب وَمَهُمْ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ بَشِيرٍ الْاَسْلَمِيُّ وَهُوَ مِنُ اَعَزِ الثِقَاتِ: حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ نُنُ الْحَسَنِ النَّصِ لَدَدَ، ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الذُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو يَعْلَى الْبَصْرِيُّ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ

المهاملة عمرو بن الى قيس نے ساک بن حرب سے نبی حدیث زوایت کی ہے۔

## محمد بن بشر بن بشیر کی روایت کردہ حدیث

8217 - قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدُ أُحُبِوْتُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سَيْفِ الْحَرَّانِيّ، عَنْ اَبِي عَاصِمٍ، فَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ بَشِيرٍ الْاَسْلَمِيَّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، وَمِنْهُمْ اِسُرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ: ﴿ وَمِنْهُمْ اِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ: ﴿ وَمِنْهُمْ اِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ: ﴿ وَمِنْهُمْ اِسْرَائِلُي مِنْ السَّرِائِلُي مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

# اسرائیل بن پونس سبعی کی روایت کردہ حدیث

8218 - أَخْبَرُنَاهُ أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِيُ اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَبِيلُ ، عَنْ اللهِ إللهِ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَبِيلُ ، عَنْ اللهِ يُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَبِيلُ ، عَنْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَالِهُ إِلَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَالِهُ إِلَيْ إِلَاللهِ بُنُ رَاللهِ بُنُ رَالِهُ إِلَيْنَا عَلْمُ اللهِ الل

ا اسرائیل ے ابوا سحاق ہے روایت کی ہے ،اس کے بعد سابقہ حدیث بیان کی۔

قَالَ الْحَاكِمُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: قَدُ ذَكُوتُ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثِ اَقَلَ مِنَ النَّصْفِ، فَانِي تَتَبَعْتُ مَنِ اتَّفَقَ الشَّبْحَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَى الْحُجَةِ بِهِ فِى الصَّحِيْحِيْنِ، وَيَقِى فِى كِتَابِىُ اكْتُرُ مِنَ النَّصْحَابِي إلَّا تَابِعِي وَاحِدُ هَذَا الْعِلْمِ وَيَتُرُكُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى إِشْهَادِهِ وَكَثُرَةِ رُوَاتِهِ، بِأَنُ لا يُوجَدَ لَهُ عَنِ الصَّحَابِي إلَّا تَابِعِي وَاحِدُ مَقْبُولٌ ثِفَةٌ قَالَ لِى آبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لِمَ اسْفَطَا حَدِيثُ اسَامَةَ بْنِ شَوِيكٍ مِنَ الْحَيَابُونِ وَكَثَبُهُ لِى بِحَظِهِ، قَالَ : قَدُ اخْرَجَ اللهُ عَلَى رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمَّادٍ، عَنْ اَبِى عَوَانَةَ، عَنْ اَبَى وَكَ بَعَلَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ يَحْيَى بُنِ حَمَّادٍ، عَنْ اَبِى عَوَانَةَ، عَنْ اللّهُ عَلْدُهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْعُلُولُ الْعَلَيْقِ عَلْ الْعَلَيْوِقُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْعَلْهُ وَالْعَلْمُ وَسَلّمَ الْعَلْمُ وَسَلّمَ الْعُمُولُ وَالْعَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَلَيْسَ لِعَدِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلْمُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَى السَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَلَيْسَ لِعَلْدِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُمُولُ وَلَوْ عَيْرُولُ الْمُولِ وَلَيْسَ لِعَلْمَ وَلَيْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي النَّهُ عَلْمُ الْعُلْمُ و اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النَّهِي عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمَ وَلَوْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ وَال

عَيِرُ الْحَسَنِ، وَحَدِيثُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ آصَحُ وَآشُهُرُ وَآكُثَرُ رُوَاةً مِنُ هَذِهِ الْآحَادِيْثِ، فَأَلَ الْحَدِيثِ، وَعَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَآبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آمَّا حَدِيثُ جَابِر (ص. 445):

امام حاکم کہتے ہیں: میں نے اساد کے جوطرق بیان کئے ہیں ،ید نصف ہے بھی کم ہیں، کیونکہ میں نے صرف ان رایول کی روایات جع کی ہیں جن کی روایات سے امام بخاری اللہ اللہ علم کوغور کرنا چاہئے کہ کیا ایس حدیث جس کے شواہہ بھی موجود ہوں ، جس زیادہ اسانید کھتے سے رہ گئی ہیں، اس فن کے طالب علم کوغور کرنا چاہئے کہ کیا ایس حدیث جس کے شواہہ بھی موجود ہوں ، جس کے راوی بکٹر ت موجود ہوں ایس حدیث کو یہ کہ کرترک کیا جاسکتا ہے؟ کہ 'اس میں صحابی سے روایت کرنے والاصرف ایک نابعی ہے' وہ مقبول ہے، ثقہ ہے۔ ابوالحن علی بن عمر الحافظ نے مجھ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ امام بخاری سے اورامام سلم نیاز کیا ہے۔ ابوالحن علی بن عمر الحافظ نے مجھ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ امام بخاری سے اورامام سلم نیاز کیا ہے۔ ابوالحن علی بن عمر الحافظ نے مجھ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب میں درج نہیں کی؟ میں نے کہا: اس لئے کہان کواسامہ بن شریک سے روایت لینے والا تابعی زیاد بن علاقہ کے سواکوئی نہیں ملا۔

جبکہ ابوالحسن نے مجھے بتایا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کولکھا کہ امام بخاری کیا بن حماد سے، انہوں نے ابوعوانہ سے، انہوں نے بیان بن بشر سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے، اور انہوں نے مرداس اسلمی سے روایت کیا ہے کہ نبی انہوں نے بیان کی اس کے ارشاد فر مایا: صالحین ،گزشتہ بزرگوں سے آگے نکل جا کیں گے۔ (اس کے بعد پوری حدیث بیان کی) اس حدیث میں مرداس سے روایت لینے والا تا بعی ،قیس کے علاوہ دومراکوئی بھی نہیں ہے۔

یونبی امام بخاری نے زہرہ بن معبد کے واسطے ہے،ان کے داداعبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے حوالے ہے نبی اکرم سی تعلیم ہے دوحدیثیں روایت کی ہیں،اس میں عبداللہ سے روایت لینے والا ،تا بعی زہرہ کے سواد وسرا کوئی نہیں ہے۔

امام بخاری بین اورامام مسلم جین نین انی حازم کے واسطے سے عدی بن عمیرہ کے حوالے سے نبی اکرم منگی ایم منگی کی حدیث 'من استعملناہ علی عمل '' (ہم جس کے سپر دکوئی کام کردیں) روایت کی ہے، اس میں عدی بن عمیرہ سے روایت رفایت کی ہے، اس میں عدی بن عمیرہ سے روایت رفایت کی ہے، اس میں عدی بن عمیرہ سے روایت رفایت کی ہے۔ کرنے والا تابعی قیس کے علاوہ دوسراکوئی نہیں ہے۔

امام بخاری بینیۃ اورامام مسلم میں نے مجزاۃ بن زاہراسلمی کے واسطے سے ،ان کے والد کے حوالے سے وہ حدیث بیان کی سے جس میں یہ نہ کہ ''اس حدیث میں زاہر سے روایت کی اسے جس میں نہ کر نے والا ،ان کے بیٹے مجزاۃ کے علاوہ دوسراکوئی نہیں ہے۔

امام بخاری ﷺ نے حسن کے واسطے سے عمر و بن تغلب سے حدیث روایت کی ہے ،اس میں عمر و سے روایت لینے والا ، حسن کے علاوہ دوسراکوئی راوی نہیں ہے۔

امام بخاری اورامام مسلم بیات دونوں نے حسن کے واسطے سے عمر و بن تغلب کی روایت نقل کی ہے ،اس میں بھی حسن ، click on link for more books

کے علاوہ عمرو سے روایت لینے والا دوسراکوئی راوی نہیں ہے۔

جب کہ زیادہ بن علاقہ کی اسامہ بن شریک سے روایت کردہ حدیث تواضح ہے ، اشہر ہے ، اور اِن مذکورہ احادیث سے زیاہ اُس کے راوی ہیں۔

ابوالحن كہتے ہيں: عمروبن الارقم اورمجامد نے بھى اسامہ بن شريك سے بير حديث روايت كى ہے۔ اور بير حديث جابر بن عبدالله ولائٹوزاور حضرت ابوسعيد خدرى ولائٹوزكے واسطے سے بھى رسول الله ملائٹوئم سے منقول ہے۔

# حضرت جابر بن عبدالله طالنيؤ سے مروی حدیث

8219 – فَحَدَّثُنَاهُ الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، آنْبَا آحُمَدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِیْ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً"، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَا بِإِذُنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً"، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَا بِإِذُنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً" وَاَمَّا حَدِيثَ اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ هَا اللهِ عَلَيْ شَرُطٍ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَاَمَّا حَدِيثُ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ:

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و فافخه فرمات میں که رسولَ الله مَنَا فَيْزَمْ نے ارشا و فرمایا: ہر بیاری کاعلاق ہے ،جب کسی بھی بیاری کواس کی دوامل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بیاری دوہو جاتی ہے۔

الله المسلم والتواكم معيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوقل نهيل كيا-

## حضرت ابوسعيد خدري طالفيز سے مروی حديث

8220 - فَحَدَّدُنْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، ثَنَا أَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ، ثَنَا شَبِيبُ بُنُ شَيْبَةَ، ثَنَا عَطَاءُ بُنُ آبِي رَبَاحٍ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً - أَوُ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً - إِلَّا أَنْزَلَ - أَوُ خَلَقَ - لَهُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ أَلُواً: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8220 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری برانی فرماتے ہیں کہ بنی اکرم فراقی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی نے ''سام' کے مادو جس بماری کو پیدا کیا ہے ، اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے ، جوجا نتا ہے ، اس کو پتا ہے ، جونبیں جانتا ،اس کو کیا پتا۔ سی بہ کرام جو بی نے نے بوچھا: یارسول اللہ شوائی میں ''کیا ہوتا ہے؟ آپ مولی نے فرمایا: موت۔

8221 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُّلا جَاءَ إلى رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اَحِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اَحِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اَحِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اَحِى يَشْتَكِى بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ رَبُّ الْعَسَلَ فَقَالَ: قَدْ مَا يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَ قَالَ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَسُلُ اللَّهُ اللَ

وَكَذَبَ بَطْنُ آخِيكَ فَذَهَبَ فَسَقَاهُ فَبَرَأ

كَاهُ اللَّهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8221 - على شرط مسلم

الله علی الله منافی الله الله منافی الله من

8222 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ سُلَيْسَمَانُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، اذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ رَآى شَجَرَةً نَابِعَةً بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ سُلَيْسَمَانُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، اذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَاللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّيَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: كَذَا، فَيَقُولُ: لِآي شَيْءٍ انْتِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8222 - صحيح

ایک عصاتیار کروایا اوراس کے ساتھ فیک لگا کرکھڑے ہوگئے ، (اس کیفیت میں آپ کی روح پرواز کرگئی ،اورآپ برابر فیک لگا کرکھڑے میں آپ کی روح پرواز کرگئی ،اورآپ برابر فیک لگا کرکھڑے رہے ، تب جنات کو پتا چلا کہ آپ تو گزشتہ ایک سال سے وفات پاچئے ہیں ،اس سے انسانوں کو یقین ہوگیا کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو یہ پوراسال اس قدرمشقت میں نہ رہتے ۔حضرت عبداللہ بن عباس اسی طرح سنایا کرتے تھے، جنات نے زمین کا شکریہ اس انداز میں ادائیل کہ زمین میں ہرجگہ پرانہوں یانی پہنچادیا۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری ہیں اور امام سلم بیں نے اس کو قل نہیں کیا۔

8223 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُوْ مُسُلِمٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِى الْآنُ عَنْ مُكِرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُوْ مُسُلِمٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَلِهُ وَلَا يَا رَسُوْلَ اللّهِ، رُقَى كُنَا الْآنُ عَنْ اللهِ عَنْهُ آنَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، رُقَى كُنَا نَسْتَرُقِى بِهَا وَادُوِيَةٌ كُنَّا نَتَذَاوَى بِهَا، هَلْ تُرَدُّ مِنْ قَدَرِ اللّهِ؟ فَقَالَ: هِى مِنْ قَدَرِ اللّهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8223 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حکیم بن حزام مِن الله علی مروی ہے کہ انہوں نے عُرض کیا: یارسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمَ ہم جودم کرواتے ہیں اور جودوائیں لیتے ہیں، کیاان کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ مَنْ اللهِ عَنْ فرمایا: نہیں، بلکہ بیا بھی تقدیر بیل جاتی ہے؟ آپ مَنْ اللهِ عَنْ فرمایا: نہیں، بلکہ بیا بھی تقدیر بیل میں لکھا ہوتا ہے۔

8224 - اخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ الْمَحْبُوبِيْ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، النَّبَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ الرَّكِيعِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمٌ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ، وَهُو شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8224 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں که رسول الله مثل الله علی ارشاد فرمایا: گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہر طرح کے درخت سے چرکیتی ہے اور یہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

السناد بي السناد بي السناد بي الكن المام بخارى بينة اورامام مسلم بينة في السكونقل نبيس كيا-

8225 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَاَ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِى اللهِ بَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اَبِعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّمَةَ فِي الْمَامَةُ مُنْ الْمَامِدُ الْمَامِةُ الْمَامِةُ الْمَامِةُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8225 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله طَلْمُؤُفر مات بین که نبی اکرم اللَّهُ اِللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ کیا کرو، شہداور قرآن کریم۔

عَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حُمَّ الحَمُّ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعَ الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعَ الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعِ الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حُمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيُشِنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَذَا حَمِّ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8226 - على شرط مسلم

یں ایک جس کے حضرت انس بن مالک جائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی فیٹے نے ارشاد فرمایا جب کسی کو بخار ہوتو اس کو جا ہے کہ تین دن سحری کے وقت اس کے جسم پر ٹھنڈے یانی کے جھینٹے مازیں۔

ا مسلم المسلم ال

سابقه حديث كى شامد حديث

حضرت انس بن مالک رہائٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منٹی ٹیؤ نے ارشا دفر مایا: جب کسی کو بخار چڑھے تواس پر تین دن محری کے وقت مضنڈ ایانی ڈالا جائے۔

اس کی ایک شاہر حدیث یہ بھی ہے۔

8227 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ اَبِى حَامِدِ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أُمِّهِ امْرَاَةِ الزُّبَيْرِ، قَالَتَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ الزُّبَيْرُ يَامُرُنَا اَنْ نُبَرِّدَ الْمَاكِ، ثُمَّ نُحُدِرُة عَلَيْهِ

﴿ ﴿ ﴿ كَرِيبِ بِن سليم كَى والده ،حضرت زبير كَى زوجه بيان كرتى بين كه جب بهى زبير كو بخار ہوتا تو نبى اكرم مُنْ عَيْنَا مَمين حكم ديتے كه جم اس كو پانى كے ساتھ شھنڈا كريں ،اور پھراس كوكوئى چا دراوڑ ھا ديتے۔

8228 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامُ، ثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَاحْتَبَسْتُ عَنْهُ اَيَّامًا، فَقَالَ: مَا رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَاحْتَبَسْتُ عَنْهُ اَيَّامًا، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؛ قُلْتُ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا حَبَسَكَ؛ قُلْتُ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرِ دُوهَا

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَافِيُّوا ، وَاللَّهِ اللَّهُ بِهِذِاقِ الرَّيَادَةِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8228 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابوتمزہ فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس والفلائے پاس سے لوگوں کی بھیڑختم کیا کرتا تھا، پھر کی دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اسنے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ پوچھی ، میں نہ جاسکا، جب کی دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اسنے دن غیر حاضر رہنے کی وجہ پوچھی ، میں نے بتایا کہ مجھے بخارتھا، آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَالَّةَ اللهِ مَا اللهِ مَالَّةُ اللهِ مَاللهُ عَلَى اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ عَلَى اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهِ مَاللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ ال

ي المنظمة المام بخارى يُسَلَّة اورامام سلم بُرُسَّ كمعيار كمطابق صح به كيكن شُخين بُرُسُوْ فالسه كالله الكَنْ كيار 8229 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْكَنْ الْوَزِيرِ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْكَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْكَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْكَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْكُمُ إِلْهُ الْمَاءِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْكُمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْكُمُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8229 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب و النفوز ماتے ہیں کہ نبی اکرم منگا این کے ارشاد فرمایا: بخار دوزخ کا مکڑا ہے ،اس کو پانی کے ساتھ مصنڈ اکر دیا کرو۔

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاَفُرَغَهَا عَلَى قَرُنِهِ فَاغْتَسَلَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهاذِهِ الزِّيَادَةِ "

رسول الله مَثَالِيَّةً إِلَى وجب بخار موتاتو آب بإنى كامشكيزه منكوات اورايين سرير بها ليت اور سل كريت .

السناد ہے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیلید اورامام مسلم رئیلید نے اس کواس زیادتی کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8230 - حَدَّثَنَا الشَّينُ البُّوبَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَلَمَةَ الرَّاذِيُ، ثَنَا سَيْفُ بَسُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحُتِ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ آيُّوب، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ بَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالْهِلِيُلِجِ الْاَسُودِ فَاشُرَبُوهُ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، طَعْمُهُ مُرُّ وَّهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8230 - قال أحمد وغيره سيف كذاب

﴾ ﴿ حضرت ابوہر میرہ رہی انتخافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہِ ارشاد فرمایا: سیاہ ملیلی (ایک کانٹے دار درخت ہے ) استعال کیا کرو، کیونکہ بیجنتی درخت ہے، اس کا ذا لَقہ کڑوا ہے لیکن ہر بیاری کاعلاج ہے۔

8231 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَصَيْنِ، قَالَ: عُدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ حُصَيْنِ، قَالَ: عُدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاطِمَةَ، قَالَتْ: عُدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نِسُوةٍ، فَإِذَا مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نِسُوةٍ، فَإِذَا مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَاَذُهَبَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً إِلَّانْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8231 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبیدہ بن حذیفہ کی پھوپھی حضرت فاطمہ رہ اُن ہیں کہ میں پھے عورتوں کے ہمراہ رسول اللہ مَا اُنْ ہِن کے میں کے عورتوں کے ہمراہ رسول اللہ مَا اُنْ ہِن کو بہت کے لئے گئی ، آپ کے قریب ایک مشکیزہ لئک رہاتھا ، اوراس کا پانی آپ مَا اُنْ اَلٰ ہِمَا اُنْ اَلٰ اِنْ اَلٰہِ اَنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

8232 - حَدَّثَنِى أَبُو بَكُسِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بَنُ مِسْكِيْنٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْدٍ، عَنْ البَيْرِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا فَإِنَّ الْبَانَ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا فَإِنَّ الْبَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا فَإِنَّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8232 - سيف وهاه ابن حبان

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلَيْمُ فَر ماتِ مِيں كه نبى اكرم مَثَافِيَّ فِلَمِ نَهِ الرَّم مَثَافِیْ فِلِمِ نَهِ الرَّم مَثَافِیْ فِلِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

8233 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ آحْمَدُ بَنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ حَفْصِ بَنِ الزِّبُرِفَانِ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اللهَ الْكَيْمِيّ، عَنْ اللهَ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اللهَ عَنْ عُتَبَةَ بَنِ عَبُدِ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُ عُبَدِ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُ عُبَدِ اللهِ التَّيْمِيّ، عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِينُتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8233 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت عميس بَا اللهُ اللهُ عَلَيْ مِين : رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ نَهِ مِحْ سے بوچھا: تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟
میں نے کہا: شبرم (چنے کی طرح دانے) سے ۔ آپ مَنَا اللَّهُ اللَّ

. میں ہوتی \_

الاسناد بيك كيارى بُينة اورامام ملم بين في السناد بيكن امام بخارى بُينة اورامام مسلم بينة في السكونقل نهيس كيا

8234 – آخبرَ نِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ آبِى اِيَاسٍ، ثَنَا فَشُعْبَهُ، عَنُ خَالِدٍ الْحَكَةِ الرَّهُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَاوَوْا مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقِسُطِ الْبَحْرِيِّ، وَالزَّيْتِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8234 – صحيح

﴿ حضرت زیدین ارقم و الله الله من اله من الله من الله

السناد ہے کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُوسِدُ اور امام مسلم مُرسِدُ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8235 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بَنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْدُ اللهِ بَنُ مَصْلَمَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عُرُوةَ، مُحَمَّدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِن قَالُوا: خَشِينَا اَنَّ الَّذِى مَرْفُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِن قَالُوا: خَشِينَا اَنَّ الَّذِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ لِيُسَلِّطُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حِن قَالُوا: خَشِينَا اَنَّ الَّذِى بِرَسُولِ اللهِ ذَا الْجَنْبِ، قَالَ: إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُهُ عَلَيْ

َ هَٰ ذَا حَدِيُتٌ عَلَىٰ شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَقَدُ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ضِدُّ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ بإسْنَادٍ وَاهٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8235 - على شرط مسلم

> ﷺ کی میرحدیث امام مسلم و کانتوا کے معیاز کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عاکشہ و کانتھ و کانتھا ہے اس حدیث کی متضاد حدیث مروی ہے اور اس کی اسناد' واہی'' ہے۔

8236 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى الْآسَدِيُّ، ثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ اِسْرَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

ام المونین حضرت عائشہ زافی اللہ میں کہرسول اللہ مَا اللّٰهِ کا انتقال ذات البحب کی وجہ ہے ہوا۔

8237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِيهِ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَالِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَاصِرَةَ عِرْقُ الْكُلْيَةِ، إِذَا تَحَرَّكَ آذَى صَاحِبَهَا، فَدَاوُوهَا بِالْمَاءِ الْمُحْرَقِ وَالْعَسَلِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8237 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﴿ ﴿ اَللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع

8238 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ هَانِءِ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَاعْطَى الْحَجَّامَ اَجُرَهُ وَاسْتَعَطَ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ الزِّيَادَةِ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8238 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله الله على الله على الله مثل الله مثل الله على الله على

ﷺ بی حدیث امام بخاری کیالیہ اورامام مسلم موالیہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین موالیہ اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8239 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ آيُّوْبَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ اِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَاذَا بِهِ الْعُذُرَةُ، قَالَ: لَا تَحْرِقُنَ حُلُوقَ اَوْ لَادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقِسُطٍ هِنْدِيٍّ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَاذَا بِهِ الْعُذُرَةُ، قَالَ: لَا تَحْرِقُنَ حُلُوقَ اَوْ لَادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقِسُطٍ هِنْدِيٍّ وَسَلِّمَ فَقَالَتْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8239 - حماد ويحيى ضعيفان

کو حلق میں درد ہے آپ مَنگانِیَّا نے فرمایا: اپنی اولا دوں کے حلق کومت جلاؤ ہم قسط ہندی اورورس کواستعال کرو اوراس کی دواناک میں ڈلواؤ۔

8240 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَمْرٍ وعُشَمَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَرْقَمَ مَنْ صُورٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِى عَبُدِ اللهِ الْبَحْرَانِي، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهِ عَنْ وَيَدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهِ عَنْ وَيَدِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً: يُلَدُّ مِنْ جَانِيهِ الَّذِى يَشْتَكِيهِ

هٰذَا حَدِيْتُ عَالِي الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8240 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم و النواز من ارتم و المراح ال

السناد بي كيار على المساد بي كيكن امام بخارى مُياشد اورامام مسلم مُياشد في السكونقل نهيس كيار

8241 - حَدَّفَنَا آبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مُحَمَّدُ بُنَ مُحَمَّدُ بُنَ عَمُرِو بُنِ النَّصُرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ النَّصُرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَاةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْحِرَاهُ دَمَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَاةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْحِرَاهُ دَمَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا امْرَاةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا يَسِيلُ مَنْحِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَانُ هَذَا؟ قَالُوا: بِهِ الْعُذُرَةُ، قَالَ: ويُلكُنَّ لَا تَقْتُلُنَ اوُلادَكُنَّ، آيَّةُ امْرَاةٍ يَاتِى وَلَدَهَا الْعُذُرَةُ لَا تَعْتُلُوا وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَانُ هُذَا؟ قَالُوا: بِهِ الْعُذُرَةُ، قَالَ: ويُلكُنَّ لَا تَقْتُلُنَ اوُلادَكُنَّ، آيَّةُ امْرَاةٍ يَاتِى وَلَدَهَا الْعُذُرةُ فَلْعَلْمُ بِالصَّبِيّ فَبَرًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8241 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر ﴿ اللَّهُ عُورِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

ت کے اس کو اور کے مطابق صحیح الاسنادیے کی شیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔ (Chek on link for more books

8242 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُصَلِّمِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمُرٍ و مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْمُشْمَعِلُّ، حَدَّثِنِى عَمْرُ و بُنٌ مُسْلِمٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍ و السَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَا وَصِيفٌ، يَقُولُ: الشَّجَرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت رافع بن عمروالمز نی و النظافر ماتے ہیں: میں غلام تھا، میں نے رسول الله منگافیظم کویہ ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے که ' شجرہ اور عجوہ کھجور جنتی ہیں'۔

🕾 🖰 بیرحدیث امام مسلم رہ اُٹھاؤ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8243 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجُعُفِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا طَالِبُ بُنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثِنِي هُودُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِهِ مَزِيدَةَ، قَالَ: لَلَّجُعُفِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا طَالِبُ بُنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثِنِي هُودُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِهِ مَزِيدَةَ، قَالَ: لَحَمَّا قَيْدِهُ مَنَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا مِنْ تَمَرَاتِهِمُ، لَحُرَجُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرًا مِنْ تَمَرَاتِهِمُ، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِاعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اَسْمَائِهَا مِنْكَ، ثُمَّ فَالُوا: مَا نَحْنُ بِاعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اَسْمَائِهَا مِنْكَ، ثُمَّ فَالُوا: مَا نَحْنُ بِاعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اَسْمَائِهَا مِنْكَ، ثُمَّ قَالُوا: مَا نَحْنُ بِاعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اَسْمَائِهَا مِنْكَ، ثُمَّ قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا الْبَرْنِيُّ وَهُوَ خَيْرُ تُمُورِكُمُ، وهُو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا الْبَرْنِيُّ وَهُو خَيْرُ تُمُورِكُمْ، وهُو وَاعْ لَا لا ذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَهُو خَيْرُ تُمُورِكُمْ، وهُو وَاءٌ لا ذَاءَ فِيْهِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8243 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ حضرت مزیدہ فرماتے ہیں: جب ہم نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی خدمت میں گئے تولوگوں نے اپنی کھجوروں میں پھے کھجوریں رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کو ہدیہ پیش کیں، یہ لوگ وہاں کھجوریں کھانے لگ گئے، نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ان کو کھجوروں کے نام بھی ہتائے۔ انہوں نے کہا: یارسول اللہ مُثَاثِیْنِ ہم آپ سے زیادہ ان کھجوروں کے نام نہیں جانے ہیں، پھر آپ مُثَاثِیْنِ نے ایک آدمی سے کہا:اس نے ہمیں مقربین کی بوئی کھجوریں کھلائی ہیں۔ پھر نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: یہ کھجور برنی ہے، اور یہ کھجورتمہارے ہاں بہت اچھی ہے۔ اور یہ اس بیاری سے بھی شفاء دے دیتی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔

8244 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَعَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَظَّارُ بِبَغْدَادَ، قَالاَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِي يَعْقُوبَ بَنِ اَبِي يَعْقُوبَ، عَنُ امِّ الْمُنْذِرِ الْعَدَوِيَّةِ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَهُو نَاقِهُ، قَالَتُ: وَلَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةٌ، قَالَتُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلَ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَاكُلَ، فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَاكُلَ، فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ الْفَا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ هَذَا آصِبِ الْانَ يَا عَلِيُّ فَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ هَذَا آصِبِ الْانَ يَا عَلِيُّ فَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ هَذَا آصِبِ الْانَ يَا عَلِيُّ فَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ هَذَا آصِبِ الْانَ يَا عَلِيُ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8244 - صحيح

السناد بلی امام بخاری محتله اورام مسلم موافقة نے اس کو قان نہیں کیا۔

8245 – آخبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آيَمَنَ بُنِ نَابِلٍ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنُ أُمِّ كُلْثُومٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آيَمَنَ بُنِ نَابِلٍ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنُ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ: التَّلْبِينَةُ، فَوَ الَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ: التَّلْبِينَةُ، فَوَ الَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْسِلُ بَطُنَ آحَدِكُمُ كَمَا يَغْسِلُ الْوَسَخَ عَنُ وَجُهِهِ بِالْمَاءِ " قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يُخْوِجُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8245 - على شرط البخاري

ام بخارئ الله کے معیارے مطابق صحیح ہے کین شیخین میسانے اس کونقل نہیں کیا۔

8246 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا غَسَّانُ بُنُ مَالِكِ، ثَنَا عَبُدُ السَّحُمَٰ بَنُ الْمُحَمِّنِ بُنُ الْمُحَمِّنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمَةِ رَسُولِ اللهِ السَّحَمَٰ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَأْسِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَأْسِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَأْسِهِ اللهُ قَالَ: اخْضِبْهُمَا قَالَ: اخْضِبْهُمَا

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ" click on link for more books

﴿ ﴿ رسول الله مَثَالِيَّا عَلَى خادمه حضرت سلمى وَالْفَافر ماتى بين رسول الله مَثَالِيَّا کَ پاس جو بھی سر درد کی شکایت لے کر آتا، آپ مَنْ الْفَیْرُ اس کو تجھنے لگوانے کا مشورہ دیتے ، اورجو پاؤں کے درد کی شکایت لے کر آتا، آپ اس کو پاؤں میں مہندی لگانے کا مشورہ دیتے۔

🟵 😌 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُتاثید اور امام مسلم مُتاثید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8247 – آخبرَنِى آخمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ وَانِیُّ، ثَنَا عَلَیْ اَنْ اِللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِی صَلَّی حَدَّمَا دُ بُنُ زَیْدٍ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ آنَسِ بُنِ سِیْرِینَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ لَهُمْ فِی عِرُقِ النَّسَاءِ اَنُ یَا خُذُوا اَلْیَةَ كَبُشٍ لَیْسَ بِعَظِیمٍ وَلَا صَغِیرٍ فَیُدَافُ، ثُمَّ یُجَزَّا اللَّهُ عَلَیْهِ اَلْاَسَاءِ اَنْ یَا خُذُوا اَلْیَةَ کَبُشٍ لَیْسَ بِعَظِیمٍ وَلَا صَغِیرٍ فَیُدَافُ، ثُمَّ یُجَزَّا عَلَی ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَیَشُرَبُ کُلَّ یَوْم جُزُءً ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص اللهبي) 8247 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک دی انتی ایس که نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے عرق النساء کے لئے بینسخہ بتایا کہ ایک درمیانے سائز کے دینے کی چکتی لے کراس کو پچھلالیا جائے۔ سائز کے دینے جائیں ،روز اندایک حصہ بیا جائے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مِن اللهِ عَارِي اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابُنُ كَثِيْرٍ، وَابُنُ عَبْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابُنُ كَثِيْرٍ، وَابُنُ عَبْسَى الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابُنُ كَثِيْرٍ، وَابُنُ عَبْسَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ خَيْرَ الْحُحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

هَلْدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8248 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بُنْ الله فرمات میں که رسول الله مَثَالَتُهُمَّا نے ارشا دفر مایا: بہترین سرمہ اثد ہے۔ یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کوبھی اگا تا ہے۔

🕏 🕄 بیر حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنہ اور امام مسلم مُرسنہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8249 – آخُبَرَنِى آبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْجَزَّارُ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَاءِ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ هَا اللهُ عَنْهُ مَا مُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ بَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ بَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بَالْإِثْمِدِ بَلَاثًا قَبْلَ آنُ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَنْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى الللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلَالُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الله مقالیات عبدالله بن عباس و الله فار ماتے ہیں کہ رسول الله مقالیاتی روزانہ رات کوسونے سے پہلے اثد سرے کی تین تین میں عبار الله مقالیات کوسونے سے پہلے اثد سرے کی تین تین

سلائیاں لگایا کرتے تھے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8250 - حَدَّثَنَا آبُو نَصْرٍ آخُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، آنُبَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و، ثَنَا عَمُرُ و بْنُ النَّعْمَانِ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِى الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: خَرَجَ فِى عُنُقِى خُرَّاجٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْتَحِيهِ فَلَا تَدَعِيهِ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَيَمُصُّ الدَّمَ هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8250 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت ابی بکر بڑھ فا ماتی ہیں: میری گردن میں ایک پھوڑ انکل آیا، نبی اکرم مُلَّاثِیْرُم کی بارگاہ میں میرا یہ مسکلہ بتایا گیا تو آپ مُلَّاثِیُرُم نے فر مایا: اس کو کھول دو، اوراس کو چھوڑ نانہیں ہے، یہ گوشت کھالیتا ہے اورخون چوس لیتا ہے۔

الاسناد بیان کی میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8250 - عَنْ قَتَادَةَ بُنِ النُّعُمَانِ، مَرْفُوعًا: إِذَا اَحَبُّ اللَّهُ عَبُدًّا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَةَ الْمَاءِ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8250 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت قمادہ بن نعمان مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تواس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیار کو یانی سے بچاتے ہو۔

الله المام بخارى الله كالم بخارى الله كالمعارك مطابق صحح بالكن شخين والله الله الماكون المالي كالمارية

8251 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَرِضُتُ فَحَمَانِى آهُلِى السَّمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْمَاءَ فَعَطِشُتُ لَيُلَةً وَلَيْسَ عِنْدِى آجَدُ، فَدَنَوْتُ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبُتُ مِنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ وَانَا صَحِيْحَةٌ، فَجَعَلْتُ آعُرِفُ صِحَّةً تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِى جَسَدِى قَالَ: وَكَانَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَا تَحُمُوا الْمَريضَ شَيْئًا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8251 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عاکشہ ﷺ فرماتی ہیں: میں بیار ہوگئ ، میرے گھر والوں نے ہر چیز سے میراپر ہیز کروادیا، حی کے میراپانی بھی بند کردیا، ایک رات مجھے بہت شخت پیاس لگی ، اس وقت میرے پاس بھی کوئی نہیں تھا، میں لگئے ہوئے click on link for more books

مشکیزے کے قریب ہوئی اوراس سے پانی پی لیا، پانی پی کرمیں کھڑی ہوئی تومیں بالکل تندرست تھی، میں یہی ہمجھتی ہوں کہاس پانی نے میرے جسم کوٹھیک کردیا۔ام المونین حضرت عائشہ رہا پی فرمایا کرتی تھیں، اپنے مریض سے کسی چیز کاپر ہیز مت کروایا کرو۔

8252 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، وَاَخْبَرَنِى عَمْرُ و بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَهُبٍ، وَاَخْبَرَنِى عَمْرُ و بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، اَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَهُبِ اللهِ عَلَيْهِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: إِنَّ فِيْهِ شِفَاءٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8252 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عَاصِم بن عمر بن قاده بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ وقت کی عیادت کی پھر فر مایا: میں اس وقت تک یہاں سے جاؤں گانہیں جب تک کہ وہ مجھنے نہیں گوائیں گے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ مَانْ اَنْتُوْمُ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔

کہ اس میں شفاء ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَحَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8253 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفَا ﴿ مَاتَ بِينَ كَهُ نِي الرَّم مَثَلَ النَّيْمَ فِي ارشاد فر مايا: ميں ملائكہ كے جس بھى گروہ كے پاس سے گزرا،انہوں نے مجھے بچھنے لگوانے كا كہا۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُعاللة اورامام سلم مُعاللة في اس كونقل نہيں كيا۔

8254 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكُرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دَاوُدَ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكُرِمَةَ، وَإِحْدَى وَعِشُونِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشُونِ وَعَشُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوُدَ وَالْحَدَى وَعِشُونِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُولَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشُولَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشُولَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

## هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِبْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله عبي كه نبي اكرم مَا الله عبي كه نبي اكرم مَا الله على المرام الله الله عبي كا موادا تاريخ كو تحجيفي لكوايا كرتے تھے۔ الله عند منطق عبد الله الله عبد منظم عبد الله عند الله الله عبد الله الله عبد الله

8255 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، انْبَا عُمَوُ بَنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْوَ: يَا نَافِعُ عَبُدِ رَبِّهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا اَبُو عَلِيٍّ عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَوٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَو: يَا نَافِعُ اللَّهُ قَلْ تَبَيْغَ بِي الدَّمُ فَالْتَمِسُ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلُهُ شَيْعًا كَبِيرًا، وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْجِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثَلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَّشِفَاءٌ يَزِيدُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْجِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثُلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَّشِفَاءٌ يَزِيدُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْجِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ اَمْثُلُ، وَفِيْهِ بَرَكَةٌ وَّشِفَاءٌ يَزِيدُ فِي اللهِ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ فِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8255 - هو واه

﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں: مجھے حضرت عمر ٹاٹھؤنے فرمایا: اے نافع! میرا بلڈ پریشر ہائی ہوررہا ہے، تم کوئی پچھے لگانے والا ڈھونڈ کر لاؤ، اپنے جانے والوں میں مل جائے تو بہتر ہے، بہت زیادہ بوڑھا آ دمی بھی نہ ہواور بالکل بچہ بھی نہ ہو۔ میں نے رسول الله مَٹلُولؤ کو بی فرماتے ہوئے سناہے کہ نہارمنہ بچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے، اوراس میں برکت بھی ہے، شفاء بھی ہے، اس سے عقل بھی برطتی ہے، حافظ تیز ہوتا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اوراتوار کے دن پچھنے مت لگواؤ، سوموار اور منگل کے دن گواؤ، انہیں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیاری سے شفادی تھی، برص اور جزام بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں بیدا ہوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری بھی بدھ کے دن ہی شروع ہوئی تھی۔

ﷺ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں ،سوائے عثمان بن جعفر کے۔اس کی عدالت اور جرح کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔

8256 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُوْ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سُلِمَةً، عَنُ سُلِمَةً عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى سُلَيْمَانَ بُنِ اَرْقَمَ، عَنِ السُّلِامِ، عَنْ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبُتِ فَرَاى وَضَحًا فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8256 - سليمان بن أرقم متروك

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ٹائٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَاٹُلٹِیمْ نے ارشاد فرمایا: جس نے بدھ یا ہفتے کو تجھنے لگوائے ، پھر برص کے آثار دیکھے تو وہ اپنے سواکسی کوملامت نے کرم<del>ین کا میں داندہ کا انتقابیم کے انتقابیہ کا میں داندہ کا میں داندہ کا میں داندہ کی داندہ کی داندہ کا میں داندہ کی دستوں کے دوران کے داندہ کی دوران کی داندہ کی داندہ</del> 8257 - آخُبَونَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ اَبَا هِنْدٍ، كُونُ اَبِي صَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرُونَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ إِنْ هِنْ خَيْرٍ خَرَجَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ إِنْ مِنْ خَيْرٍ فَالْحِجَامَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ فَالْحِجَامَةُ

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8257 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اُلی فی فرماتے ہیں: ابو ہندنے نبی اکرم سُلی فی این درد کے لئے'' وج'' نامی دوا کے ساتھ پجھنے لگوائے ، آپ سُلی فی نے فرمایا: اگرتمہارے طریقہ علاج میں کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ پچھنے لگانا ہے۔ ﷺ یہ حدیث امام مسلم رہا فی معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8258 - حَدَّثَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَخِيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الدَّوَاءُ الْحِجَامَةُ تُذْهِبُ الدَّمَ وَتَجُلُو الْبَصَرَ، وَتُحِفُّ الصُّلْبَ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8258 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفَا فَهُ فرمات مِي كهرسول الله مَثَالَيْنِ فَي ارشا وفرمايا: تَحِيفِ لگانا بهترين علاج به يه گنده خون نكال ديتا به بينائى تيزكرتا باور پشت كو بلكا كيدكاكرديتا به۔

السناد بے کی الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئین اور امام سلم رئین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8259 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّغْرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّغْرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَلَاءِ الشَّقَفِيُّ، حَدَّثِنِي حَالِي الْوَلِيدُ بُنُ ' رَجَاءٍ الإَسْفَرَايِنِيُّ، قَالَا: ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثِنِي حَالِي الْوَلِيدُ بُنُ \* عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْعِمُهُمُ وَيَسْقِيهِمُ

هَلْذَا حَدِيثُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَعِنْدَنَا فِيْهِ حَدِيْتُ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْيَشُكُرِيُّ عَنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8259 - صحيح

﴿ ﴿ ولید بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَیْزُمُ نے ارشاد فرمایا: اپنے بیاروں کو کھانے اور پینے پرمجبورنہ کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالی کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کی بیر حدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری پڑھی اورامام مسلم بیٹھ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کے تمام راوی مدنی ہیں،اس سلسلے میں ہمارے پاس مالک کی نافع سے روایت کردہ وہ حدیث ہے،جس کو محمد بن محمد بن الولید البیشکری روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

8260 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ عَنْ مُحَدِيثٌ مُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ هَلَا اللهِ عَلَيْهِ بِلَا شَكْ فِيهِ وَقَدِ هَلَذَا حَدِيثٌ هُوَ الْحَمُرُ بِعَيْنِهِ بِلَا شَكْ فِيهِ وَقَدِ هَلَذَا حَدِيثٌ هُوَ الْحَمُرُ بِعَيْنِهِ بِلَا شَكْ فِيهِ وَقَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَرَجَ مُسُلِمٌ وَحُدَهُ حَدِيثٌ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَالِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّهَا لَيْسَتُ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8260 - على شرط البخاري ومسلم

ا و مریده دانین فرمات میں که رسول الله منافین کم رسول الله منافین کم دواہے منع فرمایا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری بینیہ اورا مام مسلم وکھ اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔
حرام دواسے مراد شراب ہے، جس میں کوئی شک نہ ہو۔ امام بخاری بینیہ اورا مام مسلم وکھ اللہ نے تو ری اور شعبہ کی منصور کے واسطے سے ابواوائل کے حوالے سے حضرت عبداللہ واللہ فائن روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزتم پرحرام کی ہے اس میں تمہار بے کے شفانہیں رکھی۔ اورا مام مسلم و اللہ نے شعبہ کے واسطے سے ساک بن حرب کے ذریعے علقمہ بن وائل کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مُلَا اللہ فائن فر مایا: حرام چیز دوا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود بیاری ہوتی ہے۔

8261 - اَخْبَرَنِى عَـمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُوْرِ الْعَدُلُ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا ابُنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْ دَنْ سَعِيدِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الظِّفُدَ عَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَتْلِهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ قَدُ اَذَّتِ الضَّرُورَةُ اِلَى اِخُرَاجِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بُنِ اَبِي سُلَيْمٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَلَمْ يَمْضِ فِيمَا تَقَدَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8261 - صحيح

ہم لیٹ بن ابی سلیم کی حدیث یہاں ذکر کرنے پر مجور ہوگئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کوئی حدیث ہیں گزری۔
8262 - حَدَّثَنَا الشَّینُ اَبُو بَکُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ یُونُسَ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ حُجُو السَّامِیُّ، ثَنَا فَضَیْلُ بْنُ عِیَاضٍ، عَنُ لَیْثٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ الزُّکَامَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ اَحَدِ اِلَّا وَفِی رَأْسِهِ عِرْقٌ مِنَ الْحُذَامِ تَنْعُو، فَاذَا هَا جَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الزُّکَامَ فَلَا تَدَاوَوُا لَهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8262 – كأنه موضوع

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وَ وَاقَى بین که رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْمِ نے ارشاد فرمایا: ہر شخص کے سرمیں جزام کی ایک رگ ہے جس میں خون جوش مارتا رہتا ہے ، جب اس کا جوش حدسے زیادہ بڑھنے لگتا ہے تواللہ تعالی اس پر زکام مسلط فر مادیتا ہے ، اس کئے زکام کی دوامت لیا کرو۔

8263 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، آنُبَا آبُو الْمُوَجِّهِ، آنُبَا عَبُدُ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمُرٌ وَّخُبُزٌ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلُ فَاَحَدُتُ آكُلُ مِنَ التَّمُر، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمُرٌ وَّخُبُزٌ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلُ فَاحَدُتُ آكُلُ مِنَ التَّمُر، فَقَالَ: تَاكُلُ تَمُوا وَبِكَ رَمَدٌ؟ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّى اَمُضُعُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْاحُرى، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْاحُرى، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْاحُولِي، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8263 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت صهیب رُفَاتُؤُفر ماتے ہیں کہ میں نبی اکرم مَفَاتَیْ اِلَّم مَفَاتِیْ کَی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روئی اور مجودر کھی ہوئی تھی ، آپ مَفَاتِیْ نے فر مایا: آؤ، کھاؤ، میں کھجوریں کھانے لگ گیا ،حضور مَفَاتِیْ نے فر مایا: تیری آئکھیں آئی ہوئی ہیں اور تم کھجوریں کھارہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللّٰد مَفَاتِیْ میں دوسری جانب سے چبار ہا ہوں ، نبی اکرم مَفَاتِیْ میں کرمسکرادیئے۔

کھجوریں کھارہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللّٰد مَفَاتِیْ میں دوسری جانب سے چبار ہا ہوں ، نبی اکرم مَفَاتِیْ میں کرمسکرادیئے۔

کھجوریں کھارہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللّٰد مَفَاتِیْ میں دوسری جانب سے چبار ہا ہوں ، نبی اکرم مَفَاتِیْ میں کیا۔

8264 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا عَمَّارُ بْنُ هَارُوْنَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَا عَمَّارُ بْنُ هَارُوْنَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَّهُ عَلَيْهِ زِيَادٍ الطَّحَانُ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِى الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تُبْلِى الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيحَ، وَتُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِيرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8264 - ذا من وضع الطحان

الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَا

تکلیف بوھ جاتی ہے) پیدا کرتی ہے۔

8265 – وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِمْرَانَ بَنِ مُؤسَى بَنِ طَلْحَةً، ثَنَا طَلْحَةُ بَنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةً، عَنُ اَبِيهِ، اللهُ عَنُهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةً بَنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ سَفَرُ جَلَةٌ فَالْقَاهَا اِلَى، وَقَالَ: دُونَكَهَا اَبَا مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8265 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص

التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8265 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص

التعلیم بین عبیدالله رای و میری الله رای و میری میں رسول الله من الله من الله من عبی حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ میں بہی دانہ تھا، آپ نے وہ میری طرف بچینکا اور فرمایا: اس کواستعال کیا کرو، کیونکہ بیدل کوفر حت بخشا ہے۔

⋺<mark>ҝ</mark>℥ৡ⋶⋘⋺<mark>ҝ℥ৡ</mark>₢⋘⋺ҝ<u>⋝</u>ৡ₢ℯ

# كِتَابُ الرُّقِي وَالتَّمَائِمِ

دم اورتعویذات کے احکام

8266 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَالشَّيْحُ ابُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ قَالَا: انْسَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى الْاَسَدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَنَا مِشْعَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اوَ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اوَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سَبَّابَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: بِسُمِ اللهِ تُرْبَةُ ارْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8266 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ظافنا فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کوکوئی تکلیف ہوتی ،یا کوئی زخم لگ جاتا تو نبی اکرم مُثَالِیّا مِمُ

بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرُضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا يِإِذُنِ رَبِّنَا

''اللہ کے نام سے شروع، ہماری زمین کی مٹی ،ہم میں سے کسی کی قوت سے ،ہمارے بیارکواللہ کے حکم سے شفاء ملے گ'' ﷺ اورامام سلم مُنال کی اللہ اورامام مسلم مُناللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُناللہ اِن کو اُن کو ا

حديثے: 8266

صعيع البغارى - كتباب البطب باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 5421 صعيع مسلم - كتاب السلام باب استعباب الرقية من العين والنبلة والعبة والنظرة - حديث: 4164 صعيع ابن حبان - كتباب العنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا باب البريض وما يتعلق به - ذكر البيبان بان المصطفى صلى الله عليه وسلم "حديث: 3025 بنن ابن ماجه - كتاب الطب باب ما عوذ به النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 3519 صنف ابن ابى ثبية - كتاب الطب فى البريض ما يرقى به وما يعوذ به إ - حديث: 7306 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الطب النفث فى الرقية - حديث: 7306 مسند احد بن حنبل - مسند الانصار الهلمق الهستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها "حديث 2409" مسند عنشة مديث عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها عن ربول الله صلى "حديث: 247 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند عائشة "حديث: 4409 مسند المديث عديث عديث عديث الموصلى - مسند

8267 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَ نِنَى مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَدَّادٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اَمَرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ اَسْتَرْقِى مِنَ الْعَيْنِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ اَسْتَرْقِى مِنَ الْعَيْنِ هَالْمَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8267 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ظافنا فر ماتی ہیں کہ رسول اللّہ مَثَاثِیَّا نے نظر بدکا دم کرنے کی مجھے اجازت عطافر مائی۔ ﷺ یہ حدیث امام بخاری ہیں اور امام مسلم ہیں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں ہیں اور امام مسلم ہیں کیا۔

8268 – آخَسَرُنِى آبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا وَيُدُ بُنُ السُحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيَّ، قَالاً: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَحَدَّثَنَى آبِى، ثَنَا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ هَانِيُءٍ، آنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكَهُ عَنُهُ يُحَدِّثُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ آتَاهُ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ آتَاهُ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّمُ اللهِ يَشْفِيكَ عَنْ وَالسَّمُ اللهِ يَشْفِيكَ

هلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

حديث: 8267

صعبح البخارى - كتاب الطب باب رقية العين - حديث: 5414 صعبح مسلم - كتاب السلام باب استعباب الرقية من العين والنسطة والنفرة والعمة والنظرة - حديث: 4165 صعبح ابن حبان - 'كتاب الطب - ذكر الامر ببالاسترقاء من العين لبن اصابته والنسطة والنفرة والنظرة - حديث: 6195 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الطب وحديث: 6195 أسنن ابن ماجه - كتاب الطب باب من استرقى من العين - حديث: 3510 السنن الكبرى للنسبائى - كتاب الطب وقية العين - حديث: 7292 شرح معسائسى الآثبار للطعباوى - كتساب الكسراهة بساب البكى هل هو مكروه ام لا ! - حديث: 4761 مشكل الآثار للطعاوى - باب بيان مشكل ما روى غن رسول الله صلى الله عليه حديث: 4761 السنن الكبرى للبيريقى - كتباب النصار الطعاوى - باب العجام - باب إباحة الرقية بسكتباب البله عز وجل وبها يعرف من ذكر وحديث السيدة عاتشة رضى حديث السيدة عاتشة رضى الله عنديا حديث السيدة عاتشة رضى الله عنديا حديث: 18215 مسند العاف بن راهويه - ما بروى "حديث: 1415

#### حديث : 8268

صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الادعية - ذكر الإخبار عبا يستعبله حديث: 957 أمنن ابن ماجه - كتاب الطب باب ما يعبوذ به من العبى - صديث: 3525 مصنف ابن ابى شببة - كتساب السطب فى البسريسن مبا يبرقى به وما يعوذ به ! - حديث: 23068 السنن الكبرى للنساشى - كتساب عبيل البوم والليلة ذكر ما كان جبريل يعوذ به النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 10418 مسند اصد بن حبيل - مسند الانصار حديث عبادة بن الصامت - حديث: 22168 مسند عبد بن حديد - مسند عبادة بن الصامت - حديث عبادة بن الصامت حديث عبادة بن المديث عبادة بن الصامت حديث عبادة بن المديث عبادة بن الصامت حديث عباد الصامت حديث عباد الصامت عباد الصامت عباد الصامت عباد الصامت عباد

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8268 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت ر اللہ علیہ اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی ہیارتھ ، حضرت جریل امین علیہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ورج ذیل وعابر حکر حضور میں گئی کے وم کیا۔

بِسُمِ اللهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ، مِنْ كُلِّ حَسَدٍ وَحَاْسِدٍ وَكُلِّ عَمَّ، وَاسْمُ اللهِ يَشُفِيكَ بِسُمِ اللهِ يَشُفِيكَ صَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ مَارَى مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

8269 – الحُبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُوِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثِنِى عُمُرُو بُنُ عَلِي الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ اَبِى جَنَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عِيْسَى، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيُسْكَى، حَدَّثِنِى ابُيُّ بُنُ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً اَعْوَابِيَّ، فَقَالَ: يَا نَبِي لَمَمْ، قَالَ: فَأْتِنِى بِهِ فَاتَاهُ بِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ "فَعَوَّذَهُ النَّهِ إِنَّ لِيهَ لَمَمْ، قَالَ: فَأْتِنِى بِهِ فَاتَاهُ بِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ "فَعَوَّذَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَارْبَعِ آيَاتٍ مِنْ آخِو سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهَاتَيْنِ الْايَتَيْنِ: (وَاللهُكُمُ اللهُ النَّبُيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَارْبَعِ آيَاتٍ مِنْ آخِو سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهَاتَيْنِ الْايَتَيْنِ: (وَاللهُكُمُ اللهُ النَّبُ لَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ مَعَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ: (وَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (وَانَّهُ تَعَالَى جَدُّرَبِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (وَانَّهُ تَعَالَى جَدْرَبُوا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (وَانَّهُ تَعَالَى جَدْرَبُوا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (وَانَّهُ تَعَالَى جَدْرَبُوا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ : (وَانَّهُ تَعَالَى جَدْرُ اللهُ الْمُعَلِّذُ الْمُعَوِّذَيْنَ ، وَقَلْ اللهُ الْمُؤَمِّةُ وَلَا اللهُ الْحَلْمُ اللهُ الْمُعَلِّذُ اللهُ الْمُعَلِّذُ اللهُ اللهُ الْمُعَالِينَ اللهُ الْمُعَلِّذُ اللهُ الْمُعَالِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِلهُ اللهُ الْمُعَلِّذُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِقُولِ اللهُ الْمُعَالَى اللهُ الْمُؤَالِلَا اللهُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَاللهُ ال

قَدِ احْتَـجَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا بِرُوَاةِ هِلْذَا الْحَدِيْثِ كُلِّهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ غَيْرَ آبِي جَنَابٍ الْكُلْبِيّ، وَالْحَدِيْثُ مَحْفُوظٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8269 - الحديث منكر

وَ إِلَهُ كُمْ اِلَّهُ وَّاحِدٌ لَا اِلَّهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

آیت الکرسی، اورسوره آل عمران کی آیت نمبر ۱۸ جو که

شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَا اِلَّهَ الَّا هُوَ

سے شروع ہوتی ہے ،اورسورہ اعراف کی یہ آیت click on link for more books

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الرَّسُورِهِ مومون كي آخرى آيات فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ سوره جن كي آيت نمبر " وَانَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

سورہ صافات کی شروع کی ۱۰ آیات، سورہ حشر کی آخری تین آیات ، سورہ اخلاص ، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ۔ پڑھ کر دم کیا۔ وہ شخص فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوروہ اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے اس کوکوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔

ﷺ امام بخاری سنتہ اورامام مسلم میں اس حدیث کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں۔سوائے ابوجناب کلبی کے اور بیرحدیث محفوظ ہے ،مجھے ہے لیکن شیخین ہوستانے اس کوقل نہیں کیا۔

8270 - أَخْبَرَنَا ابُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذَّهْلِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِى عُثُمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ حُكِيمٍ، حَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ حُكِيمٍ، حَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ حُكِيمٍ، عَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ حُكِيمٍ، عَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ حُكِيمٍ، عَدَّثَنِى جَدَّتِى الرَّبَابُ، قَالَتُ: سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ حُكِيمٍ، عَدُورُجُتُ مَحُمُومًا، فَنُمِى ذَلِكَ الله وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَمَ، فَقَالَ: لَا رُقَى اللهَ فِي نَفُسٍ اوَ حُمَةِ اَوْ لَدُعَةٍ

هٰذَا حَدِينُتُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8270 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت سهل بن صنيف فرماتے ہيں: ہم سلاب کے پانی کے پاس سے گزرے، میں نے اس میں گھس کر نہالیا، جب میں نہا کر نکا تو مجھے بخار ہو چکا تھا، حضور مَنَّ الْقِیْمُ کواس واقعہ کی اطلاع دی گئی، آپ مَنَّ الْقِیْمُ نے فرمایا: ابو ثابت کو کہو کہ تعویذ لے لے ، میں نے کہا: یار سول اللہ مَنَّ اللّٰهِمُ وم نہ کروالوں؟ آپ مَنَّ اللّٰهِمُ نے فرمایا: نہیں۔ دم توسانس کی بیاری یا بخاریا کا نے کا ہوتا ہے۔

. المسلم منت صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجیشہ اور امام سلم مجیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8271 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْاَصْبَهَانِتُّ، اَنْبَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَنْسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ، اَوْ حُمَّى، اَوْ دَمٍ لَا يَرُقَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلَي شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 8271 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص هم الذهبی فی التلخیص الذهبی که دم نظر بدکا ہوتا ہے، یا بخارکا، یا ایسے خون کا جوتھمتا نہ ہو۔ دائود offick on link for more books

# 🕾 🕄 مید حدیث امام مسلم ﴿ اللَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8272 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: جَلَسْتُ اِلْسَى يَزِيدَ الرَّقَاشِيّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَصَابَهُ رَمَدٌ، اَوْ اَحَدًا مِنُ اَهْلِهِ وَاَصْحَابِهِ، دَعَا بِهِ وَلَا الكَيلَمَاتِ: اللّهُمَّ مَتِعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَصَابَهُ رَمَدٌ، اَوْ اَحَدًا مِنُ اَهْلِهِ وَاَصْحَابِهِ، دَعَا بِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَصَابَهُ رَمَدٌ، اَوْ اَحَدًا مِنُ اَهْلِهِ وَاَصْحَابِهِ، دَعَا بِهِ وَلَا اللهُ عَلَيْمَاتِ: اللهُمَّ مَتِعْنِي وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ مَنْ ظَلَمَنِي وَالْعُرُونَ مِنْ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ مِنْ ظَلَمَنِي وَارِئِي فِي الْعَدُقِ ثَأْرِى، وَانْصُرُنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8272 - فيه ضعيفان

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لك بنات من من من الك بنات في الله من كر سول الله من الله الله من ا

اللَّهُمَّ مَتِّغُنِیْ بِبَصَرِی، وَاجْعَلْهُ الْوَارِتَ مِنِّی، وَاَرِنِیْ فِی الْعَدُوِّ ثَأْدِی، وَانْصُرُنِیْ عَلٰی مَنْ ظَلَمَنِی ''اے اللہ مجھے میری بصارت کانفع وے ، اوراس کو میراوارث بنا، اورمیرے دَثمن میں میرا انتقام دکھا، اورجو مجھ پرظلم کرے،اس کے خلاف میری مدوفرما''

8273 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجُعُفِيُّ، ثَنَا طُلُقُ بُنُ غَنَّامٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَنُ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ يَسُمَعُهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَجِدُ وَجَعَ الضِّرُسِ، وَلَا وَجَعَ الْاُذُنِ "

(التعليق – من تلحيص الذهبي) 8273 – سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي والرهون اوركان المحرسة على را المحرسة على المحرسة على المحرسة المحرسة

کے درد میں مبتلانہیں ہوگا۔

8274 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ السَّمِعِيْلُ بْنُ السَّمَاعِيْلُ بْنُ السَّمَاعِيْلُ بْنُ الْمُحَمِّدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اَبِي وَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْاَوْجَاعِ وَمِنَ الْحُمَّى اَنْ يَقُولُ: بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ، نَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمَنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

''اس اللہ کے نام سے شروع جو کبیر ہے، ہم عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ،ہراس زخم سے جس سے خون پھوٹ پھوٹ کر نکتا ہے،عرق سے اور دوزخ کی آگ کے شرہے'' السناد ہے لیکن امام بخاری بھنتہ اور امام سلم بیسہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8275 - أخُبَرنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الذُّهُلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَفْصَةَ ، اَنَّ امْرَاةً مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا: الشِّفَاءُ ، كَانَتُ تَرُقِى مِنَ النَّمُلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمِيهَا حَفُصَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8275 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونين حضرت حفصه الله الله على الله عنه على الله شفاء نامى خاتون ، چيونى كے كائے كا دم كرتى تھى ، نبى اكرم مَنْ الله عنه الله عنه كو كھى سكھا دو۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

8276 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللهُ عَنْ عَلِيهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاّى فِي بَيْتِ اُمِّ سَلَّمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6 827 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ﴿ ﴿ مِن اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُمَ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

🟵 🕄 یہ حدیث اوم بخاری ہیں۔ اور اوام مسلم بریاں کے معار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8277 – آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدُ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُوِیُّ، ثَنَا مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْتَ مَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

click on link for more book

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8277 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ وَم كُم الصّار كَاعَم و بن حِزم نا می شخص سانب كے كائے كا دم كيا كرتا تھا، اس في كہا: يارسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

انصار میں سے میرے ماموں آئے ، وہ بچھو کے کاٹے کا دم کرتے تھے ، انہوں نے کہا: یارسول الله متَّلَقَیْمُ آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے جب کہ میں تو بچھو کے کاٹے کا دم کرتا ہوں ، حضور مثل ایکی نے فرمایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کو جس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو ، وہ پہنچا ہے۔

الله الله المسلم والتفاك معيار ك مطابق صحح بيكن شيخين ني اس كوقل نهيس كيا ــ

8278 - حَدَّقَنَا آبُوْ بَكُو آخَمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ رُهَيْوِ بِنِ حَرْبٍ، ثَنَا مُوْسَى بَنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: السَمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَة، ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَتُ عَلَى الْامُ بِالْمَوْسِمِ فَرَايَّتُ جَمِيْعَهُمْ فَاعْجَيَى كَثُرَتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرِضَتُ عَلَى الْامُهُ بِالْمَوْسِمِ فَرَايَتُ جَمِيْعَهُمْ فَاعْجَيَى كَثُرَتُهُمْ وَهَيْبَتُهُمْ فَاغُجَيَنِى كَثُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرضَتُ عَلَى اللهُ مَا أَلُولِ السَّهُلُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى وَيَعِيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ، فَلَا اللهُ الله

هَٰذَا حَـدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ مِنْ اَوْجُهِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهْ، وَلَيْسَ فِيْهِ نَهْيٌ عَنِ الرُّقَى، لَمْ يُؤْفَرِ التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالدَّلِيُّلُ عَلَى ذَلِكَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8278 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفی افز فر ماتے ہیں کہ رسول الله منی فی ارشاد فر مایا: جج کے مقام پر ساری امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، میں نے سب کود یکھا، ان کی کثرت اور ہیبت مجھے اچھی لگی، ان سے میدان اور بہاڑ سب بھرے ہوئے سے، مجھ سے کہا گیا: اے محمد! کیاتم راضی ہو؟ میں نے کہا: جی اے میرے رب میں راضی ہوں، الله تعالیٰ نے فر مایا: ان تمام کے ساتھ ساتھ مزید سٹر ہزارلوگ بغیر حساب کے جنت میں جا کیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو (جادووالا) دم کرواتے ہیں، اور دہ اپنے رب پرتو کل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن ہیں، اور نہ نہ کہا: یارسول الله منی فی آگے ہے کہا: یارسول الله منی فی آگے میں کے مان کے لئے آگے ہے کہا: یارسول الله منی فی آگے میں میں کے کہا: یارسول الله منی فی آگے میں کی میں کے کہا: یارسول الله منی فی میں میں سے کردے ، حضور منی فی میں کے لئے اس کے لئے کہا: یارسول الله منی فی میں سے کردے ، حضور منی فی میں کے لئے اس کے لئے دولت کے سے کہا: یارسول الله منی فی میں میں سے کردے ، حضور منی فی میں کے کے کہا: یارسول الله منی فی کہا: یارسول الله منی فی کے کہا: یارسول الله منی کے کہا: یارسول الله منی فی کہا: یارسول الله منی کے کہا کہ کے کہا: یارسول الله منی کے کہا: یارسول الله منی کے کہا: یارسول الله منی کی کہا: یارسول الله منی کے کہا: یارسول الله کے کہا: یارسول الله کی کو کے کہا کے کہا: یارسول الله کی کھرانے کی کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہا کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

دعا فرمادی۔ پھرایک اور آ دمی اٹھ کر کھڑا ہوااور کہنے لگا: یارسول الله منگائی ایم سے لئے بھی دعا فرمایئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کردے۔ نبی اکرم منگائی کی نے فرمایا: عکاشہ تم ہے آ گے نکل گیا ہے۔

ﷺ بے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس کے جی الاسناد ہے لیکن امام بخاری پیسٹۃ اورامام مسلم پیسٹۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس محدیث میں دم کروانے سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس میں بیہ ہے کہ'' اورانہ ہی بیہ ہے کہ توکل ،دم کے منافی ہے'' اوراس پر درج ذیل حدیث ہے۔

8279 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ: اَنْبَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنُ سُفُيَانَ، ثَنَا ابُنُ اَبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْغَفَّارِ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنُ اَبِيُهِ مُوسَى، ثَنَا اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرُقَى اَوِ اكْتَوَى هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8279 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی ہے ارشا وفر مایا جس نے دم کروایا یا ، داغ لگوایا ،اس نے تو کل نہیں کیا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بھالتہ اور امام سلم بھالتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8280 - حَـدَّفَنَا آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، آنْبَا شَيْبَانُ الْآيْلِيُّ، ثَنَا جَوِيُرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ سُهَيُّلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ هُرَيُرةَ رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَالَ صَالَيْ بُنِ آبِي هُرَيْرةَ رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى: آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ "قَالَ: وَكَانَ إِذَا لُذِغَ مِنْ آهُلِهِ إِنْسَانٌ قَالَ مَا قَالَ الْكَلِمَاتِ

هَلُواْ حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8280 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهِ النَّامَّاتِ مِن مُن شَرِّ مَا خَلَق ارشاد فرمایا جس نے شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعایر علی اکو دُ بگلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق

اس کواس رات سانپ بچھنقصان نہیں دے گا،آپ فرماتے ہیں: جب حضور مُلَاثِیَّا کے گھر والوں میں سے کسی کوسانپ کا ثاتو آپ یہی دعا پڑھ کر دم کرتے۔

 حَنْبَلِ، حَدَّثَنِنَى آبِي، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا مُلازِمُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدْرٍ، عَنِ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنُ اَبِيهِ، انَّهُ لَدَغَتُهُ عَقْرَبٌ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ بِيدِهِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8281 - صحيح

ان کوایک ایس بن طلق اپنے والد کے بار کے میں بیان کرتے ہیں کہوہ نبی اکرم منافیقیم کی بارگاہ میں موجود تھے،ان کوایک بچھونے کاٹ لیا، نبی اکرم مُناتِینِم نے دم کر کے ان پر اپنا دست مبارک بھیرا۔

🚭 🕾 بیه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیستہ اورا مام مسلم رئیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8282 - حَـدَّثَـنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الدَّالانِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرُ آجَـلُـهُ، فَـقَالَ عِنْدَهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ: اَسُالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشُفِيكَ وَيُعَافِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ

ه لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بَعْدَ آنِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو بِاسْنَادِهِ، كَانَ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8282 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبداللہ بن عباس واقتیافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم شکی تینم نے ارشادفر مایا: جوکسی مریض کی عیادت کوجائے ،وہ اس مریض کے پاس سات مرتبہ بیددعا پڑھ کر دم کروے۔

ٱسْاَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنَّ يَشْفِيكَ وَيُعَافِيكَ

اگراس کی موت نه تههی ہوئی ہوگی تواس کواس مرض سے شفاءل جائے گی۔

ﷺ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّامَ مُسلَّمُ اللَّهِ كَمعيار كِمطابق صحيح بِليكن شيخين مِيسَةٌ في اس كُفِقَل نہيں كيا۔ تا ہم دونوں نے منہال بن عمرو کی اساد کے ہمراہ یہ بیان کیاہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیْتِم حضرت حسن اورحسین کوتعویذ پہنایا کرتے تھے۔

8283 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ٱنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْآحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرِ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا مَرِيضٌ فَوُصِفَ لَنَا الْكَتُّ افْنَكُويِهِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ عَادَ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: اكُوُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8283 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله ولا تقلق عمروی ہے کہ تین آ دمی نبی اکرم مَثَلِقَیْنَم کی بارگاہ بین آئے ، اور کہنے گئے ہماراایک ساتھی بیار ہوگیا ہے ،ان کے علاج کے داغ لگانا تجویز ہواہے، کیا ہم اس کو داغ لگالیں؟ حضور مَثَلِقَیْم کچھ دیرخاموش رہے ،اش نے پھرسوال کیا، آپ مَثَلِقَیْم پھرخاموش رہے ،اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور مَثَلِقیْم نے فرمایا: (تمہاری مرضی ہے) اگرتم داغ لگانا جا ہوتو لگالواور نہ لگانا جا ہوتو رہنے دو۔

ت ﷺ السنادے کیکن شیخین میں امام سلم بڑا تیا کے معیار کے مطابق صیح الاسنادے کیکن شیخین میں اس کوفل نہیں ا با۔

8284 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَعَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَغِوِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا آبُوْ التَّيَّاحِ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا هَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِي فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكُتُويُنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكُتَوَيْنَا، فَمَا آفُلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8284 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین و النظافة فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلَقَائِم نے ہمیں داغ لگوانے سے منع فر مایا تھا، کیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے داغ لگوایا، کیکن نہ ان کوشفاء ملی نہ ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا۔

🟵 🕄 مید حدیث امام مسلم ڈاٹنٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8285 - حَدَّثَنِسَى اَبُوْ بَكُسٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُرِ الْآزُدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْآعُمَش، عَنْ اَبِى سُفْيَان، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اللَّهُ عَنْهُ بُنُ كَعْبٍ فِى اَكْحَلِهِ فَبَعَتَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكُواهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8285 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت جابر و النوط التي مين : حضرت الى بن كعب و النفظ كے بازو پر تير بگا، رسول الله منافظ في أن كے لئے ايك طبيب بھيجا، اس نے حضرت الى بن كعب كو داغ لگايا۔

8286 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى اَسْعَدَ بُنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8286 - على شرط البخاري ومسلم

ے جو یہ انس طاننہ فی استریاں میں کی books انسان کی میں واقع کی دور غیر انسان کی انسان کی میں سے واغی

لگایا۔

8287 - حَدَّثَنَا زُهَيْسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " رُمِسَى سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فِى اَكُحَلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، قَالَ: ثُمَّ وَرِمَتُ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8287 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ وَمِينَ تِيرِكَ مِهَا وَ مِن اللَّهُ وَمَاتِ مِينَ كَهِ حَصْرت سعد بن معاذ رُفَاتُونُ كَ بازومِين تيرِلگا، نبى اكرم مُثَلِّقَوْمَ نے اپنے ہاتھ كے ساتھ تيز دھار تير كے ہمراہ ان كى وہ رگ كاٹ وى الكين اس پر ورم آگيا ، حضور مُثَلِّقَوْمَ نے دوسرى مرتبہ پھر وہ رگ كاٹى۔ (اس كے بعدان كو آرام آگيا)

الله الله المسلم والعن كم معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوقل نهيس كيا-

8288 - آخبَونِنَى آخِمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْقَاضِى، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مَوْزُوقٍ، ثَنَا عِمْدَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى آبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَوَانِى آبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8288 – صحيح

الله من الله عن الله را الله را الله عن الوطلحة في الوطلحة في المحصد واغ لكايا، رسول الله من الله من الله عن الله عن

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مجھنا اور امام سلم میشند نے اس کو قال نہیں کیا۔

8289 - آخُبَرَنِي ٱبُو عَمْرِ واسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السُّلَمِيُّ، وَآبُو سَعِيدِ آحُمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، قَالَا: ٱنْبَا آبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مِشْرَح بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَلَا تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8289 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عتبه بن عامر ﴿ وَالنَّهُ وَماتِ مِين كه رسول اللهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا وَفَرِ ما يا: جس نے گلے ميں كوڑى والى ، الله تعالى اس كى تكيف دورنه كرے اور جس نے ( كفريه يا شركيه اعمال پر مشتل ، يا بتوں كى مورتيوں والا ) تميمه لؤكايا ، الله تعالى اس كى مراد پورى نه كرے۔

شُعَيْبِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَسُلَمَةَ الْكُوفِيّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا أَصَابَهَا حُمْرَةٌ فِي وَجُهِهَا، فَلَخَلَتْ عَلَيْهَا عَجُوزٌ فَرَقَتُهَا فِي خَيْطٍ فَعَلَّقَتُهُ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَرَآهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَتْ: اسْتَرُقَيْتُ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَمَدَّ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لَآغِنِياءُ عَن الشِّرُكِ، قَالَت: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوْلِيَةَ شِرْكٌ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا التَّوْلِيَةُ؟ قَالَ: التَّوُلِيَةُ هُوَ الَّذِي يُهَيِّجُ الرِّجَالَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8290 - على شرط البخاري ومسلم

اللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت عبداللہ کی زوجہ حضرت زینب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے چېرے پر خسرے کے دانے تھے۔ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی ،اس نے ایک دھا گہ دم کرکے ان کو بہنا دیا ،حضرت عبدالله بن مسعود گھر تشریف لائے اوراس کودھا گابندھا ہواد یکھا ،توان ہے پوچھا: پیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے خسرے کا دم کروایا ہے ،حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹنڈنے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا اوراسے پکڑ کرتوڑ ڈالا ، پھرفر مایا: عبداللہ کی آل کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ان کی زوجہ فر ماتی ہیں: پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿النَّيْمُ نَا اللَّهِ مَالَيْمُ عَلَيهِ ارشاد ہمیں سنایا'' (جاہلیت کی رسومات کے مطابق) دم کروانا تمیمہ لٹکانا اورتولیہ، سب شرک ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: یارسول اللہ سَلَاتُیوَّمُ تولیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مَلَاتُیوَمُ نے فرمایا: جس کے ذریعے لوگوں کو (لڑائی یا برائی پر )برا میختہ کیاجا تاہے۔

الله المام بخارى منته اورامام مسلم مينية كمعيارك مطابق صحيح الاسناد بي ليكن شيخين مينية في اس كوفل نهيس

8291 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَا أَبُوُ الْمُوَجَّهِ، أَنْبَا عَبْدَانُ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، آنَّهَا قَالَتُ: التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبُلَ نُزُولِ الْبَلاءِ ، وَمَا عُلِّقَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8291 - صحيح

ام المومنین حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں: تمیمہ اس کو کہتے ہیں جومصیبت نازل ہونے ہے پہلے احتیاطاً بہنا جاتا ہے (اوربیامیدرکھی جائے کہ اگراللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی بھی سہی توبیتمیمہ اس کوروک لے گا) اورجواس ک

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پیشتہ اورامام مسلم بیشتہ کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن شخین میشیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8292 - حَدَّثِنَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا اَبُوْ مُسْلِمِ بُنُ اَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّالِيَّ ، ثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُكْيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ آبِى رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَالْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الْحَرَّالِيَّ ، ثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ آبِى رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَالْتُ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّشُرَةِ ، فَقَالَ: ذَكُرُوا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَّاقُ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَ اَبُو رَجَاءٍ هُوَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8292 - صحيح

انے جو حضرت حسن فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رہائی ہے منتر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مَنِی اللّٰ علی اس کا ذکر ہوا تھا کہ بیشیطان کاعمل ہے۔

ﷺ پیرحدیث صحیح ہے کیکن امام بخاری نینہ اورامام مسلم میں ہے۔ اس کوفل نہیں کیا۔اورابور جاء،مطرالوراق ہے۔

**ઋઽઽૹૄઌ૽**ૹ૽૽૽૽ૠૢૻૹ૽ૡ૽૽ઌ૽૽ૹૹ૽ૡ૽ઌ૽

# كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلاحِمِ

# فتنول آز مائشوں کا بیان

8293 – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى بِبَعُدَادَ، ثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيّ، ثَنَا السُّلَمِيّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصُواَنَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، شَلَيْ مَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ ذِى عَصُواَنَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ سَعْدِ السَّكُسَكِيّ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ ابِى أُمَيَّةً، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا مُلَّةُ وَجَاءِ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُوفٌ إِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مُلَّةُ رَجَاءِ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ اللهِ مَا مُلَّةُ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْ أَكْنَ مَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْ أَكُن مَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا وَسُلَمَ وَالرَّجُفُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8293 - إسناده مظلم

﴿ حضرت عبادہ بن صامت و الله علی الله الله علی الله الله علی علی الله علی ا

السناد بلین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8294 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، اَنْبَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، اَنْبَا آبُوْ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بَنُ سَعِيدِ التَّوْرِيُّ، عَنِ ابْرَ الدَّيُلُمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " إِنِّي لَاعْلَمُ اهْلَ الْاَوْزَاعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: " إِنِّي لَاعْلَمُ اهْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي الْقُورِةُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي عَنْ ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ الْحِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِوْمَا عَلَيْهُ وَمُعَالَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَمِعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَاءُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمِ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّه

فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، إِنَّمَا هُوَ صَلَاتَانِ الْعَصْرُ وَالْفَجُرُ، وَقَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَلَامٌ وَّإِنْ زَنَى وَإِنْ قَتَلَ هَالَا عَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8294 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی)8294 – علی شرط البخاری و مسلم الذهبی) امت محمریه کی دوزخی جماعتوں کو میں جانتا ہوں۔
﴿ ﴿ حَضِرت حَذَیفِهِ بِنِ الْمِمَانِ وَلِیَّ اَمْنَا اَلْمُ اَلْمُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللل

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّياقَةِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8295 – علی شرط البخاری و مسلم • ﴿ حضرت عوف بن ما لک انتجی فرماتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اللّه مَالَيْتَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے، آپ مَالَیْتَیْمُ نے فرمایا: اے عوف، قیامت سے پہلے ۲ چیزیں شار کرلینا۔ (۱) میری وفات۔

- (۲) بيت المقدس كي فتح ـ
- (m) کثیراموات ہوں گی جبیہا کہ بھیڑ بکریوں میں کوئی وباء آ جائے ،جس سے وہ موت سے بچ نہ کیاں۔
  - (سم) تم میں مال بہت عام ہوجائے گا جتیٰ کہ کسی کو• •ادینارملیں گے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا۔

    click on link for more books

(۵) پھرایک ایبا فتنہ اٹھے گا جوعرب کے ہرگھر میں بہنچ جائے گا۔

(۲) تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان مصالحت ہوگی ،لیکن وہ لوگ غداری کریں گے یہ ، مجھنڈوں کے پنچ (ہر جھنڈے کے ایک حضائدے کے بنچ ) بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ولید بن مسلم کہتے ہیں: ہم نے اہل مدینہ کے ایک بزرگ کے پاس میصدیث سنائی ،توانہوں نے اپنی اسناد کے ہمراہ ہمیں اس سے ملتا جنتا حضور مُنَا لِلَيْ کا فرمان سنایا تاہم اس میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی بجائے اس کے تعمیر ہونے کاذکرتھا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری اللہ اورامام سلم اللہ کے معیار کے مطابق صحیح الا سنادلیکن شیخین عِیالہ اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8296 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَرُوزِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ آبِى الْمُسَاوِدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ الشَّامِ اِلَى الْمَدِينَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَسَمِعْتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: المُتَحَابُّونَ فِي اللهِ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الشَّهَدَاءُ فَاَقَمْتُ مَعَهُ فَذَكُرُتُ لَهُ الشَّامَ وَاهْلَهَا وَاشْعَارَهَا، فَتَجَهَّزَ إِلَى الشَّامِ فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدُ صَحِبْتُ النَّبِيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ أَضَلَّ مِنْ حِمَارِ آهُلِهِ، فَأَصَابَ ابْنَهُ الطَّاعُونُ وَامْـرَاتَـهُ فَـمَـاتَا جَمِيْعًا، فَحَفَرَ لَهُمَا قَبْرًا وَاحِدًا فَدُفِنَا، ثُمَّ رَجَعْنَا اللي مُعَاذٍ وَهُوَ تَقِيلٌ فَبَكَيْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: " إِنْ كُنتُ مُ تَبُكُونَ عَلَى الْعِلْمِ فَهِلْذَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنْ اَشُكَلَ عَلَيْكُمْ شَىءٌ مِنْ تَفْسِيْرِهِ فَعَلَيْكُمُ بِه الشَّلاثَةِ: عُويُمِرٍ آبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ، وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ "فَاقَـمْتُ شَهْرًا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نِعُمَ الْحَيُّ اَهُلُ الشَّامِ لَوْلَا آنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالنَّجَاةِ ، قُلْتُ: صَدَقَ مُعَاذٌ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قُلْتُ: آوُصَانِي بِكَ وَبِعُويُمِرٍ، آبِي الدَّرُدَاءِ ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَقَالَ: وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ، ثُمَّ تَنَحَّيْتُ، فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ آخِي إِنَّـمَا كَانَتُ زَلَّةً مِنِّى، فَاَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهُرًاثُمَّ اتَّيْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَرُواحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ فَاقَمْتُ عِنْدَهُ شَهُرًا يُقَسِّمُ اللَّيْلَ وَيُقَسِّمُ النَّهَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَادِمِه

ِ هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

 میں حضرت معاذ کے پاس مظہرا، ان کو ملک شام ، وہاں کے باشندوں اور ان کی تہذیب وتدن کے بارے میں بتایا۔
انہوں نے ملک شام جانے کی تیاری کرلی ، اور میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا ، وہ حضرت عمر و بن العاص کو یہ کہدر ہے تھے تو نے نی اکرم مَثَلَیْتِا کی صحبت اختیار کی ہے اور تو گدھے سے زیادہ گمراہ ہے ، ان کے بیٹے اور بیوی کو طاعون کی شکایت ہوگئی ، وہ دونوں اسی بیاری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے دونوں کے لئے ایک ہی قبر کھودی اور ان دونوں کو وہاں دفنادیا ، پھر ہم حضرت معاذبین جبل جائ کی طرف لوٹ کر آگئے ، وہ بہت ہوج سل بدن ہیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوکررونے لگے ، معاذبین جبل جائ نئی کی طرف لوٹ کرآگئے ، وہ بہت ہوج سل بدن ہیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوکررونے لگے ، آپ جائ تھائی کی کتاب تہاں موجود ہے اس کی اتباع کرلوکا میاب ہوجاؤ گے۔ اورا گرتم ہیں اس کی تشریحات بڑمل کرنا مشکل لگے ، تو تم اس کے ماہرین کے پاس جانا۔ ابوالدرداء ، بن ام معبداور سلمان فارسی۔

عالم کے پیسلنے سے خود کو بچاؤ، اور منافق کے ساتھ بحث و تکرار سے بچو۔ پھر میں تھوڑ اسا ہٹ گیا، آپ نے فر مایا: اے میر سے بیتیج! عالم کے پیسلنے سے مراد خود میر انچسلنا تھا۔ پھر میں بورامہینہ ان کے باس رہا۔ پھر میں حضرت سلمان فارس رٹائنڈ کے باس آگیا، میں نے ان کو یہ فر ماتے ہوئے سنا'' تمام رومیں گروہ درگروہ اکٹھی رہا کرتی تھیں، جوا کیہ دوسر سے کو (عالم ارواح میں) جانتی تھیں، وہ انگ دوسر سے سے محبت کرتی ہیں، جونہیں جانتی تھیں، وہ اختلاف کرتی ہیں' سیس ان کے باس بھی پورامہینہ رہا، انہوں نے دن اور رات کواسینے اور اپنے خادم کے درمیان تقیم کررکھا تھا۔

المسلم مُعَالِدُ عَلَيْ الاسْنادِ بِلِيكِنْ امام بخارَى بُيَالَةُ اورامام مسلم مُعَالِدُ في السَّاوِ السركونقل نهيس كيا ــ

8297 - فَحَدَّنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيدِ بَنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعَاذَ بَنُ شَعْيَبِ بَنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، اَنَّ مُعَاذَ بْنَ شَعْيَبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبِلٍ، كَانَ يَقُوبَ، حُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَحُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَحُضُورُ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ عَلَى مَنْكِبِ عُمَرَ بْنِ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّةِ، خُرُوجُ الدَّجَالِ قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ مُعَاذٌ عَلَى مَنْكِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، فَقَالَ: وَاللّٰهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ كَمَا اَنَّكَ جَالِسٌ

هَذَا الْحَدِيْتُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ اِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الرِّجَالِ، وَهُوَ اللَّائِقُ بِالْمُسْنِدِ الَّذِى الَّذِي اللَّذِي اللَّائِقُ بِالْمُسْنِدِ الَّذِي الَّذِي اللَّائِقُ اللَّائِقُ بِالْمُسْنِدِ الَّذِي اللَّذِي اللَّائِقُ اللَّ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8297 - صحيح موقوف

 ﷺ یہ حدیث اگر چہ موقوف ہے، لیکن آس کی اسنا در جال کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اور یہ اس مند حدیث کے موافق ہے جس کا ذکر ابھی گزراہے۔

8298 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَ فِي بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الاَحُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْقَاصِي، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةَ، عَنْ ذِى مِخْمَرٍ - رَجُلٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابُنُ اَخِى النَّجَاشِيِّ - انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلُحًا آمِنًا حَتَى تَغُزُونَ انتُمُ وَهُمْ عَدُوًّا مِنُ وَرَائِهِمْ، فَتُنُصرُونَ وَتَغُنمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ، حَتَى تَغُزُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ عَدُوًّا مِنُ وَرَائِهِمْ، فَتُنُورُ المُسْلِمِينَ: بَلِ اللهُ غَلَبَ تَنْوَلُ اللهُ عَلَبُ مِنَ المُسْلِمِينَ: بَلِ اللهُ غَلَبَ الصَّلِيبِ مُ وَهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيَدُقُّهُ وَيَعُورُ الرُّومُ اللهُ عَلَي كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيَدُقُّهُ، وَيَعُورُ الرُّومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَبَ وَسَلِيهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيَدُقُّهُ، وَيَعُورُ الرُّومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَبَ الصَّلِيبِيمِ مُ وَهُمْ مِنْهُمْ عَيْرُ بَعِيدٍ فَيَدُقُّهُ، وَيَعُورُ الرُّومُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعُولِ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلِمِينَ اللهُ مُعْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُرَبِ فَيَعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8298 - صحيح

﴿ ﴿ وَمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ تعالى كَلْ وَات عَالَبُ آئى ہِ ، ان كے درميان كرار شروع ہوجائے گی ، مسلمان كيے گا: (صليب غالب نهيں آئى ) بلكه الله تعالى كى وَات غالب آئى ہے ، ان كے درميان كرار شروع ہوجائے گی ، مسلمان صليب كے بالكل قريب ہوں گے ، وہ ان كى صليب برحمله كركے اس كوتو رُديں گے ، روى لوگ اس صليب كے تو رُئے والے برحمله كريں گے اوراس كوتل كرديں گے ، مسلمان اپنے اسلحة كوسنجال ليس گے ، ان كى جنگ چھڑ جائے گی ، اس جنگ ميں لا تعلى مسلمانوں كى اس جماعت كوشبادت عطافر مائے گا۔ روى لوگ روم كے باوشاہ ہے كہيں گے : تيرے لئے جدالعرب (قيدار بن اساعيل) كافی ہے پھريد لوگ غدارى كريں گے ، جنگ كے لئے جمع ہوجائيں گے ، اور يدلوگ • ١٩ جيمندوں كے ميں من تم پر جمله آور ہوں گے ، ہر جھند ہے كے بنارہ ہزار كالشكر جرار ہوگا۔

الاسناد بليكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيست اسكونقل نبيس كيا-

8299 - وَقَدْ حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَعُورُ بَنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَامَ مَكُحُولٌ وَّابْنُ اَبِى زَكَرِيَّا اِلَى خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ وَقُمْتُ مَعَهُ مَا، فَقَالَ: وَقُمْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، قَالَ: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ فِي مِخْمَرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِى اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا، ثُمَّ تَعُزُونَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوَّا، فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ تُنْصَرُونَ بِمَرْجِ فَيَرْفَعُ لَهُمْ رَجُلٌ مِنَ النَّصُرَائِيَّةِ السَّلِيبَ، فَيَغُضَبُ الرُّومُ فَيَجْتَمِعُونَ الصَّلِيبَ، فَيَغُضَبُ الرُّومُ فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ اَوْلَىٰ مِنَ الْآوَّلِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8299 - صحيح

کی ہے حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیستا اورا مام مسلم رئیستانے اس کونقل نہیں کیا۔اور بیرا سناد ، پہلی اسناد سے بہتر ہے۔

8300 - أخبر نبئ عَبْدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدَهُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ بَنُ الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بَنُ بِشُوِ الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَنِى آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطَنُطِينِيَّةُ، وَلَنِعْمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ قَالَ عُبَدُ اللهِ عَلَى الْجَيْشُ فَالَ الْعَدِيْتِ، فَحَدَّثَتُهُ فَعَزَا الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ عَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَحَدَّثَتُهُ فَعَزَا الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### عديث: 8299

سنن ابى داود - كتباب البهرباد بساب فى صبلح العدو - صديت: 2401 أسنين ابين ماجه - كتباب البلاحم - حديث: 4087 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب فضل الجهراد أما ذكر فى فضل الجهراد والعبث عليه - حديث: 4087 محيث ابن ابى عاصم - حبان - كتاب التاريخ ذكر الإخبار عن وصف مصالحة البسلمين الروم - حديث: 6816 الآحاد والبشاني لابن ابى عاصم - دو منفسر رضى البلسه عنيه وحديث: 2339 مسنند احبيد بين حنبل - مسنند الشساميين وحديث ذى منفبر العبشى - حديث: 16528 مسنند البيرقي - كتباب البهرية جماع ابواب الشرائط التي ياخذها الإمام على اهل الذمة , وما - باب مهادنة الاثبة بعد رسول زب العزة إذا نزلت بالهسلمين نازلة حديث: 17500 الهعجم الكبير للطهرانى - باب الذال ذو مضر ويقال مغبر بن اخى النجاشى - حديث: 4110

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8300 – صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن بشرالغنوی اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیْمِ نے ارشادفر مایا: تم قسطنطنیہ کو فتح کرلوگے ، اس کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہوگا اوروہ لشکر کیا ہی اچھا لشکر ہوگا۔ عبید الله کہتے ہیں: مسلمہ بن عبدالملک نے مجھے بلوایا اوراس حدیث کے بارے میں مجھے سے پوچھا، تو میں نے ان کو بی حدیث سنائی ، تب اس نے قسطنطنیہ پرحملہ کیا۔

﴿ الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا

8301 - انخبرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْتَلَاِ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بَنُ اَبِى أَيْهُ بَنَ عَمْرِو بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَنْ عَمْرِو بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَنْ عَمْرِو بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَمْرِو بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ قَبُلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ يُرِيدُ مَدِينَةَ هِرَقُلَ يُرِيدُ مَدِينَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8301 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رُفِي فرمات بین که ہمارے درمیان قسطنطنیہ اورروم کی فتح کی باتیں ہورہی تصین، عبدالله بن عمرو رُفِیْ نَفِی اینا صندوق منگوایا،اس کو کھولا، پھر فرمایا: ہم رسول الله منگاتیا ہم کی باتیں ہوتے تھے ،اورآپ منگاتی ہم کی باتیں کھولا، پھر فرمایا: ہم دونوں میں سے پہلے کون ساشہر فتح ہوگا؟ آپ منگاتی ہم نے بالے کون ساشہر فتح ہوگا؟ آپ منگاتی ہم نے فرمایا: ہم قل کا شہر۔

٣٠٠٠ يروديث الم بخارك الله مُحمَّدُ بن عَبدِ الْحَويدِ الصَّنَة عَمعارك مطابق صحح به يَن عَبدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيهُ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بن عَبدِ الْحَويدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَّحَاقُ بنُ اِبْرَاهِيهُ اللَّهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُمَّرٌ، عَنْ اَبِي خُعْيَمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ السَّحَاقُ بنُ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكُعْبِ بنِ عُجْرَةً: اعَاذَكَ اللهُ يَا كُعْبُ مِن السَّفَهَاءِ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السَّفَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى، لا يَهْدُونَ بِهَدِيى، وَلا اللهُ يَا كُعْبُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكُعْبِ بْنِ عُجْرَةً: اعَاذَكَ اللهُ يَا كُعْبُ مِن اللهُ عَلْي طُلُوهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيُسُوا مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ يَهِدِيمِ، وَلا يَرُدُونَ عِلَى طُلُوهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيُسُوا مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ عَلَى عُلْمُ مِنْ لَنُ مُ يُعْفِيهُمْ وَلَا يَرُدُونَ عَلَى طُلُوهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيُسُوا مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ عَلَى عُلْمِهِمْ فَاولَئِكَ مِنْيَى، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ عَلَى عُلْمِهِمْ فَاولَئِكَ مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ عَلَى عُلْمِهِمْ فَاولَئِكَ مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلا يَرُدُونَ عَلَى عُلْمَ مُعْمَى عَلَى طُلْمُ اللهُ وَلِيكَ مِنْيَ وَانَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ عَلَى عُلْمُ مِعْمُ فَاولِيكَ مِنْيَى وَانَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ عَلَى عُلْمُ مُعْرَةً، وَالصَّلَةُ قُرْبَانٌ – او قَالَ: بُرُهَانُ أَلُو اللهَ الْمَالُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلِي اللهُ عَلَى عُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِلِينَ وَالصَّلَامُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي اللهُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلِي الللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي اللهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُولِهُ الْمُؤْمِلُولُ ال

# هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8302 - صحيح

الله تعالیٰ الله الاران کے جموٹ کو بچ کہااوران کے ظالمانہ رویے پران کی مدد کی، وہ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہوں، بیدلوگ میرے حوض پر نہیں آسکیں گے، اور جس نے ان کے جموٹ کو بچ نہ کہا، جس نے ان کے ظالمانہ رویے پران کی مدد نہ کی، وہ مجھ سے ہوں، اور جس نے ان کے جموٹ کو بچ نہ کہا، جس نے ان کے ظالمانہ رویے پران کی مدد نہ کی، وہ مجھ سے ہوں، بیلوگ میرے حوض کو بچ نہ کہا، جس نے ان کے ظالمانہ رویے پران کی مدد نہ کی، وہ مجھ سے ہوں، بیلوگ میرے حوض کو بڑ نہ کہا، جس نے ان کے ظالمانہ رویے پران کی مدد نہ کی، وہ مجھ سے ہوں، بیلوگ میرے حوض کو بڑ کہا، جس نے ان کے ظالمانہ رویے وہاں ہے، اور صدقہ گناموں کو مٹا تا ہے، اور نماز قربان ہے، یا در شاید فرمایا) نماز برہان ہے، دلوگ صبح کرتے ہیں، کوئی اپنا نشس کو بچ و بتا ہے اور آزاد کر لیتا ہے اور کوئی اس کو ہلاکت میں دال لیتا ہے۔

# ﷺ کی سیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اورامام مسلم میشنہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8303 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ اَبَانَ بُنِ صَالِح، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَمِ، إِذْ مَرَرْتُ فَسَمِعَ صَوْتِي، فَقَالَ: يَا عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ، اذْخُلُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلِّي آمُ بَعْضِي؟ فَقَالَ: بَلْ كُلُّكَ قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالَ: يَا عَوْفُ، اغدُدُ سِتًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فَقُلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَوْتُ رَسُولِ اللَّهِ فَبَكَى عَوْفٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ: اِحْدَى " قُلْتُ: اِحْدَى، ثُمَّ قَالَ: " وَفَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُلِ: اثْنَيْنِ " قُلْتُ: اثْنَيْنِ، قَالَ: " وَمَوْتٌ يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي كَعُقَاصِ الْعَنَمِ، قُلُ: ثَلَاتٌ " قُلْتُ: ثَلَاتٌ، قَالَ: " وَتُفْتَحُ لَهُمُ الدُّنْيَا حَتَّى يُعُطَى الرَّجُلُ الْمِائَةَ فَيَسْخَطَهَا، قُلُ: اَرْبَعٌ "، قُلْتُ: اَرْبَعٌ، " وَفِتُنَةٌ لَا يَبْقَى آحَـدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَحَلَتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ، قُلُ: حَمْسٌ " قُلْتُ: خَمْسٌ، وَهُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ يَأْتُونَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ غَايَةً، كُلُّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفًا، ثُمَّ يَغْدِرُونَ بِكُمْ حَتَّى حَمْلِ امْرَاةٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ عَمُوَاسَ زَعَمُوا أَنَّ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَل: إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي: اعْدُدْ سِتَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فَقَدُ كَانَ مِنْهُنَّ الثَّلاثُ وَبَقِيَ الثَّلاثُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ لِهِلْذَا مُلَّدةً وَلَكِنْ خَمْسٌ اَظْلَلْنَكُمْ مَنْ اَدُرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا ثُمَّ اسْتَطَاعَ اَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ: اَنْ يَظُهَرَ التَّلاعُنُ عَلَى الْمَنَابِرِ، وَيُعْطَى مَالُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ وِالْبُهْتَانِ وَسَفُكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَتُقُطَعُ الْاَرْحَامُ، وَيُصْبِحُ الْعَبُدُ لَا يَدُرِى اَضَالٌ هُوَ أَمْ مُهْتِدٍ "

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهلْدِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8303 - على شرط البخاري ومسلم

الله من الله من الله الله من الله التجعی و الله الله على الله الله من الله الله من ال

(۱) الله كے رسول كى وفات۔

یہ من کر حضرت عوف ڈلٹٹنڈرو پڑے، پھر رسول اللد مُٹلٹٹٹٹی نے فر مایا: کبو' ایک'۔ میں نے کہا'' ایک'۔ (۲) پھر حضور مٹلٹٹٹٹا نے فر مایا: بیت المقدس فتح ہوگا۔کہو: دو، میں نے کہا'' دو''۔

(۳) پھر آپ سُنٹیو نے فرمایا: میری امت میں اموات اتنی کثیر ہوں گی جیسے بھیڑ بکریوں میں وباء پھیلنے سے جانور مرتے ہیں، پھر فرمایا: کہو' تین''، میں نے کہا'' تین''۔

(م) پھر حضور مَنْ اللَّهُ نِهِ مِن ایا: و نیا کی دولت کھول دی جائے گی ، حتیٰ کہ کسی کوسودر ہم بھی ملیں گے توان • • اپر بھی راضی نہیں ہوگا۔ کہو'' جار''، میں نے کہا'' جار''

(۵) پھرآپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: ایک ایبافتنہ رونماہوگا جو ہرمسلمان کے گھر میں پہنچ جائے گا۔کہو' پانچ''، میں نے کہا ''یا نچ''۔

(۱) پھر فرمایا: تمہارے اور بنی اصفر کے درمیان مصالحت ہوگی، وہ • ۸جھنڈوں کے ساتھ تمہاری جمایت میں آئیں گے، ہرجھنڈے کے تخت ۱۲ ہزار کا لشکر ہوگا، پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے حتی کہ عورت کے حمل میں بھی غداری پیدا ہوگا، اور ی کہتے ہیں: جب عمواس کا طاعون آیا، تولوگ یہ سمجھے کہ عوف بن مالک ڈھٹٹونے معاذ بن جبل ڈھٹٹونے کہاتھا کہ رسول اللہ علی تھے کہاتھا کہ وسول اللہ علی ہو اقعات گن لین، ان میں سے تین تورونما ہو چکے ہیں اور تین باتی رہتے ہیں، حضرت معافر ٹھٹٹونے فرمایا: اس کی ایک مدت ہے۔ لیکن ان میں سے پانچ تو تم پر سابھ گن ہیں، جوان میں سے ایک بھی پائے ، مغرول پر ایک دوسرے پرلعن طعن عام ہوجائے گا، اور اللہ کا مال جھوٹ اور بہتان لگا کر حاصل وہ اگر مرسکے تو مرجائے، مغبروں پر ایک دوسرے پرلعن طعن عام ہوجائے گا، اور اللہ کا مال جھوٹ اور بہتان لگا کر حاصل کیا جائے گا، ناحق قتل ہوں گے، رشتہ داریاں مٹ جائیں گی، بندہ صبح کرے گا تواس کو پتانہیں ہوگا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا گراہ ہے۔

8304 - انحُبَرنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الطَّنعُانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ السَّرَوَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، الْحُبَرنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَكِيمٍ اللِّهْ فَالُ، بِمَرُو، آنْبَا اَبُو لَيْ السَّمِيهُ بُنُ الْبَعُونِيِّ، عَنْ عَبُدِ السَّدُوسِى، ثَنَا سَعِيهُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اَبَا ذَرٍّ مَعْنُ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اَبَا ذَرٍّ مَعْنُ عَبُدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اَبَا وَرَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اَبَا مُنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُشَعَى الْمُنْ الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8304 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوذر وَالْتُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْتُمْ نے ارشاوفر مایا: اے ابوذر! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ، جب
لوگ اس قدر بھوک میں مبتلا ہوں گے کہتم جائے نمازے اٹھ کراپی چار پائی تک نہیں پہنچ سکو گے اور نہ چار پائی سے جائے نماز
تک نہیں بہنچ سکو گے ، میں نے کہا: الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مَلَّ الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کا رسول
کیا کرو گے جب لوگ مرجا کمیں گے اور قبریں بھی غلام آبادکریں گے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: الله اوراس کا رسول
بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کا رسول
بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کا رسول کہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کے باس
لوگ آگ خون کی ہولی تھیلیں گے ، میں نے کہا: الله اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله اوراس کی جون کے باس کے بات اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں، آپ مُلَّ الله کیا ہوں کہ ہو کہا تا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں آپ مُلَّ الله کون کے بات کہا تا کہ بھو پر کوئی حملہ آور ہوجائے تو؟ آپ مُلَّ الله کا مُراقب ہیں خوف ہو، کہ توارکی شعاع تیراخون
بہادے گی ،توا ہے چہرے پر کافی ساری چا در یں ڈال لینا، (پھر بھی اگروہ بھے قبل کرے گاتے) تیرے اوراسے گانہ کا وہ دور خورہ ہوگا، وہ دور خی ہوجائے گا۔ میں نے کہا: کیا میں ہم تھیا رہنہ اٹھاؤں؟ آپ مُلَّ الله کیا در اللہ میں فرق کیارہ جائے گا۔

واسطے سے ابوعمران سے روایت کیا ہے ، اورام مسلم بھی کے معیار کے مطابق صحیح ہے ، اورامام بخاری بینیاں کو بہام کے واسطے سے ابوعمران سے روایت کیا ہے ، اوراس کی سند میں ابوعمران الجونی اورعبداللہ بن صامت کے درمیان مشعث بن الم الم الفاظ زائد ہیں۔ اور جاد بن زید ، جماد بن سلمہ سے زیادہ معتبر ہیں۔ اور جاد بن زید ، جماد بن سلمہ سے زیادہ معتبر ہیں۔ وازید of lick on link for more books

8305 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بَنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، تَأْتِي مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْجِعَ اللَّي فِرَاشِكَ، وَتَأْتِي فِرَاشَكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْهَضَ اللي مَسْجِدِكَ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ - أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالْعِقَّةِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَآيُتَ آحُجَارَ الزَّيْتِ قَدْ عُرِّفَتُ بِالدَّمِ؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: " تَـلُحَقُ بِمَنُ آنْتَ مِنْهُ - آوُ قَالَ: عَلَيْكَ بِمَنْ آنْتَ مِنْهُ - " قُـلُتُ: آفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَاضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: شَارَكُتَ إِذًا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: تَلْزَمُ بَيْتَكَ قُلْتُ: اَرَايَتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَٱلْقِ رِدَاءَ لَا عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن صامت روايت كرتے ہيں كه حضرت ابوذر والفذفر ماتے ہيںكه رسول الله مَاليَّةِمُ نے ارشا وفر مایا: اے ابو ذرا میں نے کہا: یارسول الله مَنْ اللَّهُ میں حاضر ہوں، آپ مَنْ لِنُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَاضِر ہوں، آپ مَنْ لِنُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِيں حاضر ہوں، آپ مَنْ لِنَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع بھوکے ہوں گے؟ تم نماز پڑھو گے لیکن ( کمزوری کی وجہ ہے )واپس اپنے بستر پرجانے کی ہمت نہ ہوگی ، اورتم بستر پرہوگے تو نماز کی جگہ تک آنے کی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا جواللہ اوراس کا رسول میرے لئے منتخب فرمادي، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي مايا: تم خودكو بيما كرركهنا حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم مين حاضر ہوں، آپ مَنْ اللَّهُ الله عنون الله عنون الله وقت کیا کروگے ، جبتم احجار الزیت (مدیند منورہ میں ایک مقام) میں خون ہی خون و کیھو گے؟ میں نے کہا: جواللہ اوراس کا رسول حکم دے ، آپ مَلَاللَّيْزُم نے فرمایا: تم ان سے جاملنا ، جن سے تم تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا: یارسول الله مَثَاثِیْزُم کیا میں اپنی تلوار پکڑ کراپنے کندھے پر نہ رکھوں؟ آپ مَثَاثِیْزُم نے فرمایا: تب توتم ان بیسے ہوجاؤ گے۔ اورا گرخمہیں خدشہ ہوکہ تلوار کی دھارتمہاراخون بہادے گی ہتواینی جادراینے منہ پرڈال لینا اور تیرے قتل کاذمہ داروہی ہوگا جو تخفی قتل کرے گا۔

8306 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، ٱخْبَـرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8306 - على شرط البخاري ومسلم 💠 💠 حضرت ابونغلبه هشنی و کانتو فرماتے میں که رسول الله منافیظم نے ارشا دفر مایا: الله تعالی اس امت کو آ و ھے دن سے زیادہ دریعا جزنہیں کرے گا۔ ا مام بخاری میشد اورام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8307 – مَا اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِیُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، اَنْبَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مَرْيَمَ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَنْ يُعْجِزَنِى عِنْدَ رَبِّى اَنْ يُؤَجِّلَ اُمَّتِى نِصْفَ يَوْمٍ قِيلَ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ قِيلَ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: خَمُسُ مِائَةِ سَنَةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ حضرت سعد ابن ابی وقاص ر النظر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمِ نے ارشاد فر مایا: مجھے میرے رب کی بارگاہ میں ایساعا جز ہر گرنہیں کیا جائے گا کہ میری امت آ دھادن تک پریشان رہے ، آپ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَ

﴿ هَا يَهُ مَا يَا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُولِيَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُولَ مَنْ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَأْتِى بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوُرِيِّ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَأْتِى عَلَيْحُمُ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْعَرَقِ

هلذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8308 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رُفِیْوَ فرماتے ہیں بتم پرایک زمانہ آئے گا کہ وہی نجات یافتہ ہوگا،جواس طرح وعامانکے گا جیسے کوئی غرق ہونے والا دعامانگتا ہے۔

ت ﷺ چھی میرحدیث امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشتہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین جیستانے اس کول نہیں یا۔

8309 - حَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ صَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، اَنَّ ابْنَ زُغْبِ الْإيَادِيَّ حَدَّنَهُ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ حَوَالَةَ الْازْدِيِّ، فَقَالَ لِى وَإِنَّهُ لَنَازِلٌ عَلَى فِى بَيْتِى: لَا أُمَّ لَكَ امَا يَكُفِى ابْنَ حَوَالَةَ مِائَةٌ يَجْرِى عَلَيْهِ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمُ، كُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَعْنَمُ، وَلَا تَكِلُهُمْ الله وَلَا الله وَلَا تَكِلُهُمْ الله وَلَا تَكِلُهُمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا تَكِلُهُمْ الله وَلَا تَكِلُهُمْ الله وَلَا تَكُلُهُمْ الله وَلَا تَكُلُهُمْ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8309 - صحيح

﴿ ﴿ ابن زغب ایادتی فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن حوالہ الا زدی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا: ہیں آپ کے پاس آنا ہی چاہتا تھا، تیری ماں نہ رہے، کیاا بن حوالہ کو وہ ﴿ ( درا ہم ) کافی نہیں ہیں جو ہر سال ان کو جاری کئے جاتے ہیں ، پھر فرمایا: رسول الله مثالی نیز کے نہیں مدینہ کے اردگر د بھیجا تا کہ ہم کوئی غنیمت لے کرآئیں، ہم بغیر کوئی غنیمت لیے واپ یہ آگئے، اور ہمارے چہروں سے تھکاوٹ کے آثارواضح دکھائی دے رہے تھے۔ تب رسول الله مثالی نیز من نے خطبہ دیا اور اس میں یوں دعا مانگی

''اےاللہ!ان کومیرے آسرے پر نہ جھوڑ نا کہ میں ان کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اوران کو ان کے آسرے پر بھی نہ جھوڑ نا کہ بیاس سے بھی عاجز آجائیں گے ، اوران کولوگوں کے آسرے پر بھی نہ جھوڑ نا کہلوگ ان پر غالب آجائیں گے۔

ثُمَّ قَالَ: لَتَفُتَحُنَّ الشَّامَ وَفَارِسَ - آوِ الرُّومَ وَفَارِسَ - حَتَّى يَكُونَ لِاَ حَدِكُمُ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَمِنَ الْبِيلِ كَذَا وَكِذَا وَمِنَ الْبِيلِ كَذَا وَكَذَا وَكُونَ الْعَظَامُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زُغُبٍ الِإِيَادِيُّ مَعْرُوكُ فِي تَابِعِي اَهُلِ بِصْرَ "

﴿ ﴿ پُرِفر مایا: تم ضرور ضرور شام اور فارس کو یا (شاید فر مایا) روم اور فارس کو فتح کرلوگے ، حتی کہ تم میں سے ہرا یک کے پاس استے استے اونٹ اور اتنی اتنی گائیں ہوں گی ، حتی کہ کسی کو ایک سودینار دیئے جائیں گے تو وہ اس (کے کم ہونے پر ) نارائس ہوگا۔ پھر آپ مُناقیق نے اپنا ہاتھ میرے سر پررکھ کر فر مایا: اے ابن حوالہ! جب تم دیکھو کہ خلافت اس پاک سرزمین سے جا چکی ہے ، توسمجھ لینا کہ زلز لے ، مصیبتیں اور بڑے بڑے واقعات عنقریب ہونے والے ہیں ، اس وقت قیامت لوگوں کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جتنا یہ ہاتھ اس سرکے قریب ہے۔

کی کے یہ حدیث صحیح الاسنادہ کی امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔عبدالرحمٰن بن زغب الا یادی معروف تابعی ہیں ، اہل مصر میں سے ہیں۔

8310 - اَخْبَرَنِى اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطُرِيُّ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، اَنْبَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ صَالِح بُنِ اَبِى عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاشْجَعِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَاَقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ، وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، وَمَعَهُ عَصًا فَطَعَى عَنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَاَقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ، وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، وَمَعَهُ عَصًا فَطَعَى

بِ الْعَصَا فِى الْقِنَو، وَقَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَاكُلُ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً اَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِى قُلْنَا: الْمَحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: اَمَا وَاللهِ يَا اَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَدَعُنَّهُا مُذَلَّلَةً اَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِى قُلْنَا: الطَّيْرُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَذُرُونَ مَا الْعَوَافِى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8310 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک انتجی بڑا تھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی ہمارے پاس تشریف لائے ، محجوروں کے کیجے ہیں لئک رہے تھے، ان میں سے ایک گیحہ ردی محبوروں کا تھا، آپ منافی کی ہاتھ میں عصامبارک تھا، آپ منافی ہم نے اس کیجے میں اپنا عصامارا، اور فرمایا: یہ گیحہ جس نے صدقہ دیا ہے، وہ اگر چاہتا تو اس سے اچھا بھی دے سکتا تھا، اس کا ما لک قیامت کے دن ردی محبوریں ہی کھائے گا۔ پھر حضور منافی ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مدینے والو! تو اس کو چالیس سال تک عوافی کے لئے کھلا جھوڑ دو گے۔ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر رسول اللہ منافی ہم نے فرمایا: بہتر ہانے کہ عوافی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پھر رسول اللہ منافی ہم نے فرمایا: بہتر ہانے فرمایا: برندوں اور درندوں کو۔

🚭 🕄 بیدهدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنَّة اورامام مسلم مُیشنَّة نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8311 - انحُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، ثَنَا اَحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرُنِيُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حِمَاسٍ، عَنُ عَقِهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُتُركَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ تَأْكُلُهَا الظَّيْرُ وَالسِّبَاعُ هِذَا حَدِيثُ صَحِيبُ وَلِاسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، قَالَ: لَتُتُركَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ تَأْكُلُهَا الظَّيْرُ وَالسِّبَاعُ هِذَا حَدِيثُ صَحِيبُ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْالُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْالُهُ عَنِ الشَّيْحِانِ وَصَلَّمَ عَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اسْالُهُ عَنِ الشَّيْحِ مَنَ الْعَلِيمِ مِنَ الْعِلْمِ لِبَعْضِ عِلَّةٍ ذَلِكَ الْجِيْسِ، وَقَلْ خَفِى الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا مِنْهُ شَىءٌ ۚ إلَّا وَقَدُ سَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمَا هُو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا مِنْهُ شَىءٌ ۚ إلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُولِينَةِ مِنَ الْمُعِينَةِ مِنَ الْمُعَلِينَةِ مِنَ الْمُعَلِينَةِ مِنَ الْمُعَلِينَةِ اللهُ الْمُعَلِينَةِ مِنَ الْمُعَلِينَةِ اللهُ الْمُعَلِينَةِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ مَا الْمُعَلِينَةِ مِنَ الْمُعَالِينَةُ الْمُعَالِينَا الْمُعَلِينَةُ الْمُ الْمُعَلِينَةُ اللهُ الْمُعَلِينَةُ اللهُ الْمُعَلِينَةُ اللهُ الْمُع

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 831 1 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ دی تی نی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا تی تیم نے ارشاد فر مایا: مدینہ جس حالت پر پہلے تھا اس سے بھی اچھی علی است میں چھوڑ اجائے گا، اس کو پرندے اور در زند سے کھا کیں۔ click on link roll of books

الا سناد ہے کیکن امام بخاری کین اور امام سلم کینیڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

اس علم کے طلبگارکو جان لینا چاہئے کہ حضرت حذیفہ بن بمان رٹاٹٹؤرسول الله مُٹاٹٹؤ کے رازدان تھے، آپ فرمایا کرتے تھے: لوگ تو حضور مُٹاٹٹؤ کی سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تھے: لوگ تو حضور مُٹاٹٹؤ کی سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تاکہ مجھے اس کا پہا چل جائے اور میں اس میں مبتلا ہونے سے پچ جاؤں بعض اوقات علم کی کسی مجلس میں ہونے والی علم کی باء پررہ بھی جاتی تھیں اور حضرت حذیفہ کووہ خبر نہ ملی جس میں بیتھا کہ اہل مدینہ کو مدینہ سے زکال دیا جائے گا۔ کیکن دوسرے بہت سارے لوگوں کو بیے حدیث معلوم تھی۔

امام بخاری ڈولٹنڈاورامام مسلم ڈولٹنڈ نے شعبہ سے ،انہوں نے عدی بن ثابت سے ،انہوں نے عبداللہ بن برید سے ،انہوں نے حضرت حذیفہ ڈولٹنڈ کایہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نے مجھے وہ سب کچھ بتادیا تھا جو قیامت تک ہونے والا ہے ، اور یہ سب کچھ میں نے خود رسول اللہ منگائی کے سے بوچھاتھا، صرف ایک بات نہیں بوچھی تھی کہ اہل مدینہ کومدینہ سے کیوں نکالا جائے گا؟

8312 - حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ آحُمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ عَبُدِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)2 831 - على شرط مسلم

﴿ حضرت نافع بن عتبہ ٹالٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلٹیؤ کے ارشاد فرمایا بتم جزیرہ عرب سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، پھر فارس سے تمہاری بنائی تمہیں فتح عطا کرے گا، پھر فارس سے تمہاری جنگ ہوگی ،اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔ جنگ ہوگی ،اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام مسلم رفانیؤ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن سیخین نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8313 - حَدَّثَنِى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حَارِجَةَ، ثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حَارِجَةَ، ثَنَا السَّكُونِيِّ، عَنُ بُنُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُنْ يَزِيدَ بُنِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ قُطَيْبٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ يَدِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللهِ عَنْ يَذِيدِ بُنِ سُفِيانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللهِ عَنْ يَذِيدِ بُنِ سُفِيانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْمِي مَرْيَعَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ سُفِيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ قُطَيْبٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ اللهُ عَنْ يَوْدِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللهِ يَعْمَلُوا اللّهِ عَبْدَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ

البعباميع للترمذى - ' إبواب الفتين عن رسول البلسه صلى الله عليبه وسلم - بساب منا جناء في عبلاميات خروج الدجال' حديث:2216 منن ابن ماجه - كتباب الفتن' باب البلاحيم - حديث:4090 مسند احبد بن حنيل - مسند الانصار' حديث معاذ بن جبل - حديث:2150 السعجم الكبير للطبرائي - بسقية الهييم' من اسبه معاذ - ابو بعرية ' حديث:17004 الهسند للشبائي - ما روى معاذ بن حيل ابو عبد الرحيد الماليكي المالية الماليكي الماليكي بن عائذ الازدى عنه - حديث 1320 آبِيْ بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى، وَفَتْحُ الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ اَشْهُرِ

18314 - آخبَرَنِى آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيٌّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ السَّرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّدٍ، آنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ السُحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ وَابِصَةَ الْإسَدِيّ، عَنُ آبِيهِ، قَلَلَ إِلْكُوفَةٍ فِي دَارِي، إِذُ سَمِعْتُ عَلَى بَابِ الدَّارِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الحُّجُ فَقُلُتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَلُحَّ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ لِلزِّيَارَةِ وَفَلَتَ المَّالَةُ عَلَيْهُ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ لِلزِّيَارَةِ وَوَخَلِكَ فِي نَحُو الظَّهِيرَةِ - قَالَ: طَالَ عَلَى النَّهَارُ، فَتَذَكَّرُتُ مَنُ اتَحَدَّثُ اللهِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحَدِثُونُهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَصَحِدِهُ فَلَكَ السَّهَارُ، فَتَذَكَّرُتُ مَنُ اتَحَدَّثُ اللهِ فَجَعَلَ يُحَدِثُنِي عَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحَدِثُهُ، قَالَ: ثُمَّ اَنْشَا يُحَدِّثُنِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَى عَلْهُ السَّعِيمِ وَاللّهَ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالْقَاعِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمُعْمِعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنِي الللهُ عَلَيْهِ وَمَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَى وَالْهُ اللهِ وَمَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)4 831 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت وابصہ اسدی فرماتے ہیں، میں کونے میں اپنے گھر میں موجودتھا، دروازے پرکسی نے سلام کہہ کر اندرآنے کی اجازت دے دی، جب وہ اندرآئے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ ہے، میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اندرآنے کی اجازت دے دی، جب وہ اندرآئے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ ہے، میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ملا قات کے لئے آنے کا یہ کونساوقت ہے؟ (وہ سخت دو پہر کے وقت تشریف لائے تنے ) انہوں نے کہا: دن ہی نہیں گزررہا تھا، میں نے سوچا کہ میں کس سے بات چیت کروں، جو مجھے رسول اللہ مُثَاثِیْم کی احادیث سناکے اور میں اس کورسول اللہ مُثَاثِیْم کی احادیث سناؤں۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں: پھر انہوں نے یہ صدیث سنانا شروع کی رسول اللہ مُثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: (قرب قیامت فتنے آخیں گے) ان میں سونے والے کی آزمائش لیٹے ہوگئے ہوگئا، الوبال طاب کا اللہ مُثَاثِد ہوگئے، اور لیٹا ہوا محض بیٹھ ہوگئا، الوبال طاب کا اللہ مُثَاثِد ہوگئے، اور لیٹا ہوا محض بیٹھ ہوگئا، الوبال طاب کا اللہ میں کے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑ اہوا، بیدل صائے ہوئے سے زیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا محض بیٹھ ہوگئا، الوبال طاب کا اللہ میں کسونے سے زیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا محض میں میں موسول اللہ میں کسونے سے نیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میں کسونے سے زیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا محضولات کے میں کسونے سے زیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میں موسول اللہ میں کسونے سے دیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میں میں موسول اللہ میں کسونے سے دیادہ میں کسونے سے دیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میں کسونے سے دیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میا کی تو کے سے دیادہ ہوگی، اور لیٹا ہوا میں کسونے سے دیادہ ہوگی۔ ان میں کسونے سے دیادہ ہوگیں۔ ان میں موسول اللہ کی ان میں کسونے کی کسونے کی سے دیادہ ہوگیں۔ ان میں میں کسونے کسونے کی میں کسونے کسونے کسونے کسونے کی میں کسونے کسونے کسونے کسونے کسونے کسونے کی کسونے کی کسونے کسو

والے سے بہتر ہوگا، اور پیدل چلنے والا ،سوار سے بہتر ہوگا،اورسوار کراپہ لینے والے سے بہتر ہوگا، میں نے پوچھا: یارسول اللہ منگائی وہ وقت کب آئے گا؟ آپ منگائی آنے فرمایا: وہ جنگ کا زمانہ ہوگا، بیاس وقت ہوگا جب دوست بھی قابل اعتماد نہیں ہوں گیس، میں نے کہا: یارسول اللہ منگائی آئے ایسے حالات میں آپ کا میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ منگائی آئے نفر مایا: اپنے آپ کو سنجالنا اوراپنے گھر میں گھس کر بیٹے جانا، میں نے کہا: یارسول اللہ منگائی آئے اگروہ دہشت گردمیرے گھر میں بھی گھس آئے تو میں کیا کروں؟ آپ منگائی آئے نے فرمایا: آپ میں خوب جانا، میں نے کہا: یارسول اللہ منگائی آئے آپ کو کہا: یارسول اللہ منگائی آئے آپ کو کہا: یارسول اللہ منگائی آئے آپ کو ہو ہو ہو ہو کہ کہا: یارسول اللہ منگائی آئے آپ کو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گھر کے کسی کمرے میں جھب جانا، میں نے کہا: یارسول اللہ منگائی آئے آپ کو کہا: یارسول اللہ منگائی کے فرمایا: آپ جائے نماز پر بیٹھ کر (حضور منگائی آئے نے اپنادایاں ہاتھ ایس موت آجا ہے۔ اس کو کہائی کے میں ہو جائے۔ اس کو کہائی کے میں کیا۔

8315 – آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا كَهُ مَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ مِحْجَنِ بُنِ الْاَدُرَعِ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ عَارَضَنِى فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى اُحُدٍ وَصَعِدْتُ مَعَهُ، فَاقْبَلَ بِوجُهِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ عَارَضَنِى فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى اُحُدٍ وَصَعِدْتُ مَعَهُ، فَاقْبَلَ بِوجُهِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا، ثُمَّ قَالَ: وَيُلَ أُمِّكَ – اَوْ وَيُحَ أُمِّهَا – قَرْيَةً يَدَعُهَا اَهُلُهَا اَيْنَعَ مَا يَكُونُ، يَاكُلُهَا نَحُولُهُا اللّهُ عَلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)5 831 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله على الدرع بِنَاتُونُ الله عَلَيْ ال

😂 🤁 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اورامام مسلم میشنہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8316 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَهُلِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّحُوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا شَاذَانُ الْإِسُوَدُ بُنُ عَامِ ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عَلِيْهِ الْمُعْمَى الْعَلِيٰ الْأَوْظَ الْعَالِ 

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8316 - صحيح

♦ ♦ حضرت ابي بن كعب فرمات بين:

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْادْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاكْبَر

اس آیت میں دنیا کی مصبتیں ،روم (کامغلوب ہونا)اوربطشہ (جنگ ، یعنی جنگ بدر) اوردخان (دھواں جو قرب قیامت نمودارہوگا) مراد ہیں، آپ فرماتے ہیں: پھر کچھ دیر خاموثی کے بعد آپ مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا: اس سے مراد' دجال' ہے۔

﴿ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مِنْ الله عَلَى ا

2317 – آخُبَوزِنَى آبُو زَكُوِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَوِئُ، ثَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ الْعَبْدِئُ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُنْتَصِوِ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آبِى عَمُو السَّيْبَانِيُّ، عَنُ عَمُو بِنِ عِمُوانَ الصُّوفِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُنْتَصِوِ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ آبِى عَمُو السَّيْبَانِيُّ، عَنُ عَمُو بِنِ عَبْدِ اللّهِ الْحَصْرَمِيّ، حَدَّثَنِى وَاثِلَةُ بُنُ الْاسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ: خَسُفٌ بِالْمَشُوقِ، وَخَسُفٌ بِالْمَغُوبِ، وَخَسُفٌ فِي وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ: خَسُفٌ بِالْمَشُوقِ، وَخَسُفٌ بِالْمَغُوبِ، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ، وَنُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ عِنْ مَعْوِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ، وَنُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَالدَّابَةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ تَسُوقُ النَّاسَ إلَى الْمَحْشَوِ، تَحْشُرُ الذَّرَّ وَالنَّمُلُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7 831 – صحيح

﴿ ﴿ حفرت واثله بن اسقع و الله على مرسول الله مَا الله م

8318 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُص، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَخُوفَكُ عَنْ عَنْ عَرْفَكُ عَنْ الْمُحْتَى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ " قَدُ عَلَى عَنْ الْحَصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ " قَدُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْلِحُ امْرَ الْجَاهِلِيَّةِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْلِحُ الْجَاهِلِيَّةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8318 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمر بن خطاب ر النفوُ فرماتے ہیں: رب کعبہ کی قتم ! میں جانتا ہوں کہ عرب والے کب ہلاک ہوں گے ، اس وقت جب ان کے امور کا والی ایسا شخص بن جائے گا جس کو رسول الله مَا اَللّٰهِ مَا صحبت میسز بیس آئی ہوگی اوروہ جابلیت کے امور سے بیچ گانہیں۔

ﷺ پیچدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میداند نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8319 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعُدِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُمَارَةَ الْعَبُدِيُّ، حَلَّ ثَنِى عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ ثُمَامَةَ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنُ السَّعُدِيُّ، فَنَا عَوْنُ بُنُ عُمَامَةَ عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنُ السَّعُدِيُّ، فَنَا عَوْنُ اللهُ عَنُهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْاَيَاتُ بَعُدَ الْمِاتَيْنِ هَوْ الشَّيْحِيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ " هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8319 - احسبه موضوعا

﴾ ﴿ حضرت ابوقیادہ ڈٹاٹیؤفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیؤم نے ارشادفر مایا: (قیامت کی بعض) نشانیاں دوسالوں کے بعد (ہی رونما ہونا شروع )ہوجائینگی۔

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8320 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رہا تا تم کیے ہوگے جب وہ فتنہ اٹھے گا،جس میں ہر مالداراورغریب شخص مبتلا ہوجائے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کی سم اور فتنہ ہے ہوگا کہ سی سوئے ہوئے کی عطاہم ادھر اُدھر پھینک ویتے ہیں، بلکہ گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کی قسم اور فتنہ ہے ہوگا کہ سی سوئے ہوئے کی عطاہم ادھر اُدھر پھینک ویتے ہیں، بلکہ

جہاں دل جاہے پھینک دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا: کیاوہ اونٹ کے ایک سالہ بچے جبیبانہیں ہوتا کہ نہ تو وہ سواری ہے کہ اس پر سوار ہو تکیس اور نہ وہ دودھ والی ہوتی ہے کہ اس کو دوہا جاسکے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اس کو قتل نہیں کیا۔

8321 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عِيْسَى، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنِ الْقُشَيْرِی، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِی شَيْبَةَ، ثَنَا جَوِيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَيْدِ اللهِ بُنِ الْقِبُطِيَّةِ، قَالَ: دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ آبِی رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ وَانَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْقِبُطِيَّةِ، قَالَ: دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ آبِی رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ وَانَا مَعَهُما عَلَى اللهُ عَنْهَا، فَسَالَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِى يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي آيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرَمِ، فَيُبْعَثُ وَلَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ اللهُ عَنْهَا بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَحُرُجُ كَارِهَا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَحُرُجُ كَارِهَا؟ قَالَ: يُعُوذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْمُعَدُ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8321 - على شرط البخاري ومسلم

8322 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ شَيْبَانَ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُييْنَةَ، عَنُ اللهُ عُنِ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ صَفُوانَ ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى حَفُصَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَؤُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ حُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ، فَيُنَادُوا اَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ حَسِفًا لَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِى يُخْبِرُ عَنْهُمُ الْاَرْضِ حُسِفَ بِاَوْسَطِهِمْ، فَيُنَادُوا آوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ حَسِفًا لَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِى يُخْبِرُ عَنْهُمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اَشُهَدُ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى عَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ السَّرِيدُ اللهُ عَلَيْكَ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ، وَاشُهَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ السَّولِيةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَاشُهُ وَالَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى حَفْصَةَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدُ اللهُ اللهُ الْعُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الْعُلِقُ الْعَلَى عَلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُهُ الْعَلُمُ الْعُلُولُ الْعُلِهُ الْعَلَا لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُلِقُ اللّهُ الْعُلَالِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِهُ الْعَلْمُ الْعُلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

حَفْصَةَ آنَهَا لَمْ تَكُذِبُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8322 - صحيح

الکہ اسلام المونین حضرت حفصہ برا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تن فرقی ہے ارشادفر مایا ہے بیت اللہ محفوظ رکھاجائے گا، ایک الشکر اس پر چڑ ھائی کے لئے آئے گا، جب وہ ہموارز مین پر ہوگا تو اس کا درمیان والا حصہ زمین دھنسادیا جائے گا، وہ اپنی انگوں اور پچھنوں کو آوازیں دیں گے، کیون ان سب کو زمین میں دھنسادیا جائے گا، سوائے ایک آدمی کے، کہ وہ ان کے بارے میں باقی اشکر والوں کو بتائے گا۔ ایک آدمی اس سے کہا گا میں جھ پر گواہی دیتا ہوں، کہ تونے اپنے دادا پر جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ میں تیرے دادا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ میں فیلے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔

و کی بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری جیسیا ورامام مسلم بھالہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

هَٰذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ وَّلَمْ يُخْرِجَاهُ، لَا اَعْلَمُ اَحَدًا حَدَّثَ بِهٖ غَيْرَ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ يَرْوِيهِ عَنْهُ الْإِمَامُ اَبُوْ حَاتِمٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8323 - قال الذهبي صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ طالع فی ماتے ہیں کہ نبی اکرم سالقیا منے ارشادفر مایا بیت اللہ کے جہاد سے شکر ختم نہیں ہوں گ حتیٰ کہان میں سے ایک شکرز مین میں دھنسادیا جائے گا۔

و کی مصح کے میں اس کو امام بخاری میں اور امام سلم کی نے نقل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں بھے میں ہوں کہ کہتے ہیں۔ بھے نہیں کہا کہ اس حدیث کو عمر بن حفص بن غیاث کے علاوہ کی نے روایت کیا ہو، ان سے امام ابوحاتم روایت کرتے ہیں۔ مہیں پتا کہ اس حدیث کو عمر بن خفا سے محق کہ بن کے علاوہ کی محق کہ بن کے مقال المعتباس بن الولید بن مزیدِ الْبَیْرُوتِی، ثَمَا مُحَمَّدُ بن مَا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِیدِ بن مَزیدِ الْبَیْرُوتِی، ثَمَا مُحَمَّدُ بن مَن

شُعَيْسِ بُنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، آنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقُدَادَ بُنَ الْمَسْوَدِ الْكِنُدِيَّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْاَسْوَدِ الْكِنُدِيَّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا اَدُخَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ كَلِمَةَ الْاسْلامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ، اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، يُعِزَّهُمُ اللهُ فَيَحْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَلَا يَدِينُوا لَهَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا مَنْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِهَا، اَوْ يُذِلُّهُمْ فَلَا يَدِينُوا لَهُا اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

# هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8324 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت مقداد بن اسودالكندى فرماتے ہیں كه رسول الله مَثَاثِیَا فَمِ الله عَلَى اوركوئى پِكا اوركوئى پِكا مكان الله مَعْن الله تعالى اسلام كو داخل نہیں كردے گا،عزت والے كوعزت كے ساتھ اسلام ملے گا اور ذليل كو ذلت كے ساتھ اسلام ملے گا اور ذليل كو ذلت كے ساتھ الله على ان سب كوعزت دے گا، اوران كوعزت والا بنادے گا، یاان كو ذليل كرے گا، تو وہ اس دین كونہیں اینا كیں گے۔

﴿ هَمَ يَ مَدَ عَدَا مَا مَخَارَكُ وَ اللهُ الرَامَ مَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ مَعَارِكَ مَطَالِقَ صَحِح بِهَ لَيَن مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، وَمَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا الْعُنَا الْمُعَلِّ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَفُتُرِقُ الْمَتِي عَلَى بِضُعٍ وَسَبُعِينَ فِرُ قَدَّ الْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَفُتُرِقُ الْمَتِي عَلَى بِضُعٍ وَسَبُعِينَ فِرُ قَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَفُتُرِقُ الْمَتِي عَلَى بِضُعٍ وَسَبُعِينَ فِرُ قَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَفُتُرِقُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَفُتُرِقُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْ فَرُ قَدْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت عوف بن ما لک رُفاتِیَوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَاثِیَوْ آنے ارشاد فرمایا بمیری امت عنقریب ستر سے پچھذا کہ فرقوں میں بٹ جائے گی ، ان میں سب سے گمراہ تر فرقہ وہ ہوگا جو کہ بہت سارے امورکو اپنی رائے پر قیاس کریں گے ،حلال کوحرام اور حرام کو حلال قرار دیں گے۔ (حالا نکہ قرآن حدیث میں ان کوحرام قرار نہیں دیا گیا ہوگا)

﴿ 8326 حَبَرَنِى اَلَمُ عَارِي اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ تَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ تَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ تَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ تَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8326 - على شرط البخاري ومسلم

الله من الداری فرماتے ہیں کہ رسول الله من الله عن الله من الله عن الله من اله

ساتھ،اس کواللہ تعالیٰ کی عزت کے ساتھ اسلام میں عزت ملے گی ،اور کفر میں اس کو ذلت ملے گی ۔

اورتمیم الداری بڑھٹیز فرمایا کرتے تھے: میں نے اس بات کواپنے گھر والوں میں پہچانا ہے ، میرے گھر والوں میں سے جو مسلمان ہوگیا ،اس کو بھلائی ملی ، اس کومرتبہ ملا ،اس کوعزت بھی ملی ، اور جو کافر ہوا ، وہ ذکیل ہوا ، رسواہوا ، اورٹیکس ادا کرنے والا بنا۔

﴿ 8327 حَدَيْنَا مَ بَخَارَكُ اللّهِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ ، حَدَّثَنَا السُحْسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ عَبُدُ اللّهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ ارُومَةَ ، حَدَّثَنَا السُحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ : إِنَّكُمْ فِى زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتِ ، وَالْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاطِقِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاطِقِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتُ فَيهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاطِقِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ فَيهُ وَلَا : قَالَ عَبُو اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَانًا الصَّامِتُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاطِقِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمُ وَلَا اللّهُ مِنَ الْقَائِمِ مَ كَانَ صَلَالَةً ؟ قَالَ : " قَدُ السَّوْمُ عَلَوْنَ وَمَعْمُونَ وَمَعْمَلُونَ وَالْهُ عَمَلُونَ وَاللّهُ عَمَلُونَ وَاللّهُ عَمَلُونَ وَاللّهُ عَمَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَالْعَمَلِمُ وَذَهَبُوا بِهِ إلى فِي سُلْطَانِهِمْ ، فَلَمْ يَزَلُ – آوُ لَمْ يَزَالُوا – بِهِ الْخَدُ بِاخْذِهِ وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَلَامُ يَوَلُ وَعَمُلُهُ وَيَعُولُ وَ وَهُ وَهُ وَذَهَبُوا بِهِ إلى فِي سُلُطَانِهِمْ ، فَلَمْ يَزَلُ – آوُ لَمْ يَزَالُوا – بِهِ وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا يَعْمَلِهِ اللّهُ عَمِلَهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يَولُ وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ اللّهُ عَمِلُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ مَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8327 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ يَهُ يَهُ مَدَ مَدَ امَام بَخَارِى مِنْ الْمَامِ الْمَامِ مَسْلَمَ مَنْ الْمَعْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَايِعُ لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، كَعِدَةِ آهُلِ بَدْرٍ، فَيَأْتِيهِ عَصَبُ الْعِرَاقِ، وَآبُدَالُ الشَّامِ، فَيَأْتِيهِمُ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، ثُمَّ يَسِيْرُ النَّامِ وَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، ثُمَّ يَسِيْرُ النَّهُ وَاللهُ كَالُبُ فَيَهْ رِمُهُمُ اللهُ قَالَ: " وَكَانَ يُنْقَالُ: إِنَّ الْحَائِبَ يَوْمَنِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كُلُب فَيهُ رِمُهُمُ اللهُ قَالَ: " وَكَانَ يُنْقَالُ: إِنَّ الْحَائِبَ يَوْمَنِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةٍ كُلُب "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8328 - أبو العوام عمران ضعفه غير واحد وكان خارجيا

8329 - حَدَّتَنَا سُلَسْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْد، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَنْسُهُ، مَسْرُفُوعًا: الْمَحْرُومُ مِنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ وَلَوْ عِقَالًا، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَبَاعُنَّ نِسَاءَ هُمْ عَلَى دَرَجٍ دِمَشُقَ، حَتَّى تُرَةَ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسَرٍ يُوجَدُ بِسَاقَهَا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الدهبي)8329 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بیانٹی مرفوعاروایت کرتے ہیں کہ محروم وہ شخص ہے جو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا ، اگر چیہ ایک رسی ہی ہو، اوراس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، دمشق کے راستے میں ان کی عورتوں کی بیعت لی جائے گی ، حتیٰ کہ ان کی پنڈلی پر لگے ہوئے زخم کی بناء پر بعض عورتوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔

وَ وَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ ا

8330 - حَدَّ تَنَا الْعَبَّاسُ الْعَبَّاسِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ الْحَارِثِ الْعَقَبِيُّ بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وِيَّ الْعَقَبِيُّ بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْعَقَبِ بُنِ قُرُطِ اللَّهُ وَيَهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حُدَيْفَةُ رَضِى اللَّهُ قَالَ: دَحَلُتُ الْسَمَسْجِدَ فَإِذَا حَلْقَةُ كَانَّمَا قُطِعَتُ رَءَ وَسُهُمْ، واذَا فِيهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حُدَيْفَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ كَيْمَا اَعْرِفَهُ وَسَلَّم عِنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ كَيْمَا اَعْرِفَهُ فَالَ: فَالَدُ قَلْتُ لِيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ الشَّرِ كَيْمَا اَعْرِفَهُ فَالَ: فَالَا فَعُلْتُ لِيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، هَلُ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ الَّذِى نَحْنُ فِيْهِ مِنْ شَرِّ؟ فَالَدَى يَعْدَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ شَرِّ؟ فَالَا فَعُلْتُ لِيَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ شَرِّ؟ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ شَرِّ؟ فَالْمَا عُلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْ وَلِي عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي النَّالِيَّةِ: فِتَنَةً وَاخْتَلَاثُ لَا يَعْدَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرِّ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاعْمُوا فِيهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَاعْمَلُ بِمَا فِيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ: فِتَنْ عَلَى اَبُوَابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، فَلَانُ تَمُوتَ وَانْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَتَبِعَ احَدًا مِنْهُمْ هِذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8330 - صحيح

الله حضرت عبدالرحمن بن قرط فرماتے ہیں: میں مجد میں داخل ہوا، مجد میں صلقہ لگا ہوا اور حضرت حذیفہ بڑا تھا ہوا کہ درس حدیث دے رہے تھے (اور لوگوں کے انہاک کاعالم یہ تھا ،لگا تھا) گویا کہ ان کے سرکاٹ دیئے گئے ہیں، حضرت حذیفہ فرمارہ ہے تھے اور میں آپ شکھی ہے ہے ہوں عیں بوچھا کرتا تھا، تاکہ میں اس کو پیچان لوں اور اس میں مبتلا ہونے ہے سکوں، اور جھے اس بات کا یقین تھا کہ خیر تو جھے سے فوت ہوی نہیں سکتا، آپ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یار سول اللہ مالی تی ہم جس خیر میں ہیں، کیا اس کے بعد کوئی شرآئے گا؟ آپ مالی تھے نے فرمایا: اے حذیفہ تم کتاب اللہ کو پڑھوا ورجو پھے اس میں ہے، اس پڑھل کرو، میں نے اپنی بات پھر دہرائی، آپ مالی تی بھروہ بھروں گے، آپ مالی تی نظروں اللہ مالی تی ہوں گے، اس اللہ کی بعد کھر کوئی خیر بھی آئے گا؟ آپ مالی تی فرمایا: اے حذیفہ تم کتاب اللہ میں نے کہا: یار سول اللہ مالی تی ہوں گے، ان حالات میں بڑھوا ورجو پھوا کی خرب ہوں گے، ان حالات میں بڑھوا ورجو پھوا کی ایک کوئی خیر بھی کے بعد کھر کوئی خیر بھی کی بیروں کی نیار سول اللہ مالی تی ہوں گے، ان حالات میں آئے میں درخت کے تنے کوکا شختے ہوئے مرجاؤ، یہ کسی کی بیروی کرنے ہے بہتر ہوگا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستا اورامام سلم بیت نے اس کونقل نہیں کیا۔

8331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حُرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ غِيَاتٍ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيُمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ سَرْجِسَ، عَنْ آبِي هُرَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " اَيُّهَا النَّاسُ، اَظَلَّتُكُمْ فِتَنْ كَانَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، آيُّهَا النَّاسُ فِيْهَا - اَوْ قَالَ: مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءٍ يَاكُلُ مِنْ رَأْسِ غَنَمِهِ، وَرَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَاكُلُ مِنْ سَيْفِهِ

مَوْقُوثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8331 - صحيح موقوف

 السناد بيات موقوف ہے مجھے الاسناد ہے ليكن امام بخارى اللہ اورامام مسلم اللہ نے اس كوفل نہيں كيا۔

قَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنُ قَنَادَةَ، عَنُ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ سُبَيْعٍ بُنِ حَالِدٍ، قَالَ: خَرَجُتُ اِلَى الْكُوفَةِ زَمَنَ فُتِحَتْ تُسْتُرُ لَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَنَادَةَ، عَنُ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ سُبَيْعٍ بُنِ حَالِدٍ، قَالَ: خَرَجُتُ اِلَى الْكُوفَةِ زَمَنَ فُتِحَتْ تُسْتُرُ لَا جَلِبَ مِنْهَا بِعَالًا، فَدَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ تَعْرِفُ إِذَا رَيَتَهُمُ اللَّهُمُ مِنُ رِجَالِ الْحِجَازِ، قَالَ: فَحَلَّقَنِى الْقُومُ بِابُصَارِهِمُ، وَقَالُوا: مَا تَعْرِفُ هَلَدًا وَلَيْتَهُمُ اللَّهُمُ مِنُ رِجَالِ الْحِجَازِ، قَالَ قُلُتُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَعَلَّا لَهُ مُنَ وَقَلَ وَخَلَقُ رَضِى اللهُ عَنَهُ؛ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ حُدَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنَهُ؛ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ حُدَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنَهُ إِنَّ النَّسَ كَانُوا يَسُأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَقَ اللهُ عَلَى وَمُولَ اللهُ عَلَى اللهُ يَكُونُ بَعْمُ وَاللهُ عَنْ الْحَيْمِ وَكُنْتُ السَّيفُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: السَّيفُ قُلْتُ: وَهَلَ بِعِدُلِ شَجَرَةٍ قَالَ: لِللهُ عَنْ وَعَدْ خَلِكَ؟ قَالَ: يَحْمُ عُلَى فَرَقَةٍ هَا لَى اللهُ مَعْمَ وَاطِعُ وَالَّا فَمُتُ عَاضًا بِحِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ: لِللهُ عَنْ وَجَلَ وَمُحَدِّ وَلَى اللّهُ مَنْ وَقَعَ فِى نَارِهِ اَجَرَهُ وَحُظً وِزْرَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى نَارِهِ اَجَرَهُ وَحَظً وِزْرَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى نَامِ وَجَلَ وَرُدُهُ وَحُظً وَزُرَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى نَامِ السَّاعَةِ وَوَلَا السَّاعَةِ وَرَدُهُ وَحُظً اجْرُهُ قُلُتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ السَّاعَةِ وَالْ السَّاعَةِ وَالَا السَّاعَةِ وَرَدُهُ وَحُظً اجْرُهُ وَلُحُظً اجْرُهُ وَلُحُظً اجْرُهُ وَلُحُظً اجْرُهُ وَلَى اللّهُ مَا ذَا ؟ قَالَ: يَخْرُهُ السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةِ اللهُ السَّاعَةِ اللّهُ السَّاعِةُ اللّهُ السَّاعِةُ اللّهُ السَّاعِةُ اللّهُ السَّاعِقُ اللهُ السَّاعَةُ عَلَى اللهُ السَّاعَةُ عَلَى اللهُ السَّاعِ اللهُ اللهُ اللهُولُ ال

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8332 - صحيح

🕾 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8333 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بَنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وقَفَاتٍ بُنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وقَفَاتٍ وَتَعَبَاتٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلُ

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8333 – علی شرط البخاری و مسلم ﴿ حضرت حذیفه ﴿ اللهٔ فَرْمَاتِ بِینَ فَتَنَے میں وقفہ ہوگا، اور تُقْبِراؤ ہوگا، جو کوئی اس کے وقفے میں مرسکے ،اس کو ناحاہئے۔

الاسناد بليكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مينيد في الساد بالكونقل نهيس كيا ـ

8334 – آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا مَحَدَمَدُ بُنُ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُفْتَحُ عَلَى الْاَرْضِ فِت كَصَيَاصِيِّ الْبَقَرِ فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، فَقَالَ: هذَا يَوْمَنِذٍ عَلَى الْحَقِ فَقُمْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُذَا يَوْمَنِذٍ عَلَى الْحَقِ فَقُمْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

هلذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8334 - سعيد بن هبيرة اتهمه ابن حبان

﴿ حضرت مرہ بنری فرماتے ہیں کہ رسول الله منگانی آئے ارشاد فرمایا: زمین پرگائے کے سینگ کی مانند فتنے ہر پا ہوں گے، ایک آ دمی سرچھپائے ہوئے وہاں سے گزرا، آپ منگانی آئے اس کی طرف و کیو کرفرمایا: یشخص اس دن س پر ہوگا، میں اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، میں نے اس کی چا در بکڑلی ،اور کہا: یارسول الله منگانی آئے ہیں آ دمی؟ آپ منگانی آئے نے فرمایا: جی ہاں۔ آپ فرماتے ہیں: وہ حضرت عثمان رٹائی شخصے۔

الاسناد بيكن امام بخارى مينة اورامام سلم مينية في السناد بيكن امام بخالة في السكونقل نهيس كيا ـ

8335 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، اَخْبَرَنِى جَدِّى اَبُو اُمِّى اَبُو حَبِيبَةَ، اَنَّهُ دَحَلَ الذَّارَ وَعُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَحْصُورٌ فِيْهَا، وَآنَهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِى الْكَلامِ فَاذِنَ لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَاثْنَى عَنْهُ مَحْصُورٌ فِيْهَا، وَآنَهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِى الْكَلامِ فَاذِنَ لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "سَتَسْلُقُونَ بَعْدِى فِتنَةً وَاخْتِلَافًا - اَوْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْآمِيرِ وَاصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْآمِيرِ وَاصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ وَاللَّهُ بِمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْآمِيرِ وَاصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ بِذَلِكَ اللهُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8335 - صحيح

﴿ ﴿ ابوحبیبہ کے بار نے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان بڑتھ کی حویلی میں گئے ، حضرت عثمان بڑتھ کااس وقت محاصرہ ہو چکا تھا، انہوں نے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے حضرت عثمان بڑاٹھ کی حمد و تا ایک مصرت عثمان بڑاٹھ نے حضرت عثمان بڑاٹھ نے مصرت معان بڑاٹھ نے مصرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کھڑے ہوئے ، اللہ تعالٰی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں نے رسول اللہ سڑھ ہے ہوئے ، اللہ تعالٰی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں نے رسول اللہ سڑھ ہے ہوئے ، ایک آ دن نے یو چھا: یارسول اللہ سڑھ ہے ہوئے ان حالات میں آب کا ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ حضور مُن اللہ تعالٰی فرمایا: تم اپنے امیہ اوراس کے ساتھ ربنا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا تنا کا اشارہ حضرت عثمان بڑاتھ کی جانب تھا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری ہیں اور امام سلم میں ہے اس کو قل نہیں کیا۔

8336 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهُبٍ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِنَى عَنْمُرُو بُنَ الْمُحَارِثِ، اَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّ سُحَيْمًا حَدَّثَهُ، عَنْ رُويُفِع بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ وَرُطَبٌ، فَاكُلُوا مِنْهُ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ وَرُطَبٌ، فَاكُوا مِنْهُ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ وَرُطَبٌ، فَاكُلُوا مِنْهُ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدُرُونَ مَا هَذَا؟ تَذْهَبُونَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدُرُونَ مَا هَذَا؟ تَذْهَبُونَ الْخَيْرُ فَالْحَيْرُ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا مِثُلُ هَالًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8336 - صحيح

وَشَاهِدُهُ الصَّحِيْحُ حَدِيْتُ آبِي حُمَيْدٍ الطَّائِيِّ الَّذِي:

﴿ حضرت رویفع بن ثابت انصاری بڑاتی فرماتے ہیں: رسول الله منگاتیم کی بارگاہ میں خشک اورتر کھجوریں پیش کی گئیں، صحابہ کرام بوئٹیم نے کھا کروہ سب ختم کردیں، سوائے ایک گھل کے اور سوائے اس چیز کے جوکسی کام کی نہیں تھی ، رسول الله منگاتیم نے فرمایا: تم جانے ہوکہ یہ کیا چیز ہے؟ تم میں انجھے لوگ ایک ایک کرے جاتے رہیں گے حتی کہتم میں سے صرف اس گھلی کی مانندلوگ رہ جائیں گے۔

السناد بي السناد بي الكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في السكونقل نبيس كيا-

ابوحمید الطائی کی روایت کردہ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہر ہے

8337 - حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْكَاسُ فَاطِى وَ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْلَاسُ فَاطِى وَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَلِي بُنِ زِيَادٍ، قَالُوا: ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ يُونُ سَلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ يُونُ سَلَيْمَانُ بُنُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَونُ سَلَيْمَانُ اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَتُنْتَقَيّنَ شِوَارُكُمْ، فَمُو تُوا إِن صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَتُنْتَقَيّنَ شِوَارُكُمْ، فَمُو تُوا إِن

استطعتم

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَلَهُ رِوَايَةٌ اُخْرَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8337 – صحيح

﴿ ﴿ ابومید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ اللہ منافیق کا یہ ارشاد قال فرمایا ہے' تمہاری صفائی ہوگ جیسا کہ مجورکو شراب کشید کرنے والے برتن ہے بچایا جاتا ہے، تم میں ہے اجھے لوگ چلے جائیں گے اور شریر لوگ رہ جائیں گے ،اس وقت اگرتم مرسکو، تو مرجانا۔

🚭 🕃 بید حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بہتنة اورامام مسلم بیشند نے اِس کوفل نہیں کیا۔

8338 - آخبَرُنَاهُ آبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آبُوْ إِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِي بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ آبِي بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِي بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِي مُمَلُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حُمَيْدٍ، مَوْلَى مُسَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُحَدِّثُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُنْتَقَيَنَ صَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُنْتَقَيَنَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمُرُ مِنَ الْجَفْنَةِ، فَلْيَذُهَبَنَّ خِيَارُكُمُ وَلَيَدُقَيَنَ شِرَارُكُمُ، حَتَّى لا يَبْقَى إلَّا مَنُ لا يَعْبُ اللهُ بِهِمْ، فَمُوتُوا إِن اسْتَطَعْتُمُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ مسافع کے آزاد کردہ نلام ابوحمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڈارشادفر ماتے ہیں کہ رسول الله منگائی ہم نے ارشادفر مایا: تمہاری صفائی ہوگی ، مجورکوشراب کشید کرنے والے برتن سے بچایا جاتا ہے ،تم میں سے اجھے لوگ چلے جائیں گے ارشادفر مایا: تمہاری صفائی ہوگی۔ اورشریرلوگ نے جائیں ہوگی۔

الاسناد بيكين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسيني اس كوقل نهيس كيا۔

﴿ ﴿ ابوحمید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللهُ عَنْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْتَا ہِ ارشاد فرمایا: تمہاری صفائی ہوگی جیسا کہ تھجورکوشراب کشید کرنے والے برتن ہے بچا کر رکھا جاتا ہے ،تم میں ہے اچھے لوگ چلے جائیں گے اورشریرلوگ باقی نے جائیں گے اورشریرلوگ باقی نے جائیں گے ہوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس وقت مرسکو تومر جانا۔

8340 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْجَزَّارُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصَّفَا اِمُلاء ، ثَنَا اللهُ عَلَى الصَّفَا اِمُلاء ، ثَنَا اللهُ عَبْد اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُن وَيُلِعِ وَلِلصَّعَائِفُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكِظُوا الْهَاكُونُ الْهَاكُونُ اللهُ عَبْد اللهُ عَبْد اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُن وَيُلِعِ وَلِلصَّعَائِفُوا الْهَاكُونُ الْهَاكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْد

الرَّحْدَيْ، عَنْ أَبِي حَادِمٍ، عَنْ عُمَارَةً بُنِ حَزْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُغَرِّبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ، قَدُ مَرجَتُ عُهُودُهُم وَأَمَا اللهُم وَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَـانحُــذُونَ مَـا تَــزِفُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى آمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ آمْرَ عَامَّتِكُمْ قَالَ سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ: " حُتَالَةُ النَّاسِ. رَدَّءَ تَهُمُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: مَرِجَتْ عُهُودُهُمُ إِذْ لَمْ يَفُوا بِهَا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8340 - صحيح

◄ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو الله عن أمر الله عن كالله عن كالله عن الله عن ال لوگ قتل کر دیئے جائمیں گے ، اور مطحی ہے لوگ باقی بجیس گے ،ان کے وعدے اور امانتیں نا قابل اعتما د ہوں گی اوران کا آپس میں اختلاف شروع ہوجائے گااوروہ اس طرح ہوجائیں گے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور مَا این این ایب ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ صحابہ کرام دہ اُلٹی نے عرض کی: یارسول الله منگالی ایسے حالات کے لئے آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ منافیظِ نے فرمایا: تم اس کو لینا جس کوتم اچھی طرح پہچانے ہواورجس کونہیں جانے ،اس کو چھوڑ دینا،اورتم اپنے خاص لوگوں کی بات کو قبول کروگے ، اورعوام الناس کے امورکو جھوڑ دوگے ، سعید بن منصور فرماتے ہیں: حالة الناس ، حقیرور ذیل لوگول کو کہتے ہیں۔اور (مرجت عبو دہم) کامطلب سے کہوہ وعدہ نہیں نبھا کیں گے۔

ﷺ نہیں مدیث سیجے الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشانید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8341 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَمْرِو الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيطَتَهُ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ فَيَبْقَى عَجَاجٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينجَيْنِ، إِنْ كَانَ الْحَسَنُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو. "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8341 - على شرط البحاري ومسلم إن كان الحسن عن عبد الله

الله عنرت عبدالله بن عمر وطِيَّ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّ جب تک اللہ تعالیٰ زمین والوں ہے اپنی شرط پوری نہ کروالے گا، چیخے ، چلانے والے لوگ باقی کی جائیں گے ، یہ نیکی نہیں جانبتے ہوں گے ،اورگناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔

اگر حسن نے عبداللہ بن عمرو رہ اللہ سے ساع کیا ہے توبہ حدیث امام بخاری میں اورامام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق

صیح ہے لیکن شیخین میسلط نے اس کوفال نہیں کیا۔

8342 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَصْفَهَانِتُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِى عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ أُمَرَاءُ يُعَذِّبُونُكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8342 – علی شرط البخاری و مسلم ﴿ حضرت حذیفه ﴿ لِلْمُؤْفِر ماتے ہیں: تمہارے حکمران ایسے ہوں گے جوتہ ہیں تکلیف دیں گے ،اللہ تعالیٰ ان کوعذاب دے گا۔

8343 - وَعَنِ الْاَعْمَ مَسِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى مَعْمَرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُرَحُبِيلَ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ شُرَحُبِيلَ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يَرَوُنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُ وا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8343 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹؤفر ماتے ہیں: تم اس وقت تک بھلائی پر قائم رہوگے جب تک تم پرایسے حکمران نہیں آئیں گے جواپی مرضی ہے، جب دل میں آئے تمہاراحق تمہیں دیں گے۔(اور جب چاہیں روک لیں)

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَا مَكُونَ اللهُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا اَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ، شَيْحٌ مِهُ لَكُونَ اَهُلِ قُبَاءَ ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَافِعٍ، مَوْلَى اللهِ عَنْ اَهُلِ قُبَاءَ ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَافِعٍ، مَوْلَى اللهِ عَنْ اَهُلِ قُبَاءَ ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَافِعٍ، مَوْلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَوْلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَوْلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: اِنْ طَالَتُهِ بِكَ مُدَّةٌ يُوشِكُ اَنْ تَرَى قَوْمًا يَعُدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنْتِهِ فِي ايَدِيهِمْ مِثْلُ يَقُولُ: إِنْ طَالَتُهِ بِكَ مُدَّةٌ يُوشِكُ اَنْ تَرَى قَوْمًا يَعُدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنْتِهِ فِي ايَدِيهِمْ مِثْلُ اللهِ مَا اللهِ مَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8344 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَاتُؤُفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَا نے ارشاد فرمایا: اگر تیری عمر کمبی ہوئی توعنقریب توالیی قوم دیکھے گاجواللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں صبح کرے گی اوراللہ کی لعنت میں شام کرے گی ، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی مثل (کوڑے) ہوں گے۔

ﷺ کی جدیث امام بخاری مسلم بینیا اورامام مسلم بینیا کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شخین بینیا نے اس کوفل نہیں ۔

8345 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بِنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُورٍ، ثَنَا آبُو الْمُوَجَّدِ، آنْباً عَبْدَانُ، آنْباً عَبْدُ اللهِ،

اَنْهَا نَسَافِعُ بَنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ، عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي زُهَيْرِ الثَّقَفِيّ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَلُولُ فِي خُطْبَتِهِ: " يَا آيُّهَا النَّاسُ، تُوشِكُونَ آنُ تَعْرِفُوا آهُلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالثَّنَاءِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ - آوُ قَالَ: حِيَارَكُمُ مِنْ شِرَارِكُمْ - " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِءِ، اَنْتُمْ شُهُودٌ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8345 - صحيح

﴿ ﴿ ابوز مِیرِ تَقَفَی عِلَیْمَوْفِر ماتے مِیں کہ رسول الله مَنَا اللهِ عَلَیْمَ فِی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَا اللهِ عَلَیْمِ اللهِ ا

ﷺ پی حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجتلیۃ اورامام مسلم مجتلیۃ ہے اس کو قتل نہیں کیا۔

8346 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَينُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيَادٍ، ثَنَا الْحُسَينُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيَادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشِ الْقِتْبَانِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيكُونُ فِي الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيكُونُ فِي الصَّدَفِيّ، عَنْ عَلَيْ وَمَا يَا عَنُو اللهِ عَنْهُمَا وَاللّهُ مَا يَعْدُهُمُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُء وَمِي اللهُ عَنْهُمَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُء وَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمَعَ لَحَدَمَهُمُ كَمَا عَنْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْ وَمَا الْمَيَاثُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمَيَاتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عمرو الله الله على كدر سول الله سَلَيْم نے ارشاد فرمایا: اس امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جوبڑی بڑی زین (والے گھوڑوں) پر سوار ہوکر ، سجدوں کے دروازوں پر آئیں گے ، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود نگی ہوں گی۔ ان کے سربختی اونٹوں کی کوہانوں کی بشل اٹھے ہوئے ہوں گے ، ان پر لعنت کرو، کیونکہ وہ ملعونہ عورتیں ہوں گی ، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوئی تو وہ ان کی ایسے بی خدمت کریں گے جسے تم سے پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کریں گے جسے تم سے پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا یار سول الله سُلُ الله عند کریں الله سُلُ الله عند کرتی ہیں۔ میں نے بوچھا یار سول الله سُلُ الله عند کے مطابق سے جہائی جندی بڑیا ہے اس کونال نہیں کیا۔

8347 میں میں آبو عبد الله مُحمَّد بُن یَعْقُوْبَ الشَّ مَبْانِیُّ، شَنَا یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ یَحْیَی اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مُسَدَّدٌ، ثَنَا یَشُورُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ بُحِیْرٍ، ثَنَا سَیَارُ بُنُ سَکِلْمَةَ، عَنْ اَبِی اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُوجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ اَسْيَاطُ، كَآنَهَا اَذُنَابُ الْبَقَرِ، يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ الْأَبَقَرِ، يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8347 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه ﴿ النَّهُ فَرِماتَ عَيْنَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا: آخرى زمان عين اس امت مين يَحَدَاوَّكُ مُول كُهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُولُكُلُولُ عَلَيْكُولُكُلُولُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ

السناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام سلم بیشتہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

8348 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْص، قَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسُلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ ذَكَرَ الْفِتُنَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ يَأْتِي الرَّجُلَ لا يَمُلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا، فَيُقْسِمُ لَهُ بِاللهِ إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ فَيَرْجِعُ مَا حَلَّى مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ، وقَدْ اَسْخَطَ اللهَ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخُرِجَّاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8348 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ تھنے کا ذکر کیااور فرمایا: آدمی اپنے گھر سے نکلے گا،اس وقت اس کے ساتھ اس کا دین ہوگا، لیکن جب وہ لوٹ کرآئے گاتواس کے پاس کچھ بھی دین نہیں ہوگا، وہ ایک ایسے آدمی کے پاس جائے ، جو ک تم کے نفع ونقصان کا مالک نہیں ہوگا، وہ اس کے پاس جا کرفتمیں کھا کھا کر اس کی تعریفیں کرے گا،اوروہ وہ اس سے اپنی ضرورت کی چیز لے کرلوٹے گا،اوراس کے اس طرزِ عمل پراللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا۔

8349 - حَدَّثَنِينَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِى سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عِي النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عِي النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عِي النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: وَالَّذِى بَعَثِنِى بِالْحَقِّ، لَا تَنْقَضِى هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَى يَقَعَ بِهُمُ الْحَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَدْفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: وَاللَّهِ بِاَبِى النَّهِ بِالِي الْمُعْلَى اللَّهِ بَابِي اللَّهِ بَابِي اللَّهُ بَابِي اللَّهِ بَابِي اللَّهُ بَابِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8349 - سليمان هو اليمامي ضعفوه والخبر منكر

﴿ حَرْت ابو ہریرہ ڈُوْائِرُ فُر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْنِم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم ،جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتی کہ ان میں دھنسنا اورشکلیں تبدیل ہونا اور ہمتیں لگانے جیسے واقعات رونما ہوں گے، صحابہ کرام ہونگئے نے پوچھا: یا نبی اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں! یہ کب ہوگا؟ آپ ٹُلُ اِنْ نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ عورتیں سواریاں چلارہی ہیں، اورگانے والیوں کی کثرت ہوگی، جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی، مسلمان مشرکوں کے برتنوں یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں مشروبات بئیں گے، مرد، مردوں سے اپنی لذت پوری کریں گے اور عورت ہوئے فرمایا: یوں۔ چلائے گی ،ان کوخود سے دوررکھنا، اور ان سے نیخ کے لئے تیار رہنا، حضور مُلَّالِیْنِ نے اپنا چراچھیاتے ہوئے فرمایا: یوں۔

8350 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيَمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَّدٌ، عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: " انْبَا مَعُمَّدٌ، عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: " جُعِلَتُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ حَمْسُ فِيَنِ: فِتُنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِيتُنَةٌ حَاصَّةٌ، ثُمَّ فِيتُنَةٌ حَاصَّةٌ، ثُمَّ فِيتُنَةٌ حَاصَةٌ، ثُمَّ فِيتُنَةٌ حَاصَةٌ، ثُمَّ فِيتَنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِيتَنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِيتَنَةٌ عَامَّةٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعُمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8350 - صحيح

﴾ ﴿ مَسْرت علی اللَّهُ وَمات ہیں: اس امت میں پانچ فتنے آئیں گے ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا پھر ایک اندھا، بہرااور گونگا فتنہ آئے گااوراس فتنے میں لوگ جانوروں جیسے ہوجا ئیں گئے۔

الساد ہے کہ الاساد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8351 - حَدَّثَنِ النَّوْ السَّحَاقَ الْفُوَّارِيُّ، عَنِ الْاعْمَشِ، قَالَ: عَمْرُو بُنُ مُرَّةً، عَنُ آبِی الْبَحْتَرِیِّ، عَنُ آبِی أَدُوٍ، قَالَ: عَمْرُو بُنُ مُرَّةً، عَنُ آبِی الْبَحْتَرِیِّ، عَنُ آبِی أَدُوٍ، قَالَ: عَمْرُو بُنُ مُرَّةً، عَنُ آبِی الْبَحْتَرِیِّ، عَنُ آبِی أَدُوِ، قَالَ: وَفَعْتُ الِی حُذَیْفَةً، وَابُنِ مَسْعُودٍ وَهُمَا یَتَحَدَّثَانِ فِی الْمَسْجِدِ فَذَکَرُوا الْفِتْنَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا كُنتُ ارَی دَفَعْتُ الِی حُذَیْفَةً، وَابُنِ مَسْعُودٍ : مَا كُنتُ ارَی تَدُتَ مَلٰی عَقِبَیْهَا لَمْ یُهَرَاقَ فِیْهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیْصْبِحُ مُؤُمِنًا وَیُمُسِی كَافِرًا، وَیُصْبِحُ كَافِرًا وَیُصْبِحُ مُؤُمِنًا وَیُمُسِی كَافِرًا، وَیُصْبِحُ كَافِرًا وَیُصْبِحُ مُؤُمِنًا، یُقَاتِلُ فِی الْفِتْنَةِ الْیَوْمَ وَیَقْتُلُهُ اللّٰهُ غَدًا، یَنْکُسُ قَبُلَهُ فَتَعُلُوا السَّتُهُ فَقَالَ حُذَیْفَةُ: صَدَفْتَ هَکَذَا وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ هَذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ یُخُوجِاهُ، وَابُو تُوْرٍ هٰذَا مِنْ كِنَا وَاللّهُ مِنْ وَابُو النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ هٰذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ یُخُوجِاهُ، وَابُو تُورُ وَلَا مُنْ کِنَا وَالْنَا وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَی الْفَوْنَا وَلَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ هٰذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ یُخْورِ جَاهُ، وَابُو الْبَحُورِی قَدُ الْمُورُولُ وَاللهُ مُنْ مَنْ كَنَا وَاللهُ مُنْ وَلَوْمُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَیْهُ وَلَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا وَلَو مُنَا وَاللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8351 - صحيح

click on link for more books

پھر انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی نے فر مایا: میں نہیں دیکھتا کہ تواپی ایڑھیوں کے بل پلٹ جائے کا اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا۔ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کا فرہو چکا ہوگا، یا نتیج کو کا فرہوگ اور شام کوموُن ہو چکا ہوگا، وہ فتنے میں قبال کرے گا، کل اللہ تعالی اسے قبل کردے گا۔ اس کا دل الٹا ہوجائے گا، اس کی سرین باند ہوجائے گی۔ اس کا دل الٹا ہوجائے گا، اس کی سرین بلند ہوجائے گی۔ حضرت حذیفہ نے کہا: تم نے بچ کہا، رسول اللہ مُنافیقی نے ہمیں فتنوں کے بارے میں ایسے ہی بنایا ہے۔

ہند ہوجائے گی۔ حضرت حذیفہ نے کہا: تم نے بچ کہا، رسول اللہ منافیقی نے ہمیں فتنوں کے بارے میں ایسے ہی بنایا ہے۔

ہند ہوجائے گی۔ حدیث صبح الا سناد ہے لیکن امام بخاری نواز امام مسلم نواز نے اس کوفال نہیں کیا۔ اور یہ ابوٹور کبار تا بعین میں

ﷺ بی صبح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور یہ ابوٹور کہار تا بعین میں سے ہیں، اور ابوالبختر ی نے حضرت حذیفہ کو پایا ہے۔

8352 – آخُبَونَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنُ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا اللهِ صَلَّى سُفْيَانُ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، قَالَ: آخُبَرَنِى شَيْخُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَصِى اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ فِيْهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ آذَرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَحْتُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ فِيْهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ آذَرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَحْتُو اللهُ عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ .

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَإِنَّ الشَّيْخَ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ هُوَ سَعِيدُ بُنُ آبِيْ خَيْرَةَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8352 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُٹائٹو کے ارشاد فرمایا: لوگوں پراییاز مانہ آئے گا کہ آدمی کو بجز اور گناہ کے درمیان اختیار دیاجائے گا۔ جووہ زمانہ پائے اس کو چاہئے کہ گناہ پر بجز کوتر ججے دے۔

ﷺ بی صدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیشد اورا مام مسلم مُیشد نے اس کُونقل نہیں کیا۔اورسفیان توری نے اپنے جس استاد کا نام ذکر نہیں کیا اور داؤ دابن ابی ہند سے روایت کی ہے، وہ سعید بن ابی خیرہ ہیں۔جبیبا کہ درج ذیل حدیث کی سند سے واضح ہے۔

8353 - حَدَّثَ اللهُ بَكُو الشَّافِعِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُونِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنُدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي حَيْرَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيْهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنُ اَدُرَكَ مِنْكُمُ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ . اللهُ عَلَى الْفُجُورِ

﴿ ﴿ وَاوَدَ ابن ابی مِند ، سعید بن ابی خیرہ کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رُلِّاتُمُّ کا یہ ارشادُقُل کرتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ سَالِّا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلّٰ اللّٰہِ اللّٰلِمِلّٰ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِلْمِلْمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِلْمُلّٰ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلّٰ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلّٰمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلِمِلْمِلْمُلْمُلِمِلَمِمِلْمِلْمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمِلْمِلْمُلْمُلْمُلِمِمُلْمِم

8354 - آخُبَرَنِي ٱحْمَدُ بُنُ مُحَقَّدِيهُ صَلَّمَةَ الْعَبَزِيْنُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ

صَالِح، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِى اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُغْشِيَنَ أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُغْشِينَ أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فَيْهُا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ اَقُوامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ فِيهُا مُؤْمِنًا وَيُمْ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَلِيلٍ هَا مُؤْمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ اَقُوامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّهُ لَيُ لِللهِ اللهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللَّهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8354 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر بُنَ ﴿ فَا مَن عَيْمِ بُنَ ﴾ فرمات کو فتنے ایسے دھانپ لیس کے جیسے تاریک رات کا اندھیرا ہر کسی کو اپنی لبیٹ میں لے لیتا ہے ، اس فتنے میں بندہ صبح کومومن ہوگا اور شام کوکا فر ہو چکا ہوگا ، لوگ دنیا کی تھوڑی می دولت کے عوض اپنا دین ﴿ ویس گے۔ کوکا فر ہو چکا ہوگا ، لوگ دنیا کی تھوڑی می دولت کے عوض اپنا دین ﴿ ویس گے۔ ﷺ اور امام مسلم بُرِیاللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ ورج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے ، اس کامتن یہی ہے۔ حدیث کی شاہد ہے ، اس کامتن یہی ہے۔

8355 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، وَقَدُ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، وَقَدُ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي يَعْقُونَ، وَابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي يَعْقُونَ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي يَعْقُونَ، وَابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي يَعْفُونَ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ: جَبِيبٍ، عَنُ سِنَانِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِنَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ اقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنُيَا قَلِيْلٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8355 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس بن مالک رہائے ہیں کہ رسول الله منائے استا فرمایا: قیامت سے پہلے تاریک رات کے اندھیرے کی مانند فتنے ہوں گے ، ان میں بندہ صبح کومومن ہوگا اور شام کوکا فر ہو چکا ہوگا ، اور شام کومومن ہوگا اور شعر کو کا فر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کی تھوڑی می دولت کے بدلے اپنا دین بھے دیں گے۔

2356 - انجبر تَسَا اللهِ اللهِ السَّيَّارِيُ بِمَوْق، اَنْبَا اَبُو الْمُوجَّهِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ، اَنْبَا سَعِيدُ بُنُ الْحُرَيْرِيُّ، عَنُ آبِي نَصْرَةَ، عَنُ آبِي فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: آلَا آيُهَا النَّاسُ إِنَّا كُمْ الْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ بَيْنَنَا مِنْ اخْبَارِكُمْ، آلَا وَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِهِ الْعُلْقَ وَرُفِعَ الْوَحْيُ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، الله وَمَنْ يُظْهِرُ مِنْكُمْ ضَرًّا طَنَنَا بِهِ شَرًّا وَابُغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، الله وَمَا عِنْدَهُ، وَمَنْ يُظْهِرُ مِنْكُمْ شَرًّا فَلَالَة تَعَالَى وَمَا عِنْدَهُ، وَلَقَدْ حُيلًا إِلَى إِلْحَرَهِ اللّهُ وَعَالَى وَمَا عِنْدَهُ، وَلَقَدْ حُيلًا إِلَى إِلَيْهُ مَا اللهِ مَا اللهُ عَمَالِي مُ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَمَالِي وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ المُعْتَا اللهُ ا

لِيَ صُرِبُوا اَبْشَارَكُمْ وَيَأْخُذُوا اَمُوالَكُمْ، وَلَكِنِّى اَبْعَنْهُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَنَكُمْ، وَيَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ وَيَقْسِمُوا فِيكُمْ فَيْنَكُمْ، الله مَنْ فُعِلَ بِهِ شَىءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَافِعُهُ إِلَىّ، وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَاقُصَّهُ مِنْهُ فَوَثَبَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ رَضِى الله عَنْهُ، فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آرَايُتَ لَوْ آنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عَلَى رَعِيَّةٍ، فَاَذَبَ بَعْضَ رَعِيَّةِ إِنَّكَ لَمُقِصَّهُ مِنْهُ، قَالَ: وَمَا لِى لَا أَقُصُّهُ وَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ، آلا رَعِيَّةِ إِنَّكَ لَمُقَصَّهُ مِنْهُ، قَالَ: وَمَا لِى لَا أَقُصُّهُ وَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ، آلا لَا تَصْرِبُوهُمْ فَتُونُوهُمْ وَلَا تَسْمَنَعُوهُمْ حَقَّهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُحْبِرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَسْمَنَعُوهُمْ حَقَّهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُحْبِرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُنْولُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُعْرِمُهُمْ فَتُمْ وَلَا تَسْمَنَعُوهُمْ حَقَّهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُحْبِرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَسْمَنَعُوهُمْ حَقَّهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُحْبَرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَسْمَنَعُوهُمْ حَقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُحْبِرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُسْمَعُوهُمْ حَقَهُمْ فَتَكَفِيرُوهُمْ وَلَا تُعْرِينَ وَاللَّهُ مَا لَعِيَاضَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8356 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ وَى كَانُرُولَ ہُوتا تھا، جب التھ لوگ ہم میں موجود سے ، من لو ، خبر دار اللہ کے بنی جاچکے ہیں، وی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے،

اب ہم شہیں ای بنیاد پر بچا نیں گے جو میں شہیں کہوں گا۔ جس سے خیر ظاہر ہوگا ، ہم اس کے بارے میں خیر کا گمان کریں گے،

اور جس سے شرسرزد ہوگا ، اس کو ہم شریر ہی شہیں کہوں گا۔ جس سے خیر ظاہر ہوگا ، ہم اس کے بارے میں خیر کا گمان کریں گے،

اور جس سے شرسرزد ہوگا ، اس کو ہم شریر ہی شہیں گے ، اور اس سے نفرت کریں گے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو

راز ہیں، وہ اللہ کے سپر دکریں گے۔ خبر دار! مجھیں گے ، اور اس سے نفرت کریں گے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو

راز ہیں، وہ اللہ کے سپر دکریں گے۔ خبر دار! مجھی پر ایساز ماند آ چکا ہے کہ جو قر آن کریم پڑھتا ہے ، میں شہمتا ہوں کہ اس کی نبیت

اللہ نعائی کوراضی کرنے کی ہے اور ثواب کی ہے۔ جب کہ مجھے ہے ہم جھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پچھلوگ قر آن کریم پڑھتے

میں اور اس سے دنیا چا ہے ہیں ، اپنی قراء سے اور اپنے علم سے اللہ تعائی کی رضا اور اس کی بارگاہ سے ثواب کی امید کرو۔ اللہ کی مقتل اور اس کے بطاق میں کو اس لئے بھیتیا کہ وہ شہمیں مار پیٹ کر تمہار امال کیس ، بلکہ میں ان کو اس لئے بھیتیا ہوں تا کہ وہ شہمیں تمہار اور اس نے ملاز مین کو اس لئے بہیتیا کہ وہ شہمیں مار پیٹ کر تمہار امال کیس ، بلکہ میں ان کو اس لئے بھیتیا ہوں وہ اپنے ساتھ ہو نے والی زیادتی کی اطلاع مجھ تک پہنچا نے ، اس ذات کی تم اجس خود کو چیش فرمادیا تھا، خبردار! ان کو مار کر آئیس فرمادیا کو می میں کرنا۔ ورک کران کو بیش می می کرنا ، اور ان کا حق ان کو ضائع بھی مت کرنا ، اور ان پر جورک کران کو بیشن مت کرنا ، اور ان پر جس کرنا کو ان کو ان کو ان کو ضائع کرنا ۔ جب کہ کرکے ان کو ضائع کرتا ۔

🖼 🏵 بیرحدیث ا مام مسلم والنیوز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8357 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضُرُ بْنُ شَيْلٍ، الْفَضُلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضُرُ بْنُ شَيْلٍ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ مُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْدِرِ حَاهُ اللهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْدِرِ حَاهُ اللهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8357 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہرمیہ وطالتہ میں کہ رسول الله منگاتی استاد فرمایا: عرب کے لئے اس شر سے ہلاکت ہے جو بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ اگراس میں مرسکو تو مرجانا۔

الله المسلم المنتوك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كوهل نہيں كيا۔

8358 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْم، آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنُبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، قَالَ: ثَارَتِ الْفِتْنَةُ وَاَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ آلَافٍ، لَمْ يَخْفَ فِيْهَا مِنْهُمُ الَّا ٱرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَفَ مَعَ عَلِيٍّ مِاثَتَانِ وَبِضُعَةٌ وَّارُبَعُونَ رَجُلًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَاثَتَانِ وَبِضُعَةٌ وَّارُبَعُونَ رَجُلًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَاثَتَانِ وَبِضُعَةٌ وَّارُبَعُونَ رَجُلًا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْمُعَلِيْ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ ﴿ ابن سیرین فرماتے ہیں: فتنے پھیل چکے ہیں، اوررسول الله مثل الله مثل تعداد دس ہزار ہے، ان میں سے صرف چالیس آدمی ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔حضرت علی رفائیڈ کے ساتھ ایک سوچالیس کے لگ بھگ بدری صحابہ کھڑے ہیں، ان میں ابوایوب ، ہل بن حنیف اور عمار بن یاسر رفائیڈ ہیں۔

8359 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ الدِّمَشُقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَزْدَادُ الْاَمُو اللَّهِ شِدَّةً وَلَا الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارٍ مِنْ خَلْقِهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8359 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه طِينَوْ فرمات مِين كهرسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ في ارشاد فرمایا: ہرمعامله شخت سے سخت ہی ہوتا جائے گا، اور مال بڑھتا ہی جائے گا، اور مال بڑھتا ہی جائے گا، اور قیامت شریرترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

🕾 🕾 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشند اورامام مسلم ٹریشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8360 – آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْاشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْاشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا سَلَيْمَانُ الْفَقِيهُ وَسَلَّمَ الْاَحُولُ، عَنْ آبِي كَبْشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا مُوسَى الْاشْعَرِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ آيَدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللّيْلِ الْمُظُلِمِ، يُصْبِحُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا وَيُصُومِ وَالْمَاعِي وَلَيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُسَاعِي إِلَيْهَا قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُلاسَ مِن الْسَاعِي إِلَيْهَا قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُونُوا آخُلاسَ مِن السَّاعِي السَّيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ " وَهَسَكَنَذَا رَوَاهُ آبُو بَكُرَةَ الْآنُصَارِيُّ، وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8360 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بھیشہ اورامام مسلم بھیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو اسی طرح ابو بکر ہ انصاری اور سعد بن مالک بڑھنانے بھی رسول اللہ مٹائی تیام سے روایت کیا ہے

# اَمَّا حَدِيْثُ اَبِي بَكُرَةَ الْآنُصَارِيُّ

# ابوبکرہ انصاری ڈالٹنڈ سے مروی حدیث درج ذیل ہے

بُنُ زَيُدٍ، وَآخُبَرُنَاهُ آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا جَمَّاهُ بُنُ اللَّهِ عَنْ عُنْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ، جَمِيعٌ عَنْ عُنْمَانَ الشَّهَ عَنْ مُسلِم بُنِ آبِي بَكُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بَكُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَ، ثُمَّ تَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلُحَقُ بِاللّهُ عَنْمٌ فَلْيَلُحَقُ بِالْمُعْ فَلَيْلُحَقُ بِاللّهُ عَلَى كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلُحَقُ بِاللّهُ عَنْمٌ فَلْيَلُحَقُ بِاللّهُ عَلَى عَلِي اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8361 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوبكره ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَالللللللللللللللللللللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللل

آیک آدمی نے عرض کی: یارسول الله منگانی آم اگر کسی کے پاس اونٹ ، بحری اور زمین نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ منگانی آم نے وہ ایک پھر پکڑ کراپی تلوار کی دھار تیز کرے اور ہمت ہوتو اس فتنے سے نجات پالے۔ پھر فرمایا: اے اللہ! میں نے تیراپیغام پہنچادیا۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔ ایک آدمی نے کہا: یارسول الله منگانی ما گر مجھے کسی ایک صف میں شامل ہونے کے لئے مجبور کیا جائے ، اور وہاں پرکوئی آدمی مجھے تیریا تلوار مارکر قبل کردے تب کیا ہوگا؟ آپ منگانی آم نے فرمایا: تیرا اور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہواوہ مخص دوز خی ہوگا۔ یہ بات بھی آپ منگانی کے نین مرتبہ دہرائی۔

## آمَا حَدِيثُ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ

## حضرت سعد بن ما لک طالعین سے مروی حدیث

8362 - فَا نَحْبَرُنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي، وَالسَّاعِي، وَالسَّاعِي، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِع

وَهَاذَا الْحَادِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، قَدُ صَارَ هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ وَّلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَإِنَّمَا اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَدُ اَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8362 - على شرط مسلم

﴿ حضرت سعد بن ما لک رُلِیْنُوْفر ماتے ہیں کہ رسول اللّهُ مَنَّیْنِمْ نے ارشاد فر مایا عنقریب ایک فتنہ ہوگا، جس میں بیضا ہوا تھی ہوگا، جس میں بیضا ہوا تھی ہوگا، جس میں بیضا ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا ہوا ، پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور بھا گئے والے سے بہتر ہوگا اور بھا گئے والے سے بہتر ہوگا۔ والل سوار سے بہتر ہوگا اور سوار ، تیز رفتار اونٹ چلانے والے سے بہتر ہوگا۔

🕾 🕾 یہ حدیث امام مسلم اللہ تھا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

یہ باب بہت بڑا ہو گیا ہے ، اس کو ابوداؤ دجو کہ فن حدیث کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے روایت کیا ہے۔

8363 - حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ زَيْدِ بُنِ عِيْسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْدِ اللهِ بُنِ مَعْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ طَالِبٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى الصَّدَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِذْ رِيسَ الشَّافِعِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الْجَندِيُّ، عَنْ اَبَانَ بُنِ صَالِح، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزُدَادُ الْآمُرُ اللهِ شِدَةً، وَلَا الدِّينُ إِلَّا إِذْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحَّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلَا مَهْدِينَ إِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ صَامِتُ بُنُ مُعَاذٍ: عَدَلْتُ إِلَى الْجَندِ مَسِيْرَةً يَوْمَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ ، النَّاسِ، وَلَا مَهْدِينَ إِلَّا عِيْسَلَى الْبُولِي رَضِي الْعَدِينَ عَنْ مَا اللهُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلَا مَهْدِينَ إِلَّا عِيْسَلَى الْبُولِي مَنْ عَنْ اَبَانَ بُنِ مَا الْعَدِينَ عَنْ اَبَانَ بُنِ عَلَى مُحَدِّثٍ لَهُمْ فَطَلَبُتُ هَذَا الْحَدِيْتُ فَوَجَدُتُهُ عِنْدَهُ، عَنْ مُحَدِّدُ مِنْ الْمَالَةُ الْمَعْدِينَ عَنْ اَبَانَ بُنِ مَا اللهَ عَلَى مُحَدِّدٍ لَهُمْ فَطَلَبُتُ هَذَا الْحَدِيْتُ فَوَجَدُتُهُ عِنْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ الْجَنَدِينُ مَنْ اَبَانَ بُنِ

صُهَيْبٍ، عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ مِحْدِ بَنِ ادریس الشافعی و النفون فی الد الجند کی سے ،انہوں نے ابان بن صالح سے ،انہوں نے حسن سے ، انہوں نے انہوں نے حسن سے ، انہوں نے انس بن مالک و النفون سے موجائے گا انہوں نے انس بن مالک و النفون کیا ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا مِنے ارشاوفر مایا: فتوں کا معاملہ بہت سخت ہوجائے گا اور میں بخل بر ھے گا ، اور قیامت سب سے شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی ، اور مہدی سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ بی ہیں۔

صامت بن معاذ فرماتے ہیں: میں نے صنعاء سے جندتک دودن کی مسافت کرکے ان کے محدث کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے بیحدیث طلب کی ان کی روایت کردہ حدیث سند بول تھی ۔ محمد بن خالد الجندی نے ،ابابن ابن ابن ابن عیاش سے، انہوں نے حسن سے اورانہوں نے رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ا

# قَالَ: آمَّا حَدِيثُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ

# عبدالعزیز کی حضرت انس بن مالک رانفز سے روایت کردہ حدیث

8364 - فَحَدَّثُنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللهُ عَنُهُ، عَنِ اللهِ مَعَيْمِ، ثَنَا مُبَارَكُ ابُو سُحَيْمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، عَنِ السَّعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: لَنُ يَزُدَادَ الزَّمَانُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحَّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ اللهُ عَلَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: لَنُ يَزُدَادَ الزَّمَانُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا يَزُدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحَاءً وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ اللهُ عَلَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: لَنُ يَزُدَادَ الزَّمَانُ إِلَّا شِكَةً هَذَا الْحَدِيْثِ تَعَجُّبًا لَا مُحْتَجًّا بِهِ فِى الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّ اَوْلَى مِنُ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَهُ فِى هَذَا الْمَوْضِع "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8364 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالعزیز بن صبیب روایت کرتے ہیں ،حضرت انس بن مالک را انٹیز فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منا الی ایک ارشاد فرمایا: زمانے میں شدت بڑھے گی، اوگوں میں بخل بڑھے گا، اور قیامت سب سے شریر لوگوں پر قائم ہوگی۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کی جوعلت مجھ تک پینچی ہے وہ تعجب کرتے ہوئے میں نے یہاں ذکر کردی ہے، دلیل کے طور پرنہیں کی۔ کیونکہ اس مقام پر اس کی بجائے درج ذیل حدیث ذکر ہونی جائے۔

حَدِيْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِي، وَشُعِبةَ، وَزَائِدَةَ، وَغَيْرِهِمُ مِنُ آئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، عَنُ عَاصِمِ ابْنِ بَهُدَلَةَ، عَنُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: لَا تَذْهَبُ الْآيَّامُ وَاللَّيَامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَمَ آبِيُهِ السَمَ آبِيُ، فَيَمُلُا الْآرُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا وَظُلُمًا

انہوں نے زربن میلین شعبہ زائدہ، اورد گیراک میلین میلین میں پہلام میں پہلام سے ،انہوں نے زربن میش سے ، انہوں نے

عبدالله بن مسعود رفائن سے روایت کی ہے کہ رسول الله مکائی آئے ارشادفر مایا: یددن اور رات ختم نہیں ہوں گے حتی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی ایسا حکمران بنے گا، اس کا نام ،میرے نام جیما ہوگا، اور اس کے باپ کا نام بھی وہی ہوگا جومیرے باپ کا نام ہی دہی پر انساف ہی انساف ہی انساف کردے گا، جیسا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ ظلم وستم سے بھری تھی۔ باپ کا نام ہو تھی ہون آرُو مَدَ ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ حَفْسٍ، ثَنَا فَحُسَیْنُ بُنُ حَفْسٍ، ثَنَا الله عَنْهُمَا، قَالَ: یَاتِی عَلَی النّاسِ زَمَانٌ یَجْتَمِعُونَ فِی الْمَسَاجِدِ لَیْسَ فِیْهِمْ مُؤُمِنٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخّيص الذهبي)8365 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ فرماتے ہیں: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔

ں ۔ ﷺ بیرحدیث امام بخاری بیالیہ اورامام سلم بیالیہ کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن شیخین بیالیہ اس کوفل نہیں کیا۔

8366 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنِى وَالْمِدَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيب بَنِ حِمَاذٍ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا تَعَجَّلَ النَّاسُ فَلَ حَلُوا الْمَدِينَةَ، فَسَالَ عَنْهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْخُبِرَ آنَّهُمْ تَعَجَّلُوا اللهَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ آنُ يَدَعُوهَا الْمَدِينَةَ، فَسَالَ عَنْهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ آنَّهُمْ تَعَجَّلُوا اللهَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ آنُ يَدَعُوهَا الْمَدِينَةِ، فَسَالَ عَنْهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ آنَّهُمْ تَعَجَّلُوا اللهَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ آنُ يَدَعُوهَا الْمَدِينَةِ، فَسَالَ عَنْهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ آنَّهُمْ تَعَجَّلُوا اللهِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يُوشِكُ آنُ يَدَعُوهَا الْمَدِينَةِ، فَسَالَ عَنْهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ آنَهُمْ تَعَجَلُوا اللهِ الْمَدِينَةِ، فَلَا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَاقِ فَتُضِى عُلَا اعْمَاقُ الْبُحُتِ بِالْبُصْرَى سُرُوجَا لَهُ الْعَالُ الْمَالِي الْمَدِينَةِ النَّهَارِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ رَافِعِ السُّلَمِتِي اللَّذِي

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8366 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ر الله فَرَاتِ مِينَ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم سُلُقَیْم کے ہمراہ تھے، جب ہم سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور مدینہ میں داخل ہوگئے ، نبی اکرم سُلُقیْم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا، آپ سُلُقیم کو بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینے میں داخل ہوگئے ہیں، آپ سُلُقیم نے فرمایا: قریب ہے کہ اس کو وہ پکارے جواس سے بہتر ہے ، کاش کہ میں وہ حالات دیکھ سکوں جب جبل الوراق ہے آگ نکلے گی ،اوربھری میں بختی اونٹوں کی کوہا نمیں اس طرح چیکیں گی جیسے دن کی روشن میں کوئی چیز چیکتی ہے۔

یا۔ اس کو قان نہیں کیا۔ عالی مسلم بنا اس اور اللہ مسلم بنا اللہ اس کو قان نہیں کیا۔ (Click on link for more books)

8367 - أَخْبَرُنَاهُ آحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ بُنِ فَارِسٍ، اَنْبَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَافِع بُن فَارِسٍ، اَنْبَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَبْسِ سَيْلٍ تَسِيرُ بِشُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ حَبْسِ سَيْلٍ تَسِيرُ بِسَيْدٍ بَعِيدَةٍ، تَكُمُنُ بِاللَّيْلِ وَتَسِيرُ بِالنَّهَارِ، تَعُدُو وَتَرُوحُ ، يُقَالُ: عَدَتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَاعُدُوا، قَالَتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَوْرُوحُوا، مَنْ اَدُرَكَتُهُ الْكَلَتُهُ " وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذِكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذِكُو اللهُ السَّاعَةِ: خُرُوجَ النَّارِ مِنْ اَرُضِ الْحِجَاذِ، عَاصِمُ بُنُ عَدِيّ الْاَنْصَارِيّ، وَابُوهُ هُرَيْرَةَ وَابُو فَرَافِ الْمَامُ فِى ذِكُو اللهُ السَّاعَةِ: خُرُوجَ النَّارِ مِنْ اَرُضِ الْحِجَاذِ، عَاصِمُ بُنُ عَدِيّ الْاَنْصَارِيّ، وَابُوهُ هُرَيْرَةَ وَابُو فَرَالُو الْمُعَادِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8367 - رافع بن بشر السلمي مجهول

﴿ ﴿ حضرت رافع بن بشرسلمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ الْتُوْمَ نَے ارشاد فر مایا: (مقام) جس سیل سے آگ نکلے گی ، یہ بہت تیزی ہے چلے گی ، رات کوچھپ جایا کرے گی اور دن میں چلے گی ، صبح شام چلے گی ، لوگ یوں با تیں کریں گے۔ آگ نے شیخ کر لی ہے لوگوا بہتم بھی قبلولہ کر لو، آگ قبلولہ کر رہی ہے ،اے لوگو، تم بھی قبلولہ کر لو، آگ نے شام کر لی ہے اے لوگو، تم بھی شام کر لی ہے لوگوا ہے گی اس کو کھالے گی ، نبی اکرم مُنْ اللّٰیوَ ہے قیامت کی نشانیوں میں آگ کا اس کو کھالے گی ، نبی اکرم مُنْ اللّٰیوَ ہے قیامت کی نشانیوں میں آگ کا ارش حجاز سے نکلنا بھی مروی ہے۔ اس کو عاصم بن عدی انصاری ،ابو ہریرہ اور ابوذ رغاری ٹی اللہ نے کیا ہے۔ ان کا ذکر کیلے ہو چکا ہے۔

# اَمَّا حَدِيثُ عَاصِمِ بُنِ عَدِيٍّ

# عاصم بن عدی کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

8368 - فَحَدَّقَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصُلِ الْآسْفَاطِيُّ، ثِنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيُسِ، حَدَّقَنَا عَبَايَةُ بْنُ بَكُو بُنِ اَبِي لَيْلَى الْمُزَنِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِي اَبِي لَكُو بْنِ اَبِي لَيْلِهِ، قَالَ: حَدَّقَنَى اَبُو الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ الْآنْصَارِیُّ، عَنْ اَبِیْهِ، اَللّهِ بَنِ اَبِي كُو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ اَبِیْهِ، قَالَ: حَدَّقَنَى اَبُو الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ الْآنْصَارِیُّ، عَنْ اَبِیهِ، اَنَهُ قَالَ: مِنْ اَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِدْثَانَ مَا قَدِمَ، فَقَالَ: اَيْنَ حَبْسُ سَيْلٍ، فَدَعُوثُ بِنَعْلَى، فَالْنَا: لَا نَدُرِى، فَمَرَّ بِي رَجُلُ مَنْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ سَالُتَنَا عَنْ حَبْسِ سَيْلٍ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِه عَلْمٌ، وَإِنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُلْتَ: اَيْنَ اهْلُكَ وَاللهِ مَالُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُلْتُ: اِينَ اهْلُهُ، فَسَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: آيَنَ اهْلُكَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: آيَنَ اهْلُكَ كَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: آيَنَ اهْلُكَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: آيَنَ اهْلُكَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُكَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُكَ فَالَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُكَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُكَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُكَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُكَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ابوالبداح بن عاصم انصاری والتفاین والد کایه بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَالَيْدَا ما سے بوجھا: ووواقعے کب رونما ہوں گے؟ آپ مَلَا يُعْمِّم نے فرمايا حبس سيل كہاں ہے؟ ہم نے كہا: ہم نہيں جانبے ، اسى اثناء ميں بن سليم كا ایک آ دمی وہاں سے گزرا ،میں نے اس سے بوجھا:تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا: جس سیل سے۔ میں نے اپنے جوتے منگوائے،اور(ان کو پہن کر) جلدی جلدی رسول الله منگاتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی: یارسول الله سنگاتی آپ نے ہم ہے'' حبس سیل'' کے بارے میں پوچھا تھا،ہمیں اس وقت اس کے بارے میں پچھکم نہتھا، ایک آ دمی میرے پاس سے گزرا، میں نے اس سے پوچھ لیاہے ، شایداس کے گھروالے وہیں رہتے ہیں، رسول اللّه مَثَاثِیْزُم نے اس سے پوچھا: تیرے گھر کردے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہاں ہے آ گ نمودار ہواوروہ آ گ بھری میں اونٹوں کی گردنوں کوروش کردے۔ الاسناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم میشاند نے اس کو قل نہیں کیا۔

# وَاَمَّا حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ سے مروی حدیث

8369 - فَاَخْبَرْنَاهُ أَبُوْ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ رِشُدِينَ، حَـ لَاتَنِي آبِي، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ تُضِىءُ مِنْهَا آغُنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8369 - سكت عنه الدهبي في التلخيص

حجاز ہے ایک آ گئمودار ہوگی ، اس ہے بھری میں اونٹوں کی گردنمیں روشن ہوجا کیں گی۔

8370 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ: آلا تُقَاتِلُ فَإِنَّكَ مِنْ آهُل الشُّورى، وَٱنْتَ اَحَقُّ بِهِلْذَا الْاَمُرِ مِنْ غَيْرِكَ، قَالَ: لَا اُقَاتِلُ حَتَّى يَأْتُونِي بِسَيْفٍ لَهُ عَيْنَان وَلِسَانٌ وَّشَفَتَانِ يَعُرِثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدُتُ وَانَا اعْرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا ٱنْجَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلًا حَيْرًا مِنِي هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8370 - على شرط البخاري ومسلم ا بن سیرین فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص وٹائٹؤسے کہا گیا: تم جنگ کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم تورسول الله مَنَالِيَّةُ عَمَّمَ عَمْرُوں مِيں ہے ہو؟ اور دوسروں ہے زیادہ اس معاملے کے تم حقدار ہو، آپ نے فرمایا: میں اس وقت تک جنگ نہیں کروں گا جتی کہ میرے پاس وہ لوگ ایسی تلوار لائیں، جس کی دوآ تکھیں ہو، ایک زبان ہو، دوہونٹ ہوں، جو کا فراورموئن کی پہچان کرے، میں نے جہاد کئے ہیں، اور میں جہاد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں خود کوئبیں بچاسکوں گا اگر میرے مدمقابل مجھ ہے اچھا انسان ہوا۔ (تو میں کیا کروں گا)

ام بخاری الم مسلم المسلم المسل

8371 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ آَيُّوْبَ، عَنْ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ اَبِیْهِ رَضِیَ الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تَنْزَالُ الْاَمَّةُ عَللٰی شَرِیعَةٍ مَا لَمْ تَظُهَرُ فِیْهِمُ ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يُفْبَضُ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، وَيَكُونُونَ وَيَعْهُمُ السَّقَارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بَشَرٌ يَكُونُونَ وَيَكُثُرُ فِيْهِمُ وَلَدُ النِّحْبَثِ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السَّقَارُونَ " قَالُوا: وَمَا السَّقَارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بَشَرٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَان تَكُونُ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمُ إِذَا تَلَاقُوا التَّلاعُنُ

هَٰذَا حَدِينَتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8371 - منكر

﴿ ﴿ حضرت معاذ بن انس و الله و الله على كدرسول الله مَلَا يَنْ الله على الله مَلَا يَنْ الله على الله

Oجب تک ان سے علم نداٹھ جائے۔

جب تک ان میں خبیث لوگوں کی کثرت نہ ہوجائے۔

جب تک ان میں سقارون ظاہر نہ ہوجا کیں۔

لوگوں نے بوچھا: یارسول الله مَلَّ اللهِ مُلَّالِيَّامُ سقارون کا کیامطلب ہے؟ آپ مَلَّالِیَّامُ نے فرمایا: بدانسان ہی ہیں ، بدآخری زمانے میں ہوں گے ، جب بدایک دوسرے سے ملیں گے توسلام کی بجائے اپنے دشمن پرلعنت بھیجیں گے۔

الله المام بخاری والله اورامام سلم والدی معارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین موسیقانے اس کوفل نہیں کیا۔

8372 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، آنُبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِى أُمَّةُ مَرُحُومَةٌ لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِي الْالْحِرَةِ، جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا فِي الدُّنيَا الْقُتُلُ وَالنِّهَا فِي اللهُ عَذَابَهَا فِي الدُّنيَا وَالزَّلَاذِلَ وَالْفِتَنَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8372 – صحيح

click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت ابوموی رفت مات بین که رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَامِ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

الاسناد بلین امام بخاری میند اورامام سلم میند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8373 - حَدَّثَ نَا مُوْسَى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقُرُقُسَائِيُّ، ثَنَا عُمَارَةُ الْمِعُولِيُّ، عَنْ آبِى نَضْرَةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ صُعِقَ فَلَانٌ وَفَلانٌ وَمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بِنَاتِیْز فر ماتے بین که رسول الله مَنَاتِیْنِ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے قریب گرج چک بہت برج جائے گی ، لوگ صبح کریں گے اور بوچیس گے: گزشتہ رات کس پر بجلی گری؟ لوگ بتا کیں گے کہ فلاں فلاں لوگوں پر گری ہے۔

الله الله المسلم والنفذ كے معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كوشل نبيس كيا۔

8374 – آخُبَوَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا اَبَا عَبُدِ اللّهِ، مَا تَأْمُرُنَا إِذَا اللّهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا اَبَا عَبُدِ اللّهِ، مَا تَأْمُرُنَا إِذَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَقِلُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ فَتَقُولُ: هَا بُؤُ بِإِثْمِى اللّهُ عَلَيْكَ فَتَقُولُ: هَا بُؤُ بِإِثْمِى وَإِنْ مَلَاكَ فَتَكُونُ كَابُن آدَمَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8374 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رہا تو سے پوچھا گیا: اے ابوعبداللہ! جب نمازیں پڑھنے دالے آپس میں لڑپڑیں تواس وقت آپ کاہمارے لئے کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اپنے گھرے آخری کمرے میں گھس جانا ،اگروہ (دہشت گرد) وہاں بھی داخل ہوجائے تو تم کہنا: میرے اور اپنے گناہ کے تم ذمہ دارہوجاؤ، اور تم آدم علیا کے (مقتول) بیٹے کی طرح ہوجاؤ۔

﴿ هَ يَهُ مَدِيثُ المَامِ بَخَارِى يُسَنَّةُ اورالمَ مَسَلَمُ يَسَنَّ كَ مَعَارَكَ مَطَالِقَ لَمَحْ جُلِيَنَ يَخَيْنَ بُرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ قَلَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ قَلَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِى مِنْ

بَنِى فَكَانِ " قَالَ: فَعَرَفْتُ حِينَ قَالَ قَبَائِلَ آنَهَا الْعَرَبُ، لِآنَ الْعَجَمَ تُنسَبُ اللَى قُرَاهَا هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8375 - صحيح

﴾ ﴿ عبدالرحمٰن بن صحار العبدى اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَثَلَّيْمُ نے ارشاد فرمايا: قيامت قائم ہونے سے پہلے عرب كئى قبيلے زمين ميں دھنساد ئے جائيں گے۔لوگ يوں باتيں كريں گے ' بنى فلال ميں سے كون زندہ بچاہے؟''۔صحار العبدى فرماتے ہيں: جب آپ مائي مُنْ فَالَ كاذكر كيا تو ميں سمجھ گيا كه ووعرب ہى كے قبيلے ہوں گے ،كيونكه مجمى لوگ توابخ علاقوں كى طرف منسوب ہوتے ہيں، (بيلوگ اپنى نسبت قبيلوں كى طرف نبيں كرتے)

ﷺ پیصدیث میچے الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہیں۔ اورامام مسلم پیشائے اس کو قل نہیں کیا۔

8376 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي أُمَّتِي خَسُفٌ وَمَسُخٌ وَقَذُفُ

إِنْ كَانَ آبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8376 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﴿ قَيْمُ نَ ارشاد فرمایا: میری امت میں حسف (زمین میں دھنسنا) بھی ہوگا مسنخ (چبرے بگڑنا) بھی ہوگا اور قذف (پتھربرسنا) بھی ہوگا۔

ام بخاری بین اورامام مسلم بینید نے عبداللہ بن عمر بھی سے ساع کیا ہے تو یہ صدیث امام مسلم بینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے، کیکن امام بخاری بینید اورامام مسلم بینید نے اس کوقل نہیں کیا۔

8377 - آخُبَونَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ آرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُص، عَنْ سُفَيَانَ، عَنِ الْإَعْمَشِ، وَابَجَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "كَاتِي بِرَاكِبٍ قَدْ نَزَلَ بَيْنَ اظَهُرِكُمْ، حَالَ بَيْنَ الْيَتَامَى وَالْارَامِلِ، وَبَيْنَ مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى آبَائِهِمْ، فَقَالَ: الْمَالُ لَنَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلجيص الذهبي)8377 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل اتر چکی ہے ، اوروہ تیموں اورغریوں کے درمیان اورجواللہ تعالی نے ان کے آباء کوئیمتیں دی بیں ان میں حائل ہو چکی ہے،

on link for more books پیر فر مایا: مال جارا ہے۔

378 من الله عَلَيْهِ وَمَنَى الْمُوعَدُ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ الله وَلَهُ مَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8378 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ طارق بن شہاب فرماتے ہیں: ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود دائتونے کے ہاں بیٹے ہوئے تھے، آپ کا مؤذن آیا اور کہنے لگا: جماعت کھڑی ہو بھی بھرے ، حضرت عبداللہ بن مسعود دائتون کھڑے ، ہوگئے ، ان کے ہمراہ ہم بھی کھڑے ہوگئے ، ہم لوگ مہو ہیں واغل ہوئے ، آپ نے مبحد ہیں داغل ہوئے ، ہی اللہ اکر کہا، اور کوئ کیا ہوئے ۔ ان کی پیروی ہیں اسی طرح کیا، ایک آدی تیز چانا ہوا، ان کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کا نام لے کر آپ کوسلام کیا، آپ نے کہا 'اللہ تعالیٰ نے بچ کہا اور اس کے رسول نے لوگوں تک پہنچادیا' ۔ جب ہم نماز واپس آنے کا انترائے ہوئے ہوئے تو واپس آگے ، ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کر آپ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگ گئے ، لوگ آپس میں کہنے لگ کہتم میں سے کون مخص عبداللہ بن مسعود ڈائٹون سے سوال کرے گا؟ طارق فرماتے ہیں نیس نے کہا اور کہا اور کہا اللہ ناتہ کوئی طارق نے بی ان کوئی کر آپ کے سوال کیا ایک آدی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے سوال کیا ایک آدی نے واپس آئے کہا اور اس کے رسول نے بیان والوں کوسلام کیا کریں گے، تجارت عام ہوجائے گ حتی کہ تجارتی معاملات میں عورتیں اپنے شوہروں کی معاونت کریں گی، بندہ اپنامال لے کر پوری دنیا گھوے گا، لوٹ کرواپس آئے گا تو کہ گا: (اس خورتی ) معاونت کریں گی، بندہ اپنامال لے کر پوری دنیا گھوے گا، لوٹ کرواپس آئے گا تو کہ گا: (اس خورت کی کا معافن نہیں ہوا۔

8379 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، اَنْبَا شَعْبَةٌ، عَنْ خُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى بُنِ الْحَكَمِ، رَجُلِ مِنْ يَنِيْ عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلُتِ الْبُرُجُمِيِّ، قَالَ: click on link for more books

دَ حَلْتُ مَعَ عَبُدِ اللّهِ يَوْمًا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مَ عَنُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَحَدُ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعُوفَةِ، وَحَتَّى تَتُجَوَ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْنَحِيلُ وَالنِّسَاءُ ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو الْرَجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعُوفَةِ، وَحَتَّى تَتُجَوَ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْنَحِيلُ وَالنِّسَاء ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو الْرَجُلُ عَلَى الرَّجُولِ بِالْمَعُوفَةِ، وَحَتَّى تَتُجَوَ الْمَرُاةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْنَحِيلُ وَالنِّسَاء ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو الْرَجُلُ عَلَى الرَّجُولِ بِالْمَعُوفَةِ، وَحَتَّى تَتُجَوَ الْمَرُاةُ وَوَلَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغُلُو الْحَيْلُ وَالنِّسَاء ، ثُمَّ تَرُخُصَ فَلَا تَغُلُو الْحَيْلُ وَالنِّسَاء مُ وَلَا يَعِهُ مَا وَالْعَلَى الْمَوْدَةُ وَلَوْمُ الْفَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّجُولُ اللّهُ اللّ

هٰذِهِ صَحِيْحًا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8379 - موقوف

﴿ حضرت خارجہ بن صلت برجمی بیان کرتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے ہمراہ مسجد میں واخل ہوا، اس وقت جماعت رکوع میں جا چکی تھی ، ایک آ دمی ان کے پاس سے گزرا ،اس نے سلام کیا، عبداللہ رہی تھے نے اس کے سلام کا یوں جواب دیا ''اللہ اوراس کے رسول نے سے کہا ہے ،اللہ اوراس کے رسول نے سے کہا ہے' بعد میں ہمیں نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے مسجدوں کو راستہ بنالیا جائے گا، اورلوگ صرف جان بہچان والوں کو سلام کریں گے ، میاں بوک دونوں تجارت کریں گے ، عورتیں اور گھوڑے مہنگے ہوجا کیں گے۔ پھرا تنے ستے ہوجا کیں گے کہ قیامت تک مہنگے نہیں ہوں گے۔

وایت میں ان کلمات کومند کیا ہے۔ اس طرح بیر دیث شعبہ کی روایت سے مجھے قراریاتی ہے۔ اس کونقل نہیں کیا۔ بشیر بن سلیمان نے اپنی

8380 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، آنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بَنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَيْسُ النَّاسِ فِى الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذْ بِعِنَانِ فَرَسِهِ - آوُ قَالَ: بِرَسَنِ فَرَسِهِ - حَلْفَ ٱعْدَاءِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، آوُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى بَادِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِى عَلَيْهِ

هَذَا حَدِيْتٌ ضَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8380 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُ الله الله عبي كه رسول الله مَنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا: فتنے كے زمانے ميں سب سے بہترين شخص وہ ہوگا جو اپنے گھوڑے كى لگام پكڑ كرالله كے دشمنوں كے بيتھے ہوگا، وہ ان كو ڈرار ہا ہوگا اوروہ اس كو ڈرار ہے ہوں گے۔ ياوہ آ دى جوالگ تھلگ ہوكر جنگل ميں اپنے الله كاحق اداكر رہا ہوگا۔

﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثِ امام بِخَارِي مِنْ اللهِ المُسْلَمُ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَعَارِكِ مَطَالِقَ صَحِح بِيكِنَ يَخِين مِنْ اللهِ السَّاكُون أَنِيلُ مِيلَ كَيالِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْحَمِيدِ وَمَا عَلَيْهُ الْحَمِيدِ وَمَا عَلَيْهُ الْحَمِيدِ وَمَا عَنْدُ الْحَمِيدِ وَمَا عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

جَعْفَ إِنَّا اللهِ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلاءِ ، عَنُ آبِى سَلَمَة ، عَنُ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا يَذُهَبُ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاثُ وَالْعُزَّى فَقَالَتُ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِى كُنْتُ اَظُنُ حِينَ انْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (هُوَ الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ كُنْتُ اَظُنُ حِينَ انْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (هُو الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ كُنْتُ اَظُنُ حِينَ انْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (هُوَ الَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ وَلَا يَكُونُ مَا اللهُ ، ثُمَّ يَبُعَثُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ وَيَوْ وَيَعْ فَي وَلَى مَنُ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ، فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ اللهِ وَيُواللهِ مُنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ، فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ إِلَى اللهُ هُ اللهِ هُمُ اللهُ هُمَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ ، فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ إِلَى اللهُ هُمُ اللهِ هُمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8381 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللهِ عَلَى جِيل كه رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا عَلَيْهِ مِن اور را تين ختم نهيں موں گی جتی كه الله تعلق على الله مَنا اللهُ مَنا على اللهُ مَنا اللهُ مَنا على اللهُ مَنا اللهُ مَنا على اللهُ مَنا اللهُ م

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'' وبی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کردے، پڑے براما نیں مشرک''(ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بیسے)

میں توسیجی تھی کہ دین مکمل ہو چکاہے ، آپ سُلُ اللّٰہِ اِس کے بعد جواللّٰہ چاہے گاوہ ہوگا، پھر اللّٰہ تعالیٰ پاکیزہ موا بھیج گا، وہ سو بھیتے ہی وہ تمام لوگ مرجا ئیں گے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر صرف وہی لوگ باتی بچیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی ، یہ لوگ اپنے آباء کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔

الله المسلم والنفاك معيارك مطابق هج بهاين شخين في اس كوقل نبيل كيار

8382 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سَفْيَانَ، عَنُ يُبُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: وَدِدْتُ آنَّ آهْلِي حِينَ تَعَشَّوُا عَشُو اَعْبُوقَهُمُ آصُبَحُوا مَوْتَىٰ عَلَى فُرُشِهِمُ . قِيلَ: يَا آبَا فُلانِ، آلَسُتَ عَلَى غِنِي ؟ قَالَ: تَعَشَّوُا عَشُولُ عَبُوقَهُمُ آصُبَحُوا مَوْتَىٰ عَلَى فُرُشِهِمُ . قِيلَ: يَا آبَا فُلانِ، آلَسُتَ عَلَى غِنِي ؟ قَالَ: بَلَى هَوْ اَعْبُولُهُ الْمُعْرَةِ الرِّجَالِ، وَيُوشِكُ يَا ابْنَ آخِي اِنْ عِشْتَ الِى قَرِيبٍ آنُ تَرَى الرَّجُلَ الَّذِى لا يَعْمِفُهُ السَّلُطَانُ وَيُدْنِيهِ وَيُكُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّلُطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُكُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ وَسِي الْ يَعْرَفُهُ السَّلُطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُكُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّلُطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُكُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّلُطَانُ وَيُدُومُ السَّلُطَانُ وَيُدُومُ السَّلُطَانُ وَيُدُنِيهِ وَيُكُومُهُ وَيُوشِكُ يَا ابْنَ السَّلُولُ وَيُسَتَّ السَّلُطَانُ وَيُدُومُ السَّلُولُ وَيُوسِكُ يَا السَّلُطَانُ وَيُدُولُ وَالسَّهُ فَيَقُولُ : يَا لَيُتَنِى عَلَى اعْوَادِهَا . " وَسَلَ فَيْشُولُ : يَا لَيُعْتِعُ فَلَا عَطِيمٌ عَظِيمٌ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا عَظِيمٍ وَاللَّهُ عَلَى الْعَرَادِهُ السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَلَاقُ وَالَا عَظِيمٌ وَالْمُ السَّلُولُ وَيُولُولُ وَيُولُولُ وَيُولُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُولُ وَلَا السَّلُولُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُولُ وَلَا السَلَّالُ وَلَا السَلَالُولُ وَلَا السَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَالُ وَلَا السَلَّالُ وَلَا السَلَالُ وَا السَلَّالُ وَالَالَالُولُ اللَّالُولُ وَلَا السَلَالُولُ وَلَا

عَظِيمٌ

# هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8382 - على شرط البخاري ومسلم

8383 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَلَّمُ لِهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهُواَنَ، ثَنَا مُسَفُوانُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا ارْطَاهُ مَسْفُوانُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ السَّكُونِيَّ، يَقُولُ وَكَانَ مِنْ السَّكُونِيَّ، يَقُولُ وَكَانَ مِنْ السَّكُونِيَّ، يَقُولُ وَكَانَ مِنْ السَّمَاءِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا سَحِعْتُ سَلَمَةً بُنَ نَعْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا سَحِعْتِ اللَّهِ، هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءً رَجُلٌ، فَقَالَ: يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: التِيتِ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: التِيتُ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ وَهُو يُوحِى إِلَى آنِيْ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمُ إِلَّا قَلِيلًا، وَلُسْتُمُ لَابِثِينَ ، فَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: رُفِعَ حَتَى إِلَى السَّمَاءِ وَهُو يُوحِى إِلَى آنِينَ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمُ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَسْتُمُ لَابِثِينَ بَعْضُكُمُ بَعُضًا، وَبَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتًانٌ شَدِيلٌ وَبَعُدَهُ مَنُواتُ الزَّلَازِل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8383 - الحبر من غرائب الصحاح

﴿ ﴿ ﴿ سَلَمَهُ بِن نَفِيلَ سَكُونِي مِثَالِيَةُ اَصِحافِي رَسُولَ ہے ، آپ فرماتے ہیں: ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم مَثَلَّتُهُ ہُمَ ﴾ ﴿ ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ

فرمایا: میرے پاس گرم کھانا ہے، اس نے کہا: اس میں ہے آپ کے پاس کچھ بچا ہوا ہے؟ حضور مُنَافِیَّا کُم نے فرمایا: جی ہاں۔ اس نے کہا: اس کا کیابنا؟ آپ مُنَافِیْ نے فرمایا: اس کو آسان کی جانب اٹھالیا گیا ہے، اور میری طرف وجی کی گئی ہے کہ میں تمہارے اندرزیادہ عرصہ نہیں تھہروں گا، اور میرے بعدتم بھی زیادہ عرصہ نہیں رہوگے، بلکہ تم رہوگے اور کہوگے: ہم کب تک اسی طرح زندہ ہی رہیں گے، پھرتم گروہ در گروہ آؤگے۔ اور تم ایک دوسرے کوئل کروگے، اور قیامت سے پہلے مبلک وبائی امراض بھیلیں گی اور اس کے بعد کئی سال زلز لے آئیں گے۔

﴿ ﴿ ﴿ لَهُ مِدِيثِ المَّامِ بَخَارَى مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّهِ اللَّهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّامِ اللَّهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّامِ اللَّهِ النَّامِ اللَّهِ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8384 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ثوبان مِلْاللَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَنْالیَّیْمِ نے ارشاد فرمایا: میری امت پراس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس کے کئی قبیلے مشرکین سے جاملیں گے ، اور کئی قبیلے بتوں کی عبادت بھی کریں گے۔

8385 -- آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، آنْبَا عَبُدُ السَّرِّاقِ، آنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عَبُدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِيَّاكَ وَالْفِتَنَ لَا يَشُخَصُ لَهَا آحَدُ، السَّرُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشْبِهَةٌ مُقْبِلَةً، حَتَّى يَقُولَ الْحَاهِلُ هَذِهِ فَوَاللَّهِ مَا شَخْصَ مِنُهَا آحَدٌ إِلَّا نَسَفَتُهُ كَمَا يَنْسِفُ السَّيْلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشْبِهَةٌ مُقْبِلَةً، وَتَتَبَيَّنَ مُدُبِرَةً، فَإِذَا رَآيُتُمُوهَا، فَاجْتَمِعُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَاكْسِرُوا سُيُوفَكُمْ، وَقَطِّعُوا آوَتَارَكُمْ، وَعَطُّوا وُبَارَكُمْ، وَقَطِّعُوا آوَتَارَكُمْ، وَعَطُّوا وَتَارَكُمْ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8385 - صحيح

﴿ حضرت حذیفہ بڑا تو نے فرمایا: ان فتوں سے بچو، جن کوکوئی بھی پیچان نہیں سکے گا، اللہ کی قتم ، جو بھی ان کو پیچانے گا ، بیاس کو یوں گرادے گا جیسے سیلاب ، کھڑے ہوئے پانی پر آئی ہوئی سبزی کو بہا کرلے جاتا ہے، بے شک وہ آتے ہوئے واضح نہیں ہوگا اور واپس جاتے ہوئے بالکل واضح ہوگا ، حتی کہ جو شخص اس کو نہیں جانتا ، وہ بھی کہے گا کہ ''وہ آتے ہوئے غیر واضح ہے اور جاتے ہوئے بالکل واضح ہے جبتم اس کو دیکھو، تو اپنے گھروں میں جمع ہوجاؤ ، اور اپنی تلواروں کو توڑ دو، اور اپنی مکان کے چلے کو کاٹ ڈالو، اور اپنے چروں کو ڈھانپ لؤ'

8386 - آخُبَرَنِى آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْاُولَىٰ فَلَمُ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًّا اَحَدٌ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمُ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًّا اَحَدٌ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمُ يَبُقَ مِمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ اَحَدٌ، وَاَظُنُّ لَوُ كَانَتُ فِنْنَةٌ ثَالِثَةٌ لَمُ تُرُفَعُ وَفِى النَّاسِ طَبَاحٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8386 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سعید بن مستب رہائٹئے نے فرمایا: پہلا فتنہ آئے گا اور بدری صحابہ میں سے ایک بھی باقی نہیں بیچے گا ، پھر دوسرا فتنہ آئے گا ، اور حدیبیہ کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا ، اور میرا گمان ہے کہا گرتیسرا فتنہ برپاہوا تو لوگوں میں کسی قتم کی طاقت اور قوت نہیں رہنے دے گا۔

8387 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنِى آبُو شُرَيْح، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمَعَافِرِيّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ رَضِى الله عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: "سَتَكُونُ فِئنَةٌ آسُلَمُ النَّاسِ فِيْهَا - آوُ قَالَ: لَحَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا - الْجُندُ الْغَرْبِيُّ فَلِذَلِكَ قَدِمْتُ مِصْرَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8387 - صحيح

اس میں سب ایک فنند آئے گا، اس میں سب ایک درسول الله مَثَلَّقَیْم نے ارشاد فرمایا: عنقریب ایک فنند آئے گا، اس میں سب سے زیادہ سلامتی والا'' الجند الغربی' (مغرب کی جانب سے آنے والالشکر) ہوگا۔ میں اس لئے مصرمیں چلا گیا ہوں۔

8388 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ الللهُ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8388 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمره رُفَاتُنَا فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَائِیَا ہے ارشاد فرمایا: بیددین مسلسل قائم رہے گا۔ مسلمان اس پر جہاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

🖼 🕄 بیرحدیث امام مسلم و انتوا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8389 - حَدَّثَنِينَ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُوْ الْوَلِدِ، مَا هَمَاهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ، قَلْ: قَالَ رِسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ، قَلْ: قَالَ رِسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ، قَلْ: قَالَ رِسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ ثَوْبَانُ، وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8389 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عمر بن خطاب و النوط مات بي كه رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ من ارشا دفر مايا: قيامت تك ميري امت كا ايك گروه حق يرقائم رہے گا۔

کی ہے حدیث سیح الا سنا دہے کیکن امام بخاری رئیسٹہ اورامام مسلم رئیسٹہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو تو بان اور عمران بن حصین رٹائٹونانے بھی رسول اللہ منگائیز کم سے روایت کیا ہے۔

### أَمَّا حَدِيْثُ ثُوْبَانَ

# حضرت توبان طالنيْهٔ كى روايت كرده حديث

8390 - فَيَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَان الْقَزَّازُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِدْرِيسَ، ثَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرِ، ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ عَبُدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنِي اَبُو اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، اَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ رَبِّى زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى رَايَتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَاعْطَانِي الْكُنْزَيُنِ الْآحُمَرَ وَالْآبُيَضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَالُتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيرهم فَأَعْطَانِيهَا، وَسَالُتُهُ أَنُ لَا يُلِدِيقَ بَعُضَهُمْ بَأُسَ بَعُضِ فَمَنَعَنِيهَا، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لَمُ يُرَدَّ إِنِّي أَعُطَيْتُكَ لِاُمَّتِكَ اَنْ لَا اُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَلَا اُظْهِرُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعَ مَنْ بِ اَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ هُوَ يُهْلِكُ بَعْضًا هُوَ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْاَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَلَنُ تَـقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشُوكِيُنَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، وَآنَّهُ قَالَ: كُلَّ مَا يُوجَدُ فِي مِائَةِ سَنَةٍ، وَسَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي كَــذَّابُوْنَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، وَآنَا خَاتَمُ الْآنْبِيَاءِ ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنُ لَا تَزَالُ فِي اُمَّتِي طَائِفَةٌ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَذَلَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ آمُرُ اللَّهِ ، قَالَ: وَزَعَمَ آنَّهُ لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ مِنْ تُمَرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِثْلَهَا ، وَآنَّهُ قَالَ: لَيْسَ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ رَجُلٌ بِأَعْظَمَ أَجُرًا مِنُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى آصُحَابِهٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: وَزَعَمَ " اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظَّمَ شَأَنَ الْمَسْالَةِ، وَآنَّهُ إِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُوْنَ ٱوْتَانَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ، فَيَسَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلُ اِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ 

قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمُ. قَالَ: فَيَأْحُذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَيَأْمُوهُمْ أَنْ يَعْمَدُوا لِجَهَنَّمَ فَيَدُخُلُونَهَا، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَرَفِيا مِنْهَا، فَيَقُولُ: اللّهِ عَلَى فَقَالُوا: رَبّنَا فَرِقْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَتُطِيعُونِي، اغْمِدُوا لَهَا فَاذْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا رَاوُهَا فَرَقُوا فَرَجُعُوا، فَقَالُوا: رَبّنَا لَا تُعْطُونِي مَوَاثِيقَكُمْ لَتُطِيعُونِي، اغْمِدُوا لَهَا فَاذْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا رَاوُهَا فَرَقُوا فَرَجُوا، فَقَالُوا: رَبّنَا لَا تُعْطُونِي مَوَاثِيقَكُمْ لَتُطِيعُونِي، اغْمِدُوا لَهَا فَاذْخُلُوا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَى إِذَا رَاوُهَا فَرَقُوا فَرَجُوا، فَقَالُوا: رَبّنَا لَا نَعْطُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا ذَاخِوِينَ " قَالَ: فَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا وَلَا مَرْطِ الشّيخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ بِهاذِهِ السّياقَةِ، وَلَا مَرّبَةٍ كَانَتُ عَلَيْهِمْ بَرُدًا وَسَلامًا هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشّيخِيْنِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ بِهاذِهِ السّياقَةِ، وَالنّمَا أَخُورَجَهُ مُسْلِمٌ حَدِينً مُعَاذِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِى قِلابَةَ، عَنْ آبِى اَسُمَاءَ الرَّحِبِيّ، عَنْ ثَوْبَانَ مُخْتَصَرًا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) غ8390 - على شرط البخاري ومسلم

الله من الله عن الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله من الله م نے اس کے مشرق اور مغرب کو بہم دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سرخ اور سفید دوخزانے عطافر مائے ہیں، اور جہاں جہاں تک میرے لئے زمین سمیٹی گئی ، وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی ، میں نے اپنے رب سے دعاما گلی'' میری امت کو قحط سے ہلاک نہ فرمائے'' میری اس دعا کوقبول کرلیا گیا، میں نے دعا مانگی''میری امت پران کا دشمن غالب نہ آئے'' اللہ تعالیٰ نے بیہ مجھی عطافر مادیا، میں نے دعا مائگی ''بیالک دوسرے کوتل نہ کریں'' مجھے اس سے منع فر مادیا گیا، اور فر مایا: اے محمد! میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں پھراس کولوٹا یا نہیں جاسکتا، میں نے آپ کو بید دے دیا کہ میں قحط کے ساتھ آپ کی امت کو ہلاک نہیں کروں گا، اور پیمجی دے دیا کہان کے دشمن کوان پر غالب نہیں ہونے دوں گا، تا کہ وہ ان کافتل عام نہ کرے،اورا گرساری دنیا کے لوگ جمع ہوجا کیں اورسب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ جا کیں ، اورایک دوسرے کو گرفتار کرنے لگ جا کیں ، اور مجھے اپنی امت پر بیفکر ہے کہ ان کو گمراہ حکمران ملیں گے ، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے میری امت کے پچھ قبیلے مشرکوں سے جاملیں گے ، اورمیری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا کریں گے ، اورمیری امت جب تلوار رکھ دے گی تو قیامت تک ان سے تلواراٹھائی نہیں جائے گی ، اورآپ نے آنے والے سوسال تک کی تمام باتیں بیان کردیں۔پھر فرمایا: میری امت میں تمیں کذاب پیدا ہوں گے،سب خود کو نبی سمجھیں گے ، حالا نکہ میں خاتم الانبیاء ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ۔لیکن میری امت میں مسلسل ایک گروہ رہے گا جو کہ حق پر جہاد کرے گا اور غالب رہے گا، ان کو برا بھلا کہنے ٌ والا ان کا بچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے ، اور فرمایا: کوئی جنتی شخص جنت ہے کوئی کھلائے گا تواللہ تعالیٰ اس جبیبا کھل وہاں پر دوبارہ اگا دے گا۔ اور فرمایا: بندے کواپنے عیال پرخرچ کرنے کا ثواب ہرصد قے سے زیادہ ملے گا، پھروہ دینار جو جہاد کے لئے پالے گئے کھوڑے پرخرچ کیا، پھروہ دینار جو مجاہدین پرخرچ کیا گیا، آپ نے فرمایا: نبی اکرم مالی ایک اس مسله کو بہت عظیم جانا، اور قیامت کے دن بتوں کے بچاری اپنے بتوں کواپنی پشت پر لا دکر لائیں گے ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے <del>رہبوا تو عانے ہماری جا نہب کو لکا رہ</del>ول بھیجا ہی نہیں ، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ام

آیا۔ اورتو ہماری جانب کوئی رسول بھیجاتو ہم سب سے بڑے تیرے عبادت گزار ہوتے ، اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: تمہارا
کیاخیال ہے ،اگر میں تمہیں تھم ویتاتو تم میری بات مان لیتے ؟ وہ کہیں گے : جی ہاں۔ اللہ تعالی اس بات پران سے پکا وعدہ
لے گا، پھر ان کو دوزخ میں جانے کا تھم ہوگا، وہ دوزخ کی جانب چل پڑیں گے ، جب وہ دوزخ کے قریب آئیں گے اوراس
میں بھڑ کتا ہوا عذا ب دیکھیں گے تو واپس آ جائیں گے اور کہیں گے: یا اللہ! اس میں داخل ہونے کی ہم میں ہمت نہیں ہے ، اللہ
تعالی فرمائے گا: تم اس میں ذلیل ورسوا ہو کر داخل ہوجاؤ، نبی اکرم سُل ایکٹی نے فرمایا: اگروہ لوگ پہلی مرتبہ ہی داخل ہوجاتے تو وہ
آگ ان پرسلامتی والی ہوجاتی۔

کی کی سے حدیث امام بخاری کیات اورامام مسلم بیات کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بڑات اس کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم معاذبن ہشام کی مختصرروایت نقل کی ہے جو کہ معاذ نے قادہ سے ،انہوں نے ابوقلابہ سے ، انہوں نے حضرت تو بان سے روایت کی ہے اساء الرجی سے اور انہوں نے حضرت تو بان سے روایت کی ہے

# وَاَمَّا حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

# عمران بن حصین طالعنظ کی روایت کردہ حدیث

8391 - فَحَدَّثُنَاهُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُؤْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْسَلَ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنُ عِمُرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بُنُ إِسْمَاعِيْسَلَ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنُ عِمُرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمُ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8391 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین ﴿ تَا تَنْ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّد مَنَّ تَا تُنْ ارشاد فر مایا : میری امت میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ اسے ﷺ وحق پر جہاد کرتار ہے گا اوراپنے وشمنوں پر غالب رہے گا جتی کہ اس گروہ کی آخری جماعت و جال سے لڑے گی۔ ﷺ بین حدیث امام مسلم ﴿ اللّٰهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8392 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبَانَ بُنِ سُلَيْمِ بُنِ قَيْسٍ الْحَنْظَلِيّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى اَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَرِىءُ فَيُؤْشَرُ كَمَا تُؤْشَرُ الْجَزُورُ، عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهُا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيُشَاطُ لَحْمُهُا اللَّهُ عَنْهُ وَيُسَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى الللهُ عَنْهُ وَيُسَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا، وَيُقَالُ عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ ابِي طَالِبٍ وَضِى الللهُ عَنْهُ وَيُسَاطُ لَحْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَتُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعَلِيْهِ الْعَلَى الْمَالُولِ الْعَلِيَةُ وَتَطُهُو اللّهَ عَلْهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللل

الدِّينِ، وَتَعَلَّمُ الْمُتَعَلِّمُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاخِرَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8392 - أبان قال أحمد تركوا حديثه

اس کو مجرم خضرت عمر بن خطاب رہا تھئے نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: میں اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتا ہوں ،وہ یہ ہے کہ کسی بے قصور شخص کو پکڑلیا جائے گا اوراس کو اونٹ کی طرح ذرج کیا جائے گا۔ اوراونٹ کی طرح اس کا گوشت پکایا جائے گا اس کو مجرم قرار دیا جائے گا حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوگا۔ حضرت علی بڑا تھ خطبہ سن رہے تھے ، آپ نے فرمایا: اے امیر المونین ! یہ حالات کب ہوں گے؟ اور آزمانش سخت کیوں ہوں گی؟ غیرت غالب کیوں ہوگی؟ اور بچوں کو قیدی کیوں بنایا جائے گا؟ اور فقتے ان کو بوں پیس کر رکھ دیں گے جیسے چکی اپنے نچلے پاٹ کو کچل ویتی ہے۔ اور جیسے آگ لکڑیوں کو جسم کر دتی ہے۔ امیر المونین نے کہا: اے علی ! یہ واقعات کب ہوں گے؟ حضرت علی بڑا تھئے نے فرمایا: جب علمائے دین ، کے خصیل علم کا مقصد دین المونین نے کہا: اے علی ! یہ واقعات کب ہوں گے؟ حضرت علی بڑا تھئے نے فرمایا: جب علمائے دین ، کے خصیل علم کا مقصد دین المونین ہوگا ، اور طالب علم کے خصیل علم کا مقصد گرنہیں ہوگا ، اور آخرت والے عمل کے ذریعے دنیا کمائی جائے گی۔

قَالَ اَبَانُ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنَ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخَافُ عَلَيْكُمُ الْهَرُجَ قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتُلُ قَالُوا: وَاكْثَرُ مِمَّا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِنَّا لَيَوْمَ إِنَّا لَيَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ لَنَا فَتُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ لَنَا فَتُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَكِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَمَعَنَا عُقُولُكُنَا؟ قَالَ: إِنَّهُ عَلَيْ شَيْءٍ وَكَلَ الزَّمَان، وَيُخَلَّفُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُونَ النَّهُمَ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى الْمَاسِ الْعَلَى الْمَاسِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمَاسُوا عَلَى الْمَاءِ الْمَاسُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِ الْمُؤْلِقُ الْمَاسُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُول

﴿ ﴿ الِومُونُ اشْعُرِی الْتَعْنَافَرَ ماتے ہیں کہ رسول الله مُلَّاتِیْجُ نے ارشاد فر مایا: جھے تم پر ہرج کا فکر ہے۔ صحابہ کرام ہوئی اُن ہے عمرض کی: یارسول الله مُلَّاتِیْجُ ہرج کیا ہے؟ آپ مَلَّاتِیْجُ ان فر مایا: قتل ۔ صحابہ کرام ہوگا، نبی اکرم مُلَّاتِیْجُ ان فر مایا: میں مشرکین کے استے مشرکوں کوروزانہ قتل کرتے ہیں، کیا اس وقت اس ہے بھی زیادہ قتل ہوگا، نبی اکرم مُلَّاتِیْجُ نے فر مایا: میں مشرکین کے قتل کی بات نہیں کر رہا، تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ صحابہ کرام ہوگئی نے عرض کی: یارسول الله مُلَّاتِیْجُ ہمارے درمیان کتاب الله موجود ہے، (پھر ہم ایک دوسرے کو قتل کیوں کریں گے؟ ) نبی اکرم مُلَّاتِیْجُ نے فر مایا: ب شک تم میں کتاب الله موجود ہے، صحابہ کرام ہوگئی نے فر مایا: اس زمانے میں عام لوگوں کی عقلیں موجود ہے، صحابہ کرام ہوگئی نے فر مایا: اس زمانے میں عام لوگوں کی عقلیں سلب کرلی جا کیں گی، اور ناسمجھ لوگ باقی رہ جا کیں گے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ بھیں گے لیکن حقیقت میں وہ پچھ بھی نہیں ہوں گے۔

8393 – آخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بَنُ كَامِلِ بَنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ السَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَزُهَرُ بَنُ سَعُدٍ، ثَنَا اَبُنُ عَوْنٍ، عَنُ عَمْرِو بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِى زُرُعَةَ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيْرٍ، عَنْ حَيَّةَ اللهِ، مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: اقْبَلْتُ وَصَاحِبٌ لِى بِنْتِ اَبِى حُيَّةَ، قَالَتُ: " دَخَلَ عَلَى رَجُلُّ بِالظَّهِيرَةِ قُلْتُ: يَا عَبُدَ اللهِ، مَا حَاجَتُك؟ قَالَ: اَقْبَلْتُ وَصَاحِبٌ لِى بِنْتِ اَبِى حَيَّةَ، قَالَتُ: " دَخَلَ عَلَى رَجُلُّ بِالظَّهِيرَةِ قُلْتُ: يَا عَبُدَ اللهِ، مَا حَاجَتُك؟ قَالَ: اَقْبَلْتُ وَصَاحِبٌ لِى فِي بُغَاءِ إِبِلٍ لَنَا، فَدَخَلْتُ اَسْتَظِلُّ بِالظِّلِّ، فَاشْمَلُ مَنْ الشَّمَ اللهُ مَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَثَلِلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَسَقَيْتُهُ، وَقُلْتُ: يَا عَبُدَ اللهِ، مَنُ اَنْتَ؟ قَالَ: اَنَا اَبُو بَكُرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى سَمِعُتِ بِهِ، قَالَ: فَذَكَرُتُ حَشُعَمًا، وَغَزُو بَعْضِنَا بَعْضًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ مِنَ الإلْفَةِ وَاطْنَابِ سَمِعُتِ بِهِ، قَالَ: فَذَكَرُتُ حَشُعَمًا، وَغَزُو بَعْضِنَا بَعْضًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ مِنَ الإلْفَةِ وَاطْنَابِ الْفَصَاطِيطِ - هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ - قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا عَبُدَ اللهِ، حَتَّى مَتَى اَمُرُ النَّاسِ هَكَذَا؟ قَالَ: مَا الْفَصَاطِيطِ - هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ - قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا عَبُدَ اللهِ، حَتَّى مَتَى اَمُرُ النَّاسِ هَكَذَا؟ قَالَ: مَا السَّيَطُ مَن اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8393 - صحيح

﴿ ﴿ وَتَ ایک آدی میرے وقت ایک آدی میرے وقت ایک آدی میرے پاس آیا ، میں نے اس ہے کہا: اے اللہ کے بندے! بختے کیا کام ہے؟ اس نے کہا: میں اور میراساتھی ،ہم اپنے اونٹ ڈھونڈ نے نکلے ہیں، میں پچھ دیرسایہ میں ہیشے اور پانی پینے کے لئے آیا ہوں، میں نے دودھ کی بنی ہوئی پچی لی اور لذیذ دودھ ان کو پلایا پھر میں نے پوچھا: اے اللہ کے بندے! تم کون ہو؟ اس نے کہا: تم نے جس رسول کے بارے میں سن رکھا ہے ، میں اس کا ساتھی ابو بکر ہوں ، آپ فرماتے: پھر میں نے زمانہ جاہلیت کی آپس کی جنگوں اور خاک وخون کے واقعات کا تذکرہ کیا ،اور پھر اللہ تعالی نے جو آپس میں محبت ڈال دی ہے اس کا ذکر کیا اور خیمے گاڑنے کے واقعات دہرائے ، پھر انہوں نے اس طرح اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس، حضرت حیہ فرماتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے بندے!لوگ اس طرح کب رہیں گے؟ انہوں نے فرمایا: جب تک ائمہ میں استقامت رہے گی ، آپ فرماتی ہیں: میں نے کہا: ائمہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم گھاس پھوس جب تک ائمہ میں استقامت رہے گی ، آپ فرماتی ہیں: میں نے کہا: ائمہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم گھاس پھوس کے ان مکانوں کونہیں دیکھتے ، ان میں ان کا سردار بھی ہوتا ہے اور جب تک ان کا امام قائم ہوتا ہے دہ اس کی پیردی کرتے ہیں ادراس کے پیچھے طبتے ہیں۔

الا ساد ب الماد ب الماد ب المام بخارى موسلة اورامام مسلم موسلة في الله في الله الماد بين كيا ـ

8394 – آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَلِيمٍ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ مَيْمُونِ الصَّائِعُ، اَلْبَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُ، فَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةً، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقُولُ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقُولُ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقُولُ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَامُ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَقُولُ إِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوسَهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُول

استَغفِفرُ لِأُمَّتِى، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آحُدَثُوا بَعُدَكَ، اَرَاقُوا دِمَاءَ هُمُ، وَقَتَلُوا إِمَامَهُمُ، اللافَعلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيلِى سَعُدْ، فَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَاتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ كَمَا فَعَلَ خَلِيلِى سَعُدْ، قُلُتُ: أَرَانِى قَدُ ارْبِيتُ اَذُهَبُ إِلَى سَعْدٍ فَانَظُو مَعَ مَنْ هُو فَاكُونُ مَعَهُ، فَاتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّولَي الْعَلَي سَعْدٌ، قُلُتُ: وَقَالَ: قَدُ شَقِى مَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا ، قُلْتُ: فِي آيِ الطَّائِفَتَيْنِ آنْتَ؟ عَلَيْهِ الرُّولُي فَمَا اكْتَرْ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ: قَدُ شَقِى مَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا ، قُلْتُ: فِي آيِ الطَّائِفَتَيْنِ آنْتَ؟ قَالَ: لَسْتُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: اللَّ مَاشِيَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاشْتَرِ مَاشِيَةً وَاعْتَزِلُ فِيهَا حَتَّى تَنْجَلِي

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8394 - صحيح

الله المحصين بن خارجه بيان كرتے ہيں كه جب ببلافتنه مواتو مجھ پر بہت مشكل بن، ميں نے دعاما نگی" ياالله! مجھے حق راستہ دکھادے، تا کہ میں اس پرمضبوطی ہے گامزن ہوجاؤں، آپ فرماتے ہیں: مجھے دنیا اور آخرت دکھائی گئی ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوارتھی ،یہ دیوارکوئی زیاوہ کمبی نہیں تھی، وہاں مجھے ایک سٹرھی دکھائی دی۔ میں نے سوچا: اگر میں اس سٹرھی کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤں تواشح کے مقتولوں کے پاس پہنچ سکتا ہوں اوران کے بارے میں کوئی خبر لی جاسکتی ہے ، چنانچہ میں ایک ورختوں والی زمین پر پہنچا، میں نے ویکھا کہ کچھلوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا، کیاتم شہداء ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں، میں نے بوجھا توشہداء کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تم ان درجات کی طرف چلے جاؤ، جومحد ملا المام کی طرف چڑھ رہے ہیں، میں ادھر چلا گیا، میں ایک درجے میں پہنچا،اس کے حسن اوراس کی وسعت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتاہے، وہاں پر حضرت محد منافیظ اور حضرت ابراہیم ملیکاموجود تھے ، محد منافیظ ، حضرت ابراہیم ملیکاسے کہدرے تھے: آپ میری امت کے لئے سبخشش کی دعا فر مادیجئے ،حضرت ابراہیم ملینا نے حضور مالین کے سے کہا: آپ کومعلوم نہیں ،انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے کارناہے کئے ہیں،انہوں نے خونریزیاں کیں،اپنے اماموں کوشہید کیا،انہوں نے میرے دوست سعدی الرح کیوں نہیں کیا؟ (میری آنکھ کھل گئی) میں نے سوچا کہ مجھے حق دکھادیا گیا ہے ، اب میں سعد کے پاس جاؤں گااور دیکھوں گا کہ وہ کون ہے ، پھراس کے ساتھ ہوجاؤں گا، پھر میں سعد کے باس گیا ،ان کو اپنا خواب سنایا،خواب سن کروہ بہت خوش ہوئے ، اور فر مایا: وہ محض بدبخت ہے ،ابراہیم مُلیُلِاجس کے دوست نہیں ہیں، میں نے پوچھا: آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں کسی بھی جماعت میں سے نہیں ہوں، میں نے کہا: آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تیرے پاس کوئی سواری ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: ایک سواری خرید لے ،اس برسوار ہوکر کہیں دور چلا جا، جب تک کہ بیفتند فتم نہیں ہوجا تا (تب تک داپس نہ آنا)۔

🖼 🤁 بیرحدیث سجیح الاسنا دہلیکن امام بخاری مُحِنَّلَة اورامام مسلم مُحِنِّلَة نے اس کوفل نہیں کیا۔

8395 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقُ click on link for more books بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ آبِي ذِئْبٍ، يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ آبَا قَتَادَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنُ يَسْتَحِلُّ هُذَا الْبَيْتَ إِلَّا اَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْاَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعْمُو بَعْدَهُ الْبَيْتَ إِلَّا اَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْاَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا لَا يَعْمُو بَعْدَهُ الْبَيْتَ إِلَّا اَهْدُنَ يَسْتَخُورِ جُونَ كَنْزَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيَتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8395 - ما خرجا لابن سمعان شيئا

﴿ ﴿ حضرت ابوقادہ زُلِیْوَ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلِیْوَ ارشاد فرمایا: رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی ، اور جب وہ فساد کریں گے تواس وقت عرب کی بیعت کی جائے گی ، اور اس کے گھروالے اس بیت اللہ میں فساد کریں گے ، اور جب وہ فساد کریں گے تواس وقت عرب کی ہلاکت کا مت بوچھ، پھر جبشی لوگ آئیں گے اور اس کو اس طرح برباد کریں گے کہ پھریہ بھی بھی تعمیر نہیں ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کا خزانہ نکالیس گے۔

﴾ ۞ ۞ بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُينية اورامام مسلم مِيناتة نے اس كوفل نہيں كيا۔

8396 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ النُحُرَاسَانِيّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا اللهِ عَامِدٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ اللهِ بَنِ حُنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُؤسَى بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْدٍ وَسَلَمَ، قَالَ: اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بُنِ عَمْدٍ حُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخُورِ جُكُنُو النَّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8396 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و ﷺ ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاثَیْنِ نے ارشادفر مایا: جب تک حبثی تم کو چھوڑے رکھیں ،تم بھی ان کو چھوڑے رکھو کیونکہ کعبے کاخز انہ ایک حبثی نکالے گاجو کہ انتہائی باریک پنڈلیوں والا ہوگا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں السناد ہے اس کو تقل نہیں کیا۔

وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى اِحُرَاجِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ، عَنُ وَثَّابِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

﴿ ﴿ امام بخاری مِینَدُ اورامام مسلم مُینَدُ نے سفیان سے ،انہوں نے وثاب بن سعد سے ،انہوں نے زہری سے ، انہوں نے سعید بن مسین بنہوں نے ابوہر رہ وہ رہا ہے۔ انہوں کے سعید بن مسینب سے ،انہوں نے ابوہر رہ وہ ایک عبثی برباد کرے گا ،اس کی پنڈلیاں بہت باریک ہوں گی۔

8397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْمُواهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا

شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبِي عُتْبَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8397 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت ابوسعید خدری رہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافیز منے ارشادفر مایا: قیامت سے پہلے بیت اللہ کا حج ختم ہوجائے گا۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَ عَارِي مِنْ اللهِ الرَامِ المُ مَلَمُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

♦ ♦ رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ما يا: يا جوج و ماجوج كے نكلنے كے بعد بھى بيت الله كا حج ہوگا۔

8399 - حَدَّثَنَا اَبُوُ زَكِرِيَّا يَحُيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِئُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ اَبِى عُتْبَةً، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ فَا اللهِ بُنِ اَبِى عُتْبَةً، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ اللهِ بُنِ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَاجُوجَ الْخُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَ بَعْدَ خُرُوجٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، فَإِنَّهُ يُمَكِنُ اَنْ يُحَجَّ وَيُعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْحَجُّ بِمَرَّةٍ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8399 – صحيح

﴿ حضرت ابوسعید خدری را الله الله علی الله علی الله مَثَّلَ الله علی الله مَثَّلَ الله علی ا

8400 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنُ عَطَاءٍ ، آنُبَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ آبِى نَضُرَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوشِكُ اَهُلُ الْجَمَرُ وَلَا قَفِيزٌ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ يَا آبَا عَبُدِ اللهِ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمُنعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُدُّ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قَبَلِ الْعَجَمِ يَمُنعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَهَةً ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ اهْلُ الشَّامِ آنُ لَا يَجِىءَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحُثِى الْمَالَ عَبُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحُثِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعْدُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعْدُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعْدُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعْدُ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعْدُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي اُمَّتِى جَلِيفَةٌ يَحْفِى الْمَالَ حَثْيًا لا يَعُدُّهُ عَذًا

#### (التعليق – من تلخيص الفحيوع)١٥٥٠هـ المناكنة الذهبي في التلخيص

شُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَيَعُودَنَّ الْآمُرُ كَمَا بَدَا لَيَعُودَنَّ كُلُّ إِيمَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَدَا مِنُهَا حَتَى يَكُونَ كُلُّ إِيمَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ كُمَا بَدَا مِنُهَا حَتَى يَكُونَ كُلُّ إِيمَانِ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغُبَةً يَكُونَ كُلُّ إِيمَانِ بِالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا عَنُهُ اللهُ خَيْرًا مِنُهُ وَلَيَسْمَعَنَّ نَاسٌ بِرِخَصٍ مِنُ اَسْعَارٍ وَرِيفٍ فَيَتَبِعُونَهُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ مَا مُعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ وَلُولَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةُ اللهُ اللهُل

هٰذَا حَدِينَتْ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهِٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

اِنَّـمَا اَخُرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيْتَ دَاوُدَ بُنِّ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَان خَلِيْفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ لَا يَعُدُّهُ عَدًّا وَهَذَا لَهُ عِلَّةٌ فَقَدُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله وَ الله عبدالله و الله و

پھر فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ،حالات دوبارہ اسی طور پرلوٹ آئیں گے جیسے شروع شروع میں تھے،ایمان مکمل طور پر مدینہ میں سٹ آئے گا،جیسا کہ مدینہ سے شروع ہوا تھا، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے ہی میں ہوگا۔

پھر فرمایا: رسول الله مَالِیُّا نِیْم نے ارشاد فرمایا ہے'' کوئی بندہ مدینے سے نکلے ،اوراس کے دل میں مدینے کی محبت موجود ہو تواللہ تعالیٰ اس کے لئے اچھالغم البدل عطافر مائے گا، اورلوگ سبزیوں وغیرہ کے نرخوں میں بہت کمی کی خبریں سنیں گے۔ اوراس کی پیروی کریں گے۔اور مدینہ سب کے لئے بہتر ہے ،کاش کہلوگ اس بات کو سمجھ لیں''۔

کی امام مسلم نے داؤد بن ابی ہند کے واسطے سے ابی نضر ہ سے ،انہوں نے حضرت ابوسعید وٹاٹھؤسے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹِ نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا، جوان گنت مال دے گا۔اور بیاس کی علت ہے۔ ﷺ بیرحدیث امام مسلم وٹاٹھؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8401 - حَلَّافَ مَا أَهُ عَلِيٌّ بْنُ عِيْسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو مُوْسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَا اَبُو مُوْسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَا اَبُو مُوْسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَا اَبُو مُوْسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَيْ هَالَا: فَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ، عَنْ آبِي نَصْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، اَوْ آبِي سَعِيدٍ آنَّ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَكُونُ فِي آجِرِ هَذِهِ الْاَمَّةِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ لَا يَعُدُّهُ عَلَّا

﴿ ﴿ حضرت جابر یا ابوسعید رُفِیْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلُقَیْم نے ارشاد فرمایا: اس امت کے آخری زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا،جوا تنامال تقسیم کرے گا کہ شارہے باہر ہوگا۔

8402 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْإَعُمَ بَنِ اللّهُ عَنْهُ، سُفُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، سُفُدِ الْآعُرَاءِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، سُفُدِ الْآعُرَ فَيَضُطَجِعُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِى مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللّهِ إِلّا لِمَا يَرَى مِنْ شِلّةِ الْبَلاءِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8402 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و الله في مات بين كه لوگوں پر ايك زمانه آئے گا، ايك آ دمى قبرستان ميں جا كر قبر پر ليك جائے گااور كہے گا: كاش اپنے اس ساتھى كى بجائے اس قبر ميں ،مَيں ہوتا۔ اس كوالله تعالى ملاقات كى محبت نہيں ہوگى ، بلكہ وہ مسيتوں سے گھبرا كرايسا كرر ماہوگا۔

اب تو گھبراکے بیہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے۔ مرکے بھی نہ چین آیا تو کدهرجائیں گے۔

﴿ هِ هِ مِعْ يَهُ مُعَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَبُهَا عَبُدُ 8403 – اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیّ الصَّنْعَانِیُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِیْمَ، اَبُهَا عَبُدُ السَّرَزَاقِ، فَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْذِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِیِّ، قَالَ: قَالَ اَعْرَابِیُّ: یَا السَّوْلَ اللّهُ بِهِمْ خَیْرًا اَهُ خَلُ رَسُولَ اللّهُ بِهِمْ خَیْرًا اَهُ خَلَ رَسُولَ اللّهِ بِهِمْ خَیْرًا اَهُ خَلَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا: ثُمَّ مَاذَا یَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِيَنْ كَآنَهَا الظَّلَلُ قَالَ: فَقَالَ اَعْرَابِیُّ: كَلّا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِيَنْ كَآنَهَا الظَّلَلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِیُّ: كَلّا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِيَنْ كَآنَهَا الظَّلَلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِیُّ: كَلَّا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِيَنْ كَآنَهَا الظَّلَلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِیُّ: كَلَّا يَا رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَقَعُ فِيَنْ كَآنَهَا الظَّلَلُ قَالَ: فَقَالَ اعْرَابِیُّ: كَلَّا يَا رَسُولُ اللّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، لَتَعُودُنَّ فِيْهَا اَسَاوِدَ صُبَّا، يَضُوبُ بَعْضُكُمْ وِقَابَ النَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، لَتَعُودُنَ فِيهُا اَسَاوِدَ صُبَّا، يَضُوبُ بَعْضُكُمْ وِقَابَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

﴾ حضرت علقمہ خزاعی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا: یارسول الله منافیظ اکیا اسلام کی کوئی انتہاء بھی ہے؟
آپ منافیظ نے فرمایا: ہاں۔ عرب وعجم میں جس گھرانے کے ساتھ الله تعالی خیر کا ارادہ فرمائے گا ، اس میں اسلام داخل فرمادے گا ، لوگوں نے بوچھا: یارسول الله منافیظ کی پھرکیا ہوگا؟ آپ منافیظ نے فرمایا: پھر کالی گھٹاؤں کی مانند فتنے آئیں گے ، اس دیہاتی نے کہا: یارسول الله منافیظ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے تم دوبارہ الگ الگ جماعتوں میں بٹ جاؤگے اورایک دوسرے کی گردن ماروگے۔

یا۔ اللہ عادی میں امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ استاد کے ہمراہ لقل نہیں کیا۔ Slick on link for more books

8404 - حَدَّثَنَا آبُو اُويُسِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنِى ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، وَمُوْسَى بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ شِبُرًا بِشِبُرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ شِبُرًا بِشِبُرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ جَامِعَ امْرَاتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلَتُمُوهُ صَحِيْحٌ حَتَّى لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ جَامِعَ امْرَاتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلَتُمُوهُ صَحِيْحٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8404 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

8405 - حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُّونَ، عَنُ نَافِع، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: يَجِيءُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ يُقْبَضُ فِيْهَا رُوحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ صَحِيعٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8405 - فيه انقطاع

﴾ ﴿ حضرت عیاش ابن ابی رہیعہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ہرمومن کی روح نکل جائے گی۔

8406 – آخُبَرَنِي اِسْمَاعِيُلُ بْنُ الْفَضُلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَآبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا: ثَنَا صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَرِّامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ الْاَعْرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَآبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوِيُّ قَالَا: ثَنَا صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ اللهَ يَبْعَثُ الْاَعْرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ اللهَ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيعًا مِنَ الْمَورِيْرِ، فَلَا تَدَعُ اَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُورِيْرَ، فَلَا تَدَعُ اَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ وَسَلَّمَ وَلَا مُولِي اللهُ مُولُولًا عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ وَسَلَّمَ وَلَا مُؤْلُولًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و هَا مَلْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8406 – صحيح

8407 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثُ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثُ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعُثُ اللّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَبُعُدُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

كَمَا تَتَنَاكَحُ الْبَهَائِمُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اشْتَدَّ غَضِبُ اللهِ عَلَى آهُلِ الْاَرْضِ فَاَقَامَ السَّاعَةَ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8407 – موقوف

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رُقَافِها فرماتے ہیں: قیامت سے پہلے الله تعالیٰ ایک ہوا بھیج گا، جوا سے کسی آ دمی کو زندہ نہیں جھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور ہر قبیلہ اسی عقیدے کی طرف لوٹ جائے گا ، جو ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے ، ٹیڑ ھے شم کے لوگ باقی بچ جائیں گے ، نہ یہ نیکی کا تھکم دیں گے اور نہ برائی سے روکیس گے ، جانوروں کی طرح گلیوں بازاروں میں زنا کریں گے ، جب یہ حالات پیدا ہوجائیس گے تو الله تعالیٰ کا غضب زمین والوں پر بہت شدید ہوجائے گا، تب قیامت قائم ہوجائے گی۔

8408 – آخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، اَنْبَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ عِيْسَى بُنِ عَاصِم، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: بَيُسَمَا النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَيِّى ذَاتَ لَيَلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَدَّ يَدَهُ، ثُمَّ آخُرَهَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَنَّعُهُ فِيمَا قَبُلَهُ، قَالَ: آجَلُ إِنَّهُ عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةَ فَرَايُتُ فِيهَا وَالْيَةً قُطُولُهُ النَّاءُ عُرِضَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلُع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ تَصْنَعُهُ فِيمَا قَبْلَهُ، قَالَ: آجَلُ إِنَّهُ عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةَ فَرَايُتُ فِيهَا وَالْيَةً قُطُولُوهُ النَّاءُ عَلَى النَّارُ فِيمَا وَلِيلةً عُطُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعِلْكُمْ وَيُهَا هَيْنًا، فَاُومَاثُ إِلَى آنِ السُتَأْخِرُ وَا، فَاُوحِى إِلَى آنُ اللهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقِ قَ فَا قَلْتُ اللّهُ مَتَى رَايَتُ وَظِلْكُمْ وَيُهَا فَاوْمَاتُ إِلَيْكُمْ آنِ السُتَأْخِرُوا، فَاُوحِى إِلَى آنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقِ قَ فَا قَلْمُ اللهُ وَعُلَاكُمُ اللهُ مَعْلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقِ قَ فَاوَلْتُ وَلِكَ مَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقِ قَ فَاوَلْتُ ذَلِكَ مَا لَلْكُ فَضَلًا عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقَ قَ فَاوَلْتُ ذَلِكَ مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقَ قَ فَاوَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقَ قَ فَا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقَ قَ فَاوَلُكُ مَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِالنّبُوقَ قَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ عَلَيْهِمُ إِلّا بِاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8408 - صحيح

🖼 🕄 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8409 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْتِرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ يَزِيدَ بُنَ آبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ شِمَاسَةَ، حَدَّثَهُ آنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسُلَمَةَ بُنِ مَخُلَدٍ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْحَلُقِ مَسُلَمَةَ بُنِ مَخُلَدٍ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْحَلُقِ هُمُ شَرِّ مِنْ اللهِ الْجَاهِلِيَةِ لَا يَدُعُونَ الله بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا آقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ، فَقَالَ مَسُلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ اسْمَعُ مَا يَقُولُ عَبُدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُو آعُلَمُ

آمَّا آنَا فَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى آمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ عَلَى الْعَدُوِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: آجَلُ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهِ عَلَى الْعَدُوِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: آجَلُ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتُهُ، اللهُ وِيعَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ مَنَ السَّاعَةُ مَنْ السَّاعَةُ اللهُ وَمَسُّهَا مَسُ الْحَرِيْرِ فَلَا تَتُولُكُ نَفُسًا فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتُهُ، وَلَا يَتُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ عَبِيهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الل

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8409 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن شاسه فرماتے ہیں: وہ حضرت مسلمہ بن مخلد کے پاس موجود تھے ، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والتی موجود تھے ، حضرت عبداللہ نے کہا: قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جومخلوق میں سب سے برے ہوں گے ، وہ لوگ زمانہ جابلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ برے ہوں گے ، وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مائکیں گے ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کورد کردے گا ، ابھی بیہ با تیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عقبہ بن عامر والتہ کیا گئی تشریف لے آئے ، حضرت مسلمہ نے کہا: اے عقبہ! دیکھو،عبداللہ کیا کہہ رہاہے؟ حضرت عقبہ نے کہا: وہ زیادہ علم رکھتا ہے ، (اس لئے اس نے جو بھی کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا)

اور میں نے رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ م

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورا مامسلم میشاند نے اس کو نقل نہیں کیا۔

" 8410 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي مَجُلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَحًا الله عَلَيْهِمْ وَيَحًا اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَحًا

شَرُقِيَّةٌ، فَلَا يَدَعُ اللَّهُ عَبُدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى إِلَّا قَبَضَتُهُ، حَتَى إِذَا فَرَغُوا مِنْ خِيَارِهِمْ بَقِى عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْاَوْتَانِ فَيَعْبُدُهُ، النَّاعِ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْاَوْتَانِ فَيَعْبُدُهُ، وَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَمَنْ انْبَاكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هٰذَا فَلَا عِلْمَ لَعُلْعِلُمُ السَّاعَةُ، فَمَنْ انْبَاكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هٰذَا فَلَا عِلْمَ لَهُ صَحِيتُحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِهِمَا مَوْقُوكُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8410 - على شرط البخاري ومسلم موقوف

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رفی الله الله الله علی الله واقعہ یہ ہوگا کہ ایک لشکر بیت الله پر چڑھائی کرے گا،
مسلمان ان کے مقابلے کے لئے نگلیں گے، لیکن الله تعالی ان کے پیچے مشرق سے چلنے والی ہوا بھیج گا، وہ ان تمام لوگوں کی
روح قبض کرلے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، حتیٰ کہ دنیا نیک لوگوں سے خالی ہوجائے گی ، کمینے لوگ رہ
جائیں گے، وہ نہ نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائی سے منع کریں گے، اور تمام لوگ اپنے آباؤ اجداد کی طرح بتوں کے پجاری بن
جائیں گے، جانوروں کی طرح گلیوں ، بازاروں میں بدکاریاں کریں گے، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوجائے گی۔ ای تفصیلی
عائیں گے، جانوروں کی طرح گلیوں ، بازاروں میں بدکاریاں کریں گے، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوجائے گی۔ ای تفصیلی
گفتگو کے بعدا گرتمہیں کوئی اس سے مختلف بات سنائے تو وہ ماتی ہوگا۔

8411 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، اَنْبَا بَشِيرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ مُؤْمِنٍ لِللهِ مِلْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ فَا مَعْ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 1 841 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَیْنَم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ سوسال کے بعد ایک ہوا جیسجے گا جو ہرمومن کی روح کونبض کرلے گی۔

السناد بيان المسلم عنديث مي الاسناد بيان امام بخارى مِيناته اورامام مسلم مِيناته في الساد بيان كونس كيار

8412 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَحُبَرَنِى عَمْرُو بَنُ اللهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَنُ الْسَحَادِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُسجَيْرَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَيَأْتِى عَلَى اُمَّتِى وَمَانٌ تَكُثُرُ فِيْهِ الْقُرَّاءُ ، وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَقُولُ الْهُورُجُ قَالُوا: وَمَا اللهَ رُجُ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَمَانٌ يَقُرَا الْقُولَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَمَانٌ يَقُرَا اللهِ اللهِ اللهُ وَمَانٌ يَعُولُ اللهِ اللهُ وَمَانٌ يَعُولُ اللهِ اللهُ وَمَانٌ يُعَلِي مَا يَقُولُ اللهِ اللهُ وَمِنْ بِعِفُلِ مَا يَقُولُ اللهُ الْمُنَافِقُ الْكَافِقُ الْكَافِقُ الْكَافِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِلُ الْمُشُولُ فِي اللهِ اللهُ وَمِنْ بِعِفُلِ مَا يَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ بِعِفُلِ مَا يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِلُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ وَمِنْ بِعِدْ ذَلِكَ زَمَانٌ يُحَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِلُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ وَمِنْ بِعِفُلِ مَا يَقُولُ لَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص اللهبني) 8461 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَا تَعْوَدُ ماتے ہیں کہ رسول الله مَالْقَائِمْ نے ارشاد فرمایا: میری امت پرایک ایباد فت بھی آئے گا کہ قرآن کے قاریوں کی بہتات ہوگی ،کین فقہاء بہت کم ہوں گے ،علم اٹھالیا جائے گا، ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رُفائینَہٰ نے پوچھا: یارسول الله مَافَیْوَمُ ''ہرج'' کیا ہے؟ آپ مَافَیْوَمُ نے فرمایا: تمہارے درمیان قبل وغارت گری ہوگی ، پھراس کے بعدا یک زمانہ آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گےلین وہ قرآن ان کے حلق سے نیچنہیں اترے گا۔ پھراس کے بعدا یک زمانہ آئے گا، مافق ،کافراورمشرک لوگ مومن سے بحث کریں گے ،اورخود کومومن باورکرائیں گے۔

و المسلم مُوسِد یث می الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُوسِد اور امام مسلم مُوسِد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8413 – آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْآصُبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ، عَنُ سُـفُيَانَ، عَسِ الْآعْمَشِ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانْ لَا يَبُقَى فِيْهِ مُؤْمِنْ اِلَّا لَحِقَ بِالشَّام

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8413 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رفاقة فر ماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ جوبھی مون ہوگاوہ شام میں چلا جائے گا۔

﴿ هَمْ يَهُ يَهُ مَا مَكُونَ اللهُ المَامُ المَهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8414 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرون ﷺ فرماتے ہیں کہ آگ بھیج جائے گی ، یہ لوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی ، جب کہ حضرت عبدالله بن عمرون ﷺ وقت قیلولہ جیسا کہ ست وکاہل اونٹ کو ہانکا جاتا ہے ، کوئی بندہ چیچے نہیں رہے گا ، جب لوگ قیلولہ کریں گے وہ آگ بھی اسی وقت قیلولہ کرے گی اور جب لوگ رات گزارے گی۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَ عَارَى مُ اللّهُ الدَّقَاقُ ، بِهَمُدَانَ ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي آيَاسٍ ، ثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي آيَاسٍ ، ثَنَا ابْرَ اهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي آيَاسٍ ، ثَنَا ابْرُ اهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ ، ثَنَا ابْرُ اهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ ، ثَنَا ابْرُ اهِي فَا اللّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : الله عَنْ قَارِ ظِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ آبِي غَطَفَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ و رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : وَاللّهُ مَنْ عَمْرٍ و رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : وَاللّهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ :

تَخُرُجُ مَعَادِنُ مُخْتَلِفَةٌ مَعُدِنٌ مِنْهَا قَرِيبٌ مِنَ الْحِجَازِ يَأْتِيهِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، يُقَالُ لَهُ فِرْعَوْنُ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعُمَنُوْنَ فِيُهِ إِذْ حَسَرَ عَنِ الذَّهَبِ فَاعْجَبَهُمْ مُعْتَمَلُهُ إِذْ خُسِفَ بِهٖ وَبِهِمْ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8415 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و ﴿ ﴿ فَا مَاتِ بِينَ كَهُ زَمِينَ ہے بہت خزانے نَكلين گے ،ان ميں ہے ايک خزانہ حجاز كے قريب ہوگا، وہاں مخلوق كاسب ہے برا آ دمی آئے گا،اس كوفرعون كہاجاتا ہے ،خزانے كی كھدائی كا كام كرنے والوں كوسونا ملے گا ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا ، ورہے ہول گے كہان تمام لوگوں كوزمين ميں دھنسا ديا جائے گا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشة اورامام سلم میشانیت نے اس کونقل نہیں کیا۔

8416 - آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آبُو نَصْرٍ آخُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا الْجُمُعَةَ فَانْضَمَّ النَّاسُ بَعْضُهُمُ اللَّي بَعْضِ حَتَّى كَانُوا هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَوْلَ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ، فَسَالُوهُ عَنِ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ اللَّي مَجْلِسِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ كَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الصَّامِتِ تُعِيدُ الْحَدِيْتُ الَّذِى حَدَّثَتَنَاهُ، فَقَالَ: نَعْمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الصَّامِتِ تُعِيدُ الْحَدِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الصَّامِتِ تُعِيدُ الْحَدِيْتُ النَّهِ مَكِيَّةٌ وَمَدَنِيَّةٌ تَرْعَى فَوْقَ رُءُ وسِ الضِّرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ يَقُولُهُ اللهُ عَلَى الْحَدْنِيَةٌ وَمَدَنِيَّةٌ تَرْعَى فَوْقَ رُءُ وسِ الضِّرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ وَالْبَشَامِ، وَيَاكُلُ اهْلُهُ مِنْ لُحُمَانِهِ، وَيَشُونُ وَيَ أَلْبَانِهِ، وَجَرَاثِيمُ الْعَرَبِ تَوْتَهِشُ فِيْهَا الْفِتَنُ - يَقُولُهُ اللهُ الْكُانُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ مَلْ الْمَالِدِهِ، وَيَشُولُونَ مِنْ الْبَالِيهِ، وَجَرَاثِيمُ الْعَرَبِ تَوْتَهِشُ فِيْهَا الْفِتَنُ - يَقُولُهُ مَنْ لُحُمَانِهَا، وَيَشُولُ مِنْ لَكُومُ لَكُ مُ اللّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَعْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمَلْعُ الْمُعْلَى مِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُولُولُ مِنْ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8416 - صحيح

 زیادہ عزیز ہے برنسبت اس کے کہتم سونے یا جاندی کے تکن پہنو۔

السناد بين في الاسناد بياكن امام بخارى رئيلة اورامام سلم ميند نه اس كوفل نهيس كيا ــ

8417 – آخبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُصٍ، عَنُ سُفَيَانَ، عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ مَطَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُلَيْفَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَيْفَ اَنْتُمُ إِذَا الْفَرَجُتُمُ عَنْ فَبُلِهَا الْفَرَجُتُمُ عَنْ فِيزِكُمُ الْفِرَاجَ الْمَرُاةِ عَنْ قُبُلِهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8417 - صحيح

﴾ حضرت حذیفہ رہائی فرماتے ہیں: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جبتم دین کے معاملات اس طرح کھول دوگے جیسے کوئی (بدکار)عورت اپنی شرمگاہ کو (ہرآنے والے کے لئے)کھول کر رکھتی ہے۔

8418 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السَّلَتِ بَنِ بَهُرَامَ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ هَوْ ذَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: "كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا الصَّلْتِ بَنِ بَهُرَامَ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ هَوْ ذَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: "كَيْفَ اَنْتُمْ إِذَا الْمُرَاةِ عَنْ قُبُلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلَ: قَبَّحَ اللهُ الْعَاجِزَ، قَالَ: بَلُ قُبَحْتَ آنُتَ

هٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ صَحِيْحَا الْإِسْنَادَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8418 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رہائے ہیں: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم دین کے معاملہ میں اس قدرزم ہوجاؤگے جیسے کوئی (بدکار) عورت اپنی شرمگاہ کے بارے میں نرم ہوتی ہے، وہ کسی کوبھی اپنی شرمگاہ استعال کرنے سے منع منہیں کرتی ۔ ایک آدمی نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کا براکرے جواس ہے بھی عاجز ہو، آپ نے فرمایا: بلکہ تمہارا براکیا جائے۔

🟵 🤁 مید دونوں حدیثیں صحیح الاسناد ہیں ، کیکن امام بخاری کینفیۃ اورامام مسلم کینفیۃ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8419 – آخُبَرَنَا حَمْزَةُ بِنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَمْرٍ و، آنَبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً، قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً، قَالَ: " قَالُوا: طَلَعَ الْكُو كَبُ ذُو الذَّنبِ، فَخَشِيتُ آنُ يَكُونَ الدَّجَالُ قَدُ طَرَقَ هَذَى اللَّهُ مَدُ عَلَى شَهُ طِ الشَّنْجَدُنِ، وَلَمْ نُخْ جَاهُ غَدُ اللَّهُ عَلَى حَلَافٍ عَدُ اللَّه لَهُ مَسْعُه د، وَانَّ هَذَا حَدِنْكُ صَحِنْحٌ عَلَى شَهُ طِ الشَّنْجَدُنِ، وَلَمْ نُخْ جَاهُ غَدُ اللَّه عَلَى حَلَافٍ عَدُ اللَّه لَهُ مَسْعُه د، وَانَّ

هلذَا حَدِينَ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. غَيْرَ آنَّهُ عَلَى خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ، وَانَّ آيَةَ الدَّجَالِ قَدُ مَضَى

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)9 841 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں؛ میں ایک ون شیج سویرے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے پاس گیا، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے بھے بتایا کہ میں گزشتہ تمام رات جا گتارہا، میں نے وجہ یوچھی ،آپ نے فرمایا: وُمدارستارہ طلوع ہو چکا ہے، click on link for more books

مجھے بیہ ڈرتھا کہ کہیں وجال نازل نہ ہوجائے۔

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8420 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في الله و بين : دجال كى تيجه مشهورنشانيان بين، جب چشفے برباد ہوجائين، دريا خشك ہوجائين، پھول مرجھاجائين، فدحج او ہمدان عراق سے نكل جائين، اورقيسرين ميں چلے جائين، توتم دجال كا انظار كرو، وہ كسى بھى صبح ياشام ميں ظاہر ہوجائے گا۔

342 - آخبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَبَا عُبَيْدُ بُنِ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا آبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْ مُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِرُبَالٌ - يَعْنِى الْقَمِيصَ - فَقُلْنَا لَهُ: إنَّكَ قَدْ رَوَيْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَويُتَ الْكُتُب، فَقَالَ: مِمَّنُ آنْتُمْ؟ قَالَ: فَقُلْنَا مِنُ آهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَويُتَ الْكُتُب، فَقَالَ: مِمَّنُ آنْتُمْ؟ قَالَ: فَقُلْنَا مِنُ آهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: وَتُكْبِبُونَ وَتُكَدِّبُونَ ، وَتَسْخَرُونَ ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، لَا نُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَكُذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَكُذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَعْدِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَعْدُبُ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ، وَلَا نَعْدُبُ مُنْ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَا لَكُونَ وَتُكَدِّبُ عَلَيْكَ، وَلَا يَعْرُبُونَ وَتُكَدِّبُ عَلَيْكَ، وَلَا يَعْرُبُونَ وَتُكَدِّبُ عَلَيْكَ، وَلَا يَخُرُبُونَ وَتُكَدِّبُ وَلَا يَعْرُبُونَ وَتَكَدِبُ عَلَيْكَ، وَلَا يَعْرُبُونَ وَتُكُدِبُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُوفَةِ اللهُ الْكُوفَةِ اللهُ الْكُوفَةِ اللهُ الْكُوفَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّ

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8421 - صحيح

﴿ ﴿ عَمروبن اوس سدوس بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص والله کے پاس گئے ، انہوں نے دو قطری چا دریں زیب تن کی ہوئی تھیں ،سر پرعمامہ سجایا ہوا تھا ،قیص نہیں پہنی ہوئی تھی ،ہم نے ان سے کہا: آپ رسول الله منافیقیا کی احادیث روایت کرتے ہیں۔آپ نے کہا: تم کون ہو؟ عمروبن اوس سدوس کہتے کی احادیث روایت کرتے ہیں۔آپ نے کہا: تم کون ہو؟ عمروبن اوس سدوس کہتے داندہ on link for more books

ہیں: ہم نے بتایا کہ ہم عراق سے آئے ہیں، عبداللہ بن عمر و ٹائو نے کہا: اے عراقیو! تم لوگ جھوٹ ہو لیتے ہو، اور دوسروں کو جھٹلاتے بھی ہو، اور تم ہنی مذاق کرتے ہو، میں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم ، نہ ہم نے آپ کے سامنے کوئی جھوٹ ہولا اور نہ ہم آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بنی قنطوراءاور کرکی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ان کے گھوڑے ایلہ کے درختوں کے ساتھ نہیں با ندھے جا ئیں گے، ایلہ اور بھرہ کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم نے کہا: ہم فرتخ ، آپ نے فرمایا: ان کی ایک تہائی قوم ان کہا: ہم فرتخ ، آپ نے فرمایا: ان کی ایک تہائی قوم ان سے مل جائے گی، ایک تہائی کوفہ میں چلے جا ئیں گے۔ پھر اہل کوفہ کی جانب پیغام جسے میں جا میں گے ہو جا کیں گے۔ پھر اہل کوفہ کی جانب پیغام جسے میں جا میں گے۔ بھر اہل کوفہ کی جانب پیغام جسے میں گے ، ورکہ وہ ہا کی تہائی دیہاتوں میں چلے جا کیں گے اور ایک تہائی شام میں چلے جا کیں گے اور ایک تہائی شام میں جلے جا کین گے۔ ہم نے کہا: اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جب زمین پر بچوں کی حکومتیں آجا کیں گی۔

میں چلے جا کین گے۔ ہم نے کہا: اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جب زمین پر بچوں کی حکومتیں آجا کیں گی۔

میں چلے جا کین گے۔ ہم نے کہا: اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جب زمین پر بچوں کی حکومتیں آجا کیں گی۔

میں جلے جا کین گی تھوریث جسے الا سناد ہے کیکن امام بخاری بڑھ تھ اورامام مسلم میں تھیے نے اس کوقل نہیں کیا۔

2428 - انحبرَ نِنَى مُحَمَّدُ مِنَ عَلِيّ مِن عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا اِسْحَافَى مُنُ الْمُواهِيَمَ مُنِ عَبَّادٍ، آنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنْبَا مَعُمَرْ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ آبِى اِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيّ، قَالَ: اَدْرَكْتُ اَبَاللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَآذَرَكُ عُبَادَةَ مِنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَآذَرَكُ عُبَادَةَ مِن الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَآذَرَكُ عُبَادَةَ مِن الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَآذَرَكُ مُعْمَدُوةً آنَهُ كَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ مَجْلِسِ يُجْلِسُهُ: " اللَّهُ حَكَمُ قِسَطِ بَسَارَكَ اسْمُهُ ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ ، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِيَنَا يَكُثُو فِيْهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْآنُ عَنَى يَانُحُدُهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْقَةُ وَالْحُرُونَ وَالْعَبْدُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ اَنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ فَيَقُولُ: قَرَاتُ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمَنَاقِقَ يَلَقَى كَلِيمَةَ الْمَالُ اللَّهُ عَنْوَلَ الشَّيْعَ عَلَى الْمَافِقِ يَلَقَى كَلِمَةً الْحَكِيمِ فَلِنَ الشَّيْعَ عَلَى الْعَلَى فَي الْمَعَعْدُ وَالَّالِقَلَ الْمَافِقِ يَلِقَى كَلِمَةَ الْحَكِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِقَ يُلَقَى كَلِمَةً الْحَقِ وَانَّ الشَّيْطُانَ يُلْقِى عَلَى الْمَعَعْهُ فَلْتَ: مَا هَلَا ؟ وَلَا يُنْبَعُلُ فَإِلَى عَلَى الْحَقِي الْوَكِيمِ كُلِمَةً الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمُ وَلَا السَّيْعَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَعْمُولُ السَّيْعُ الْمَافِقِ يُلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُولُ السَّهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8422 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابوادریس خولانی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابوالدرداء کو پایا ہے، ان سے احادیث بھی لی ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن صامت وہ ن خول نے ہوں سے احادیث لی ہیں، اور میں حضرت معاذبین جبل رہ ن خول سکا، مجھے بزید بن عبادہ بن صامت وہ ن جل میں بھی بیٹھتے وہاں سے بات ضرور کرتے تھے کہ اللہ تعالی انصاف پر ببنی فیصلہ کرنے والا ہے، عمیرہ نے بتایا ہوگئی ہوں گے، مال کی بہتات ہوگی اس کانام برکت والا ہے، شک میں ڈالنے والے بہلاکا کہ موسیکہ ایل انہوں میں اور کا کے ، مال کی بہتات ہوگی

،قرآن کھل جائے گا حتی کہ ہر مرد ، تورت ، آزاد ، غلام ، چھوٹے اور بڑے کے پاس قرآن ہوگا ، ایک آدمی قرآن پڑھے گااور
کے گا: میں نے قرآن پڑھا ہے ، لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے ؟ حالانکہ میں قرآن پڑھتا ہوں ، پھر بیلوگ میری اتباع
اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں قرآن سے ہٹ کران کے لئے کوئی نئی چیز ایجاد نہ کردوں ۔ تم اس سے بھی بچنا
اوراس کی بدعت سے بھی بچنا ، اس لئے اس نے جو چیز اپنی طرف سے گھڑی ہوگی وہ گراہی ہوگی ، اور تھیم کی غلطی سے بھی بچو،
کیونکہ کئی مرتبہ شیطان تھیم کی زبان پر گراہی ڈال دیتا ہے ، اور منافق کی زبان پر کلمہ حق کا القاء کردیتا ہے ، ہم نے کہا: آپ کو
کیسے پتا (اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر ہے ) کہ منافق کلمہ حق کی تلقین کر ہے گا اور شیطان تھیم کی زبان پر گراہی جاری کردیگا ، آپ
نے فرمایا: تھیم کی غیر واضح مہم با توں سے بچنا جن کوئن کرتم ہیہ پوچھنے پر مجبور ہوجاؤ کہتم کیا کہہ رہے ہو؟ اور وہ تہمیں اس بات
پر خبر دار بھی نہیں کر ہے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے اور حق بات کی طرف لوٹ آئے ، تب اس کی بات
س لینا کیونکہ حق بات کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔

🚭 🕄 بیرحدیث امام بخاری و اللهٔ اورامام مسلم بیاتیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میاتیة نے اس کوقل نہیں کیا۔

8423 - آخُبَرَنَا أَبُوْ مَنْ صُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا أَبُوْ سَهْلِ بُسُرُ بْنُ سَهْلِ اللَّبَّادُ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي آبُو قَبِيلٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْآنْدَلُسِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْعُرُفِ يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشِّرُكِ جَـمْعًا عَظِيمًا، يَعْرِفُ مَنْ بِالْآنْدَلُسِ آنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ، فَيَهُرُبُ آهُلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ، فَيُجِيزُوْنَ اِلْي طَنْجَةَ وَيَبْقَى ضَعَفَةُ النَّاسِ وَجَمَاعَتُهُمْ، لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يُجِيزُوْنَ عَلَيْهَا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعُلَّا وَيَعْبُرُ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ، فَيُجزِ الْوَعْلُ لَا يُغَطِّي الْمَاءُ اَظُلَافَهُ، فَيَرَاهُ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: الْوَعْلُ الْوَعْلُ اتَّبِعُوهُ، فَيُجِيزُ النَّاسُ عَـلَى آثَرِهِ كُلُّهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ الْبَحْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيُجِيزُ الْعَدُوُّ فِي الْمَرَاكِبِ، فَإِذَا حَسَّ بِهِمُ آهُلُ الْإِفْرِيقِيَّةِ هَ رَبُوا كُلَّهُمْ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ وَمَعَهُمْ مَنْ كَانَ بِالْآنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَدُحُلُوا الْفُسُطَاطَ، وَيُقْبِلُ ذَلِكَ الْعَدُوُّ حَتَّى يَنْزِلُوا فِيمَا بَيْنَ مَرْيُوطَ إِلَى الْآهُرَامِ مَسِيْرَةَ خَمْسَةِ بُرُدٍ، فَيَمْلُاونَ مَا هُنَالِكَ شَرًّا، فَتَخُرُجُ إِلَيْهِمُ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِسْرِ، فَيَنْصُرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ إلى الوكبة مَسِيْرَة عَشْرِ لَيَالِ، وَيَسْتَوُقِدُ اَهُلُ الْفُسُطَاطِ بِعَجَلِهِمْ وَادَاتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، وَيَنْفَلِتُ ذُو الْعُرُفِ مِنَ الْقَتْلِ وَمَعَهُ كِتَابٌ لَا يَنْظُرُ فِيهِ إَلَّا وَهُـوَ مُـنُهَزِمٌ، فَيَجِدُ فِيُهِ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ، وَآنَّهُ يُؤْمَرُ فِيْهِ بِالدُّخُولِ فِي السَّلَمِ، فَيَسْاَلُ الْاَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ اَجَابَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ اَصْحَابِهِ الَّذِينَ اَقْبَلُوا مَعَهُ، فَيُسْلِمُ فَيَصِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْتِي الْعَامُ الثَّانِي رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهُ آسِيسُ، وَقَدْ جَمَعَ جَمُعًا عَظِيمًا فَيَهُرُبُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ اَسُوانَ، حَتَّى لا يَبْقَى بِهَا وَلَا فِيْهَا دُونَهَا اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَخَلَ الْفُسْطَاطَ، فَيَنْزِلُ اَسِيسُ بِجَيْشِهِ مَنْفَ، وَهُوَ عَلَى رَأْسِ بَرَيْدٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَتَخْرُجُ اِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِسْرِ فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ وَيَأْسِرُ وَنَهُمْ، حَتَّى

يُبَاعَ الْإَسْوَدُ بِعَبَاءَ قٍ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ مَوُقُوفُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَهُوَ اَصُلٌ فِى مَعْرِفَةِ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِمِصْرَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَمَنْفُ: هُوَ الَّذِى يَقُولُ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللّهُ فِيْهِ:

(البحر المجتث)

بِعَيْنِ شَهْسِسٍ وَمَنْفَ فَـكَـمُ يُسجِبُنِـيُ بِحَـرُف سَساَلُتُ آمُسسِ قُصُورًا عَسنُ آهُ لِهَسا آيُسنَ حَلُّوا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8423 - ليس على شرطهما

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص العضاف المنظف مات بين كها ندلس مين مسلمانون كا" ذو والعرف" نامى ايك وشمن موگا، وه مشرکوں کے قبیلوں کو جمع کر کے ایک بہت برالشکر جرار تیار کرلے گا، اندلس کے لوگ مجھیں گے کہ ان میں کوئی طافت نہیں ہے، مسلمان طاقتور لوگ کشتیوں میں بھاگ جائیں گے اور (بحر) طنجہ (عرب کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مشرق کی جانب کاعلاقہ ہے) کی طرف نکل جائیں گے۔ اور کمزورونا تواں لوگ اوران کی جماعت باقی رہ جائے گی، ان کے یاس کشتیاں بھی نہیں ہوں گی جن برسوار ہوکر وہ چلے جائیں، اللہ تعالی ان کے لئے ایک بہاڑی بکرا بھیجے گا، وہ دریا پر اس طرح چلے گا کہ اس کے کھر بھی یانی میں نہیں ڈوبیں گے ،لوگ کہیں گے ، بکرا ہے بکرا، اس کے پیچھے چلو ، چنانچہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے ، پھرسمندرا پی سابقہ کیفیت پر آ جائے گا، دشمن اپنے گھوڑوں پرسوار ہوکر ان کے تعاقب میں نکلیں گے ، جب اہل افریقہ محسوس کریں گے توبیسب لوگ بھی افریقہ سے بھاگ نکلیں گے اوران کے ساتھ اندلس میں بیچے ہوئے مسلمان بھی ہوں گے۔ حتیٰ کہ بدلوگ مصرمیں داخل ہوں گے ، اور بدر شمن کے مقابلے میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ بدلوگ مربوط سے اہرام کی جانب بانچ برید کی مسافت پر پڑاؤ ڈالیں گے مروہاں پر بہت شرپھیلائیں گے ، وہاں پر ان کی جانب ایک مسلمان لشکر بل پرحملہ آ ورہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوان کے خلاف فتح دیگا، دشمنوں کوشکست کا سامنا کرنا پڑے گا، بیلوگ ان کو مارتے مارتے ، ولبہ کی جانب دس راتوں کی مسافت تک دھکیل کرلے جائیں گے ،خیموں والے لوگ ان کے بچھڑوں اوران کی ہانڈیوں کوسات سال تک استعال کریں گے۔ اور ذوالعرف قتل سے بھاگ جائے گا۔ اور جان بچانے میں کامیاب ہوجائے گا،اس کے ساتھ کتاب ہوگی لیکن وہ اس کو دیکھنہیں سکے گا۔اوروہ شکست خوردہ ہوگا۔وہ اس کتاب میں اسلام کا ذکریائے گا،اوراس میں اس كے لئے مشورہ ہوگا كہوہ اسلام ميں داخل ہوجائے ، وہ اپنى جان پرامان طلب كرے گا، اورائي ساتھ آنے والے لوگوں كے لئے بھی امان طلب کرے گا، پھروہ مسلمان ہوجائے گا پھرا گلے سال حبشہ کا ایک اسیس نام آ دمی آئے گا، وہ بہت بڑالشکر جمع کرے گا،مسلمان اس کی کثرت دیکھ کرغمز دہ ہوکر بھاگ جائیں گے،حتیٰ کہ وہاں پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا،سب خیموں میں حیوب چکے ہوں گے ، اسیس اپنے لشکر کے ساتھ منٹ میں اترے گا، وہ ابھی خیموں سے ایک برید کی مسافت ده به مگاران کی مانه تنجمی مل برمسلهٔ انوان کا کام انواز کا Crick of Hink for ان کوتل کرین

ے ،ان کوقیدی بنا کیں مے حتیٰ کے مبثی کواس کے جے سمیت بیچا جائے گا۔

ﷺ بی حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح موقوف الاسناد ہے، اور بیفتوں کے وقوع پذیر مونے کے سلسلے میں اصل ہے۔ لیکن شیخین میشنانے اس کوفل نہیں کیا۔ اوراس حدیث میں جومعت کالفظ آیا اس کے بارے میں منصورالفقیہ فرماتے ہیں:

گزشتہ کل میں نے محلات سے بوچھا، سورج کی دھوپ میں اور منف میں رہنے والوں کے بارے میں کہ وہ کہاں کو چ کر گئے ہیں کمیکن اس نے مجھے ایک حرف بھی جواب نہیں دیا۔

8424 - آخُبَونَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفُیانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْاَصْبَهَانِیُّ، قَالَ الْحُسَیْنِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ بَشِیرٍ الْاَنْصَارِیِّ، قَالَ: اَنَی رَجُلْ فَنَادَی ابْنَ مَسْعُودٍ فَاکَبَّ عَلَیْهَ، فَقَالَ: یَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَتَی اَضَلَّ، وَاَنَا اَعْلَمُ؟ قَالَ: اِذَا کَانَتُ عَلَیْكَ اُمَرَاءُ اِذَا اَطَعْتَهُمُ اَدُخَلُوكَ النَّارَ، وَإِذَا عَصَیْتَهُمُ قَتُلُوكَ

وَهٰذَا مَوْقُوكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . " قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هٰذِهِ اَحَادِيْتُ ذَكَرَهَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبِ فِي الْمَلاحِمِ، وَعَلَوْتُ فِيْهَا فَاَخْرَجْتُهَا، وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ مَسَانِيدَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8424 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن بشیر الانصاری ڈاٹیؤ فرماتے ہیں: ایک آدی آیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیؤ کوآواز دے کر ان کے اوپر جھک گیا اور کہنے لگا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں جان بوجھ کر کب گمراہ ہوں گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیؤ نے فرمایا: جب تیرے اوپر ایسے حکمران آجا کیں گے کہ اگر توان کی اطاعت کرے تو دوزخ میں جائے ، اوراگر توان کی نافر مانی کرے تو دوزخ میں جائے ، اوراگر توان کی نافر مانی کرے تو دو کتھے قبل کردیں۔

ﷺ یہ حدیث موقوف ہے تھے الا سناد ہے لیکن امام بخاری کی اللہ اورامام سلم کی اللہ اس کوفق نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں: ان احادیث کوعبداللہ بن وہب نے ملاحم میں ذکر کیا ہے، ان احادیث میں میری سند عالی ہے،اس لئے میں نے ان کو پہیں نقل کردیا، اگرچہ یہ مسئنہیں ہیں۔

8425 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: إِذَا رَايَتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: إِذَا رَايَتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ بَنُ صَالِحٍ، وَاهُلٍ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ

 8426 - حَلَّتَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، أَخُبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ جَابِرٍ، وَآبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ كَعْبٍ، قَالَ: " إِنَّ الْمَعَاقِلَ ثَلَاثَةٌ: فَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الْمَلَاحِمِ بِدِمَشْقَ، وَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الْمَلَاحِمِ بِدِمَشْقَ، وَمَعْقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجَالِ نَهْرُ آبِي قَطُرَسٍ، يَمُرُقُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ يَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِطُورِ سَيْنَاءَ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8426 - منقطع

الله الله حضرت کعب رٹالٹھٰؤفر ماتے ہیں: جائے پناہ تین ہیں،جنگوں کے زمانے میں لوگوں کی پناہ گا''دمشق'' ہوگی ،اور دجال کے خروج کے وقت لوگوں کی بناہ گاہ'' ابوقطرس'' کی نہرہے، لوگ وہاں سے گزریں گے ،اور کہیں گے بیت المقدس<sub>-</sub> اور یا جوج و ماجوج کے خروج کے وقت 'قطورسیناء''لوگوں کی جائے پناہ ہوگی۔

8427 – حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُـفَيْرٍ، عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: إِذَا خُيِّرُتُمْ بَيْنَ الْارَضِينَ، فلاَ تَخْتَارُوا اَرْمِينِيَةَ، فَإِنَّ فِيهَا قِطْعَةٌ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8427 - صحيح

💠 💠 حضرت ابوالدرداء ر النفز فرماتے ہیں: جب تنہیں دوییں سے ایک ملک اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے توارمینیہ کو منتخب مت کرنا، کیونکہ وہاں پرایک قطعہ زمین ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔

8428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابُنُ وَهُبِ، قَالَ: وَاَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ كَعُبِ، قَالَ: الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْحَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ اَرْمِينِيَةُ، وَمِصُرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ الْجَزِيرَةُ، وَالْكُوفَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ مِصْرُ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ حَتَّى تَخُرَبَ الْكُوفَةُ، وَلَا تُفْتَحُ مَدِينَةُ الْكُفُرِ حَتَّى تَكُونَ الْمَلْحَمَةُ، وَلَا يَخُرُجُ الذَّجَّالُ حَتَّى تُفُتَحَ مَدِينَةُ الْكُفُرِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8428 - منقطع واه

الله المعرت كعب ر النفيا فرمات مين: جزيره خراني سے امن ميں ہے جب تك كه ارمينيه برباز بين ہوتا،مصر محفوظ رہے گاجب تک جزیرہ برباذہیں ہوتا۔اورکوفہمحفوظ ہے،جب تک مصر برباذہیں ہوتا۔اورجنگیں نہیں ہوں گی جب تک کوفہ برباذہیں ہوگا۔ کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا جب تک جنگیں نہیں ہوں گی ، اوراس وقت تک دجال ظاہر نہیں ہوگا جب تک کفر کا شہر فتح نہیں

8429 - حَلَّتُنَا أَبُوُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَلَاثَةً سَامً، وَحَامَ، وَيَافِتَ، فَوَلَدَ سَامُ الْعَرَبَ وَفَارِسَ وَالرُّومَ وَفِي كُلِّ هـؤُلاءِ خَيْسٌ، وَوَلَدَ حَامُ السُّودَانَ وَالْبَرْبَرَ وَالْقِبْطَ، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرُكَ وَالصَّقَالِبَةَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8429 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مستب رُفانِیْ فر مایا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ،سام ،حام اور یافٹ تھے ،سام نے عرب ، فارس اور روم کو جنا ، ان تینوں میں خیر ہے۔ حام نے سوڈ ان ، بر براور قبط جنا ،اور یافٹ کے ہاں ترک ،صقالیہ اور یا جوج و ماجوج پیدا ہوئے۔

8430 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ كَعُبٍ، قَالَ: لَا تَكُونُ الْمَلَاحِمُ إِلَّا عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ آلِ هِرَقُلَ الرَّابِعِ - آوِ الْخَامِسِ - يُقَالُ لَهُ طَيَّارَةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8430 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 843 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَمِدِينَهُ عَلَامِ الوَمِرِيهُ كَ عَلَامُ الوَمِرِيمُ بِيانَ كُرتَ بِينَ: حَضِرَتَ الوَمِرِيهُ وَالْكُوْمُ وَانَ كَي پَاسَ سِيْمُ كَيا ، مزدوركام كررہ بحق، حضرت الومريه وَلَا اللّهُ اللهِ مِريهُ وَلَا اللّهُ مِردوركام كررہ بحق، حضرت الومريه وَلَا اللهُ عَلَامَ اللهِ مِريهُ مزدوروں كو حديثيں سنار ہاہے ، ان سے كہا: ابومريه مزدوروں كو حديثيں سنار ہاہے ، الله بريره تم ان كوكيا كہدرہ بود؟ آپ نے فرمايا: عيں ان كوكهدر ہاہوں: اے معشر قريش كل مضبوط بناؤ، اميديں دوردورك ركھو، اورمرجلدى جاؤ۔ آپ نے بيہ بات تين مرتبد دہرائى ، پھر فرمايا: تم يادكرو، تم كل كيسے تصاورتم آج كيے ہو بھے ہو؟ تم اپنے غلاموں فارس اورروم كى خدتيں كررہ به مو،ميدےكى روقى كھاؤ، چر بى والا گوشت كھاؤ، تم ايك دوسرے كونہيں كھاؤگ۔ اورتركى گھوڑے كى طرح بھا گتے مت پھرو، تم آج جھوٹے رہو،كل بڑے ہوجاؤگے، الله كى قتم ! تم دنيا ميں جتنے در جے بلند ورتركى گھوڑے كى طرح بھا گتے مت پھرو، تم آج جھوٹے رہو،كل بڑے ہوجاؤگے، الله كى قتم ! تم دنيا ميں جتنے در جے بلند ورہ الله تعالى قيا مت كے دن تہميں ا تناہى گرادےگا۔

8432 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفُسَانُ، عَدُ خَالِد الْحَذَّاءِ، عَنُ اَسِ قَلَاتَهَ وَهُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ سُفُسَانُ، عَدُ خَالِد الْحَذَّاءِ، عَنُ اَسِ قَلَاتَهُ وَهُمَّ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُتِبَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيُفَةَ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطُلُعُ الرَّايَّاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ فَيُقَاتِلُونَكُمْ قِتَالًا لَمْ يُقَاتِلُهُ قَوْمٌ - ثُمَّ ذَكَرَ شَيْنًا فَقَالَ - إِذَا رَايَّتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْحِ، فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهُدِيُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8432 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ثوبان مُنَا اللَّهُ مَاتِ مِين كه رسول اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُول

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8433 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس فَيْ فَر مات بين كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِهِ السَّادِفَر ما يا: فتنوں كے زمانے ميں سب سے اچھا وہ فتحص ہوگا جو اپنے گھوڑ ہے كى لگام بكڑ كرالله كے دشمنوں كے بيتھے ہوگا ، وہ ان كوڈرار ہاہوگا اوروہ اس كو ڈرار ہے ہوں گے ، يادہ فتحض جو جنگل ميں الگ تعلك ہوكرا ہے او پر الله تعالى كے حقوق پوراكر نے مين مصرون ہوگا۔

8434 – آخُبَرَنِى آبُو بَكُرِ بْنُ دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَنْ عَمُرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ بَنُ مُحَمَّدٍ النَّقَفِيُّ، ثَنَا حَنَانُ بْنُ سُدَيْرٍ، عَنْ عَمُرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

رَسُولَ اللهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُرَهُهُ، فَقَالَ: إِنَّا آهُلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْاحِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ سَيَلُقَى اَهُلُ بَيْتِ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْاحِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ سَيَلُقَى الْهُلُونَ الْمَشُوقِ، فَيَسْاَلُونَ الْمَشُوقِ، فَيَسْالُونَ اللهَ يُعْطُونَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَمَنْ اَدُرَكَهُ مِنْكُمْ اَوُ السَّحَقَ فَلَا يُعْطُونَهُ، فَيُعَلِي النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى يُولُو حَبُوا عَلَى النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدُفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى يُولُو حَبُوا عَلَى النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدُفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى يُولُو حَبُوا عَلَى النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدُفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى يُولُو حَبُوا عَلَى النَّلْحِ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدُفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ بَيْتِى يُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ وَعَدُلًا كُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8434 - هذا موضوع

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ولا لا قرات میں : ہم رسول الله منا لی کا خانہ اقد س پر گئے ، آپ منا لی الله منا لیک نمایاں سے ، ہم نے حضور منا لی اس کے کر رے ، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین والله ہی ہے ، جب حضور منا لی اناء میں بنی ہاشم کے بھونو جوان وہاں ہے گزرے ، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین والله بھی تھے ، جب حضور منا لی اس کو دیکھاتو ان کو اپنے ساتھ لیٹالیا اور آپ کی آئیس نم ہوگئیں ، ہم نے عرض کیا: یارسول الله منا لی آپ کے چرے پر پریشانی کے آثادہ کھور ہے ہیں ، آپ منا لی اور آپ کی آئیس ہم اللہ بیت کو شہروں سے طاوطنی اور تفریق ، بیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے و نیا پر آخرت کو ترجے دی ہے ، میرے بعد میرے اہل بیت کو شہروں سے طاوطنی اور تفریق ، میں منا ہوگا ، جی کہ مشرق کی جانب سے کا لے جسنڈوں والی جماعت نمووار ہوگی ، وہ حق مانگیں گے لیکن ان کو جن نہیں ویا جائے گا ، پھر وہ جہا و شروع کی اور تفریق ، میر کے ، اللہ تعالیٰ ان کو فق ہے ہمکنار کرے گا ، تم میں ہوگا ، وہ پھر مانگیں گے ، لیکن پھر بھی نہیں ویا جائے گا ، پھر وہ جہا و شروع کے ، اللہ تعالیٰ ان کو فق ہے ہمکنار کر ہے گا ، وہ پھر مانگیں گے ، لیکن پھر بھی نہیں ویا جائے گا ، پھر وہ ہمانت کے ، اللہ تعالیٰ ان کو فیا ہے ، یا تنہار کی نسلوں میں کوئی ان کو پائے تو اس کو جمنڈ ہے ہوں گا ، وہ بسب میر ہے اہل بیت کے ایک آو دی کو دیئے جائیں گے جس کا نام (وہی ہوگا ، جو میر ہوگا ہو ہیر ہوگا ، وہ نسب میر ہے اہل بیت کے ایک آو دی کو دیئے جائیں گے جس کا نام (وہی ہوگا ، وہ کو میر ہوگا ہو ہیں ہوگا ، وہ سب میر ہے اہل بیت کے ایک آو دی کو دیئے جائیں گے جس کا نام (وہی ہوگا ، وہ کی مرانام ہے ، جس کے والد کا نام ہوگا ، وہ میں موگا ، وہ کی مول وانساف سے بھردے گا ، جس کے والد کا نام (وہی ہوگا ہو میں مول گے ، وہ میں ہوگا ، جس کے اللہ کا میں کو مدل وانساف سے بھردے گا ، جس کے دور میں کو مدل وانساف سے بھردے گا ۔

8435 – آخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ، قَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، قَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَتْكُمُ الْفِتْنَةُ تَرُمِى بِالرَّضَفِ، سُفْيَانُ، عَنِ الْآعُ مَنْ ذَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَتْكُمُ الْفِتْنَةُ تَرُمِى بِالرَّضَفِ، اَتَتُكُمُ الْفِتْنَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظُلِمَةُ، إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٌ وَنَقَفَاتٌ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنُ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلُ التَّنِيُ مُ اللهُ السَّيْحَيُنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8435 - على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ رٹائٹؤ فرماتے ہیں:تمہارے پاس ایک فتنہ آئے گا، جس میں سنگ باری ہوگی ، پھرتمہارے پاس ایک کالا ساہ فتنہ آئے گا، فتنوں میں اتار ح<sup>د</sup> ھائے <mark>این ایک این این ایک وقتوناع می</mark>ں جومرسکتا ہو، وہ مرحائے۔ المنتخفي الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشانید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8436 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ الْكَلَابِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَكُونُ فِتُنَةٌ يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهَا عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ، قَتَلاهَا فِي النَّارِ

ِهِلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8436 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ و اللَّیْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَ اللَّهِ اسْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ على اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

8437 – آخُبَونِي مُحَمَّدُ بُنْ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُدُمُ فِتَنَةٌ مَعْمَرٌ، عَنُ اَبِي خُتَيْمٍ، عَنُ نَافِعٍ بُنِ سَوْجِسَ، عَنْ اَبِي هُوَيُوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " اَيُّهَا النَّاسُ، اَظَلَّتُكُمُ فِتَنَةٌ كَعْمَ فِتَنَةً كَعْمَ فِتَنَةً وَعَنَدُ النَّاسِ فِيهَا – اَوُ قَالَ: مِنْهَا – صَاحِبُ شَاءٍ يَاكُلُ مِنْ رَسَلِ غَنَمِهِ، اَوْ رَجُلٌ وَرَاءَ الدَّرُبِ آخِذٌ بِعِنَان فَرَسِهِ يَاكُلُ مِنْ سَيْفِهِ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ حضرت ابوہریرہ ڈلائٹنے نے فرمایا: اے لوگو! تم پر تاریک رات کے اندھیروں کی مثل فتنے آئیں گے ،ان میں اچھا کمری کا وہ مالک ہوگا، جواپنی کمری کے دودھ وغیرہ پر گزارا کرتا ہوگا، یاوہ شخص جو دور درازے پیچھے اپنے گھوڑے کی لگام کپڑے ہوئے ہوگا، اپنی تلوار پر گزارا کرتا ہوگا۔

السناد ہے کی میر مسلم عند ہے الا سناد ہے کیکن امام سخاری میشاند اور امام مسلم میشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8438 – آخَبَزِنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، آنَبَا آبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ الْمُواهِمُ بُنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا آبُو يَحْيَى عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا عُمَدُ الْحِمْدِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا آبُو يَحْيَى عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْعُدَوِيُّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آبِى الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنُ سُلطَانِهِمُ لَمُ يُسْمَعُ بَلَاءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنُ سُلطَانِهِمُ لَمُ يُسْمَعُ بَلَاءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِى آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنُ سُلطَانِهِمُ لَمُ يُسْمَعُ بَلَاءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ الرَّحْبَةُ ، وَحَتَّى يُمُلَا الْارْضُ جَوُرًا وَظُلُمَا، لَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلُجَأَ يَسُعَ عَنُهُ سَاكِنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْارْضِ ، لَا تَدَّرِى الْآرُضُ مِنْ مَلْكُلُ الْارُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا ، كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَجَوْرًا ، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْارْضِ ، لَا تَدَّرِى الْآرُضُ مِنْ مَلْعَلَى الْارْضُ مِنْ الظَّلْمِ ، فَيَبْعَثُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ الْآرُضِ ، لَا تَذَخِرُ الْارُضُ مِنْ بَذُرِهَا شَيْنًا إلَّا وَسُلًا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنُ فَي مُعْلِيلًا وَالْمَاء وَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ وَلَا السَّمَاء وَمَا وَلَا السَّمَاء وَلَوْمَ الْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَفْولَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُ اللهُ اللهُ مُعَلِيهُ الللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُعْمِلُولُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاَهُلِ الْاَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8438 - سنده مظلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹٹو ہم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں میری امت پران کے بادشاہوں کی جانب سے اتنی برسی ہوگی ، حتیٰ کہ اس سے برسی مصیبت بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی ، حتیٰ کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہوجائے گی ، حتیٰ کہ روئے زمین ظلم وستم سے بھرجائے گی ، ظلم سے بچنے کے لئے مومن کوکوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی ، ایسے حالات میں اللہ تعالی میری اولاد میں سے ایک آدمی بھیجے گا، وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ اس سے بہلے ظلم وستم سے بھری ہوگی ، اس پر آسان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی ، زمین اپنے ممام خزانے اگل دے گی ، آسان بھی اُن پر رحموں کی بارشیں برسائے گا، وہ آدمی ان میں سات ، یا آٹھ یا نو سال رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل زمین پر جو خیر نازل فرمائے گااس کو دکھے کر زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے فوت شدہ لوگ آج زندہ ہوتے ۔ (اوران حالات کا نظارہ کرتے)

السناد بالمسلم مِثالة في السناد بي الكن امام بخارى مُعالدة اورامام مسلم مِعاللة في السكونقل نهيس كيا-

8439 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدُ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُّو، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ؛ آنْبَا يَزِيدُ بْنُ الْعَيدِ هَارُونَ، آنُبَا عَبْدُ الْمَعْلِدِ بْنُ قُدَامَةَ الْبُحَمَحِيُّ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ بَكُرِ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدِ الْسَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَأْتِى عَلَى النَّاسِ الْمَعْبُرِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ جَدِعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ، وَيُحَوَّنُ فِيْهَا الْآمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيْهِمُ الرُّويْبِضَةُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرُّويْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِى آمُرِ الْعَامَّةِ مِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8439 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریہ وَ وَالْمَا فَا مِن کَهُ بِی اکرم مَثَلَیْ اَلَهُم مَثَلِیْ اِللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

8440 - اَخْبَـرَنَـا الْـحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الشَّلُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْـرَـةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا اَيُّوْبُ، عَنْ لَيِئِ قِلاَبَةَ، عَنْ مَعَاذِيلِهِ بْنِ اَهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِتُنَةٌ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرُآنُ حَتَى يَقُرَاهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَاللّهِ لَاقُرَآنُهُ عَلَانِيَةً، ثُمَّ يَقُرَاهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَبَعُ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: وَاللّهِ لَاقُرَآنَهُ عَلانِيَةً، ثُمَّ يَقُرَاهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَبَعُ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: وَاللّهِ لَاقُرَآنَهُ عَلانِيَةً، ثُمَّ يَقُرَاهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَبَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَتَ خِدُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلامًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَا يَاكُمُ وَإِيَّاهُ فَإِنَّ كُلَّ مَا ابْتَدَعَ ضَكَلالهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8440 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ: وَلَمَّا مَرِضَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَرَضَهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ كَانَ يُغْشَى عَلَيْهِ اَحْيَانًا، وَيُفِيقُ اَحْيَانًا، حَتَّى عُشِى عَلَيْهِ عَشْيَةً ظَنَنَا اللهِ لَا اَبْكِى عَلَى دُنيَا عَلَيْهِ عَشْيَةً ظَنَنَا اللهِ اللهِ لَا اَبْكِى عَلَى دُنيَا كُنْتُ اَنَالُهَا مِنْكَ، وَلَا عَلَى نَسَبٍ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، وَلَكِنُ اَبْكِى عَلَى الْعِلْمِ وَالْحُكُمِ الَّذِى اَسُمَعُ مِنْكَ يَذُهَبُ، كُنْتُ انَالُهَا مِنْكَ، وَلا عَلَى نَسَبٍ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، وَلَكِنُ اَبْكِى عَلَى الْعِلْمِ وَالْحُكُمِ الَّذِى اَسُمَعُ مِنْكَ يَذُهَبُ، قَالَ: " فَلَا تَبْكِ فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ ابْتَعَاهُمَا وَجَدَهُمَا فَابْتَغِهِ حَيْثُ ابْتَعَاهُ إِبُرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ ابْتَعَاهُمَا وَجَدَهُمَا فَابْتَغِهِ حَيْثُ ابْتَعَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَإِنَّ الْمُعَلِمِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِةُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهِ السَّيْطُانُ عَنِ النَّاسِ اعْيَانَهُ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَشْعُودٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ، وَسَلْمَ اللهُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ فَلَا يَحْمِلُهَا وَلَا يَعَامَلُ مِنْهُ فَالَ الْمُعْلِقِ قَلْ الْمُنَافِقِ قَدْ يَقُولُ الْحَقِ مُؤْلُ الْحَقِ مَا لَو اللهُ فَا عَلَى الْعَقِى عَلَى الْمُعْمِلُونَ وَمُعْضِلَاتِ الْاللهِ مُنَا الْمُعَلِقُ وَلَا عَالِمُ اللهُ الْمُعُولُ الْمُعَامِلُ وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُ عَلَى الْعُلَالَةُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَا عَلَا الْمُعُلِقُ وَلَا عَلَى اللهُ السَالِهُ اللهُ السَالِهُ اللهُ السُلُودُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

جب حضرت معاذر ٹائٹؤ مرض الموت میں مبتلا ہوئے توان پرو تفے و قفے سے عثی طاری ہوتی تھی ، پھران پرعثی کاایبادورہ پڑا کہ ہم سمجھے کہ ان کی روح پرواز کرگئ ہے ، لیکن ان کوایک بار پھرافاقہ ہوا ، اس وقت میں ان کے سامنے رور ہاتھا ، آپ نے فرمایا: روؤمت کے یونکہ علم اور ایمان ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ، جو ان کو تلاش کرتا ہے وہ ان کو پالیتا ہے ، اس لئے اس کو وہاں تلاش کروجہاں حضرت ابراہیم علیہ نے تلاش کیا تھا ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا ، اور آپنہیں جانتے تھے ، پھر انہوں

نے بہآیت پڑھی

إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهُدِين

اورمیرے بعد چارلوگوں کے پاس علم تلاش کرناوہ چارافرادیہ ہیں۔

🔾 حضرت عبدالله بن مسعود (لانفؤ ـ

🔾 حضرت عبدالله بن سلام ولالفؤيه

○ حضرت سلمان دلاتفا۔

🔾 حضرت عويمر ابوالدرداء ركافؤ ـ

کیم کی خطاہے اور منافق کے فیطے ہے بچنا۔ میں نے کہا جھے کیے پاچلے گا کہ کیم بھی خطا کر گیا ہے، آپ نے فر مایا: گراہی کی بات شیطان کسی آ دمی کی زبان پر جاری کردیتا ہے، بندہ نہ اس بات کو سنجالتا ہے اور نہ ہی وہ اس میں کوئی غوروفکر کرتا ہے، کیونکہ منافق بھی تچی بات کہہ دیتا ہے، اس لئے تم علم لے لو، جہاں سے بھی ملے، کیونکہ حق کا اپناایک نور ہوتا ہے، اور تم پیچیدہ امور سے نج کرر ہنا۔

الله المسلم والتؤكم معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين في اس كوفل نبيس كيا-

9441 - حَدَّثَ اللهُ عَلَيْ الْعُبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اللهِ بَنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بَنِ عُتُبَةَ اللهِ بَنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بَنِ عُتُبَةَ اللهِ بَنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بَنِ عُتُبَةَ اللهِ بَنَ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَن عُمَدَ اللهِ مَن عُمَدَ اللهِ مَن عُمَدَ وَعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ وَاكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَى ذَكْرَ فِينَةَ الاَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا فِينَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَن وَاكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَى ذَكَرَ فِينَةَ الاَحْمَاءِ لاَ تَدَعُ مِنْ هَاذِهِ الْاَثْمَةِ إلَّا لَطَمَّةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ، يُصُبِعُ كَورِكِ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِينَةُ الدَّهُمَاءِ لا تَدَعُ مِنْ هَاذِهِ الْاَثْمَةِ إلَّا لَطَمَّةُ لَطُمَةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِعُ السَّامُ فَيْ فَيْهُ الْمُؤْمِنِ وَفُولًا إللهُ فُسُطَاطِينِ وَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ لَا يَعَانَ فِيهِ، وَفُسُطَاطِ إِيمَانٍ لا يَفَاقَ فِيهِ، وَفُسُطَاطِ إِيمَانَ فِيْهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظِرُوا الذَجَّالَ مِنَ الْيَوْمِ اوْ عَلِي الْمَانُ فِيْهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظُرُوا الذَجَّالَ مِنَ الْيَوْمِ اوْ عَلِي

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8441 – صحيح

﴿ حضرت عبداللہ بن عمر وَ الله الله عَلَيْهِ الله مَا الله مِا الله مِا الله مع الله المحادة

بٹ جائیں گے ،ایک جماعت اہل ایمان کی ہوگی ان میں نفاق نہیں ہوگا،اورایک جماعت اہل نفاق کی ہوگی،ان میں ایمان نہیں ہوگا، جب ایسے حالات پیدا ہوجائیں توبس ایک دودن میں دجال کے آنے کا نتظار کرنا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میستہ اور امام مسلم عیسہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

8442 – آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقِنِي آبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقِنِي آبِي، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ آبِي نَضُرَةَ الْعَبْدِي، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَانَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَانَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَانَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَهُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرُهُ بِمَا آخُدَتَ آهُلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8442 - على شرط مسلم

﴾ حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیْزُم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت سے پہلے درندے ،انسان سے باتیں کریں گے، بلکہ انسان کے کوڑے کا ایک کنارہ انسان سے باتیں کریے گا، اوروہ اس کو بتائے گا کہ اس کی غیرموجودگی میں اس کے گھر والے کیا کرتے رہے۔

الله الله الله المسلم والتوزيح معيار كرمطابق صحيح بيايكن شيخين في اس كوقل نهيس كيار

8443 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ اَرُومَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمُ سُفُيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا اَحَبُ اَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8443 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت حذیفہ رُیُ ﷺ فرماتے ہیں: اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ نتنے میں مبتلا ہوگایا نہیں ،تواس کو چاہئے کہ انتظار کرے ، اگروہ ایک چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا اب حلال سمجھنے لگ گیا "مجھ لو وہ فتنے میں مبتلا ہوگیا ،اوراگر وہ کسی چیز کو پہلے حلال سمجھتا تھا ،اب حرام شمجھنے لگ گیا ،وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوگیا۔

الله المام بخاری رئیستا اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں

8444 - حَدَّتَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُرُجُمُ هُوهَا الْعَلَبُونِيُّ الْكَالُمُ كَامَّالُهُ بُنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى.

آنُباً وَكِيعٌ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصْٰلِ، ثَنَا آبُوُ نَصْرَةً، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَدَا الذِّنُبُ عَلَى شَاةٍ مِنَ الشِّيَاهِ، فَحَالَ الرَّاعِى بَيْنَ الذِّنُبِ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَاَقْعَى الذِّنُبُ عَلَى ذَبِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَا اللهِ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَى فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا عَجْبَاهُ ذِنُبٌ يُكَلِّمُ الْإِنْسَانِ فَقَالَ: يَا عَبْدَا اللهِ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَى وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ النَّاسَ بِالْبَاءِ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ النَّاسَ بِالْبَاءِ مَا قَدُ سَبَقَ، فَزَوَى الرَّاعِي شِيَاهَهُ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَدِينَةِ، ثُمَّ آتَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُحبَرَهُ فَخَرَجَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَوَى الْوَالِمُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَالْمَافِي وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللْمُ وَالْمَلْمُ وَاللْمُ وَالْمُ وَالْمَوْلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8444 - على شرط مسلم

ﷺ کی ہے جدیث امام مسلم وٹائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8445 - أَخُبَرَنِى اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَّحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيُمَ بَنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرْ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ حُرُوجِ اَمِيرٍ اَوُ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمُا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ حُرُوجِ اَمِيرٍ اَوْ قَبِيلَةٍ، فَتَظْهَرُ الطَّائِفَةُ الَّتِى تَظُهَرُ وَهِى ذَلِيلَةٌ، فَيَرْغَبُ فِيْهَا مَنْ يَلِيْهَا مِنْ عَدُوهَا، فَيَتَقَحَّمُ فِى النَّارِ هَلَا الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي 8445 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رہ الله فرماتے ہیں: امیر یا قبیلہ کے خروج پر دوگروہ زمانہ جاہلیت کی طرح دعوے کرکے لڑائی کریں گے ، ان میں سے ذلیل جماعت غالب آ جائے گی ، پھر وہ اپنے ساتھ متصل دشمن کی جماعت کی حمایت کرے گی click on link for more books

# اوردوزخ کاایندھن بن جائے گی۔

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8446 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ اللهُ عَالَى مُعَالَى مُنَا الْمُوَامِمُ المُمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ثنا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثنا الوَايدُ بُنُ عَيَّاشٍ، احو ابِى بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلَقَمَة، قال اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَدِّرُكُمْ سَبُعَ فِتَنِ تَكُونُ بَعُدِى: فِتُنَةً تُسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَدِّرُكُمْ سَبُعَ فِتَنِ تَكُونُ بَعُدِى: فِتُنَةً تُقُبِلُ مِنَ الْمَشُوقِ، وَفِتْنَةً تُقبِلُ مِنَ الْمَشُوقِ، وَفِتْنَةً تُقبِلُ مِنَ الْيَمَنِ، وَفِتْنَةً تُقبِلُ مِنَ الشَّامِ، وَفِتْنَةً تُقبِلُ مِنَ الْمَشُوقِ، وَفِتْنَةً تُقبِلُ مِنَ الْمَشُوقِ، وَفِتْنَةً الْمَعْوِدِ: مِنْكُمُ مَنَ يُدُرِكُ اللهُ وَهِى السُّفْيَانِيُّ " قَالَ: فَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ: مِنْكُمُ مَنَ يُدُرِكُ اوَّلَهَا، وَمِنَ عَلَى الْمُعْرِبِ، وَفِتْنَةً وَالزَّبَيْرِ، وَفِتْنَةً اللهَ مُنْ يَعْرُ اللهِ مُنْ قِبَلِ هَوْكُمَ مَنْ يُدُرِكُ اللهُ مَنْ يَكُمُ مَنْ يُدُرِكُ اللهُ مَنْ يَكُمُ مَنْ يُدُرِكُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَعْرَبُ وَلِيلًا مِنْ قِبَلِ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ، وَفِتْنَةُ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ اللهُ مِنْ قِبَلِ هَوْكُلَاءً وَاللهُ مِنْ قِبَلِ هَلَيْمُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِنْ قِبَلِ هَا وَالْوَالِيلُ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ قِبَلِ هَا وَاللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن قِبَلَ هُ اللهُ اللهُ مَنْ قَالُ اللهُ مُن قَالُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُن قَالُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8447 - هذا من أبوابد نعيم بن مهدي

الاسناد بيك المان معارى مينية اورامام سلم موانيت اس كوفل نهيس كيا۔

8448 – حَلَّتُنِى ٱبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدُ بِنِ بَالَوْيُهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بِنِ حَنْبِلٍ، حَلَّتُنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ السَّرِ حُسَنِ بُنُ مَهُدِي، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِيْنِي، حَلَّتَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ اَخِصَ حُلَيْفَةَ، عَنُ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " آوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْحُشُوعُ، وَلَيَصُلِينَ مَنْ كَانَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَتَسْفَكُنَ طَرِيقَ مَنْ كَانَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَتَسْفُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ وَيَنكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَتَسْفُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ وَيَسَكُمُ حَلَّى، وَلَتَسْفُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ وَيَسَكُمُ حَلَى اللهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى، فَهُلُونَ طَرِيقَهُمُ، وَلا يُخْطِآنَكُمُ حَتَى تَنَقَى فِرُقَتَانِ مِنْ فَيَلُكُمُ حَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَي مُنْ كَانَ فَيَلُولُ الْحَدَاهُمَا: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فِرَقِي مَنْ كَانَ قَبْلَنَ النَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَرَقِع الشَّهُ وَ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيْلِ) (هود: 114) كَا تُصَلُّوا إلَّا ثَلَاثًا، وَتَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إللهُ كَايمَانِ الْمَلَاثِكَةِ مَا فِينَا كَافِقٌ، حَقٌ عَلَى اللهِ آنَ يَحْشُوهُ اللهُ المَّكُونُ وَلَا مُنَافِقٌ، حَقٌ عَلَى اللهِ آنَ يَحْشُوهُ مَا مَعَ الذَّجَالِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8448 - صحيح

﴿ ﴿ حضر حذیفہ رُفَّتُوْ اُسْتَ مِیں کہ تمہارے دینی معاملات میں سب سے پہلے جو چیزختم ہوگی وہ خشوع وخضوع ہے۔
سب سے آخر میں جو چیزختم ہوگی وہ نماز ہے ، اسلام کی رسی ایک ایک کر کے ٹوٹنی جائے گی،عور قیس حالتِ حیض میں نمازیں
پڑھیں گی، تم ہُو یہ ہُواپنی سابقہ قوموں کے نقش قدم پر چلوگے ، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ، تم ان کاکوئی طریقہ بھی
اپنانے سے چھوڑ و گے نہیں ، اور نہ بی وہ طریقہ تہمیں چھوڑ ہے گا۔ حتیٰ کہ بہت ساری جماعتوں میں سے صرف دو جماعتیں رہ
جائیں گی ، ان میں سے ایک کہے گی : پانچ نمازیں کہاں سے ثابت ہوگئیں؟ ہم سے پچھلے لوگ تو گراہ تھے ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ہے

وقِم الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَّفًا مِنَ اللَّهَارِ عَالِمًا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اس کئے صرف تین نمازیں فرض ہیں۔ دوسری جماعت کہے گی: مومنوں کا اللہ پرایمان ایساہی ہے جیسے فرشتوں کا ایمان، ہم میں نہ کوئی کا فرہے نہ منافق۔اللہ تعالیٰ پرحق ہے کہ ان دونوں جماعتوں کا حشر دجال کے ساتھ کرے۔ ﷺ پہر میں نہیں کیا۔

8449 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا هِسَمَامُ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ اَنَا وَعُمَرُ، وَابْنُ ضَلِيعِ إِلَى حُذَيْفَة بُنِ الْيَمَان، وَعِنْدَهُ سِمَاطَانِ مِنَ النّاسِ، فَقُلْنَا: يَا حُذَيْفَةُ، اَذُرَكُتَ مَا لَمْ نُدْدِكُ، وَعَلِمْتَ مَا لَمْ نَعُلَمْ، وَسَمِعْتَ مَا لَمْ نَسْمَعُ، سِمَاطَانِ مِنَ النّاسِ، فَقُلْنَا: يَا حُذَيْفَةُ، اَذُرَكُتَ مَا لَمْ نُدِيكُ، وَعَلِمْتَ مَا لَمْ نَعُلَمْ، وَسَمِعْتَ مَا لَمْ نَسْمَعُ، فَصَدِّدُ ثَنَا بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللّهَ اَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، فَقَالَ: لَوْ حَدَّثُنُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مَا انْتَظُرُ تُمْ بِي اللّيْلَ الْقَوِيبَ، قَالَ: لَوْ حَدَّثُنُكُمْ بِكُلِّ مَا سَعِعْتُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا اللّهَ اَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ، فَقَالَ حُدَيْفَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَيُعْرَفِي فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ وَيُعْرَفِي مِنْ مُضَرَلًا بِسُعُ مُ حَدِينَا بِشَعْعُ وَيُعْرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ وَيُعْرَفِهِ عَنَى مُنْ مُضَرَلًا بَعْمُ وَيُعْمَى وَالْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْهُ عَنْهُ وَيُعْرَفِهِ مِنْ عَنْدِهِ فَتَقْتُلُهُمْ حَتَى لا يَمْنَعَ ذَنَبَ بِهُ فَقَالَ بُعُلُوهٍ وَيُعْتَلِعُمْ حَتَى لا يَمْنَعَ ذَنَبَ مَنْ مُصَرَالًا بِعُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَلْهُ وَيُعْرَفِ عَنْ مُعْرَالِ بَكُلُ وَيُعْلَعُهُ مَاللهُ بِحُنُودٍ مِنْ عِنْدِهِ فَتَقْتُلُهُمْ حَتَى لا يَمْنَعَ ذَنَبَ بَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8449 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ هَ يَهُ يَهُ اللهُ عَلَى اللهِ الصَّامِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ ، ثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ لِمَرُوانَ بُنِ صَلْحَانُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ لِمَرُوانَ بُنِ سُفَيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ لِمَرُوانَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فَسَادَ المَّيْمَ عَلَى يَدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فَسَادَ المَّيْمَ عَلَى يَدِى غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " وَقَدْ شَهِدَ حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ بِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيْثِ (التعليق - من تلخيص الذهبي)8450 - صحيح

ﷺ بیر حدیث صحیح الا سنادہے کیکن امام بخاری رُواللہ اور امام مسلم رُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور حذیفہ بن میان نے اس حدیث کی صحت کی گواہی دی ہے۔

8451 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ الرَّقَاشِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا اَبُو عَوانَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلْنَا عَلَى كُنْ عَمْرِهِ بُنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبُدًا لِللهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَو فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللهُ، وَاللهِ مَا قَالَ وَاللهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةً مُضَرَ عَبُدًا لِللهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَو فَتَنُوهُ حَتَّى يَضُرَّ بِهُمُ اللهُ، وَاللهِ مَا قَالَ: لَا اَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَجُلٌ: اَتَقُولُ هَذَا وَانْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: لَا اَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَجُلٌ: اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)1 845 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت عمروبن خطلہ فرماتے ہیں: جب حضرت عثان والنائذ کوشہید کردیا گیا ، توہم حضرت حذیفہ والنائذ کے پاس گئے ، کچھ لوگ پہلے سے ہی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا: الله کی قتم!مصری ظلمت الله کے ہرمومن بندے کو قل کردے گی ، یاس کو فتنے میں ڈالیس کے حتی کہ ان کی وجہ سے الله تعالی ان کو نقصان دے گا۔

﴿ يَهُ يَهُ مَ اللّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عِصَابَةً مُلَبِّدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ - خِمَاصَ الْبُطُونِ مِنْ آمُوَالِ النَّاسِ، خِفَافَ الظُّهُورِ مِنْ دِمَائِهِمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8452 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوبرزہ اسلمی وَالْمَوْ وَمِ مِن ہِ مِن ابن زبیر۔ یہ محض جوشام میں ہے، یعنی مروان ، اللہ کی قتم ابی خص محض حصول دنیا کی فاطر جنگ کرتا ہے ، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو فاطر جنگ کرتا ہے ، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو یہ لوگ بھی دنیا کی فاطر بنگ کرتا ہے ، اور جن لوگوں کوتم قراء کہتے ہو یہ لوگ بھی دنیا کی فاطر لڑتے ہیں ، میرے والد نے ان سے کہا: ان حالات میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تمام لوگوں میں صرف ایک جماعت کو خیر برسمجھتا ہوں ، جنہوں نے خود کو کمزور بنالیا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا: لوگوں کے مال سے ان کے بیٹ خالی ہوں گے اور ان کے بوجھ سے ان کی پیٹھیں ہلکی ہوں گی۔

قَىالَ عَبُدُ اللّهِ: وَاَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يَسْالُهُ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ، اَوْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَعَ ايِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلَتُ فَفِى لَظَى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ایک آدمی نے پوچھا: میں حجاج کے ساتھ شامل ہوکر لڑوں یا ابن زبیر کے ساتھ؟ آپ ڈٹاٹھئے نے فرمایا: تو جس جماعت کے ساتھ بھی مل کرلڑ ہے گا اگرتواس دوران مارا گیا تو دوزخ میں جائے گا۔

﴿ ١٤٠٤ معارى مَعْلَى اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ ال

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8453 - على شرط البخاري ومسلم

 کوئی ماں ہتمہارے خلاف ایک بہت بڑالشکر جرار لے کرآئے گی ، وہ بہت طاقتور شکر ہوگا، کیاتم میری یہ بات مان لوگ؟ لوگوں نے کہا: سبحان اللہ، اس بات کوکون مانے گا؟ پھر حضرت حذیفہ نے فر مایا: حمیراء تمہارے پاس ایک لشکر لے کرآئے گی، وہ لشکر گدھوں پر سوار ہوکر آئے گا اور تمہارے چہروں کو پریشان کردے گا۔ یہ کہہ کرآپ اٹھے اورا پنے حجرے میں تشریف لے گئے۔

﴿ ١٤٥٤ ﴿ ١٠ كُونُ الْمَ بَخَارِكُ وَالْمَ الْمَ الْمَ الْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفِتَنِ ، وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيْهِنَّ ثَلَاكُ لَا تَذَرُنَّ شَيْعًا مِنْهُ مَ كُولِكَ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْفِتَنِ ، وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيْهِنَ ثَلَاكُ لَا تَذَرُنَّ شَيْعًا مِنْهُ مَ كُولِكَ الرَّهُ اللهُ عَيْدِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: وَهُو يُحَدِّثُ مَجُلِسًا آنَا فِيلِهِ عَنِ الْفِتَنِ ، وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيْهِنَ ثَلَاكُ لَا تَذَرُنَّ شَيْعًا مِنْهُ مَ كُولِكَ الرَّهُ اللهُ عَيْدِى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8454 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عَاكَدُ اللّٰهُ خُولا فِي سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤنے فرمایا: اللّٰہ کی قتم! آج سے لے کر قیامت تک آنے والے فتوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہیں کہ حضور مثالیۃ علی ہو بتا تے تھے وہ کسی اور کوئیس بتاتے تھے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رسول الله مثالیۃ ایک مجلس میں فتوں کے بارے میں گفتگوفر مائی ، اس مجلس میں مرکوروں نے ، اوران میں کوئی بھی چھوڑ انہیں ، مثلا گرم ہوا کا چلنا ، چھوٹے مئیں بھی موجود تھے ، وہ سب فوت ہوگئے ہیں ، صرف میں زندہ فتوں کا بھی ذکر کیا اور بڑے فتوں کا بھی۔ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ، وہ سب فوت ہوگئے ہیں ، صرف میں زندہ ہوں۔ (اس لئے میں نے کہاہے کہ فتوں کے بارے میں آج مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا)

﴿ يَهُ يه صديث امام بخارى مَنْ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَبْدِ الصَّحِح بَهَ يَنَ بَعَنْ مَنْ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَلَّاثِنِي شَيْخٌ لَنَا اَنَّ امْرَاَةً جَاءَ ثُ إِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ لَهَا: ادْعِى اللَّهُ اَنْ يُطُلِقَ لِي يَدِى ، قَالَتُ: وَمَا شَأْنُ يَدِكِ؟ قَالَتُ: "كَانَ لِي اَبُوانِ فَكَانَ اَبِي كَثِيْرَ الْمَالِ كَثِيْرَ الْمَالِ كَثِيْرَ وَالله click on link for more books

الْمَعُرُوفِ كَثِيْرَ الْفَصُّلِ كَثِيْرَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ أُمِّى مِنُ ذَلِكَ شَىءٌ ، لَمُ اَرَهَا تَصَدَّقَتُ بِشَىءٍ قَطُّ غَيْرَ الَّا لَنَّ مَلَى اللَّهُ عَلَى نَهُو لَنَّ اللَّهُ عَلَى نَهُ فَلَاتُ اللَّهُ عَلَى نَهُ وَالْبَسَتُهُ حِرْقَةً ، فَمَاتَتُ أُمِّى وَمَاتَ ابِى فَرَايَتُ ابِى عَلَى نَهُ لِ يَسْقِى النَّاسَ ، فَقُلْتُ : يَا اَبْتَاهُ هَلُ رَايُتَ أُمِّى ؟ قَالَ : لَا اَوَمَاتَتُ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَلَهَبُتُ النَّعِسُهَا فَوَجَدُتُهَا يَسْقِى النَّاسَ ، فَقُلْتُ : يَا اَبْتَاهُ هَلُ رَايُتَ أُمِّى ؟ قَالَ : لَا اَوْمَاتَتُ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَلَهَبُتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَدَهُ اللَّهُ يَدُهُ اللَّهُ يَلِهُ اللَّهُ يَدَهُ ، وَعَمْ سَنُ عِنْدِهِ إِنَاءً فَلَكُ الشَّكُ إِلَى اللَّهُ يَلِهُ اللَّهُ يَلَكُ الشَّعْمُ عَنْ كَانَ عِنْدَهَا قَائِمًا ، فَقَالَ : مَنْ سَقَاهَا اَشَلَّ اللَّهُ يَدَهُ وَالْمَعُلُ وَالْمَا عُنْ عَنْدَهُ اللَّهُ يَلَهُ اللهُ يَلَا اللهُ يَلَا اللهُ يَلَا اللهُ يَلِكُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ يَلِكُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ يَلِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هلذَا حَدِينَتْ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُنْوِجَاهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8455 – خبر أبی هریرة علی شرط البخاری و مسلم و أما المنام فسنده و اه التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8455 – خبر أبی هریرة علی شرط البخاری و مسلم و أما المنام فسنده و اه بحث حضرت ابو ہریرہ ڈھٹوئ فرماتے ہیں: میں اس نظنے کوجا نتا ہوں، ہوسکتا ہے کہ بعد دوسرا فتنه اتنی تیزی سے بحنے کہ آئے جیسے خرگوش تیزی سے نکل جاتا ہے، اور میں اس سے بحنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا: جی ہتا ہے کہ اس سے بحنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے ہاتھ کوروک کررکھوں گاحتی کہ میرے یاس میرا قاتل آجائے۔

معمر کہتے ہیں: ہمارے ایک استاذ نے جھے بتایا کہ ایک خاتون ،آیک ام الموثین فڑھا کے پاس آئیں اور کہا: آپ میرے لئے دعافر ما کیں کہ میرا ہاتھ کھل جائے ، ام الموثین نے کہا: تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا: میرے ماں باپ تھ میر اباپ بہت مالدارتھا، شہور ومعروف تھا، بہت فضل والاتھا، بہت صدقہ کرتا تھا، اور میری والدہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے بھوڑی صدقہ کیا ہو، ایک مرتبہ ہم نے گائے ذرج کی تھی ، اس میں سے انہوں نے تھوڑی سی جہ بی اپ کے بھی فوت ہوگئے ، اپ تھ سے صدقہ کی تھی ، اوراس کو کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا۔ پھر میری والدہ فوت ہوگئی ،اور میرے والد بھی فوت ہوگئے ، میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ ایک نہر پر ہیں اور لوگوں کو پانی پلار ہے ہیں ، میں نے پوچھا: اباجان! کیا آپ نے میری والدہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا: نہی ہاں۔ وہ خاتون کہتی ہیں: میں اس کو ڈھوٹھ نے نگلی ، میں نے کہا: بی ہاں۔ وہ خاتون کہتی ہیں: میں اس کو ڈھوٹھ نے نگلی ، میں نے کہا: بی ہاں کو ایک جگہ کھڑی دیکھا، وہ وہ بی کپڑے ہیں جہ کے خات کہ کہا تھی ہوا اس کو ایک ہا تھ ہاں ہیں اس کو ڈھوٹھ نے نگلی ، میں اس کو ڈھوٹھ ہوا تو اس کو ایک ہا تھ سے دوسرے ہاتی پل کی پلاؤں؟ انہوں نے کہا: بی ہاں ، میں اپنے باپ کی پاس گی اورا پی والدہ کو پلایا، میری والدہ کے پاس کی اس کی ہاتی تھی کھڑا ہوا تھا ، وہ میں کہا تھ اور اس کو بانی کی بال ہوں کو بالے بیاس کو الدہ کو پلایا، میری والدہ کے پاس کو گھوٹھ کھڑا تو اس نے کہا: اس کو پانی کس نے پلایا ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ شل کروے ، جب میں اٹھی تو میرے میرے اس عمل پر مطلع ہوا تو اس نے کہا: اس کو پانی کس نے پلایا ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ شل کروے ، جب میں اٹھی تو میرے ہو

8456 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، قَالَا: اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ النَّـضُـرِ الْآزُدِيُّ، ثَنَا جَدِّى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيمنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، آخُبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِيْهِ اللّ قِيَامِ السَّاعَةِ عَقِلَهُ فِينَا مِنْ عَقِلَهُ، وَنَسِيَـهُ مَنْ نَسِيَهُ هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ . وَقَـدُ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَآبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعُطَّارُ، عَنْ عَىاصِهِ، وَعَاصِمُ بُنُ آبِى الْنَجُودِ إِمَامٌ مُتَّفَقٌ عَلَى إِمَامَتِهِ فِى الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ إِذَا انْفَرَدَ بِالْحَدِيْثِ لَزِمَنَا

# (التعليق - من تلكنيص الذهبي) 8456 - صحيح

کردیئے، جو یا در کھ سکا اس نے یا در کھ لیا اور جویا د نہ رکھ سکا وہ بھول گیا۔

الم المعاملة على المام الم المام بخارى ومنه المام الممسلم ومنه الله في الله والمام مسلم ومنه الله المام المام المام المام المام المام المام المام والمام المام الم اورابان بن پزیدعطار نے عاصم سے روایت کیا ہے ، اورعاصم بن ابی نجود امام ہیں اور قر آن کے معاملہ میں اور دیگرتمام علوم میں ان کی امامت مسلم ہے۔ جب بیسی حدیث میں منفر دہوں ،تواس کو قبول کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔

## أَمَّا حَدِيثُ آبِي عَوَانَةَ

# حضرت ابوعوانہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

8457 - إِفَحَدَّتُنْمَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا اَبُوُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَلَمْ يَدَعُ شَيْئًا إِلَّا ذَكَرَهُ اللَّى اَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ عَقِلَهُ مَنْ

ابوعواند نے عاصم سے ،انہوں نے زر سے ،انہوں نے حضرت حذیفہ ﴿اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ،آپ نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا ذکر کیا۔ جویا در کھ سکا اس نے یا در کھ لیا اور جو بھول گیا وہ

8458 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ، قَالَ جُنْدُبُ: وَاللَّهِ لَيُهْرَاقَنَّ دِمَاءٌ، فَـقَالَ رَجُلٌ: كَلَّا وَاللَّهِ. قَـالَ: قُـلُـتُ: اَرَاكَ الْيَـوُمَ جَلِيسَ سُوءٍ ، تَسْمَعُنِى أُحَدِّثُ وَقَدْ سَمِعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَا يَنُهَانِي ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِلْعَضِّبِ؟ قَالَ: فَاقْبَلْتُ اَسْأَلُهُ فَاذَا هُوَ حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# هٰذَا حَدِينٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8458 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ محمد بن سیرین کہتے ہیں: جرعہ (کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عثمان غنی رہا ہوئے ہیں ابعاص کو وہاں پر والی مقرر کیا تو اہل کوفہ نے مقام جرعہ میں آکر اس کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت ابوموی اشعری رہا ہؤا کو ان کا والی مقرر کیا جائے ) کے موقعہ پر جندب نے کہا: اللہ کی قتم ،خون ضرور بہیں گے ، ایک آدمی نے کہا: اللہ کی قتم ! ہرگز نہیں ، آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں آج تہمیں برادوست ہجھتا ہوں ، تم تو من رہے ہو کہ میں بیہ بات کر رہا ہوں ، فتم این طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ) میں نے بیہ بات رسول اللہ من الله علی گئی اوفرماتے ہوئے سنا ہے ،البذاوہ مجھے منع نہ فرمائے ، انہوں نے کہا: میں اس کے بارے میں پوچھنے لگ گیا ، پتا چلا کہ وہ تو حضرت حذیفہ بن کیان ہیں۔

😂 🕄 بیر حدیث امام بخاری میشتهٔ اورامام سلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مجیسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8459 – آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةً، ثَنَا اللهِ بُنِ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ يُحَدِّنُ ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ بَدَا هِلَا الْاَمْرَ حِينَ بَدَا بِنْبُوقٍ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ اللي خِلافَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إلى سُلْطَانِ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ جَبُرِيَّةً تَكَادَمُونَ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ اللي خِلافَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إلى سُلْطَانِ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ جَبُرِيَّةً تَكَادَمُونَ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ اللّي خِلافَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إلى سُلْطَانِ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ جَبُرِيَّةً تَكَادَمُونَ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ اللّي خِلافَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إلى سُلْطَانِ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَعُودُ جَبُرِيَّةً تَكَادَمُونَ وَرَحْمَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ اللّي عَلَالُكُمُ إللْ اللهُ النَّاسُ، عَلَيْكُمُ إِللْ إلْمَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ إِللْ إلَى اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسُ وَاللَّهُ عَلْ الْ اللهُ عَالِي وَالْحَامُ اللهُ اللهُ الرِّبَاطِ فَإِلَّهُ خَيْلُ جَهَادِكُمُ مُ اللّهُ عَلَيْكُمُ إللّ إلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ إللّهُ الرَّبَاطِ فَإِنَّهُ خَيْلُ جَهَادِكُمُ مُ اللّهُ الرَّبُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ إللّهُ الرَّبُطُ فَإِلَّهُ عَيْلُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8459 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سالم بن عبدالله بن عمرائ والدكايه بيان نقل كرتے بين كه حضرت عمر بن خطاب ﴿ الله وَ الله تع الله تعالى الله اور رحمت كى طور پر شروع فرمايا بھريه خلافت كى طرف لوٹے گا، پھر سلطنت اور رحمت كى طرف ـ پھر ملك اور رحمت كى طرف ـ پھر جبريت كى طرف لوٹے گا، کھر انى كے لئے لوگ ايك دوسرے كو گية هول كى طرح كا فيس گے الك اور رحمت كى طرف ـ پھر جبريت كى طرف لوٹے گا، حكمرانى كے لئے لوگ ايك دوسرے كو گية هول كى طرح كا فيس گا الله اور جبادكو لا زم بكڑ و، يه سرسنر اور ميٹھانہيں تھا كہ اب بيتہ ہيں كر وااور شور محسوس ہوتا ہے ، اور بيہ بوسيدہ ہونے سے بہاختم نہيں ہوسكتا، جب جہاد چھوڑ ديا جائے اور نيمتيں كھائى جائيں، حرام كو حلال سمجما جائے ، تو تم پر دفاع لا زم ہے كيونكہ اس وقت تمہارے لئے بہی جہاد ہوگا۔

8460 - آخُبَرَنِي ٱبُوْ بَكَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آخُمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ، ٱنْبَا ٱبُوْ مُحَمَّدُ اللهِ بُنِ آخُمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا ٱبُوْ كُرَيْبٍ، ٱنْبَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَبْعِيٍّ عَنْ أَضُولُ اللهُ عَلَيْهِ مُعَالِيًا اللهُ عَلَيْهِ مُعَالِيةً اللهُ عَلَيْهِ مُعَالِيةً اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ

وَسَلَّمَ: " يَدُرُسُ الْإِسُلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَى التَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَا نُسُكٌ، وَيُسَرَّى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيُلَةٍ فَلَا يَبُقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُهُا " قَالَ صِلَةٌ بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةً: الْكَبِيرَةُ، يَقُولُهُا " قَالَ صِلَةٌ بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةً: الْكَبِيرَةُ، يَقُولُهُا " قَالَ صِلَةٌ بُنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةً: فَمَا تُنغِينِي عَنْهُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمُ لَا يَدُرُونَ مَا صِيَامٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَا نُسُكَ ؟ فَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ هَا مُنْ النَّارِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ هُو مُنْ النَّارِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ هُمُ كَالُمُ عَلَيْهِ فَى الثَّالِيَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَة تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8460 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حذیفه رفات میں کہ رسول الله طَالَیْتُوْ اِن اسلام کے نشانات مٹتے رہیں گے جیے کسی

کیڑے کے نقش ونگارمٹ جاتے ہیں، حتی کہ پتانہیں چلے گا کہ روزہ کیا ہے، زکوۃ کیا ہے اور قربانی کیا ہے؟ ایک ہی رات میں

کتاب الله کی تمام آیات مٹادی جا کیں گی ، پوری روئے زمین پر ایک آیت تک نہ نیچ گی ، کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی
عورتیں ہونگی وہ بتایا کریں گی کہ ہم نے اپ آباء واجداد کو یہ کلمہ 'لاالہ الاالله'' پڑھتے ہوئے ساہے، ہم بھی یہی کلمہ پڑھا کرتے

تھے۔ حضرت صلہ بن زفر نے حضرت حذیفہ سے کہا: ان اوگوں کو کلمہ کیافائدہ دے گاجب کہ ان کوروزہ ،صدقہ اور قربانی کا
تو کچھ پتائیس ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے ان ہے اس بات ہے اعراض کرلیا،صلہ بن زفر نے تین مرتبہ یہی بات کہی اور حضرت حذیفہ نے تینوں باراعراض کیا، پھر تیسری مرتبہ ان کی جانب متوجہ ہوکر ہولے: اے صلہ! وہ کلمہ ان لوگوں کو دوزخ سے نجات دالا ہے گا۔

الله الله الله المسلم والتؤاكے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين نے اس كوقل نہيں كيا۔

8461 – اخبرَنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، انْبَا اللهُ عَنُهُمَا، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَنْ عَوْنِ، عَنُ خَالِدِ بَنِ الْحُويُرِثِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهِ بَنُ عَمْرٍ و عَيْنَ عِلْهِ السِّلْكُ فَيتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ خَالِدُ بَنُ الْحُويُرِثِ: كُنَّا فَالَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و، وَكَانَ هُنَاكَ امْرَاةٌ مِنْ بَنِى الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ الْكِيتَابِ؟ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ الْاَلهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ الْاللهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ الْكِتَابِ؟ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و يَعُولُ الْاللهِ بَنَ عَمْرٍ و قَلْ الْاللهِ بَنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّى الْهُ عَنْ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّى الْلهُ عَنْدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِ لَا اللهُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و قَدُ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِ لَا اللهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِ لَا اللهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِلَا اللهُ عَنْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِلَا اللهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِلَا اللهُ عَبْدَ اللهِ مُن عَمْرٍ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِلَا اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهِ الْمِلْ الْمُعْمِولُ و قَدْ كَانَ حَدَّ ثَنَا بِهِلَا اللهُ الْمُعْرَالِهُ اللهُ الْمُعْرِولُ و الْمُعْرِولُ و الْمُنْ الْمُعْرِولُ و اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرُولُ و الْمُعْرَادُ اللهُ الْمُعْرِولُ و الْمُعْرِولُ و الْمُعْرَادُ اللهُ الْمُعْرَادُ اللهُ الْمُعْرَادُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَادُ اللهُ الْمُولُولُ الْمُعْرَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8461 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

تھیے ہیں، ان میں سے ایک ٹوٹ جائے توسب ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ حضرت خالد بن حویث فرماتے ہیں:
ہم صبح کے دفت ایک جاس میں بیٹے ہوئے تھے، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رات کھی تھے، وہاں پر بی مغیرہ کی ایک عورت بھی تھی، اس کو فاطمہ کہا جاتا تھا، میں نے عبداللہ بن عمروکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یزید بن معاویہ ہے۔ اس عورت نے کہا:
الے عبداللہ بن عمرو! کیاتم کتاب اللہ میں اس طرح لکھا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں کتاب اللہ میں اس کو اس نام کے ساتھ تو نہیں پاتا ہوں، تاہم معاویہ کی سل میں ایک ایسا آدمی پاتا ہوں، جو تل و غارت کری کرے گا، جو لوگوں کے مال حلال سمجھے گا،
اس گھرکی اینٹ سے اینٹ بجادے گا، اگر اُس کی حکومت کے وقت تک میں زندہ رہا تو فیما، ورنہ تو جھے یاد کر لینا، آپ فرماتے ہیں: ان کی رہائش، ایوفتیں پھی ، جب جاج اور ابن زبیر کا زمانہ آیا اور اس عورت نے دیکھا کہ بیت اللہ کو نقصان پہنچایا جارہا ہے تھے۔

8462 - اَخْبَونَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا سُئِلْتُمُ الْحَقَّ سُفْيَانَ، عَنْ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا سُئِلْتُمُ الْحَقَّ فَاعُونَ عَنْ وَيُولِ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: دَحَلْتُمُوهَا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَكُمْ فَمُنِعْتُمُوهُ قَالُواً: نَصْبِرُ، قَالَ: دَحَلْتُمُوهَا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ الْعَلْمُ مَعْمُوهُ قَالُواً: نَصْبِرُ، قَالَ: دَحَلْتُمُوهَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الْعَلْمُ مَعْمُوهُ قَالُواً: نَصْبِرُ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8462 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ وصرت حذیفہ وٹائٹو فرماتے ہیں: تم اس وقت کیا کروگے، جب تم سے حق مانگاجائے گااورتم دے دوگے ،کیکن جب تم اپناحق مانگوگے تو تمہیں نہیں ملے گا؟لوگوں نے کہا: ہم صبر کریں گے ،آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قتم ہے تب تم جنت میں جاؤگے۔

﴿ هَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ هُمُ ؟ قَالَ: اللَّهِ مَنْ هُمُ كَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن بُرَيْدَةَ ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي مُعَادُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَجِى ءُ قَوْمٌ صِعَارُ الْعُيُونِ ، عِرَاضُ الُوجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ ، فَيُلْحِقُونَ آهُلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَجِى ءُ قَوْمٌ صِعَارُ الْعُيُونِ ، عِرَاضُ الُوجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ ، فَيُلْحِقُونَ آهُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: النَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَبَطُوا حُيُولَهُمْ بِسَوَارِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: التَّرُكُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ يُخْرِجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ آبِى النِّرِنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ عِرَاضَ الْوُجُوهِ صِغَارَ الْعُيُونِ، ذُلْفَ الْاُنُوفِ، كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرَقَةُ

#### (التعليق -- ها تلخيص الم ها معلق الم ها محيح -- محيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کابی بیان قل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَا ﷺ نے ارشاد فر مایا: ایک قوم بیدا ہوگ ، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ، چبرے چوڑے ہوں گے، ان کے چبرے چمڑے کی بنی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے اور اہل اسلام کوشے (نامی گھاس) اگنے کے مقام (یعنی عرب) سے ملیس گے ، گویا کہ میں ان کود کی مرباہوں ، انہوں نے اپنے گھوڑے ، مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھے ہیں۔ آپ مَنَا ﷺ ہوچھا گیا: یارسول الله مَنَا ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا: ترکی لوگ۔

ﷺ کی تی ہے مدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھی اورامام مسلم بھی اللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم شیخین نے ابوالزناد کے ذریعے ،اعرج کے واسطے سے حضرت ابو ہر پرہ ڈھائنڈ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مَلَاثَیْنِ نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے تم ترکیوں سے جہاد کروگے ، ان کے چہرے چوڑے اورآ تکھیں چھوٹی جون گی ، ان کے ناک چیئے ہوں گے۔ ان کے چہرے دھال کی مانند ہوں گے۔

8464 – سَمِعُتُ الْفَقِية الْآدِيبُ الْآوْحَدُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيَّ الْقَفَّالُ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيَّ الْقَفَّالُ غَيْرَ مَرَّةٍ، يَقُولُ: " اَوَّلُ مَنْ مَدَحَ التَّرُكَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ عَلِيٌّ بَنُ الْعَبَّاسِ الرُّومِيُّ حَيْثُ يَقُولُ: " اَوَّلُ مَنْ مَدَحَ التَّرُكَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ عَلِيٌّ بَنُ الْعَبَّاسِ الرُّومِيُّ حَيْثُ يَقُولُ:

#### (البحر الوافر)

جب وہ ثابت ہوتے ہیں تولوہے کی دیوار کی طرح ہوتے ہیں ، ان کی آنکھوں کی سیاہی اورسفیدی بہت گہری معلوم وتی ہیں۔

○ اوراگروہ ظاہر ہوں تو دشمنوں پر شعلے ہُڑکا تی ہوئی آگ کی طرح ہیں، جس کا دفاع ادھارلیا جاتا ہے۔
○ وہ زمین کے باوشاہ ہیں، جب وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور وہ خود بڑے بڑے ہیں۔
8465 – آخبہ رَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیِّ الصَّنْعَانِیُّ، بِمَکَّةَ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالَیٰ، آخبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهیْمَ، اَنْبَاً عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرُ، عَنُ اَیُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِیْرِینَ، اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: کَانِّی بِالتَّرُكِ قَدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَدُ مُحَدَّمَةِ الْاَذَانِ حَتَّى تَرْبِطُهَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8465 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ر الله في الله على الله على تركول على جول، وه تمهارے پاس كئے ہوئے كانول والے تركى گھوڑوں پر آئيں گئے، وہ ان كو دريائے فرات كے كنارے باندھيں گے۔

عَلَىٰ شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَالْتَهُ الله عَلَى عَبِينَ قريب ہے كہ عجم كى سرز مين ميں عرب كا صرف ايك مقتول يا قيدى بيع ،

اس كے بھى خون كا فيصله ہوجائے گا۔ حضرت زرعہ بن ضمرہ نے كہا: كيامشركين ،اسلام پر غالب آجا كيں مي انہوں نے انہوں نے بھا: تم كس قبيلے ہے ہو؟ انہوں نے كہا: بن عامر بن صعصعہ ہے۔ انہوں نے كہا: قيامت ہے بہلے بن عامر كى عورتوں كے كندھے ذى المخلصہ ميں ايك دوسرے ہے فكراكيں گے۔ انہوں نے إن كى بيہ بات حضرت عمر بن خطاب والله كا وہتائى ، حضرت عمر والله عبد الله جو بچھ كہدرہا ہے ،اس بارے ميں وہ بہتر جانتا ہے ، بيہ بات آپ نے تين مرتبہ كهى۔ حضرت عمر والله عبد الله جو بچھ كہدرہا ہے ،اس بارے ميں وہ بہتر جانتا ہے ، بيہ بات آپ نے تين مرتبہ كهى۔ ﷺ نے معياد كي شيخ ہے ليكن شيخ بين عبد الله كان نہيں كيا۔ ﷺ بي حديث امام بخارك معياد كے مع

8466 – آخِسَونَا أَبُوْ عَمْرِهِ عُمُمَانُ بُنُ عَلَىٰ اللهِ بَنِ الشَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَنُ صُوْمِ الْحَوْمِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَاءَ بُنِ كُرْكُو اَنُ يُحُوبِجُوا اَهُلَ الْحِرَاقِ مِنْ اَرْضِهِمْ قُلْتُ: ثُمَّ يَعُودُونَ ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَتَشْتَهِى ذَلِكَ ؟ قَالَ: وَيَكُونُ لَهُمُ سَلُوةٌ مِنْ عَيْشٍ الْعِرَاقِ مِنْ اَرْضِهِمْ قُلْتُ: ثُمَّ يَعُودُونَ ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَتَشْتَهِى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَيَكُونُ لَهُمُ سَلُوةٌ مِنْ عَيْشٍ

(التعليق - من تلجيص الذهبي) 8466 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و وَالله وَ مِن قَرْ مِلتَ مِين قَرْ يَب مِن كُرُ مِن الله الله على والله كل ومينول من لكل الله والله والله

8467 - آخبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبُو بِهُو الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُو اَيُّوْبَ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُو اَيُّوْبَ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُو اللَّهِ بُنُ عَلَى اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُوا اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُوا اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ: اَوْشَكَ بَنُوا اللَّهِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَامِنَ الْعَامِنَ الْعَلْمَ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَامِنَ الْعَرَاقِ الْعَامُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَلَى اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَامِنِ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو بُنِ الْعَرَاقِ الْعَامِنَ الْعُرَاقِ الْعَامِنَ اللَّهُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ اللَّهِ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَامِنَ الْعَامِنَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعُمِلُونَ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلَ

وَيَكُونُ لَهُمْ بِهَا سَلُوَةٌ مِنْ عَيْشِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلِّي شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَبَنُو قَنْطُورَاءَ هُمُ التُّرْكُ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رُا الله على قريب ہے كُن بن قنطوراء ' متہيں سرزمين عراق سے نكال ديں۔ آپ فرماتے ہيں: قريب ہے كُن بن قنطوراء ' متہيں سرزمين عراق سے نكال ديں۔ آپ فرماتے ہيں: ميں نے كہا: كياوہ دوبارہ كبھى واپس اپنے وطن آئيں گے؟ انہوں نے فرمایا: ميہ بات تہميں بہت پسند ہے؟ پھروہ لوٹ كربھى آئيں گے اور وہاں ان كى زندگى بہت اچھى گزرے گى۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدیانے اس کونقل نہیں کیا۔ اور بنوقنطو راء ' ترکول'' کوکہا جاتا ہے۔

8468 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُوٍ مُحَمَّدُ اِنْ عَبُدِ اللهِ اِن غِيَاثٍ الْعَبُدِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ اِنُ الْهَيْشَمِ الْبَكُرِيُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ اِن ثَابِتِ اِن ثَوْبَانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ اِن الْفَضْلِ، عَنِ الْآعُوجِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرُكَ صِغَارَ الْآعُيْنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْانُوفِ، كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ هَا السَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَا فِيهِ: حُمْرَ الْوُجُوهِ الشَيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَا فِيهِ: حُمْرَ الْوُجُوهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8468 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رِ اللّٰهُ عَلَيْهُ فَر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّا اللّٰهُ مَلَّا اللّٰهُ عَلَیْهُ اِنْ اسْ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، قیامت سے پہلے تم ترکوب سے جہاد کروگے ،اُن کی آٹھیں چھوٹی چوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے ، ناک چیٹے ہوں گے۔ ناک چیٹے ہوں گے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔

ن کی پیرسدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشدیانے اس میں 'حمر الوجوہ'' کا ذکر نہیں کیا۔

8469 - حَدَّثَ اللهِ بَنُ وَهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَان، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهُ إِن يَزِيدَ، عَنَ آبِي الْعَيْثِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ بَنُ بِلالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنَ آبِي الْعَيْثِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ : هَلُ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبِرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعُزُوهَا سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنْ يَنِي إِسْحَاقَ، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحِ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعُزُوهَا سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنْ يَنِي إِسْحَاقَ، حَتَّى إذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحِ وَلَمْ يَتُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعُزُوهَا سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنْ يَنِي إِسْحَاقَ، حَتَى إذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحِ وَلَمْ يَدُمُوا بِسَهُمْ قَالَ: " فَيَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبُهَا اللهُ وَاللهُ ٱكْبُرُهُ فَيَسْفُطُ جَانِبُهَا الْاحْرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ النَّالِيَةَ : لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبُرُ فَيُسُقُطُ جَانِبُهَا ٱلاحَرِ، ثُمَّ مِقُولُونَ النَّالِيَةَ : لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ فَيُفُونَ الْقَالِيَةَ : لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبُرُ فَيُعُرِقُ مُولِكُ أَنُهَا فَيَعْمُونَ الْقَالِيَةَ لَى اللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ ال

صَحَتِ الرِّوَايَةُ أَنَّ فَتُحَهَا مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8469 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

كَتِهُ بِيْنَ لَدِينَمُ الطّنيه ہے۔ اس بارے ميں حجى روايات موجود بين كه وہ قيامت قائم ہونے كے وقت فتى ہوگا۔ 8470 - أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِسْحَاقُ بُنُ اِسْحَاقُ بُنُ اللّٰهِ بَنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، إَنْ مَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ اللّٰهِ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكُرُمَانَ، قَوْمٌ مِنَ الْاَعَاجِمِ، حُمْرُ الْوُجُوهِ، فُطُسُ اللّٰهُ عَلْهُ مُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكُرُمَانَ، قَوْمٌ مِنَ الْاَعَاجِمِ، حُمْرُ الْوُجُوهِ، فُطُسُ اللّٰهِ مَالُهُمُ الشَّعُرُ مَانَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللّٰهُ عَلْهُ مُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُ مَالًا اللّٰهِ السَّعَامُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللّٰهَ عَلْهُ مُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عُلُولً اللّٰهُ عَلْهُ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مُ اللّٰهُ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مُ اللّٰهُ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مُ اللّٰهُ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰه

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8470 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ظائفہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْهُم نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے تم خوز اور کرمان سے جہاد کروگے ، یہ مجمیوں کی ایک قوم ہے ، ان کے چبرے سرخ ہول گے ، ان کے ناک چیٹے ہول گے ، آئکھیں ججوٹی جول گی ، ان کے چبرے وہ بالوں والے جوتے پہنتے ہول گے ۔ ا

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ المَامِ بَخَارِي مُنِينَ اورانام مسلم مُنَاتَهُ كَمعيار كَمطابِق سَجَ بَهُ يَكُونَ مُنَاتِكُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عَنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ هِجِيرٌ: الآيا عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ مُتَّكِنَا فَقَعَدَ، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى لا يُقَسَمَ مِيراتٌ، وَلا يَهُرَ عُنِي عَلَيْ عَلَوْ، يَجْمَعُونَ لِآهُلِ الْإِسْلامِ وَيَجْمَعُ لَهُمُ اهُلُ الْإِسْلامِ وَلَنَحُوا الشَّامِ وَقُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي قَالَ: " نَعَمْ، وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ وِدَّةً شَدِيدةً، فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةٌ، فَيْقَاتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيْفِيءُ هُولًا عَلِيدةً، وَيَقْتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيْفِيءُ هُولًا عَالِبَةً، فَيقَاتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيْفِيءُ هُولًا إِكَانَ الشَّرْطَةُ لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيقَاتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيْفِيءُ هُولًا إِوَ هُولًا إِكُنَّ عَيْرُ عَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيقَاتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا فَيَقِيءُ هُولًا إِلَى الشَّرْطَةُ لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيقَاتِلُونَ حَتَّى يُمُسُوا فَيَقِيءُ هُولَاءٍ وَهُولُلاءِ كُلُّ عَيْرُ عَلَيْهِ مُ الشَّرُطُةُ لِلْمُوتِ لا تَرْجِعُ إِلَّا عَلِيلَةٍ، فَيقَاتِلُونَ مَقْتُلَةً وَهُولَاءٍ وَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلَمُ عَلَيْهِمْ، فَيقُتِلُونَ مَقْتَلَةً وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَكُ مُولِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلْمُ وَالسَمَاءَ هُمُ وَاسْمَاءَ الْهُ وَالْوَانَ نُحِولِهِمْ، هُمْ خَيْرٌ فَوَالِ سَ عَلَى ظَهُو الْلاَرْضِ يَوْمَنِهُ وَالْوَلَ مُعُولُولُ اللهُ عَلْمُ وَالْوَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَالْوسَ عَلَى ظَهُو الْلاَوْمِ الللهُ عَلَيْهِ وَالْولَ عَلَى الللهُ عَلْمُ وَالْوسَ عَلَى ظَهُو الْلاَوْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْولَ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8471 - على شرط البخاري ومسلم

رہیں گے، رات ہوجائے گی تو یہ دونوں جماعتیں پھر بھی ہراہر رہیں گی، کسی کو فتح نہیں ملے گی ، چوتھے دن مسلمانوں کے ساتھ اور بھی مسلمان شامل ہوجا کیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ان پرآز مائش نازل فر مائے گا، ان کے درمیان بہت گھسان کی جنگ ہوگی ، اس جیسی جنگ نہ پہلے بھی ہوئی نہ بھی بعد میں ہوگی ، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی میدان جنگ سے سلامت نہیں گر رپائے گا، ایک باپ کے سوبیٹے بھی ہوں گے توان میں سے صرف ایک باقی بچے گا، وہ کس غنیمت پرخوش ہوں گے، یاکون می میراث ان کے درمیان تقسیم ہوگی ، آپ فرماتے ہیں: وہ اسی کشکش میں ہوں گے ، کہ وہ پچھلوگوں کی آ وازین سنیں گے ، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے: وجال ، ان کی اولا دوں میں آ چکاہے ، یہ سنتے ہی وہ اپنے ہاتھوں میں موجود سب پچھ پھینک دیں گے ، ادر ان کی طرف آ جا کیں گے ، اور یہ لوگ وٹ کی آباء کے ناموں کو جانتا ہوں ، ان کے گھوڑوں کے رنگ کو جانتا ہوں ، اُس وقت روئے زمین کے شہواروں میں سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے ۔ اور فر مایا: وہ لوگ اُس وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہوں گے ۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مِهُ يَهُ اللّهُ وَاللّهُ الرّامَامُ مَسَلَمُ مَنَاتُ كَمْعَارَكَ مَطَابِقَ صَحِح بِهُ يَكُن يَّكُن يَّكُن يَكُن اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ ارْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا هَلَا عَدْرَ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ ارْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقُوْمُ السّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ ارْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ ارْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَانْهَارًا هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8472 - على شرط مسلم

﴾ اور دریا جاری ہوں گے۔ گااور دریا جاری ہوں گے۔

ﷺ کی سے حدیث امام مسلم و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔

8473 - آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ أَبْرَاهِيْمَ الشَّذُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخُتِيَانِيّ، وَعَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ، عَنْ اَبِيُ نَضُرَةَ، قَالَ: اتَيْنَا عُثْمَانَ بُنَ اَبِي الْعَاصِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِنُعَارِضَ مُصْحَفَنَا بِمُصْحَفِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ اَمَرَنَا فَاغْتَسَلُنَا وَتَطَيَّبُنَا، وَرُحْنَا اللهُ عَنْهُ: الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْنَا إلى رَجُلٍ يُحَدِّثُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلُنَا إلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْنَا إلى رَجُلٍ يُحَدِّثُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلُنَا إلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اللهُ عَنْهُ: اليَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ اَمُصَارٍ: مِصُرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحْرَيْنِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ اَمُصَارٍ: مِصُرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحْرَيْنِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَرَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهُزِمُ مَنْ وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَرَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الدَّجَالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ فَيَهُزِمُ مَنْ وَمِصْرٌ بِالشَّامِ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَرَعَاتٍ فَيَحُرُبُ اللهَ عَلَى عَلَيْهِمُ وَتَقُولُ الْمَشْرِقِ، فَوْمُ قَةٌ تَلْحَقُ بِالْاعْرَافِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحْرَاقِ الْمُصَلِّ الْمُعْرِيلَةُ فَلَاثَ فَلَاثَ فِرَقٍ: فِرُقَةٌ تُقْمُ لَا عُورُ وَلَقَةٌ تَلُحَقُ بِالْاعِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ

فَيَصِيرُ اَهُلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ: فِرُقَةٌ تَقُولُ نُشَامُهُ وَنَنظُرُ مَا هُوَ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْاعْرَابِ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصُو الَّذِى يَلِيهِمُ، ثُمَّ يَاتِى الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إلى عَقَبَةِ اَفِيقَ فَيَبْعَثُونَ بِسَرْحِ لَهُمْ، فَيُصَابُ سَرُحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ مَحَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ، حَتَى إنَّ اَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وِتَر قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَ نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ السَّحَوِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَاكُمُ الْعَوْثُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إنَّ هذا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ، فَينُولُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجُو، فَيقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَكُولُ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقَدَّمُ وَالسَّكُمُ عَلَى بَعْضُ مَعْشَو هَا إِنَّهُ وَالسَّكُمُ عَلَى بَعْضٍ، تَقَدَّمُ النَّاسِ: تَقَدَّمُ يَكُولُ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَتَقَدَّمُ فَيصَلِّى بِهِمْ فَإِذَا وَلَهُ وَاللَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحُو الدَّجَالِ فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ مَعْشَو هُ فَي اللهُ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحُو الدَّجَالِ فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ مَا عَلْمُ مَنْ السَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحُو الدَّجَالُ فَاقَدُامُ مَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْحَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْعَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا السَّوْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالْ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى الللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ بِذِكْرِ ٱيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8473 – أبو هبيرة واه

ان کے ابونضر ہ فرماتے ہیں: ہم جمعہ کے دن حضرت عثمان بن ابی العاص رہا شنے کے پاس این مصحف کا ان کے مصحف کے ساتھ موازنہ کرنے کے لئے ان کے پاس جایا کرتے تھے، جب جمعہ کادن آیا،آپ نے ہمیں حکم دیا ،ہم عسل كركے ،خوشبولگا كر مسجد كى جانب روانہ ہو گئے ،وہاں ايك آ دمى رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِم كى احاديث بيان كررہاتھا ، ہم اس كے ياس بیٹھ کرا حادیث سننے لگ گئے ، پھر حضرت عثان بن ابی العاص تشریف لے آئے ،ہم ان کے پاس بیٹھ گئے ،حضرت عثمان نے بتایا کہ میں نے رسول الله سُکاٹیکم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ہیں، ایک شہر دوسمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہے ، ایک شہر جزیرہ میں ہے اورایک شہر شام میں ہے۔ لوگوں پر تین مرتبہ گھبراہٹ طاری ہوگی ، پھر ایک لشکر میں وجال ظاہر ہوگا، وہ مشرق والوں کوشکست دے ذے گا،سب سے پہلاشہرجس میں وہ آئے گا، وہ ،وہ شہر ہے جو دو دریاوں کے ملنے کی جگہ پر ہے ، وہاں کے باشندے تین گروہوں میں بٹ جائیں گے ، ایک جماعت وہاں رہے گی ، وہ کہیں گے: ہم اس کو براسجھتے ہیں،اورہم ویکھنا چاہتے ہیں کہ د جال چیز کیا ہے؟ ایک گروہ ویہا توں میں چلا جائے گا اورایک گروہ اپنے قریبی شہر میں چلا جائے گا، پھروہ اس قریبی شہر میں آئے گا، اِس شہروالے بھی نین جماعتوں میں بٹ جائیں گے،ایک جماعت کیے گی: ہم اس کو براجانتے ہیں ،اورہم دیکھیں گے کہ بیہ دجال چیز کیا ہے؟ ایک جماعت دیہاتوں میں چکی جائے گی اورایک جماعت اینے قریبی شہر میں چلی جائے گی، پھرمسلمان اُفیق کے پہاڑی سلسلوں کی طرف نکل جائیں گے پھریدانیے جانور بھیجیں گے لیکن ان کے جانور بھی ماردیئے جائیں گے۔ یہ بات ان پر بہت گرال گزرے گی، اور یہ لوگ بہت شدید بھوک میں مبتلا ہوجا کیں گے ، حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی کمان کے چلے کوجلا کر کھا کیں گے ، وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ سحری کے وقت کوئی منادی آ واز دے گا: اےلوگو! تمہارے پاس غوث آ گیا ہے ،لوگ ایک دوس ہے ہیں گے: یہ کسی شکم سیر کی آ وازلگ رہی ہے ، پھر ر

حضرت عیسیٰ علیظائماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، اوگوں کاامام ان سے کہے گا: اے روح اللہ! آ گے تشریف لا سے اور ہمیں نماز پڑھا سے، حضرت عیسیٰ علیظا فرما کیں گے: اے اس امت کے گروہ ، تم تو خودا کید دوسرے کے امیر ہو، کیکن امام صاحب کے اصرار پر آپ آ گے تشریف لا کیں گے ، اورلوگوں کو نماز پڑھا کیں گے ، جب آپ نماز سے فارغ ہوں گے تو دجال کے خلاف جہاد کا اعلان کردیں گے ، جب عیسیٰ علیظا دجال کو دیکھیں گے تو وہ پھلنا شروع ہوجائے گا جیسے صیصہ پھلتا ہے۔ عیسیٰ علیظا اس کے سینے پر ایک کاری ضرب لگا کیں گے اور اسے قل کردیں گے۔ پھر اس کے ساتھوں کو شکست دیں گے، اس دن کوئی چیز بھی ان کو بناہ نہیں دے گی ، حتیٰ کہ آگر کا فرکسی پھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پھر بول کر مسلمان کو بتائے گا کہ: اے مومن! یہاں کا فرچھپا ہوا ہے، اس کو تناہ کا کہ: اے مومن! یہاں کا فرچھپا ہوا ہے، اس کو تناہ کا کہ: اے مومن! یہاں کا فرچھپا ہوا ہے، اس کوتل کر۔

8474 - وَقَدُ حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاِسْحَاقَ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، قَالُوُا: اَخْبَرَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: اَمَّنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى الْعَاصِ. ثُسمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلَهُ مَوْاءً، وَلَمْ يَذْكُرُ النَّهُ اَعْلَمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8474 - هذا محفوظ

﴿ ﴿ اِس اسٰاد کے ہمراہ بھی مذکورہ حدیث منقول ہے،اس میں ابونضر ہ کابیہ بیان ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص نے ہمیں نماز پڑھائی ،اس کے بعدسابقہ حدیث کی مثل حدیث بیان کی ۔اس کی اسناد میں ابوب کا ذکر نہیں ہے۔

8475 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو عُتُبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا بَوْ عُتُبَةَ اَحْمَدُ بُنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا بَوْ عُتُبَةً الْوَلِيدِ، عَنْ اَبِي فَرْ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَعَتْ بَنُو الْمَيَّةَ اَرْبَعِينَ، اتَّخَذُوا عِبَادَ اللهِ حَوَلًا، وَمَالَ اللهِ نِحَلا، وَكَتَابَ اللهِ دَغَلًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8475 - منقطع

8476 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا لُعُشُمُ يُنُ مَثَنَا اللَّهُ مُرَّدَهُ مَ مَا لَمُ مَا لَكُم عُنُ رَاشِد لَنَ لُعَسُمُ يُنُ حَمَّاد، ثَنَا يَقَتَّةُ يُنُ الْوَلِيد، وَعَيْدُ الْقُلْوُهُ الْمُؤَوِّدُ اللَّهُ الْمُؤَوِّدُ اللَّهُ الْمُؤَوِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سَعْدٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَتْ بَنُو أُمَيَّةَ اَرْبَعِينَ اتَّخَذُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَمَالَ اللَّهِ نِحَلا، وَكِتَابَ اللَّهِ دَغَلًا

﴾ ﴿ حضرت ابوذر رہ اللہ اللہ من کے رسول اللہ منگائی آئے نے ارشادفر مایا: جب بنوامیہ (کے بادشاہوں) کی تعداد میں کہ پہنچ جائے تو یہ لوگ اللہ کے بندوں کو''غلام''اور اللہ کے مال کو' عطیہ''سمجھیں گے اور کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو دھو کہ دیں گے۔
گے۔

قَالَ ابُو بَكُرِ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ: وَحَدَّثِنِى عَمَّارُ بُنُ اَبِى عَمَّارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلاكُ هَلِيْ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ هِذَا حَدِيثُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ تَوَابِعُ وَشَوَاهِدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَحَابَتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالْإَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ، لَمْ يَسَعُنِى إِلَّا ذِكُوهَا فَذَكُرُتُ بَعْضَ مَا حَضَرَنِى مِنْهَا

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُٹائُؤُ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنَائِیْئِم نے ارشاد فر مایا: اس امت کی تباہی قریش کے ایک بیچ کے ہاتھوں ہوگی۔

کی بید حدیث امام بخاری الله اورامام مسلم الله کی الله کی مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کے کی شواہد اور کی متابعات موجود ہیں، جو کہ رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله علی الله ملی میں ۔

8477 فَ مَنَا اللّهُ عَنْ الْبُواهِيْمَ أَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا الله حَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ أَنْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ الْقُشَيْرِيُّ، وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ، ثَنَا الله حَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ الْقُشَيْرِيُّ، وَسَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ الْمُسْتَمْلِي، قَالُوا: ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ بُنُ هَمَّامٍ الْإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ مِينَاءَ مَوْلِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لَا يُولَدُ لِآحَدٍ مَوْلُودٌ إِلَّا الْتِي بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكِمِ ، فَقَالَ: هُوَ الْوَزَعُ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ ابْنُ الْمَلْعُونِ ابْنُ الْمَلْعُونِ ابْنُ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونَ ابْنُ الْوَزَعِ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ ابْنُ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونِ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقَاتُهُ فر مائے ہیں: جس کسی کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ، وہ اس کو نبی اکرم مَثَاتِیْا کی بارگاہ میں اتا ، نبی اکرم مَثَاتِیْا کی بارگاہ میں بیش کیا گیا، آپ میں لاتا ، نبی اکرم مَثَاتِیْا کی بارگاہ میں بیش کیا گیا، آپ میں لاتا ، نبی اکرم مَثَاتِیا کی بارگاہ میں بیش کیا گیا، آپ نے اس کے بارے میں فر مایا: بیروزغ بن وزغ (بزول باپ کا بزول بیٹا) ہے، ملعون ابن ملعون (لعنتی باپ کالعنتی بیٹا) ہے۔

﴿ ﴿ اللہ مِنْ اللہ مُن اللہ مِن اللہ م

8478 - وَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ

إِسْحَاقَ الزُّهُرِىُّ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ السَّحَاقَ بُنِ يُوسُفَ الْاَزُرَقِ، حَدَّقَنِى اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَلَّامٍ بْنِ جِذُلٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ جُنُدُبَ بُنَ جُنَادَةَ الْغِفَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ بَنُو السَّهِ ثُولُ: اللهِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ بَنُو اَبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّحَدُوا مَالَ اللهِ دُولًا، وَعِبَادَ اللهِ حَولًا، وَدِينَ اللهِ دَعَلَا قَالَ حَلَّامٌ: فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَطَلَتِ الْخَصُرَاءُ، وَلا اَقَلَّتِ الْغُبُرَاءُ عَلَى ذِى لَهُ جَةٍ اَصْدَقَ مِنْ آبِى ذَرٍّ وَاشُهَدُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَسَلَّمَ قَالَه

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8478 – على شرط مسلم

﴿ جندبن جنادہ غفاری رہ النظر ماتے ہیں کہ رسول الله من النظر الله علی جب ابوالعاص کی نسل میں ۲۳۰ دمی ہوجا کیں گے تو یہ الله کے مال کو' عطیہ' الله کے بندوں کو' غلام' اورالله کے دین کو' دھوک' کا ذریعہ بنالیں گے۔ حلام کہتے ہیں: حضرت ابوذر کے اس بیان کا کئی لوگوں نے انکارکیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹھ نے گواہی دیتے ہوئے فرمایا: میں نے رسول الله منا الله منا فیکے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابوذر سے زیادہ سے لیجے والاچشم فلک نے بھی کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله منا فیکڑ نے یہ بات کہی ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام مسلم ولائٹوئے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ حضرت ابوسعید خدری ولائٹوئے سے مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

8479 - حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ اَحْمَدَ بِنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بِنُ هَارُوْنَ بَنِ عَبُدِ اللهِ الْإِمَامُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بَنُ يَحْدَى حَمُّويَهُ، ثَنَا صَالِحُ بِنُ عُمَرَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ بَنُو آبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا دَيْنَ اللهِ دَغَلَا، وَعِبَادَ اللهِ حَوَلًا، وَمَالَ اللهِ دُولًا هَكَذَا رَوَاهُ الْآعُمَشُ، عَنْ عَطِيَّةً

﴿ ﴿ ابوسعید خدری رُکانِیْوَ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَانِیْوَ نے ارشاد فر مایا: جب ابوالعاص کے بیٹے ۳۰ تک پہنچیں گے تو وہ اللہ کے دین کو دھوکے کا ذریعیہ اللہ کے بندوں کو' نظام'' اوراللہ کے مال کو' عطیہ' سمجھیں گے۔

8480 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوُنَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيُرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ بَنُو اَبِى الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُوَلًا، وَدِينَ اللهِ دَغَلًا، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا

﴿ ﴿ ابوسعید خدری مُنْ اللَّهُ مَا تِنْ مِیں کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ مَا الللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰم

اللّٰدے دین کو' دھوکے کا ذریعہ' اللّٰدے بندوں کو' غلام' اوراللّٰدے مال کو' عطیہ' سمجھیں گے۔

8481 - وَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو اَحْمَدَ عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدٍ الْازْرَقِیُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِیُلَ بُنِ سَالِمٍ الصَّائِعُ بِمَكَّةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْوَلِيدِ الْازْرَقِیُّ، مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا مُسُلِمُ بَنُ خَالِدٍ الْازْرَقِیُّ، مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا مُسُلِمُ بَنُ خَالِدٍ النَّانُ عَلَيْهِ السَّائِعُ بِمَكَّةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْامِى كَانَّ بَنِى الْحَكَمِ بُنِ اَبِى الْعَاصِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِى كَمَا تَنْزُو الْقِرَدَةُ قَالَ: وَسَلَّمَ مُسْتَجُمِعًا ضَاحِكًا حَتَى تُولِّى كَانً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجُمِعًا ضَاحِكًا حَتَى تُولِّى كَانً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8481 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ وَاتَّے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَالِیُّو اِنْ اِنْ اَللّٰهُ مَالِیّا ہے۔ آپ فرمایا: مجھے خواب میں دکھایا گیاہے جیسے تھم بن ابی العاص کی اولا دیں ،میرے منبر پر بندروں کی طرح بچدک رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: وفات تک رسول اللّٰهُ مَالَّیْا ہُمُ کو کھل کر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَكُونُ اللهُ اوراما مسلم مُناللهُ كَ معيار كم طابق شيخ به ليكن عُنان عُناللهُ بَنُ آخْمَدَ بُنِ حَلَيْنِ كيا ـ 8482 - وَمِنهُ اللهُ بَنُ آخْمَدَ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ بَالُولِهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ آخْمَدَ بُنِ حَلَيْهِ ، حَدَّنِي كيا ـ 8482 - وَمِنهُ اللهُ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ مَحَدَّ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَلَيْهِ وَمَدَّ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ عَلَيْهِ وَمَدَ اللهِ بُنِ اَلْهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعُمَدُ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَكَمَدَ بُنَ هِلالٍ ، يُحَدِّث ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ مَنْ اَبِعُ مَلْ اللهِ مَنْ اَبِعُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَنُو المَيَّة ، مَن اَبِعُ مَنْ اَبِعُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَنُو المَيَّة ، وَنَقِيفَة ، وَنَقَيفَة ، وَنَقِيفَة ، وَنَقِقِيفَة ، وَنَقِيفَة ، وَنَقَاقُه ، وَنَقَاقُه ، وَنَقَاقُهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ع- و الله فيك: (وَالله مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالدَّيْهِ وَسَلَّمِ وَالْ وَالدَّهِ وَالْكُو وَالْ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ وَالله والله والل

قَصَصٌ مِنْ لَعُنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8483 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ حَمَد بن زیاد کابیان ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لی، تو مروان نے کہا: یہ ابو بکر اور عمر کا طریقہ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہا ﷺ نے کہا: یہ ہرقل اور قیصر کا طریقہ ہے ، اور فرمایا: یہ آیت تیرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے

وَالَّـذِى قَـالَ لِـولِـدَيُـهِ أُفِّ لَـُكُمَآ اَتَعِدَانِنِي آنُ اُخُرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِى وَ هُمَا يَسْتَغِيَّنَانِ اللهَ وَيُلَكَ امِنُ ﴾ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إِلَّا اَسْطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اُفتم سے دل پک گیا، کیا مجھے بید عدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گذر چکیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہوایمان لا بیشک اللہ کا دعدہ سچا ہے تو کہتا ہے بیہ تونہیں مگر اگلوں کی کہانیاں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

اس بات کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ رہ تھا تک پہنی آپ نے فرمایا: اُس نے جھوٹ کہا۔ واللہ الیانہیں ہے ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہرسول الله مُنَائِيْمَ نے مروان کے باپ پراُس وقت لعنت فرمائی جب مروان ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ چنانچے مروان ، الله تعالیٰ کی لعنت کا ایک حصہ ہے۔

۔ پی ہے۔ امام بخاری ﷺ اورامام مسلم بیشی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشیوانے اس کوقل نہیں کیا۔

8484 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِىءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مُسْلِمُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْسَمَانَ الصَّبَعِتُ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ الْجُهَنِي، بَنُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ الْحَكَمَ بَنَ آبِى الْعَاصِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَلَامَهُ، فَقَالَ: انْذَنُوا لَهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَعَلَى مَنْ يَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ، إلَّا الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَعَلَى مَنْ يَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ، إلَّا الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ وَقَلِيلُ مَا هُمُ، يُشُرِفُونَ فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِى الْانْنَيَا وَمَا لَهُمْ فِى الْانْنَيَا وَمَا لَهُمْ فِى الْانْزِعَ مِنْ حَلَاقًا مَا لَهُمْ فِى الْانْزِعَ مِنْ حَلَاقً مِنْ خَلَق

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ الَّذِي

آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہزگا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا عبداللہ بن زبیر براٹیئے مروی درج ذبل حدیث ،سابقہ حدیث کی شاہد ہے۔

8485 - حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُصَيْرِ الْحَلَدِىُّ رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ رِشَدِينَ الْمِصُرِیُّ بِسِمِصْرَ، ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ مَنُصُورِ الْحُرَاسَانِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِیُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوْقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْحَكَمَ وَوَلَدَهُ الشَّالِهِ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اَنَّ هَذَا بَابٌ هَذَا اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اَنَّ هَذَا بَابٌ هَذَا اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اَنَّ هَذَا بَابٌ لَمْ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اَنَّ هَذَا بَابٌ لَمُ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَمَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللهِ اَنْ الْحَلِي لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8485 - الرشديني ضعفه ابن عدى

اللہ من اللہ بن زبیر ٹاٹھا فرماتے ہیں کہ وسول اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن اللہ مَا ال

ﷺ وریت صحیح الاسنادہے لیکن امام بخاری اورامام مسلم کا این اورامام مسلم کا اورامام مسلم کا اورامام مسلم کا اورامام کے ایک تہائی بھی بیان نہیں کیں، اورام امت کے فتنوں میں سب سے پہلا فتندانہیں لوگوں کا ہوگا، اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جوتعلق ہے وہ اس بات کی اجازات نہیں ویتا کہ میں اپنی کتاب کوان کے ذکر سے خالی رکھوں۔

هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ بُخُرِجَاهُ click on link for more bodys

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8486 - على شرط مسلم

اللہ جسرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ماٹائٹو کے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے روی لوگ اعماق پر چڑھائی کریں گے، ان کی جانب مدید سے ایک جماعت نظے گی ، یہ جماعت اس وقت کے تمام انسانوں سے بہتر ہوگی ، جب یہ لوگ جنگ کے لئے صف بندی کر تھیں گے تو روی کہیں گے: تم ہمارے اور ہمارے قیدیوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کے لئے صف بندی کر تھیں ، اللہ کو تتم ہم تہمیں ان تک راستہ نہیں دیں گے ، ان کے درمیان جنگ ہوگی ، ان میں سے ایک ہماران کہیں گری ہوگی ، ان میں سے ایک ہمانی کھی ہوگی ، ان کی تو ہم ہمی قبول نہیں کرے گا ، ایک ہمائی لفکر شہید ہوجائے گا ، ایلد تعالیٰ کی ایک ہمائی لفکر شہید ہوجائے گا ، اللہ تعالیٰ ان کی تو ہم بھی قتنہ میں مبتائیں ہوگا ، گھر یہ لوگ قسط طنیہ میں پنچیں گے ، اس بارگاہ میں تمام شہداء سے افضل ہوں گے ، اور تیسرا تہائی حصہ بھی قتنہ میں مبتائیں ہوگا ، گھر یہ لوگ قسط طنیہ میں پنچیں گے ، اس کو کہی فتح کر کیس گے ، یہوں گے ، کہ شیطان چیخ کر کھی فتح کر کیس گے ، یہوں گے ، کہ شیطان چیخ کر کھی دجارے گا ، اور الوں پر حملہ کردیا ہے ، (یہ بات جھوٹ ہوگی) جب یہ لوگ شام میں آئیں گے ، تب وہ طابر ہوگا ، ابھی اس کے ساتھ جہاد کے لئے صف بندی ہورہی ہوگی کہ نماز فجر کی ا قامت ہوجائے گی ، اس وقت حضرت عسیٰ علیا انزل ہوں گے ، اور لوگوں کی امامت کرائیں گے ، جب اللہ کادشن دجال حضرت عیبیٰ علیا کو دیکھے گاتو نمک کی طرح عیبیٰ علیا کے ، اور اوگوں کی امامت کرائیں گا خون ان کے نیز ب پر دکھائی دے گا ۔

المسلم والنواع معارك مطابق صحيح بيكن شخين في اس كوقل نهيس كيا-

8487 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ 
بَنَ اللهِ الزَّاهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ آبِى قَيْسٍ الْآوُدِيِّ، عَنُ هُزَيْلِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِى زَمَانٍ كَثِيْرٍ عُلَمَاوُهُ قَلِيْلٍ خُطَبَاوُهُ، كَثِيْرٍ شُورَ مَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، آنَهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِى زَمَانٍ كَثِيْرٍ عُلَمَاوُهُ قَلِيْلٍ خُطَبَاوُهُ، كَثِيْرٍ مُعُطُوهُ، الصَّلَةُ فِيهَا قَصِيرَةٌ، وَالْخُطْبَةُ فِيهَا طَوِيلَةٌ، فَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَاطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا، مُعُودُ اللهُ فَيْهَا طَوِيلَةٌ، فَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَاطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا، وَمَنُ ارَادَ الدُّنْيَا اضَرَّ بِاللهُ خِرَةِ، يَا قَوْمُ فَاضِرُوا بِالْفَانِيَةِ لِلْبَاقِيَةِ وَمَنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا، هَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8487 - على شرط البخاري ومسلم

ﷺ بیرحدیث امام بخاری پیشتا اورامام سلم پیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین پیشتانے اس کوہل نہیں کیا۔ Sick on link for more books

8488 – اَخْبَرَنِى ٱبُوْ بَكُو بَنُ اَبِى نَصُو الْمُزَكِّى، بِمَرُو، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْفَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْلَمَة، ثَنَا كَيْدُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوهِ بُنِ عَوْفِ الْمُزَيْقُ، وَحَلَّثَنَا الشَّيْحُ ابُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ، وَلَهُ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ الشَّيْحُ ابُنُ عَلِي بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُويُسٍ، ثَنَا كَيْدُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِيهِ وَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَذَهّبُ الذُّنِيَا يَا عَلِى بُنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ: لَا تَذَهَبُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَعُدَكُمُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلْ الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ، لَا تَأْحُدُهُمُ فِى اللّهِ الْمُعْرِينِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَعُدَكُمُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَعُدَكُمُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَعْدَكُمُ مِنَ الْمُولِمِينِينَ اهُلِ الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ، لَا تَأْحُدُهُمُ فِى اللّهِ لَوْمَهُ لَائِعِ مَعْدَى وَلَوْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَلِيمِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَى الْعَلَى الْمَعْلِيمَ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُ الْمُعَلِيلُ وَاللهُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللهُ المُعْلَى اللهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمُ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8488 - كثير وأه

نہ ملے گی ، اوروہ لوگوں کو بھی شک وشبہ میں مبتلا دیکھیں گے۔وہ مشورہ کریں گے کہ آواز دینے والے نے ہمیں ایک خبرہی دی ہے ،ہمیں اپنے علاقے کی طرف کوج کرنا جا ہے ، پھر ہمیں اصل حقیقتِ حال کاعلم ہوگا۔ہم سب کو (مقام)''لا' کی جانب جانا جا ہے ، اگروہاں مسیح دجال ہوا،تو ہم اس کے ساتھ اس وقت تک لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوراس کے درمیان فیصلہ فرمادے اوروہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ، اوراگر دجال کے ظاہر ہونے کی بات جھوٹی نگلی ، تب بھی کوئی بات منہیں ، وہ ہمارا علاقہ ہے ، ہمارے خاندان وہیں آباد ہیں ، اور ہماری فوجیس وہاں ہیں ،ہم ان کی طرف ہی لوٹ کر گئے ہوں گے۔

8489 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَرُوِيهِ، وَالسَّهَادَةُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَالسَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحُكُمُ بِالْهَوَى

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ الزِّيَادَاتِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8489 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ وَهُ يَهُ مَكُ مُن الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَمُ اللّهُ عَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: " يَكُونُ للذَابَّةِ وَلَاكُ حَرُجَاتِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، قَالَ: " يَكُونُ للذَّابَّةِ وَلَاكُ حَرُجَاتِ مِن اللّهُ عَنْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَدُحُلُ ذِكُوهَا الْقَوْيَةَ - يَعْنِي مَكَّةَ وَلَا يَدُحُلُ ذِكُوهَا الْقَوْيَةَ - يَعْنِي مَكَّةَ وَلَا يَدُحُلُ ذِكُوهَا الْقَوْيَةَ - يَعْنِي مَكَّةَ وَلَا يَدُحُلُ وَكُوهَا الْقَوْيَةَ - يَعْنِي مَكَةً وَيُنشَرُ وَكُوهَا الْقَوْيَةَ - يَعْنِي مَكَّةَ وَيُنشَرُ وَكُوهَا فِي اللّهُ اللّهُ وَاكُومُهَا عَلَى اللّهُ وَاكُومُهَا عَلَى اللّهُ وَاكُومُهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاكُومُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حَتَّى إِنَّ الرَّجُ لَ لِيَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فَتَقُولُ: آَى فَلَانُ الْآنَ تُصَلِّى؟ فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَتَسِمُهُ فِى وَيَارِهِمُ وَيَصْطَحِبُوْنَ فِى اَسْفَارِهِمْ وَيَشُتَرِكُونَ فِى الْاَمُوالِ، يَعُرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ اقْضِنِى حَقِّى، وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: يَا كَافِرُ اقْضِنِى حَقِّى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُومُ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: يَا كَافِرُ اقْضِنِى حَقِّى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ مَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالُولُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّالُ اللَّهُ وَاللَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8490 - طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد 💠 💠 حضرت سریحه انصاری ڈاٹٹئز فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم سَاٹٹیٹا نے ارشا دفر مایا: دابہ تین ز مانوں میں نکلے گا، پہلی مرتبہ وہ یمن کے دور کے علاقے سے نکلے گا، اس کا تذکرہ صرف دیہاتوں میں رہے گا، مکه مکرمہ میں اس کی خبرہیں ہنچے گی ، اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرے گا، پھرید مکہ کے قریب ایک جگہ سے نکلے گا، اس کا تذکرہ دیباتوں میں بھی تھیلے گااور مکہ مکرمہ میں بھی، پھرایک طویل زمانہ گزرے گا، پھرلوگ مسجد حرام (لوگ سب سے زیادہ جس کی عزت کرتے ہیں اوراللہ تعالی کوسب سے زیادہ اسی مسجد سے محبت ہے اوراس کی بارگاہ میں اس کی عزت سب مسجدوں سے زیادہ ہے ) میں موجود ہوں مے ،وہ لوگوں کوڈرائے گانہیں، وہ مسجد کے ایک کونے میں ہوگا، وہ رکن اسود اور باب بنی مخزوم کے درمیان آ جائے گا، باہر کے ہاتھ کی طرف اس کے درمیان میں ۔لوگ وہاں سے گروہ درگروہ اورا کیلے اسلے بھاگ پڑیں گے ،لیکن ایک مسلمان جماعت وہاں ثابت قدم رہے گی، ان کو یقین ہوگا کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تب وہ اپنے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے ان کی جانب نکلے گا،وہ لوگوں میں ظاہر ہوگا ، پھر وہ آ سانوں کی جانب چڑھے گااورلوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوجائے گاحتیٰ کہ حیکتے ہوئے ستارے کی طرح محسوس ہوگا۔ پھروہ زمین کی جانب واپس آئے گا،اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھا گنے والااس کو پکڑنہیں سکے گا، اوراس سے بھا گنے والا اس سے بھاگنہیں سکے گاحتیٰ کہ ایک آ دمی نماز میں اس سے بناہ مانگ رہا ہوگا تووہ اس آ دمی کے پیچھے سے آکر کہے گا: اے آ دمی تواب نماز پڑھ رہاہے؟ وہ آ دمی اس کی طرف دیکھے گا تووہ اس کے چہرے پرزخم کردے گا۔ پھر جلا جائے گا،لوگ اس کواپنے ساتھ اپنے شہروں میں رکھیں گے،اپنے سفروں میں اپنے ساتھ رکھیں گے،اپنے مالوں میں اس کو شریک کریں گے۔مومن اس کوکا فرشمجھے گااور کا فراہے مومن جانے گا، حتیٰ کہ کا فرکھے گا: اے مومن تو میراحق ادا کر۔اورمومن کے گا: اے کا فرتومیراحق ادار کر۔

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے دابۃ الارض کے متعلق بیرحدیث بہت واضح ہے۔لیکن امام بخاری رئیسٹی اورامام مسلم ویشکیر نے اس کونقل نہیں کیا۔

8491 - حَدَّثُنَا ٱبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، الْنَا عَبُدُ الْآَفُولِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ الْبَاعَبُدُ الْآعُلُى، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَلُمْ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّهَا تَخُرُ جُ ثَلَاثَ خَرْجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ فَدُ رَجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ فَدُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّهَا تَخُرُ جُ ثَلَاثَ خَرْجَاتٍ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ تَكُمُنُ، ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّهَا تَخُولُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَعْظَمِ الْمَسَاجِدِ وَاَفْصَلِهَا وَاَشُرَفِهَا - حَتَّى قُلْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَا سَمَّاهُ - اِذِ ارْتَفَعَتِ الْأَرْضُ وَيَهُرُبُ النَّاسُ، وَيَبُقَى عَامَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَغُولُونَ: إِنَّهُ لَنُ يُنْجِينَا مِنْ اَمْرِ اللهِ شَيْءٌ، فَتَخُرُجُ فَتَجُلُو وُجُوهَهُمُ حَتَّى النَّاسُ، جِيرَانٌ فِى الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِى الْاَمُوالِ وَاَصْحَابٌ فِى الْإِسُلامِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8491 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ الوَالْمُفْيَلَ بِإِن كُرتِ بِين كُرِ بَمَ لُوكَ حَصَرَت صَدَيفَ وَلَا تَعَلَّى إِلَى بِيضَعُ ہُوئِ تَقَى وَ وَال واب كا وَكُر قِل لَكَا الله عَلَى وَ فَرَا يَل مِن عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الل

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخُوِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8492 - ابن البيلماني ضعيف وكذا الوليد

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر فَيْ الله الله عَلَى الله عَلَ

كا دروازه بند بوجائے گا۔)

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ اللهِ الل

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8493 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص اللہ بن عمرو رہ اللہ بن عمر و رہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے اسلام کے اسلام کا اسلام کے اسلام کا اسلام کے اسلام

"وَ إِذَا وَقَعَ الْقَولُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْآرُضِ ثُكَلِّمُهُمْ آنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالْيِنَا لَا يُوْقِنُونَ (النمل:82)

"اور جب بات ان پر آپڑے گی ہم زمین سے ان کے لئے ایک چوپایہ نکالیں گے جولوگوں سے کلام کرے گا،اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضا پھینے)

مِيں جوواقعہ بيان كيا گيا ہے وہ اس وقت ہوگا جب لوگ بھلائى كاتھم نہيں كريں گے اور برائى سے منع نہيں كريں گے۔
8494 - آخبَرَنَا اَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَلْبَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَوْسِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَوْسِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " تَخُرُ جُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَى مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ، فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَى، وَتَخْطِمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ اَهُلَ الْخِوَانِ يَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُونَ لِهِذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُونَ لِهِذَا: يَا كَافِرُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8494 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَا مِن ارشاد فرمایا: دابہ نکلے گا،اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ کا عصابہوگا،سلیمان علیہ کی انگوشی ہوگی ، وہ مومن کے چہرے کو عصا کے ساتھ چیکادے گا،اورانگوشی کے ساتھ کا فرک ناک پرزخم لگائے گاختیٰ کہ پچھلوگ دستر خوان پر جمع ہوں گے تو کچھاس کو''یامومن' کہہ کر پکاریں سے اور پچھاس کو''یاکافر'' کہہ کر پکاریں سے اور پچھاس کو''یاکافر'' کہہ کر پکاریں گے۔

8495 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ آرُومَةُ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ آبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغْبَطَ فِيْهِ الرَّجُلُ بِخِفَّةِ صَالِحٌ، حَالِه كَمَا يُغْبَطَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اَيُّ الْمَالِ يَوْمَنِذٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: سِلاحُ صَالِحٌ، وَفَرَسٌ صَالِحٌ يَزُولُ مَعَهُ آيَنَمَا زَالَ click on link for more books

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8495 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ النے ہیں: لوگوں پر ایباوقت بھی آئے گا، جب آ دمی اپنی خضتِ حال پر ایسے فخر کرے گا جیسے آج لوگ اینے خال سب سے بہتر ہوگا؟ آئی گا جیسے آج لوگ اینے مال اوراولا و پر فخر کرتے ہیں۔ایک آ دمی نے کہا: اس وقت کون سامال سب سے بہتر ہوگا؟ آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَم نے فرمایا: ورست اسلحہ، اوراییا زبر دست گھوڑا جوایئے سوار کے ساتھ وفا داری کرے۔

الله المام بخارى والمام مسلم والله كالمسلم والله كالمرابين كالمسلم والله كالمرابين كيار كالمسلم والله كالمرابين كيار

8496 – آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّازِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8496 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء وَ اللهُ عَلَيْ مَاتِ مِينَ كَهُ رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا: ملحمه كبرى (برى جنگ كه دن) مسلمانوں كے خيمے ايسي جگه ہوں گے جس كو' غوط' كہاجاتا ہے ، اس ميں ايك شهر ہے ، جس كو دمشق كہاجاتا ہے ، وہ شہراس دن مسلمانوں كى تمام منازل ہے بہتر ہوگا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8497 - اَخُبَرَنِي اَبُوعَبُدِ اللهِ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ تُ بَيْعَةُ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ قُلْتُ: لَوُ خَرَجُتُ الْى الشَّامِ فَتَنَحَيْتُ مِنْ شَرِّ هِذِهِ الْبَيْعَةِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَاخْبَرُتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْقٌ، فَجِنْتُهُ فَإِذَا وَجُلٌ فَاسِدُ الْعَيْنَيْنِ، مِنْ شَرِّ هِذِهِ الْبَيْعَةِ، فَخَرَجُتُ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَاخْبَرُتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْقٌ، فَجِنْتُهُ فَإِذَا وَجُلٌ فَاسِدُ الْعَيْنَيْنِ، عَلَيْهِ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَآهُ نَوْقٌ اَمْسَكَ عَنِ الْحَدِيْثِ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهُ مَا مَعُولُوا اللهِ مَعْ الْقَادَةُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَاهُ مَعُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْأَوْلُومَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَاهُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَاهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8497 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَيَخُرُجُ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِي مِنُ قِبَلِ الْمَشُوِقِ، يَقُولُ: سَيَخُرُجُ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِي مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ، يَقُرَاونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَخُرُجَ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَّتِهِمُ

♦ ♦ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں جب یزید کی بیعت ہور ہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں شام کی طرف نکل جاؤں اوراس بیعت کے شرسے بچوں، چنانچہ میں ملک شام چلاگیا، وہاں مجھے ایک مقام بتایا گیا جہاں پر'' نوف'' رہتا تھا، میں وہاں آیا، میں نے دیکھا کہ ایک کمزور بینائی والا شخص موجود ہے،اس نے ایک حادراوڑھ رکھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والمناشخة، جب نوف نے ان كوديكها تو حديث پاك بيان كرنے سے رك كيا، حضرت عبدالله نے فرمايا: تم حديث بيان كرتے رہو، انہوں نے كہا: حديث بيان كرنے كا آپ زيادہ حق ركھتے ہيں، آپ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم كے صحابي ہيں، وہ كہنے لگے: مجھے ان لوگوں (بعنی امراء)نے حدیث بیان کرنے سے روک دیاہے ، انہوں نے کہا: میں آپ کی خدمت میں گزارش كرتا مول كرآب ميں كوئى اليى حديث ضرورسائي جوآب نے رسول الله مَالَيْنِمُ كى زبان مبارك سےسى مو، انہول نے فرمایا: میں نے حضور منگافیام کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ، ہجرت کے بعد عنقریب ایک اور ہجرت ہوگی ،لوگ حضرت ابراہیم علیکا ك مقام ججرت سے بھى آ كے گزرجائيں كے۔روئے زمين پرشريلوگ باتى بچيں كے،ان كوان كى زمين باہر بھينك دے گى، وہ خودا ہے آپ سے نفرت کریں گے ،اوراللہ تعالی ان کو بندروں اورخزریوں کے ساتھ ایک آگ کی طرف لے جائے گا، جب بیلوگ رات گزاریں گے تووہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی ، اور جب بیلوگ قیلولہ کریں گے توءہ آگ بھی تیلولہ کرے گی ،اورجو پیچھے رہ جائے گااس کو کھالے گی۔اورآپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مَنْاتِیْنِم کویہ بھی فریاتے ہوئے سناہے کہ ''عنقریب مشرق کی جانب سے میری امت میں سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے الكن قرآن ان كے حلق سے ينج نہيں اتر رہا ہوگا، جب بھی ان میں سے كوئی جماعت فكلے گی ،اس كوختم كرديا جائے گا۔ حتى ك انہی کے باتی ماندہ لوگوں میں د جال نکلے گا''۔

8498 - حَدَّثَنَا آبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ الْكَشِّقُ بِنَيْسَابُورَ مِنْ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبُهُ بُنُ حُمَيْدٍ الْكَشِّقُ، ثَنَا اَبُو زَيْدٍ الْانْصَارِقُ رَخِيىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ، فَخَطَبَنَا إِلَى الظَّهْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ خَطَبَنَا إلَى الْعُصُرِ، فَمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ خَطَبَنَا إلَى الْعُصُرِ، فَنَا فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ مَعَدَ فَخَطَبَنَا إلَى الْعُصُرِ، فَنَ لَيْ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ فَخَطَبَنَا إلَى الْمُغُرِبِ، وَحَدَّ ثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَاعْلَمُنَا آخُفَظُنَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8498 - صحيح

الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

پڑھا کر، پھرمنبر پرتشریف لے گئے اورمغرب تک آپ خطبہ دیتے رہے،اس دن حضورمُلَا ٹُیُوَّم نے ہمیں بعد میں آنے والے تمام واقعات بیان کر دیئے، چنانچہ جس نے اس دن کی باتیں جنتی زیادہ یا رکھیں،وہ اتنا ہی بڑاعالم ہے۔ ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بُھٹائیڈ اورامام مسلم بُھٹائیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8499 – آخُبَونَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَّكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا حَدَّثَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيتُهُ مَنْ السَّعَةِ اللهِ حَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَسِيتُهُ مَنْ عَفِظُهُ وَنَسِيتُهُ مَنْ الرَّجُلُ وَجُهَ نَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذَكُوهُ كَمَا يَعُوفُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلُ عَابَ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8499 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈالٹو فرماتے ہیں: حضور مُلٹو ہُم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر خطبہ دیااور قیامت تک ہونے والے معاملات ہمیں بتادیئے، جو یا در کھ سکا اس نے یا در کھ لیا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔ میرے اکثر ساتھی ان احادیث کو یا دکرتے تھے، اوران میں سے کوئی بات بھی وقوع پذیر ہوتی جس کو میں بھول چکا ہوتا، پھر جب میں اس کود کھتا تو مجھے اس طرح ذہن میں آجاتی ، جیسے کوئی آدمی عرصے بعد ملے تو اس کو انسان پہچان لیتا ہے۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادلیکن شیخین میشدی کے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8500 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُسُلِم، عَنُ آبِى رَافِع السُمَاعِيُلَ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ آبِى نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ آبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آهُلَ بَيْتِى سَيَلْقُونَ مِنْ بَعُدِى مِنْ أُمَّتِى قَتَلًا وَتَشُرِيدًا، وَإِنَّ آشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغُضًا بَنُو المُغِيرَةِ، وَبَنُو مَخُزُومٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَالْمُؤَوْر مَاتُ بِین که رسول الله مَثَالِیْنِ نَهِ ارشا وفر مایا: میرے بعد میری امت کی جانب سے میرے اہل بیت کوتل اور بھا گنے کا سامنا ہوگا اور میری قوم کے ساتھ سب سے زیادہ بغض رکھنے والے لوگ بنوامیہ، بنوالمغیر ہ اور بنونخزوم ہیں۔

﴿ ﴿ يَهُ مِدِيثُ صِحِ الاسنادِ بِهِ لِيكِن امام بِخارى مِئِيلَةُ اورامام سلم مِئُولَلَةُ فِي السَّوْقَلَ نَهِي كيا۔ 8501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِح بِي العَلاقِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ آبُو عَوَانَة ، عَنُ قَتَادَة ، عَنُ آبِى رَافِع ، عَنْ آبِى هُرَيُرة رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّدِ، قَالَ : " يَحْفِرُونَهُ كُلْ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِفُونَهُ ، قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوا فَسَتَخْرِفُونَهُ غَدًا "، قَالَ : " فَيُعِيدُهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ : ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاسْتَفْنَى "، قَالَ : " فَيَرْجِعُونَ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ ، فَيَخْرِقُونَهُ فَسَتَخُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاة وَيَهِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ ، فَيَرْمُونَ سِهَامَهُمْ فِي السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُحَطَّبَةً بِالدِّمَاءِ ، فَيَوْدُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاة وَيَهِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ ، فَيَرْمُونَ سِهَامَهُمْ فِي السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُحَطَّبَةً بِالدِمَاءِ ، فَيَوْدُونَ قَهُرُنَا آهُلَ الْارْضِ ، وَغَلَبْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قُوّةً وَعُلُوا "، قَالَ : فَيَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ فَوَةً وَعُلُوا "، قَالَ : فَيَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ ، فَالَ : فَيَهُولُونَ : قَهُرُنَا اَهُلَ الْارْضِ ، وَغَلَبْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قُوّةً وَعُلُوا "، قَالَ : فَيَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعْونَ الْمُعُومُ وَالَ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ دَوَابَّ الْارُضِ لَتَسْمُنُ وَتَبُطُرُ ، وَتَسْكُرُ سُكُرًا مِنْ لُحُومِهِمْ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8501 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابو ہر یہ بڑا توئے نے ویوار کے بارے میں نبی اکرم مٹالیج کا کہ ارشاد تقل کیا ہے'' وہ (یا جوج وہا جوج) روزانہ اس کو کھودیں گے ، جب وہ بالکل گرنے والی ہوگی توان کا گران ان سے کے گا کہ اب واپس چلواور جو نج گئی ہے وہ کل کھودیں گے ، اسکا کے دن اللہ تعالی اس کو پوری کردے گا اوروہ پہلے ہے بھی زیادہ شخت ہوگی، ان کا سلسلہ یو نہی چلتار ہے گا، جب ان کے انکخے کا وہ وقت آ جائے گا جو اللہ تعالی نے لکھر کھا ہے تو شام کے وقت واپس لو شخ ہوئے ان کا گران کہے گا: اب جو نج گئی ہے وہ ہم'' ان شاء اللہ تعالی'' کل کھودیں گے ، یہ لوگ واپس آ جا کیں گے ، اگلے دن جب اس دیوار کے پاس جا کیں گے تو وہ اتن ہی ہوگی جتنی کل شام چھوڑ کر گئے تھے ، وہ دیوار تو ڑیں گے ، اورلوگوں پر جملہ آ ورہوں گے ، یہ سب پانی پی جا کیں گے ، لوگ ان سے بھا گیس گے ، یہ اس کی جانب سے بھا گیس گے ، وہ تیرخون آ لودہوکر واپس آ کیں گئی ہے ، یہ کہیں گے : ہم نے زمین والوں پر بھی نظبہ پالیا ہے اورآ سان والوں پر بھی ہمیں غلبہ اورطاقت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ان کی گردن کی چھیلی جانب ایک کیڑا پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہوجا کیں گے ، تروتازہ ہوجا کیں گے ، وہ اللہ کا شکر اواکریں گے ، اوران کے میں میری جان ہے ، زمین کے جانور موٹے ہوجا کیں گے ، تروتازہ ہوجا کیں گے ، وہ اللہ کا شکر اواکریں گے ، اوران کے گھرتے نے نشرآ کے گا۔

﴿ وَهُ يَهُ مَدُ مَدُ مِنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا الْعَوْامُ بُنُ حَوْشَبِ، حَدَّثِنِى جَبَلَهُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤُثِرِ بُنِ عَفَازَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ، حَدَّثِنِى جَبَلَهُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤثِرِ بُنِ عَفَازَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ، حَدَّثِنِى جَبَلَهُ بُنُ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤثِرِ بُنِ عَفَازَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَلَ اللهُ عَنْهُ، قَلَ اللهُ عَنْهُ، قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقِى اِبْرَاهِيْمَ، وَمُوسَى، وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ السَّكُمُ، فَتَا ذَا كَرُوا السَّاعَةُ مَتَى هِيَ، فَيَكَأُوا إِيابُواهِيْمَ، فَلَسَالُواهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عَلْمٌ، فَسَالُوا مُوسَى

فَكَمُ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عَلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيْثَ إلى عِيْسَى، فَقَالَ: عَهُدُ اللهِ إِلَى فِيهَا دُونَ وَجُيَتِهَا، فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الذَّجَالِ وَقَالَ: فَاهْبِطُ فَاقْتُلُهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إلى بِلادِهِمُ، فَيَسْتَقْبِلُهُمُ يَأْجُوجُ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا اَفْسَدُوهُ فَيَجَارُونَ إِلَى فَادْعُو اللّهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمُ، الله فَيُوسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمُ، الله فَيُحِمِلُهُمُ وَيَعْمُ اللهِ اللهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ اللهِ فَيُعَلِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8502 - صحيح

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنُ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقّ (الانبياء: 97) '' يهال تك كه جب كهوسل جاكيں كے ياجوج و ماجوج اور دہ ہر بلندى سے وُ طلعے ہوں كے اور قريب آيا سيا وعدہ'

( ترجمه کنزالایمان ،امام احد رضا )

🟵 🤂 بیرحدیث صحیح الا سنا دیے کیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشدینے اس کوقل نہیں کیا۔

8503 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، آنُبَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبُرَاهِيْمَ اللَّبَرِيُّ، اللَّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى، آنُبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُوب، عَنُ نَافِع، مَوُلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، عَنُ عَيَّاشِ بُنِ آبِى رَبِيعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ عَيَّاشِ بُنِ آبِى رَبِيعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَجِىءُ الرِّيحُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، وَضَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَجِىءُ الرِّيحُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8503 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عياش ابن ابى ربيعه ﴿ النَّوُ فرمات بين كه مين نے رسول الله مَثَالِيَّةِ أَم كوية فرمات ہوئے ساہے كه قيامت سے پہلے ايك ہوا آئے گى جو ہرمومن كى روح كوقبض كرلے گى۔

🖼 🕾 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔ 8504 - حَدَّثَنَا آبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكْيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، اَخُو بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " تُفْتَحُ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ، يَخُرُجُونَ عَلَى النَّاسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) (الأنبياء: 96) ، فَيَعِيثُونَ فِي الْاَرْضِ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ اِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُوْنِهِمْ، وَيَضُمُّونَ اِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهِمْ، وَيَشُرَبُوْنَ مِيَاهَ الْارْضِ حَتَّى إِنَّ بَعُضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ فَيَشُرَبُونَ مَا فِيْهِ حَتَّى يَتُرُكُوهُ يَابِسًا، حَتَّى إِنَّ مَنُ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَ رِ فَيَقُولُ: لَقَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ إِلَّا اَخَذَ فِي حِصْنِ اَوْ مَدِينَةٍ، قَالَ قَالِلهُمْ: هٰؤُلاءِ آهُلُ الْأَرْضِ قَدُ فَرَغْنَا مِنْهُمْ بَقِيَ آهُلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرُبَتَهُ، ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَتَرْجِعُ مُخَصَّبَةً دَمَّا لِلْبَلاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمُ كَالنَّغَفِ، فَيَخُرُجُ فِي آعُنَاقِهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى، لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسٌ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: آلا رَجُلٌ يَشُرِى لَنَا بِنَفْسِهِ فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوُّ، قَالَ: ثُمَّ يَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمُ لِلْأَلِكَ مُحْتَسِبًا بِنَفْسِهِ قَدُ وَطَّنَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى آنَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَنْزِلُ فَيَجِدُهُمُ مَوْتِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَيُنَادِى: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ آبُشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمُ عَدُوَّكُمْ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشُكُرُ عَنْهُ كَاحُسَنِ مَا شَكَرَتُ عَنُ شَيْءٍ مِنُ نَبَاتٍ اَصَابَتُهُ قَطُّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي 8504 معلى شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفان فرماتے ہیں که رسول الله مَنَا فَیْنِ نے فرمایا: یا جوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یہ لوگوں پرحملہ آور ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَا جُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ (الانبياء:96)

''یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گۓ' ( ترجمہ کنزالا بمان ، امام احمد رضا )

🖼 🕄 بیر حدیث امام مسلم طالفیٰ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8505 - حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَ ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْرٍ ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍ ، ثَنَا شُعُبَةُ ، عَنُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ يَمُرُّ اوَّلُهُمْ بِنَهَرٍ مِثْلِ دِجُلَةَ ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هَٰذَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءً ، وَلَا يَمُوتُ رَجُلٌ وَمَا بُو جُلَةً ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هَٰذَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءً ، وَلَا يَمُوتُ رَجُلٌ اللهَ تَرَكَ الْفًا مِنْ ذُرِّيَتِهِ فَصَاعِدًا ، وَمَنْ بَعُدَهُمُ ثَلَاثَةُ امَمٍ: تَاوِيسَ وَتَاوِيلَ وَنَاسِكٌ وَمَنْسَكُ شَكَ شُعْبَةُ هُو اللهَ يَخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8505 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ خضرت عبدالله بن عمرو الطفافر ماتے ہیں: ماجوج واجوج اکا سلافی دریائے دجلہ جیسے دریاہے گزرے گا، جب

وَالْحَرَمِ بِحِيَالِهِ الْعَرُشُ

اس کشکر کا آخری شخص وہاں سے گزرے گا تووہ کیے گا: مجھی اس دریامیں پانی ہوتا تھا۔ ان کا جوبھی آدمی مرے گا وہ ہزارسے زیادہ اپنی اولا دیں جھوڑ کر مرے گا، ان کے بعد تین امتیں آئیں گی، تاویس ، تاویل اورناسک یا منسک۔ شعبہ کو شک ہے کہ یہاں پرلفظ ناسک بیان کیا یا منسک۔

﴿ وَحَدَّا الْحَلْق عَشَرة اَجْزَاءٍ فَحَعَل تِسْعَة اَجْزَاءٍ الْحَدُل عَلَى الْحَدَّا وَالْمَ الْحَدُل وَالْمَ الْحَدُل وَالْمَ الْمُعَنَى الْعَنْبَرِيُ مَنَا عَمُو و بُنُ مَرُزُوقٍ ، ثَنَا عِمْرَانُ الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُ ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ صَالِم بُنِ آبِى الْجَعُد ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ عَمُو و الْبِكَالِي ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُو و الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ صَالِم بُنِ آبِى الْجَعُد ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ عَمُو و الْبِكَالِي ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُو و الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعُد ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ عَمُو و الْبِكَالِي ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُو و الْقَالَ وَالنَّهُ مَا وَاللَّه بُنِ عَمُول وَحُزُةً اللهِ بُنِ عَمُول وَحُزُةً اللهِ بُنِ عَمُول وَحُزُةً اللهِ بُنِ عَمْول وَاللهِ بُنِ عَمْول وَاللهِ بُنِ عَمُول وَاللهِ بُنِ عَمُول وَاللهِ بُنِ عَمُول وَاللهِ بُنِ عَمْول وَاللهِ بُنِ عَمْول وَاللهُ مَنْ وَجُزُةً اللهِ بُنِ عَمْول وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وا

هَٰلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8506 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و التله الله تعالى في مخلوق كو ١١جزاء برتقسيم كيا، ان ميں سے ١٩جزاء فرشة بنائے اورائي جزء باقی تمام مخلوقات ليكر فرشتوں كے ١٠جزء كئے ،ان ميں ١٩جزاء دن رات جرلحه الله تعالى كى تسبيح وہليل كرتے ہيں، اورائي جزء كورسالت كے لئے ركھا مخلوق كے دس جھے بنائے ،ان ميں سے ٩ جھے جنات بنائے ،اورائي حصه انسان ـ اورانسانوں كے دس جھے بنائے ،ان ميں سے ٩ جھے ياجوج وماجوج ہيں،اورائي حصه تمام انسان اور ذات الحبك آسان سے مراد ،ساتواں آسان مے اور حرم كے سامنے عرش ہے۔

السناد بي المسلم مِناد بي السناد بي الكن امام بخارى مِنالة اورامام مسلم مِنالة نه الساكونقل نهيس كيا

8507 حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْاَشْجَعِيُّ، ثَنَا اَبُوْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ الْاَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَنَا اَعْلَمُ بِمَا بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيُمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَنَا اَعْلَمُ بِمَا مَعَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَنَا اَعْلَمُ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَنَا اَعْلَمُ اَحَدٌ مَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْاَحْرُ مَاءٌ اَبْيَضُ فَانُ اَذُرَكُهُ مِنْكُمُ اَحَدٌ فَلَكُ عُمِضُ، وَلْيَشُوبُ مِنَ الَّذِى يَوَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالْاَحْرُ فَإِنَّهُ الْفِتُنَةُ، وَاعْلَمُوا اَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فَلُكُمْ وَالْاحْرُ فَإِنَّهُ الْفِتُنَةُ، وَاعْلَمُوا اَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فَلُكُمْ وَالْاحْرُ فَإِنَّهُ الْفِتُنَةُ، وَاعْلَمُوا اَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ الْفَوْدَةُ، اللهُ مَنْ يَكُتُوبُ وَمَنْ لَا يَكْتُبُ، وَانَّ إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَمْسُوحَةٌ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ، اللهُ يُقُلُعُ مِنْ آخِرِ امْرِهِ عَلْمُ اللهُ وَالْيُومُ الْاجِرِ بِبَطُنِ الْارُدُقِ، وَآنَهُ يَقْتُلُ مِنَ عَلَيْهِ الْمُولُونُ الْالْمِ وَالْيُومُ الْاجِرِ بِبَطْنِ الْارُدُقِ، وَآنَهُ يَقْتُلُ مِنَ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْيُومُ الْاجِرِ بِبَطْنِ الْارُدُقِ، وَآنَهُ يَقْتُلُ مِنَ عَلَيْهُ الْمُونَ الْالْهُ وَالْيُومُ الْوَالِدُورِ بِبَطْنِ الْالْادُورِ ، وَانَّهُ مِنْ الْعِرِ الْمُعْرِفِ الْمُؤْورُةُ وَالْمُورُ الْمُؤْورُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْيُومُ الْوَالُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ وَالْمُورُ اللّهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْمُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الْمُسُلِمِينَ ثُلْنًا، وَيَهْزِمُ ثُلْنًا، وَيُبْقِى ثُلْنًا، وَيَجِنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ، فَيَقُولُ ابَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ: مَا تَنْتَظِرُونَ اَنْ تَلْمَحَهُ وَا بِالْحُوانِكُمْ فِى مَرْضَاةِ رَبِّكُمْ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضُلُ طَعَامٍ فَلْيَغُدُ بِهِ عَلَى آخِيهِ، وَصَلُّوا حِينَ يَنْفَجِرُ الْمَهُمُ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَكَذَا افْرِجُوا بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوّ اللهِ " قَالَ ابَوْ حَازِمِ: قَالَ ابُوهُ هُرَيْرَةً: اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِهُلُمُ فِى الشَّمُسِ. وقالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِى الشَّمْسِ. وقالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِهُلُمُ فِى الشَّمْسِ. وقالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَسْمِ عَنَى الشَّمْسِ. وقالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَسْمِ هُوالَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَسْمِ هُوالَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَسْمِ هُوالَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو: " كَمَا يَدُوبُ الْمِعْمُ وَلَ الْمُعْمُ وَالْمُسْمِ هُولَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مَنْ لَيْعَى مِنْ فَي الشَّمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمَسْلِمُ هُذَا اللهُ مَنْ وَيَعْهُولُ اللهُ وَمَا عُرَى الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمِينَ وَلَسُطِينَ ، وَيَقْتُلُونَ الْمُعْمَ وَقِدِ اسْتَقَوْهُ وَمَا الْمُسْلِمِينَ وَلَلْهُ مَلَالُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ مَلُولُونَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ وَيَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ مُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَلِى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَيَسُلُمُ وَيَسُلُمُ وَيُسَلَمُ وَيُسَلَمُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ مُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8507 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

میرے اور اللہ کے دہمن کے درمیان راستہ چھوڑ دو، ابوحازم کہتے ہیں: حضرت ابوہریرہ دلائٹو قرماتے ہیں: (حضرت عیسیٰ علیہ اور کی کی کی کہ وہ ایس کی کھیا تروع ہوجائے گا جیسے دھوپ میں چر بی کھیلت ہے ، اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے اس موقع پر فرمایا: وہ ایسے کھیلنا شروع ہوجائے گا جیسے پانی میں نمک کھیلت ہے ، اللہ تعالی ان پر مسلمانوں کو مسلط کردے گا ، وہ ان لوگوں کو کس کر یہودی گے جتی کہ درخت اور پھر آواز دے دے کر کہیں گے: اے عبداللہ، اے عبدالرحمٰن ، اے مسلمان ، یہ دیکھو، یہاں پر یہودی چھیا ہوا ہے ، اس کو کس کر رہ اس طرح اللہ تعالی یہودیوں کا صفایا کردے گا اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا ، مسلمان صلیب تو ٹرویں گے اور خزیر کو کس کر کہیں ہے کہ اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کو اور خزیر کو کس کر کس کے کہ اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کو نواوں کے کہ اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کو نواوں کے کہ اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کو نہیں چھوڑیں گے ، وہ کہیں گے : یہاں پر بھی پانی کا اثر ہوتا تھا۔ پھر اللہ کا نبی اور اس کے صحابی اس کا تعاقب کریں گے ۔ نہیں چھوڑیں گے ، وہ کہیں گے : یہاں پر بھی پانی کا اثر ہوتا تھا۔ پھر اللہ کا نبی اور اس کے صحابی اس کا تعاقب کریں ہے نہیں اب چلو ہم نہیں چھوڑیں گے ، وہ کہیں جا کہ اس کا نام 'دلگ ہے ۔ یہ کہیں گے : ہم زمین والوں پر غالب آگے ہیں، اب چلو ہم فلسطین کے ایک شہر میں داخل ہوں گے ، اس کا نام 'دلگ' ہے۔ یہ کہیں گے : ہم زمین والوں پر غالب آگے ہیں، اب چلو ہم اس والوں کے بی اللہ تعالی سے وہ کس کی وجہ سے ان کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں ہے گا، وہ ان سب کوا شاکر کی بد یو مسلمانوں کو نگلیف دے رہی ہوگی ، حضرت عیسیٰ علیہ وعامائیں گے ، اللہ تعالی تیز ہوا ہیں جگا ، سمندر میں پھینک دے گا ۔

© بیرحدیث امام سلم مُنظِنَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُنظِنِیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8508 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ الْرَيعُ فُوْبَ - اِمُلاءً فِي الْجَامِعِ قَبْلَ بِنَاءِ الدَّارِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ فِي شَعُبَانَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثَ مِانَةٍ - ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بُنُ سَكِيمَانَ بُنِ كَامِلِ الرَّمَادِيُّ - سَنَةَ سِتٍّ وَسِيِّينَ - شَنَا بِشُر بُنُ بَنِ بَنُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ الْجَمْرِينُ يَخْيِى بُنُ جَابِرٍ الْجِمْمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ الْجَمْرَمِيُّ، حَدَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بُنُ يَلِيدَ بُنِ جَابِرٍ الْجَمْرَمِيُّ، حَدَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ، فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحْنَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ، فَخَفَضَ فِيْهِ وَرَفَعَ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ مِنَ النَّخُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، وَقَالَ: مَا شَانُكُمُ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ذَكُوتَ اللَّجَالَ وَالَّ عَلَيْهِ وَمَا لَلْهُ فَكُنُ الْمُوعِ حَجِيجُ نَفُسِهِ، وَاللَّهُ حَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُّ لِحُيْتُهُ، قَالِمَةٌ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُرُعُ وَلَكُمُ فَلَيْقُولُ الْوَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْعُ وَالَعُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لُبُعُولُ اللَّهُ فَالَاء يَا رَسُولُ اللَّهِ فَمَا لِسُولَ اللَّهِ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَاكُ اللَّهِ فَلَاكًا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْلَارُضِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَاكُ اللَّهِ فَلَاكً اللَّهِ فَلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْلَارُضِ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْلَارُضِ؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْلَارُونَ اللَّهِ فَمَا اللَّهِ فَمَا السُرَاعُهُ فِي الْلَافُ وَالَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ فَلَالَ اللَهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

كَ الْعَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ الرِّيحُ قَالَ: " فَيَ أَتِى عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُسمُ طِسُ، وَيَسَامُسُ الْاَرْضَ فَتُسَبِّتُ، وَتَسُرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطُولَ مَا كَانَتْ ذَرًّا، وَاسْبَعَهُ ضُرُوعًا، وَامَدَّهُ خَواصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقُوْمَ فَيَدُعُوهُم فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَتَتْبَعُهُ آمُوالُهُمْ وَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ مَا بِ أَيْدِيهِ مُ شَمَّى "، ثُمَّ يَمُرُّ بِالْحَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: آخُرِجِي كُنُوزَكِ، فَيَنْطَلِقُ وَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحُلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُسْلِمًا شَابًّا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُطَعُهُ جِزُلَتَيْنِ، قَطْعَ رَمْيَةِ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ وَيَصْسِحَكُ، قَسَالَ: فَبَيْسَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فِي مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى آجُنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَا رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، وَلَا يَجِلُ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرُفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدُرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُلِّهِ فَيَقُتُلُهُ اللُّهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيْسلي ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبِيُّ اللهِ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وَجُهِهِ وَيُحَدِّثُهُمْ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ: يَا عِيْسلي إِنِّي قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يُسَدَانُ لِلاَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، حَرِّزُ عِبَادِي اِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ وَيَمُرُّ اَوَّلُهُ مُ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشُرَبُونَ مَا فِيْهَا، ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ فِي هَذَا مَاءٌ مَرَّةً فَيَحْصُرُ نَبِتُ اللَّهِ عِيْسني وَاصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْرِ لِلاَحَدِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِهِمُ، فَيُصْبِحُونَ فَى رُسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، فَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ لَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ اللَّا وَقَدُ مَلَاهُ اللُّهُ بِزَهَمِهِمْ وَنَتْنِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، وَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ، وَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ قَالَ لِلْاَرْضِ: ٱنْبِيتِى ثَمَرَكِ وَرُدِّى بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَثِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ السرُّمَّ انَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحُفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرُّسُلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقُحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقُحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكُفِي الْقَبِيلَةَ، وَاللِّقُحَةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي الْفَحِذَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيْبَةً تَأْخُذُ تَـحُـتَ آبَـاطِهِـمُ وَتَـقُبِـضُ رُوحَ كُـلِّ مُسُلِمٍ، وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجُ الْحُمُرُ، فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8508 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حَضرت نُواس بن سمعان كلا في فرماتے ہيں: ايك دن رسول الله مثَّالْيَّئِم نے دجال كا ذكر كيا،اس دوران آپ مَثَّالِثَيْئِم يحھ زمين كى جانب جھكے اور پھر اوپر اٹھے، يوں لگتاتھا جيسے آپ تھجوروں كے كسى باغ ميں ہوں، جب ہم شام كے وقت رسول

الله منافين كي بارگاه ميں حاضر ہوئے تو آپ مَنافين نے ہماري جانب ديڪا اور پوچھا: تم كہاں تھے؟ ہم نے كہا: يارسول الله مَنافِينَ مُ آپ نے مجے دجال کا ذکر کیا تھا، پھر آپ جھک گئے اور پھر آپ اوپر کی طرف اٹھے، ہم سمجھے کہ آپ مجوروں کے کسی باغ میں ہیں۔آپ مَنْ اللّٰیُزِ نے فرمایا: اگرمیری موجودگی میں دجال ظاہر ہوگیا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ میں کروں گا اوراگر اس کے ظاہر ہونے کے وقت میں موجود نہ ہوا ،توتم خود اس کا مقابلہ کرنا ، اور میری غیرموجودگی میں اللہ تعالیٰ ہی ہرمسلمان کا جمہبان ہوگا، وہ ( د جال ) تھنگریا لے بالوں والانو جوان ہوگا ،،عزیٰ بن قطن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا۔ جواس کو د کیھیے وہ سورت کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، پھر فرمایا: میراخیال ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے میں ظاہر ہوگا۔اینے دائیس بائیس فساد پھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے کہا: یارسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمْ وہ کتنا عرصه زبین میں رہے گا؟ آپ مَنْ اللَّهِ نِهِ مایا: جالیس دن ۔ایک دن ایک سال کے برابرہوگا، اورایک دن ایک مہینے کے برابرہوگا،ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا ،اور ہفتے کے دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں سے۔ ہم نے کہا: یارسول الله منافظیم جوایک دن بورے ایک سال کے برابر ہوگا ،اس (سال کے برابر ) دن میں صرف ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ مَثَالَیْمُ فِی فرمایا: نہیں، عام دن کے برابروقت کا تعین کرکے مناسب وقتوں پر نمازیں اداکی جائیں، (اورایک دن میں بورے سال کے برابرنمازیں پردھی جائیں) ہم نے عرض کی: یارسول الله مَا الله عَلَيْ الله على الله الله على الل آئے گی،اس کے بعد تیز ہوا چلے گی، وہ مخص ایک قوم کے پاس آئے گا،ان کواپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پرایمان لے آئیں گے ، وہ آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گاتو آسان بارش برسائے گا، وہ زمین کو تھم دے گا، زمین سبزہ ا گائے گی ، ان کے مولیش چر کر واپس آئیں گے توان کی کو ہانمیں لمبی ہو چکی ہوں گی ،ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہوں گے اوران کے بیٹ موٹے ہو چکے ہوں گے ، پھروہ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کواینے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا،لیکن وہ لوگ اس پرایمان نہیں لائیں گے ، وہ ان کو جھوڑ کرواپس چلا جائے گا ، ان لوگوں کے مال ان کے پیچھے چلیں گے ، جب وہ لوگ صبح کریں گے توان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا (کیونکہ ان کے مال تو دجال کے ساتھ جاچکے ہوں گے)، پھر وہ بنجرز مین سے گزرے گا، اس سے کہے گا: اپنے خزانے نکال دے ، وہ وہاں سے آگے روانہ ہوگا توزمین کے خزانے اس کے بیچھے چلیں گے جبیبا کہ شہد کی مکھیاں انتہی ہوکر آتی ہیں۔ پھروہ ایک مسلمان نوجوان کو بلائے گا، تلوارہے اس کے دوٹکڑے کردے گا، جیسے تیراینے شکار کے دوککڑے کردے۔ پھروہ اس کو بلائے گا تووہ (مقتول) نوجوان ہنستامسکرا تا ہوا اٹھ کرآ جائے گا، وہ اینے جادواسی طرح جگار ہاہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسی بن مریم ﷺ کو بھیجے گا، آپ جامع مسجد دمشق کے سفیدمشرقی منارے یر نازل ہوں گے جو کہ زردرنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ،دوفرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے ، جب آپ سر جھا ئیں گے تو سرسے قطرے میکیں گے ، جب سراوپراٹھا ئیں گے تو وہ قطرے موتیوں کی طرح جپکیں گے ، جوبھی کافران کی خوشبوسونگھے گا ، مرجائے گا ، پیخوشبوحدنگاہ تک پھیل جائے گی ، آپ دجال کا پیچھا کریں گے اور''لد'' کے دروازے پراس کو پکڑلیں گے،اللہ تعالیٰ اس کوتل فرمادے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ طلیفااس قوم کے پاس تشریف لائیس گے جس کو دروازے پراس کو پکڑلیں گے،اللہ تعالیٰ اس کوتل فرمادے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ طلیفااس قوم کے پاس تشریف لائیس گے جس کو

الله تعالیٰ نے د جال سے بچادیا ہوگا،آپ ان کے چہروں پر ہاتھ بھیریں گے، جنت میں ان کے درجات ان کو بتا کیں گے، وہ ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسی ملیِّ کی جانب وحی فرمائیں گے کہ اے عیسی ! میں نے اپنے بندوں کو نکالا ہے، ان میں سے کسی سے بھی ان کے قال کی وجہ سے بدلہ ہیں لینا۔میرے بندوں کو کوہ طور پر جمع کرلیں، پھر اللہ تعالیٰ یا جوج اور ماجوج کو بھیجے گا، یہ ہر گھاٹی سے اتریں گے ، ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تواس کا سارایانی بی جا کیں گے ، اور جب آخری دسته گزرے گا تووہ کیے گا: یہاں برکسی زمانے میں یانی ہوتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیاً کا اوران کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیں گے، حتیٰ کہ اس وقت بیل کاسر آج کے سودیناروں سے بھی افضل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ملیکی اوران کے ساتھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیں مانگیں گے ، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیٹر اپیدافر مادے گا ، اگلے دن یہ سب لوگ مرچکے ہوں گے ، تب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیظِلا وران کے ساتھی نیچے اتریں گے ،ایک بالشت بھرجگہ بھی ان کے لاشوں، ان کے خون اور بد بوسے خالی نہیں ہوگی۔حضرت عیسیٰ علیشا اوران کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے ' تواللہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا ،وہ ان کواٹھا کر جہاں جا ہیں گے پھینک دیں گے۔ پھراللہ تعالی برسات نازل فرمائے گا،وہ ہر کیے اور یکے مکان کو دھودے گی ، اورساری زمین دھل کرآئینے کی طرح ہوجائے گی ، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اینے تھلوں کواگا، اوراپی برکتیں دوبارہ دے،اس وقت ایک انارکو پوری پوری جماعت کھائے گی ، اوراس کے تھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے ، اور پیداوار میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگا۔اور گائے کا ایک وقت کا دودھ پورے قبیلے کے لئے کافی ہوگا۔اور بکری کا ایک وقت کا دودھ پورے خاندان کے لئے کافی ہوگا۔ حالات اسی طرح چل رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، جو کہ ان کی بغلوں نے نیچے سے گز رے گی اور ہرمسلمان کی روح قبض کر لے گی اورایسے لوگ باقی بچیں گے جوجانوروں کی طرح سرعام زنا کریں گے۔ان لو گوں پر قیامت قائم ہوگی۔

8509 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وُلِدَ لَا خِي الْمُ سَلِّمَةَ غُلَامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي لَا خِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي فَرَاعِنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي فَرَاعِنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي فَرَاعِنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُوهُ بَاسَامِي فَرَاعِنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُمُ وَ الْأَمَّةِ وَمُ لَي عَلَى قَوْمِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوْمَ وَاللهُ فَالَوْلِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ وَنَنَ فِرُعُونَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ النَّهُ مُرَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُلِكِ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيَحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ " قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ الْوَلِيدُ بُنُ يَزِيدَ بِلاَ شَكٍّ وَلَا مِرْيَةٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8509 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ♦ حضرت ابو ہر مرہ دلانین فر ماتے ہیں. اس کا نام'' ولید'' اوسلمانائکے ماں بحہ پیدا ہوا،انہوں نے اس کا نام'' ولید''

رکھا، رسول اللہ سُکُالِیُکُوم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہواتو آپ سُکُلِیُکُم نے فرمایا: تم اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھا ہے۔ میری امت میں ایک ولیٹ کا می ہوگا، وہ میری امت پر اتن تختی کرے گا، اتن تختی تو فرعون نے بھی اپنی قوم پر نہیں کی ہوگی۔ زہری کہتے ہیں: اگر ولید بن بزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سے مراد عبدالملک کا بیٹا ''دولید'' ہے۔
''ولید'' ہے۔

نی نے بید حدیث امام بخاری و اللہ اور امام سلم و اللہ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین و اللہ ان کوفل نہیں کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں: بے شک وشبہ وہ'' ولید بن بزید'' ہی ہے۔

8510 – فَقَدُ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْاَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، أَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِينُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: قَدِمَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى الْوَلِيدِ بُنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَلِيمِ بُنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَدِ اتَّفَقَ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِينِ شُعْبَةَ، عَنْ قَعَادَةَ، وَآبِي التَّيَّاح، عَنُ آنسِ

﴿ ﴿ اللهُ عَلَيْ بَنَ عَبِيدَ اللهُ بِيانَ كُرِتِ بِينَ كَهُ حَفِرتِ النَّسِ بِنِ ما لَكَ وَلِيْدِ بِن يزيدِ كَ بِإِس آئِ ،وليد في ان سے كہا: تم في رسول الله طَلْقَيْزُمْ سے قيامت كے بارے ميں كياسن ركھاہے؟ حضرت انس بن مالك وَلَا تُوَنَّ فَر مايا: ميں في رسول الله طَلَّقَيْزُمُ كوية فرمات ہوئے سناہے كہتم اور قيامت اس طرح بيں۔

امام بخاری اللہ اورامام مسلم اللہ نے شعبہ کے واسطے سے قادہ سے اور ابوالتیاح کے واسطے سے حضرت انس سے زوایت کی ہے۔

8511 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصِّرَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا بَهُزُ بْنُ اَسَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، آنْبَا عَلِيُّ بْنُ الْاَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْاَحْوَصِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْآدُ ضِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْآدُونِ اللهَ اللهَ

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ إِنَّمَا تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ بِإِخْرَاجِ حَدِيْثِ شُعُبَةَ، عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا شُعُبَةَ، عَنْ آبِي النَّهِ عَنْ آبِي الْآهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَيْ شِرَارِ النَّاسِ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

یا۔ اور امام سلم میں اور امام سلم میں کیا ہے۔ معارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیان میں اور امام سلم امام سلم میں اور امام سلم میں اور امام سلم میں اور امام سلم میں

ا مام مسلم ﷺ نے شعبہ سے ،انہوں نے ابواسحاق سے ، انہوں نے ابوالاحوص سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ منگائی ﷺ نے ارشاوفر مایا: قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی۔

8512 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ الْفَصُٰلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَيَّاضٍ، ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت انس بڑاٹھؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰدمَالَیْمُیُوَّم نے ارشاد فرمایا: جب تک اللّٰد تعالیٰ کے نام کیواموجود ہیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگ۔

🕾 🕾 یہ حدیث امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشند نے اس کوقل نہیں کیا۔

8513 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَلِى بُنُ عُثْمَانَ اللَّهِ عَنَّهُ بَنَا حَلَى بُنُ عَثْمَانَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ اللَّهَ اللَّهَ، وَحَتَّى تَمُرَّ الْمَرُاةُ بِقِطْعَةِ النَّعُلِ، فَتَقُولُ: قَدُ كَانَ لِهِ إِنَّهُ لِهُ إِلَّهُ مَرَّةً ، وَحَتَّى تَمُولَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِثُ الْاَرْضُ .

هلذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8513 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس وَ اللهُ عَلَيْ مُراتِ مِين كدرسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ في اللهُ عَلَيْهُمْ في اللهُ عَلَيْهُمْ في اللهُ عَلَيْهُمْ في اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

ا المسلم والمسلم والمشير كمعيار كمطابق صحيح بياكين شيخين ني ال كوقل نهيس كيا-

8514 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِى ءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا اللهُ عَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَهُبٍ، حَدَّثِنِى عَمِّى، ثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، وَابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ، وَلَيْ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

ہوگا ۔

# المملم والمنتفر على المملم المنتفر كالمنتفر كالمن كالمنتفر كالمنتفر كالمنتفر كالمنتفر كالمنتفر كالمنتفر كالمنتف

8515 - حَدَّثَنَا آبُو مُ حَدَّمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارِي، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نَاجِيةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارِي، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ نَاجِيةَ، حَدَّثَنَى آبِى، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اللهَ اللهَ اللهَ، وَحَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اللهَ اللهَ اللهَ، وَحَتَّى إِنَّ الْمَصَرُآةَ لَتَمُرُّ بِالنَّعُلِ فَتَرُفَعُهَا وَتَقُولُ: قَدْ كَانَتُ هَذِهِ لِرَجُلٍ، وَحَتَّى يَكُونَ فِى خَمُسِيْنَ امُواَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى يَكُونَ فِى خَمُسِيْنَ امُواَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى يَكُونَ فِى خَمُسِيْنَ امْوَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى يَكُونَ فِى خَمُسِيْنَ الْمُواةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى يَكُونَ فِى خَمُسِيْنَ الْمُواةَ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ،

هلدًا حَدِينَتْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

🖼 🕾 یہ حدیث امام مسلم ولائٹو کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوهل نہیں کیا۔

8516 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي سُلَمَةَ اللَّهُ عَنْهُ اَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِي سُلَمَةَ ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبُقَى عَلَى وَجُهِ الْلَارُضِ اَحَدٌ لِلَّهِ فِيْهِ حَاجَدٌ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْرَ فِي عَلَى وَجُهِ الْكَرُونُ الْمُعْلَمُ مَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَرَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمَرَ فِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8516 - الخبر شبه خرافة

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ وَاللّٰهُ فَرِماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلَیْتُیْم نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللّٰہ کی رضا جا ہے والا ایک بھی بندہ موجود ہے ،عورت دن دیباڑے ﴿ عِراہے میں زنا کروائے گی ،اس کوکوئی رو کنے والا نہیں ہوگا بلکہ اس کوکوئی برا جانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جو بہت نیک ہوگا وہ ان کوصرف اتنا کے گا: تنہیں سوک سے ہٹ کر، ایک طرف ہوکر یہ کام کرنا چاہئے تھا،اوراُس زمانے میں اتنی بات کہنے کی جرات کرنے والا شخص ایساہی ہوگا جیسے آج تمہارے درمیان ابو بکر اور عمر ﷺ ہیں۔

﴿ لَيْ يَهِ حَدِيثُ حِي الاسناوَ بِ لَيكُن امام بخارى مُوَاللَةُ اورامام سلم مُوَاللَةُ فَي اس كُنقل نبيس كيا-8517 - اَخُبَسَرَ نِسِي اَحْسَمَدُ بُنُ وَجَعُفُوا الْفَقِطِيعِيُّ ، فَنَا عَلِي بُنُ اَحْمَدَ بُن حَنْبَل، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَلِي بُنُ ثَى السَّلَمِيِّ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُنَالَةِ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُنَالَةِ النَّاسِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص اللهبي) 8517 - صحيح

◄ ﴿ حضرت علباء سلمی و الفظ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلا الفظ منے ارشاد فر مایا: قیامت سب سے گھٹیا لوگوں پر قائم ہوگ۔
 ۞ ﴿ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُعظیۃ اورامام مسلم مُعظیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8518 - حَدَّنَسَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، حَدَّنِنِى اَبُو شُرَيْحٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شُرَيْحٍ، عَنُ اَبِى الْآسُودِ، عَنُ اَبِى فَرُوَةَ، مَوْلَى اَبِى جَهَلٍ، عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَايَّتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِى دَيْنِ عَنْهُ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَايَّتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِى دَيْنِ اللهِ اَفُواجًا) (النصر: 2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُخُرِجَنَّ مِنْهُ اَفُواجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ اَفُواجًا اللهِ اَفُواجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ اَفُواجًا هُذَا حَدِيْتُ مِنْهُ اَفُواجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ اَفُواجًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8518 -- صحيح

پھر حضور مَلَا لَيْزُمُ نے فرمایا جتنی فوجیں اس میں داخل ہوں گی ،اتنی ہی اس سے نکل جا ئیں گی۔ ﴿ وَصَلَوْ مِلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ

8519 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفُص، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَلُكِرَ عِنْدَهُ اللهَ بَنُ مَسْعُودٍ: " تَفْتَرِقُونَ آيُهَا النَّاسُ لِحُرُوجِهِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ: فِرُقَةٌ تَبْعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ اللهَ بَنُ مَسْعُودٍ: " تَفْتَرِقُونَ آيُّهَا النَّاسُ لِحُرُوجِهِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ: فِرُقَةٌ تَبْعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى بِلَاتُهُم وَيُقَاتِلُونَهُ مَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى الشَّام، فَيَبْعَثُونَ النَّهِمُ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ اَشُقَرَ وَابَلَقَ "، قَالَ: فَيَقْتَلُونَ فَلَا يَرُجِعُ مِنْهُمْ بِشُرٌ - قَالَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشَقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: فَرَسٌ اَشُقَرٌ هَا اللهِ الْكِتَابِ حَدِيْنًا غَيْرَ هِلَا - ثُمَّ يَخُرُبُ عَنْ اهُلُ الْكِيادِ : (وَهُمُ مِنْ كُلُ حَدَب يَنْسِلُونَ) يَبُولُونَ عَلَى اللهِ الْكِيابِ وَمَا أَوْلَ عَلْمُ اللهِ الْكَالِدُ اللهِ الْفُونَ الْكُونَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهِ الْكِتَابِ حَدِينًا غَيْرَ هَلَ اللهِ الْمُ الْمُولِ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُؤْنَ اللهِ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(الأنبياء: 96) قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّغَفِ فَتَلِجُ فِي اَسْمَاعِهِمْ وَمَنَا خِرِهِمُ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا فَتَنْتُنُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ، فَيُجْاَرُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ مَاء يُطَهِّرُ الْاَرْضَ مِنْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا فِيهَا زَمْهَرِينٌ بَارِدَةٌ فَلَهُ تَدَعُ عَلَى وَجُهِ الْآرُضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتُهْ تِلْكَ الرِّيحُ ، قَالَ: ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ الْمَلَكُ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ فَيَنْفُخُ فِيْهِ - وَالصُّورُ قَرُنٌ - فَلَا يَبْقَى خَلْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَكُونَ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ خَلْقٌ إِلَّا مِنْمَهُ شَيْءٌ ، قَالَ: فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِيِّ الرِّجَالِ، فَتَنْبُتُ لُحُمَانُهُمْ وَجُثُمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، كَمَا يُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ اللهِ بَلَدٍ مَيَّتٍ فَاحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) (فاطر: 9) قَالَ: ثُمَّ يَقُوهُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ أَلْارُضِ، فَيَسْسُفُسُخُ فِيسِهِ فَيَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسِ إلى جَسَدِهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِيْهِ، ثُمَّ يَقُوْمُونَ فَيَحْيَوُنَ حَيَاةً رَجُلٍ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ، فَيَلْقَاهُمْ فَلَيْسَ آحَدٌ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعٌ لَهُ يَتْبَعُهُ ، قَالَ: " فَيَلْقَى الْيَهُودُ فَيَقُولُ: مَنْ تَعُبُدُونَ؟ " قَالَ: " فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ عُزَيْرًا، قَالَ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْسَمَاءُ ؟ فَيَسَفُولُونَ: نَعَمُ إِذْ يُوِيهِمُ جَهَنَّمَ كَهَيْنَةِ السَّرَابِ "، قَالَ: ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللَّهِ: (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِلٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100) قَالَ: " ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمُ، قَالَ: فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ كَذَلِكَ لِمَدْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ شَيْئًا "، قَالَ: ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللَّهِ: (وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ) (الصافات: 24) قَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللُّهُ تَعَالَىٰ لِلْخَلْقِ حَتَّى يَمُرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: " فَيَقُولُ مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَنْتَهِرُهُمُ مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللّهَ وَلَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا "، قَالَ: " فَيَقُولُ لُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ " قَالَ: " فَيَـقُولُونَ: سُبُحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفُنَاهُ " قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا كَانَّمَا فِيْهَا السَّفَافِيدُ، قَالَ: " فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ كُنتُم تُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَآنتُم سَالِمُونَ " قَالَ: ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصِّرَاطِ فَيُضُرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَهُو النَّاسُ كَفَدُرِ آعُمَالِهِمْ زُمَرًا كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَاسُرَع الْبَهَائِمِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَهُرَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ثُمَّ مَشْيًا، ثُمَّ يَكُونُ آخِرُهُمْ رَجُلًا يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: " أَي رَبِّ لِمَاذَا اَبُطَاتَ بِي؟ فَيَقُولُ: لَمْ اُبْطِءُ بِكَ إِنَّمَا اَبُطَا بِكَ عَمَلُكَ ." قَالَ: ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَكُونُ اَوَّلُ شَافِع رُوحُ الْقُدُسِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيْلُ اللَّهِ ثُمَّ مُؤسَى، ثُمَّ عِيْسِي عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ، قَالَ: " ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ رَابِعًا لَا يَشَفَعُ آحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشُفَعُ فِيْهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا) (الإسراء: 79) " قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ نَفْسِ إلَّا وَهِيَ

تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ آوُ بَيْتٍ فِى النَّارِ ، قَالَ: وَهُو يَوْمُ الْحَسْرَةِ . قَالَ: " فَيَرَى آهُلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ يُقَالُ: لَوْ عَمِلْتُمُ "، قَالَ: فَتَأْخُذُهُمُ الْحَسْرَةُ ، قَالَ: " وَيَرَى آهُلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ فِى النَّارِ ، فَيُقَالُ: لَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ "، قَالَ: " ثُمَّ يَشُفَعُ الْمَكَرِّكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ وَلَا بَعْدُ فِي عَمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْحَانِطِينَ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ، قَالَ: فَعَقَدَ عَبُدُ اللّهِ اللهُ عَلَىٰ وَلَمُ اللهُ عَرَّونَ فِى هُ وَلَا اللهُ عَرَّ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْحَانِطِينَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِينِ، قَالَ: فَعَقَدَ عَبُدُ اللّهِ اللهُ عَلَىٰ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْحَانِطِينَ وَكُنَّا نُكِومُ الدِينِ ، قَالَ: فَعَقَدَ عَبُدُ اللّهِ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَ اللهُ عَلَىٰ وَيُعْلَا اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8519 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ابوالزعراء فرماتے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے پاس موجود تھے، آپ کے ہاں دجال کا تذکرہ شروع ہوگیا، آپ نے فرمایا: دجال کے آنے پراے لوگوتم تین حصول میں بٹ جاؤگے، ایک فرقد اس کا پیروکار بن جائے گا، ایک فرقد عرب میں (جہال شخ نای گھاس اگنے کے مقامات ہیں) اپنے آباء واجداد سے جاملے گا، ایک فرقد دریائے فرات کے کنارے چلا جائے گا، وہاں پران کی دجال کے ساتھ بہت خت جنگ ہوگی ، مسلمان شام کے ایک علاقے میں جمع ہوں گے، اوروہ لوگ ایک جماعت کو اس کی خبر لینے کے لئے بھیجیں گے، ان میں ایک گھر سوار ہوگا، جو کہ سرخ وزرد رنگ کے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوگا، ہو کہ سرخ وزرد رنگ کے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوگا، یو لوگ بھی وہاں جنگ میں شریک ہوں گے اوران میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ابوصادق نے ربعہ بن ناجذ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ''فرس اعتر'' کہا اور بتایا کہ اہل کتاب یہ سیمت ہیں کہ حضرت عبداللہ نے یہ ساتھ موقف سات بھر یا جوج وماجوج تو ماجوج تو کیں گئیں گے، یہ جس زمین سے گزریں گے اس کو تباہ و ہر باد کردیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ ساتھ بھی ہوگی ۔

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

"اوروہ ہر بلندی ہے ڈھلکتے ہوں گے" (ترجمه کنزالایمان ،امام احمدرضا)

پھر اللّٰد تعالیٰ ان پر دابہ بھیجے گا، وہ جان<del>دہ اور میں میں بیدا ہوا عانیا واسط کا گر</del>ے کی مانند ہوگا، وہ ان کے کانوں میں اور ناک

میں گھس جائے گا،جس سے وہ مرجا کیں گے،ان کی وجہ سے زمین بد بودار ہوجائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیں ما تکی جا کیں ، پھر اللہ تعالیٰ ایک شخنڈی ہوا بھیج گا، یہ زمین پر کوئی مومن نہیں چھوڑ ہے گی ، پھر خبیث ترین لوگوں پر قیامت قائم ہوجائے گی ، پھر فرشتہ آسان اور زمین کے درمیان صور لے کر کھڑا ہوگا،اور صور ایک سینگ ہے۔وہ سینگ میں پھونکے گا، اس کی آواز کی وجہ سے تمام اہل زمین مرجا کیں گے۔سوائے ان لوگوں کے جن کورب زندہ رکھنا چا ہے گا، پھر دوبارہ صور پھو تکنے سے پہلے خداجانے کتنا عرصہ ہوگا۔ بن آدم میں سے پچھ کھلوق ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیج گا، یہ پانی مردوں کی منی کی مانند ہوگا،اس کی وجہ سے زمین فصلیں اگتی ہے،اس طرح مانند ہوگا ،اس کی وجہ سے زمین فصلیں اگتی ہے،اس طرح انسانوں کے جسم نشو ونما یا کیس گے۔ پھر حضرت عبداللہ ڈھائٹونے یہ آیت پر بھی

وَاللّٰهُ الَّذِى اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ اللّٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ
"اورالله ہے جس نے جیجیں ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں ،تو اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچے یونہی حشر میں اٹھنا ہے' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

پیرفرمایا: پھرفرمایا: پھرفرشتہ آسان اورزمین کے درمیان صور لے کر کھڑا ہوگا، اس میں پھو نکے گا، ہرروح اپنے جسم کی طرف چال پڑے گی اوراس میں داخل ہوجائے گی پھر ہے کھڑے ہوجا کیں گے اور زندہ ہوکراپنے رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوجا کیں گئرے گی اوراس میں داخل ہوجائے گی پھر ہے کھڑا سے ہوجا کیں گئوق سے ملاقات فرمائے گا،اور جو شخص اللہ کے علاوہ جس جس کی بھی عبادت کرتار ہا ہوگا اس کو کھڑا کر کے اس کے عبادت گزار کواس کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ سے یہودی ملاقات کریں گئے تواللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے،وہ کہیں گے: ہم عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کہ اس وقت ان کو سراب کی طرح دوزخ دکھائی جائے گی، پھر حضرت عبداللہ خلائے نے بہ آیات پڑھیں

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرُضًا (الكهف: 100)

"اورہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گے" (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

پھر عیسائی لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ،اللہ تعالیٰ پوچھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیفا کی۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تمہیں پانی اچھا لگتاہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں۔ان کوسراب کی ماننددوزخ دکھائی جائے گی ،اسی طرح ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ ڈٹاٹنڈ نے بیآیات پڑھیں وقفو ھُمْہ اِنّھُمْ مَسْئُولُونَ ذَر الصافات: 24)

"اورانہیں تھہراؤ،ان سے بوچھنا ہے" (ترجمہ كنزالا يمان،امام احمدرضا)

پھر اللہ تعالی مخلوق کے لئے اپنی شایان شان کوئی شکل اختیار کرے گا اور مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا ، اللہ تعالی ان سے یو چھے گا:تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ٹہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھراتے۔اللہ تعالیٰ ان سے پو چھے گا: کیاتم اپ رب کو پہچانے ہو؟ مسلمان کہیں گے: سجان اللہ، جب وہ ہمیں اپنا تعارف کروائے گا تو ہم پہچان جا کیں ۔اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پندگی کو ظاہر قرمائے گا تو ہر مومن اللہ تعالیٰ کے کہدہ ریز ہوجا کیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندگی کو ظاہر قرمائے گا تو ہر مومن اللہ تعالیٰ حرار یا اس کی پشت ایک (سلیٹ کی ماند) ہوگی گویا کہ اس میں میں اپنا قال دیا گیا ہو، وہ کہیں گے: اس ہمارے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کو پہلے بھی سجدے کے لئے بلایا جا تھا، جب تم سلامت تھے۔ پھر پلی صراط بچھایا جائے گا، لوگ اپ اعتبالیٰ فرمائے گا: تم کو پہلے بھی سجدے کے لئے بلایا جا تا تھا، جب تم طرح گزرجائے گی، کوئی جوائی وہائی پر ندوں کی طرح، کوئی تیز چو پائے کی طرح، پھھلوگ تیز دوڑ کر گزریں گے، پھھلے کو طرح گزرجائے گی، کوئی ہوا کی طرح، کوئی پیندوں کی طرح، کوئی تیز چو پائے کی طرح، پھھلوگ تیز دوڑ کر گزریں گے، پھھلے کوئی پیدل چل کی رادوں جائے گا، ایک مطرح، کوئی ہوا للہ تعالیٰ شفاعت کریں گا، اور میں ہوگا۔ جس سے پہلے حضرت جبریل امین ملیٹا شفاعت کریں گے، پھر حضرت ابراہیم ظیل اللہ ملیٹا، پھر حضرت موئی ملیٹا پھر حضرت ابراہیم ظیل اللہ ملیٹا، پھر حضرت موئی ملیٹا پھر حضرت ابراہیم ظیل اللہ ملیٹا، پھر بوئے جس می مور ہے جس کے اپند تعالیٰ فرمائے گا۔ اس ہوگا۔ حضور ملیٹیٹا جس عدر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے

عَسٰى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"قریب ہے کہ مہیں تمہارارب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں "(ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)
پھر ہر (جنتی) شخص اپنے جنتی گھر کو یا (جہنمی شخص اپنے ) جہنمی گھر کو دیکھ لے گا، آپ فرماتے ہیں: وہ حسرت کا دن ہوگا۔ پھر دوز خیوں کو جنت کا ایک گھر دکھا کر کہا جائے گا: اگرتم نیک عمل کرتے (تو تمہیں یہ ملتا) ان کو بہت حسرت ہوگی۔ پھر جنتیوں کو دوز خ کا ایک گھر دکھا کر کہا جائے گا: اگر اللہ تعالی کاتم پر احسان نہ ہوتا (تو تم اس میں جاتے) پھر فرشتے شفاعت کریں گے، پھر مونین شفاعت کریں گے، اللہ تعالی ان کریں گے، پھر اندیا، کرام شفاعت کریں گے، اللہ تعالی ان کی شفاعت تریں گے، پھر اللہ تعالی فرمائے گا، پھر اللہ تعالی فرمائے گا: میں سب سے بڑار حم کرنے والا ہوں، پھر (اب تک) جننے لوگ تمام کی شفاعت کے ساتھ دوز خ سے نکالے گئے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی خود دوز خ سے نکالے گا، پھر فرمائے گا: میں سب سے بڑار حم کرنے والا ہوں، پھر حضرت عبداللہ میں تھی ہے تیت پڑھی

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوْضُ مَعَ الْخَوْضُ مَعَ الْخَوْفُ لَمْ فَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوْضُ مَعَ الْخَوْفُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُحْرَفِظُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

'' جہریں کیا بات دوزخ میں لے گئ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور سکین کو کھانا نہ دیتے تھے ،اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا) پھر حصرت عبداللّٰہ نے ایسے ہاتھ کے ساتھ جار کاعقد بنایا پھر فر مایا: کیا تم ان میں کہیں بھلائی دیکھتے ہو، جس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی وہ ان میں نہیں اترے گا، جب اللہ تعالی ارادہ فرمائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلے توان کے چہرے اوران کے رنگ بدل دے گا، دھنرت عبداللہ فرماتے ہیں: پھروہ ایک آ دمی کے پاس آئے گا،اورسلسل اس کو دیکھے جائے گا،کین وہ اس کونیں بہجانے گا،وہ اس آ دمی کواس کا نام مع ولدیت پکارے گا،کین وہ آگے سے کے گا: میں مجھے نہیں بہجانے گا،کین وہ آگے سے کے گا: میں مجھے نہیں بہجانے گا،کین وہ آگے سے کے گا: میں مجھے نہیں بہجانی اس وقت وہ لکار کیار کے گا:

رَبَّنَا اَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ (المومِنون:107)

''اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں''(ترجمہ کنزالا بیان ،امام احمد رضا)

لیکن الله تعالیٰ ان کو جواب دے گا

قَالَ اخْسَوُا فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُونِ (المومنون: 108)

''رب فرمائے گا دُ تکارے پڑے رَبواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) جب الله تعالیٰ ان سے بیفر مائے گاتوان پر دوزخ مقفل کردی جائے گی ، پھروہاں سے کوئی شخص باہز ہیں آ سکے گا۔ ﷺ بیرحدیث امام بخاری پھنٹے اورامام مسلم پھنٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مِیسٹیٹانے اس کوفل نہیں کیا۔

8520 - حَدَّثَنَا اَبُو رَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا رُهُ يَرُ الْعَبْدِيُّ، وَاَبُو مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا رُهَيْرٍ الطَّبِيُّ، قَالا: ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا رُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ نُعَيْمِ بُنِ دَجَاجَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ نُعَيْمٍ بُنِ دَجَاجَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائِقِ، فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، لَا تَكُونُ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ عَيْنٌ تَطُرِفُ فَقَالَ: لَا تَكُونُ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ عَيْنٌ تَطُرِفُ فَقَالَ: وَتَحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِى الْمِائَةِ، وَعَلَى الْاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْآرُضِ عَيْنٌ تَطُرِفُ فَقَالَ: وَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُلُ الْمَائَةِ عَلَى الْمُعْتَ وَمُؤَلِدُ حَيِّ، وَهَلِ الرَّخَاءُ وَالْفَرَجُ إِلَّا بَعُدَ الْمِائَةِ؟

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8520 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ نعیم بن دجاجہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رہا تھا تھا ہوا تھا ، ان کے پاس عقبہ بن مسعود آیا ،حضرت علی نے اس سے کہا: اے فروخ! تم کس چیز کے قائل ہو، کیا تم مفتی ہوجولوگوں کوفتوے دیتے بھر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں ان کوسب سے آخری شرکے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا: تو آپ ہمیں وہ بات سنائے جو آپ نے رسول اللہ منافق ہو، ۱۰۰ کے بارے میں آپ منافق کا کیاارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ منافق کو یہ فرمایا: میں ہو، ۱۰۰ کے بارے میں آپ منافق کی ادر مین پرکوئی شخص زندہ ہو، (یعنی سوسال بعدسب لوگ مرجا کیں انہوں نے فرمایا: تجھ سے فلطی ہوئی ہے اور تو نہ بہلے فتو کی میں ہیں ہی فلطی کرڈالی ہے، یہ اس کے لئے ہے جواس

وقت (جب حضور ملَا لِيَّامِ نِهِ مِي ارشاد فرماياتها) زنده تها، اور كشادگي اور آساني سوسال كے بعد ہوگي۔

8521 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ ، حَدَّثِنِي اَبُو شُرِيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُويِهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ اَبِي شَمِوٍ الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَفْيَانَ بْنَ وَهُبٍ الْخَوْلَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَأْتِى الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ الْحَدْبَاقِ قَالَ: فَحَدَّدُنُ اللهِ عَلْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوانَ وَهُو شَيْحٌ كَبِيرٌ، فَسَالَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَلَعَلَّهُ يَعْنِى لَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَلَعَلَّهُ يَعْنِى لَا اللهُ عَلْدُ اللهِ صَلَّى الله عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَلَعَلَّهُ يَعْنِى لَا اللهُ عَلْدُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ لِلهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَعْمُ اللهُ عَنْهُ لِلهَ عَلْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ عَلْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِلهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ الله عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَلْهُ لَهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِ اللهُ عَنْهُ لِلهُ عَلَى عَمْرِو الْلاَئُونِ عَلْ الْعَلَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَوْوانَ لِسُفْيَانَ بُنِ اللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِلهُ عَلْهُ لَهُ عَنْهُ لَهُ عَمْهُ وَ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْآنُصَادِيّ، وَقُولِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَوْوانَ لِسُفْيَانَ بُنِ وَهُولِ الْمَائِينِ اللهُ عَنْهُ لِلهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِي عَمْرِو الْلَهُ عَنْهُ لَا لَهُ الْعَلْمُ لَاللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِي عَمْرِو اللهُ لَعْمَولِ عَلْهِ الْعَزِيزِ بْنِ مَوْوانَ لِلللهُ عَنْهُ لَاللهُ عَنْهُ لَا لَهُ عَلْهُ لَا لَهُ عَلْهُ لَاللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لِللهُ عَنْهُ لَاللهُ عَنْهُ لَا لِللهُ عَنْهُ لَا لِهُ اللهُ عَلْهُ لَا لِهُ لَا لَعَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ لَا لَاللهُ عَنْهُ لِللهُ عَلْهُ لَاللهُ عَلْهُ لَا لِهُ لَاللهُ عَلْهُ لَا لَاللهُ عَلْهُ لَا لَا لَا لَاللهُ عَلْهُ لَا لَا ل

﴿ ﴿ حضرت سفیان بن وہب خولانی فرماتے ہیں کہ رسول الله منگاتین ارشاد فرمایا: آج سے سوسال بعد لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔

آپ فرماتے ہیں میں نے بیہ حدیث عبدالرحلٰ بن جیرہ کو سنائی ،وہ عبدالعزیز بن مروان کے پاس گئے ، انہوں نے سفیان کو اٹھالیا، وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے ،عبدالعزیز نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ان کو بیہ حدیث سادی ،عبدالعزیز نے کہا: شاید کہ اس کا مطلب بیہ ہو کہ جولوگ اس وقت موجود ہیں سوسال کے بعدان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، حضرت سفیان ڈائٹونے نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُنٹائٹی سے اس طرح سنا ہے۔

السلام المسلم مُتاللة في الاسناد بي كين امام بخارى مُتاللة اورامام مسلم مُتاللة في ال وَقَالَ نهيس كيا-

امیرالمونین حضرت علی ابن ابی طالب بلانونے ابومسعودعقبہ بن عمرو سے جو کچھ کہا اورعبدالعزیز بن مروان نے سفیان بن وہب خولانی سے جو کچھ کہا اس پرواضح دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

8522 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا عَبِدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ بُنِ قَعْنَب، قَالَ: ثَنَا عَلِي بُنُ عِيْسَى بُنِ إِبُرَاهِيْم، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْجُرَشِيْ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ بُنِ قَعْنَب، قَالَ: ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَبُلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، اَوْ نَحُو مِنُ ذَلِكَ: مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَاتِى عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَلَى قَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَلْ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَلَ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَلْ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةً عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ قَلْ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةً عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ قَلْ السَّعِ السَّعِيْمِ عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ وَلَا الْحَدِيْثَ بِهِ اللهُ هُ اللهُ عَلَيْهَا مِائَةً عَامٍ وَهِى حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ اللهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى السَّعِ السَّعِمِيْمِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى السَّعَ عَلَيْهَا مِائَةً عَامٍ وَهِى الصَّعِيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8522 - رواه مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر نَامِینَا فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالِیَا اِسے استے وصال سے تقریباً ایک مہینہ پہلے فر مادیا تھا''جولوگ آج click on link for more books زندہ ہیں سوسال کے بعدان میں ہے کوئی بھی موجودہیں ہوگا''۔

## امام مسلم بالله نے اپنی صحیح میں اس اسادے ہمراہ بیصدیث نقل کی ہے

8523 – وحَدَّ ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِى اَبِي، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِى اَبِيهِ عَقِيلٍ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا الكَّرِيمِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلٍ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ اَبِيهِ عَقِيلٍ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هٰذَا مَا سَالُتُ عَنْهُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَاحْبَرَنِى آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ سَالُتُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ وَعَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا مِانَةً سَنَةٍ عَلَيْهَا مِانَةً سَنَةٍ

وَهَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِاذَا اللَّفُظِ الْمَفْهُومِ الْمَعْقُولِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازَادَ مَا عَلَى الْارْضِ ذَلِكَ الْيُومَ مَوْلُودٌ قَدْ وُلِدَ، يَأْتِى عَلَيْهِ مِاثَةُ عَامٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ مَا عَلَى الْارْضِ ذَلِكَ الْيُومَ مَوْلُودٌ قَدْ وُلِدَ، يَأْتِى عَلَيْهِ مِاثَةُ عَامٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِى خَاطَبَهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَطَّابِ، لَا آنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامَ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، آلَا تَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَطَّابِ، لَا آنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامَ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، آلَا تَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَطَّابِ، لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا بَلْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8523 - صحيح

ی جہراہ نقل نہیں کیا جن سے السناد ہے لیکن امام بخاری بڑھ اورامام مسلم بڑھ اللہ نے اس کوان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا جن سے یہ بات سمجھ آتی ہو کہ رسول اللہ منگر ہیں کا مطلب یہ تھا کہ اس دن تک جولوگ پیدا ہو چکے تھے وہ ایک سوسال تک زندہ نہیں رہیں گئے ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس سلسلے میں حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب بڑھنے نے ابومسعود انصاری کو بہت سخت باتیں کہ بہیں ،حالانکہ وہ صرف صحابی رسول بی نہیں ہیں بلکہ کہار صحابہ میں سے ہیں۔ جو اُلگہ۔

8524 - وَاخْبَرَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكُرُنَا اَيُضًا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَيُّوْبَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا جُنَادَةُ بَنُ مَرُوَانَ الرَّقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْقَاسِمِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسُرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللّٰهِ بْنَ بُسُرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللّٰهِ مَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُزِلَنَا مَعَ اَبِي بَكُرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ بَيْنَ اَبِي وَاُمِّى فَهَيَّانَا لَهُ طَعَامًا، وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَنَا مَعَ اَبِي بَكُرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ بَيْنَ اَبِي وَالْمَى فَهَيَّانَا لَهُ طَعَامًا، فَاكَ وَحُمْثُ اللّٰهُ قَرْنًا ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ فَاكَلَ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءٍ لَا الْخُلَامُ قَرُنًا ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8524 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بسر و الله فارت بين رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

2525 - وَاَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا شُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ، عَنُ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: يَعِيشُ هَذَا الْغُلامُ قَرُنًا ، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَكَانَ فِي وَجُهِهِ ثُؤُلُولٌ، فَقَالَ: لَا يَمُوتُ هَذَا حَتَى يَذُهَبَ الثُّؤُلُولُ مِنْ وَجُهِهِ فَلَمْ يَمُتُ حَتَى ذَهَبَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8525 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبدالله بن بسر و الله على الله على الرم الله على الرم الله على الرم الله على الرح ميں فرمايا: يه بي سوسال جع كار چنانچه ان كى عمر سوسال بى موكى ، ان كے چرے پرايك بھٹى تھى ، آپ نے فرمايا: يه اس وقت تك نہيں مرے كاجب تك اس كى چرے سے يہ سخى ختم نہيں موكى تب تك آپ زندہ رے۔ كى چرے سے يہ سخى ختم نہيں موكى تب تك آپ زندہ رے۔ 2 چرے سے يہ سخى ختم نہيں موكى تب تك آپ زندہ رے۔ 8526 - آخب رَنا آبُ و عَبْدِ الله مُ حَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا الله تعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اللّهَ بَوَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتُ لَيُلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: هَلُ تَرَكُتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتُ لَيُلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: هَلُ تَرَكُتُ عِنْدَ مُهُمُ مَا اللهِ عَنْدَ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكُتَ لَهُمْ مَا اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْدُ وَسَلّمَ، يَقُولُ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَعُولُ يَكُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِثُمَّا اَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَعُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِثُمَّا اَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8526 - على شرط البخاري ومسلم

قَالَ: ثُمَّ اَنْشَا يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ قَالَ: فَيُوْذَنُ لَهَا ، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَّإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَالْتَا أَذَنْتُ فَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا ، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَإِنِي إِنْ الْمَشُوقَ بَعِيدٌ وَالنِّي لَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

ان کے پاس شام سے قہر مان (آمدوخرج میں عبد اللہ بن عمرو ٹالٹیڈ کے باس تھا، ان کے پاس شام سے قہر مان (آمدوخرج می

کا منتظم) آیا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے میں دوراتیں باقی تھیں، حضرت عبداللہ نے اس سے کہا: کیا تونے اپنے گھروالوں کی ضرورت کے لئے کچھ چھوڑ اہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں ان کے لئے نفقہ چھوڑ کرآیا ہوں، حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں مختجے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب توان کے پاس لوٹ کر جائے توان کو اتنا کچھ دے کرآنا، جوان کی ضروریات کے لئے کافی ہو، کیونکہ میں نے رسول الله منافیظ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ انسان کے گنہ گار ہونے کے لئے اتنابی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا خرچہ پورانہ کرے جواس کی کفالت میں ہیں۔

پھروہ مزید حدیثیں ہمیں سانے لگ گیا،اس نے کہا سورج جب غروب ہوتا ہے توسلام کرتا ہے اور بحدہ کرتا ہے اور غروب ہونے کی)اجازت مانگتا ہے۔ پھراس کواجازت دے دی جاتی ہے،ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سلام کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر اجازت مانگے گا، لیکن اس کواجازت نہیں دی جائے گی، وہ کھے گا: اے میرے رب! مشرق بہت دور ہے،اگر مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس مشرق میں نہیں پہنچ سکتا،راوی کہتے ہیں: اس کو وہیں پر روک لیاجائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا: جہاں پر تو غروب ہوتا تھا،آج وہیں سے طلوع ہو، جولوگ اس دن تک ایمان نہیں لائے ہوں گے، وہ اگراس دن یا اس کے بعدایمان لائیں گے توان کا ایمان لا ناان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھرآپ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا، فرمایا: یاجوج و ماجوج کا کوئی بھی فرد اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی نسل میں ۱۰۰۰ کاعدد پورانہیں ہوجائے گا، ان کے بعد تین امتیں آئیں گی،ان کی تعداداللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ان کے نام منگ ،تاویل اور تاریس ہے۔ جو جائے گا،ان کے بعد تین امتیں آئیں گی،ان کی تعداداللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخصی نوشنگ نے اس کونسکی اس کونسکی کیا۔

8527 – آخُبَرَنَا أَبُوْ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، عَنْ حُذَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّا سُفْيَانُ، عَنِ لِللهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ وَقَفَاتُهُ، فَإِنِ السَّطَعُتَ اَنُ تَمُوتَ فِى وَقَفَاتِهَا فَافْعَلُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ: مَا وَقَفَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا غُمِدَ السَّيُفُ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَا وَقَفَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا غُمِدَ السَّيُفُ ، قَالَ: مَا تَعِبَاتُهَا؟ قَالَ: إِذَا سُلَّ السَّيْفُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8527 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بڑائیڈ فرماتے ہیں: فتنے میں وقفی آئیں گے، اور توان وقفوں میں مرسکے تو مرجانا۔عبدالرحمٰن کہتے ہیں: ہمیں سفیان نے حارث بن حمیرہ کے واسطے سے زید بن وہب سے روایت کرکے بتایا ہے کہ حضرت حذیفہ سے ان وقفوں کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا: جب تلواریں ڈھانپ کی جائیں، انہوں نے پوچھا: اس کے تعبات کیا ہوں گے؟ فرمایا: جب تلواریں سونت کی جائیں گی۔

ا کی سے حدیث امام بخاری ہے۔ اورامام مسلم بیسند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسند نے اس کوقل نہیں کیا۔

8528 – آخُبَرَنَا آحُمدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ حَرْبٍ، ثَنَا مُؤْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ التَّسُوذَكِتُ، ثَنَا الطَّعْفُ بُنُ حَزْنٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ: مَا رَحِمُوا إِذَا استُرْحِمُوا، وَعَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8528 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُلِیْنُوْ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰدُ مَا اَلَّٰهُ عَلَیْمَ اِنْ اِمراءِ قرایش میں سے ہوں گے ، جب تک ان میں تین اعمال قائم رہیں گے۔

O جب ان سے رحم مانگاجائے توبیدرم کریں۔

O جب تقسیم کریں توانصاف کریں۔

جب فیصله کریں تو عدل وانصاف پر مبنی فیصله کریں۔

8529 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِى ءٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُسَرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيُلَةً عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ يُقُرِنُنَا الْقُرُآنَ، فَسَالَهُ رَجُلٌ، مُحَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيُلَةً عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ يُقُرِنُنَا الْقُرُآنَ، فَسَالَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، هَلُ سَالُتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ يَمُلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ خَلِيْفَةٍ؟ فَقَالَ: يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، هَلُ سَالُتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ يَمُلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ خَلِيْفَةٍ؟ فَقَالَ: اللهُ عَنْ هَذَا آحَدُ مُنُذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ، قَالَ: سَالُنَاهُ، فَقَالَ: اثْنَا عَشَرَ عِدَّةَ نُقَبَاءِ بَنِى السَّرَائِيلَ لَا يَسَعُنِى التَّسَامُحُ فِى هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْ مُجَالِدٍ وَآقُرَانِهِ رَحِمَهُمُ اللهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8529 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت عبداللہ ڈالٹونے ہیں ہیٹے ہوئے تھے ،آپ ہمیں قرآن کریم پڑھارے تھے، ایک آدمی نے ان سے پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیاتم نے رسول اللہ مالٹیونے سے بات پوچھی تھی کہ اس امت میں کتنے خلیفے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں جب ہے عراق آیا ہوں تب سے بیسوال تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں ،ہم نے حضور مَالِی اُلْمِیْ سے پوچھا تھا ، تو آپ مَالِیٰ ہُوں نے فرمایا: بی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے مطابق ۱۲ خلفاء ہوں گے۔

﴿ ﴿ الله عَلَى الداوران كَمعاصرين سے روايت درج كرنے ميں مجھ سے كوئى غلطى سرز ونہيں ہوئى ہے۔ 8530 - وَاَخُبَسَ نِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، وَرِشْدِينُ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِى قَبِيلٍ، عَنْ آبِى رُومَانَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَظُهَرُ السُّفْيانِيُّ عَلَى الشَّامِ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقُعَةٌ بِقَرُقِيسَا حَتَّى تَشْبَعُ طَيْرُ السَّمَاءِ وَسِبَاعُ الْأَرْضِ مِنُ جِيَفِهِمُ، ثُنَّ يَنُفَدِهُ مَ تَتَى يَدُخُلُوا اَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلَ جِيَفِهِمُ، ثُنَّ يَنُفَدِ مَنْ خَلُفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَدُخُلُوا اَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلَ السُّفْيَانِيُّ فِي طَلَبِ اَهْلِ خُرَاسَانَ، وَيَقْتُلُونَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ يَخُرُجُ اَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)8530 - حبر واه

﴾ حضرت علی بن ابی طالب رہ النیؤ فرماتے ہیں: سفیانی شام میں ظاہر ہوگا، پھر قرقیسا میں ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی ، پرند ہے اور درند ہے ان کے لاشوں کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے، پھران میں اختلا فات رونما ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت نکلے گی اور خراسان میں جائے گی ، اور سفیانی کے گھڑ سوار اہل خراسان کے تعاقب میں نکلیں گے ، اور کوفہ میں رسول اللہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنا اللّٰہ م

8531 – اَخْبَرَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَّدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنُ اَبِى قِكَابَةَ، عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: إِذَا رَايَتُمُ الرَّايَاتِ الشَّودَ حَرَجَتُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَاتُوهَا وَلَوْ حَبُوًا، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيْفَةَ اللَّهِ الْمَهُدِيَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

🕄 🕄 میده بیث امام بخاری و الله اورامام مسلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشاند نے اس کوقل نہیں کیا۔

8532 - اَخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَلَّتَنِى آبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ اَصْسَحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ: فَطَلَبْنَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ و فَلَمْ نُوافِقُهُ، فَإِذَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ مِائَةٍ رَاحِلٍ مِنْ اَصْسَحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةَ، قَالَ: فَطَلَبْنَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و فَلَمْ نُوافِقُهُ، فَإِذَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ رَاحِلٍ فَرَجَعْنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا شَيْحٌ عَلَيْهِ بُرُدَانِ قَطَرِيَّانِ وَعِمَامَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَنُ ٱلنَّهُ ؟ قُلْنَا: مِنُ الْمُعْرَاقِ، قَالَ: لَا مُكَذِبُ وَلَا مُكَذِبُ وَلَا مُكَذِبُ وَلَا مُكَذِبُ وَلَا مُكَذِبُ وَلَا مُكَدِبُ وَلا مُكَذِبُ وَلا مُكَذِبُ وَلا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ الْمُعْرَاقِ، قَالَ: يُوشِكُ أَنَّ بَنِى قَنْطُورَاءَ بُنِ كُوكُولَ الْ يَسُوقَكُمْ مَن مُنَى مُوقًا عَنِيفًا، ثُمَّ يَخُرُجُونَ حَتَّى يَرُبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنَهْرِ دِجُلَةً قَوْمٌ صِغَارُ الْاعَيُنِ، خُنسُ مِن مُولَ مَانَ وَسِجِسْتَانَ سَوْقًا عَنِيفًا، ثُمَّ يَخُرُجُونَ حَتَّى يَرُبِطُوا خُيُولَهُمْ بِنَهْرِ دِجُلَةً قَوْمٌ صِغَارُ الْاعَيُنِ، خُنسُ الْمُورَاتَ الْمُعَرَاقُ الْمُعْرَاقُةُ اللهُ مُعَالُ الْمُطَرَقَةُ وَلَا عَنِيفًا وَالْمَعْرَاقُ اللهُ مُؤَالَا عُولِهُ مُ الْمُحَرِقَةُ اللهُ الْمُعَرَاقُ الْمُعَرِقَةُ اللهُ الْمُعَرَاقُ الْمُعْرَاقِهُ مُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْعُلُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرِقَةُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُسْتَعِلَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

عمرون تن کو دون تن کو دون تا کو در کھا ، اس نے دوقطری جا دریں زیب تن کی ہوئی تھیں ، سر پر عمامہ تھا ، اور قیص نہیں بہنا ہوا تھا ، انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا ، اس نے دوقطری جا دریں زیب تن کی ہوئی تھیں ، سر پر عمامہ تھا ، اور قیص نہیں بہنا ہوا تھا ، انہوں نے ہم سے پوچھا: تم کون ہو؟ ہم نے کہا: ہم عراق سے آئے ہیں ، انہوں نے فر مایا: اے عراقیو! تم جھوٹ بھی ہو لتے ہو ، ہم نے کہا: ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں ، نہ کسی چیز کو جھٹلاتے ہیں ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں ، انہوں نے کہا: تم ہارے اور ایلہ کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ ہم نے بتایا کہ چار فرسخ ۔ انہوں نے فر مایا: قریب ہے کہ '' بن قنطوراء بن کرک' تمہیں خراسان اور جستان سے ختی کے ساتھ ہا تکتے ہوئے لا کیں گے ، پھریہ کیل گے فر مایا: قریب ہے کہ '' بن قنطوراء بن کرک' تمہیں خراسان اور جستان سے ختی کے ساتھ ہا تکتے ہوئے لا کیں گے ، پھریہ ہوں گے ۔ اور اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کے کنارے پر باندھیں گے ، ان لوگوں کی آنکھیں جھوٹی جوٹی ہوں گی ، ناک چپٹے ہوں گے ۔ اور ان کے چیزے ڈھال کی طرح ہوں گے ۔

ﷺ بیرحدیث امام مسلم بیشتہ کے معیار کے مطابق ضیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8533 - حَدَّنَ اعَلِي بُنُ حَمُشَا ذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا سُويَدٌ اَبُوْ حَاتِمٍ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْد بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ اَبِيْه، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ حُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ سُويَدٌ اَبُوْ حَاتِمٍ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْد بُنِ سَلَّامٍ، عَنْ اَبِيه، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ حُدَيْفَة بُنَ الْيَمَانِ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ اللهُمْ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُنْتُ السَّالُهُ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ النَّهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيْرِ، وَكُنْتُ السَّالُهُ عَنِ الشَّرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ النَّهِ مِلْكَوْ وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ النَّهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ النَّهُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّعُرِ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلُ وَرَاءَ ذَلِكَ الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: كَيْفَ؟ " قَالَ: سَيَكُونُ بَعْدِى الِثَمَّةُ لَا يَهُمَدُونَ بِهَدِى وَلَا يَسْتَثُونَ بِسُنَتِى، السَّعْ وَالَ شَرِّعُ فَلُ اللهُ عُلَى الْعَمْرِ وَالْعَلَى وَالْعَالَ اللهُ عُلَى الْعَامِ وَإِنْ صَرَبَ طَهُرُكُ وَاخَذَ مَالَك

الهُ اللهُ عَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8533 – صحيح

﴿ ﴿ زید بن سلام این والد سے ، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رفائن کی وفات وفات کا وقت قریب آیا توان کے پاس کچھ دیباتی لوگ آئے اور کہنے لگے: اے حذیفہ! ہم دکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، حضرت حذیفہ نے ان سے فرمایا: میرے چرے پرخوشی کے آثار ہیں اور صبیب فاقوں سے ہی ملتاہے ، وہ کامیاب نہیں ہوتا جوان باتوں پر پریثان ہوجا تاہے ، البتہ میں کسی باغی کی بغاوت میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا، آج میں برے ساتھی سے تھے اللہ کی یناہ میں دھیا ہوں اللہ کا میان اللہ کا اللہ کا بارے میں یو چھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے تھے اللہ کی یناہ میں دھیا ہوں اللہ کا اللہ کی بارے میں یو چھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے تھے اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اللہ کا بارے میں یو چھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے کھے اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اللہ کا بارے میں بوجھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے کھے اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اللہ کی بارے میں بوجھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے کھی اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں اللہ کی بارے میں بوجھا کرتے تھے اور میں برے ساتھی سے کھی اللہ کی بناہ میں دھیا ہوں اس میا ہوں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں دھیا ہوں اس میں دھیا ہوں دور دھیا ہوں دور دھیا ہوں دھی دھیا

آپ منگانی است شرکے بارے میں پوچھا کرتاتھا، میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم شرمیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر خیرلائے گا؟

کیااس خیر کے بعد کوئی شربھی آئے گا؟ آپ منگانی است نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کی: کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شرآئے گا؟

آپ منگانی است خرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: یارسول اللہ منگانی اوہ کیے؟ آپ منگانی انے فرمایا: میرے بعد پچھا کمہ ایسے ہوں گے جو میری ہدایت رہنیں ہوں گے منہ میری سنت پر عمل پیراہوں گے، اور عنقریب پچھلوگ ایسے بیدا ہوں گے جن کے دل دیکھنے میں توالیہ ہی ہوں گے جسے کسی انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، میں نے کہا: اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟

آپ منگانی است میں توالیہ ہی ہوں گے جیسے کسی انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، میں نے کہا: اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟

آپ منگانی است خرمایا: تم امیر اعظم کی پیروی کرنا، اگر چہوہ تیری پیٹے پر مارے، اگر چہوہ تیرامال کھالے۔

آپ منگانی کے میں حدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیزیں اورامام مسلم ٹیز اللہ اس کونقل نہیں کیا۔

8534 – آخبَرنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبِى قَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُتُبَةً، قَلَ السُّحُسَيْنُ بَنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ آبِى قَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُتُبَةً، عَنْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَلَا الْاَمُ عُنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَلَا الْاَمُ عُنْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا آعُمَالًا تَنْزِعُهُ مِنْكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ حَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمُ فَي الْقَضِيبُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8534 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابومسعود انصاری وَلِيُمْ فِر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللّهِ عَنْ ارشاد فر مایا: خلافت ہمیشہ تم میں رہے گی اور تم امیر رہوگے جب تک کہ تم من گھڑت اعمال کو اپنالو گے تو خلافت تم سے چھن جائے گی، اگرتم نے ایسا کیا تو الله تعالی تم پر دنیا کے خبیث ترین لوگوں کو تمہارا حکمران بنادے گا، وہ تمہیں اس طرح چھیل کررکھ دیر گے جیسے کاٹی ہوئی شاخ کو چھیلا جاتا ہے۔

الاسناد بلین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8535 – اَخْبَرَنِیُ اَبُوُ زَکَرِیَّا الْعَنْبَرِیُّ، ثَنَا اِبْرَاهِیُمُ بُنُ اَبِیُ طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّی، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِیِّ، ثَنَا سُفَیانُ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ اَبِی یَعُلَی الثَّوْرِیِّ، عَنْ سَعُد بْنِ حُذَیْفَةَ، قَالَ: رُفِعَ اِلٰی حُذَیْفَةَ عُیُوبُ سَعِیدِ بُنِ الْعَاصِ فَقَالَ: " مَا اَدُرِی اَیَّ الْاَمْرَیْنِ اَرَدُتُمْ تَنَاوُلَ سُلُطَانِ قَوْمٍ لَیْسَ لَکُمُ، اَوُ اَرَدُتُمُ رَدَّ هٰذِهِ الْهِتُنَةِ سَعِیدِ بُنِ الْعَاصِ فَقَالَ: " مَا اَدُرِی اَیَّ الْاَمْرِیْنِ اَرَدُتُمْ تَنَاوُلَ سُلُطَانِ قَوْمٍ لَیْسَ لَکُمُ، اَوْ اَرَدُتُمُ رَدَّ هٰذِهِ الْهِتُنَةِ مَنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى الْلَارُضِ حَتَّى تَطَا خِطَامَهَا، لَیْسَ اَحَدٌ رَادَّهَا وَلَا اَحَدٌ مَانِعَهَا، وَلَیْسَ اَحَدٌ وَالْتَهَ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

click on link for more books

### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8535 – صحيح

﴿ ﴿ سعد بن حذیفہ فرماتے ہیں: حضرت حذیفہ کے پاس سعید بن العاص کے عیوب بیان کے گئے ،آپ نے فرمایا:
میں نہیں جانتا کہ دوکا موں میں سے تمہاراارادہ کیا ہے؟ تم الی قوم کی بادشاہت جا ہے ہو جوسلطنت تمہاری ہے ہی نہیں۔ یا تم
اس فتنہ کوختم کرنا چاہتے ہو، یہ فتنہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا جائے گا ، یہ زمین کی تمام فصلیں کھا جائے گا ،حتیٰ کہ اس کی لگام
پاؤں کے نیچے روندی جائے گا ۔ کوئی اس کورو کنے والا ہوگانہ اس کوکوئی برا کہنے والا ہوگا، اور ،جوبھی اللہ کا نام لے گااس کوئل
کردیا جائے گا ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا۔جو ساون کے بادلوں کی مانند یکجا ہوگی۔آپ نے فرمایا: قزع سے
مراد باریک بادلوں کا ایک کھڑا ہے ، جب وہ بڑے بادل کے نیچے سے گزرتا ہے تو ایک سائبان کی طرح محسوں ہوتا ہے۔
مراد باریک بادلوں کا ایک کھڑا ہے ، جب وہ بڑے بادل کے نیچے سے گزرتا ہے تو ایک سائبان کی طرح محسوں ہوتا ہے۔

ﷺ خات کو کھڑی یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُنظِیۃ اورامام مسلم مُنظِیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8536 - حَدَّثَنِيى عَلِي بُنُ عِيْسَى، ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ جَامِعٍ، عَنْ آبِى وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّٰهِ: إِذَا بُخِسَ الْمِيزَانُ حُبِسَ الْقَطُرُ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ الْقَتُلُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كَثُرَ الْكَذِبُ كَثُرَ الْهَرُجُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8536 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابووائل فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ نے فرمایا: جب ناپ تول میں کمی شروع ہوجائے گی تو ہاشیں رک جائیں گی، اور جب زناعام ہوجائے گا تو قتل بھی بڑھ جائے گا، اور طاعون تھیلے گا، اور جب جھوٹ عام ہوجائے گا تو موت زیادہ ہوجائے گا۔

﴿ 8537 مِنْ عَبُدِ الْمُولِيَ الْمُولَى الْمُولَّى الْمُولَى اللهُ وَمَالُهُ اللهُ الْمُولِي اللهِ الْمُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَيَقُولُ: وَيُحَكُمْ كَمْ عَهُدٍ قَدُ نَقَضُتُمُوهُ وَكُمْ دَمٍ قَدُ سَفَكْتَمُوهُ، فَيْبَايَعُ كَرُهًا فَإذَا اَدُرَكُتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ فَإِنَّهُ الْمَهُدِيُّ فِي الْاَرْضِ، وَالْمَهُدِيُّ فِي السَّمَاءِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8537 - سنده ساقط

ارشاوفر مایا:

القعدہ میں قبائل کی آپس میں جنگ ہوگی ، حاجیوں کو برابھالکہاجائے گا، پھرمنی میں جنگ ہوگی ، اس میں بہت قتل عام ہوگا، خت خوزین کی ہوگی ، جنگ ہوگی ، حاجیوں کو برابھالکہاجائے گا، پھرمنی میں جنگ ہوگی ، اس میں بہت قتل عام ہوگا، خت خوزین کی ہوگی ، جنگ کہ جمرہ عقبہ پرخون بہرگا، ان کا سپہ سالار بھاگ جائے گا، یدرکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئے گا، اس سے بیعت کی جائے گی لیکن بیاس کو ناپند کرے گا۔ اس کو کہاجائے گا: اگرتونے انکار کیا تو ہم تیری گردن مارویں گے ، بدری صحابہ کے ایری صحابہ کی تعداد کے برابرلوگ اس کی بیعت کریں گے ، آسان والے اور زمین والے اس پر راضی ہوں گے ، ابویوسف نے کہا: محمد بن عبداللہ نے روایت کیا کہ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے ، انہوں نے ان کے داداسے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈائٹونے فر مایا: لوگ اس محمد جج کریں گے ، اور وقوف عرفات اسمح کریں گے ۔ بیلوگ میں رہے ہوں گے ، ان کوکبی باشندے کی طرح کوئی فض پکڑے گا، سب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑپڑیں گے ، گویا کہ میں ان کے خون کو دکھی رہا ہوں ، وہ کہیں یا شندے کی طرح کوئی فض پکڑے گا، سب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑپڑیں گے ، گویا کہ میں ان کے خون کو وعدے تو رہوں ، وہ کہیں ، اور تم آپ کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی وقت کی بہلے کئے خون بہائے ہیں، لیکن زبردتی اس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی تواس کی بیعت کی جائے گی ، اگر تم اس کو پوئی کے بیں بی بی بی بی مہدی ہوگا۔

8538 - حَدَّنِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادَ بُنَ مَعْقِلٍ، صَاحِبَ هاذِهِ الدَّارِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ، صَاحِبَ هاذِهِ الدَّارِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ آوَلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْآمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلاةُ، وَآنَ هاذَا الْقُرُآنَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ آوَلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْآمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلاةُ، وَآنَ هاذَا الْقُرُآنَ اللهُ فِي الصَّلاةُ، وَآنُ هاذَا الْقُرُآنَ اللهُ فِي الصَّلاةُ، وَآنَ هاذَا الْقُرُآنَ اللهُ فِي الصَّلاةُ، وَآنَ هاذَا الْقُرُآنَ اللهُ فِي الصَّلاةُ، وَآنَ هاذَا اللهُ وَاللهُ عَنْهُ مَنَا اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَمَا فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلَةً فَيَذُهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمُ ، ثُمَّ قَرَآ: (وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَ بِالَّذِى آوَحَيْنَا اللهُ لَيْ اللهُ عَنْهُ لَكُلُهُ وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمُ ، ثُمَّ قَرَآ: (وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِى آوَحَيْنَا اللهُ لَذَا اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

### (التعليق – من تلحيص الذهبي)8538 – صحيح

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِى الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: يُوشِكُ اَنُ تَـطُسُلُبُوا فِـى قُـرَاكُـمُ هٰـذِهِ طَسُتًا مِـنُ مَاءٍ ، فَلَا تَجِدُونَهُ يَنْزَوِى كُلُّ مَاءٍ اِلَى عُنصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤُمِنِينَ وَالْمَاءُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

♦ ♦ حضرت عبداللہ بن مسعود والعظافرہ الفقافرہ ا

اورسب سے آخر تک جو چیز قائم رہے گی وہ نماز ہے۔اور یہ قرآن کریم تمہارے اندرموجود ہے ، یہ بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا۔ صحابہ کرام جن آئی نے بوچھا: یہ کیسے اٹھالیا جائے گا حالانکہ یہ تو ہمارے دلوں میں نقش ہو چکا ہے ، اورہم نے اس کومصاحف میں لکھ بھی لیا ہے ، آپ مَن اللہ نے فرمایا: ایک رات ایسی آئے گی کہ تمہارے دلوں اور مصاحف میں سے سب کچھ مٹادیا جائے گا۔ پھرانہوں نے یہ آیت پڑھی

وَ لَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُ حَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (الاسراء:86)

''اورا گرہم جاہتے تو بیہ وحی جوہم نے تمہاری طرف کی اسے کے جاتے پھرتم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لئے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

حضرت عبداللد نے فرمایا: قریب ہے کہتم اپنی بستیوں میں اس تھال بھر پانی ڈھونڈ ولیکن تہمیں اتنا پانی بھی میسر نہ آئے، ہر پانی اپنے عضر کی جانب سمٹ جاتا ہے، ہاتی ماندہ پانی بھی اور مونین بھی شام میں ہوں گے۔

8539 - حَـدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُوَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكُمُ سُفْيَانُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ وَيُعَذِّبُهُمُ اللهُ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8539 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ رہائے ہیں: تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جو مہیں عذاب دیں گے اوراللہ تعالی ان کوعذاب دے گا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن اِمام بخاری میں اورامام مسلم میں ہے اس کو قل نہیں گیا۔

8540 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَرُومَةٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُنْدِرِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِي سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُنْدِرِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِي سُفُيَانُ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " تَكُونُ فِي اللَّهُ عَنْهُ مَوْدَاءُ مُظْلِمَةً، هَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللللْمُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْمُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 85,40 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت علی رہی ﷺ نے قرمایا: اس امت میں ہانچ فتنے ہوں گے ، ایک فتنہ عام ہوگا ہ ایک فتنہ خاص ہموگا ، پھرایک فتنہ عام ہوگا ، پھرایک فتنہ خاص ہوگا ، پھرانتہائی تاء کا محافظ عام ہوگا ، اوگ الائل افتناع آئے کی نوروں کی طرح ہوجائیں گے۔ السناد ہے السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8541 - صحيح

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ولالفؤن فرمایا: جان لو، تم بابل اور حیره کے درمیان ایسی جگه پر ہو گے جہاں پر مختلف لوگ جاتے ہیں، یہ بھی جان لوکہ باتی علاقوں میں دس جاتے ہیں، یہ بھی جان لوکہ باتی علاقوں میں دس میں سے وصعے بھلائی اورایک حصہ برائی ہوگی ، یہ بھی جان لوکہ باتی علاقوں میں دس میں سے وصعے برائی ہوگی اورایک حصہ بھلائی ہوگی ، اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں ابن مسعود کی جان ہے قریب ہے کہ روئے زمین پر تمہیں سب سے زیادہ یہی چیز محبوب ہوگی کہ تمہارے پاس کوئی الیی سواری کا بندوبست ہوجائے جوتمہارے گھر والوں کوشام تک پہنچادے۔

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشانید نے اس کونقل نہیں کیا۔

8542 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيِّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِیُّ، ثَنَا وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَمِّدُ بَنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا اَبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِیُّ، عَنْ رِبْعِیِّ بَنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا النَّوْبُ الْخَلْقُ حَتَّى يَصِيرَ مَا يَدُرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيامٌ وَّلَا نُسُكُ غَيْرَ اَنَّ اللهُ " يَنْدُرِسُ الْإِسُلامُ كَمَا يَنْدَرِسُ النَّوْبُ الْخَلْقُ حَتَّى يَصِيرَ مَا يَدُرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيامٌ وَّلَا نُسُكُ غَيْرَ اَنَّ الرَّجُلَ وَالْعَجُوزُ وَيَقُولُونَ: قَدُ اَدْرَكُنَا النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " فَقَالَ لَهُ صِلَةٌ بَنُ زُفَرَ: وَمَا يُغْنِى عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَا حُذَيْفَةُ وَهُمُ لَا يَدُرُونَ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا نُسُكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ يَنْجُونَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَدُرُونَ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا نُسُكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةً يَنْجُونَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنَ النَّاهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

اللهٰ'' کی بناء پر دوزخ ہے نجات پائیں گے۔

الله المسلم والمنظ عمار كمطابق صحيح بياكين شخين ناس كوقل نهيس كيا-

8543 - اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوْبَ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، وَمُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، قَالًا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ٱنْبَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ إلى مَغُرِبَانِ الشَّمُسِ حَفِظَهَا مَنْ حَفِظَهَا، وَنَسِيَهَا مَنْ نَسِيَهَا، وَٱخْبَرَ فِيُهَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيلَهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا اللُّانيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، أَلَا إِنَّ يَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيَى مُ وُمِنًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، آلا إِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَـوُفِ ابْـنِ آدَمَ، ٱلَّـمُ تَـرَوُا إِلَى حُـمُـرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ ٱوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ ٱحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَلْزِقُ بِ الْأَرْضِ، آلا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَ الِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَيطِىءَ الْفَيْءِ، فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَاِنَّهَا بِهَا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْـفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا، آلَا إِنَّ حَيْرَ التَّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ سَيَّءَ الْقَضَاءِ سَيَّءَ الطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيَّءَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَيِّءَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، آلا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ آنُ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، آلا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، آلَا وَإِنَّ ٱكْبَرَ الْغَدْرِ غَدَرُ اِمَامِ عَامَّةٍ، آلَا وَإِنَّ الْغَادِرَ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ، آلَا وَإِنَّ الْفِجهادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِرٍ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَغْرِبَانِ الشَّمُسِ "، قَالَ: إنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِيمَا مَضَى هَٰذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ آبِي نَضُرَةً. وَالشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِعَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8543 - ابن جدعان صالح الحديث

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑا تھؤیمیان کرتے ہیں: رسول اللہ مُلَالِیَّا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر عصر ہے مغرب تک ہونے آپ نے ہمیں خطبہ دیا، کئی لوگوں نے اس کو یا درکھااور کئی لوگ بھول گئے ، اس خطبہ میں حضور مُلَا اَیُّا نِیْ نِی لوگوں نے اس کو یا درکھااور کئی لوگ بھول گئے ، اس خطبہ میں حضور مُلَا اُلَا تھا اُل کی حمد وثناء فر مائی ، پھر فر مایا: دنیا سرسبز اور میٹھی ہے ، والے واقعات بیان کردیے، (خطبہ کے آغاز میں ) آپ مُل کرتے ہو، خبر دار! دنیا سے بچتے رہنا ، اور عور توں سے بچتے رہنا ، اور عور توں سے بچتے رہنا ، دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ، میں پیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ تعالیٰ میں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ، میں پیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ فور میں بیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ فور میں بیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ فور میں بیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ فور میں بیدا کیا گیا ہے ، حدول اللہ فور میں بیدا کیا گیا ہے ، میں بیدا کیا گیا ہوں دیکھے گا کہ میں بیدا کیا گیا ہوں دیکھے گیا کہ میں بیدا کیا گیا ہوں دیکھے کیا ہوں دیکھے کیا ہوں دیکھے کیا ہوں دیکھے گور کیا ہوں دیکھے کیا ہوں کیا ہوں دیکھے کیا ہوں دیکھے کیا ہوں کی

- 🔾 کچھالوگ مومن پیدا ہوتے ہیں،مومن زندگی گزارتے ہیں اور حالتِ ایمان میں ہی وفات پاتے ہیں۔
  - 🔾 کچھ کا فرپیدا ہوتے ہیں، کفرمیں ہی زندگی گز ارتے ہیں اور کفریر ہی مرتے ہیں۔
- 🔾 کچھالیے ہوتے ہیں جومومن پیداہوتے ہیں،ایمان پرزندگی گزارتے ہیں کیکن کافر ہوکرمرتے ہیں۔
- 🔾 کچھا ہے ہیں جو کا فرپیدا ہوتے ہیں ، کفرمیں ہی زندگی گز ارتے ہیں اوران کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

خردار! غصہ ایک انگارہ ہے جو ابن آ دم کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ، کیاتم اس کی آئکھوں کی سرخی کوہیں و کھتے ؟ اوراس کے نتھنے پھولتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ جب کسی بریہ کیفیت طاری ہو،اس کو جائے کہ وہ زمین کے ساتھ چپک جائے۔ خبر دار! مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو بہت دریسے غصہ آئے ،اوروہ معاف بہت جلدی کردے۔ اورسب سے برامخص وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آ جائے ادر بہت دیر سے ختم ہو،اگر آ دمی کوغصہ جلدی آتا ہواوروہ معاف بھی جلدی کرتا ہو تب توٹھیک ہے،جس کوغصہ لیٹ آتا ہے اورختم بھی دریہ ہوتا ہے، یہ بھیٹھیک ہے،خبر دار! بہترین تاجروہ ہے جوادائیگی بھی ا چھے انداز میں کرے اور تقاضا بھی اچھے انداز میں کرے، اورسب سے برا تاجر وہ ہے جو بداخلاقی سے تقاضا کرے اور برے اندازے ادائیگی کرے۔جس کی ادائیگی درست اور تقاضا براہوگا ، یٹھیک ہے اور جس کی ادائیگی درست اور تقاضا براہوگا وہ بھی تھیک ہے۔ خبر دار! جس کوحق معلوم ہولوگوں کی ہیت اس کوحق بولنے سے روک نہ یائے ،خبر دار! ہرغدار کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا،اس کی مقداراس کی غداری کے مطابق ہوگی ،خبردار! سب سے بڑی غداری حکمران سے غداری ہے۔ خردار!غدارکا جھنڈااس کی سرین پر ہوگا،خبردار!بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ پھر جب سورج کے غروب ہونے کے بالکل قریب تھا تو فرمایا: اب دنیا جتنی باقی بچی ہےوہ اتنی ہی ہے جتنا آج کے دن کا وقت باقی بچاہے۔ 🟵 🕾 علی بن زید بن جدعان قرش پیر حدیث اس اساد کے ہمراہ ،ابونظر ہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں ۔جبکہ امام

بخاری کیانید اورا مام مسلم میشد نے علی بن زید کی روایات نقل نہیں کیں۔

8544 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا اَبُو مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يُسُرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُصْبِحُ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا الزَّبُورِ، وَيُنْتَزَعُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ فَيُصْبِحُونَ وَلَا يَدُرُونَ مَا هُوَ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8544 - على شرط مسلم

ابو ہریرہ والنوز فرماتے ہیں: اللہ کی کتاب پر ایک رات الیم گزرے گی کہ اس کے بعدیہ آسان کی جانب اٹھائی جائے گی ، پھرروئے زنین پر قرآن کریم ،تورات ،انجیل اورزبور کی ایک آیت تک نہرہے گی ،اورلوگوں کے دلول سے بھی نکال لی جائے گی ،لوگ ایسے ہوجا کیں میکی کہ ان کو اپنا چیزوں کا سچھ بھی علم نہیں رہے گا۔

# 🕾 🕾 به حدیث امام مسلم و النواکے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8545 - حَدَّفَنَا اَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا اَبُو مَالِكِ الْآشُجِعِيُّ، عَنْ اَبِي الشَّعْفَاءِ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ اَبِي مَسْعُودٍ الْآنُصَارِيِّ رَضِي اللهُ عَنَهُ فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهُ عَنُهُ فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ: اعْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلَوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوُنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّلُوْنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَاصِيرُوا حَتَى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَيُسُتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ

هَـٰذَا حَـدِيْتٌ صَـحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَقَدْ كَتَبُنَاهُ مُسُنَدًا مِنُ وَجُهِ لَا يَصِتُ عَلَى هَٰذَا لُكِتَابِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8545 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں: ہم ابومسعود انصاری کے ہمراہ باہر لکلے، ہم نے ان سے کہا: آپ ہم سے عہد لیس، آپ نے فرمایا: تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی میں ڈرو، اور محد مُلَاثِیْنَم کی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ تعالی محمر مُلَاثِیْنَم کی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ تعالی میے ڈرتے جماعت کو محرابی پرجع نہیں فرمائے گا، اور اللہ کا دین ایک ہی ہے، اللہ کے دین میں رنگسازی سے بچو، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور صبر اختیار کرو، یہاں تک کہ نیک آ دی کو آ رام مل جائے اور فاجروں سے سکون ہوجائے۔

ﷺ نی سی مسلم والفی کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کو قان نہیں کیا۔ ہم نے اس کومند کرے اس طور پر لکھا ہے کہ یہ اس کتاب کے مطابق صحیح نہیں ہے۔

8546 - حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سَعِيدِ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ مُعَاذِ، ثَنَا عَلِيٌّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ عَمَّارٍ الْكِلابِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَنَ اللهِ عَمَّارٍ الْكِلابِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَمَّارٍ الْكِلابِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَمَاعَةُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ هَذِهِ الْاَمَّةَ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَاللهُ مَعَلَى اللهُ مَعْدُهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَلْ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَنْ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَا مَا اللهُ مَعْدُهُ مَا اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَا اللهُ مَعْدَهُ مَا اللهُ مَعْدُهُ مَا اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَا اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ مَنْ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ اللهُ مَعْدُهُ مَا اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ مَعْدُهُ اللهُ ال

﴾ ﴿ حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمار الکانی ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹیٹم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا،اورتم پرصبرلازم ہے حتیٰ کہ نیک لوگ آ رام یا ئیں اور فاجر سے سکون مل جائے۔

ان اساد کے ہمراہ صرف ایک ہے کہ میں اس اساد کے ہمراہ صرف ایک ہی حدیث کھی ہے۔

8547 - حَدَّثَنَا أَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَّادٍ اللهِ بُنِ عَمَّادٍ اللهِ عَنُهُ قَالَ: رَايَتُ مَلِي اللهُ عَنُهُ، قَالَ: رَايَتُ وَاللهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ وَاللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَ، وَلَا اِلَيْكَ النَّكَ هَذَا حَدِيْتٌ لَـهُ طُرُقٌ، عَنُ اَيْمَنَ بُنِ نَـابِلٍ، وَقَـدِ احْتَجَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ بِأَيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ فِى الْجَامِعِ الصَّحِيُح "

﴾ حضرت قدامہ بن عبداللہ بن عمارالکلا بی ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ مَٹاٹٹیٹِ کو قربانی کے دن رمی جمار کرتے ہوئے دیکھاہے ،کسی کو مارانہ جائے ،جھڑ کانہ جائے ،اورنہ ایک دوسرے کو آ وازیں دی جائیں۔

ﷺ نے اپنی جامع سیجے میں اس عدیث کے طرق ایمن بن نابل سے بھی ہیں۔ اورامام محمد بن اساعیل بخاری میں نے اپنی جامع سیجے میں ایمن بن نابل کی روایات نقل کی ہیں۔

8548 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ، ثَنَا اَبُو الْمَهُدِيّ سَعِيدُ بنُ سِنَانِ، عَنُ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ آبِي شَجَرَةً كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَنْ تَنْفَكُّوا بِخَيْرِ مَا اسْتَغُنَى آهُلُ بَدُوكُمُ عَنْ آهُلِ حَضَرِكُمُ قَالَ: وَلَتَسُوقَ نَّهُـمُ السِّنِينُ وَالسِّنَاتُ حَتَّى يَكُونُوا مَعَكُمْ فِي الدِّيَارِ، وَلَا تَمُنَعُوا مِنْهُمُ لِكَثْرَةِ مَنُ يُسْتَرُ عَلَيْكُمْ مِنْهُمُ قَالَ: يَقُولُونَ طَالَمَا جُعْنَا وَشَبِعْتُمْ، وَطَالَمَا شَقِينَا وَنَعِمْتُمْ فَوَاسُونَا الْيَوْمَ وَلَنَسْتَصْعِبَنَّ بِكُمُ الْأَرْضَ حَتَّى يَغُبِطَ آهُ لُ حَضَرِكُمُ اَهُلَ بَدُوكُمُ مِنِ اسْتِصْعَابِ الْآرْضِ . قَالَ: وَلَتَمِيلَنَّ بِكُمُ الْآرُضُ مَيْلَةً يَهْلِكُ مِنْهَا مَنْ هَلَكَ وَيَسْقَى مَنْ بَقِيَ حَتَّى تُعْتَقَ الرِّقَابُ، ثُمَّ تَهْدَا بِكُمُ الْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْدَمَ الْمُعْتِقُونَ ، قَالَ: " ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الْاَرُضُ مِنُ بَعْدَ ذَلِكَ مَيْلَةً أُخْرَى فَيَهُلِكُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ وَيَبْقَى مَنْ بَقِيَ حَتَّى تُعْتَقَ الرِّقَابُ ثُمَّ تَهُدَأُ بِكُمُ الْاَرْضُ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نُعُتِقُ رَبَّنَا نُعُتِقُ فَيُكَذِّبُهُمُ اللَّهُ: كَذَبُتُمْ كَذَبُتُمْ آنَا أُعْتِقُ "، قَـالَ: وَلَيَبْتَلِينَ ٱخُرَيَاتُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِ الرَّجُفِ فَاِنُ تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ، قَالَ: " وَإِنْ عَادُوا اَعَادَ اللَّهُ عُلَيْهِمْ بِالرَّجُفِ وَالْقَذُفِ وَالْجَذُفِ وَالْخَسُفِ وَالْمَسْخِ وَالصَّوَاعِقِ، فَإِذَا قِيلَ: هَلَكَ النَّاسُ هَلَكَ النَّاسُ، فَقَدُ هَلَكُوا، وَلَنُ يُعَذِّبَ اللَّهُ تَعَالَى أُمَّةً حَتَّى تَغُدِرَ "، قَالُوا: وَمَا غَدُرُهَا؟ قَالَ: يَعْتَرِفُونَ بِالذُّنُوبِ وَلَا يَتُوبُونَ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِالْقُلُوبِ بِمَا فِيهَا مِنْ بِرَّهَا وَفُجُورِهَا كَمَا تَطْمَئِنُّ الشَّجَرَةُ بِمَا فِيُهَا، حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ مُحْسِنٌ أَنْ يَزْدَادَ إحْسَانًا، وَلَا يَسْتَطِيعَ مُسِيءٌ اسْتِعُتَابًا ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ) (المطففين: 14) هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8548 - سعيد متهم ساقط

سیر ہوکر کھاتے ہو، ایک عرصے سے ہم پریشان ہیں اورتم لوگ نعمتوں میں ہو،آج تم ہماری مدد کرواورہم تم پر زمین میں رہنا مشکل کردیں گے۔ حتیٰ کہ زمین کی تنگی کی وجہ سے شہری لوگ دیہا تیوں پر رشک کریں گے اور تم سے زمین بھر جائے گی ، ہلاک ہونے والے ہلاک ہوجائیں گے اور بیخے والے نچ جائیں گے ،حتی کہ غلام آزاد کئے جائیں گے ، پھرتم پرزمین کشادہ کردی جائے گی ، حتیٰ کہ غلاموں کوآزاد کرنے والے نادم ہوجائیں گے، آپ فرماتے ہیں: پھردوسری مرتبہ زلزلہ آئے گا، اس میں بھی کٹی لوگ ہلاک ہوجا کمیں گے اورکٹی لوگ نج جا کمیں گے ، پھر غلام آ زاد کئے جا کمیں گے ، پھرزمین کشادہ ہوجائے گی ، وہ لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب ہم نے غلام آزاد کئے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے غلام آزاد کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حبثلا ئے گااور فرمائے گا:تم جھوٹ بول رہے ہو،تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے آزاد کیاہے،آپ فرماتے ہیں: اس امت کے آخری ز مانے کے لوگوں کوزلز لے سے آ ز مایا جائے گا، اگر بیرلوگ تو بہ کرلیں گے تواللہ ان کی تو بہ کوقبول فر مائے گا،لیکن اگر بیہ دوبارہ اسی گناہ میں مبتلا ہوں گے تواللہ تعالیٰ دوبارہ ان پرزلزلہ بھیجے گا، ان پر پتھر برسیں گے، زمین بھٹے گی ، زمین میں لوگ دھنسیں گے اور چہرے بدلیں گے اورکڑک نازل فرمائے گا، جب بیآ وازیں آنے لگ جائیں کہلوگ ہلاک ہو گئے ،لوگ ہلاک ہو گئے ، تو جان لو کہ وہ واقعی ہلاک ہوگئے ، اوراللہ اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ غداری نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام بخائشے نے پوچھا: ان کی غداری کیا ہوگی؟ آپ مَا اُنٹیٹم نے فرمایا: بیا ہے گنا ہوں کا اعتراف تو کریں گے کیکن ان سے توبہبیں کریں گے ، اوران کے دلوں میں جونیکی یا برائی ہوگی ،اس پر وہ مطمئن ہوں گے،جبیبا کہ درخت اپنے تھلوں پرمطمئن ہوتا ہے ، حتیٰ کہ احسان کرنے والے میں مزید احسان کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اورگنہ کرنے والا گنا ہوں سے نہیں تحصکے گا، اوربداس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين:14)

"كوئى نہيں بلكدان كے داوں برزنگ چر هاديا ہان كى كمائيوں نے" (ترجمه كنز الايمان ،امام احمدرضا)

🕾 🕾 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8549 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، آنُبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنُبَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: آشُرَف رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَآرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطُرِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8549 - على شرط البخاري ومسلم

الله من وید ہے ہے۔ دکھ ہے ہے۔ اور فرمایا: کیاتم وہ سب دیکھ ہے ہوجو میں دیکھ اور فرمایا: کیاتم وہ سب دیکھ ہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں اوگوں نے کہا: جی نہیں، آپ من الله عن الله عن تمہارے گھروں کے اندر فتنے دیکھ رہا ہوں جیسے دازد وہ میں اللہ من اللہ من اللہ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے دیکھ رہا ہوں جیسے دازد وہ میں اللہ من اللہ

بارش برستی ہے۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8550 - صحيح

﴾ حضرت عبدالله بن عمرو و المنظفية عين: هم رسول الله منطقيل كى بارگاه ميں موجود تھے ،آپ منگيل ہے يو جھا گيا كون ساشهرسب سے پہلے فتح ہوگا؟ فسطنطنيه يا روم؟ آپ منگيل نظر مايا: پہلے ہرقل كاشهر فتح ہوگا، يعنی قسطنطنيه۔ ﷺ اورامام مسلم مِن اللہ عناد ہے ليكن امام بخارى مِن اللہ اورامام مسلم مِن اللہ نے اس كونقل نہيں كيا۔

8551 - آخُبَرَنِي ٱبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبُرَاهِيْمَ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، ٱنْبَا مَعُمَرٌ، عَنُ آيُّوُبَ، عَنُ آبِي قِلْابَةَ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِي رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ رَاسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: آنَا رَبُّكُمُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ رَاسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: آنَا رَبُّكُمُ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ رَاسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: آنَا رَبُّكُمُ، فَالَ : فَلَا يَضُرَّهُ - آوُ قَالَ : فَلَا فَلَا اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلَا يَضُرَّهُ - آوُ قَالَ : فَلَا فَنَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرَّهُ - آوُ قَالَ : فَلَا وَتَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلَا يَضُرَّهُ - آوُ قَالَ : فَلَا فَتُنِينَ ، وَمَنْ قَالَ : كَذَبُتَ رَبِّى اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلَا يَضُرَّهُ - آوُ قَالَ : فَلَا فَتُنَا مَا عُلُهُ وَعَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8551 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَدَ مَدَ الْمَامِ بَخَارِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

الُحُجُرَاتِ - نِسَاءَهُ - فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْحُجُرَاتِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)8552 – على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت ام سلمه ظافیا فرماتی ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَا نے ارشاد فرمایا: رات کتنے ہی فتنے نازل ہوئے اور کتنے ہی ختنے نازل ہوئے اور کتنے ہی خزانے کھلے ، اے گھرول میں سونے والو! (خود بھی بیدار ہوجاؤ اور )اپنے گھروالوں کو بھی اٹھاؤ، بہت ساری خواتین جود نیامیں کیڑے پہنتی ہیں ،وہ قیامت کے دن نگی ہوں گی۔

المام بخارى المام بخارى المسلم المسلم

8553 - اَخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَحُمَدَ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُعَاذِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَجَّاجِ بَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِي الْحَلِيْلِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اَبِي الْحَلِيْلِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنْ اَبِي الْحَلِيْلِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هِذَا اَفْضَلُ مِنُ ارْبَعِ صَلُواتٍ فِيهِ ، وَلِيعُمَ الْمُصَلَّى ، وَلَيُوشِكَنَ اَنْ لا يَكُونَ لِلرَّجُلِ وَسَلَّمَ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) غ8553 - صحيح

﴿ حضرت ابوذر رہ النہ اور میں کہ ہم رسول اللہ مَا الله م

8554 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عِيْسَى اللَّخْمِيُّ، بِتِنِيسَ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ اَبِى سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وِسَادَتِي، فَاتَبَعُتُهُ بَصَرِى فَاذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، آلا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخُرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8554 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص وَالْمُ فَاتِ مِين كه رسول اللهُ مَثَالِيَّا فِي ارشاد فرمايا : مين نے خواب مين ديكھا جي ميرے تكيے كے بنچ سے كتاب كاعمود نكال ليا گيا ،ميرى نگامين اس كے تعاقب ميں گئيں، وہ ايك چمكتا ہوانورتھا ، جوكه شام تك چيل گيا، خبر دار ، جب فتنے واقع ہوں گے ،اس وقت ايمان شام ميں ہوگا۔

الله الله الم الم المعارى و الله المسلم و الله المسلم و الله الله الله و الله و

2555 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُرَيْسٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعُدَانَ، آنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ الْكَلاعِيَّ، يُجَدِّثُ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّامُ صَفُوةُ اللهِ مِنْ بِلادِهِ، يَسُوقُ اللهَا صَفُوةَ اللهِ مِنْ بِلادِهِ، يَسُوقُ اللهَا صَفُوةَ عَادِهِ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ إلى غَيْرِهَا فَبِسُخُطِهِ، وَمَنْ دَحَلَ مِنْ غَيْرِهَا فَبِرَحْمَتِهِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8555 - كلا وعفير هالك

﴾ حضرت ابوامامہ باہلی رٹائٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹؤ کے ارشاد فرمایا: شام ،اللہ کے ملکوں میں سے چناہوا ہے اور اس کی جانب اُس کے چنے ہوئے بندے آئیں گے۔ جوشخص شام سے کسی اور ملک کی طرف نکل جائے گا،وہ اس پرناراض ہوگا،اور جوشخص کسی اور ملک سے آکراس میں داخل ہوجائے گا،وہ اس کی رحمت میں ہوگا۔

الله الله الله المسلم والنوك معيارك مطابق صحيح الاسناد بي كين شيخين ني اس كوقل نهيس كيا-

8556 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرِ الْحَوَلَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُو، آخُبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَوَالَةَ رَضِیَ اللهُ سَعِیدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَوَالَةَ رَضِیَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "سَتُجَنَّدُونَ آجُنَادًا: جُندًا بِالشَّامِ، وَجُندًا بِالْعِرَاقِ، وَجُندًا بِالْيَمَنِ " قُلُدتُ: يَا رَسُولُ اللهِ احْتَرُ لِی، قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالشَّامِ، فَمَنُ آبَی فَلْیَلُحَقُ بِیَمَنِهِ، وَلْیَسُقِ مِنْ عُدُرِهِ، فَانَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَکَفَّلَ لِی بِالشَّامِ وَاهْلِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8556 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن حواله بن تنفیز فرماتے ہیں که رسول الله منافیقیم نے ارشاد فرمایا: عنقریب تمہار کے شکر تیار ہوں گے، ا اس کشکہ شامر میں بیدگاری عواق میں Pjick on link for mare proks ایسان اللہ منافیز کر ہیں۔ میں ریسائی کا منتخب فریا تھ ہیں؟ آپ مَنَا اَیْنَا مِنْ مِنام کواختیار کرنا، جواس تک نہ پہنچ سکے وہ یمن والے لشکر میں شامل ہوجائے۔اوراس کے کنوؤں کا پانی ہے ،کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے شام اوراہل شام کا ذمہ لیا ہے۔

الله الله المسلم موالية الاسناد بي كين امام بخارى مُواللة اورامام مسلم مُواللة في الساكونقل نهيس كيا

8556 - عُلَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ اَبِى أَمَامَةَ، مَرْفُوعًا: " أُنْزِلَتْ عَلَىَّ النَّبُوَّةُ فِي ثَلَاثَةِ اَمُكِنَةٍ: بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالشَّامِ " صَحِيْحٌ

ا ابوامامه مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ میرے اوپر تین مقامات پر نبوت نازل کی گئی ، مکہ ، مدینہ اور شام۔

7857 - آخُبَرَنِى أَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَوٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَوٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، وَلَا يُعْرَبُ وَمَانَ - آوُ لا اُدُرِ كُ زَمَانَ - قَوْمٍ لا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَسُعَدُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُمَّ لا يُدُرِكُنِى زَمَانٌ - آوُ لا اُدُرِ كُ زَمَانَ - قَوْمٍ لا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلا يَسْعَدُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُمَّ لا يُدُرِكُنِى زَمَانٌ - آوُ لا اُدُرِ كُ زَمَانَ - قَوْمٍ لا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلا يَسْعَدُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُمَّ لا يُدُرِكُنِى زَمَانٌ - آوُ لا اُدُرِكُ زَمَانَ - قَوْمٍ لا يَتَبِعُونَ الْعِلْمَ وَلا يَسْتَحْدُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْاعَاجِمُ، وَٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْسِنَةُ الْعَرَبِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ، وَلَمُ يَخُوجِاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8557 - صحيح

8558 – أَخْبَرَيْسَى أَخْسَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعُتُ آبِى، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًّا، فَقَالَ لِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَنَزٍ قَاضِى صَالِحٍ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ عَلِي بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعُتُ آبِى، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًّا، فَقَالَ لِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَنْزٍ قَاضِى السَّلَامَ، وَآعُلِمُهُ آنِى قَدِ اسْتَغْفَرْتُ الْغَدَاةَ لَهُ وَلاَيِّهِ، فَلَقِيتُهُ فَٱبُلَغُتُهُ، قَالَ: وَآنَا قَدِ اسْتَغْفَرْتُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفُ تَرَكُتُمُ أَمَّ حَنُو حَيْقِي مِصْرَ ﴿ وَآلَى فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَانَ كَيْفُ تَرَكُتُمُ أَمَّ حَنُو حَيْقِ عَيْنُ مِصْرَ ﴿ وَآلَى فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُكُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْقَى فِى وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّهَا تَكُونُ هُمْ وَتُعَدِّرُهُمْ اللهِ فَتَحْشُوهُمُ النَّهُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَاذِيرِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8558 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ على بن رباح فرماتے ہیں: میں حج کے لئے نکلا،مصرکے قاضی سلیمان بن عنز نے مجھے کہا: ابوہریرہ کو میراسلام کہنا، اوران کو بتانا کہ میں نے کل ان کے لئے اوران کی والدہ اسکہ اللئے مغفریت کی دعا کی تھی ، میں حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنزے پاس گیا ، ان کوسلیمان بن عز کا سلام پہنچایا، حضرت ابو ہریرہ دلائٹوڈ نے کہا: اور میں نے بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی۔
پھر حضرت ابو ہریرہ دلائٹوڈ نے بو چھا: تم نے ''ام حنو'' یعنی مصرکو کیسا چھوڑا؟ میں نے ان کو وہاں کے حالات اور بود وہاش کے
بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا: وہ زمین سب سے پہلے بر بادہوگا ، اس کے بعد ارمینیہ بر بادہوگا، میں نے کہا: کیا آپ نے بیا
بات رسول الله منافی ہے سن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ دلائٹوڈ نے فرمایا: نہیں ۔لیکن مجھے عبداللہ بن عمر و بن العاص دلائٹو نے بتایا تھا کہ
انہوں نے رسول الله منافی ہے کہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے'' ہجرت کے بعد پھر ایک ہجرت ہوگا ، روئے زمین کے تمام نیک لوگ
حضرت ابراہیم علیہ کی جائے ہجرت کی جانب ہجرت کرجا کیں گے ،اور زمین پرسب ضبیث لوگ رہ جا کیں گے ،ان کی زمینیں
ان کو بھینک دیں گی ، اللہ تعالی ان سے نفرت کرے گا ، اور آگ ان کا حشر بندروں اور خزیروں کے ہمراہ کرے گی'

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَخُرُجُ نَاسٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ يَقُرَاُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرُنٌ نَشَا قَرُنٌ، حَتَّى يَخُرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَالُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى اَحَادِيْثِ مُوسَى بُنِ عَلِيّ بُنِ رَبَاحِ اللَّخُمِيّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴾ ﴿ اور میں نے رسول الله منگائی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ مشرق کی جانب سے پچھالوگ پیدا ہوں گے ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گےلیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اتر ہے گا ، ایک صدی ختم ہوگی ، تواگلی شروع ہوجائے گی ، (اور بیہ لوگ ہرز مانے میں رہیں گے ) حتیٰ کہ ان کی باقیات میں دجال نکلے گا۔

ﷺ یہ صدیث امام بخاری مُینظیہ اور امام مسلم مُینظیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مِینظیف اس کو قال نہیں کیا۔ تاہم ان دونوں نے موسیٰ بن علی بن رباح المخمی کی روایت نقل کی ہے۔

8559 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي يُونِكُ اَنْ يَكُونَ اَقْصَى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُوشِكُ اَنْ يَكُونَ اَقْصَى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يُوشِكُ اَنْ يَكُونَ اَقْصَى مَسَالِحُ الْمُسْلِمِينَ سِلاحٌ، وَسِلاحٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہ رہ اللہ فرماتے ہیں: قریب ہے کہ مسلمانوں کی سب سے دور کی سرحد مقام'' سلاح'' میں ہوگی اور ''سلاح'' خیبر کے قریب واقع ایک جگہ کا نام ہے۔

8560 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَجَعْفَرُ بْنُ آخْمَدَ السَّامَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ، ثَنَا عَمِّى، قَالَ: حَدَّثِنِي جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: يُوشِكُ بُنِ عُنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ اَنْ يُحْصَرُوا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ اَبْعَدُ مَسَالِحِهِمْ سِكل حَدِيْتُ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيْرٍ اللهُ سُرِطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ فِي كِتَابِه رَحِمَهُ اللهُ بَابِي عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ " صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ فِي كِتَابِه رَحِمَهُ اللهُ بَابِي عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8560 - على شرط مسلم

دیئے جائیں، اوران کی سب سے دور کی سرحد مقام'' سلاح'' میں ہوگی۔

ابن وہب نے جریر سے جو حدیث روایت کی ہے وہ امام مسلم علائے معیار کے مطابق سیحے ہے۔ امام مسلم علائد نے اپنی کتاب میں ابوعبداللہ کی روایت نقل کی ہے۔

الله المسلم والتي كمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كوهل نہيں كيا۔

8561 – أَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوْ الْآخُوَ صِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا اَبُوْ الْيَسَمَانِ الْسَحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سِنَانِ، عَنْ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ طَعَامِ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ الدَّجَّالِ، قَالَ: طَعَامُ الْمَلائِكَةِ قَالُوا: وَمَا طَعَامُ الْمَلائِكَةِ؟ قَالَ: طَعَامُهُمْ مَنْطِقُهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَمَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ يَوْمَئِذِ التَّسْبِيحَ وَالتَّقُدِيسَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْجُوعَ، فَلَمْ يَخْشَ جُوعًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 8561 - كلا فسعيد متهم تالف

الله معرت عبدالله بن عمر والعُهُ فرمات ميں كه رسول الله مَثَاللهُ الله على كه دجال ك زمان ميں مومنوں كا طعام کیا ہوگا؟ آپ منگانی از مرمایا: (مومنوں کا وہی طعام ہوگا جو )فرشتوں کا طعام ہے، صحابہ کرام منگلتانے یو چھا: یارسول اللهُ مَلَا ثَيْرًا فرشتوں كا طعام كياہے؟ آپ مَا تُنْزِيم نے فرمايا: ان كإطعام،الله تعالى كى شبيح تہليل ہے،اس زمانے ميں جو شخص شبيح و جہلیل کرے گا ،اللہ تعالیٰ اس سے بھوک ختم فر مادے گا ، اس کے بعد اس کو بھوک کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔

8562 - وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْاَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اَبِى هَاشِمٍ، عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَنْ قَرَا سُورَةُ الْكَهُفّ كَمَا ٱنْزِلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الدَّجَّالِ لَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ – أو: لَمْ يَكُنُ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ -

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8562 – صحيح click on link for more books

کی طرف نکلے تو دجال اس پر غالب نہیں آسکے گا۔ راوی کوشک ہے کہ یہاں پر حضرت ابوسعید خدری نے ''کم یسلط علیہ' کے الفاظ ارشاد فر مائے یا ''کم یکن لہ علیہ بہیل' کے الفاظ اولے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد ہے اس کونقل نہیں کیا۔

8563 – آخُبَرَنِى عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَكَمَةَ، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّهِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُوشِكُونَ اَنْ يَمُلَا اللَّهُ اَيُدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، فَيَكُونُونَ اَشْبَالًا لَا يَفِرُّونَ، وَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَا كُلُونَ اَشْبَالًا لَا يَفِرُّونَ، وَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمُ وَيَا كُلُونَ فَيْنَكُمُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8563 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب دلالٹؤفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاٹیؤم نے ارشادفر مایا: قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہمارے ہاتھ عجم سے بھردے گا، پھروہ بہادرہوجائیں گے،وہ میدان سے نہیں بھا گیس کے،وہ تمہارے ساتھ جنگیں کریں گے اور تمہارامال غنیمت کھاجائیں گے۔

السناد بلين الم بخارى مُناد الم الم الم بخارى مُنالة اورامام مسلم مُنالة في السكونقل نهيس كيا ـ

8564 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيّ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بِنُ الْفَرَجِ الْاَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْاَزْرَقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ السَّحِيدِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: سَيَاتِي عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْآمِينُ، وَيُؤَتّمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ لِللهِ وَمَا الرُّويُبِضَةٌ؟ قَالَ: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي اَمْرِ الْعَامَّةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَحَدَثَنِي يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنِ الْمَقُبُرِيِّ، قَالَ: وَتَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ

ه لَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ. وَهُ وَ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْآنُصَارِيّ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ غَرِيبٌ جِدًّا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8564 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ النَّهُ وَ مَاتَ ہِیں کہ نِی اکرم مَنَا اللَّهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا

مقبری سے روایت کیا ہے کہ اس زمانے میں فحاشی بہت عام ہوجائے گی۔

ﷺ بیر مدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونفل نہیں کیا۔اور بیر حدیث بجی بن سعید انصاری کے واسطے سے مقبری سے بہت ہی غریب ہے۔

8565 - اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّى شُعَيْبَ بْنَ عُمَرَ الْأَزْرَقَ، قَالَ: حَجَجُنَا فَـمَـرَرُنَـا بِـطَرِيقِ الْمُنْكَدِرِ، وَكَانَ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ يَاْخُذُونَ فِيْهِ فَضَلَلْنَا الطَّرِيقَ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ نَحْنُ بِ أَعْرَابِ بِي كَأَنَّ مَا نَبُعَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ تَذْرِى أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: اَنْتَ بِالرَّبَائِبِ، وَهٰذَا التَّلُّ الْاَبْيَضُ الَّذِي تَرَاهُ عِظَامُ بَكُرُ بُنُ وَائِلٍ، وَتُغَلِبَ، وَهَذَا قَبْرُ كُلَيْبِ وَآخِيهِ مُهَلَّهَلِ، قَالَ: فَدُلَّنَا عَلَى الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا رَجُلٌ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحْبَةٌ هَلُ لَكُمْ فِيْهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَ ذَهَبَ بِنَا اللَّى شَيْخِ مَعْصُوبِ الْحَاجِبَيْنِ بِعِصَابَةٍ فِي قُبَّةِ آدَمٍ، فَقُلْنَا لَهُ: مَنْ آنْت؟ قَالَ: آنَا الْعَدَّاءُ بُنُ خَالِدٍ فَارِسُ الصُّحْبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْثٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ قَوْمَةً لَهُ كَانَّهُ مُفَزَّعٌ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: أُحَذِّرُكُمُ الدَّجَالِينَ النَّلاثَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِاَبِى ٱنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اَخْبَرُتَا، عَنِ الدَّجَالِ الْاعُورِ، وَعَنْ اكْذَبِ الْكَذَّابِينَ، فَمَنِ الثَّالِثُ، فَقَالَ: رَجُلٌ يَخُرُجُ فِي قَوْمٍ اَوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ، وَآخِرِهِمْ مَثْبُورٌ، عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ دَائِبَةً فِي فِتنَةِ الْجَارِفَةِ، وَهُوَ الدَّجَّالُ الْالْيَسُ يَأْكُلُ عِبَادَ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: " وَهُوَ ابْعَدُ النَّاسِ مِنْ شَيْبَةٍ مِنْ شَرْطِ الْإِمَامِ اَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِذَا رَوَى حَدِيْثًا لَا يُصَحِّحُهُ اَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ: قَدْ رُوِى عَنْ فَلَانِ وَفَلَانِ، وَآنَا لَا اَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ كَذِى وَكَذِى ، وَقَدُ اَخْرَجَ هٰذَا الْحَدِيْتُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْح، وَهُوَ الْقُدُوةُ فِي هٰذَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8565 - الحديث منكر بمرة

آئی ہوئی تھیں، وہ چڑے کے ایک خیے میں موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ انہوں بتایا کہ 'میں عداء بن خالہ'' ہوں ، زمانہ جاہلیت میں ، مکیں ساہی مائل سفید گھوڑے کی سواری کیا کرتا تھا، ہم نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رثم کرے ، آپ ہمیں نبی اکرم مُنگائیم کی کوئی حدیث سنا کیں ، انہوں نے بتایا کہ ہم نبی اگرم مُنگائیم کی بارگاہ میں موجود تھے ، آپ اچا تک گھبراکراٹھ کر گئے اور کچھ دیر بعدواپس تشریف لے آئے ، پھر فرمایا: میں تمہیں تین وجالوں سے خبر دارکرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو انگائی نے عرض کی: یارسول اللہ مُنگائیم ہمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، آپ نے ہمیں ایک کانے دجال ادرا کی سب سے بڑے جھوٹے شخص کے بارے میں تو بتادیا ہے ، لیکن یارسول اللہ مُنگائیم تیسراکون ہے؟ آپ مُنگیم نے فرمایا: ایک آدمی ہے ، وہ ایسی قوم میں ظاہر ہوگا جن کا پہلا شخص بھی دھتکارا ہوا ہوگا اورآ خری بھی دھتکارا ہوا ہوگا ، ان پر لعنت نے ۔ وہ ہرطرف بڑی پھیلانے والی موت کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے ، اور دجال بہا در ہوگا ، وہ آدم خور ہوگا۔

امام محمد نے فرمایا: وہ د جال سب لوگوں سے زیادہ جوان ہوگا۔امام ابوبکر محمد بن اسحاق کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ ایسی صدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،یہ حدیث فلان جب وہ الیمی حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،یہ حدیث فلان بن فلاں سے مروی ہے۔اور میں اس کی عدالت کو ہیں جانتا۔اسی حدیث کو ابن خذیمہ نے صحیح کے معیار پرنقل کیا ہے ،اور آپ اس علم کے امام ہیں۔

8566 – آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَجْيَى الْمُقُرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدَ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ آبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيّ، قَالَ: لَقِيتٌ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ آبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيّ، قَالَ: لَقِيتٌ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فَحَدَّثَنِي حَدِيثًا، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَفَهِمْتُهُ وَكَتَبْتُهُ بِيَدِى: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا عَمْرٍ وَ فَحَدَّثَنِي حَدِيثًا، عَنِ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَهِمْتُهُ وَكَتَبْتُهُ بِيَدِى: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا حَدَّثَ مَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَهِمْتُهُ وَكَتَبْتُهُ بِيَدِى: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا حَدَّثَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ الرَّالَةُ اللهِ الرَّالَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8566 - صحيح

ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ، وَسُوءُ الْجِوَادِ، وَقَطِيعَةُ الْاَرْحَام، وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْاَمِينُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ

ثُمَّ قَالَ: لِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤُمِنِ كَمَثَلِ النَّخُلَةِ وَقَعَتْ فَاكَلْتَ طَيِّبًا، ثُمَّ سَقَطَتْ وَلَمْ تَفُسُدُ وَلَمْ تُكْسَرُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ قَلْمُ تَنْفُصُ النَّارَ فَنُفِخَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَتَغَيَّرُ وَوُزِنَتُ فَلَمْ تَنْفُصُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

پھر فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے ، قیامت سے پہلے فحاشی عام ہوجائے گی ، پڑوسی برے ہوں گے قطع رحمی ہوگی ،امین کو خائن اور خائن کو امین قرار دیا جائے گا۔

پھر فرمایا: مومن کی مثال تھجور کے درخت جیسی ہے ،جس سے تھجوریں گرتی ہیں ،ٹو وہ صاف ستھری تھجوریں کھا تاہے ، وہ پھر گرتی ہیں ،کیکن نہ وہ خراب ہوتی ہیں ،نہ ٹوٹتی ہیں ، اورمومن کی مثال اس سرخ سونے کی سی ہے ، جس کوآ گ میں ڈال کر پھونکیں ماری جائیں ،کیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور نہ اس کا وزن کم ہو۔

ا المسلم عن المساد ب كين امام بخارى بيانة اورامام سلم عن الله في الله المسلم عن الله الله المام المام

8567 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، قَالَ يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ: ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ حَرْمَلَةَ الْاَزُدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرًّا وَلَا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرًّا وَلَا تُنْبِثُ الْاَرْضُ هَا وَلَهُ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8567 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک والفنافر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فر مایا: لوگوں پر ایہ از مانہ بھی آئے گا کہ بارشیں برسیں گی بیکن زمین فصلیں نہیں اگائے گی۔

السناد بليكن امام بخارى مِينلة اورامام سلم مِينلة في السكونقل نبيل كيا-

8568 – آخُبِرَنَا ٱبُو بَكُو آخَمِرَنَا أَبُو بَكُو آخَمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ إِمْلاءً بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى يَحْيَى بُنِ حَفْصِ بُنِ الزّبُرِقَانِ، وَآنَا ٱسْمَعُ، ثَنَا خَلَفُ بُنُ تَمِيمٍ ٱبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنُ البِّهِ بِنَ عَبُسُدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوُ لَمُ ٱسْمَعُ آنَكَ مِثُلُ اَهْلِ الْبَيْتِ مَا حَدَّثُتُكَ بِهِلْهَ الْبَيْدِ، عَنُ مُحَاهِدٍ، قَالَ: قَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُهَالِيِ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمُ اَسْمَعُ آنَكَ مِثُلُ الْبُنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُنْذِرُ، وَمِنَّا الْمُنْفُورُ، وَمِنَّا الْمَهُدِيُّ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُلُولُ الْبَيْتِ السَّفَّاحُ وَمِنَّا الْمُنْدِرُ، وَمِنَّا الْمَنْصُورُ، وَمِنَّا الْمَهُدِيُّ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُنْ لِي هُو لَا اللهَ السَّفَّاحُ وَمِنَّا الْمُنْفُورُ، وَمِنَّا الْمَهُدِيُّ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنَّا الْمُنْفِرُ لِي هُو لَا إِللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَّا الْمُنْفُورُ، وَمِنَا الْمَنْصُورُ؛ فَإِنَّا الْمُنْفِرُ وَاللَّا الْمُعْلِي عَلَى عَلُوهِ الشَّطْرَ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّلُ مِنْ حَقِّهِ، وَآمًا الْمَنْصُورُ؛ فَإِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا الْمُنْفُورُ وَعَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَولِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّيْ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّالُ الْاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8568 - أين منه الصحة وإسماعيل مجمع على ضعفه وأبوه ليس

43

8569 - حَدَّقَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِع بُنِ سَرُجِسَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ نَسَه، قالَ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِع بُنِ سَرُجِسَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ نَسَه، قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَشِيتُكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، آنَجَى النَّاسِ فِيهِ رَجُلٌ صَاحِبُ شَاهِقَةٍ يَاكُلُ مِنُ رَسَلِ غَنَمِهِ، آوُ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ مِنْ وَرَاءِ اللَّرْبِ يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8569 - صحيح

﴿ حضرت ابوہریہ رُقَافَوْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَافِیْوَّم نے ارشاد فرمایا: اندھیری تاریک رات کی مانند فتنے تہہیں وُھانپ لیس گے ، ان فتنوں میں نجات پانے والا ، وہ بحریوں والا محض ہوگا جو اپنی بحریوں کی کمائی کھاتا ہوگا ، یاوہ محض جو اپنی گھوڑے کی لگام پکڑ کردرب (کے علاقے ) کے پیچھے چلا جائے اور اپنی تلوار کی کمائی کھائے۔

🕄 🕄 میه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُحِیّاتیۃ اورامام مسلم مُحِیّاتیۃ اس کونقل نہیں کیا۔

8570 - حَدَّثَنَا اَبُو الطَّيِبِ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعُلَى بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْآعُمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ اَبِى وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: "كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَبِسَتُكُمْ فِتُنَةٌ يَهُرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو ثَنَا الْآعُمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ اَبِى وَائِلٍ، قَالَ: قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ؟ "قِيلٌ: مَتَى ذَلِكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ؟ فَيُهَا السَّنَّةُ؟ "قِيلٌ: مَتَى ذَلِكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ؟ فَيُهَا السَّغَيْرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً فَإِذَا غُيِّرَتُ ، قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ؟ "قِيلٌ: مَتَى ذَلِكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ؟ قَالُول: إِذَا كَشُرَتُ قُرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتُ اُمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَّتُ اُمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَّتُ اُمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَّتُ اُمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَّتُ الْمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَتْ الْمَنَاؤُكُمْ، وَقَلَتْ الْمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ اللَّانُيَا بِعَمَلِ وَالْتُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الاخِرَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8570 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبداللہ نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم پراییا فتنہ آئے گا، جو بوڑھوں کو ہلاک کردے گا اوراس میں بچے پرورش یا کیں گے ، اورلوگ اسی طریقے پر کاربند ہوجا کیں گے ، جب اس میں تبدیلی آئے گی تولوگ کہیں گے: کیا طریقہ تبدیل ہوگیا ہے؟ ان سے بوچھا گیا: اے ابوعبدالرحمٰن بیہ وقت کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا: جب تمہارے ہاں قاری بہت ہوجا کیم رہ جا کیں ، اورآ خرت کے ممل کے بدلے دنیا تلاش کی جائے۔

8571 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَسَلِكِ بُنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي صَالِحٍ، قَالَ: آقْبَلَ مَرُوانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا عَبُدُ الْمَسَلِكِ بُنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي صَالِحٍ، قَالَ: آقْبَلَ مَرُوانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاصِعًا وَجُهَهُ عَلَى الْمَقَبِرِ، فَآخَذَ بِرَقَيَتِهِ وَقَالَ: آتَدُرِى مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَآقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو آبُو آيُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لُ: لَا تَبُكُوا عَلَى الدِينِ إِذَا وَلِيَهُ آهُلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ اهُلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لُ: لَا تَبْكُوا عَلَى الدِينِ إِذَا وَلِيهُ آهُلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَيْرُ الْمُؤْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لُ: لَا تَبْكُوا عَلَى الدِينِ إِذَا وَلِيهُ آهُلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ عَيْرُ الْعُلَامِهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِبُونُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَولُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولُ الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعُولُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8571 - صحيح

﴿ ﴿ واوند بن ابی صالح فرماتے ہیں: ایک دن مروان آیا،اس نے ویکھا کہ ایک آ دمی قبر پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے، مروان نے اس کوگردن سے پکڑااور بولا: تمہیں معلوم ہے کہتم کیاحرکت کررہے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ جب انہوں نے مروان کی جانب چہرہ کیا تو وہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹؤ تھے ،انہوں نے فرمایا: میں رسول اللہ مُناٹیو کی بارگاہ میں آیا، میں نے رسول اللہ مُناٹیو کی فرماتے ہوئے سناہے کہ دین پر اس وقت مت رونا جب اس کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس ہو، بلکہ اس وقت رونا جب اس کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے پاس چلی جائے۔

کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس ہو، بلکہ اس وقت رونا جب اس کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے پاس چلی جائے۔

ﷺ نے صدیرے جھے الاسناوے کین امام بخاری میں اورامام مسلم میں اس کو قبل نہیں کیا۔

8572 - حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرِ اَحْمَدُ بَنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، ثَنَا اَبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بَنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَلَاهِ الْاُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهُو، فَيُصْبِحُونَ قَدُ مُسِخُوا خَنَازَيرَ، وَلَيُحْسَفَنَ بِقَبَائِلَ فِيهَا وَفِى دُورٍ فِيهًا، حَتَّى يُصْبِحُوا فَيَقُولُوا خُسِفَ اللَّيُلَةَ بِيَنِى فَلَانٍ خُسِفَ اللَّيُلَةَ بِينِى فَلَانٍ خُسِفَ اللَّيُ عَلَيْهِمُ حَصْبَاءُ حِجَارَةٌ كَمَا ارْسِلَتُ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَارْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الرِّيعُ اللَّي اللهِ عَلَيْهِمُ الرِّيعَ اللَّي اللهِ عَلَيْهِمُ الرِّيعَ اللهِ الْمَامِقُولُوا عُرِيمَ اللَّي اللهُ عَلَيْهِمُ الرِّيعَ اللهِ اللهِ الْمَالِقُ عَلَيْهِمُ حَصْبَاءُ حِجَارَةٌ كَمَا ارْسِلَتُ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَارْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الرِّيعَ اللهِ الْمَاءِ وَالْمُولِيمُ اللّي اللهِ الْمَقْفِيمُ الْمَعْوِلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيكَ وَلُهُ الْمَعْدِيمُ اللّهِ مُنَاء وَلُهُ مُ كَمَا نَسَفَتُ مَنْ كَانَ قَوْلَهُ وَالْمُ الْمُعَلِيمُ الرِّيكَ وَلَالِ الْمَعْلَى عَلَيْهِمُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِيمَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ الْمَاءُ وَلَاهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمِهُ الْمُعَلِيمُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمَلْهُ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلَى الللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرِيمُ اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ ال

الْقَيْنَاتِ، وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِّ قَالَ: وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخُرَى فَنَسِيتُهَا هَا لَمُ يُخُرِجَاهُ " هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ لِجَعْفَرٍ، فَأَمَّا فَرُقَدٌ فَإِنَّهُمَا لَمُ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8572 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ رفائیڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا ٹیڈ کے ارشاد فرمایا: اس امت کے پچھ لوگ کھانے پینے اورلہودلعب میں رات گزاریں گے اورضبح کے وقت ان کی شکلیں خزیروں کی شکلوں میں بدل بھی ہوں گی ، ان میں پورے بورے قبیلے زمین میں دھنسادیئے جائیں گے ، اوروہاں کی بستیاں تباہ کردی جائیں گی ، صبح کے وقت لوگ آپس میں یوں با تیں کررہے ہوں گے کہ گزشتہ رات دار بنی فلاں کا فلاں قبیلہ زمین میں دھنسادیا گیا ، اوران پر پھروں والی سخت آندھی بھیجی گئ ، حیال کہ تو مولو پر بھیجی گئی ہے ، اس نے ان کو تباہ کردیا ہے ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کوشراب نوشی اورسود خوری ، ریشم پہننے اور گانے والی لونڈیاں اختیار کرنے اور قطع رحمی کی وجہ سے تباہ کردیا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: یہاں پر ان کی ایک اور بھی خصلت بیان کی گئ تھی ، وہ میں بھول چکا ہوں۔

اور امام مسلم المسلم عناری مطابق بیر حدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور فرقد کی روایات امام بخاری اور امام مسلم میشد نے نقل نہیں کیں۔

8573 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي الْحَسَنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي الْحَسَنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتَفُتَحَنَّ لَكُمْ كُنُوزَ كِسُرَى الْاَبْيَضَ - آوِ الَّذِي فِي الْاَبْيَضِ - عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِين

الهُ اللهُ عَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8573 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حصرت جابر بن سمرہ رہ اُنٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰد مَانَّاتِیْنَا نے ارشا دفر مایا: تمہارے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت کسر کی کے سفید خزانے کھولے گی۔

ا المسلم والمنظم ملائلاً کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8574 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، بِمِصْرَ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ السَّيَ السَّيَ اللَّهُ عَنُو اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ الطَّيَ الِسِيُّ، ثَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ، سِتَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَاللَّحَانَ، وَدَابَّةَ الْاَرْضِ، وَخُويُصَّةَ اَحَدِكُمُ، وَامْرَ الْعَامَّةِ قَدِ احْتَجَّ مُسُلِمٌ بِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص اللهبي) 8574 - صحيح

الله من ابو ہریرہ واللہ فامنے میں که رسول الله منافیز نے ارشاد فر مایا: ۲ اعمال میں جلدی کرو

ن مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے

ن دھوال نمودار ہونے سے سلے

O دجال کے خروج سے پہلے

O دابۃ الارض کے ظہورے پہلے

🔾 اور کسی کے امر خصوصی سے پہلے۔

Oاورامرعامہ سے پہلے۔

ﷺ بیر حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم امام مسلم میشند نے عبداللہ بن رباح کی روایت نقل کی ہے۔

2575 - آخبرَنِى مُحكَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَائِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَهْمِيّ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَرَجُلٌ مَعَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أُمَّا الْمُؤْمِنِينَ حَدِيْنَا حَدِيْنًا عَنِ الزَّلْوَلَةِ، فَقَالَتُ: يَا اَنَسُ إِنْ حَدَّيْنَا عَنِهُ عَنْهُ عِشْتَ بِوَجُهِهَا، قَالَ انَسْ: فَقُلْتُ لَهَا: حَدِيْنَا يَا أُمَّا الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الزَّلُولَةِ، فَقَالَتُ: يَا اَنَسُ إِنْ حَدَّيْنَا، فَقَالَتُ: "إِنَّ الْمَوْاقَ إِذَا حَلَيْتَ عَنْهُا عِشْتَ حَنِ تُبْعَثُ وَذَلِكَ الْحُرُنُ فِى قَلْبِكَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ حَدِيْنِنَا، فَقَالَتُ: "إِنَّ الْمَوْاقَ إِذَا حَلَعْتَ حَيْنَ تُبْعَثُ وَذَلِكَ الْحُرُنُ فِى قَلْبِكَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ حَدِيْنِنَا، فَقَالَتُ: "إِنَّ الْمَوْاقَ إِذَا اللهُ عَنْ وَإِلَى الْحُمُورَ بَعْدَ هَذَا وَصَرَبُوا الْمَعْيَثِ لِعَيْرِ وَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهُمْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَقُ مِنْ حِجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتُ لِعَيْرِ وَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْ حَجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتُ لِعَيْرِ وَوْجِهَا كَانَ وَشَرَبُوا الْوَقَ لَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَوْمِ وَلَى الْلَهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكَ الْفَرَحُ فِي عَلْمَ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكَ الْفَرَحُ فِي اللهُ الْمُؤْمُ وَلِكَ الْفَوْمُ وَلِكَ الْفُورَ وَلِكَ الْفَرَحُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلَاكَ الْفُومُ وَلِكَ الْفُومُ وَلِكَ الْفُومُ وَلِكَ الْفُومُ وَلِكَ الْفُومُ وَلِلْكَ الْفُومُ وَلِكَ الْفُومُ وَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8575 - بل أحسبه موضوعا

﴿ حضرت انس بن ما لِک رُفاتُونُ فرماتے ہیں: میں ایک آدمی کے ہمراہ ،ام المونین حضرت عاکشہ رُفاتُون کی خدمت میں عاضر ہوا، اُس آدمی نے کہا: اے ام المونین ! آپ ہمیں زلزلہ کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں، ام المونین نے ان سے منہ پھیرلیا، حضرت انس رُفاتُونُ ماتے ہیں: کھر میں نے کہا: اے ام المونین ! آپ ہمیں زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث منہ پھیرلیا، حضرت انس رُفاتُونُ ماتے ہیں: کھر میں نے کہا: اے ام المونین ! آپ ہمیں زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث منائیں اور المونین ! آپ ہمیں زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث منائیں اور کے این میں کوئی حدیث منائیں اور کے این کوئی حدیث منائیں اور کے بارے میں کھر کی میں کوئی حدیث منائیں اور کے بارے میں کوئی حدیث منائیں اور کے بارے میں کوئی حدیث منائیں اور کے بارے میں کوئی حدیث منائیں کوئی کے بارے میں کوئی حدیث منائیں کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے کی کے بارے میں کوئیں کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے کے بارے کے بارے میں کوئی کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے کی کے بارے میں کی کرنے کے بارے کی کرنے کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے کرنے کے بارے کے با

سنائیں، آپ نے فرمایا: اے انس! اگر میں تجھے وہ حدیث سنادوں تو تم ساری زندگی پریشانی کے عالم میں گزارو گے، اور جب تم قیامت کے دن اٹھو گے، وہ پریشانی اس وقت بھی تمہارے دل میں موجود ہوگی۔ میں نے بھر کہا: اے میری ماں، آپ ہمیں وہ حدیث سناد بچئے ، آپ ڈٹھنانے فرمایا: بے شک جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان تجاب کو بھاڑ ویتی ہے، اور اگر عورت غیر مرد کے لئے خوشبودگائے تو وہ اس کے لئے آگ اور شرم کا باعث ہوگی، اور اس کے بعد جب لوگ زنا کو اپنا حق سمجھ لیس، شراب نوشی میں مبتلا ہوجا کیں، گانے باجے میں لگ جا کیں تو اللہ تعالیٰ آسانوں سے ان کے لئے عذاب نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے فرمائے گا: ان پر زلز لے لا، اگر وہ تو بہ کر کے گنا ہول سے باز آ جا کیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حضرت انس ڈٹائٹوئٹ نے پوچھا: بیزلزلہ ان کے لئے سزا ہوگا، ام المونین نے فرمایا: میک موٹی سے باز آ جا کیں اور عذاب ہوگا۔ حضرت انس فرمائے گا۔ حضرت انس فرمائے گا بین رسول اللہ مُنائٹوئٹو کے بعد اس حدیث کوئ کی جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا: بلکہ میں ساری زندگی خوشی خوشی خوشی گورادوں گا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تب بھی بیخوشی میرے دل میں موجود ہوگی۔ میں ساری زندگی خوشی خوشی خوشی کے اور کر مطابق صحبے ہے لین شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8576 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصَٰلِ الْحَسَنُ بَنُ يَعَقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بَنُ اللهُ السُحُبَابِ، عَنُ كَثِيْرِ بَنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى الْوَلِيدُ بَنُ رَبَاحٍ، مَوْلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُويُوتَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَالُتُ رَبِّى ثَلَاثًا فَاعُطانِى اثْنَتَيْنِ، وَمَنعَنِى وَاحِدَةً، سَالُتُ وَلَا يَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَالُتُ رَبِّى ثَلَاثًا فَاعُطانِى اثْنَتَيْنِ، وَمَنعَنِى وَاحِدَةً، سَالُتُ وَلَا يَهُلِكُ اثْمَتِى بِالسِّنِينَ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطانِى، وَسَالُتُهُ: اَنُ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعْنِى هُ هَاللهِ مَالُسُ بَعْضٍ فَمَنَعْنِى هُ هَالَهُ مَالُولُ اللهُ مُولِدَى اللهُ اللهُ عَلَى مُعْولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگیں، اس نے مجھے دوچیزیں عطافر مادیں، اور ایک سے منع فر مادیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہیں فر مائے گا، اللہ تعالیٰ نے میری بیدعا قبول فر مالی، میں نے دعا مانگی کہ ان کے اغیار میں سے کوئی وشمن ان پرغالب نہ آئے ، اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی قبول فر مالی۔ میں نے دعا مانگی کہ بیآ ہیں میں نہ لڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فر مادیا۔

السناد ہے کی میں میں میں امام بخاری میشہ اورامام مسلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

8577 – آخُسَرَنِي آحُسَمُ بُنُ مُحَسَّدِ بَنِ بَالَوَيْهِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَفِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ خَالِدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمِقُدَامِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ: يُقَالُ لِرِجَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَرَّوا سِيَاطَكُمُ وَاذْخُلُولِهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذُحُلُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعَلِيمُ وَالْمَاكِمُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

# هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8577 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ مُنافِیْ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَنافِیْمِ نے جو بھی پیشین گوئی فرمائی تھی ،ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ،سوائے ایک بات کے ،اوروہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بچھ لوگوں سے کہاجائے گا،تم اپنے کوڑے رکھ دو اوردوزخ میں چلے جاؤ۔

السناد بلین امام بخاری بیشهٔ اورامام سلم بیشتی اس کوفل نہیں کیا۔

8578 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِى عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ سَيَكُونُ بَعْدِى آحُدَاتُ وَفِتَنْ وَّاخِتِلاَتُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ عَبُدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا وَسَلَمَ: يَا خَالِدُ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى آحُدَاتُ وَفِتَنْ وَّاخِتِلاَتُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ عَبُدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا اللهَ الْمَقْتُولَ لَا اللهَ الْمَقْتُولَ لَا اللهِ الْمَقْتُولَ لَا اللهَ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8578 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت خالد بن عرفطہ رہ انٹیؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا ﷺ نے مجھے فر مایا: اے خالد میرے بعد نے نے واقعات ہوں گے ، فتنے ہوں گے ،اختلافات ہوں گے ،اے اللہ کے بندے اگراس وقت تو قاتل کی بجائے مقتول بن سکے تو مقتول ہی بنتا۔

8579 – اَخْبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْحَافِظُ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ يُحَدِّثُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِ وَفِى بَنِى مُعَاوِيَةَ – وَهِى قَرْيَةٌ مِنُ قُرَى الْاَنْصَارِ – فَقَالَ: هَلُ جَاءِ نَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَفِى بَنِى مُعَاوِيَةَ – وَهِى قَرْيَةٌ مِنُ قُرَى الْاَنْصَارِ – فَقَالَ: هَلُ تَدُرِى اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِكُمُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، وَاشَرْتُ لَهُ الله نَاجِيةٍ مَنْ فَقُلَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِكُمُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، وَاشَرْتُ لَهُ الله نَاجِيةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِكُمُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، وَاشَرْتُ لَهُ الله نَاجِيةٍ مِنْ فَقُلَلَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِكُمُ هَذَا؟ قَالَ: الْحَبْرُنِى بِهِنَّ، فَقُلْتُ: دَعَا بِاَنُ لَا يُطْهِرَ مِينَ فَقُلْلَ: اللهُ عَلَيْهِ مَعُدُوّا مِنْ غَيْرِهِمُ، وَلَا يُهُلِكُهُمُ بِالسِّنِينَ فَاعُطِيّهُمَا، وَدَعَا بِاَنُ لَا يَجْعَلَ بَاسُهُمْ بَيْنَهُمُ فَمَنَعَهَا عَلَيْهُمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمُ، وَلَا يُهُلِكُهُمُ بِالسِّنِينَ فَاعُطِيّهُمَا، وَدَعَا بِانُ لَا يَجْعَلَ بَاسُهُمْ بَيْنَهُمُ فَمَنَعَهَا هَالَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8579 - على شرط البخاري ومسلم

میں نے کہانے جی ہاں ، ساتھ ہی میں نے مسجد کے ایک کونے کی جانب اشارہ بھی کیا، انہوں نے پوچھا جہیں وہ تین دعا کیں معلوم ہیں جورسول اللہ مُنَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ا

وَ هَ حَدِيْكُ عَرِيبُ الْمَتْنِ، وَمَسُلَمَةُ أَنِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُمُ الْحَجَدِهِمُ عَنْ الْحَجَدِهِمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة أَنِ عَكُونُ هَدَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُفْزِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ تَظُهُرُ عِصَابَةٌ النَّيْقِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة فِي ذِى الْحِجَةِ ، ثُمَّ تُنتَهَكُ الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَكُونُ مَوْتُ فِي صَفَرٍ ، ثُمَّ تَتَنَازَعُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8580 - ذا موضوع

﴿ ﴿ حَضرت ابو ہریرہ وَٰ الْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ بی اکرم مَنْ اللَّهُمَّ نے ارشادفر مایا: رمضان کے مہینے ہیں زوردار آواز لگائی جائی ہے، وہ سوئے ہوئے و بیدارکرد یق ہے جا گتے ہوؤں کو بیدارکھتی ہے پھر شوال میں ایک جماعت ظاہر ہوگی، پھر ذی الحجہ میں لوگوں کے جلنے کی آوازیں آئیں گی ، محرم میں قربی رشتوں کی برحرمتی ہوگی، صفر میں موت ہوگی، رفتے الاول میں قبائل کا جھڑا ہوگا، پھر جمادی اور رجب میں بہت ہی عجیب واقعات ہوں کے پالان لگائی ہوئی اوئٹی بیش بہا کول ہے بھی بہتر ہوگ۔ محمد میں بہت ہی عجیب واقعات ہوں کے پالان لگائی ہوئی اوئٹی بیش بہا کول ہے بھی بہتر ہوگ۔ عَنْ يَسْخُونُ اَنُونُ اَعْمَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اِنُ يَعْفُونُ بَ، ثَنَا بَحُونُ اِنُ نَصْوِ، ثَنَا بِشُو اُنُ بَکُونَ وَ فَسَنَدُتُهُ اِلٰی صَدْرِی، ثُمَّ قَالَ: اِنْ اسْتَطَعْتَ یَا اَبَا سَلَمَةَ اَنْ تَمُوتَ فَمُنْ ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَا تُرْجِعُهَا ، ثُمَّ قَالَ: اِنِ اسْتَطَعْتَ یَا اَبَا سَلَمَةَ اَنْ تَمُوتَ فَمُنْ ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ اللّٰ اللّٰهُمَّ لَا تُرْجِعُهَا ، ثُمَّ قَالَ: اِنِ اسْتَطَعْتَ یَا اَبَا سَلَمَةَ اَنْ تَمُوتَ فَمُنْ ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَا تُرْجِعُهَا ، ثُمَّ قَالَ: اِنِ اسْتَطَعْتَ یَا اَبَا سَلَمَةَ اَنْ تَمُوتَ فَمُنْ ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ اَلَٰ اللّٰهُ مُنْ اَلِيْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُمَ اللّٰ اللّٰهُمَّ اللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰ اللّٰهُمَّ اللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰ اللّٰهُمَّ اللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰ اللّٰهُمَّ اللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰ اللّٰهُمُ مِنَ الذَّهُمِ مِنَ الذَّهُ مِنَ الذَّهُمِ الْالْحُمُونَ اللّٰهُمُ اللّٰ الْحُلَامُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُمُ مِنَ الذَّهُمِ الْالْحُمُونَ الْلَٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ مِنَ الذَّهُمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8581 – على شرط البخاري ومسلم

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: میں حضرت ابوہر یہ وہائین کی عبادت کے لئے گیا، میں نے اپنے سینے کے ساتھ

ان کی طیک لگوائی ، پھر میں نے دعامانگی''اے اللہ ابو ہریرہ کو شفاعطافر ما''۔حضرت ابو ہر نیے دلائیڈنے کہا: اے اللہ!اس کی دعا کو رد نہ فرما، پھر فرمایا: اے ابوسلمہ اگر تو مر سکے تو مرجا۔ میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! ہم تو زندگی ہے محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اس ذات کی تتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ،علاء پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ موت کو پہند کریں گے۔تم اپنے کسی فوت شدہ بھائی کی قبر پر آ کر حسرت کرتے ہوئے کہوگے: کاش اس کی جگہ قبر میں مئیں ہوتا۔

🕾 🕾 بيد حديث امام بخاري مينية اورامام مسلم مينية كمعيار كرمطابق صحيح بياليك شيخين مينية ن اس كوفل نهيس كيار

2882 - حَدَّثَنِيْ اَبُو بَكُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوْسَى بِنُ الْحَسَنِ بَنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَحَدِّدِ بَنِ سِيْرِينَ، عَنُ اَبِيْ عُبَدُةَ، قَالَ: كُنْتُ اَسْأُلُ النَّاسَ عَنُ حَدِيْثِ عَدِيِّ بَنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي بِالْكُوفَةِ، فَاتَبَتُهُ فَقُلْتُ: حَدِيْكُ حَدَّثَتُهُ عَنْكَ فَحَدِّفْنِي بِهِ، قَالَ: لَمَّا بَعِثَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوهُتُهُ اَشَدَّ مَا كَوِهْتُ شَيْتًا قَطُّ، فَاتَيْتُ اَقْصَى اَرْضِ الْعَرَبِ فَكُوهُتُهُ مَنَّ اَتَيْتُ اَرْضَ صَدِقًا فَلَاسُمَعَنَّ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوهُتُهُ اَشَدَّ مَا كَوِهْتُ شَيْتًا قَطُّ، فَقُلْتُ: كَاتِينَ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَاسُمَعَنَّ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاهَتِي لِمَا قَبُلُ اَوْ اَشَدَّ، فَقُلْتُ: لَآيَلَ كَانَ صَادِقًا فَلَاسُمَعَنَّ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْتُ مِنْ كَوَاهِتِي لِمَا قَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْشِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُو الْإِسْلامِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقُولُ عَمَى الْإِسْلامِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْبَيْتِ، وَقَلْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحَقُّ وَقَالَ: فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحَقُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحَقُ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الْحَقُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ الْحَقُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو الْحَقُلُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو الْحَقُ الْحَقُ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو الْحَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو الْحَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى شَرُطُ الشَيْعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَعُولُ وَلَا اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8582 - على شرط البخاري ومسلم

آپ منافی کے پاس آگیا، (میں نے ابھی کچھ بھی اظہار خیال نہیں کیا تھا اور ندائی آمد کا مقصد بیان کیا تھا) آپ منافی نے اب کو ذات فرمایا: تم الی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آئے ہوجو تہبارے دین میں حلال نہیں ہے۔ گویا کہ میں آپ کو ذات میں دکھے رہا ہوں، آپ منافی نے فرمایا: اے عدی بن حاتم ،تم اسلام قبول کرلو، سلامتی پاؤ گے۔ اور شاید کہ تہبیں اسلام قبول کرنے سے بے چیز مانع ہے کہ میر نے فرمایا: کیا تم میرے پاس لوگوں کا جمکھفاد کیصتے ہو، چھر فرمایا: کیا تم نے چیرہ (ایک جگہ کا نام ہے) ویکھا ہے؟ میں نے کہا: میں نے نہیں ویکھا، البتہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: قریب ہے کہ ایک نوجوان لڑکی بغیر کسی ہمراہی کے ،اکہلی وہاں سے بیت اللہ کے طواف کو آئے۔ اور ہم پر کسر کی کے خزانے کھل جا کیں گے۔ میں نے پوچھا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز؟ انہوں نے فرمایا: کسر کی بن ہر مز؟ اور دورس کی بات پر میں رسول اللہ منافی کے فرمان کے برحق ہونے کی قتم بھی کھا سکتا ہوں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الرَاهُ مَسْلَمُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)8583 – بل محمد بن زید بن سنان واه کأبیه ﴿ حضرت حذیفه بن بمان رفائنُوْفر ماتے ہیں که رسول الله مَنافیٰنِم نے ارشادفر مایا: قریب ہے کہ الله تعالیٰ تمہارے ہاتھ عجمیوں سے بھر دے اوران کوشیر بنادے ،وہ میدان حیفوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔وہ تمہاری گردنیں ماریں گے اور تمہارا مال غنیمت کھائیں گے۔

السناد بيات مي الاسناد بياكن امام بخارى وينافة اورامام مسلم وينافة نه السكونقل نهيس كيا-

8584 - حَدَّثَنَا آبُو حَفْصِ آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا آبُو أَسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بُنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: آنْبَا ٱلْاَعْمَشُ، آنْبَا آبُو عُمَارَةَ، عَنُ صَلَة بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكُمُ أُمَرَاءُ يَتُركُونَ مِنَ السُّنَةِ مِثْلَ هَٰذَا - صِلَة بُنِ زُفَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكُمُ أُمَرَاءُ يَتُركُونَ مِنَ السُّنَةِ مِثْلَ هَٰذَا - وَانْ تَرَكُتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرِى، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنُ أُمَّةٌ إِلَّا كَانَ آوَلُ مَا يَتُركُونَ مِنَ السَّنَةِ مِثْلَ هَا يَتُركُونَ مِنَ السَّنَةِ مِثْلَ هَا مَنْ السَّنَةُ ، وَإِنْ تَرَكُتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرِى، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنُ أُمَّةٌ إِلَّا كَانَ اَوَّلُ مَا يَتُركُونَ مِنَ السَّنَةُ ، وَآخِرُ مَا يَدَعُونَ الصَّلَاةُ ، وَلَوْلَا آنَّهُمْ يَسْتَحُيُونَ مَا صَلُّوا

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ" click or link for more books

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8584 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ر الله في التي مين: تم پر ايسے حكمران مسلط موں كے جو اتن اتن سنت جھوڑيں گے۔ يہ فرماتے موں تے جو اتن اتنی سنت جھوڑيں گے۔ يہ فرماتے موں تے آپ ناگلی کی جڑکی طرف اشارہ کیا۔ اور اگرتم ان کو جھوڑ دو گے تو بڑی عام مصیبت آئے گی۔ وہ امت سب سے پہلے سنتوں کو جھوڑ ہے گی ، اور ان کی انتہا، نماز جھوڑنے پر ہوگی۔اور اگران کو حیاء کا معاملہ در پیش نہ ہوتو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔

﴿ 8585 مَنْ يَرْ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِیُّ، ثَنَا يُوسُفُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِیُّ، ثَنَا يُوسُفُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِیُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ، حَدَّفَنِهِ مُوسَى بُنُ اَبِى الْمُخْتَارِ، عَنْ بَلالِ بُنِ يَحْيَى الْعَبْسِیِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَا اللهُ عَنْ بَلالِ بُنِ يَحْيَى الْعَبْسِیِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَا اللهِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا فَانَكُمْ تَجِدُونَ اكْيُدِرَ دُومَة عَلَيْ السَّيْدَ فَخُدُوهُ اَخُذًا فَانُطَلَقُوا فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ لَهُمْ، فَاتَخذُوهُ وَتَحَصَّنَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ وَاَشُرَفُوا عَرَجُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِبَعْضِ مَنْ الشَّيْطُوا فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ لَهُمْ، فَاتَحَدُّوهُ وَتَحَصَّنَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ وَاشُرَفُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِبَعْضِ مَنْ الشَّيْطُوا فَوَجَدُونَ اللهُ هَلُ تَجِدُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِبَعْضِ مَنْ الشَّرَفَ اللهُ هَلُ اللهُ هَلُ تَجِدُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِبَعْضِ مَنْ الشَّرَفَ : اللهُ هَلُ تَجِدُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِبَعْضِ مَنْ الشَّرَفَ : اللهُ هَلُ تَجِدُونَ عَلَى السَّمُ اللهِ عُلَيْمَ اللهُ عَلَى السَّمُ مَنْ الشَّرَفِي وَاللهُ عَلَى السَّعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعُونَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

مُسَيْلِمَةً؟ قَالَ: كَا، ذَاكَ فِي آخِرِ الزَّمَان

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8585 - صحيح

کفر کروگے ، کیا اس ہے آپ کی مرادمسیلمہ والامعاملہ تھا۔ آپ رٹائٹڑنے فرمایا نہیں ، وہ آخری زمانے میں ہوگا۔ ﷺ ﷺ کی مرادمسیلمہ والامعاملہ تھا۔ ﷺ اورامام مسلم رٹھائٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8586 - حَدَّفَنَا اَبُو مُ حَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِقُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْاَوْزَاعِقُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرُيرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخُرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ فِي عُمْقِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخُرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ فِي عُمْقِ دِمَشْقَ، وَعَامَّةُ مَنْ يَتَبَعُهُ مِنْ كَلْبِ، فَيَقُتُلُ حَتَّى يَبْقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ، وَيَقْتُلُ الصِّيْبِيَانَ، فَتَجْمَعُ لَهُمْ قَيْسٌ فَيَقْتُلُهَا حَتَّى يَبْقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ، وَيَقْتُلُ الصِّيْبِيَانَ، فَتَجْمَعُ لَهُمْ قَيْسٌ فَيَقْتُلُهَا حَتَّى يَبْقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ، وَيَقْتُلُ الصِّيْبِيَانَ، فَيَبْعَثُ اللهِ جُنُدًا مِنْ جُنُدِهِ حَتَّى لَا يُسْفَيَانِيَّ، فَيَبْعَثُ اللهُ عُنِينَ وَيَعْمُ اللهِ جُنُدًا مِنْ جُنُدِهِ فَيَهُ مُنْ كَلُهُ مَنْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْلاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنُجُو مِنْهُمْ اللهُ فَيَالِيْ مُنْ عَهُ حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْلاَرُضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنُجُو مِنْهُمْ اللهُ المُخْبِرُ عَنْهُمْ وَلَا لَلْ مُنْ مَعُهُ حَتَى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْلاَرُضِ خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنُجُو مِنْهُمْ اللهُ الْمُخْبِرُ عَنْهُمْ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8586 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا ہِ ہُور ہوں کرنے والوں میں اکثریت قبیلہ کلب کی ہوگی ، وہ لڑائی کرے گا ، وورتوں کے پیٹ بھاڑ کراس میں سے بچ نکالے گا اور بچوں کوئل کردے گا۔ اس کو کوئی رو کئے والا نہیں ہوگا اور میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی حرہ میں نکلے گا۔ وہ سفیانی تک پہنچے گا ، اللہ تعالیٰ اپنا ایک لشکراس کی مدد کے لئے بھیجے گا ، اور وہ ان کوشکست دے دے گا۔ پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیش قدمی کرے گا اور جب وہ ہموارز مین تک پہنچ گا ، اور وہ ان کوشکست دے دے گا۔ ان لوگوں میں سے صرف وہی نجات پائے گا جوالئے بارے میں خبردے گا۔

🟵 🕄 بیر حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق ضجے الاسناد ہے لیکن شخبین میشد نے اس کونقل نہیں

8587 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْسَمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، ثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثِنِى حِطَّانُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، انَّهُمُ اَقْبَلُوا مَعَ اَبِى مُوسِى غُزَاةً فَلَمَّا نَزَلُوا مَنْزِلًا، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ هَرُجًا ، قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ اَيُّهَا الْاَمِيرُ؟ مُوسَى غُزَاةً فَلَمَّا نَزُلُوا مَنْزِلًا، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ هَرُجًا ، قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ اَيُّهَا الْاَمِيرُ؟ قَالَ: الْنَقْتُلُ اللهُ الْكُثرَ مِنْ مِائَةِ الْفِي، قَالَ: لَيْسَ قَتُلُكُمُ اللهَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَكِنُ قَتُلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَالَ: قُلْنَا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ اَبُو مُوسَى: تُنْزَعُ عُقُولُ اكْثَرِ ذَلِكَ السَّيَةِ اللهُ الْكُثرَ مِنْ مِائَةِ اللهُ الْكُثرَ مُ مُنْ اللهُ الْكُورُ مِنْ مِائَةِ اللهِ مَا الْحَدُلُ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَكِنُ قَتُلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَالَ: قُلْنَا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، قَالَ اَبُو مُوسَى: تُنْزَعُ عُقُولُ الْكُثرِ ذَلِكَ السَّيَةِ اللهُ الْمُرْمَانِ مَا اللهُ اللهُ مُعْدَلًا مَا اللهُ الْعَرْمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الْحِدُ لِل اللهُ الْمُعْمَى مَا مُعْلَى شَى وَاللّهِ مَا الْحِدُ لِى وَلَكُمُ اللهَ مَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8587 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ طان بن عبدالله رقاشی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ابوموی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک تھے، جب ان لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤڈ الا، تو ہم آپس میں بیہ باتیں کرنے لگ گئے کہ قیامت سے پہلے ہرج ہوگا۔ لوگوں نے کہا: اے امیر المومنین ، ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل۔ ہم نے کہا: ہمارازیادہ سے زیادہ قتل یہ ہے کہ ہم سال میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کوقتل کرسکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہم مشرکوں کوتل نہیں کروگے ، بلکہ تم ایک دوسرے کوتل کروگے۔ ہم نے کہا: اس دن ہماری عقل ہمارے باس ہوگی؟ حضرت ابوموی نے فرمایا: اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جا کیں گی ، اور بے ہماری عقل ہمارے باتی بچییں گے ، ان میں سے اکثر لوگ خود کو حق پر بچھیں گے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قتم اگروہ تہمیں اور مجھے پائے تو قرآن کریم اور رسول اللہ مُلِالْمِیْمُ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس کے مطابق میرا اور تہمارا چھٹکا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ ہم جس طرح اس میں داخل ہوں گے ، ای طرح اس سے با ہر نگلیں گے (نہ کوئی فا کہ ہوگا نہ صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ ہم جس طرح اس میں داخل ہوں گے ، ای طرح اس سے با ہر نگلیں گے (نہ کوئی فا کہ ہوگا نہ فصان )۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ المَامِ بَخَارِي يَهُ اللهُ اورامام مسلم مَهُ اللهُ عَارِكَ مَعَارِكَ مَعَادِكُ مَعَ وَقَامِ مَعْدَدُنَ الْحُمَيُدِيُّ، عَنِ الْعَكَاءِ بَنِ آبِي 8588 – حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ، يُقَالُ لَهُ: الْاَشْهَبِ – آوِ الْنَ الْاَشْهَبِ – رَاعِي الْخَيْلِ وَرَاعِي الْخَيْلِ عَلَامَةٌ فِي الْقَوْمِ الظَّلَمَةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8588 - ما أبعده من الصحة وأنكره

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابي وقاص فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيَّا نے ارشاد فرمایا وادیوں کے شیطان (مخدج) كو بجیله قبیلے كا ایک آ دی ' اشہب' (یا)' ابن الاشہب' قتل كرے گا۔ وہ (شیطان) گھوڑوں كا چرواہا ہوگا ، اور گھوڑوں كا چرواہا ہونا ، ظالم قوم میں سے ہونے كى علامت ہے۔

🟵 🤁 بید حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

8589 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَلَّى اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُورُ رَحَا الْإِسَلامِ لِحَمْسِ وَثَلَاثِينَ، اَوُ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُورُ رَحَا الْإِسَلامِ لِحَمْسِ وَثَلَاثِينَ، اَوْ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَدُورُ رَحَا الْإِسَلامِ لِحَمْسِ وَثَلَاثِينَ، اَوْ مَنْ مَدُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى عُمْدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

اللَّهِ بِمَا مَضَى أَوْ بِمَا بَقِى؟ قَالَ: بِمَا بَقِى

َ هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسَنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ، حَدِيْتُ اِسْنَادُهُ خَارِجٌ عَنِ الْكُتُبِ الثَّلاثِ، اَخُرَجْتُهُ تَعَجُّبًا اِذْ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا نَحُنُ فِيْهِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8589 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُقَالَوْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَافِیْ اِسْدَاوفر مایا: اسلام کی چکی ۳۵ سال تک گھوے گی، یا ۳۷سال ۔ اگروہ ہلاک ہوگئے تو ہلاک ہونے والوں کی راہ چلے جائیں گے اوراگران کا دین قائم رہا تو سترسال تک قائم رہے گا۔ حضرت عمر رُقَالُوْن نے کہا: یارسول الله مَثَافِیْزُم اس میں گزشته زمانہ بھی شامل ہے؟ آپ مَثَافِیْزُم نے فرمایا: جو باقی بچاہے، وہ ہے۔

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بُرالیہ اورامام مسلم بُرالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ایک حدیث ایسی ہے جس کی اسناد متینوں کتابوں سے خارج ہے لیکن وہ ہمارے موضوع کے بہت قریب ہے، اس لئے میں نے اس کواپنی کتاب میں درج کرلیا ہے۔ (جبیما کہ درج ذیل ہے)

9590 - اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُعَلِّةِ بَعْدَ عَلَيْ الْمُوعَلِّ بَنِ حُسَيْنٍ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " حُرُوجُ اللَّهَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنُ مَخْرِبِهَا، فَإِذَا خَرَجَتُ لَطَمَتُ إِبْلِيسَ وَهُو سَاجِدٌ، وَيَتَمَتُّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِى الْاَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ اَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا مَعْرِبِهَا، فَإِذَا خَرَجَتُ لَطَمَتُ إِبْلِيسَ وَهُو سَاجِدٌ، وَيَتَمَتُّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِى الْاَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ اَرْبَعِينَ سَنَةً، لَا مَعْرُونَ شَعْدًا لَوَا وَكَمُلُوهُ، وَلَا طُلُمَ، وَقَدْ اَسُلَمَ الْالشَيْعَ لَا يُولِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَعْرُونَ وَيَعْلَى اللَّهُ عُلُومٍ وَيَعْرَفُ وَلَا عَيْرًا، وَيَلِلُهُ الْمُؤُمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَى يُتِمَّ اَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجٍ وَابَيْقِ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عُيْمَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَعْرَبُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَعْرُونَ وَيَكُونَ فَلَا لَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَتُعْلَى مُولِي اللَّهُ الْمَوْتُ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَعْرَبُ وَلَا يَعْرَبُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَوْلِيقِ كَانَ اَحْسَنَ فَكُولُونُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُحْرُلُوا اللَّهُ الْمُولِيقِ كَانَ احْسَنَ ، فَيكُونُ وَي الطُّرُقِ وَلَا يَعْرَبُ اللَّهُ الْمَوالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى مَنْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اَلَّوْفُر ماتے ہیں کہ نبی اکرم اُلِیَّیْ نے ارشاد فر مایا: دابدالارض کا لگانا ، سورج کے مغرب کی جانب ہے نگلے کے بعد ہوگا، جب وہ نگلے گا تو اہلیس کو طمانچہ مارے گا، اس وقت وہ مجدے کی حالت میں ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان ، چالیس سال زمین میں سکون ہے گزاریں گے۔ وہ جس چیز کی آرزوکریں گے، ان کو مل جائے گی، کوئی ظلم وہم نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں خوتی ہے بیجوری ہے ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکا کیں گی حتی کہ درندے بھی کسی جانوریا پرندے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور جومومن بیدا ہوگا، وہ دابۃ الارض کے نگلے کے بعد چالیس سال پورے کرے گا، اس کے بعد ان موت نہیں موت بہت جلد جلد آئے گی ، کیئن بیلوگ پھر بھی کا فی عرصہ زندہ رہیں گے ، پھر موشین میں موت بہت جلد جلد آئے گی ، پعر ان کی موسی نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان باتی نہیں ہی گا، کافر کہیں گا : ہم مسلمانوں ہے بہت مرعوب ہوتے تھے ، لیکن ان میں ہے تو کوئی ایک بھی مسلمان باتی نہیں نے گا ، کافر کہیں ہے : ہم مسلمانوں ہے بہت مرعوب ہوتے تھے ، لیکن ان میں ہے تو کوئی ایک بھی مسلمان باتی نہیں نے گا ، کافر کہیں ہے : ہم مسلمانوں ہے بہت مرعوب ہوتے تھے ، لیکن ان کی حری کہیں ہوتے تھے ، لیکن ان کو بیت مرد زنا کر کے ہے گا تو اس میں جو کوئی ایک ہوجائے گا، وہ لوگ اس مل کو بر آئیں ہم جویں گے ، دنا کریں گے ، ایک مرد ذنا کر کے ہے گا تو اس عورت کے ساتھ دوسرا شروع ہوجائے گا، وہ لوگ اس مل کو بر آئیں ہم بھی گا مرد نے کی کوشش کریں گے۔ اس نے میں سب سے افضل شخص وہ ہوگا جو ان کو اتنا کہ ہدے کہ آگرتم ہے کا مرد سے نی کر کرتے تو اچھا ہوتا ہوگا۔ پیر بیں گے ، پیر بیا گی کہی ہیں ہوگا۔ پیر بیں گے ۔ پیر بیل کے ۔ پیر بیل گے ۔ پیر بیل کے ۔ بیل ہوگا۔ بیس ہوگا۔

در الاہری میں بات بن اسلم البنانی عزت دار بھریین میں سے ہیں اور تابعین کی اولاد میں سے ہیں۔ الایہ کہ عبدالوہاب بن حسین مجہول ہے۔

8591 - أخبرَ نِي الْحُسَيُنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَا اَبُو الْمُوجَّهِ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ، أَنْبَا اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا الْاَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا الْاَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْهُ حِينَ يَرَوُنَهُ، فَقُلْتُ: مَنُ آنْتَ؟ قَالَ: أَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْبَتُ: لِمَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْكَ؟ قَالَ: أَنْهَاهُمُ عَنِ الْكُنُوزِ بِالَّذِي كَانَ يَنْهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْبُ وَلَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْعُلْمَ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنْهَاهُمُ عَنِ الْكُنُوزِ بِالَّذِي كَانَ يَنْهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنْهَاهُمُ عَنِ الْكُنُوزِ بِالَّذِي كَانَ يَنْهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ الْعُلَامُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَكِنَهَا مُنْ وَلِكُنَا شَيْئًا؟ قَالَ: آمَّا الْيَوْمَ فَلَاهُ وَلِكَنَا شَيْئًا؟ قَالَ: آمَّا الْيَوْمَ فَلَاهُ وَلِكَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْوَقَعَتِ الْيَوْمَ وَبَلَعْتُ هَلُ وَالْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ وَلِكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ وَسُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8591 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت احف بن قیس رُکاتُوْ فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں موجودتھا ، میں نے ایک آ دمی کو دیکھا،لوگ اس کو دیکھا،لوگ اس کو دیکھا،لوگ اس کو دیکھا،لوگ اس کے دور بھاگ رہے تھے ، میں نے اس سے یوچھا: تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں رسول الله مَاکاتَیْام کا صحافی ابوذر click on link for more books

ہو۔ میں نے کہا: لوگتم سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں ان کو ان خزانوں سے روک رہاہوں ،جس سے رسول اللّه مُنَّالِیْنِیْم ان کو روکا کرتے تھے، میں نے کہا: بے شک آج ہمارے عطیات بہت زیادہ ہو چکے ہیں ، کیاتمہیں ہم پر کسی چیز کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو نہیں ہے۔لیکن قریب ہے کہ تمہارے دین کی سودے بازی ہوگی ، اور جب تمہارے دین میں سودے بازی ہونے لگ جائے تو خودکوان سے الگ کر لینا۔

الساد ہے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8592 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ كَامِلِ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ اَبِى اَيُّوْبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، وَلَا اَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الله يَبْعَثُ الله هلهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8592 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹائنوُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَالَّیْنِیْم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللّٰہ تعالیٰ اس امت میں ہرسوسال کے بعدا یک مجدد بھیج گاجواس امت کے لئے دین میں تجدید کرے گا۔

8593 - فَسَمِعْتُ الْاسْتَاذَ اَبَا الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنهُ، يَقُولُ: كُنتُ فِى مَجْلِسِ اَبِى الْعَبَّاسِ بْنِ شُرَيْحِ اِذُ قَامَ اِلْيَهِ شَيْخٌ يَمُدَحُهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ اَللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا فَابَشِرُ ايُّهَا الْقَاضِي، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا فَابَشِرُ اللهَ الْقَاضِي، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا فَابَشِرُ اللهَ الْقَاضِي، وَانْ اللهَ بَعَثَ عَلَى رَأْسِ الْمِاتَةِ مُمَّدَ بُنَ اِدُرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمِاتَةِ مُولَى اللهُ السَّافِعِيّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ اِدُرِيسَ الشَّافِعِيّ، وَانْتَ عَلَى رَأْسِ الْمَاتَةُ مُولُولُ: النَّهُ الْقَاضِي اللهُ الْقَاضِي اللهُ اللهُ

## (البحر الكامل)

اثُنَانِ قَدْ مَسْسَا وَبُورِكَ فِيهِمَا عُمَرُ الْنَحَلِيْفَةُ ثُمَّ خَلْفَ السُّؤُدَدِ الشَّوْدَةِ وَابُنُ عَمِّ مُحَمَّدٌ الشَّوْدَةِ وَابُنُ عَمِّ مُحَمَّدٌ الشَّافِ عَنْ الْكَبُوبَةِ وَابُنُ عَمِّ مُحَمَّدً الشَّوْدَةِ وَابُنُ عَمِّ مُحَمَّدً الشَّودِيةِ الْحُمَدِ الشَّودَ الْمُسْتَقِدِ اللَّهُ الْمُتَالِثُ وَابُنُ عَمِّ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَقِدِ اللَّهُ الْمُتَالِثُ وَالْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

قَالَ: فَصَاحَ الْقَاضِى آبُو الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْبُكَاءِ وَقَالَ: قَدْ نَعَى إِلَى نَفْسِى هَٰذَا الشَّيْخُ اللهُ تَعَالَى بِالْبُكَاءِ وَقَالَ: قَدْ نَعَى إِلَى نَفْسِى هَٰذَا الشَّيْخُ الْإِمَامِ آبِى الطِّيبِ سَهُلِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ فَحَدَّ ثَنِينَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِى آنَهُمُ حَضَرُوا مَجُلِسَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ آبِى الطِّيبِ سَهُلِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ وَجَرَى ذِكُرُ هَٰذِهِ الْبِعَلَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَفِي الْمَجُلِسِ آبُو عَمْرٍ و البِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَفِي الْمَجُلِسِ آبُو عَمْرٍ و البِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَمْرِ و البِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَنِي بِحَضُّرَتِهِ، وَفِي الْمَجُلِسِ آبُو عَمْرٍ و الْبِسُطَامِيُّ الْفَقِيهُ الْآرُ جَائِيُّ وَالْعَامِ السَّامِ وَالْمَامِ السَّامِ وَاللّهُ اللهُ السَّيْمَانَ وَالْمَامِ السَّلَامِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ السَّيْسِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### (البحر الكامل)

اَضُحى اِمَسامًا عِنُدَ كُلِّ مُوَجِّدِ فِى الْعِلْمِ إِنْ خَرَجُوا فَنِعُمَ مُؤَيَّدِ لِسُلَمَذُهَبِ الْمُخْتَادِ خَيْرَ مُجَدِّدِ وَالسَّرَابِعُ الْسَمَشُهُ وُرُ سَهُ لٌ مُحَمَّدٌ يَسَاُوِى اِلَيُسِهِ الْسَمُسُلِمُونَ بِالسُرِهِمُ لَا ذَالَ فِيسَمَسا بَيُسنَسَسَا شَيْخُ الْوَرَى فَسَالُتُ الْفَقِيةَ اَبَا عَمْرٍو فِى مَجُلِسِى فَٱنْشَدَنَيهَا"

﴿ ﴿ ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ میں ابوالعباس بن شریح کی مجلس میں موجود تھا، ایک آدمی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ حدیث سائی '' حضرت ابو ہریرہ رٹائٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مٹائٹی نے ارشا دفر مایا: الله تعالیٰ ہر سوسال کے بعدایک اینا آدمی بھیجتا ہے، جودین کوعصری تقاضوں کے مطابق کرتا ہے' پھراس شخ نے کہا: اے قاضی خوش ہوجا کہ الله تعالیٰ نے پہلے سوسال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا اور دوسوسال کے بعد محمد بن ادریس شافعی میں شافعی میں سوسال پوراہونے پرآئے ہو پھراس نے اشعار پڑھے۔

🔾 دومجد د تو گزر گئے ہیں اوروہ بہت صاحب برکت لوگ تھے،خلیفہ سلمین حضرت عمر ڈلاٹنڈ

🔾 پھران کے بعد نبوت کے دارث مجمد کے نسب سے تعلق رکھنے والے مجمد بن ادریس شافعی ہوئے۔

🔾 اے ابوالعباس خوش ہوجا، کہ ان کے بعدتم تیسرے ہو، جو کہ احمد جتنی مُثَاثِیْم کے دین کی آبیاری کروگے۔

راوی کہتے ہیں: قاضی ابوالعباس کیا ہے جی جی کررونے لگ گئے ،اور کہنے لگے: اس شیخ نے مجھے میری موت کی خبردے دی، پھر میرے دوستوں کی پوری ایک جماعت نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ امام ابوالطیب سہل بن محمد بن سلیمان کی مجلس میں موجود تھے، وہاں پر اس حکایت کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے میرے حوالے سے ان کی موجود گی میں بید حکایت بیان کی ،اس مجلس میں فقیہ ابوعمر والبسطا می ارجائی بھی موجود تھے، ابوعمر و نے فی البدیع بیا شعار کہے۔

اور چوتھامجد دہل محمہ ہے، یہ ہر موحد کا امام ہے۔

🔾 تمام مسلمان اگرنگلیں تووہ علم کے حوالے سے انہی کی جانب رجوع کرتے ہیں، کتناہی اچھا ہے جس کی تائید کی گئی

-4

نی ہمیشہ ہی ہمارے درمیان مخلوق کا مختار مذہب کا امام رہے، وہ کتناہی اچھا مجدد ہے۔ میں نے فقیہہ ابوعمرو سے اپنی مجلس میں پوچھا، تو انہوں نے بیا شعار سنائے۔

8594 - آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُوجَّهِ، آنَبَا عَبْدَ اللهِ، آنَبَا عَبْدُ اللهِ، آنَبَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنْ آبِي يَعْلَى مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَوْلَا قِلْرَسُولِ اللهِ عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنْ آبِي يَعْلَى مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَوْلَا قِلْرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَائِشَةَ - آوُ عَلَى بَعْضِ آزُوَا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ - آوُ عَلَى بَعْضِ آزُوَا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَائِشَةَ - آوُ عَلَى بَعْضِ آزُوَا جِ النَّبِيِّ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ - آوُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَقَالَ النَّهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَقَ عَلَى عَلِي عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَقَ عَلَى عَالِي عَلَيْهِ وَسُلَقَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَقَ عَلَى عَائِسُونَ وَاللّمَ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَقَ وَلَوْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى عَالِمَ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي

44

نَبِى اَللّٰهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ يُصِيبُهُمُ مَا اَصَابَهُمُ، ثُمَّ يَصِيرُونَ اِلَى مَغْفِرَةِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ – اَوُ اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ –

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8594 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ رسول الله مَنَا لِيَّا كَلَ وَعَدَى بِيان كرتى بِينَ: نِي اكرم مَنَا لَيْهِم ،ام المونين فَالْهَا كَ پِاس ياكى دوسرى زوجه فَالْهَا كِياس تشريف لائے ،اس وقت بيس بھى وہاں موجودتى ، آپ مَنَا لَيْهُم نے فرمایا: جب كوئى شخص ظاہراً گناہ كرے اورلوگ اس سے منع نہ كريں توالله تعالى ان برعذاب نازل كرے گا، ايك آدى نے كہا: اے الله كے نبى! اگرچه ان بيس نيك لوگ بھى موجودہوں؟ آپ مَنَا لَيْمُ نے فرمایا: اس وقت توان بربھى وہ عذاب آئے گا، پھر بعد بيس وہ الله تعالى كى رحمت اورمغفرت كى طرف چليس عے۔

8595 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيبٍ بُنِ مِهْرَانَ، قَالَا: فَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ حَبِيبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكُرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكُرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكُرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتُ وَجُنْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الشَّيْحَيْمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8595 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله على الله الله من الله من الله على الله من الله على ا

﴿ ﴿ ﴿ لَهُ اللهِ مَعَارِي مُعَارِي مُعَرِي مُعَارِي مُعَامِع مُعَالِي مُعَامِع مُعَمِع مُعَمِع مُعَمِع مُعَمِع مُعَمِع مُعَمِع مُعَامِع مُعَمِع م

وَضَرَبَ بَعُضُهُمُ رِقَابَ بَعْضٍ هَلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيض الذهبي) 8596 - صحيح

مراحم من عنم شعري في click on link for mere books والمحمد من عنم شعري في المحمد من المحمد من المحمد المحمد

ان کی دعوت بھی ایک ہے،ان کا امام بھی ایک ہے،ان کادشمن زیر ہے۔ان کے عطیات اوران کے رزق وافر ہیں، آپ نے فرمایا: وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کے دلوں میں آپس میں بغض ہوگا، جب ان کی زبانوں پرلعن طعن ہوگی ، جب ان کی آپس کی دشمنی ظاہر ہوگی ، اوران کے درمیان فساد بر پاہوگا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے۔

ﷺ اورامام مسلم مُشاہد نے اس کوفل نہیں کیا۔

ﷺ اورامام مسلم مُشاہد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8597 – آخبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ دِينَادٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنُ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ اَبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ دِينَادٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سِنَانٍ، عَنُ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ اَبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنُ تُفْتَنَ أُمَّتِي حَتَّى يَظُهَرَ فِيهُمُ التَّمَايُزُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُزُ، وَالتَّمَايُلُ، وَالتَّمَايُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنُ تُفْتَنَ أُمَّتِي حَتَّى يَظُهَرَ فِيهُمُ التَّمَايُزُ، وَالتَّمَايُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَا لَهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا قُلْتُ: فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْامُصَارِ بَعُضُهَا التَّمَايُلُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْامُصَارِ بَعُضُهَا فَلُتُ اللَّهُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا قُلْتُ: فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ: سَيْرُ الْامُصَارِ بَعُضُهَا إلَى بَعُضِ تَخْتَلِفُ اعْنَاقُهُمْ فِي الْحَرُبِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ بُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8597 - بل سعيد متهم به

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بن یمان رفائظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَیْم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں اس وقت تک فتنہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں تمایز ، تمایل اور مقاطع ظاہر نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا: یارسول الله مَثَاثِیَم تمایز کیا ہوتا ہے؟ آپ مَثَاثِیم نے فرمایا: تمایز ، وہ عصبیت ہے جولوگ میرے بعد اسلام میں پیدا کرلیں گے۔ میں نے پوچھا: تمایل کیا ہے؟ آپ مَثَاثِیم نے فرمایا: ایک فتبیلہ ، دوسرے قبیلہ پر ماکل ہوگا اور اس کی حرمت کو حلال سمجھ لے گا۔ میں نے پوچھا: مقاطع کیا ہے؟ آپ مَثَاثِیم نے فرمایا: شہروں کی سیر ہے ، جنگ میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں پھنسیں گی۔ آپ مَثَاثِیم نے فرمایا: شہروں کی سیر ہے ، جنگ میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں پھنسیں گی۔ ﷺ فرمایا: میں میں ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ اس کوقل نہیں کیا۔

8598 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُوْ اَحْمَدُ اَنُ كَامِلِ الْقَاضِى اللَّهَ اَحْمَدُ اِنُ سَعِيدِ الْجَمَّالُ الْ اَنَ وَهُ اللَّهُ اَلَى عَلَى الْاَعُلَى الْ الْعَلَى الْمَرْ كَامِلِ الْقَاضِى اللَّهُ الْمَرْ بَنِى عَامِرٍ عَنْ خَارِجَةَ بَنِ الصَّلُتِ الْبُوجُمِيّ اللَّهُ اللهِ الْمَسْجِدَ اللهِ الْمَسْرِدَ اللهِ اللهِ الْمَسْرِدَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَسْرِدَ اللهِ الْمُعْلِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

Slick on link for more books

﴾ خارجہ بن صلت برجمی بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ کے ہمراہ معجد میں داخل ہوا، اس وقت جماعت رکوع میں انہوں نے بھی رکوع کیا، پھرایک آ دمی وہاں سے گزرا، اس نے ان کوسلام کیا، حضرت عبداللہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا، پھر آ پ صف تک پہنچ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے''صدق اللہ ورسولہ' کہنے کی وجہ بوچھی ، آ پ نے فرمایا: رسول اللہ منا ہے ہے فرمایا کرتے تھے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مساجد کو گزرگاہ نہ بنالیاجائے ،اورلوگ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے ،عورتیں مردوں کے برابر تجارت کریں گی، گھوڑے اورعورتیں بہت مہنگی ہوجا کیں گی، پھریہ استے ہوجا کیں گے کہ قیامت تک ووبارہ مہنگے نہیں ہوں گے۔

السناد بيك السناد بيكن امام بخارى مِينَة اورامام سلم مِينَة في السكونقل نهيس كيا ـ

8599 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ اللَّهَ عَنَهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ اللَّهَ عَنَهُ مَ اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ بَلَعَهُ اَنَّ ارَدُتُ اَنْ آتِيَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ بَلَعَهُ اَنَّ كُرُتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ بَلَعَهُ اَنَّ كَسُرَى اَوْ بَعْضَ مُلُوكِ الْإَعَاجِمِ مَاتَ فَوَلَوْ الْمَرَهُمُ امْرَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُفلِحُ كَسُرَى اَوْ بَعْضَ مُلُوكِ الْآعَاجِمِ مَاتَ فَوَلَوْ الْمَرَهُمُ امْرَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُفلِحُ وَمُلْكُهُمُ امْرَاةً

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوبكره وَ الْمُعَنَّفُولَ مَاتِ مِينَ كَهُ جَنَّكُ جَمَلَ كَ مُوقَع پِر مِينَ نِي اراده كيا كه مِين بھى جنگ مِين شريك ہوكر جہاد كرول، پھر مجھے بيصديث يادآگئ جوكه مين نے رسول الله مَنَّا يُتَعَلِّم سے سَن تھى ، آپ مَنَّا يَتَعِلُم كو بياطلاع ملى كه كسرىٰ ياكوئى دوسرا عجمى بادشاه مركبيا ہے اورلوگوں نے ایک عورت كو اپنا بادشاه بناليا ہے ، رسول الله مَنَّا يَتَعِلُم نے فرمايا: وہ قوم بھى كاميا بنہيں ہو كتى ، جس نے اپنا بادشاه كسى عورت كو بناليا۔

الاسناد بليكن امام بخارى مُؤلِّلة اورامام مسلم مُؤلِّلة في السكوقل نهيل كيا-

8600 – آخُبَونَ الله عَنُهُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ اللهِ عَنُهُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا يُونُسُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ هَلالِ بُنِ حَبَّابٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – اَوُ ذُكِرَتُ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – اَوْ ذُكِرَتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – اَوْ ذُكِرَتُ لَهُ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – اَوْ ذُكِرَتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ – اَوْ ذُكِرَتُ لَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَاجْلِسُ فِى بَيْتِكَ، وَعُلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفُسِكَ، وَدَعُ عَنْكَ آمُر الْعَامَّةِ وَاللهُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَاجْلِسُ فِى بَيْتِكَ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفُسِكَ، وَدَعُ عَنْكَ آمُرَ الْعَامَّةِ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ الْاللهُ عَلَيْكَ صِحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق جميع قلخيص المنهيين) 8600 – صحيح

# 

4601 - آخُبَرَنِى آبُو جَعُفَرِ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِیُ، ثَنَا هَاشِمُ بَنُ يُونُسَ الْعَصَارُ بِمِصَرَ ا ثَنَا سَعِيدُ بَنُ آبِی مَرْبَہَ، آئباً يَهُ حُرَّةً قَالَ: لَمَّا حُصِرَ الْمُن اَبِي مُرَبَہَ، آئباً يَهُ حُرَّةً قَالَ: لَمَّا حُصِرَ الْمُن الْمُعْدِيرِ وَتَحَصَّنَتُ آبُوابُ الْمَسْجِدِ مِنْ آهُلِ الشَّاعِ، سَمِعَ مَوْلَيْنِ لَهُ مِنْ خَلِفِهِ، وَتَكَلَّمَا بِكُلامٍ فَالْتَفَتَ الْهِيمَا النَّهُمَّةُ اللَّهُ مَن الْمُسْجِدِ مِنْ آهُلِ الشَّاعِ، سَمِع مَوْلَيْنِ لَهُ مِنْ خَلِفِهِ، وَتَكَلَّمَا بِكُلامٍ فَالْتَفَتَ الْهُهُمَ وَقَالَ: مَا تَتَبَعُهُمَّ الْكَثْبِ وَسَعِعْتُ الْاَحَادِيثَ فَوجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ بَاطِلًا إِلَّا مَا يَشَعَلُ الْمُعْدِ وَلَى الشَّاعِ وَسَعِعْتُ الْاَحْدِيثَ فَوجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ بَاطِلًا إِلَى مَا يَشَى الْمُعَلِيمِ السَّمَعُهُ وَقَيلُ اللَّا إِلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعُلِيمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْمَى وَكَانَ الْمُعْرَاعِ فَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِيمِ مُن الْمُعْلِيمِ مُونَ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ وَعَلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْمَى وَكَانَ الْمُعْمَى وَكَانَ الْمُعْمَى وَلَا عَلَى الْمُعْمَا وَمَا الْمُعْمَى وَلَاعِمَ وَكَانَ الْمُعْمَى وَكَانَ الْمُعَلِيمِ مُن وَلَاءً وَلَا اللَّهُمَ عَلَى الْمُعْلِيمِ مُن وَلَا اللَّهُ مِن وَكَانَ الْمُعْرَامُ الْمُعْمَى وَكَانَ الْمُعْرَامُ الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْمَلِيمُ الْمُنْ وَلَوْ اللَّهُ مُن وَلَى الْمُعْمَلِيمُ الْمُنْ وَلَوْ الْمُنْ الْمُعْمَلِيمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعْمَى وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْمَى وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُولَى الْمُعْمَلِيمُ الْمُولِيمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَلَى اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُولِيمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُولِيمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمَى وَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُلُولُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُنْ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيمُ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِهُ الْمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8601 - صحيح

﴿ ﴿ مسلم ابن ابی حرہ بیان کرتے ہیں: جب ابن زبیر کا محاصرہ ہوگیا، اور شامیوں نے مسجد کے دروازوں کواپنے لئے قلعے بنالیا تھا، آپ نے اپنے بیچھے دوغلاموں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے: کتابوں کا جس قدر میں نے تتبع کیا ہے، اور کسی نے نہیں کیا، میں نے کتاب اللہ علی میں، اورا حادیث بھی سنی ہیں، میں نے کتاب اللہ کے علاوہ سب کتابیں باطل پائی ہیں۔ پھر آپ نیکے، رکن کا استلام کیا، پھراپنی والدہ حضرت اساء کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا بوسد لیا، ان کے سرکا بوسد لیا، آپ کی محالیدہ عنے ابید جھائے میں اورا وازین رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا: شامی لوگوں کی ان کا بوسد لیا، ان کے سرکا بوسد لیا، آپ کی محالیدہ عنے ابید جھائے میں اورا وازین رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا: شامی لوگوں کی

آوازیں ہیں۔آپ کی والدہ نے پوچھا: سب لوگ مسلمان ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں سب خود کو مسلمان ہی سیجھتے ہیں،
آپ فرماتی ہیں: ہیں نے اسلام کو دیکھاہے، اگر بیسب ایک بکری پر جمع ہوجا کیں تواس کو نہیں کھاسکتے۔ پھر فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے ،عزت کی موت مرنا، اور (باطل کآگے) سرنہیں جھکانا، حضرت عبداللہ نے کہا: مصروالے کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہتایا کہ دروازے پر۔ بنی جمع کے دروازے پر۔ اکثر دروازوں پرلوگ موجود تھے ؛ انہوں نے ان پرحملہ کردیا، لوگ بازارتک پیچھے ہٹ گئے، حضرت ضبیب پیچھے سے تلوار کے ساتھ ان کو مارر ہے تھے ، اور فرمارہ ہتھ ، مملہ کرو، اوران پرکوئی بھی داخل نہیں ہور ہا تھا، آپ نے پھر حملہ کیا تو لوگ پھر منتشر ہوگئے ، جب لوگوں نے بیمعاملہ دیکھا تو اسود کو داخل کیا ، جب انہوں نے نہیں ہور ہا تھا، آپ نے پھر حملہ کیا تو لوگ پھر منتشر ہوگئے ، جب لوگوں نے بیمعاملہ دیکھا تو اس کو دواخل کیا ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو دھوکہ دینے کے لئے پھر گئے ، پھر اسود داخل ہوا، وہ کحبہ کے پردوں کے پیچھے تھا، جب وہ کعبہ کے قریب اس کو دیکھا تو اس پرحملہ کردیا اوراس کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن گرجا تا، آپ اس کی جانب متوجہ نہوئے ، حتی کہا یک پھر آکران کے کان کے قریب لگا جس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے۔

الاسناد بين كين امام بخارى مينة اورامام مسلم مواللة نه اس كوفل نهيس كيا۔

2602 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا وَوْحُ وَمَثَلَ اِبُو الصِّدِيقِ، قَالَ: لَمَّا ظَفَرَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَتَلَهُ وَمَثَلَ بِهِ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى أُمِّ عَبُدِ اللّهِ وَهِى اَسْمَاءُ بِنَتُ آبِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَى وَقَدُ قَتَلَتَ ابْنِى؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِى عَبُدِ اللّهِ وَهَى اَسْمَاءُ بِنَتُ آبِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَى وَقَدُ قَتَلُت ابْنِى؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِى عَبُدِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْسُولُ وهُو الْمُبِيرُ، وَمَا هُوَ إِلّا انْتَ يَا حَجَاجُ

♦ ♦ ابوالصدیق بیان کرتے ہیں کہ جب ججاج نے ابن زبیر پر چڑھائی کر لی اوران کوشہید کرکے ان کا مثلہ کردیا، پھر وہ ام عبداللہ حضرت اساء بنت ابی بکر کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: تو میرے بیٹے کوئل کرکے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا: تیرے بیٹے نے اللہ تعالی کے حرم میں بدد بن کی ہے، میں نے اس کو بددین اورگنہ گار (ہونے کی وجہ سے) قبل کیا ہے، اوراللہ تعالی نے اسے دردناک عذاب دیا ہے، اوراس کا بہت براحشر کیا ہے۔ حضرت اساء نے فرمایا: اے اللہ کے اورمسلمانوں کے دشمن ، تو جھوٹ بول رہا ہے ، اللہ کی قتم! تو نے اس کوئل کیا ، وہ روزہ دار، شب زندہ دار، اور ماں باپ کا فرما نبردارتھا، اس وین کا محافظ تھا، تو نے اس کی صرف دنیا تباہ کی ہے، کیکن تو نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے اوررسول اللہ مُاللَّیْنِم نے ہمیں فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف سے دوکذاب ظاہر ہوں گے ، ان میں سے دوسرا پہلے سے زیادہ براہوگا، اوروہ'' میر'' (یعنی ہلاک کرنے والا) ہوگا۔ اے جاج ، وہ تو ہی ہے۔

8603 - اَخْبَـرْنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بِنُ السَّحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بِنُ غَالِبٍ، ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَعَمْرُو بِنُ Click on link for more books

مَرُزُوقٍ، قَالًا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيْهِ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَتِ اَنَا الْمُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8603 - صحيح

﴿ ﴿ فَدَكُورِهُ سَندَ ﴾ ہمراہ بھی سابقہ حدیث مروی ہے ،اس میں بیالفاظ زائد ہیں' حجاج نے کہا: رسول اللّٰد مَنَّا ﷺ نے بالکل سے فرمایا ہے اور آپ بھی سے فرمار ہی ہیں، میں مہیر (ہلاک کرنے والا ہوں) ہوں۔ میں واقعی مبیر (ہلاک کرنے والا ہوں) ہوں۔ میں منافقوں کو ہلاک کرتا ہوں۔

🟵 🤁 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُواللة اورامام مسلم مُواللة نے اس کونقل نہیں کیا۔

8604 - انجسَرَنى مُسَحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ الْمُؤذِنُ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَنَّى، ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كُنتُ اقْدَمُ الْمَدِينَةَ الْقَى انْاسًا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ فَكَانَ اَحَبَّهُمُ إِلَى لِقَاءً أَبَى بُنُ كَعْبٍ، قَالَ: فَقَدِمْتُ زَمَنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاقَامُوا صَلَاةَ الصَّبُحِ فَحَرَجَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَخَرَجَ مَعَهُ رِجَالٌ فَافَا رَجُلٌ فَقَدِمْتُ زَمَنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاقَامُوا صَلَاةَ الصَّبُحِ فَحَرَجَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَخَرَجَ مَعَهُ رِجَالٌ فَافَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ وَانْكَرَنِى، فَدَفَعَنِى فَقَامَ مَقَامِى فَصَلَيْتُ وَمَا اَعْقِلُ صَلَابِى، فَلَمَّا صَلَى، مِنَ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: كُونُ وا فِي الصَّفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: كُونُ وا فِي الصَّفِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: كُونُ وا فِي الصَّفِ الّذِى يَلِينِى وَإِنْ لَقُومُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا: عَنْ الصَّفِ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ الْعَقْدِ وَرَبِ الْكُعْبَةِ وَلَاللهِ مَا اللهُ الْعَقْدِ وَرَبِ الْكُعْبَةِ وَلَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مُ إِنَّى اللهُ مَنْ الْمُلكُوا مِنَ الْمُسَلِمِينَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8604 - صحيح

﴿ حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں: میں مدینہ میں آیا، نماز فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ،حضرت عمر رہائی کے الوگوں کی ہمراہی میں تشریف لائے ، ان میں ایک آ دمی لوگوں کو دکھے رہا تھا ، اس نے سب کو پہچان لیا لیکن مجھے نہیں پہچانا، اس نے مجھے روک دیا اورخود میری جگہ پر کھڑا ہوگیا، میں نے نماز پڑھی ،لیکن اس نماز کی مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ جب اس نے نماز پڑھی الیکن اس نماز کی مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ جب اس نے نماز پڑھی لیا، بلکہ تو اس نے کہا: اے پیارے بیٹے ،اللہ تعالیٰ تخفے تکلیف نہ دے ، میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیا ہے ، وہ لاگوں میں نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ مُلْ اِنْ اِنْ اِن کہ اس صف میں کھڑے ہوا کر وجو صف میرے ساتھ متصل ہے ، میں نے لوگوں پر ایک نظر ماری، میں نے تیرے سواسب کو پہچان لیا، پھر وہ بیٹھ گیا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان ہی کی جانب متوجہ تھے ، اوروہ اپنی گرد نیں کسی اور جانب پھیر ہی نہیں رہے تھے ، وہ تو حضرت انی بن کعب والی کو دیکھا کہ وہ ان ہی کی جانب متوجہ تھے ، اوروہ دوراند میں اور جانب پھیر ہی نہیں رہے تھے ، وہ تو حضرت انی بن کعب والیہ وہ کھڑا نے ہے ہمی فرمایا تھا کہ درب کعبہ وزائد وہ دوراند کیں دوراند کی دوراند کو دوراند کی دوراند

کی قتم اہل عقد ہلاک ہو گئے،رب کعبہ کی قتم! اہل عقد ہلاک ہو گئے ، اللہ کی قتم ، مجھے ان پر افسوس نہیں ہور ہا، مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہلاک کردیا ہے۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشاہد اور امام مسلم مُشاہد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8605 - حَـدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا الْمُعَبَّدُ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ شَعْبَةُ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ ظَالِمٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِخِلَافٍ بَيْنَ شُعْبَةَ، وَسُفُيَانَ الثَّوْرِيّ فِيْهِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8605 صحيح

← حضرت ابو ہریرہ و النفی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافی کے ارشاد فرمایا: میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک چھوکرے کے ہاتھ سے ہوگی۔

کی ہے حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رکھناہ اورامام مسلم میشائد نے اس کونقل نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں شعبہ کا اور سفیان توری کا اختلاف ہے۔

8606 - آخُبَرُنَاهُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بَنُ جَعْفَوٍ الْقَطِيعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ طَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، آبِيهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْسُ يَقُولُ: إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْسُ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْسُ فَصَادَ أَمَّتِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْسُ فَسَادَ أَمَّتِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْسُ فَصَدِي اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَمْرَو بْنَ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ مَالِكُ بُنُ طَالِمٍ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8606 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُلِا تُعَوَّفُه ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلَّقَیْم نے ارشا وفر مایا: میری امت کا فساد قریش کے ایک ناسمجھ کڑے کے ہاتھ سے ہوگا۔

اس حدیث کی سندمیں ساک نے عبداللہ بن ظالم کا نام ذکر کیا ہے جبکہ عمرو بن علی کابیان ہے کہ سیح نام'' مالک بن ظالم'' ہے۔

8607 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ، ثَنَا عَصْرُو بُنُ مَالِكٍ الْنَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ شِبْرٌ وَسُرَو بُنُ مَالِكٍ الْنَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ شِبْرٌ وَسُبَرَيْن، وَثَلَاثَةٌ، وَهُمْ مِنْ وَلَدِ آدَمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8607 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات میں: یا جوج و ماجوج ایک ، دویا تین بالشت کے ہوں گے اور بیسب حضرت آدم علیا کی اولا دہیں۔

8608 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى 8608 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيدُ بِنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشُوقِ يُقَالُ لَهَا خُواسَانُ، يَتْبَعُهُ اَقُواهٌ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8608 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو بمرصدیق وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ عَلَا عَلَى علاقے خراسان سے نگلے گا، کچھلوگ اس کی پیروی کریں گے،ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام سلم میشینے اس کو قل نہیں کیا۔

وَقَدُ رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَوْذَبِ، عَنُ آبِى التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، قَالَ: مَرِضَ ابْوُ بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ كُشِفَ عَنْهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: آنَا لَكُمْ نَاصِحٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَخُرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ مِنْ اَرْضٍ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ، مَعَهُ قَوْمٌ وُجُوهُهُمُ كَالْمَجَانَ

﴿ ﴿ اسى حدیث کوعبدالله بن شوذ ب نے ابوالتیاح کے واسطے سے مغیرہ بن سبیع سے ،انہوں نے عمر و بن حریث سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والتی ارہوئے ، جب کچھافا قد ہواتو آپ نے نماز پڑھائی ،الله تعالیٰ کی حمدوثناء کے بعد فرمایا: میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں نے رسول الله مُثَاثِیْم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ دجال مشرقی علاقے کی سرزمین خراسان سے نکلے گا، کچھلوگ اس کی پیروی کریں گے ،ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔

8609 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوْبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَاتِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَبُوْبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَاتِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ ابْنِ آبِى هُرَيُرَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخُرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ هَا هُنَا، آوُ هَاهُنَا، آوُ مِنْ هَاهُنَا بَلُ يَخُرُجُ هَاهُنَا يَعُنِى الْمَشُوقَ يَعْنِى الْمَشُوقَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق من تلخيص الذهبي) 8609 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَاعُوْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاقِیْمُ نے ارشاد فرمایا: دجال یہاں سے نکلے گا،یایہاں سے نکلے گا، یایہاں سے نکلے گابلکہ یہاں (مشرق کی جانب سے )سے نکلے گا۔

الاسناد بين في الاسناد بين امام بخارى بوالله اورامام مسلم موالله ن اس كوفل نهيس كيا ـ

8610 – آخْبَرَدِى آبُو عَلِي الْحَافِظُ، آنْبَا الْحُسَيْنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ بُنُ مُوسَى، قَالَا: قَنَا آبُو كَامِلِ الْسَجَحْدَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا اَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِكُلِ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ الْبَعْ مُنَا مُرُونَ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدُ بِهُ وَصَلَيْ فَقَالَ هِ شَامٌ: إِنَّ هُ وُلَاءِ يِجْتَازُونَ إِلَى رَجُلِ قَدُ كُنَّا اكْثَرَ عَلَى هِ شَامِ بُنِ عَامِرٍ وَيَا أَتُونَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ هِ شَامٌ: إِنَّ هُ وُلَاءِ يِجْتَازُونَ إِلَى رَجُلِ قَدُ كُنَّا اكْثَرَ مُشَاهَ دَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُولِ اللهِ مِنَ الدَّجَالِ يَقُولُ: مَا بَيْنَ خَلُقِ آدَمَ اللّٰي قِيَامِ السَّاعَةِ فِتُنَةٌ اكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الدَّجَالِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8610 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں: لوگ ہشام بن عامر کے پاس سے گزرکر عمران بن حمین کے پاس آتے تھے ، ہشام نے کہا: میدلوگ ایسے آدمی سے گزرجاتے ہیں جس نے سب سے زیادہ رسول الله مُلَا تَیْنِ کی حیات مبارکہ کا مشاہدہ کیا ہے اور سب سے زیادہ حافظے والے ہیں، میں نے رسول الله مُلَا تَیْنِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علین کی تخلیق سے قیامت تک وجال سے بڑاکوئی فتنہیں ہوسکتا۔

8611 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بَنُ يُونُسَ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا جَهُضَمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْاَعْلَى بَنِ عَامِرٍ، عَنُ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الشِّيِحِيرِ، عَنِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا جَهُضَمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْاَعْلَى بَنِ عَامِرٍ، عَنُ مُطِيِّقُ بَنَ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ عَبْدِ الْاَعْلَى بَنِ عَامِرٍ، عَنُ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الشِّيخِيرِ، عَنِ البُن عُمَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ فِى الْحَطِيمِ مَعَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ حَدِيْتًا، ثُمَّ قَالَ: لَتُنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسُلامِ عُمرُودَةً عُرُودَةً وَلَيْكُونُنَّ اَئِمَةٌ مُضِلُّونَ، وَلْيَخُرُجَنَّ عَلَى آثَرِ ذَلِكَ الدَّجَالُونَ الثَّلاثَةُ ، قُلْتُ: يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ، قَدُ مُرودَةً عُرُودَةً اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ سَمِعْتُهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8611 - بل منكر

﴿ حضرت عبدالله بن عمر رفات بین: میں حضرت حذیفہ کے ہمراہ حطیم میں موجود تھا، انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ، پھر کہا: اسلام کی رسی ایک ایک دھا کہ کر کے ٹوٹتی رہے گی ، ائمہ گمراہ کرنے والے ہوں گے، اس کے بعد تین وجال ظاہر ہوں گے۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا تم نے بیخودرسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخُرُجُ الْدَجَّالُ مِنْ يَهُوْ دِيَّةِ أَصْبَهَانَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى مَمْسُوحَةٌ وَّالْاُخْرَى كَانَّهَا زَهُرَةٌ تَشُقُّ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخُرُجُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُوْ دِيَّةِ أَصْبَهَانَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى مَمْسُوحَةٌ وَّالْاُخْرَى كَانَّهَا زَهُرَةٌ تَشُقُّ

الشَّــمُـسَ شَـقًّا، وَيَتَـنَـاوَلُ الطَّيْرَ مِنَ الْجَوْلَةِ ثَلَاثَ صَيْحَاتٍ، يَسْمَعُهُنَّ اَهُلُ الْمَشْرِقِ وَاَهُلُ الْمَغْرِبِ، وَمَعَهُ جَبَلًانِ جَبَلٌ مِنْ دُخَانِ وَنَارٍ، وَجَبَلٌ مِنْ شَجَرٍ وَانْهَارٍ، وَيَقُولُ هاذِهِ الْجَنَّةُ وَهاذِهِ النَّارُ

میں نے آپ من النظیم کو میں بھی فرماتے ہوئے ساہے کہ دجال اصبہان کی ایک یہودی عورت کے ہاں پیدا ہوگا، وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ الیی ہوگی گویا کہ سورج کا ایک ٹکڑا ہو، وہ اڑتے پرندوں کو پکڑ لے گا، وہ تین آوازیں دے گا، جس کو مشرق ومغرب میں برابر سنا جائے گا، اس کے ہمراہ دو پہاڑ ہوں گے ، ایک دھوکیں اورآگ کا ہوگا اور دوسرا درختوں اور نہروں سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا: یہ جنت ہے اور یہ دوز خ۔

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخُورُ جُ مِنْ قَبْلِهِ كَذَّابٌ قَالَ: قُلُتُ: فَمَا الثَّالِثُ؟ قَالَ: إِنَّهُ ٱكُذَبُ الْكَذَّابِينَ إِنَّهُ يَخُوجُ مِنَ قِبْلِ الْمَشُرِقِ يَتَبَعُهُ حُشَارَةُ الْعَرَبِ وَسِفُلَةُ الْمَوَالِي، اوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ، وَآجِرُهُمْ مَثْبُورٌ هَلاكُهُمْ عَلَى قَدْرِ سُلْطَانِهِمْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ دَائِمَةً قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، قَالَ: وَاعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ سَيَكُونُ، فَإِذَا سَمِعْتَ بَهُ فَالُعَدَ مِنَ اللهِ دَائِمَةً قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، قَالَ: مُرْهُمُ فَلْيَلْحَقُوا بِرُءُ وسِ الْجِبَالِ، قَالَ: مُرَهُمُ اَنْ يَكُونُوا آخَلَاسًا مِنْ آخُلاسِ بُيُوتِهِمْ ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتَرَكُوا وَذَاكَ، قَالَ: فَلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ زَمَانُ حَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللّهِ مَا لِهٰذَا الْهَرُجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: مُرَاكُولُ الْجَالِقُ اللّهِ مَا لِهٰذَا الْهَرُجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: مُرَاكُولُ اللهِ مَا لِهٰذَا اللّهِ مَا لِهٰذَا الْهَرُجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: مَلْ يَعْمَرَ زَمَانُ حَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ، قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللّهِ مَا لِهٰذَا الْهَرُجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: مُرَاكِنُ اللّهِ اللّهِ مَا لِهٰذَا اللّهِ مُا لِهٰذَا الْهُرُجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: اللّهُ اللّهِ مَا لِهٰذَا اللّهِ مَا لِهٰذَا اللّهِ مُعْرَولَ الْمُعْلِي اللّهُ مَا لِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الْعَالِي اللّهِ مَا لِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

الله المورد المال المورد المال المورد المالة المورد المور

﴿ لَيْ يَهِ مِدِيثُ صَحِي الاسناد بِهِ لِيكِن امام بخارى بَيْنَةُ اورامام سلم بَيْنَةُ نِهَ اللهُ عَالَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدُ اللهُ مُحَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدِ اللهُ مُعَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدُ اللهُ مُعَمَّدِ اللهُ اللهُ مُعَمَّدِ اللهُ اللهُ مُعَمَّدِ اللهُ ال

يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: كُنتُ بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ: خَرَجَ اللَّاجَّالُ، قَالَ: فَٱتَّيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ بُنِ آسِيدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: هَلْذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ، فَقَالَ: اجْلِسُ، فَجَلَسْتُ فَاتَىٰ عَلَى الْعَرِيفُ، فَقَالَ: هٰذَا اللَّجَالُ قَدْ خَرَجَ وَاهْلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَهُ، قَالَ: اجْلِسُ، فَجَلَسْتُ فَنُودِيَ إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَاعٌ، قَالَ: فَقُلْنَا يَا اَبَا سَرِيحَةَ مَا اَجُلَسْتَنَا إِلَّا لِاَمْرِ فَحَدِّثْنَا، قَالَ: " إِنَّ الدَّجَّالَ لَوْ خَرَجَ فِي زَمَ انِكُمْ لَرَمَتْهُ الصِّبْيَانُ بِالْحَذُفِ، وَلَكِنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ فِي بُغْضٍ مِنَ النَّاسِ، وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنِ، فَيَرِدُ كُلَّ مَنْهَلِ، فَتُطُوى لَهُ الْأَرْضُ طَيَّ فَرُوةِ الْكَبْشِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ، فَيَغْلِبُ عَلَى خَارِجِهَا وَيَمْنَعُ دَاحَلَهَا، ثُمَّ جَبَلَ إيلِيَاءَ فَيُحَاصِرُ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بهلذَا الطَّاغِيَةِ اَنْ تُـقَـاتِـلُـوُهُ حَتَّى تَلْحَقُوا بِاللَّهِ اَوْ يُفْتَحَ لَكُمُ، فَيَأْتَمِرُونَ اَنْ يُقَاتِلُوهُ إِذَا اَصْبَحُوا، فَيُصْبِحُونَ وَمَعَهُمْ عِيْسَى ابْنُ مَـرْيَـمَ فَيَـقُتُلُ الدَّجَّالَ وَيَهْزِمُ اَصْحَابَهُ، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَالْمَدَرَ، يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ هَٰذَا يَهُوْدِيٌّ عِنْدِى فَىاقُتُلُهُ "، قَالَ: " وَفِيْسِهِ ثَلَاثُ عَلَامَىاتٍ: هُـوَ اَعُـوَرُ وَرَاثُـكُمْ لَيْسَ بِاعُورَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِن أُمِّتٌّ وَّكَاتِبٌ، وَلَا يُسَخُّرُ لَهُ مِنَ الْمَطَايَا إِلَّا الْحِمَارُ، فَهُوَ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا لِغَيْرِ الدَّجَّالِ آخُوَفُ عَلَىَّ وَعَلَيْكُمُ "، قَـالَ: فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا آبَا سَرِيحَةَ؟ قَالَ: فِتَنْ كَانَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، قَالَ: فَقُلْنَا: آئُ النَّىاسِ فِيُهَا شَرٌّ؟ قَالَ: كُلُّ خَطِيبٍ مُصْقِعٍ، وَكُلُّ رَاكِبٍ مُوضِعٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: آيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: كُلَّ غَنِتي حَفِيٍّ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا آنَا بِالْغَنِيِّ وَلَا بِالْخَفِيِّ، قَالَ: فَكُنْ كَابُنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيُرْكَبَ، وَلَا ضَرْعَ فيحكت

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8612 - على شرط البخاري ومسلم

السناد بالكن المام بخارى وشير المام عن من المسلم ومن الله في الساد المسلم عن الله المسلم عن الله المسلم عن المسلم عن

8613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الزَّمْجَارِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُعَاذٍ السَّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، وَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ طَهْمَانَ، عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، عَنِ اللهِ عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ ارْبَعُونَ يَوْمًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ ارْبَعُونَ يَوْمًا يَسِيحُهَا، الْيُومُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهُرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ انَّامِهِ مِثُلُ انَّامِكُمُ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرُكُبُهُ يَسِيحُهَا، الْيُومُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهُرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ انَّامِهِ مِثُلُ انَّامِكُمُ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرُكُبُهُ عَلَيْهِ لَا يَسْمِعُهَا، الْيُومُ مَنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهُرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ انَّامِهِ مِثُلُ انَّامِهُمَا وَلَهُ حِمَارٌ يَرُكُمُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ عَرْضُ مَا بَيْنَ أَذُنِيهِ ارْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَاتِي النَّاسَ فَيَقُولُ: آنَا رَبَّكُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاعُورَ، مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ لَ فَ رَيَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَهُ إِلَا الْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَلَاثِكَةُ بَابُوابِهِمَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8613 - على شرط مسلم

 پڑھ سکے گا،وہ ہر پانی اور گھاٹ کے پاس سے گزرے گا،سوائے مکہ اور مدینہ کے ،کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ دونوں شہراس پرحرام کردیئے ہیں، اوراس کے درواز وں پر فرشتے مقرر ہیں۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8614 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنَّ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: إِنْ يَخُرُجُ وَانَا فِيكُمْ فَانَا حَجِيجُهُ، وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَكُلُّ امْرِءِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اللهِ عَبْلُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قَطَنِ اللهُ عَلَيْهُ مَكُنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرٌ يَقُوا كُلُّ مُسْلِمٍ، فَمَنُ لِقِيهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُوا بِفَاتِحَةِ الْكَهْفِ، يَخُوبُ اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي الْخَوْرَاقِ، فَعَاتَ يَومَنَ يَومَنَ وَعَاتَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ الْبُنُوا اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاتَ يَومَنَ يَومَا وَعَاتَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ الْبُنُوا اللهِ مُعَلِّهُ وَسَائِلُ اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاتَ يَومَ عَلَيْ صَلَاهُ يَوْم الْ اللهِ الْبُنُوا اللهِ مُعَلِيدٍ وَيَوْم كَالسَّهُ وَي وَيُوم اللهِ اللهِ الْمُعْمَةِ، وَسَائِلُ اللهِ مَاكُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا مُكُنُهُ فِي الشَّالِ اللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ يَؤُم أَوْ نَقُدُرُ؟ قَالَ: بَلُ تَقُدُرُوا

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8614 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر اپ والد سے ،وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَا اَلَّا عُلَم ہُوا وَ ہِر حَصْ کاذکر کیا اور فرمایا: اگروہ میر ہے ہوتے ہوئے ظاہر ہوگیا تواس کا مقابلہ میں کروں گا،اوراگروہ میر ہے بعد ظاہر ہواتو ہر خص اپنے آپ کا ذمہ دار ہوگا اور ہرمسلمان کا نگران اللہ تعالیٰ ہوگا۔ خبر دار، اس کی ایک آٹھ پھولی ہوئی ہوئی ، جبیا کہ عبدالعزیٰ بن قطن خزاقی کی آٹھ ہے ۔ خبر دار، اس کی آٹھوں کے درمیان ''کافر' کھا ہوا ہوگا، ہر پڑھا کھا اور ان پڑھ مومن اس کو پڑھ سکے گا۔ جو شخص اس سے ملے، اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آبات پڑھے، وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پھر وہ دا میں اور با میں جانب بہت فیاد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ٹابت قدم رہو، آپ مُلِی ہوئی ہوئی کی گئی: یارسول وہ دا میں اور با میں جانب بہت فیاد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ٹابت قدم رہو، آپ مُلِی ہوئی کی گئی: یارسول اللہ مُلِی ہوئی آب کے برابر ہوگا، اس کے بعد ایک دن ایک معدا یک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اس کے بعد ایک دن ایک بفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، سی اس کے برابر ہوگا، اس کے بعد تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، سی سی کرام شرقی نے ہوئی نے جو می اس کے برابر ہوگا، اس کے برابر ہوئی کے برابر ہوگا، کر ہوئی نے فرم کی کہ نور کی من کی برابر ہوگا، اس کے برابر ہوگا، اس کے برابر ہوگا، کر ہوئی کی کی کر ہوئی کی خرمان کی من کر بر ہوئی ۔ کر ہوئی کی من کر بر ہوئی ۔

﴿ وَهُ لَيْ مِدِيثُ حِي الاسنادِ بِهُ لِيكِن امام بخارى رَئِينَةَ اورامام سلم رَئِينَةً في اس كُفْلَ نبيس كيا-8615 - أَخُبَسَوَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَى الْفَقِطِيعِيُّ، قَنَا اعْلِمُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ الْمُنْ الْحَمَدُ بْن حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثِنِى حُمَيْدُ بُنُ هِلالٍ، عَنُ آبِى الدَّهُمَاءِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الْخُزَاعِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِحُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنُهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَاتِيهُ فَيَحْسَبُ آنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَمَا يَزَالُ يَتُبَعُهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَا اَعْلَمُ اَحَدًا ذُكِرَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ فِي اِسْنَادِهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8615 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین خزاعی و النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله منگافیؤ انے ارشاد فر مایا: جو د جال کے خروج کے بارے میں سے دوررہے کیونکہ جو آ دمی اس کے قریب جائے گا، وہ اس کو مومن سمجھے گا، اس طرح وہ مسلسل ان شبہات کی پیردی کرتارہے گاجو وہ دیکھے گا۔

ﷺ کی جدیث امام سلم والفن کے معیار کے مطابق صحیح الا سناو ہے کیکن شیخین نے اس کو قال نہیں کیا۔ اور میں بچی بن حسان کے علاوہ اور کسی ایسے راوی کونییں جانتا جس نے بیا سناد ہشام بن حسان کے واسطے سے بیان کی

8616 - فَقَدُ آخُبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا رَوْنَ، آنُبَا هِ ضَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَيَنُا عَنْهُ - فَقَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَتَبَعُهُ فَيَحْسَبُ آنَهُ صَادِقٌ لِمَا بُعِثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَيَنُا عَنْهُ - فَقَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَتَبَعُهُ فَيَحْسَبُ آنَهُ صَادِقٌ لِمَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین و النفو فرماتے ہیں کہ رسول الله متالیقی نے ارشاد فرمایا ہے''جو دجال کے بارے میں سنے ، اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دور رہے۔ آپ متالیقی نے بیہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی ، کیونکہ جو آدمی اس کے قریب آئے گا وہ اس کے بارے میں یہی سمجھے گا کہ بیسچاہے ، کیونکہ وہ بہت شبہات والی چیزیں دکھائے گا۔

2617 - أخُبَرنَا آبُو الْحُسَيْنِ آحُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقْرِءُ بِبَغُدَادَ، وَآبُو آحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعِيدٍ، حَذَّتَنِى آبِي، حَمَّدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، قَالا: ثَنَا آبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَذَّتَنِى آبِي، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، آنَّ آبَا الْوَضِيءِ عَبَّادُ بْنُ نَسِيبٍ حَدَّثَهُ، آنَهُ قَالَ: كُنّا فِي مَسِيْرٍ عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ آمِيرِ الْسُمُ وُمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَلَغُنَا مَسِيْرَةَ لَيُلتَيْنِ آوُ ثَلَاثٍ مِنْ حَرُورَاءَ شَذَّ مِنَّا نَاسٌ، فَلَكَ لِعَلِيّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَرُجِعُونَ، فَنَزَلْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ مَنْ شَذَّ، فَذَكُونَا وَلَكَ لِعَلِيّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمُ آمُرُهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَرُجِعُونَ، فَنَزَلْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ : لَا تَبُدَاوُهُمْ فَإِنَّ آمُرَهُمْ يَسِيْرٌ، وَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: لَا تَبُدَاوُهُمْ بِقِتَالٍ فَذَكُونَا وَلُولَ لِعَلِيّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَكُمْ آمُرُهُمْ فَإِنَّ آمُرَهُمْ يَسِيْرٌ، وَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: لَا تَبُدَاوُهُمْ بِقِتَالٍ عَلَى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَبُدَاوُكُمْ، فَجَعُولُهُ عَلَى وُكَبِهِمْ وَاتَقَفَيْنَا بُرُوسِينَا فَجَعَلُوا يُنَاولُونَا بِالنَّشَابِ وَالسِّهَام، ثُمَّ

إِنَّهُمْ دَنَوُا مِنَّا فَأَسْنَدُوا لَنَا الرَّمَّاحَ، ثُمَّ تَنَاوَلُونَا بِالسُّيُوفِ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَضَعُوا السُّيُوف فِينَا، فَحَرَجَ اِلَيْهِمْ رَجُـلٌ مِـنُ عَبُـدِ الْـقَيْـسِ يُقَالُ لَهُ: صَعْصَعَةُ بُنُ صُوحَانَ، فَنَادَى ثَلَاثًا فَقَالُوا: مَا تَشَاء ؟ فَقَالَ: أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ آنُ تَخُرُجُوا بِأَرْضِ تَكُونُ مَسَبَّةً عَلَى آهُلِ الْآرْضِ، وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَمُرُقُوا مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَلَدَّمَا رَايَنَاهُمُ قَدُ وَضَعُوا فِينَا السُّيُوفَ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْهَضُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ إِلَّا فُوَاقٌ مِنْ نَهَارٍ حَتَّى ضَجَعُنَا مَنُ ضَجَعُنَا وَهَرَبَ مَنُ هَرَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، فَقَالَ: إنَّ خَلِيُلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُبَرَنِي اَنَّ قَائِدَ هِ وُلاءِ رَجُلٌ مُخَدَّجُ الْيَدِ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِهِ شُعَيْرَاتٌ كَانَّهُنَّ ذَنَبُ يَرْبُوع فَ الْتَ مِسُوهُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: إِنَّا لَمْ نَجِدُهُ، فَقَالَ: الْتَمِسُوهُ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ فَـمَـا زِلْـنَا نَلْتَمِسُهُ حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ إلى آخِرِ الْمَعْرَكَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: اقْلِبُوا ذَا، اقْلِبُوا ذَا، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: هَا هُوَ ذَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ اَكْبَرُ وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ اَحَدٌ يُخْبِرُكُمْ مَنْ آبُوهُ مَلَكٌ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: هٰذَا مَلَكُ هٰذَا مَلَكُ، يَقُولُ عَلِيُّ: ابْنُ مَنْ؟ يَقُولُونَ: لَا نَدْرِى فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ آهُـلِ الْـكُـوفَةِ، فَقَالَ: أَنَا آغَلَمُ النَّاسِ بِهِلْذَا، كُنْتُ آرُوضُ مُهْرَةً لِفُلَانِ بُنِ فُلَانِ شَيْخً مِنْ بَنِي فُلَانً، وَآضَعُ عَلَى ظَهُرِهَا جَوَالِقَ سَهُلَةً أُقْبِلُ بِهَا وَأُدْبِرُ إِذْ نَفَرَتِ الْمُهْرَةُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: يَا غُكَلامُ انْظُرُ فَإِنَّ الْمُهْرَةَ قَدْ نَفَرَت، فَقُلْتُ: إِنِّى لَارَى حَيَالًا كَانَّهُ غَرْبٌ أَوْ شَاةٌ إِذْ اَشُرَفَ هَلَذَا عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَهَامَةِ، قَالَ: وَمَا جَاءَ بِكَ شَعِثًا شَاحِبًا؟ قَالَ: جِئْتُ آغَبُدُ اللَّهَ فِي مُصَلَّى الْكُوفَةِ، فَآخَذَ بِيَدِهِ مَا لَنَا رَابِعٌ إِلَّا اللُّهُ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ لِامْرَاتِهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدُ سَاقَ اللَّكِ خَيْرًا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي اِلَيْهِ لَفَقِيرَةٌ فَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: هَٰذَا الرَّجُلُ شَعِتٌ شَاحِبٌ كَمَا تَرَيْنَ جَاءَ مِنَ الْيَمَامَةِ لِيَغُبُدَ اللّهَ فِي مُصَلَّى الْكُوفَةِ، فَكَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهِ وَيَدْعُو النَّاسَ حَتَّى اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَمَا إِنَّ خَلِيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَنِي أَنَّهُمْ ثَلَاثَةُ اِخُوَةٍ مِنَ الْجِنِّ هَلَا ٱكْبَرُهُمْ، وَالتَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ، وَالتَّالِثُ فِيْهِ ضَعْفٌ

وَقَدْ آخُورَ جَ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللّه حَدِيثُ الْمُحَدَّجِ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِصَارِ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيْحِ، وَلَمُ يُخُرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

﴿ وَضِى بن عباد بن نسیب بیان کرتے ہیں کہ ہم امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب رہائیڈ کے ہمراہ کوفہ کی جانب سفر میں سے ، جب ہم حروراء سے دویا تین دن کی مسافت پر سے تو کچھلوگ ہم سے الگ ہوگئے ، ہم نے یہ بات حضرت علی ڈاٹنڈ کو بتائی ، آپ نے فرمایا: ان کی وجہ سے تم پریشان مت ہونا ، وہ لوگ لوٹ آئیں گے ، ہم نے وہاں پر پڑاؤڈ الا ، اگلے دن اس سے دگنالوگ الگ ہوگئے ، ہم نے یہ بات بھی حضرت علی ڈاٹنڈ کو بتائی ، آپ نے فرمایا: ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا ، وہ اس سے دگنالوگ الگ ہوگئے ، ہم نے یہ بات بھی حضرت علی ڈاٹنڈ کو بتائی ، آپ نے فرمایا: ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا ، یہ بہت معمولی بات ہے۔حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا: ان کے ساتھ جنگ کا آغاز مت کرنا ، جب تک کہ وہ خود پہل نہ کریں ، وہ لوگ گھٹوں کے بل بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنی ڈھالوں طے ماتھ المخال کو المائیوں نے نیز ہ بازی اور تیراندازی شروع کردی ،

بھروہ لوگ ہمارے اور بھی قریب آ گئے ، اینے نیزے ہمارے ساتھ لگا دیئے، اپنی تلواریں ہمارے اوپر سونت کیں حتیٰ کہ انہوں نے ارادہ کرلیا کہ وہ اپنی تلواریں ہمارے سینوں میں گھونپ دیں گے۔اسی اثناء میں قبیلہ عبرقیس میں سے ایک آدمی ان کی جانب نکلا، اس کا نام صعصعہ بن صوحان تھا، اس نے تین مرتبہ ندادی ،لوگوں نے کہا: تمہیں کیا جا ہے؟ اس نے کہا: میں تمہیں الله کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ،تم لوگ اس سرز مین کی جانب نکل جاؤ جوز مین اپنے رہنے والوں کے لئے نیزوں کا باعث ہے۔ اور میں تنہیں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں ،تم لوگ دین ہے اس طرح نکل جاؤگے ،جیسے تیراپیخ سوفار سے نکل جاتا ہے ، جب ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ ہم میں اپنی تلواریں رکھ چکے ہیں حضرت علی طالفٹانے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی برکت پر جھک جاؤ، دن کا ابھی زیادہ وفت نہیں گزراتھا۔جس نے رکناتھا وہ رک گیا اورجس نے بھا گناتھا وہ بھاگ گیا،حضرت علی ڈاٹنڈ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی ، چرفرمایا: میرے دوست محمد مُلَاثِئِم نے مجھے بتایاہے کہ ان لوگوں کا قائد ایسامخص ہوگا،جس کا بازو کٹا ہوا ہوگا اوروہ عورت کے بہتان کی مانند ہوگا اوراس کے سربہتان پر پھھ بال ہوں مے جیسا کہ خرکوش کی دم ہوتی ہے ،اس کو ڈھونڈو ۔لوگوں نے اس کو ڈھونڈ البیکن وہ نہ ملا، ہم حضرت علی ڈالٹھائے یاس آئے اور عرض کی: وہ ہمیں نہیں ملا، آپ نے فرمایا: اس کو و معونا و الله کی قتم ، نه تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ جھوٹ بولا میا ہے ، ہم سلسل اس مخص کو و معونات ہے رہے حتیٰ کہ جنگ کے آخر میں حضرت علی ولاٹوئیذات خودتشریف لے آئے ،آپ ایک ایک لاش کو بلیٹ بلیٹ کر و کیھتے رہے حتیٰ کہ کوفہ کا ایک آ دمی آیااور بولا: وہ مخص یہ ہے۔حضرت علی طافقانے فرمایا: الله اکبر،الله کی قتم اِتمہارے یاس ایسا کوئی مخص نہیں آئے گا جو تمہیں اس کے باپ کے بارے میں بتائے۔ یہ ملک ہے، لوگ کہنے لگ گئے: یہ ملک ہے، یہ ملک ہے۔ حضرت سے زیادہ میں جانتاہوں، میں فلان بن فلاں کے بچھیرے کوسدھایا کرتا تھااور میں اس کی پشت پر اون کی ہلکی سی گون لا دکر لے جایا کرتا تھا ، ایک دفعہ وہ بچھیرا بھاگ گیا تواس نے مجھے آواز دی ، اور کہا: اے غلام، دیکھو پچھیرا بھاگ گیا ہے ، میں نے کہا: میں گھوڑوں کو دیکیے رہا ہوں ، وہ تو کوئی تیز بھاگنے والا گھوڑ امعلوم ہوتا ہے یا وہ کوئی بکری ہے ،اح! تک بیہ ہمارے باس آیا اور کہنے لگا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: بمامہ کاایک آدمی ہے ، اس نے کہا: وہ پراگندہ حال کیوں ہے اوراس کارنگ کیوں بدلا ہواہے؟ اس نے کہا: میں کوف کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہوں ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہم صرف تین افراد تھے ، چوتھی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ ان سب کو لے کر گھر تک پہنچ گیا، اپنی بیوی سے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھلائی جمیجی ہے،اس نے کہا: الله کی قسم، میں تواس کی ضرورت مند ہوں،اس نے کہا: جیسا کہتم دیچےرہی ہوکہ پیخض پرا گندہ حال ہے،اس کارنگ فق ہے، یہ بمامہ سے کوفیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہے، چنانچہ وہ مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، اورلوگ ان کے پاس جمع ہوجا کرتے تھے۔حضرت علی ڈٹاٹئؤنے فرمایا: میرے خلیل مُٹاٹٹیٹر نے فرمایا ہے ، تین جنات بھائی ہیں، بیران سب سے بڑاہے، اور دوسرابہت طاقتور ہے اور تیسرا کمزور ہے۔

click on link for more books

رهي رهين في مسلم منه و سريو سريو

ربیری مربهی رسانقا مبیدی

## حالانکہ بیرحدیث سیجے الاسنادہے۔

8618 - وَآخُبَونَا آخُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقُرِءُ، وَبَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، قَالًا: ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا آبِي، قَنَا حُسَيْنُ بنُ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيُّ، اَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَهُ آنَّهُ حَجَّ مَرَّةً فِي اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَمَعَهُ الْمُنْتَصِرُ بُنُ الْحَارِثِ الضَّبِيُّ فِي عِصَابَةٍ مِنْ قُرَّاءِ آهُ لَ الْبَصْرَةِ، قَالَ: فَكَمَّا قَضَوا نُسُكَهُم، قَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ اِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى نَلْقَى رَجُلًا مِنُ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْضِيًّا، يُحَدِّثُنَا بِحَدِيْثٍ يُسْتَظُرَفُ نُحَدِّثُ بِهِ أَصْحَابَنَا إِذَا رَجَعُنَا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَلَمْ نَزَلْ نَسْاَلُ حَتَّى حَدَّثَنَا اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَازِلٌ بِاَسْفَلِ مَكَّةَ، فَعَمَدْنَا اِلَيْهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِيْقَلِ عَظِيمٍ يَرُتَحِلُونَ ثَلَاتَ مِائَةِ رَاحِلَةٍ، مِنْهَا مِائَةُ رَاحِلَةٍ وَمِائَتَا زَامِلَةٍ، فَقُلْنَا: لِمَنْ هَلْدَا النَّقَلُ؟ قَالُوا: لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، فَقُلْنَا: اَكُلُّ هَٰذَا لَهُ؟ وَكُنَّا نُحَدَّثُ آنَّهُ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، قَالَ: فَقَالُوا: مِمَّنُ اَنْتُمْ؟ فَقُلْنَا: مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْعَيْبُ مِنْكُمْ حَقٌّ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ، آمًّا هاذِهِ الْمِائَةُ رَاحِلَةٍ فَلِإِخْوَانِهِ يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهَا، وَامَّا الْمِائَتَا زَامِلَةٍ فَلِمَنُ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَقُلْنَا: دُلُّونَا عَلَيْهِ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا نَطُلُبُهُ حَتَّى وَجَدْنَاهُ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ جَالِسًا فَإِذَا هُوَ قَصِيرٌ أَرْمَصُ أَصْلَعُ بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَعِمَامَةٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي شِمَالِهِ، فَقُلْنَا: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُــمَ، فَـحَــدِّثُـنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا: وَمَنُ أَنْتُمُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَسْاَلُ مَنْ نَحْنُ، حَلِدُثْنَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا آنَا بِمُحَدِّثُكُمْ شَيْنًا حَتَّى تُخْبِرُونِي مَنْ آنْتُمْ، قُلْنَا: وَدِدُنَا آنَّكَ لَمْ تُسنُقِ ذُنَا وَآعُ فَيْتَنَا وَحَدَّثُتَنَا بَعْضَ الَّذِي نُسْالُكَ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تُخْبِرُونِنَى مِنْ آيّ الْآمُ صَار اَنْتُمُ؟ قَالَ: فَلَمَّا رَايَنَاهُ حَلَفَ وَلَجَّ قُلْنَا: فَإِنَّا نَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَقَالَ: أُفٍّ لَكُمْ كُلُّكُمْ يَا اَهُلَ الْعِرَاقِ، إِنَّكُمْ تَكْذِبُوْنَ وَتُكَذِّبُونَ وَتَسْخَرُوْنَ، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى السُّخْرَى وَجَدُنَا مِنْ ذَلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا، قَالَ: فَلَنا مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَسْخَرَ مِنْ مِثْلِكَ، أَمَّا قَوْلُكَ الْكَذِبَ فَوَاللهِ لَقَدُ فَشَا فِي النَّاسِ الْكَذِبُ وَفِينَا، وَأَمَّا التَّكُ فِيبُ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَسْمَعُ الْحَدِيْتَ لَمُ نَسْمَعُ بِهِ مِنْ آحَدٍ نَثِقُ بِهِ فَإِذًا نَكَادُ نُكَذِّبُ بِهِ، وَآمَّا قَوْلُكَ السُّخُرَى فَإِنَّ آحَـدًا لَا يَسْخَرُ بِمِثْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ الْيَوْمَ لِسَيَّدُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا نَعْلَمُ نَحْنُ، إِنَّكَ مِنَ الْـمُهَاجِـرِينَ الْأَوَّلِينَ، وَلَـقَـدُ بَـلَغَنَا آنَّكَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي الْأَرْضِ قُرَشِيٌّ اَبَرُّ بِوَالِدَيْهِ مِنْكَ، وَإِنَّكَ كُنْتَ اَحْسَنَ النَّاسِ عَيْنًا، فَاَفْسَدَ عَيْنَيْكَ الْبُكَاءُ، ثُمَّ لَقَدُ قَرَاتَ الْكُتُبَ كُلَّهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا آحَدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ عِلْمًا فِي أَنْفُسِنَا، وَمَا نَعْلَمُ بَقِي مِنَ الْعَرَبِ رَجُلٌ كَمَانَ يَرْغَبُ عَنْ فُقَهَاءِ اَهُلِ مِصْرِهِ حَتَّى يَدُخُلَ اِلَى مِصْرِ آخَرَ يَبْتَغِي الْعِلْمَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرُكَ، فَحَدِّثُنَا غَفَرَ اللُّهُ لَكَ، فَقَالَ: مَا اَنَا يمُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تُعُطُّونِيْ مَوْثِقًا اللَّ تُكَذِّبُونِيْ وَلَا تَكْذِبُونَ عَلَى وَلَا

تَسْخَرُونَ، قَالَ: فَقُلْنَا: خُذْ عَلَيْنَا مَا شِئْتَ مِنْ مَوَاثِيقَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللهِ وَمَوَاثِيقُهُ أَنُ لَا تُكَذِّبُونِي وَلَا تَـكُمذِبُونَ عَلَيَّ وَلَا تَسْخَرُونَ لِمَا أَحَدِّثُكُمُ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ عَلَيْنَا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ كَفِيلٌ وَّوَكِيلٌ، فَلَفُلْنَا: نَعَمُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ عَلَيْهِمُ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَاكَ: اَمَا وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالْيَوْمِ الْحَرَامِ، وَالشَّهُرِ الْحَرَامِ، وَلَقَدُ استُسمَنْتُ الْيَمِينَ الَّيْسَ هَكَذَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَدِ اجْتَهَدْتَ، قَالَ: لَيُ وشِكَنَّ بَنُو قَنْطُورَاءَ بُنِ كَرْكَرَيّ خُنْسُ الْأُنُوفِ صِغَارُ الْآعُيُنِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ، أَنْ يَسُوقُونَكُمْ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ سِيَاقًا عَنِيفًا، قَوْمٌ يُوفُونَ اللِّمَمَ، وَيَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَحْتَجِزُونَ الشُّيُوفَ عَلَى اَوْسَاطِهِمُ حَتَّى يَنْزِلُوا الْآيُلَةَ ، ثُمَّ قَالَ: وَكُمِ الْآيُلَةُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قُلْنَا: اَرْبَعُ فَرَاسِخَ، قَـالَ: ثُـمَّ يَعْقِدُونَ بِكُلِّ نَخُلَةٍ مِنْ نَخُلِ دِجُلَةَ رَأْسَ فَرَسِ، ثُمَّ يُرُسِلُونَ اللي آهُلِ الْبَصْرَةِ أن اخْرُجُوا مِنْهَا قَبُلَ آنُ نَسْزِلَ عَلَيْكُم، فَيَخُرُجُ آهُلُ الْبَصْرَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْمَدِينَةِ، وَيُلْحَقُ آخَرُونَ بِمَكَّةَ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْآعُرَابِ ، قَالَ: فَيَنْزِلُونَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةً، ثُمَّ يُرْسِلُونَ إلى آهُل الْكُوفَةِ آن اخُرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، فَيَخُرُجُ آهُلُ الْكُوفَةِ مِنْهَا فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَاحِقٌ بِ الْمَدِينَةِ، وَآخَرُوْنَ بِمَكَّةَ، وَآخَرُوْنَ بِالْآغَرَابِ، فَلَا يَبْقَى آحَدٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَّا قَتِيلًا اَوْ اَسِيْرًا يَّحُكُمُونَ فِي دَمِهِ مَا شَاءُ وا ، قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ وَقَدْ سَاءً نَا الَّذِي حَدَّثَنَا، فَمَشَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ الْمُنْتَصِرُ بُـنُ الْـحَارِثِ الضَّبِّيُّ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو قَدُ حَدَّثَتَنَا فَطَعَنْتَنَا، فَإِنَّا لَا نَدُرِى مَنْ يُدُرِكُهُ مِنَّا، فَحَدَّثَنَا هَلُ بَيْنَ يَدَى ذَلِكَ عَلامَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو : لَا تَعْدَمُ عَقْلَكَ، نَعَمْ بَيْنَ يَدَى ذَلِكَ اَمَارَةٌ ، قَالَ الْمُنْتَصِرُ بْنُ الْـحَـارِثِ: وَمَا الْاَمَارَـةُ؟ قَالَ: الْاَمَارَةُ الْعَلاَمَةُ ، قَالَ: وَمَا تِلْكَ الْعَلاَمَةُ؟ قَالَ: هِيَ اِمَارَةُ الصِّبْيَان، فَاِذَا رَايَتَ إِمَارَ-ةَ الصِّبْيَانِ قَدُ طَبَّقَتِ الْآرُضَ اعْلَمُ آنَ الَّذِي أُحَدِّثُكَ قَدُ جَاءَ ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُنْتَصِرُ فَمَشَى قَريبًا مِنْ غَلُوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: عَلامَ تُؤُذِي هٰذَا الشَّيْخَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا اَنْتَهِي حَتَّى يُبَيِّنَ لِي فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهِ بَيَّنَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

### (التعايق - من تلخيص الذهبي)8618 - على شرط مسلم

ان کے حضرت معاویہ کی امارت کے زمانے میں جج کیا، ان کے ہمراہ منصر بن مارت کے زمانے میں جج کیا، ان کے ہمراہ منصر بن حارث الضی بھی تھے اور ساتھ بھرہ کے قاریوں کی ایک جماعت تھی، جب بیلوگ مناسک جج سے فارغ ہو چکے تو کہنے لگے: اللہ کی قتم! ہم اس وقت تک واپس بھر ذہبیں جا کیں گے جب تک کسی ایسے صحابی رسول کی زیارت نہ کرلیں جو ہمیں کوئی دلچسپ حدیث سنائے تا کہ جب ہم واپس جا کیں تو اپنے ساتھوں کو اس صحابی کے حوالے سے وہ حدیث سنا کیں، ہم یو چھتے رہے جی کہ میں تھرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے یاس کو چھتے رہے جی کہ میں تھرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے یاس

جانے کا ارادہ کرلیا، ہم نے ایک بہت بڑابوجھ دیکھا جس کو تین سولوگ اٹھا کرلے جارہے تھے ، ان میں ایک سوسوار تھے اور دوسوان کے پیچیے چل رہے تھے، ہم نے بوچھا بیسامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیحضرت عبداللہ بن عمر و رہائیڈ کا ہے۔ ہم نے کہا: یہ ساراہی ان کا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی عاجزی کرنے والے ہیں ۔لوگوں نے ہم سے پوچھا کہتم کون ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم عراق کے رہنے والے ہیں ،انہوں نے کہا: اے عراقیو!تمہاری جو برائی بیان کی جاتی ہے وہ درست ہی کی جاتی ہے ، یہ ایک سو جوسوار ہیں ، یہ اس کے بھائیوں کے ہیں، ان کووہ سوار کراتے ہے۔ اور جودوسوان کے پیچھے چل رہے ہیں بیان مہمانوں کے ہیں، ہم نے کہا: ہمیں ان تک پہنچنے کاراستہ بتاؤ، انہوں نے کہا: وہ مسجد الحرام میں ہیں۔ہم ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ،ہم نے ان کو کعبہ کے بیچھے بیٹھے ہوئے پایا، وہ چھوٹے قد والے تھے ، آنکھیں کیچڑ والی تھیں،ان کے سرکے اگلے حصے کے بال جھڑے ہوئے تھے۔ دوجا دریں اوڑ ھے ہوئے تھے، عمامہ پہنے ہوئے تھے جمیع نہیں يهني ہوئي تھي ،اوراينے بائيں جانب اينے جوتے لاكائے ہوئے تھے، ہم نے كہا: اے عبداللہ! آپ رسول الله مَثَلَ لَيْمَ كے صحابي ہیں ،آپ ہمیں کوئی ایس حدیث سنادیجئے جوہمیں آج کے بعد نفع دے۔آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا: آپ بیمت یوچھیں کہ ہم کون ہیں؟ آپ بس ہمیں حدیث سناد سجئے ،اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے ،انہوں نے فرمایا:تم جب تک اپنے -بارے میں ہتاؤ گےنہیں ، تب تک میں تمہیں کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تفصیل نہ یوچھیں، ہمیں معاف فرمادیں اور ہم نے جوگز ارش کی ہے، آپ ہمیں کوئی حدیث سنادیجئے، حضرت عبداللہ نے فرمایا: اللہ کی قسم ! تم جب تک بنہیں بتاؤگے کہ تم کہاں ہے آئے ہو، میں تمہیں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا۔ ہم نے جب دیکھا کہ انہوں نے توقتم کھالی ہے اور ضدیر آگئے ہیں توہم نے کہا: ہم عراق کے رہنے والے ہیں، حضرت عبداللہ نے فرمایا: اے عراقیو! تم سب یر بہت افسوس ہے ،تم جھوٹ بولتے ہو،جھٹلاتے ہو، اور نداق اڑاتے ہو، جب حضرت عبداللہ نے نداق کی بات کی تو ہمیں بہت برالگا۔ ہم نے کہا کیا ہم آپ جیسے بزرگ کے ساتھ مذاق کریں گے؟ اور جہاں تک جھوٹ کی بات ہے تواللہ کی قتم اعام لوگوں میں جھوٹ بھیل چکاہے اوروہ ہم میں بھی آگیا ،اور جہاں تک جھٹلانے کا تعلق ہے ،تواللہ کی قتم! جب ہم کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں جو کسی معتبر محدث سے مردی نہیں ہوتی تو ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اور جہاں تک نداق کا تعلق ہے تو کوئی بھی مسلمان آپ جیسے عظیم المرتب شخصیت سے مذاق نہیں کرسکتا،اللہ کی قتم! ہمارے علم کے مطابق آپ آج سیدامسلمین ہیں، آپ اولین مہاجرین میں سے ہیں، ہمیں پاچلاہے کہ آپ نے رسول الله مَنْائِیْزُم ہے قر آن سیکھاہے ،اور یہ کہاینے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا روئے زمین پرآپ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے،اور سے کہ آپ کی آئکھیں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں،آپ نے روروکراپنی آنکھوں کوضائع کرلیاہے ،اور یہ کہرسول اللّہ مَثَاتُیّئِمْ کے بعد آپ نے تمام کتابوں کو پڑھاہے ، ہمارے خیال کے مطابق علم میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے ،اورآپ کے علاوہ دوسرا کوئی عربی شخص ایسانہیں ہے جواپنے شہر کے فقہاء سے بیزار ہوکر دوسرے شہرمیں علم حاصل کرنے کے لئے کسی عربی کے پاس گیا ہو، آپ ہمیں حدیث سناد یجئے ،اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے ،آپ نے فرمایا: میں اس وقت میں میں میں میں مناوران کا جب تک تم مجھ سے اس بات کا وعدہ نہ کرلوکہ تم

مجھے جھٹلاؤ کے نہیں ، میرے بارے میں جھوٹ نہیں بولو گے ، اور نداق نہیں اڑاؤ گے۔ہم نے کہا: آپ جو جا ہتے ہیں ،ہم سے وعدہ لے لیس ، انہوں نے فرمایا: میں تم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیتا ہوں کہتم مجھے جھٹلاؤ گے نہیں ، اور نہ میرے بارے میں کوئی حجوث بولو گے ، اور نہ میری بیان کر دہ حدیث کا نداق بناؤ گے ،ہم نے کہا: ہمیں منظور ہے۔ تب انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کفیل اوروکیل ہے، ہم نے کہا: بالکل ٹھیک ۔انہوں نے کہا: اے اللہ!ان پر مواہ ہوجا، پھر فر مایا: اس مسجد کے رب کی قتم!اس حرمت والے شہر کی قتم احرمت والے دن کی قتم احرمت والے مہینے کی قتم ایس نے بہت بوی قتم دی ہے ، کیا ایسانہیں ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں آپ نے قتم میں بہت محنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب'' بنوقنطوراء بن کرکر''(لیعنی ترکی)، جن کے ناک چیٹے ہوں گے ، آئکھیں چھوٹی حچوٹی ہوں گی ،ان کے چہرے ڈھال کی مانند ہوں گے ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق ان کا حلیہ یہی ہوگا، وہ تمہیں خراسان اور بجستان سے ختی کے ساتھ ہانگیں گے، وہ ایسی قوم ہے جو اپنی خواہشات کو بورا کرتے ہیں۔ بالوں کے جوتے بنا ئیں گے ، اورا پی تلواروں کو اپنے پالان میں جمع کرکے رکھیں گے حتیٰ کہ وہ ایلہ میں تھہریں گے، پھرفر مایا: بھرہ سے ایلہ تک کتنی مسافت ہے؟ ہم نے کہا: جارفرسخ ۔انہوں نے فر مایا: پھر دریائے د جلہ کے کنا ہے تھجوروں کے ہردرخت کے ساتھ ایک ایک گھوڑ ابا ندھیں گے ، پھر وہ اہل بھرہ کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پہنچنے سے يهليتم لوگ بھره سے نكل جاؤ، چنانچه اہل بھرہ ،بھرہ سے نكل جائيں گے ،كوئى بيت المقدس كى طرف چلا جائے گا ،كوئى مدينه چلا جائے گا ، اور کچھلوگ مکہ میں چلے جائمیں گے ، اور باقی لوگ دیباتوں کی طرف چلے جائمیں گے ،نمازیں پڑھنے والے یافتل ہو چکے ہوں گے یا قیدی ہو چکے ہوں گے ، وہ ان کے خونوں میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ ہم وہاں سے واپس لوٹے اوران کی بیان کردہ حدیث سن کررنجیدہ ہو چکے تھے ، ہم بہت جلد وہاں سے واپس آ گئے ، پھرمنتصر بن حارث الضمی لوٹ کر آیا اور کہنے لگا: اے عبداللہ بن عمرو والفئز آپ نے حدیث سنا کرجمیں پریشان کردیا ہے، کیونکہ ہم نہیں جاننے کہ ہم میں سے کون اس کو پائے گا،حضرت عبداللہ بن عمرو رہائنڈنے فرمایا: اپنی عقل ختم مت کر، اس سے پہلے امارتیں آ جا کیں گی،منتصر بن حارث نے بوجھا: امارة سے کیامراد ہے؟ انہوں نے کہا: لڑکوں کی امارت۔ جب تو دیکھے کہ روشئے زمین پرلڑکوں کی امارتیں کثیر ہو چکی ہیں ،تو جان لینا کہ میں نے جوبیان کیا ہے ،اس کا وقت قریب آگیا ہے ،مخصر بن حارث واپس آگئے ،آپ کچھ دورتک گئے ، پھر دوبارہ ان کے پاس گئے ، ہم نے کہا: یہ بچے صحابی رسول کو پریشان کررہاہے ، اس نے کہا: میں ان کے پاس پہنچ کر ان کو تمہاری اس بات کی شکایت کروں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس گئے توان لوگوں کی بیہ بات ان کو بتائی۔ 😌 🕾 یہ حدیث امام مسلم و النوز کے معیار کے مطابق صحیح الاسنا دہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8619 – أَخُبَرَنَا اَبُو سَهُلٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَوْن، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمِ الْحَيَّاطِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا النَّهُ بُنُ عَوْن، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْ اللهِ بُنُ عَوْن، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْ اللهِ بُنُ عَوْن، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ الْحَيَّاطِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْن، عَنْ عَرْمِي بِالْعَسُفِ، ثُمَّ الَّتِي بَعُدَهَا تَرْمِي بِالرَّضَحِ، ثُمَّ الَّتِي بَعُدَهَا تَرْمِي بِالرَّضَحِ، ثُمَّ الَّتِي بَعُدَهَا اللهُ عَنْ وَلِيهَا اعْرَابِيٌّ مِنْ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَبِيعَة مَا فِينَا حَى عَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَيْفَ بِالْمَسِيحِ وَقَلْ وَصَفَ لَنَا عَرِيطُ الْجَبْهَةِ مُشُوفُ الْجِيدِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَآنَا رَايَتُ حُلَيْفَةَ وَدَعَ مِنْهَا وَدَعَةً، قَالَ: فَلْتَ: مَا فِيكُمْ رَجُلْ حَتَى يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمُ يَرَ فِئْنَةَ اللَّجَالِ فَيَرَاهَا اَسَدُانَ بِاللهِ هَلُ تَدْرِى كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتَ: مَا فِيكُمْ رَجُلْ حَتَى يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمُ يَرَ فِئْنَةَ اللَّجَالِ فَيَرَاهَا اَسَدُانِ وَيَنْهُ كُونَ قُلْتَ: مَا فِيكُمْ رَجُلْ حَتَى يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمُ يَوْمَ اللّهَ يَا وَحُهَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لِآنَةُ عَلَمْ النَّاسِ، قَالَ: وَلَقَلْ عَلَى وَجُهِهُ عَلَى وَجُهِهُ عَلَى وَجُهِهُ عَلَى وَجُهِهُ اللّهُ يَا اَعْرَابِي عِنْ رَبِيعَة مَا كَلْتَ فَيْدُونَ النَّاسِ ، قَالَ: فَلَى اللهُ عَلَى وَلَعَلْ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَايْنَ اللّهِ يَا اَعْرَابِي عِنْ وَبِيعَةً مَا فَيْنَ اللّهِ يَا عَمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ عَرَجُتُ يَوْمَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنّهَا إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَا بِعِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)8619 – على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ رَبِينَ وَهِ بِينَ وَهِ بِينَ كُرتِ بِينَ بَهِ حَضَرَت حَدَيفَه ﴾ ہمراہ اس مجد میں تھے ، انہوں نے فرمایا: تم پر فقتے آئیں گے ، جو تہمین ظلم وستم میں وکلیا ویں گے پھر اس کے بعدوالے فقتے میں تہمارے اندرٹوٹ پھوٹ ہوگی ، پھر اس کے بعد اندھیرائی اندھیرا ہوگا ، تم میں کوئی بھی ایسانیس ہوگا جو وہ کھے دکھے ہیں ، جس نے میچ کا فتہ نہیں دیکھا ہوگا ، وہ اس کو ہمیشہ دیکھے گا اور فرمایا: ہم میں رہید کا ایک دیہاتی ہے ، ہم میں اس کے علاوہ کوئی محض زندہ نہیں ہے ، کہا: ہجان اللہ اس کو ہمیشہ دیکھے گا اور فرمایا: ہم میں رہید کا ایک دیہاتی ہے ، ہم میں اس کے علاوہ کوئی محض زندہ نہیں ہے ، کہا: ہجان اللہ اس کے معاجو گا ہوگی ، وہوں کندھوں کے درمیاں چوڑ ائی زیادہ ہوگی ، میں نے حذیفہ کو دیکھا ہے ، اس سے جدا ہوا ہوں ، اس نے کہا: ہم کہا: میں اس کی بیشائی چوڑ کی ہوگی ، میں نے حذیفہ کو دیکھا ہے ، اس سے جدا ہوا ہوں ، اس نے کہا: میں کہا: میں بحثی ہوگی ، وہوں کندھوں کے درمیاں چوڑ ائی زیادہ ہوگی ، میں نے حذیفہ کو دیکھا ہے ، اس سے جدا ہوا ہوں ، اس نے کہا: میں تخوی ہوگی ، میں نے حذیفہ کو دیکھا ہے ، اس سے جدا ہوا ہوں ، اس نے کہا: میں تے جیں: میں دیکھا، وہ اس کو ہمیشہ دیکھے گا ۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے حضرت حذیفہ کو دیکھا ، وہ ان سے جھڑ رہے ہو، جس نے فتنہ د جال کہیں دیکھا، وہ اس کو ہمیشہ دیکھے گا ۔ آپ فرماتے ہیں: میں دیکھا ، وہ اس کو کہا: اس کے کہا تھا کہ تہوں نے کہا: اس کے کہا تھا وہ میں ہوں نے کہا: اس کے کہا تھا وہ میں اس کے علاوہ اس وقت کے لوگوں میں سے اور کوئی محض زندہ نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا: سیان اللہ اس کے علاوہ اس وقت کے لوگوں میں سے اور کوئی محض زندہ نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا: سیان اللہ اس کے ماری حالم کی اور کہاں ہیں جو ہماری حالمہ کور توں پر اگرام میں ہے جوان چکا تھا کہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ، بہوں نے اس سے اس کے دن میں نگلا، میں ہے جوان چکا تھا کہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ، بہو ، اس کے اس سے اس کے دن میں نگلا، میں ہے جوان چکا تھا کہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ، بہو کی اس کے اس سے اس کے اس کے دن میں نگلا، میں ہے جوان چکا تھا کہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ، بہو کی اس کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دن میں نگلا، میں ہے جوان چکا تھا کہ اس کی کور کو کو کور کے اس کے اس کور کور کے کور کور کی کور کور کے کور کور کے کو

صرف حصرامہ کے بیٹے کومنع کیا تھا۔ اورہم میں رہیعہ کا ایک ویہاتی شخص موجود ہے ،اس کے علاوہ ہم میں کوئی شخص زندہ نہیں ہے۔ فرمایا: سبحان اللہ اے محمد مثل تیٹی کے صحابیو، حصرامہ کا بیٹا لوگوں سے دور ہے ۔ فرمایا: جب وہ آئے گاتو کھڑے ہوئے اور بولنے والے کے لئے ہوگا۔اورابن حصرامہ بہت شیریں کلام شخص ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پینیا اورامام مسلم بینیا کے معیارے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن شیخین بینیانے اس کوفل نہیں کیا۔حالانکہ دونوں بزرگوں نے عمران بن مسلم کی روایات نقل کی ہیں۔

8620 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِي، اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَمِّى، اَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي عَمْرِو السَّيْبَ انِيّ، عَنُ حَدِيثٍ عَمْرِو الْحَضْرَمِيّ مِنُ آهُلِ حِمْصِ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَكَانَ اكْثَرَ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَالِ، يُحَدِّثُنَا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا يَوْمَئِذٍ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبَيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَٱنْتُمْ آخِرُ الْإُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمُ لَا مَحَالَةَ، فَإِنْ يَخُرُجُ وَانَا بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ فَانَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخُرُجُ فِيكُمُ بَـعُدِى فَكُلُّ امْرِءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، فَعَاتَ يَ مِينًا وَعَاتَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا فَإِنَّهُ يَبُدَأُ فَيَقُولُ: إَنَا نَبِيٌّ وَّلَا نَبِيٌّ بَعُدِي، ثُمَّ يُثْنِي حَتَّى يَقُولَ: اَنَا رَبُّكُمُ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَوُا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَتْفُلْ فِي وَجُهِهِ، وَلْيَقُرَأُ فَوَاتِحَ سُورَةِ اَصْحَابِ الْكَهُفِ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَقْتُلُهَا، ثُمَّ يُحْييهَا، وَآنَّهُ لَا يَعُدُو ذَلِكَ وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ غَيْرِهَا، وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنَ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيُغْمِضُ عَيُنَيْهِ وَلْيَسْتَغِتْ بِاللَّهِ تَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاَنَّ مِنْ فِتُنَتِهِ اَنَّ يَمُرَّ عَلَى الْحَيِّ فَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَدُعُو لَهُمْ فَتُمْطِرُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ وَتُخْصِبُ لَهُمُ الْأَرْضُ مِنْ يَوْمِهَا، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ مَاشِيَتُهُمْ مِنْ يَوْمِهَا اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَاَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَيَهُرُّ عَلَى الْحَيِّ فَيَكُفُرُونَ بِهِ وَيُكَذِّبُونَهُ فَيَدْعُو عَلَيْهِمَ فَلَا يُصْبِحُ لَهُمْ سَارِحٌ يَسُرَحُ، وَاَنَّ آيَّامَهُ ٱرْبَعُونَ فَيَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَيَوْمٌ كَالْآيَامِ، وَآخِرُ آيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ فَيُمْسِى قَبْلَ اَنْ يَبْلُغَ بَابَهَا الْاحِرَةَ " قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقِصَادِ؟ قَالَ: تَقُدُرُونَ فِيهَا ثُمَّ تُصَلُّونَ كَمَا تَقُدُرُونَ فِي الْآيَّامِ الطِّوَالِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8620 - على شرط مسلم

ایک دن رسول الدُمنَانِیْزَا می ایک دن رسول الدُمنَانِیْزَا نے ہمیں خطہ دیا ،اس دن زیادہ گفتگود جال 🕏 💠 حضرت ابوامامہ باہلی دِن زیادہ گفتگود جال

کے موضوع پر فرمائی۔ آپ نے اسی کے بارے میں با تیں کرتے کرتے خطبہ ختم فرماْدیا۔اس دن آپ مُثَاثِیَّا نے دجال کے بارے میں جو پچھ بتایا اس میں سے یہ بھی تھا کہ''اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا ہے ،اس نے اپنی امت کو دجال کے خطرے سے آگاہ کیا،اور میں سب سے آخری نبی ہوں،اورتم آخری امت ہو۔اوروہ تمہارے اندرلازمی ظاہر ہوگا،اگروہ میری موجودگی میں تمہارے اندرظاہر ہوگیا تو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کامقابلہ میں کروں گا اوراگروہ میرے بعد آیا تو ہرشخص اپنا ذمہ دارخود ہوگا۔اور ہرمسلمان کا نگران خود الله رب العزت ہوگا،وہ عراق اور شام کے درمیان خلہ (کے مقام )سے نکلے گا، وہ دائیں اور بائیں بہت فساد پھیلائے گا ،اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا ، کیونکہ وہ شروع ہی میں نبوت کا دعویٰ کرے گا حالا نکہ آ خری نبی میں ہوں، پھر وہ مزید آ گے بڑھے گا اورخدائی کا دعویٰ کردے گا، کہے گا: میں تمہارارب ہوں، حالانکہ زندگی میں تم رب کو د کینہیں سکتے ،اس کی آنکھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا ہوا ہوگا ،ہرمومن اس کو پڑھ سکے گا ، جو مخص اس کو ملے ، وہ اس کی طرف تھوک دیے اورسورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے ، وہ ایک آ دمی کو پکڑفتل کردے گا پھراس کو زنڈہ کردے گا ، اوروہ اس ایک آ دمی کے علاوہ اورکسی پرمسلطنہیں ہوسکے گااور نہ کسی پر زیادتی کر سکے گا۔اس کے فتنہ میں سے پیجمی ہے کہاس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی ،ان کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اوراس کی جنت اصل میں آگ ہوگی ، جو شخص اس کی آگ کی آز مائش کوقبول کرلے گا، اپنی آنکھوں کو بند کرکے اس میں داخل ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانکے گا تووہ آگ اس کے لئے سلامتی والی ٹھنڈی ہوجائے گی ، جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیلائریآ گ ٹھنڈی ہوگئی تھی۔اس کے فتنے میں سے بیجھی ہوگا کہوہ جس قبیلے میں سے گزرے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ بیان کے لئے دعا کرے گا، تواسی دن آسان سے ان پر برسات نازل ہوجائے گی ، اسی دن بوری زمین سرسبز کردے گا۔ ایک ہی دن میں ان کے مولیثی پہلے سے تندرست اورتوانا اورزیادہ دودھ والے ہوجا کیں گے ،وہ ایک اور قبیلے سے گزرے گا تووہاں کے باشندے اس کا انکار كريں گے ، اس كو جھٹلائيں گے ، وہ ان كے لئے بددعاكرے گاتوان كے لئے كوئى چرواہانہيں رہے گاجوان كے مال مویش چرائے ، وہ چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا ، دوسرا ایک مہینے کے برابر ، تیسرا ایک ہفتے کے برابر ،اوراس کے بعد کے دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے ، اوراس کا آخری دن سراِب کی طرح ہوگا ، ایک آ دمی مدینہ کے دروازے 🔍 کے پاس صبح کرے گا،وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچاہوگا کہ شام ہوجائے گی،صحابہ کرام اٹھ کا نیاز ہو چھا: پارسول اللہ ان جھوٹے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ مُنَا ﷺ نے فرمایا: جیسے لیم دنوں میں وقت کا حساب لگا کر نمازیں یڑھی ہوں گی ای طرح ان مخضرایام میں نمازیں پڑھنا۔

اللَّاجَالَ، وَآنَّهُ يَوْمَهُ هُلذَا قَدْ أَكُلَ الطُّعَامَ، وَآتِي عَاهِدٌ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ نَبِيٌّ لِأُمَّتِهِ قَبْلِي، آلا إِنَّ عَيْنَهُ الْيُمْنَى مَـمُسُوحَةُ الْـحَـدَقَةِ جَـاحِظَةٌ، فَلَا تَخُفَى كَانَهَا نُخَاعَةٌ فِي جَنْبِ حَائِطٍ، آلا وَإِنَّ عَيْنَهُ الْيُسُرَى كَانَّهَا كُوْكَبٌ دُرِّيّ، مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَمِثْلُ النَّارِ، فَالنَّارُ رَوْضَةٌ خَضْرَاء ، وَالْجَنَّةُ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُخَانِ، آلَا وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَيْنِ يُنُدِرَان اَهُ لَ الْقُرَى كُلَّمَا دَخَلَا قَرْيَةً اَنْذَرَا اَهْلَهَا، فَإِذَا خَرَجَا مِنْهَا دَخَلَهَا اَوَّلُ أَصْحَابِ الدَّجَالِ، وَيَدْخُلُ الْقُرَى كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حُرِّمَا عَلَيْهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْآرْضِ فَيَجْمَعُهُمُ اللَّهُ لَهُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِٱصْحَابِهِ: لَانْطَلِقَنَّ اللَّي هٰذَا الرَّجُلِ فَلَانْظُرَنَّ اَهُوَ الَّذِي ٱنْذَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُ لا، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابِهِ: وَاللَّهِ لَا نَدَعُكَ تَأْتِيهِ وَلَوْ آنَّا نَعُلَمُ آنَّهُ يَقْتُلُكَ إِذَا آتَيْتَهُ خَلَّيْنَا سَبِيلَكَ، وَلَكِنَّا نَحَاثُ أَنْ يَفْتِنَكَ فَابَى عَلَيْهِمُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى آتَى مَسْلَحَةً مِنْ مَسَالِحِهِ فَاخَدُوهُ فَسَالُوهُ مَا شَانُكَ وَمَا تُوِيدُ؟ قَالَ لَهُمُ: أُدِيدُ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ، قَالُوًا: إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ فَارْسَلُوا إِلَى الدَّجَالِ آنَّا قَدْ آحَدُنَا مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَنَقْتُلُهُ أَوْ نُرْسِلُهُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: آرْسِلُوهُ إِلَىَّ، فَانْطُلِقَ بِهِ حَتَّى أُتِسَى بِيهِ الدَّجَّالُ فَلَمَّا رَآهُ عَرَفَهُ لِنَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ: آنْتَ الدَّجَالُ الْكَذَّابُ الَّذِى آنْذَرَنَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الدَّجَالُ: آنُتَ تَـ قُـولُ هَاذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ الدَّجَالُ: لَتُطِيعَتِي فِيمَا آمَرْتُكَ وَإِلَّا شَقَقْتُكَ شِقَّتَيْنِ، فَنَادَى الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، هٰذَا الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ فَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ اَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، فَقَالَ لَهُ السَّدَجَالُ: وَالَّذِى آخِلِفُ بِهِ لَتُطِيعُنِي آوُ لَاشُقَنَكَ شِقَتَيْنِ، فَنَادَى الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الْمَسِيحُ الْكَنَّابُ فَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ آطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، قَالَ: فَمَدَّ بِرِجُلِه فَوَضَعَ حَدِيدَتَهُ عَلَى عَجُبِ ذَنَبِهِ فَشَـقَّـهُ شِقَّتَيْنِ، فَلَمَّا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، قَالَ الدَّجَّالُ لِآوُلِيَائِهِ: اَرَايَتُمْ اِنْ اَحْيَيْتُ هَٰذَا لَكُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ آنِي رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى " - قَالَ عَطِيَّةُ: فَحَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - " فَ ضَرَبَ اِحْدَى شِفَّيْهِ أَوِ الصَّعِيدَ عِنْدَهُ، فَاسْتَوَى قَائِمًا، فَلَمَّا رَآهُ أَوْلِيَاؤُهُ صَدَّقُوهُ وَايَقَنُوا آنَّهُ رَبُّهُمْ وَآجَابُوهُ وَاتَّسَعُوهُ، قَالَ الدَّجَالُ لِلْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ: آلَا تُؤُمِنُ بِي؟ قَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: لَآنَا الْآنَ آشَدُّ فِيكَ بَصِيرَةً مِنْ قَبُل، ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ آلا إِنَّ هَلَا الْمَسِيعُ الْكَذَّابُ فَمَنُ آطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ الدَّجَالُ: وَالَّذِى آخِلِفُ بِهِ لَتُطِيعُنِي أَوْ لَاذْبَحَنَّكَ أَوْ لَالْقِيَنَّكَ فِي النَّارِ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: وَاللَّهِ لَا أُطِيعُكَ اَبَدًّا، فَامَرَ بِهِ فَاضُطُحِعَ " - قَالَ: فَقَالَ لِي آبُو سَعِيدٍ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - ثُمَّ جَعَلَ صَفِيحَتَيْن مِنْ نُحَاسِ بَيْنَ تَرَاقِيهِ وَرَقَيَتِهِ - قَالَ: وَقَالَ آبُو سَعِيدٍ: مَا كُنْتُ آذْرِى مَا النُّحَاسُ قَبْلَ يَوْمَئِدٍ - فَذَهَبَ لِيَدُبَحَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ - قَالَ: فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: - فَاخَذَ بِيَـدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ فَالْقَاهُ فِي الْجَنَّةِ وَهِي غَبْرَاءُ ذَاتُ دُحَانِ يَحْسَبُهَا النَّارَ فَذَلِكَ الرَّجُلُ اَقُرَبُ اُمَّتِي مِنِّي دَرَجَةً -

قَالَ: فَقَالَ اَبُوْ سَعِيدٍ: مَا كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَبُوْنَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اَعْمَرُ سَبِيلهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلُتُ لَهُ: فَكَيْفَ يَهُلِكُ؟ قَالَ: اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ عَيْرَ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ وَمَنُ فَقُلَتُ: انْجَبِرْتُ انَّ عِيْسِى ابْنَ مَوْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هُو يُهْلِكُهُ، فَقَالَ: اللهُ اَعْلَمُ غَيْرَ انَّهُ يَهْلِكُهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – انَّهُمُ يَغُوسُونَ بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – انَّهُمُ يَعُوسُونَ بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – انَّهُمُ يَعُوسُونَ بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ الللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8621 - عطية ضعيف

♦ ♦ حضرت ابوسعید خدری والنو فرماتے ہیں که رسول الله مَالَ فَيْمُ نے ارشا وفر مایا: خبر دار، ہرنبی نے اپنی امت کو وجال سے ڈرایا،اوراس کے آنے کا وقت اب ہے، بے شک اس نے کھانا کھالیا ہے اور میں اپنی امت سے ایک عہد لے رہا ہوں یہ عہد مجھ سے پہلے بھی کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں لیا،س لواس کی بائیں آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، لہذاوہ حصب نہیں سکے گا۔ جیسا کہ کسی دیوار پرناک کی رینٹھ کلی ہو، اوراس کی دائیں آگھ چیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوگی ،اس کے ہمراہ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی، جب کہ جودوزخ ہوگی ، وہ حقیقت میں سنر باغ ہوگی اور جو بظاہر جنت ہوگی وہ دھوئیں والی آگ ہوگی ، خبردار،اس کے سامنے دوآ دمی ہوں گے جو اپنی بستی والوں کو ڈرارہے ہوں گے ، وہ جب بھی اس بستی میں آئیں گئے ،ان کو ڈرسنا کیں گے ، جب وہ لوگ اس بستی سے تکلیں گے تو دجال کا ایک ساتھی اس میں داخل ہوجائے گا، اوروہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہرستی اور ہرشہر میں داخل ہوں گے ، جبکہ ان دوشہروں میں داخل ہونا ان پرحرام کردیا گیا ہے ، اورمونین ،روئے زمین پر تھلے ہوئے ہوں مے، اللہ تعالی ان سب کو د جال کے لئے ایک جگہ پر جمع کرلے گا،مونین میں ایک آ دمی اینے ساتھیوں سے کے گا: میں اس آ دمی کے یاس جاکر د کھے کر آتا ہوں کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمُ نے جمیں جس مخص سے ڈرایا تھا، یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔اس کے ساتھی اس کو کہیں گے اللہ کی قتم اہم تجھے اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔اگر ہمیں یہ پتاہو کہ اگرتواس کے یاس جائے گا تووہ تجھے قتل کردے گا،تب بھی ہم تجھے جانے کی اجازت دے دیں، کیکن ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ تختجے فتنے میں مبتلا کردے گا،اس لئے ہم تختے اس کے پاس کسی طور بھی نہیں جانے دیں گے۔لیکن وہ مومن آ دمی ضد کر کے اس کو دیکھنے کے لئے چل نکلے گا، وہ چلتا چلتا،اس کی ایک سرحد تک پہنچے گا۔ وہ اس کو پکڑ لیں گے اوراس سے اُدھر آنے کی وجہ یوچیس گے، وہ کمے گا: میں دجال کذاب کو ڈھونڈ رہاہوں،لوگ پوچیس گے: بیہ بات تم کہدرہے ہو؟ وہ کمے گا: جی ہاں۔ وہ لوگ د جال کی طرف پینام بھیجیں گے کہ ہم نے ایک ایسے آ دمی کو گرفتار کیا ہواہے جو آپ کی شان میں نازیبا گفتگو کررہاہے، ہم اس کو مار ڈالیس یا آپ کی جانب بھیج دیں؟ وہ کہے گا: اس کومیری طرف بھیج دو، اس آ دمی کو د جال تک پہنچایا جائے گا، جب وہ آ دی د حال کو دیکھے گا تورسول الله مُنْ ﷺ کی بتا اُن موائی انشاندان علائی اسلاقی این کو بہجان کے گا۔ د جال اس سے کہے گا تم کون

ہواور کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا: تو د جال کذاب ہے، رسول الله منگانی اِنظم نے ہمیں تجھ سے بیخے کا حکم دیا ہے، د جال کے گا:تم یہ بات کہدرہے ہو؟ وہ کے گا: جی ہاں۔ د جال کے گا: میں جو حکم دوں ،تواس کی اطاعت کر،ورنہ میں تجھے چیر کرر کھ دوں گا، وہ بندہ مومن چیخ کرآواز دے گا اور کیے گا: اےلوگو! یہ سے کذاب ہے ، جواس کی نافر مانی کرے گاوہ جنتی ہے ،اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ دوزخی ہے۔دجال اس کو ٹا نگ سے بکڑ کر گھیٹے گا اورتلوار کے ساتھ اس کے دوٹکڑے کر دے گا۔ جب د جال یہ کام کر چکے گا تواپنے ساتھیوں سے کہے گا: اگر میں اس کو زندہ کردوں تو کیاتم یقین کرلو گے کہ میں تمہارار ب ہوں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت ابوسعید خدری طانٹے فر ماتے ہیں: رسول الله مَثَالِثَیَّا نے فر مایا: وہ اس آ دمی کے ایک بہلوکویا اپنے قریب مٹی کو مارے گا،تووہ آ دمی اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوجائے گا، جب اس کے ساتھی پیرتب دیکھیں گے تواس کے رب ہونے کی تصدیق کردیں گے ،اوران کو یقین ہوجائے گا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ،سب اس کی فر مانبرداری اوراطاعت کریں گے۔ دجال اس بندہ مومن سے کہے گا: کیاتو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ بندہ مومنِ اس کو کہے گا: اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ بصیرت حاصل ہوگئی ہے ( کہتم واقعی د جال ہو ) پھروہ بندہ پکارکر کہے گا:خبراور! یہ سے کذاب ہے ، جواس کی اطاعت کرے گا ، وہ دوزخی ہے اور جواس کی نافر مانی کرے گا وہ جنتی ہے ، د جال کہے گا: اس ذات کی شم جس کی میں شم کھا تا ہوں ، مخجے میری اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ میں تختبے ذبح کردوں گا یا تختبے آگ میں زندہ جلا دوں گا، بندہ مومن کہے گا: اللہ کی قتم! میں تبھی بھی تیری اطاعت نہیں کروں گا، د جال تھم دے گا ،اس آ دمی کولٹایا جائے گا، حضرت ابوسعید طالفیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُٹیٰنِ ہم نے فرمایا: پھر (نحاس) تانبے کی دوچوڑی تلواریں گردن اور حلقوم کے درمیان رکھی جائیں گی۔حضرت ابوسعید ڈٹٹٹؤ فرماتے ہیں:اس دن سے پہلے میںنہیں جانتاتھا کہ نحاس کس کو کہتے ہیں، پھراس کو ذبح کرنے کے لئے لیے جایا جائے گا،کیکن ایک مرتبہ قبل کرنے کے بعداب وہ اس پر مسلط نہیں ہوسکے گا اور نہ ہی وہ اس کو ذبح کر سکے گا، نبی اکرم مَثَاثَیْزُمْ نے فر مایا: دجال اس بندہ مومن کو ہاتھ اور پاؤں سے بکڑ کر جنت میں ڈال دے گا، اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا، دیکھنے والا اس کو آگ سمجھ رہا ہوگا۔میرایہامتی درجات کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔حضرت ابوسعیدخدری طابقہ فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ آ دمی حضرت عمر بن خطاب وہائن کو ممجھا کرتے تھے ، کہ عمر ہی اس راستے کو اپنائے گا۔ میں نے بوچھا: وہ ہلاک کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے کہا: مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم طبیقاس کو ہلاک کریں گے، انہوں نے کہا: الله ہی بہتر جانتا ہے ، الله ہی اس کو اور اس کے پیروکاروں کو ہلاک فرمائے گا۔ میں نے بوجھا: ان کے بعد کون آئے گا؟ انہوں نے کہا: مجھے نبی اکرم مَثَاثِیْزِ نے بتایا ہے کہ اس کے بعد فصلیں اگائی جائیں گی ، باغات لگائے جائیں گے ، اوراس کے بعدلوگ بہت مال حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہان جی ہاں ،رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله علی میں بہت مال حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہان جی ہاں ،رسول الله ملی الله علی الله علی بہت اچھی ہے اس کو حضرت ابوسعید خدری رفائغ سے روایت کرنے میں عطیہ بن سعد منفر دہیں۔ امام بخاری پیسید اورامام مسلم پیسیانے عطیہ کی روایات نقل نہیں کیں۔

8622 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّهُ مُنُ يَعْقُوا بَسَ الْهَ مَا الْهَامِنَ الْمُعَانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ

آدَمَ، ثَنَا آبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنُ كَعُبِ بُنِ عَلَيْكُمُ قَبُلَ حُمَيْدَوَةً، عَنُ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَطُلُعُ عَلَيْكُمُ قَبُلَ السَّمَاءَ بَ ثُمَّ السَّمَاءِ حَتَّى تَمُلَا السَّمَاءَ ، ثُمَّ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ حَتَّى تَمُلَا السَّمَاءَ ، ثُمَّ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ عَلَى بَعُضِ هَلُ سَمِعْتُمُ ؟ فَمِنْهُمُ مَنُ يَعُولُ : نَعَمُ وَمِنْهُمُ مَنُ يَسُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ هَلُ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ ، ثُمَّ يُنَادِى: النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ هَلُ سَمِعْتُمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ ، ثُمَّ يُنَادِى: النَّهُ مَنُ يَسُولُ النَّاسُ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيقُولُونَ : نَعَمُ ، ثُمَّ يُنَادِى: النَّهُ النَّاسُ ، فَيقُولُ النَّاسُ : هَلَّ سَمِعْتُمُ ؟ فَيقُولُونَ : نَعَمُ ، ثُمَّ يُنَادِى: النَّهُ النَّاسُ السَّمَعُتُمُ ؟ فَيقُولُونَ : نَعْمُ ، ثُمَّ يُنَادِى: النَّهُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَى لَيْمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِى فِيهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسُقِى فِيهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسُقِى فِيهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسُوى فِيهِ شَيْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيمُدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8622 - على شرط مسلم

اب الدستان المار المار

ﷺ یہ حدیث امام سلم بڑالہ کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیالہ اورامام سلم بڑالہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8623 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آبُوُ الْجُمَاهِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الدِّمَشُقِیُ، حَدَّثِنِی الْهَیْتُمُ بُنُ حُمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آبُو الْجُمَاهِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَ فَالَا: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَالَاهُ فَلَاهُ حَمْرَ فَالَاهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: كُنْتُ عَاشِرَ فَتَى يَسْالُهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبُو بَكُو، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابُنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَّدُ فَةُ، وَابُنُ عَرُفٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابُنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَّدُ فَلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبُو بَكُو، وَعُمَرُ، وَعُثُمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابُنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَّدُ فَدُ وَابُنُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيُ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيُ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله ايُ الْمُؤْمِنِينَ افْضَلُ؟ قَالَ: اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ: فَاتُ وَالْدَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ؟ قَالَ: الْحُسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ: فَاتُلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْسُمُـؤُمِنِينَ اَكْيَسُ؟ قَالَ: اَكْفَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ اُولَئِكَ مِنَ الْاَكْيَاسِ ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8623 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی خدمت میں تھا، آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے عمامے کا شملہ لڑکانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرمایا: میں مجھے اس کاعلمی جواب دوں گا، آپ فرماتے ہیں: میں مسجد نبوی میں دسواں آدمی تھا، مزید حضرت ابو بکر ، حضرت عمر، حضرت عثمان ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ ، حضرت ابن عوف اور حضرت ابوسعید خدری ڈھائی ہے۔ ایک انصاری نوجوان آیا ، رسول اللہ منا ہی اللہ منا ہی موسین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ منا ہی ہے فرمایا: جس کے اخلاق سب سے افضل کون ہے؟ آپ منا ہی ہو چھا: یارسول اللہ منا ہی موسین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ منا ہی ہو کہا اس کے بعدوہ نوجوان خاموش موسی موت آنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر کے رکھتا ہے، یہ خض مجھداروں میں سے ہے۔ اس کے بعدوہ نوجوان خاموش موسی ہوگیا۔

وَآقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، حَمْسٌ إِن الْتُعِينَةُ بِهِنَ وَلَوْلَ فِيسَكُمْ اَعُودُ بِاللَّهِ اَنْ تُدُرِ مُوهُنَّ: لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا الَّا ظَهَرَ فَيْهِمُ الطَّاعُونُ وَالْاَوْجَاعُ الَّيِي لَمْ تَكُنُ مَصَتُ فِي اَسُلافِهِمْ، وَلَمْ يَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِلَةِ الْمُؤْلَةِ وَحَوْدِ السُّلُطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَنْفُصُوا الْوَكَالُ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخُوا بِالسِّنِينَ وَشِلَةِ الْمُؤْلَةِ وَحَهُدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ مَنْ غَيْرِهِمْ وَآخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي الْهِيهِمْ، وَلَا لَمْ يَنْفُونُ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُعْفِعُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ مَنْ غَيْرِهِمْ وَآخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي اللهِ يَعْمَلُوا، وَلَمْ يَسْخُكُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ مَنْ غَيْرِهِمْ وَآخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي اللهِيهِمْ، وَمَا لَمْ يَسَحُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَم وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَم وَسَلَمُ وَسَلَم وَالله وَال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴾ پھر نبی اکرم مَثَاثِیْمُ اس کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مہاجرو! پانچ چیزیں الیی ہیں کہ اگرتم اس میں مبتلا ہوجاؤ اوروہ چیزیں تم میں نازل ہوں ، میں اللہ کی پناہ ما تکتا ہوں کہتم ان پانچ چیزوں کو پاؤ

بہلے کسی قوم میں زناعام ہوجائے گا توان میں طاعون پھیل جائے گا اورالی الیی بیاریاں پیداہوں گی کہتم سے پہلے

لوگوں میں ان کا نام نشان تک نہ تھا۔

جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے توان کو قحط اور مشقت میں مبتلا کردیا جائے گا، اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کردیئے جائیں گے۔

جب لوگ زکو ۃ دینا مچھوڑ دیں گے ،ان کی بارشیں روک لی جائیں گی ،اگرروئے زمین پر جانورنہ ہوں توان کو بارش کا ایک قطرہ تک نہ ملے۔

جب لوگ اللہ اوراس کے رسول کا عہد توڑیں گے توان پر ان کی اغیاراقوام میں سے ان کا دشمن ان پر مسلط کردیا جائے گا اوروہ ان کے ہاتھوں کی اشیاء بھی غصب کرلیں گے۔

جب ان کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہیں کریں گے تواللہ تعالیٰ ان پراپنا عذاب ڈال دے گا۔

پھر آپ منگالی نے حضرت عبدالرحلٰ بن عوف را الی کو علم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں، ان کواس جنگی مہم کا سید سالا رہنایا، ان اکلے دن صبح حضرت عبدالرحلٰ بن عوف را الی نظامہ باندھ دیا ، اور پھیلی جانب چار نگلیوں کے برابریاس کے قریب بلایا، ان کا کالاعمامہ اتارا اوران کے سرپر سفید عمامہ باندھ دیا ، اور پھیلی جانب چار نگلیوں کے برابریاس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لئکایا۔ پھر فرمایا: اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھتے ہیں، کیونکہ یہ اچھا گلتاہے۔ پھر نبی اکرم منگالی نی خورت بلال شملہ لئکایا۔ پھر فرمایا: اے ابن عوف اس طرح عمامہ باندھتے ہیں، کیونکہ یہ اچھا گلتاہے۔ پھر نبی اکرم منگالی نی خورت بلال میں جہاد کرون کی حمد وثناء کی اور نبی اکرم منگالی کی خور وثناء کی اور نبی اکرم منگلی کی جورود شریف پڑھا، پھر فرمایا: اے ابن عوف یہ پکڑو اور سب لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے منکروں کے ساتھ جہاد کروکسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اپنے سپہ سالار کے ساتھ غداری نہ کرنا، لاشوں کا مثلہ نہ کرنا، بچوں کو قبل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا عہدہ اور اس کے نبی منگلی کی سیرت

8624 – اخبرَنا اَبُو سَهُ لِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادِ النَّحُوِيُ بِبَعُدُادَ، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بَنُ الْهَيْمَ، وَاخْبَرَنِي اَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَيِيُ وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا عَلِيٌ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيْسَى، قَالَا: ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ، اَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ النَّهُ مُرِيّ، قَالَ: اَخْبَرَنِي طُلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ، اَحِي زِيَادِ لِلْآمِدِ، وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ، اَحِي زِيَادٍ لِلْآمِدِ، وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ اَحِي زِيَادٍ لِلْآمِدِ، قَالَ: النَّاسُ فِي عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الله

وَّشُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ هَذَا الْإِسْنَادَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، فَإِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعُهُ مَنْ آبِي بَكُرَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ هَكَذَا، رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8624 - لم يسمعه طلحة من أبي بكرة

﴿ ﴿ زیاد کے ماں شریک بھائی حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسیلمہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ کے کھھ کہنے سے پہلے ہی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگ گئے ، پھر رسول اللہ منافی کھڑے ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرنے کے بعد فر مایا تم اس آ دمی کے بارے میں بہت زیادہ اظہار خیال کرنے لگ گئے ہو، وہ تمیں کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو د جال سے پہلے ہوں گے ، ہر شہر میں سے وجال کا رعب داخل ہوجائے گا،سوائے مدینہ منورہ کے۔ اس دن مدینہ کی ہرگزرگاہ یر دوفر شتے ہوں گے ،وہ مدینے میں داخل ہونے سے سے د جال کورو کتے رہیں گے۔

ام مسلم المسلم الله بن عبدالله بن عوف كى روايات نقل كى بين ـ اوراس اسنادكومعمراور شعيب بن ابى جمزه نے زہرى سے روايت كرنے ميں معصل ركھا ہے كيونكہ طلحہ بن عبدالله نے بير حديث ابوبكره سے نہيں سنى ، انہوں نے اس حديث كو عياض بن مسافع كے واسطے سے ابوبكره سے روايت كيا ہے۔ اسى حديث كو يونس بن يزيد نے اور عقبل بن خالد نے بھى زہرى سے روايت كيا ہے۔ اسى حديث كو يونس بن يزيد نے اور عقبل بن خالد نے بھى زہرى سے روايت كيا ہے۔

اَمَّا حَدِيْثُ يُونُسَ

# یونس کی روایت کردہ حدیث

2625 - فَحَدَّثُنَاهُ آبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِیُ يُعُقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ مُسَافِعٍ، عَنْ آبِي بَكُرةَ، آخِي ذِيَادٍ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، آنَّ طَلْحَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ مُسَافِعٍ، عَنْ آبِي بَكُرةً، آخِي ذِيَادٍ لِالمِّهِ، قَالَ: لَمَّا اكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ آنُ يَقُولَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرُ تُمْ فِي شَأْنِ هُلَا اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرُ تُمْ فِي شَأْنِ هُلَا اللهِ بَمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرُ تُمْ فِي شَأْنِ هُلَا اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرُ تُمْ فِي شَأْنِ هُلَا اللهِ بَمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرُ تُمْ فِي شَأْنِ هُلَا اللهُ عَلَى اللهِ بَمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثُر تُمْ فِي شَأْنِ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ فَي اللهِ بَعْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ فَي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَنْ الْمُدِينَةَ عَلَى كُلِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِ اللهُ عَنْ أَنْقَابِهَا يَوْمَعْ فِي مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَدِينَةَ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَدِينَةَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُدِينَةَ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُدَالِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَدِينَةَ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُدُونَ عَلَى اللهُ الل

﴿ ﴿ يَنِسَ نَے زَہِرًى كے واسطے سے طلحہ بن عبداً للد بن عوف كے حوالے سے عياض بن مسافع سے روايت كيا ہے كہ زياد كے ماں شريك بھائى حضرت ابوبكرہ بيان كرتے ہيں كہ لوگ مسيلمہ كذاب كے بارے ميں رسول اللہ كے بجھ كہنے سے پہلے بى اپنے اپنے خيالات كا اظہار كرنے لگ گئے ، پھر رسول اللہ شائی اللہ كھڑ ہے ہو ئے ، اللہ تعالىٰ كى حمد وثناء كرنے كے بعد فرمايا: تم اس آ دمى كے بارے ميں بہت زيادہ اظہار خيال كرنے لگ گئے ہو، وہ تميں كذابوں ميں سے ایک كذاب ہے جو د جال فرمايا: تم اس آ دمى كے بارے ميں ميے د جال كا رعب واخل ہوجائے گا سوائے مدينہ منورہ كے۔ اس دن مدينہ كى ہم كرز رگاہ پر وائدہ on link for more books .

وَامَّا حَدِيثُ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ

8626 - فَحَدَّ ثَنَاهُ آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ، اللهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثِنِي اللَّيْ عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آخُبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، اللهِ بُنَ مُسَافِعٍ، آخُبَرَهُ اَنَّ ابَا بَكُرَةً آخَا زِيَادٍ لِأُمِّهِ آخُبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ فَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ فَا أَنْ رَسُولُ اللهِ مِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرْتُمْ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ جُمُلَةِ فَلَا عَلَى اللهِ مِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرْتُمْ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ جُمُلَةِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثَرْتُمْ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ جُمُلَةِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَقَدُ آكُثُرْتُمْ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ، وَإِنَّهُ كَذَّالُ مَلْ حُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ مُخْتَصَرًا

﴿ ﴿ عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے طلحہ بن عبداللہ بن عوف کے حوالے سے عیاض بن مسافع سے روایت کیا ہے کہ زیاد کے ماں شریک بھائی حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسلمہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ کے بچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگ گئے ، پھر رسول اللہ عَلَیْ اِللَّمْ اللهِ عَلَیْ اِللَّمْ اللهُ عَلَیْ اِللَّمْ اللهُ عَلَیْ اِللَّمْ اللهُ عَلَیْ اِللَٰ اللهُ عَلَیْ اِللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ ہو ، وہ تمیں کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو بعد فر مایا: تم اس آ دمی کے بارے میں بہت زیادہ اظہار خیال کرنے لگ گئے ہو، وہ تمیں کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال سے پہلے ہوں گئے۔

اسی حدیث امام بخاری بیسته اورامام مسلم بیسته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوقل نہیں کیا۔ اسی حدیث کوسعد بن ابراہیم زہری نے اپنے والد کے واسطے سے ابو بکرہ سے مختصر أروایت کیا ہے

8627 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ • بُنِ سَعْدٍ، ثَنَا آبِي، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ آبُوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَنْهَا مَلَكَانِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8627 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو بكره رَفَاتُنَا فَر ماتے ہیں كہ نبى اكرم مَنَاتَّا فَمُ مایا مدینہ میں مسیح دجال كا رعب داخل نہیں ہوسكے گا،اس دن مدینے كے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

8628 – آخُبَرَنِى آخِمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثُمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِی شَيْبَةَ، ثَنَا آبُو اُسُامَةَ، عَنُ اُسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِی عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَآبَا هُرَيُرَةَ شَيْبَةَ، ثَنَا آبُو اُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَارِكُ لِاهُلِ الْمَدِينَةِ فِى مُدِّهِمُ وَفِى صَاعِهِمُ، وَبَارِكُ لَهُمُ فِى مَدِينَتِهِمُ، اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَبْدُكَ وَحَلِيلُكَ، وَآنَا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، وَإِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَبْدُكَ وَحَلِيلُكَ، وَآنَا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، وَإِنَّ الْمَدِينَةِ مُشْتَبِكَةً وَالْدَ اللهُ اللهُل

بِـالْــمَلائِـكَةِ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مَنْهَا مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَالدَّجَّالُ، مَنْ اَرَادَ اَهْلَهَا بِسُوءٍ اَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8628 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت سعد بن ما لک و النظاور حضرت ابو ہر رہ و والنظافر ماتے ہیں کہ رسول الله مظافیظ نے یوں دعا ما تکی 'اے الله اہل مدینہ کے '' مدن' اوران کے '' صاع'' میں برکت عطافر ما،اوران کے شہر میں برکت عطافر ما،اے الله بے شک حضرت ابراہیم علیا اس میں برکت عطافر ما،اور میں ایس تیرے بندے اور خلیل ہیں اور میں تیرابندہ اور رسول ہوں ،حضرت ابراہیم علیا نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا ما تکی تھی ،اور میں اس طرح کی دعا تجھ سے مدینہ کے لئے مانگا ہوں''۔

خبردار! مدینه منورہ فرشتوں سے بھراہواہے اس کے ہر درواز بے پر دوفر شتے مقرر ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس شہر میں د جال اورطاعون داخل نہیں ہوسکتا، جوشخص وہاں کے رہنے والوں کونقصان دینا چاہے گا،اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پچھلا دے گا جیسے یانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔

المسلم والمنظم على المسلم والمنظ كالمنظ كالمنظ كالمنظم كالمنظ كالمنظم كالمنظ كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنطق كالمنط كالمنطق كالمنط كالمنطق كالمنط كالمنطق كالم

8629 – آخُبَونَا آبُو زَكوِيًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ قَالَا: ثَنَا اِبُوَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ اللهِ عُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَحَلَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَحَلَّاهُ بِحِلْيَةٍ لَا آخُفَظُهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيَوْمِ؟ قَالَ: اَوْ خَيْرٌ

هلذا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَقَلْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَسَاقَهُ آتَمَّ مَنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8629 - صحيح

﴾ خصرت ابوعبیدہ بن جراح رٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹٹٹِلم نے دجال کا ذکر کیا،اس کے تمام حالات بیان کردیئے، میں وہ تمام یا نہیں رکھ سکا،صحابہ کرام ٹوکٹٹانے پوچھا: یارسول الله مٹاٹٹٹِلم اس دن بھی ہمارے دل آج کی طرح ہوں گے؟ آپ مٹاٹٹٹِلم نے فرمایا: شایداس سے بھی بہتر ہوں گے۔

ﷺ بیرصدیت صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیراتیا اورامام مسلم بیتاتیا ہے اس کونقل نہیں کیا۔اور صدیث کو تماد بن سلمہ نے خالد الحذاء سے روایت کیا ہے اور شعبہ کی حدیث سے زیادہ تام طریقے سے بیان کیا ہے۔

8630 - حَـدَّتَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُنِهِ شَقِيقٍ £ مَنْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجَرَّاحِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحِ إِلَّا وَقَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتُدُرِكُوْنَهُ، اَوْ سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَنُ رَانِي وَسَيْمَ فَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتُدُرِكُوْنَهُ، اَوْ سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَنُ رَانِي وَسَمِعَ مِنِّى قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَمَا هِى الْيَوْمُ؟ قَالَ: اَوْ خَيْرٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8630 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتنظیمیان کرتے ہیں کہرسول الله منافیق نے ارشادفر مایا: حضرت نوح علیہ اس کے بعد ہرنی نے اپنی است کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تہمیں اس سے ڈراتا ہوں، پھررسول الله منافیق نے ہمیں اس کے حالات بتائے۔ آپ منافیق نے فرمایا: عنقریب تم اس کو یاؤ کے یا جن لوگوں نے جھے دیکھا ہان میں سے بعض لوگ اس کو یا کیں کے بتائے۔ آپ منافیق اس کو یا کیں کے مہم نے کہا: یارسول الله منافیق اس وقت ہمارے دل ایسے ہی ہوں کے جسے آج ہیں؟ فرمایا: اس سے بھی بہتر ہوں سے۔

8631 - وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ مُنُ صَالِح مُنِ هَالِئَهِ ، ثَنَا السَّرِئُ مُنُ مُؤَيْمَةً ، ثَنَا مُؤسَّى مُنُ اِسْمَاعِيُلُ ، ثَنَا حَمَّاهُ اللهِ مُن سَلَمَةً ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاء ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ مُن شَقِيقٍ ، عَنْ مِحْجَنِ مُن الْاَدُرُعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَوْمُ الْخَلاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاصِ فَلَاتُ مَرَّاتٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَوْمُ الْخَلاصِ ؟ فَقَالَ : يَجِىءُ الذَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًّا فَيَطَّلِعُ فَينُظُو إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَيَقُولُ لِاصْحَابِهِ آلا تَرَوْنَ اللهِ مَا يَوْمُ الْخَلاصِ ؟ فَقَالَ : يَجِىءُ الذَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًّا فَيَطَّلِعُ فَينُظُو إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَيَقُولُ لِاصْحَابِهِ آلا تَرَوْنَ اللهِ هَنْ اللهِ الْمَدِينَة ، فَيَالِي الْمَدِينَة ، فَيَالِي الْمُدِينَة ، فَيَالِهُ مَنْ نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِبًا ، فَيَأْتِي الْمَدِينَة فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَنْ نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِبًا ، فَيَأْتِي الْمُدِينَة فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَنْ نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِبًا ، فَيَأْتِي الْمُدِينَة فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَن نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِبًا ، فَيَأْتِي الْمُدِينَة فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مَن نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِبًا ، فَيَأْتِي الْمَدِينَة وَلَا مُنافِقَة ، وَلَا مُنافِقَة ، وَلَا فَاسِقَ إِلَا اللهُ مَرَحِ اللهِ فَيَا اللهُ وَلَا مُنافِقَة ، وَلَا مُنافِقَة ، وَلَا مُنافِقة ، وَلَا مُنافِقة ، وَلَا مُنافِقة ، وَلَا مُنافِقة ، وَلَا عَامِي وَاللهُ عَلُومُ الْخَلَاصِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8631 - على شرط مسلم

﴿ حضرت مصحب بن ادرع رفی اورع بیلی که رسول الله منافی ایک دن اوگوں کو خطبہ دیا ، آپ منافی اِ نے ایک دن اور خلاص کا دن کیا ہے؟ آپ منافی اِ نے یہ بات تین مرتبہ کہی ، صحابہ کرام اِ الله منافی الله منافی اِ الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی اِ اس الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی است کے گا، پھر وہ اپنے ساتھوں سے کہ گا: کیاتم اس سفیدرنگ کے کل کود کیورہ ہو؟ یہ احمد (محیق منافی اِ کی معجد ہما تک کر دکھے گا، پھر وہ اپنے ساتھوں سے کہ گا: کیاتم اس سفیدرنگ کے کل کود کیورہ ہو؟ یہ احمد (محیق منافی اِ اِ کی معجد ہم دروازے پر ایک فرشت پائے گا جو تلوارسونے ہوگا، پھر وہ پانی بہنے کی منافق مرد ہم دید میں تین زلز لے آئیں گے۔ اوراس میں کوئی منافق مرد دلد لی زمین پر آئے گا، وہاں پر اپنے خصے نصب کر لے گا، پھر مدید میں تین زلز لے آئیں گے۔ اوراس میں کوئی منافق مرد اورکنی منافق عورت باتی نہیں بی گی ، نہ کوئی فاسق مرد بیچ گا، نہ کوئی فاسقہ عورت بیچ گی ، اس طرح کے سب لوگ مدید سے نکل جائیں گے، مدید منورہ ایسے لوگوں سے خالی ہوجائے گا، یہ خلاص کا دن ہوگا۔

ﷺ جہددیث امام مسلم دہنی کے معیار <u>کا مطابق صحیح اس کی انتہا</u> کی اور کا مسلم دہنی کا سام مسلم دہنی کا سام مسلم دہنی کا معیار کا مطابق میں کیا۔

8632 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْمُوَجَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بُنُ عُثْمَانَ، آخْبَرَنِي آبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَاللَّهِ لَوُ لَا شَيْءٌ مَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيْنًا، قَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَى كَلَّا وَكَذَا، قَالَ: إِنَّهَا قُلُتُ: لَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَكُونَ آمُرًا عَظِيمًا، فَقَدْ كَانَ ذَاكَ، فَقَدْ حُرِّقَ الْبَيْتُ وَكَانَ كَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ الدَّجَّالُ فَيَلْبَتُ فِي أُمَّتِي مَا شَاءَ اللَّهُ يَلْبَثُ اَرْبَعِينَ وَلَا اَدْرِى لَيْلَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ بَعَتَ اللَّهُ عِيْسِي ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ قَىالَ: فَيَـطُـلُبُهُ حَتَّى يُهْلِكُهُ قَالَ: ثُمَّ يَبْقَى النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ قَالَ: فَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً تَسجِىءُ مِسْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا تَدَعُ آحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَنْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتُ رُوحَهُ، حَتَّى لَوْ آنَّ آحَدَكُمْ فِي كَبِيدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ هَاذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِيدِ جَبَلِ ، قَالَ: ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ مَنْ لَا يَعُرِفُ مَعُرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَآخُلامِ السِّبَاعِ قَالَ: " فَيَجِينُهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: آلا تَسْتَجِيبُوُنَ؟ " قَالَ: " فَيَـقُولُونَ: مَاذَا تَأْمُرُنَا؟ " قَـالَ: فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَيَعْبُدُونَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ " رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا آصْغَى، فَيَكُونُ آوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ اِبِلِهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ ثُمَّ يَصْعَقُ النَّاسُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَانَّهُ الطَّلُّ قَالَ: فَتَنْبُثُ ٱلْجُسَادُهُمْ قَالَ: "ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، فَيُقَالُ: هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ " قَالَ: فَيُقَالُ: آخُرِجُوا بَعْثَ النَّارِ قَالَ: " فَيُقَالُ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعُمَائِةٍ وَتِسْعَةٌ وَّتِسْعِينَ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8632 - على شرط مسلم

میں نے خود رسول اللہ منگائی کے زبان مبارک سے سے ہیں،اس کے بعدروئے زمین پر سب خبیث لوگ رہ جائیں گے، جو پرندوں کی طرح کمزوراوردرندہ صفت ہوں گے وہ نہ کسی اچھائی کواچھا جائیں گے اور نہ برائی کو برا بمجھیں گے، ان کے پاس شیطان کسی شکل میں آئے گا اور کہے گا جم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ لوگ پوچھیں گے کہتم ہمیں کس چیز کا تھم دیے ہو؟ وہ ان کو بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، جولوگ بتوں کی عبادت میں ہو؟ وہ ان کو بتوں کی عبادت کرنے کا تھم دے گا اور ان کی بودو باش بہت اچھی ہوجائے گا۔ پھرصور پھونکا جائے گا، اس کی آزار کو جو سے گا وہ اپنی گردن جھکا کر اٹھائے گا۔ سب سے پہلے اس کوایک ایسا آ دی سے گا جواہی اونٹ کے حوش کو درست کر با ہوگا پھر وہ بہ ہوش ہوجائے گا، پر بارشیں نازل رہا ہوگا پھر وہ بے ہوش ہوکر گرجائے گا، پھر دوسرے لوگ بھی ہے ہوش ہوجائیں گے ،، پھر اولٹہ توائی ان پر بارشیں نازل فرمائے گا جو کہ ہوں کی مانند ہوگی پھر ان سے جسم تر وتازہ ہوجائیں گے ۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا، تو یہ لوگ کھڑے جائیں گے ، پھر کہا جائے گا: دوز خ میں جانے والوں کو نکالا جائے ، پوچھا جائے گا: کتے؟ جواب دیا جائے گا: ہزار میں سے والوں کو نکالا جائے ، پوچھا جائے گا: کتے؟ جواب دیا جائے گا: ہزار میں سے والوں۔

🟵 🟵 بیرحدیث امامسلم و النواکے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8633 - آخبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ آبِی ذَرِّ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّی آری مَا لَا تَرُونَ، وَآسُمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اِنَّ السَّمَاءَ آطَّتُ وَحُقَّ لَهَا آنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّی آری مَا لَا تَرُونَ، وَآسُمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اِنَّ السَّمَاءَ آطَّتُ وَحُقَّ لَهَا آنُ تَسِيطً مَا فِيهًا - آوُ مَا مَنْهَا - مَوْضِعُ آرْبَعِ آصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلْهِ تَعَالَى وَاللهِ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا تَسْعَدُ مَا فَيْهًا - آوُ مَا مَنْهَا - مَوْضِعُ آرْبَعِ آصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلْهِ تَعَالَى وَاللهِ لَوُ تَعْلَمُونَ مَا اللهِ مَا فِيهًا - آوُ مَا مَنْهَا - مَوْضِعُ آرْبَعِ آصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلْهِ تَعَالَى وَاللهِ لَو وَلَا لَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اللهِ مَا فَيْهًا - آوُ مَا مَنْهَا - مَوْضِعُ آرْبَعِ آصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلْهِ تَعَالَى وَاللهِ لَو وَلَا لَهُ مُولَى اللهِ مَا لَيْهُ وَلَيْهِ لَوَدِدُتُ آنِی كُنْتُ شَجَرَةً تُعَظَّدُ أَنَّ اللهِ وَلَا لَهُ لَلهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهِ لَوَدِدُتُ آنِی كُنْتُ شَجَرَةً تُعَظَّدُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8633 - صحيح

﴾ حضرت ابوذر ڈلٹؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: میں وہ کچھ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے ،اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جوتم نہیں سکتے ،آسان چر چراتا ہے ،اور جو کچھاس کے اندر ہے اور (اگراس کو دیکھا جائے تو) اس کے چر چرانے کاحق ہے ، چارانگلیوں کے برابرکوئی ایس جگہاں پر فرشتہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، اورالله کی قتم! جو پچھ میں جانتا ہوں ، اگرتم بیسب جان لو تو تم بہت کم ہنسواور بہت زیادہ روؤ ،اوربستروں پرتم اپنی عورتوں کے ساتھ لذت حاصل کرنا بھول جاؤ ،اورتم الله کی پناہ لینے کے لئے ٹیلوں ،اور پہاڑوں پر چڑھ جاؤ ،اورالله کی قتم! کاش کہ میں کوئی

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8634 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، وَ اَبُو مُحَمَّدِ بُنُ زِيَادٍ الدَّوْرَقِيُّ قَالًا: ثَنَا الْإِمَامُ الْمُو بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَابُنُ الْمُو بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ صُورٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ اَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَيُدُ رِ حَالٌ مَنُ اُمَّتِى عِيْسَلَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ الدَّجَالَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8634 - منكر

﴾ ﴿ ﴿ حضرت انس والنوز مات میں کہ رسول الله مُنَافَقَتُم نے ارشا دفر مایا: میری امت کے بچھالوگ عیسیٰ ابن مریم عیاللہ کو یا تمیں مے اور د جال کے قبل کا مشاہدہ بھی کریں گئے۔

2835 - حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُطَلَّرِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُصَلَّى الْجِمُعِيُّ، ثَنَا إِسُمَاعِيُلُ، عَنْ آيُوبَ، عَنْ آبِي فِكَابَةَ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آذُرَكَ مِن كُمْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلُيُقُرِنُهُ مِنِى السَّكَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ اِسْمَاعِيلُ هَذَا آظُنَّهُ ابْنُ عَيَّاشٍ مَنْ يَحْتَجُا بِهِ " وَلَمْ يَحْتَجَا بِهِ "

﴿ ﴿ حضرت انس رُكَاتُونُهُ فِي مَا لِتَدَمَّلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِ

اس حدیث کی سند میں جو اساعیل نامی راوی ہیں ،میرا گمان ہے کہ وہ ابن عیاش ہیں، امام بخاری میں اور امام مسلم میں ہے کہ وہ ابن عیاش ہیں، امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے ان کی روایات نقل نہیں کیں۔

8636 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنُ اَبِى مَالِكِ الْاَسْتَجِعِيّ، عَنُ رِبْعِيٍّ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " يَدُرُسُ الْإِسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشُى النَّوْبِ، لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشُى النَّوْبِ، لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَى النَّوْبِ، لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا اللهِ عَنْ النَّاسِ: الشَّيئِ النَّيْبُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُونَ: النَّاسِ: الشَّيئِ اللهُ عَنْهُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُونَ: اللهُ لا اللهُ لا اللهُ لا اللهُ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا اللهُ عَنْهُ وَرَحْى الله عَنْهُ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ الْلَالَةُ اللهُ لا اللهُ لا يَعْدُرُونَ مَا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا نُسُكُ؟ فَاعْرَضَ عَنْهُ خُذَيْفَةُ رَضِى الله عَنْهُ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ اللهُ كُلُ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَنْهُ مُ النَّالِ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَلُ اللهُ عَنْهُ مَلَ النَّالِ اللهُ عَنْهُ مَنْ النَّالِ اللهُ عَنْهُ مَنْ النَّالِ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَن النَّالِ اللهُ عَنْهُ مَن النَّالِ اللهُ عَنْهُ مَن النَّالِ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَن النَّالِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " هَذَا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8636 - على شرط مسلم

المعرت حذیفہ والتی فرماتے ہیں کھر ملی المتناف الته منافی المتناون والع السلام کی تعلیمات کیڑے کی طرح میلی ہوتی

رہیں گی جی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو زکو ق ،روزہ اور قربانی تک کے بارے میں علم نہیں ہوگا،اورایک ہی رات میں
پورا قرآن اٹھا لیا جائے گا اور روئے زمین پراس کی ایک بھی آیت باقی نہیں بیچے گی ،اورانسانوں میں بوڑھے مرد اور عور تیں
یوں باتیں کیا کریں گے کہ ہم نے اپنے آباء واجداد کو بیکلمہ 'لاالہ الااللہ'' پڑھتے پایا تھا تو ہم بھی بیکلمہ پڑھنے لگ گئے ،حضرت
صلہ نے کہا: جب وہ لوگ روزہ ، زکو ق اور قربانی سے واقف نہیں ہوں گے تو بیکلمہ 'لاالہ الااللہ' ان کو کیا فائدہ دے گا؟ حضرت
حذیفہ بڑا تین مرتبہ سوال کے بعد حضرت حذیفہ بڑا تو نے فر مایا: اے صلہ! بیکلمہ ان کو دوز خ سے بچالے گا، بیکلمہ ان کو دوز خ
سے بحالے گا۔

🖼 🕄 بیرحدیث امام مسلم ر اللین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8637 - صحيح

0 د جال کاظہور

0 دابة الارض كاظهور

Oیاجوج و ماجوج کا نگلنا

مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع ہونا۔

🔾 اوروہ نشانی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورج پرمہر لگا دے گا

پر حضرت عبدالله نے بيآيت يرهي

هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة (الانعام 158)

" کا ہے کے انتظار میں ہیں مگریہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام سلم بیشتہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8638 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَا مُرَوِّنَ، آنْبَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنُ جَهَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِر بْنِ عُفَازَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ اللهُ الْمُودِ وَضِيَ اللهُ

عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ لَيُسَلَةُ أُسُرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ السَّكَلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَدَاُوا بِإِبْرَاهِيْمَ فَسَالُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَالُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرَدُُوا الْحَدِيْتَ إِلَى عِيْسَى، فَقَالَ: عَهْدُ اللهِ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيَتِهَا، فَامَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهِ عَنْ وَجَيَتِهَا، فَامَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهِ عَنْ وَجَلَّ هَذَكُ وَ مِنْ خُرُوحِ الدَّجَالِ، فَاهْبِطُ فَاقْتُلُهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إلى بِلادِهِمْ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَاجُوجُ وَمُا أَحْدِيمَ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلا بِشَىءٍ إِلَّا اَفْسَدُوهُ، فَيَخْورُونَ إِلَى وَمُا مُن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلا بِشَىءٍ إِلَّا الْفَسَدُوهُ، فَيَخُولُ اللهَ فَيُرْفِئُ اللهَ فَيُرُسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيَقُذِفُ اَجْسَامَهُمْ فِى الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْإَنْ وَلَا مِنْ مُومُ وَهُمْ مِن كُلِ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَوْمِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ قَرَا: (حَتَى إِذَا كَانَ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمْ لا يَدُرِى اهْلُهَا مَتَى تَفُجَاهُمُ فَي الْبَاحِيمِ اللهُ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّا وَاللهُ اللهُ عَلَى وَعَهُدُ اللّهُ عَزَقَ وَجَلَّ ثُمَّ وَالَ الْعَوْامُ: " فَالَ الْعَوْامُ: " فَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِى كِتَابِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ قَرَا: (حَتَى إِذَا كُولَ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ حضرت عبرالله بن مسعود و المنافي المنافي و المنافي الله من الله على الما الله على المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي الله على كالظهار كرديا، كالم حضرت الراجيم عليه السالم من المنافي ا

حَتَى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ (الأنبياء: 97) "
"شيال تك كه جب كھولے جائيں گے ياجوج وماجوج اوروہ ہر بلندى سے ڈھلكتے ہوں گے ،اورقريب آگيا سچا وعدہ' (ترجمه كنزالا بيان ،امام احمدرضا)

8639 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَنْبَلُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ حَنْبَلِ، crick on link for more books

ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْآمَارَاتُ حَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ بِسِلُكِ، فَإِذَا انْقَطَعَ السِّلُكُ تَبِعَ بَعْضُهُ بَعْضًا هاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8639 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت انس ولانیؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله منگانیؤانے ارشاد فر مایا: قیامت کی علامات ایک دھاگے میں سلسلہ وار پروئی ہوئی ہیں، جب دھا گہاؤٹ جائے گا توسب ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہوجا کیں گے۔ ﷺ ﴿ وَارْ بِرُونَى مِنْ اَمْ مُسلَم وَلَا لَيْنَا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8640 - آخُبَرَنِى آبُو الطَّيبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْحِيرِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِى حَازِمٍ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةٌ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَالْتَفَتَ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِى حَازِمٍ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةٌ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَالْتَفَتَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِى حَازِمٍ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةٌ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَالْتَفَتَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُهُ وَلَكِنُ اعْلَمُهُ وَلَكِنُ الْمُعْلِى اللّهُ وَلَكِنُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ وَلَكِنُ الْمُعْلَقُ وَلَكِنُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ وَلَكِنُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَيْ وَلَكِنُ الْمُعُونَ مِنْ اللّهُ وَلَكِنُ الْمُعْلَقُ وَلَا لَحَالًا لَهُ وَلَكُنُ الْمُعُولُ وَلَكُنُ الْمُعُلِى اللّهُ وَلَكِنُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنُ اللّهُ وَلَكِنُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنُ الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَلَهُ وَلَكُونُ الْمُعَلِيقُ اللّهُ وَلَكُنُ اللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8640 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ١٤٠٥ عَلَيْ اللهُ عَارِي اللهِ الرام مسلم الله عَارِي معارك مطابق صحى جائين يَعْنَيْ عَنَيْ اللهُ عَقَانُ ابْنُ مُسْلِم، وَمُسْلِم، وَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا الْبَحْتَرِيّ يُحَدِّثُ، عَنُ ابِي ثَوْرٍ، قَالَ: كُنْتُ بَنُ الْهُ عَذَيْفَة وَابِي مَسْعُودٍ حَيْثُ ازْدَرَا اَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَقَالَ ابُو مَسْعُودٍ: مَا جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَة وَابِي مَسْعُودٍ حَيْثُ ازْدَرَا اَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَقَالَ ابُو مَسْعُودٍ: مَا كُنْتُ اللهُ عَلِمْتُ انَّ السَّرُجِعُ وَلَمْ يُهُرِقَ فِيهَا دَمًا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَكِيتِي وَاللهِ عَلِمْتُ انَّا سَنَرْجِعُ عَلَى عَقِينَا وَلَمْ نُهُرِقُ فِيهَا مَعُهُ مِنْ ذَاكَ شَيْنًا إلَّا شَيْءٌ عَلِمْتُهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ انَّ الرَّجُلَ يُعْرِقُ فِيهُا وَمَا عَلِمْتُ مِنْ ذَاكَ شَيْنًا إلَّا شَيْءٌ وَيُعْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ انَّ الرَّجُلَ يُعْرَقُ فِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ انَّ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِّ انَ الرَّجُلَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ انَ الرَّجُلَ عَنْ وَيَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَيَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَيَعْدُ وَ اللهُ وَيَعْدُوهُ اللهُ وَيَعْتُلُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اہ بیضا ابوثور دلائٹیئے سے مروی ہے ،آپ فرماتے ہیں: میں حضرت حذیفہ دلائٹیئا ورحضرت ابومسعود دلائٹیئے ہمراہ بیضا

ہوا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اہل کوفہ نے حضرت سعید بن العاص کے خلاف عدم اعتماد کیا۔ حضرت ابومسعود رہائیڈنے فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ وہ خون ریزی کے بغیر وہاں سے واپس آئے گا، حضرت حذیفہ رہائیڈنے کہا: لیکن اللہ کی قشم! مجھے یقین ہے کہ ہم خون کا ایک قطرہ تک بہائے بغیر وہاں سے واپس آ نے میں کامیاب ہوجا کیں گے، اوریہ تمام با تیں میں مجمہ منائیڈ کے کہ ہم خون کا ایک قطرہ تک بہائے بغیر وہاں سے واپس آ نے میں کامیاب ہوجا کیں گا ، اوریہ تمام با تیں میں مجمہ منائیڈ کے کی زندگی میں ہی جان چکا تھا، (آپ منائیڈ کے فرمایا تھا کہ) ایک آ دمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اورشام کے وقت وہ ایسا کا فر ہو چکا ہوگا کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، اورایک بندہ شام کے وقت مومن ہوگا، کیل دیس اللہ ہوگا تو وہ ایسا کا فر ہو چکا ہوگا کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ آج کے فتنہ میں قال کرے گا، کل اسے اللہ تعالی قل کردے گا، اس کا دل الٹ چکا ہوگا ، اوراس کے چورڈ اٹھ جکے ہوں گے، میں نے کہا: چورڈ سے مراداس کا نجلا حصہ اٹھ چکا ہوگا ؟ انہوں نے کہا: نہیں ، بلکہ اس کے چورڈ اٹھ جکے ہوں گے۔

8642 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ اَبِى غَرْزَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ اَبِى غَرْزَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ اَبِى غَرْزَةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُوسَى، اَنْبَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذِهِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذِهِ الْاَيْةِ: (وَإِذَا وَقَعَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمُ الْحُرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) (النمل: 82) قَالَ: إذَا لَمْ يَامُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمر والخلاف اس آيت

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) (النمل: 82)

"اورجب بات ان پرآ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لئے ایک چوپایہ نکالیں گے جولوگوں سے کلام کرے گا" (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں فرمایا: بیاس وقت ہوگا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے۔

8643 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثِنِى بَشِيرُ بُنُ آبِى عَمْرٍ و الْحَوُلانِيُّ، آنَّ الْوَلِيدَ بُنَ قَيْسِ التُّجِيبِيَّ، كَاللهِ بَنُ اللهِ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ رَضِى الله عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ وَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَعُولُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَتَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ يَعُونُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَتَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ يَعُولُ الشَّهُ وَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ بَعُدَ بِيقِينَ سَنَةً يَقُولُ وَنَ الْمُؤْمِنُ اللهُ مُرَاوِقٌ وَالْمَافِقُ وَالِ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ اللهُ وَلَا بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِيهِ وَالْمُؤُمِنُ وَلَا الشَّولَ اللهُ وَالْمَوْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ الْمَافِقُ كَافِلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَاجِرُ يَتَاكُلُ بِهِ وَالْمُؤُمِنُ يُؤُمِنُ يُؤُمِنُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8643 - صحيح

﴾ حضرت ابوسعید خدری والینی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیز کم نے ارشاد فر مایا: میرے ۲۰ سال بعد ایسے حکمران آئیں داندہ میں اللہ منافیز کم اس اللہ علیہ click on link for more books

گے جونمازوں کوضائع کریں گے، شہوات کی پیروی کریں گے، وہ عقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھراس کے ۲۰ سال بعدایسے حکمران آئیں گے جوقر آن کریم کی تلاوت کریں گے کیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گی، تین قسم کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مومن ، منافق اور فاجر ۔ حضرت بشیر کہتے ہیں: میں نے ولید سے کہا: یہ تینوں کیسے قرآن پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا: منافق تواس کو مانتا ہی نہیں ہے ، اور فاجر کی تلاوت کھو کھلی ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔

گاکتان کے جو میں میں کیا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری بُھ اللہ اور امام سلم بھواللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

8644 - حَدَّثَ اللهُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، وَالْفَضُلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالاً: ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِى زُفَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَكَمَّدِ بِيدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُحُلُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُحُلُ، وَيَعْلَمُ بِيدِهِ أَلُو اللهِ وَمَا الْوُعُولُ وَمُا اللهِ وَمَا الْوُعُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمُولُ اللهِ وَمَا الْوُعُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمَا اللهُ عُولُ وَمَا اللهُ عُلْمَ اللهُ عَلْمُ بِهِمُ هَذَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلْمُ بِهِمُ هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا الْوَعُولُ وَمَا اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا الْوَعُولُ وَمَا الْوَعُولُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا الْوَعُولُ وَمَا الْوَعُولُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَیْ اور جَل عام ہوجائے گا، امانت دارکو خائن اورخائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا، وعول کی جان ہے ، قیامت سے پہلے فحاشی اور جُل عام ہوجائے گا، امانت دارکو خائن اورخائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا، وعول ہلاک ہوجائیں گے اور تحوت نظاہر ہوں گے۔ صحابہ کرام ﴿ مُنْ اَلَٰہُ نَے بِوجِها: یارسول اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْہُ وعول کیا ہے؟ اور تحوت کیا ہے؟ آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْہُ نے فرمایا: وعول سے مراد مالداراوراشرافیہ ہیں، اور تحوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بھی لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے تھے، جن کوکوئی جانتا تک نہ تھا۔

اس حدیث کے تمام راوی مدنی ہیں اوران پر کسی قتم کی جرح ثابت نہیں ہے۔

8645 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصُٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ حَبِيبٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ الْعُمَرِيُّ، اَنْبَا اَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِيُ زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ: جَلَسَ اللَّهُ مَرُوانَ ثَلَاثَةُ نَفَدٍ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْآيَاتِ اَوَّلُهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ فَقَامَ النَّفُرُ مِنْ عِنْدِ مَرُوانَ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَمُ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْنًا، سَمِعْتُ رَسُولَ فَحَكَسُوا اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ و فَحَدَّثُوهُ بِمَا قَالَ مَرُوانُ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَمُ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْنًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ و فَحَدَّثُوهُ بِمَا قَالَ مَرُوانُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَمُ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْنًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، اَوِ الدَّابَّةُ اَيُّهُمَا كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، اَوِ الدَّابَّةُ اَيُّهُمَا كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، اَوِ الدَّابَةُ اَيُّهُمَا كَانَتُ اللهُ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عُلَامُ يُولِ عَلَيْهَا شَيْءَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَكَانِكِ " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ الْكُتُبَ فَقَرَا: " وَذَلِكَ يَوُمَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبُلُ اَوُ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158)

هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ابوزرع بن عروبن جریر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مروان کے پاس تین آدی بیٹے ہوئے تھے ، انہوں نے مروان کو قیامت کی تین نشانیاں بیان کرتے ہوئے سنا، سب سے پہلی یہ کہ دجال نظے گا ، وہ لوگ مروان کے پاس سے اسٹے اور حضرت عبداللہ بن عروبی اور علی پاس آئے ، اور مروان کی بیان کردہ حدیث ان کو سائل ، (حدیث من کر ) حضرت عبداللہ نے فرمایا: مروان کی بیان کردہ حدیث ،اس حدیث کے موافق نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ مکالی کی بیان کردہ حدیث ،اس حدیث کے موافق نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ مکالی کی زبان مبارک سے سی ہے رمیں نے آپ مکالی کویفر ماتے ہوئے سا ہے کہ )سب سے پہلے سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگایا وابہ الله رض نکلے گا ،ان دونوں میں سے جونشانی بھی پہلے ظاہر ہوجائے گی ،اس کے فوراً بعد دوسری وقوع پذیر ہوگی ، پھر آپ نے مزید حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور بیاس لئے ہے کہ جب سورج غروب ہوگاتو عرش کے نیچ آئے گا اور بحدہ کرے گا اور وابدی کی اجازت طلب کرے گا ،کین اس کو اجازت نہیں ملے گی ، وہ دوبارہ اجازت مانے گا کین دوسری مرتبہ بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی ، وہ دوبارہ اجازت مانے گا کین دوسری مرتبہ بھی اس کو اجازت نہیں سے طلوع اجازت مانے گا کہ تم جس جگہ پر ہو بہیں سے طلوع اور دھرے جم وہاں تک پہنچنا ہے۔ حتی کہ جب رات ہوگی اوران کو کہاجائے گا کہ تم جس جگہ پر ہو بہیں سے طلوع ہوجاد ،اور دھرے عبداللہ کراب اللہ پڑھا کرتے تھے ،تب انہوں نے بیآیت پڑھی

وَ ذَلِكَ يَوُمَ (لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيُرًا) (الأنعام: 158 ''جس دن تمهارے رب كى وہ ايك نشانى آئے گى كى جان كوايمان لانا كام نه دے گاجو پہلے ايمان نه لائى تھى يااپنے يااپنے ايمان ميں كوئى بھلائى نه كمائى تھى'' (ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا)

﴿ هَمْ اللّهِ مَا اللّهِ الْعَبّاسِ مُحَمّدُ اللهِ صَلّم اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8646 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالَيْدَ اِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ان کی بدولت دین کومضبوط کرے گا۔

الله الله الله المام بخارى الله كالمعيارك مطابق بيلين شيخين بينيان السائفان بيس كيار

8647 - أخبر نِي الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بُنِ خُويُلِدِ الْخُزَاعِیُّ، ثَنَا آبِی، عَنُ آبِيهِ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ، حَدَّثِنِی اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ آبِی صُفْرَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ، حَدَّثِی اِبْرَاهِیْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ آبِی صُفْرَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعَثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللّٰهِ مَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبُعَثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعِثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعثُ نَارٌ عَلَى اَهُلِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تُبُعثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمُ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمُ وَتَحْلُقُ، تَسُوقُهُمُ سَوْقَ الْحَمَلِ الْكَسِيْرِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلإسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8647 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص والمحافظة فرمات بين كه رسول الله مَثَلَظَيَّةُ إن ارشاد فرمايا: اہل مشرق پر آگ بھيجى جائے گى ، بيرآگ لوگوں كے ہمراہ رات گزارے كى ، لوگ جہاں رات گزار بى گى ، لوگ جہاں رات گزار بى گى ، بيرآگ لوگوں كے ہمراہ رات گزار بى گى ، لوگ جہاں دات گزار بى گے ، بيرآگ بھى الحكے ہمراہ قبلوله كر بى كا ، جو بچھ لوگوں كے ، بيرآگ بھى الحكے ہمراہ قبلوله كر بى گى ، جو بچھ لوگوں كو اس طرح ہالكے كى جيست لوگوں كے هان كا ، وہ آگ كھايا كر بى كى ، اور بيرآگ لوگوں كو اس طرح ہالكے كى جيسے ست وكا ہل اونٹ كو ہا تكا جا تا ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8648 - آخبرَنَا آبُو بَكُو مَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ آخَمَدَ بَنِ عَتَّابِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ جَعْفَو بْنِ آبِي طَالِبِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْهِ، عَنْ آبِي حُرْبِ بْنِ آبِي الْاسُودِ، حَدَّثِينَ طَلْحَةُ النَّصُويُّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ الصُّفَّةَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ ، فَنَزَلْتُ الصُّفَّةَ، وَكَانَ يَجِيءُ عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَّ يَوْمٍ مُدُّ مِنُ تَمُو بِيْنَ اثْنَيْنِ، وَيَكُسُونَا النَّخُنُفَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَوْهُ الْمُؤْلُومِ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُومُ وَاللّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلُومُ الْمُؤْلُومُ اللهُ الْمُؤْلُومُ الْمُومُ الْمُؤْلُومُ الللهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ

لِى اَبُوُ حَرُبٍ: يَا دَاوُدُ وَهَلُ تَدُرِى مَا كَانَ اَسْتَارُ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: ثِيَابٌ مِيُضٌ كَانَ تُؤْتَى بِهَا مِنَ الْيَمَن

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8648 - صحيح

النفون الله النفوفر ماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص مدینہ میں آتا تواصحاب صفہ کے چبوترے میں آتا، اگرمدینے میں اس کی جان پیجان کا کوئی آدمی اس کومل جاتاتووہ اس کے پاس تھہرتا، ورنہ وہ صفہ میں آجاتا۔میں مدینہ منورہ میں آیا ، وہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا ، میں بھی صفہ میں چلا گیا ، رسول الله مَلَا تَیْزُمُ کی بارگاہ سے اصحاب صفہ کے لئے روزانہ دوآ دمیوں کے لئے ایک مدمجوریں آتی تھیں، آپ ہمیں پہننے کے لئے کاٹن کی موٹی جا دریں عطافر مایا کرتے تھے، رسول الله مَنَا لِينَا في ايك مرتبه دن كي كوئي نماز برهائي ، جب آپ مَنَالِينَا أَنْ عالم بهيرا تو دائيس بائيس سے اصحاب صفہ نے عرض كى: یارسول الله منگانین مسلم کھجوروں نے ہمارے پہیٹ جلا ڈالے ہیں،اور ہماری کپڑے بھی بھٹ چکے ہیں،رسول الله منگانین منبر شریف پرجلوہ گر ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء کے بعد ان تکالیف کاذکر کیا جو آپ کی قوم کی جانب سے آپ کو دی گئی تھیں، پھر ، آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اورمير ع كروالول بروس ون ملكهاس سے بھی زائدون ایسے گزرجاتے ہیں كه ہمارے پاس بریر کے علاوہ کھانے کے لئے کچھنہیں ہوتا۔ داؤد بن ابی ہند فرماتے ہیں: میں نے ابوحرب سے بوچھا کہ بریر کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: بدذا نقہ کھانا ہے پیلو کے درخت کا پھل۔ پھر ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آئے ،ان کاسب سے ا جھا کھانا کھجور ہی تھا ، انہوں نے ہمیں اس کھانے میں شریک کیا۔ (حضور مَنَّ اللَّهُ کِي اللّٰهُ کِي قَتْم الرميرے ياس تمہارے لئے روٹی اور گوشت ہوتا تومیں تمہیں اس سے سیر کردیتا کیکن ہوسکتا ہے کہ عنقریب تم ایبازمانہ یاؤ کہ صبح شام تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے پیش کئے جاکیں گے اورتم غلاف کعبہ کی طرح قیمتی لباس پہنوگے۔ داؤد کہتے ہیں: ابوحرب نے مجھ سے کہا: اے داؤد اِنتہیں معلوم ہے کہ ان دنوں غلاب کعبہ کیسا ہوتا تھا؟ میں نے کہا: جی نہیں۔انہوں نے کہا: سفید رنگ کا کیڑ ا ہوتا تھا جو کہ یمن سے آبیشل منگوایا جاتا تھا۔

قَالَ دَاوُدُ فَحَدَّثُتُ بِهِ ذَا الْحَدِيْثِ الْحَسَنَ بُنَ الْحَسَنِ، فَقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ، اَنْتُمُ الْيَوْمَ إِخُوانٌ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَاَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ اَعُدَاءُ يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

داؤد کہتے ہیں: میں نے بیرحدیث حسن بن حسن کو بیان کی توانہوں نے بتایا کہ رسول الله منظی ایک ارشادفر مایا: اُس دن کی بہتست آج تم زیادہ بہتر ہو، آج تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو، کیکن اُس زمانے میں تمہارے درمیان دشنی ہوگی ہم ایک دوسرے کی گردنمیں ماروگے۔

السناد ہے کیکن امام بخاری میشاند نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8649 – أَخْبَرَنَا اَبُوُ الْحُسَيْعِ مُعَطَّمَهُ مُثُلُ الْحُمَلَا ابُونَ يَعِينِهِ الْاَصَةُ بِقَنْطَرَةِ بُرُدَانِ، ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُو

عَىاصِم، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بُنُ الْعَلاءِ ، وَقَدُ اَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ الْعَلاءِ ، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْفَقِيهُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو حَامِدِ بُنُ الشَّرُقِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا الْاَسُودُ بُنُ الْعَلاءِ ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحُوهِ

﴿ فَدُورہ حدیث سوید بن علاء سے مروی ہے اور امام مسلّم نے بیحدیث اسود بن العلاء سے روایت کی ہے جبکہ مجھے محمد بن عبداللہ الفقیہ نے اپنے سند کے ہمراہ بیحدیث اسود بن العلاء کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ سے روایت کی ہے ، اس کے بعدانہوں نے سابقہ حدیث نقل کی ہے۔

8650 - وَقَدْ حَدَّنَاهُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا الْكَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّحْسَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: لا السَّحْسَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: لا السَّحْسَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: لا يَدْهُ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِفْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ عَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالُ حَبَةٍ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلِ مِنْ خَيْرٍ، وَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إلى دِيْنِ آبَالِهِمْ

هَلْدًا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ "

ﷺ یہ حدیث امام سلم بُرِیاتہ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُرِیاتہ اورامام سلم بُرِیالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8651 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلَىٰ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْجُرَيُرِيُّ، عَنُ اَبِى نَضُرَةَ، قَالَ: حَدَّتَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَثَلًا لِلْفِتْنَةِ، فَقَالَ: " وَلَا مُثَلًا اللهُ عَنْهُ مَثَلًا لِلْفِتْنَةِ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَثَلًا اللهُ عَنْهُ مَكَانِى مَفْرِقِ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ الْحَدُهُ مَكَانِى حَتَّى يَمُنَةً فَاخَذَ يَمُنَةً فَصَلَّ الطَّرِيقَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: الْزَمُ مَكَانِى حَتَّى الْصِيحَ فَاحَذَ الطَّرِيقَ الْعَلَىٰ الثَّالِثُ: الْزَمُ مَكَانِى حَتَّى الْصِيحَ فَاحَذَ الطَّرِيقَ فَاصَلَّ الطَّرِيقَ فَاصَلَّ الطَّرِيقَ فَاصَلَّ الطَّرِيقَ فَاصَلَ الثَّالِثُ: الْزَمُ مَكَانِى حَتَّى الْصِيحَ فَاحَذَ الطَّرِيقَ فَاصَبَحَ فَاحَذَ الطَّرِيقَ الْعَرِيقَ فَاصَلَ الثَّالِثُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8651 - على بن عاصم واه

قَالَ عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ: وَحَدَّثَنِي عَوُفٌ، عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَدَّثُ آنَهُ سَيَأْتِي عَلَى الْغَالِيَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَدَّثُ آنَهُ سَيَأْتِي عَلَى الْغَتَىٰ وَالْعَالِيَةِ الْفَتَىٰ وَالْعَالِيَةِ الْفَتَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴾ ﴿ حضرت عثمان بن عفان و گائوئنے فتنوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: فتند کی مثال تین آ دمیوں کی طرح ہے، جنہوں
نے سفر شروع کیا، سفر کے دوران رات ہوگئی اوررات کے اندھیرے میں بید تنیوں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے تمین جانب
راستہ فکاتا تھا، ان میں سے ایک نے کہا: ہمیں دائیں جانب جانا چاہئے، وہ دائیں جانب چل پڑااور بھٹک گیا، دوسرے نے
کہا: ہمیں بائیں جانب جانا چاہئے، وہ بائیں جانب چلا تو وہ بھی بھٹک گیا، تیسرے نے کہا: میں یہیں کھڑ ارہتا ہوں اور شبح
مہانہ ہمیں بائیں جانب جانا جاہوں اور جب صبح ہوئی تو اس کو درست راستہ مل گیا۔

ہونے کا انتظار کرتا ہوں، یہ کھڑ ارہا اور جب صبح ہوئی تو اس کو درست راستہ مل گیا۔

، ﴿ ﴿ ﴿ الولعاليد كَهِمْ بِينَ بَهِم بِيهِ صديث بيان كيا كرتے تھے كەلوگوں پرانيك زمانه ايسابھى آئے گا كە پورے گھر والوں میں ہے: بہتر وہ ہوگا جوحق كواپنے بہت قریب دیکھے گااورفتنوں ہے كنارہ شى اختيار كرے گا۔

\* 8652 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِیُّ، ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ اللهِ بُنِ مُعَقَلٍ، قَالَ: اَرَادَ ابْنُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ عُبَيْدٍ آبِى الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَقَلٍ، قَالَ: اَرَادَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ يَنُ عُبُدُ اللهِ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ: يَا بُنَى لَا تَفْجَعُنِي بِنَفُسِكَ فَلَيَاتِيَنَّ مِنَ الشَّامِ صَرِيخُ كُلِّ مُسْلِمٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8652 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن مغفل الله عن معاجزادے بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن سلام کے بیٹے شام کی جانب جارہے تھے، حضرت عبدالله نے اپنے گھر کی حصت کے اوپر سے ان کو دیکھ لیا، اور بولے: اے بیٹے!خودکوآ زمائش میں مت ڈالو، شام سے مسلمانوں کی چینوں کی آوازیں آئیں گی۔

8653 - اَحُبَرَنِى اَبُو نَصْرِ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، اَنْبَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ عُمَر بَنِ مَنْ اَلِي اللّٰهُ عَنْهُ، فَلَقِينَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرٍو، اللّهِ بَنُ عَمْرٍو، اللّهِ بَنُ عَمْرٍو، اللهِ بَنُ عَمْرٍو، اللهِ بَنُ عَمْرٍو، اللهُ عَنْهُ، فَلَقِينَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، اللهَ اللهُ عَنْهُ، فَلَقِينَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، اللهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَقِينَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو، فَقَالَ ذَرُعَةُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ بِنِ صَعْصَعَة، فَقَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى اللهُ مَنْ يَعْمَرٍ بَنِ الْحَطَّابِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ - وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: فَذَكُونَا لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسَاءُ يَنِى عَامِرٍ عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ - وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: فَذَكُونَا لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسَاءُ يَنِى عَامٍ عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ - وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: فَذَكُونَا لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسَاءُ يَنِى عَامٍ وَ عَلَى ذِى الْحَلَصَةِ - وَثَنْ كَانَ يُسَمَّى فِى الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: فَذَكُونَا لِعُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسَاءُ يَنِى عَمْرٍ وَ، فَقَالَ عُمَرُ اللّهُ عَلَى إِللهِ بُنِ عَمْرُو اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوجَاهُ "

click on link for more books

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8653 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت ابوالاسود و بلی مظافر ماتے ہیں: میں اور زرعہ بن ضمر ہ اشعری مظافو حضرت عمر بن خطاب رفائنو کے باس کے ، حضرت عبداللہ بن عمر و فائلہ سے ہماری ملاقات ہوئی ، انہوں نے کہا: قریب ہے کہ سرز مین عجم پر عربیوں میں سے صرف ایک مقتول یا ایک قیدی باقی ہے گا جس کے خون کا فیصلہ کر دیا جائے گا ، حضرت زرعہ نے کہا: کیا مشرکین ، سلمانوں پر غالب آجا کیں گے؟ انہوں نے ہا: میں بنی عامر بن صصعه سے تعلق رکھتا ہوں ، انہوں نے کہا: میں بنی عامر بن صصعه سے تعلق رکھتا ہوں ، انہوں نے کہا: میں بنی عامر بن صصعه سے تعلق رکھتا ہوں ، انہوں نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنی عامر کی عورتیں ذی المخلصہ کا دفاع نہیں کریں گی ، جالمیت میں اس کو وقن کہا جا تا تھا۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عمر بن خطاب رفائن کو وقت کی میں میں ہم ہو جھے کہ مرب ہیں وہ اپنے قول کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، پھر جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رفائن کے نے دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا گھڑ کو بی فرماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت میں ایک حضرت عمر بن خطاب رفائن کے نے دان کی مدد کی جاتی رہے گئی کہ اللہ کا تھم آجائے ، آپ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عمر من گھڑ کی یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر و فرائن کو بتائی تو انہوں نے فرمایا: اگر بات وہی ہے جوتم نے کہی ہو اللہ کا تو اللہ تھا گئی کے نہا کا تی ہو ہو تا کہ کہی ہو اللہ کا تو کی میں ہو تو تا کہ کہی ہو تا کہی ہو اللہ کا تو کہی کی بیا ہے فرمایا ہے فرمایا ہے فرمایا ہے۔ ان کی عرب کی علیہ بات حضرت عبداللہ بن عمر و فرائن کو فرمایا ہے۔

# الله المسلم والنواك معيارك مطابق صحيح بيكن شيخين ني اس كوقل نهيس كيا-

8654 - آخْبَرَنِى آبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَغُونُ بَنُ عَاصِمِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَكُمْ مَسْعُودٍ، قَالَ يَعْدُونَ اللهُ عَنْهُ مَنْ وَهُولُ اللهِ مَنْ عَظِيمًا فَكَانَ تَحْرِيقُ الْبَيْتِ. وَقَالَ شَعْبَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُوبُ الدَّجَالُ فِي شَعْبَهُ اللهِ عَنْهُمُ ارْبَعِينَ لَا أَوْرِى يَوْمًا آوُ آرْبَعِينَ عَلَمَا أَوْ آرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ آرْبَعِينَ شَهُوا فَيَعْتُ اللهُ عِيْسَى اللهُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَالسَّلامُ كَانَّهُ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ فَيَطُلُهُ فَيُهِلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ آنَاسٌ بَعْدَهُ سِنِينَ لَيْسَ مَرْيَحَ عَلَيْهِ الطَّيْرُ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرُوسُلُ اللهُ وِيعَا مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْعُرَفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا اللهُ وَيعَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ ذَرَّ وَهُ مِنْ إِيمَانَ اللهُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ ذَرَّ وَهُ مِنْ إِيمَانَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَيْرِ وَالسَّلَامُ فَلَا يَعْمُونُ وَلَى مَعْمُوفًا وَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّيْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْقَالُ ذَوْقِ مِنْ إِيمَانَ اللهُ عَلَيْهِ الشَيْعُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلْمُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَلُولًا اللهُ عَلَى وَالْ اللهُ عَمَانَ الشَّاكُ وَ الْاللهُ عَمَانًا اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَانُ اللهُ عَمَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانُ اللّهُ عَمَانُ الشَّاكُ وَ وَقَالُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَانُ الشَّالُ وَاللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ اللهُ عَمَالُولُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُولُ اللهُ عَمَالُولُ اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

يُنفَخُ فِيُهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ " ثُمَّمَ قَالَ: " هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: آخُو جُوا بَعُثَ النَّارِ فَيُقَالُ: كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعَمِانَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، فَيَوْمَئِذٍ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَيَوْمَئِذٍ بَعُثَ النَّارِ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعَمِانَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، فَيَوْمَئِذٍ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَيَوْمَئِذٍ يُكُمْ فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ " قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ: حَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيْثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، حَدِيثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، حَدِيثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، حَدِيثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، وَكَمْ يُخُورِ جَاهُ وَلَمُ يُخُورِ جَاهُ

المجان الله بن عاصم بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبدالله بن عمر و را الله اسے کہا: تم وقوع قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہو،انہوں نے کہا: میں جا ہتا ہوں کہ تمہیں کچھ بھی بیان ندکروں،میں نے تو تمہیں کچھ باتیں بتائی ہیں کہتم سمجھ ہی عرصہ بعد بہت بڑا حادثہ دیکھو مے جس میں بیت اللہ کو جلانا بھی شامل ہوگا۔حضرت شعبہ کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمرو والله الدين الله من الله من مير مديث سنائي كرميري است ميس دجال فطيح كا، اوروه ان ميس جاليس تك رب كا، مجھے بیعلم نہیں ہے کہ جالیس دن ، یا جالیس را تیں ہوں گی یا جالیس مبینے یا جالیس سال ہوں مے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسی ابن مریم طبال کومبعوث فرمائے گا، وہ عروہ بن مسعود تقفی نے ملتے جلتے ہوں سے ،حصرت عبسی علیا اس کو دُھوند کرفتل کردالیس کے ، اس کے بعد کچھ عرصہ ایبا گزرے کا کہ لوگوں میں آپس کی عداوتیں بالکل فتم ہوجا ئیں گی ، پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب ہے ایک ہوا چلائے گا، اس ہوا کی وجہ ہے وہ تمام لوگ مرجائیں گے جن کے ول میں ذرہ بحربھی ایمان ہوگا جتی کہ کوئی مخص ا كركسي غارمين موجود موكا توبيه موا و بال بهي بينج جائے گی۔حضرت عبدالله طافئونے فرمایا: میں نے رسول الله منافیوم كو بير فرمات موئے بھی سناہے کہ سب بدکاراور بے حیاءلوگ رہ جائیں گے۔جو پرندوں کی طرح ملکے ہوں گے لیکن درندہ صفت ہوں گے ، پہلوگ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے ، اور گناہ نہیں سمجھیں گے ، شیطان انسانی شکل میں ان سے پاس آ کر کہے گا:تم میری بات کیوں نہیں مانتے ؟ پھر وہ ان کو بنوں کی عبادت کا حکم دے گا، لوگ بنوں کی عبادت کرنے لگ جا کیں گے ،ان لوگوں کارزق وسیع ہوگا اور پر تعیش زندگی گزاررہے ہوں گے ، پھر صور پھونکا جائے گا ،صور کی آوازکو جو بھی سنے گا وہ جھک کردوباراا تھے گا،سب سے پہلے جو شخص صور کی آواز سنے گا، وہ ایسا آ دمی ہوگا جواپنے حوض کودرست کر رہا ہوگا ،وہ آواز سنتے ہی بے ہوش ہوجائے گا، اس کے بعد باقی لوگ بھی بے ہوش ہوجا کیں گے ، پھر اللہ تعالی سائبان کی طرح ان پر بارش فرمائے گا،ان کےجسم دوبارہ تازہ ہوجائیں گے ، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاتو بیلوگ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہول گے ، پھر کہا جائے گا: ان کواینے رب کی جانب لاؤ ،اوران کو وہاں پر کھڑے کرو، کہ ان سے سوالات کئے جائیں ، پھر کہا جائے گا کہ دوز خیوں کو انگ کیاجائے ، فرشتہ یو چھے گا: کتنے لوگ؟ کہاجائے گا: ہر ایک ہزار میں سے ٩٩٩ ۔اس دن بچے جوان ہوجا کیں گے۔اوراس دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کشف ساق فرمائے گا۔محمہ بن جعفر کہتے ہیں: یہ حدیث شعبہ نے کئی مرتبہ مجھے سنائی اور میں نے کئی مرتبہ ان کو سنائی۔

ﷺ کی سے حدیث امام بخاری پینیہ اور امام مسلم بینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن پینیہ بینی اس کونفل نہیں کیا۔ 8655 – آخیب رَنِسی آخی مَدُ بُنُ مُحَمَّلِهِ مِنْ وَالمُعَمَّاعِمُ كَا بُنِ الْمِوْ الطَّاهِ وَ اَبُوْ الرَّبِيع

الْمِصْرِيَّان قَالًا: ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ الْاشْجَعِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتَح لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدُ اَعَزَّ اللهُ نَصُرَكَ وَاَظْهَرَ دِينَكَ وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا بِجِرَانِهَا، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَمِ، فَقَالَ: ادْخُلُ يَا عَوْفُ فَقَالَ: ادْخُلُ كُلِّي أَوْ بَعْضِي؟ فَقَالَ: ادْخُلْ كُلُّكَ فَقَالَ: إِنَّ الْحَرُبَ لَنُ تَضَعَ اَوْزَارَهَا حَتَّى تَكُونَ سِتٌّ اَوَّلُهُنَّ مَوْتِي فَبَكَى عَوْثٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلُ: اِحْدَى، وَالتَّانِيَةُ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالتَّالِثَةُ: فِتُنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ كَعُقَاصِ الْعَنَم، وَالرَّابِعَةُ فِتُنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ لَا يَبْقَى اَهُلُ بَيْتٍ إِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمُ نَصِيبُهُمْ مِنْهَا، وَالْحَامِسَةُ يُولَدُ فِي بَنِي الْاصْفَرِ غُلامٌ مِنْ اَوْلَادِ الْمُلُوكِ يَشِبُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَشِبُ الصَّبِيُّ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَشِبُ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا يَشِبُ الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ كَمَا يَشِبُّ الصَّبِيُّ فِي السَّنَةِ، فَمَا بَلَغَ اثْنَتَى عَشُرَةَ سَنَةً مَلَّكُوهُ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ بَيْنَ أَظُهُ رِهِمْ، فَقَالَ: إِلَى مَتَى يَغُلِبُنَا هُؤُلاءِ الْقَوْمُ عَلَى مَكَارِمٍ أَرْضِنَا، إِنِّي رَايُثُ أَنْ أَسِيْرَ إِلَيْهِمْ حَتَّى أُخْرِجَهُمْ مِنْهَا، فَقَامَ النُّحُطَبَاءُ فَحَسَّنُوا لَهُ رَأَيَهُ، فَبَعَتْ فِي الْجَزَائِرِ وَالْبَرِّيَّةِ بِصَنْعَةِ السُّفُنِ، ثُمَّ حَمَلَ فِيهَا الْمُ قَاتِلَةَ حَتَّى نَزَلَ بَيْنَ انْطَاكِيَّةَ وَالْعَرِيشِ - قَالَ ابْنُ شُرَيْحِ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُمُ اثْنَا عَشَرّ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا، فَيَجْتَمِعُ الْمُسُلِمُونَ إلى صَاحِبِهِمُ بِبَيِّتِ الْمَقْدِسِ، وَٱجْمَعُوا فِي رَايِهِمُ آنُ يَسِيرُوا إلى مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ مَسَالِحُهُمْ بِالسَّرْحِ وَخَيْبَرَ - قَالَ ابْنُ آبِي جَعْفَرٍ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخُرِجُوا أُمَّتِى مِنْ مَنَابِتِ الشِّيحِ قَالَ: أَوْ قَالَ الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ: إِنَّهُمْ سَيُقِيمُوا فِيْهَا هُنَالِكَ فَيَفِرُ مِنْهُمُ الثَّلُثُ وَيُقْتَلُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالثُّلُثِ الصَّابِرِ ، وَقَالَ خَالِدُ بَنُ يَزِيدَ: يَوُمَنِيْدٍ يَضُرِبُ وَاللهِ بِسَيْفِهِ وَيَطْعَنُ بِرُمُحِهِ وَيَتْبَعُهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَبُلُغُوا الْمَضِيقَ الَّذِي عِنْدَ الْقُسْطَنُطِينِيَّةِ، فَيَحِدُونَهُ قَدْ يَبِسَ مَاؤُهُ فَيُجِيزُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهَا، فَيَهْدِمُ الله جُدْرَانَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَدُخُلُونَهَا فَيَقْسِمُونَ آمُوالَهُمْ بِالْآتُوسَةِ ، وَقَالَ آبُو قَبِيلِ الْمَعَافِرِيُّ: " فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا جَاءَ هُمْ رَاكِبٌ، فَقَالَ: ٱنْتُمُ هَاهُنَا وَاللَّاجَالُ قَدْ حَالَفَكُمُ فِي آهُلِيكُمْ، وَإِنَّمَا كَانَتْ كَذِبَةً، فَمَنْ سَمِعَ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ آقَامَ عَلَى مَا اَصَىابَهُ، وَامَّا غَيْرُهُمْ فَانْفَضُّوا وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ فِي الْقُسْطَنُطِينِيَّةِ وَيَغُزُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَتَّى يَخُورُ جَ الدَّجَّالُ السَّادِسَةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التغليق - من تلخيص الذهبي) 8655 - فيه انقطاع

الله میں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عوف بن مالک انتجعی وٹائٹؤرسول الله منائٹیؤم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، سلام عرض کرنے کے بعد فتح کی مبار کباد پیش کرتے ہوئے کہا: یارسول الله منائٹیؤم الله تعالیٰ نے آپ click on link for more books

کوفتح ونصرت عطافر ماکر آپ کی عزت افزائی فرمائی ہے اور آپ کے دین کو غالب کیا ہے ، اور جنگ کممل طور پرختم ہوگئی ہے۔
راوی کہتے ہیں: اس وقت رسول الله مثل فیڈ چرے کے خیمے میں موجود تھے، آپ مثل فیڈ مایا: اے عوف ، اندر آجاؤ، حضرت
عوف نے کہا: پورااندر آجاؤں یا تھوڑا سا؟ آپ مثل فیڈ مایا: پورے ہی اندر آجاؤ، پھر حضور مثل فیڈ مایا: جنگ اس وقت
تک ختم نہیں ہوگی جب تک ۲ امور وقوع پذیر نہیں ہو جا کیں گے،

○ان میں سب سے پہلے میری موت ہے۔ یہ ن کر حضرت عوف وٹائٹڈرو پڑے، رسول الله مَثَاثِیْمُ نے فر مایا: کہو: ایک۔ ○اور دوسراواقعہ بیت المقدس کی فتح کا ہے۔

🔾 تیسرالوگوں میں ایک فتنہ ہوگا۔جو کہ بھیڑ بکریوں کی وبائی امراض میں موت کی مانند ہوگا۔

🔾 چوتھا،لوگوں میں ایک فتنہ ہوگا جسکا حصہ ہر گھر میں داخل ہوگا۔

🔾 یا نجوال، بنی الاصفر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ بادشاہوں کی اولا دہوگا، وہ ایک دن میں اتنا بڑا ہوگا جتنا عام بچے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں،اوروہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھے گاجتناعام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں،اوروہ ایک مہینے میں اتنا بڑھے گا جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں، جب وہ ۱۲ سال کا ہوجائے گا تواس کو اپنا حکمران بنالیں گے ،وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوکر کہے گا: بیلوگ ہماری سرز مین پر کب تک ہم پر غالب رہیں گے؟ میراخیال ہے کہ ہم ان پر چڑھائی کریں اوران کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں،خطباء کھڑے ہوکراس کی رائے کی تائید کریں گے، پیخشکی میں اور جزیروں میں بحری بیڑے بھیجے گا،ان میں جنگ کرے گا،اورانطا کیہاورعریش کے درمیان ایک ساحل پر وہ رکے گا،ابن شریح کہتے ہیں: میں نے ایک آ دمی کوید کہتے ہوئے سا ہے کہ ان کے ۱۲ جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچ ۱۲ ہزار کالشکر ہوگا ،مسلمان اپنے ساتھی کے یاس بیت المقدس میں جمع ہوں گے ،اورسب متفقہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مدینہ منورہ چلے جانا جا ہے ، تا کہ ان کی سرحدیں مقام سرح اورخیبرتک پہنچ جائیں ،ابن ابی جعفر کہتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا: میری امت کوشیح ( نامی گھاس ) کے ا گنے کے مقام ( یعنی عرب ) سے نکالا جائے گا،انہوں نے ہی یاحارث بن زید نے کہا: بدلوگ وہاں پر قیام کریں گے ،وہاں سے ایک تہائی لوگ بھاگ جاکیں گے ،ایک تہائی لوگ جنگ کریں گے ،اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے تیسرے جھے کی وجہ سے ان کوشکست دے گا۔خالد بن پزید کہتے ہیں: اللّٰہ کی قتم! وہ مخص اس دن اپنی تلوار کے ساتھ جنگ کرے گا،اپنے نیزے استعال کرے گا،مسلمان اس کا تعاقب کریں گے جتی کہ قسطنطنیہ کے قریب مضیق کے مقام پر پہنچ جا کیں گے ،وہاں کایانی خشک ہو چکا ہوگا، یہاوگ شہر کا رخ کریں گے اور وہاں آ کرتھہر جا ئیں گے ،تکبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دیواریں گرادے گا، پھریہ لوگ اس میں داخل ہوجا کیں گے اور اپنا مال ڈھال سے تقسیم کریں گے۔ ابوقبیل معافری کہتے ہیں ،اسی اثناء میں ان کے پاس ایک سوارآئے گااور کیے گانتم یہاں پر ہواورادھر د جال نے تمہارے گھر والوں میں تمہاری مخالفت شروع کررکھی ہے ، یہ سراسر جھوٹ ہوگا۔جس شخص نے علم ، ہے اس بارے میں سن رکھا ہوگاوہ ثابت قدم رہے گا،جبکہ دیگر لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے اورمسلمان قنطنطنیہ میں مساجد تعمیر کریں <del>گے اورو ہاں ایر جہاد کا ایر انسان کا ایر ہوگا اوریہ چھٹی نشانی ہوگی۔</del>

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں السناد ہے اس کو قال نہیں کیا۔

8656 – آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُرَيِّح، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيّ، ثَنَا آبُوُ الطَّاهِرِ، وَآبُوُ الرَّبِيع، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ شُرَيْح، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْاَشْخ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوُلْى ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى نَفْرٍ، فَلَدَّحَلَ عَلَيْهِمُ آبُوهُ هُرَيُرة، فَقَالَ: كُرَيْبٍ، مَوُلْى ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَا آبَا هُرَيْرة الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، مُوتُ والْقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْدِ: يَا آبَا هُرَيْرة الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، فَال ابْنُ الزَّبَيْرِ: يَا آبَا هُرَيْرة الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، فَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ: يَا آبُ هُرَيْرة الدِينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، فَالَ ابْنُ الزَّبِيْدِ إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ آنُ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ آنُ يَزِيدَ الحَسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ آنُ النَّاءَ تِهِ عَنْ إِسَاءَ تِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8656 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله على عباس وَ الله عندالله بن زبیر و ایک دفعه کاذکر ہے کہ وہ حضرت عبدالله بن عباس وقت اوران کے پاس حضرت عبدالله بن زبیر وقت ایک وفد کے ہمراہ موجود تھے۔حضرت ابو ہریرہ وقت اور کہا: تم مرجاؤ۔حضرت عبدالله بن زبیر وقت نے کہا: دین قائم ہے ، جہاد قائم ہے ، غماز ، زکاۃ ، فج اور رمضان کے روز ہے قائم ہیں۔حضرت ابو ہریرہ وقت نے فرمایا: تم اس وقت سے پہلے مرجاؤ ، جب نیکوکار ، نیکی میں اضافہ نہ کر سکے اور گنہ گارا ہے گناہ سے نہ نکل سکے۔

8657 - حَدَّثَ مَا اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بَنُ كَامِلِ الْقَاضِى وَذَكَرَهُ بِمِفْلِهِ، ثَنَا اَبُوُ قِلاَبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّاهٍ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، الْمُوضَّاحُ، عَنِ الْاَعْمَدُ عَنِ اللهُ عَنْهُ، الْمُوضَّاحُ، عَنِ الْاَعْمَدُ عَنِ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنُ دَوْلَةُ حَقِّ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ آدَمُ عَلَى إِبْلِيسَ، وَلَا دَوْلَةُ بَاطِلٍ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ إِبْلِيسُ عَلَى آدَمُ عَلَى إِبْلِيسَ، وَلَا دَوْلَةُ بَاطِلٍ قَطُّ إِلَّا اُدِيلَ إِبْلِيسُ عَلَى آدَمُ عَتَى قَتَلَ الرَّجُلانِ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَادُيلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا إِبْلِيسُ بِالشَّحُودِ فَعَصَى فَادِيلَ عَلَيْهِ آدَمُ حَتَّى قَتَلَ الرَّجُلانِ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَادُيلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَإِنَّهَا الْحَاصَّةُ، وَفِتْنَةُ الْحَاصَّةُ، وَفِتْنَةُ الْحَاصَةُ وَفِيْنَةُ عَامَّةٌ عَامَّةٌ عَامِّةً عَامَّةً عَلَيْهِ إِلْمَامَانِ إِمَامُ جَوِّ وَإِمَامُ بَاطِلٍ فَيَفِىءَ مِنَ الْحَقِ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا الْفِينَةُ الْحَقِ فَهٰذِهِ فِتْنَةُ الْحَاصَةِ، وَيَكُونُ الإِمَامَانِ إِمَامُ جَوِّ وَإِمَامُ بَاطِلٍ فَيَفِىءَ مِنَ الْحَقِ الْمَاعِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِ فَهٰذِهِ فِتْنَةُ الْعَامَّةِ وَيَعَلَى الْمَاعِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمَى الْحَقِ فَهٰذِهِ فِيْنَةُ الْعَامَّةِ وَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَيُنَةُ الْعَامَةِ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْمَعْقِ فَهُذِهِ فِيْنَةُ الْعَامَةِ وَالْمَامُ الْمُؤْمِ وَلَا الْعَامِلُ وَمِنَ الْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْمُعَامِلِ الْمُعْمَالِ الْمَامُ وَالْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَالَةً الْعَلَقَةُ الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمَامُ الْ

َ هَاذَا حَدِينَتْ صَحِيلَةٌ عَالَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ الْوَضَّاحَ هَاذَا هُوَ آبُو عَوَانَةَ، وَلَمُ يُخُرِجَاهُ لِلسَّنَدِ لَا لِلْإِسْنَادِ

(التعلیق – من تلخیص الدهبی) 8657 – علی شرط البخاری و مسلم ﴿ و حضرت طرفه ملمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑائڈ فر مایا کرتے تھے کہ جب حق کی باری آتی ہے تواللہ تعالیٰ انسان کو شیطان پر غلبہ دیا جا تا ہے۔ ابلیس کو سجدے کا حکم انسان کو شیطان کو انسان پر غلبہ دیا جا تا ہے۔ ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا ،اس نے انکارکردیا تواس پر آ دم علیا کوغلبہ دے دیا گیا پھر دوآ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوئل کیا تواس پر اہلیس کوغلبہ دے دیا گیا۔عنقریب بہت سارے فتنے ہوں گے ، ایک فتنہ خاص ہوگا ، پھر ایک فتنہ عام ہوگا ، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا ، پھر ایک فتنہ عام ہوگا ۔ آپ سے پوچھا گیا: اے امیر المونین ! خاص فتنہ گیا ہوگا ؟ اورعام فتنہ کیا ہوگا ؟ پھر خاص فتنہ کیا ہوگا ؟ ہور خاص فتنہ کیا ہوگا ؟ ہور خاص فتنہ کیا ہوگا ؟ اوراس کے بعد پھر عام فتنہ کیا ہوگا ؟ آپ نے فر مایا: دوامام ہوں گے ،ایک امام برخق ہوگا اورایک امام باطل ہوگا ، پھر حق سے باطل اور باطل سے حق کی جانب چلے گا۔ یہ فتنہ خاص ہوگا ،اور دوامام مزید ہوں گے ایک امام برحق ہوگا اورایک امام باطل ہوگا ، پھر وہ حق سے باطل کی طرف اور باطل سے حق کی طرف پھر جا کیں گے ، یہ فتنہ عام ہوگا ۔

ﷺ یہ صدیث امام بخاری کینیا اورامام مسلم کینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین کریا نظام اس کو قال نہیں کیا۔ اس حدیث کی وضاحت کرنے والے ابوعوانہ ہیں۔

8658 - أخْبَرَنِى آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِیُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، اَنْبَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّيَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ الْحَارِتُ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زُريُرٍ الْعَافِقِيَّ، يَقُولُ: سَمَعُتُ عَلِىَّ بْنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَتَكُونُ فِيْنَةٌ يُحَصَّلُ النَّاسُ مِنْهَا كَمَا لِلهُ اللهُ النَّهُ اللهُ عَنْهُ وَقَيْهُمُ اللهُ النَّاسُ مِنْهَا كَمَا للهُ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ يَحْمَلُ اللهُ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ سَيْعًا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ سَيْعًا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ سَيْعًا عِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ سَيْعًا عِنْ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ سَيْعًا عِلْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ صَلْمَا اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ صَلْحَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)8658 – صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن زریر عافقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹ فرماتے ہیں: ایک فتنہ ایسا ہوگا جس سے لوگ اس طرح انتہے ہوجائیں گے جیسے کان میں سونا جمع ہوتا ہے۔ اہل شام کی گراہی کو برا بھلا کہہ لینالیکن وہاں کے لوگوں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ ان لوگوں میں ابدال ہوں گے ، عنقریب الله تعالیٰ آسان سے ان پر بارش نازل فرمائے گا،وہ ان کوغرق کردے گا، چی کان میں الله تعالیٰ ایک سیدزادے کو کہ حراہ ہوگا، چی کہ اگر لومڑیاں بھی ان سے قال کریں تو وہ بھی ان پر غالب آجائیں گی، پھر ان میں الله تعالیٰ ایک سیدزادے کو بھی گا جو کہ کم از کم ۱۲ ہزاراورزیادہ سے زیادہ ۵ اہزارافراد کے ہمراہ ہوگا،ان کی نشانی (کوڈورڈ) اُمِت اُمِت ہوگی ، یہ تین جھنڈوں کے ساتھ ہوں گے ،ان کے ساتھ جس لشکر کی جنگ ہوگی وہ سات جھنڈوں والا ہوگا،اور ہر علمبردار حکومت کالا لیکی موگا، یہ لوگ ان سے جہاد کریں گے اور ان سب کو شکست فاش ہوگی ۔ پھر ایک ہاشمی شخص ظاہر ہوگا،الله تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا،انہی حالات میں دھائی طاہر جو جو اسے انگلالی میں دھائی طاہر جو جو اسے گاندان میں ان کی محبت ڈال دے گا،انہی حالات میں دھائی طاہر جو جو اسے گاندان میں ان کی محبت ڈال دے گا،انہی حالات میں دھائی طاہر جو جو اسے گائی ان کی محبت ڈال دے گا،انہی حالات میں دھائی طاہر جو جو اسے گائی کی محبت ڈال دے گا،انہی حالات میں دھائی طاہر جو جو اسے گائی کا کرا

# 🖼 🟵 بیرجدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8659 - حَدَّثَ نَا يُونُسُ بُنُ آبِى اِسْحَاقَ، آخُبَرِنِى عَمَّارٌ الدُّهْنِیُّ، عَنُ آبِی الطُّفَیْلِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِیَّةِ، مُحَمَّدِ الْعَنْفَزِیُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِى اِسْحَاقَ، آخُبَرِنِى عَمَّارٌ الدُّهْنِیُّ، عَنُ آبِی الطُّفَیْلِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِیَّةِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهُدِیِّ، فَقَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهُدِیِّ، فَقَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ؛ هَیُهات، ثُمَّ عَقَدَ بِیدِهِ سَبُعًا، فَقَالَ: " ذَاك یَنْحُرُجُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: الله الله قُتِلَ، فَیَجْمَعُ اللهُ تَعَالٰی لَهُ قَوْمًا قُزُعًا كَفَوْمًا قُزُعًا كَدُو عَلَى عَدْدِ اللهُ اللهُ قَتِلَ، فَیَجْمَعُ اللهُ تَعَالٰی لَهُ قَوْمًا قُزُعًا كَمُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا يَسْتَوُحِشُونَ اللهِ آخِدِ، وَلَا يَفُرَحُونَ بِاَحَدٍ، يَدُخُلُ فِيهِمُ عَلٰی عِدَّهُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا يَسْتَوُحِشُونَ اللهِ آخِدُهُ وَلَا يَفْرَحُونَ بِاَحَدٍ، يَدُخُلُ فِيهِمُ عَلٰی عِدَّهُ السَّحَابِ، يُولِي اللهُ بَعُلُ عَلَى عَدَّهِ السَّحَابِ، يُولِيكُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَا يَشْرُحُونُ اللهُ يَعَلَى عَدَدِ اَصْحَابِ طَالُوتَ اللّذِينَ جَاوزُوا مَعْهُ السَّعُهُ مُ اللهُ لَعُلُ اللهُ الْحَنَفِيَةِ: اتُويدَهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ، قَالَ: إنَّهُ يَخُوجُ مِنْ بَيُنِ هَذَيْنِ الْحَشَبَتَيْنِ، قُلْتُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ لَا أُرِيهِمَا حَتَّى آمُوتَ ، فَمَاتَ بِهَا يَعْنِى مَكَةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى

هذَا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8659 - على شرط البخاري ومسلم

8660 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ مُوسَى الْحَاذِنُ رَحِمَهُ اللهُ بِبُحَادِى، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ عَمْلِ بَنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْكِنُدِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابِى الْفَوَادِسِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، فَرَايُتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، قُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و ابْسَ الْفَوَادِسِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، فَرَايُتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، قُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و أَبِى الْفَوَادِسِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، فَرَايُتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، قُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْعَمَلِ، وَيُقْرَآ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّةُ لَيْسَ فِيهِمُ آحَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ: وَمَا الْاشْرَارُ وَتُوضَعَ الْآخُيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقُولُ وَيُحْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقُرَآ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّةُ لَيْسَ فِيهِمُ آحَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ: وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَيْسَ فِيهِمُ آحَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ: وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ وَيُولَ اللهُ الله

الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: مَا الْحُتَّتِبَ سِوى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدُ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ لَكَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدُ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ قَيْسِ الكندى بيان كرتے ہيں: ميں نو جوان تھا، اور ابوالفوارس كے ہمراہ تھا، ميں نے ديھا كہ لوگ ايك آدى كے پاس جمع ہيں، ميں نے بوچھا: يہكون خص ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ حضرت عبدالله بن عرو بن العاص بي بين، ميں نے سا ،وہ بيان كررہے تھے كه رسول الله مَلَّ لِيُنْ اللهُ مَا لَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى بَهِت ہوں گی ،لين عمل كم ہوگا۔ قوم كون مثنا ق" بڑھائى جائے گا بيا تين ميں كيا بيا الله كا حوالہ نه ہو كا جواب ديا: كتاب الله كے سواجو بَھ بھى لكھا جائے سب مثنا قہ ہيں۔ (يعنی وہ مواد جس ميں كتاب الله كا حوالہ نه ہو )

8661 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ بَنِ عَبَّادٍ، ثَنَا اَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ السَّنُعَانِيُّ، ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ اَبِي فِي الْوَفْدِ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُ السَّاعَةِ اَنُ تُرْفَعَ الْاَشُرَارُ وَتُوضَعَ الْاَخْيَارُ، وَاَنُ يُخْزَنَ الْفِعْلُ رَجُلا يُحَدِّبُ النَّاسَ، يَقُولُ: إِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ تُرْفَعَ الْاَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْاَخْيَارُ، وَاَنُ يُخْزَنَ الْفِعْلُ وَالْعَمَلُ وَيَظُهَرَ الْقَوْلُ، وَاَنْ يُقُرَا بِالْمُشَاّةِ فِي الْقَوْمِ لَيُسَ فِيهِمُ مَنْ يُغَيِّرُهَا اَوْ يُنْكِرُهَا فَقِيلَ: وَمَا الْمُشَاّةُ؟ قَالَ: مَا الْكُتِبَتُ سِوى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِلَا الْحَدِيثِ قَوْمًا وَفِيهِمُ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: مَا الْمُعَنَّاقُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ تَدُرِى مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8661 - صحيح

♦ ﴿ حضرت عمر و بن قیس السکونی بیان کرتے ہیں کہ میں اپن والد کے ہمراہ ایک وفد میں حضرت معاویہ ہاتھا کیا ہیں ہیں نے ایک آدمی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ،وہ کہدرہا تھا، قرب قیامت کی نثانی ہے کہ گندے لوگوں کو عزت دی جائے گی اورا چھے لوگوں کو ذلیل کیاجائے گا عمل کم ہوگا اور با تیں زیادہ ہوں گی ،اورقوم میں مثنا قبیان ہوں گی لیکن ان کورو کنے والا کوئی نہیں ہوگایا اس کو براجانے والا کوئی نہیں ہوگا، پوچھا گیا: مثنا قاکیا ہوتا ہے؟ فرمایا: کتاب اللہ کے سواجو کچھ کھی لکھاجا تا ہے۔ آپ فرمایا: کتاب اللہ کے سواجو کچھالوگوں کوسنائی ،ان میں اساعیل بن عبداللہ بھی تھے، انہوں نے کہا: اس مجلس میں تہمارے ساتھ میں بھی تھا، تہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: وہ عبداللہ بن عمر و ہوں تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: وہ عبداللہ بن عمر و ہوں تھا۔ تھے۔

8662 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، ثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ، ثَنَا اَبُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِنَى يَخْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ اَبِى قَبِيلِ الْمَعَافِرِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ فَسُئِلَ اَيُّ الْمَعَافِرِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ فَسُئِلَ اَيُّ الْمَعَافِرِيّ، قَالَ: فَدَعَا بِصُنْدُوقٍ طُهُمٍ - وَالطُّهُمُ الْخَلُقُ - فَاخْرَجَ مِنْهَا كِتَابًا الْمَدِينَتِيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلًا قَالَ: فَسُئِلَ اَيُّ الْمَدِينَتِيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلًا فَسُئِلَ اَيُّ الْمَدِينَتِيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلًا فَسُئِلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةُ اَوِ الرُّومِيَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ اَوَّلا يَّعْنِى الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةَ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8662 - صحيح

﴿ ابوقبیلہ معافری بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص ﴿ الله علی علی معافری بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص ﴿ الله علی بیال سے مان سے بوچھا گیا: پہلے کون ساشہر فتح ہوگا ، قسطنطنیہ یا روم؟ انہوں نے ایک پرانا صندوق منگوایااوراس میں سے ایک خط نکالا ،اور کہنے لگے: ہم رسول الله منگا الله منظانی الله منگا الله منگا الله منگا الله منگا الله منگا الله منظانی الله منگا الله منظانیا الله منگا الله منظانی ا

🟵 🟵 بید حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجیلیۃ اور امام مسلم میشانیۃ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8663 - حَدَّنِنَى اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللَّهِ بَنِ مُسَعُودٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمْرٍ وَ ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا اَبُوْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قُطْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمَرَمُ وا هٰذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبُلُ اللّٰهِ الَّذِى اَمَرَ بِهِ، وَآنَ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبُلُ اللّٰهِ الَّذِى اَمَر بِهِ، وَآنَ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِى الْهُمَاءُ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَخُلُقُ شَيْئًا قَطُّ اللّٰ جَعَلَ لَهُ مُنتَهَى، وَإِنَّ هَذَا اللّٰينَ قَدْ تَمَّ وَإِنَّهُ صَائِرٌ إلى نُقُصَانَ، اللّٰهُ مَارَحةَ ذَلِكَ اَنْ تُقُطَعَ الْارْحَامُ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَيُسُفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْتَكِى ذُو الْقَوَابَةِ قَوَابَتَهُ، وَلا اللّٰهُ مَارَحةً ذَلِكَ اَنْ تُقُطَعَ الْارْحَامُ بَوْنُ اللّٰهُ بَعْدُ حَقِيهِ وَيُسُفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْتَكِى ذُو الْقَوَابَةِ قَوَابَتَهُ، وَلا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَىءٍ ، وَيَطُوفُ السَّائِلُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ لَا يُوضَعُ فِى يَدِهِ شَىءٌ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَارَتُ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذْ قَذَفَتِ الْارْضُ بِاقُلُاذٍ كَبِدِهَا مِنَ النَّهُ مَا مُنَ النَّهُ مَا عُذَلِكَ شَىءٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ شَىءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8663 - على شرط البحاري ومسلم

8664 - حَـدَّ ثَنِي ٱبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَا يُسِيْرُ بُنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِلَّهِي مَسْعُودٍ: إِنَّهُ كَانَ لِي صَاحِبَانِ كَانَ مَفْزَعِي اليُّهِمَا حُـذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الْفِتَنِ إِلَّا حَدَّثَتْنِي وَإِلَّا اجْتَهَدْتَ لِي رَأَيَكِ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ آبُو مَسْعُودٍ وَآثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكَ بِعُظْمِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلالَةٍ اَبَدًا، وَاصْبِرْ حَتَّى يَسُتَرِيحَ بَرٌّ، ويُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدُ كَتَبْنَاهُ بِاسْنَادٍ عَجِيبٍ عَالِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8664 - على شرط البخاري ومسلم

المسعود سے کہا: میرے دوساتھی حذیفہ اور ابوموی ہے کہ انہوں نے ابومسعود سے کہا: میرے دوساتھی حذیفہ اور ابوموی تھے، میں ہر تکلیف اور گھبراہٹ میں انہی سے رجوع کیا کرتاتھا، اور میں شہیں اللہ کی تشم دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے فتنوں کے بارے میں رسول الله مَنَا الله مَنَا الله عَنَا كَوْ فَى فرمان من ركھا ہے تووہ مجھے سناؤ، ورندتم مجھے اپنی رائے سے آگاہ كرو، چنانچ پرحضرت ابومسعود ر الله تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: تم پرلازم ہے کہ محمد منافیقیم کی امت کے سب سے بوے گروہ میں شامل ہوجاؤ، کیونکہ محمد مَثَاثِیْا کی امت بھی بھی گراہی پر جمع نہیں ہوگی ،اورصبر کرناحتیٰ کہ نیکی عام ہوجائے اور فاجروں سے جان حجوث

🕾 🕾 بیده دیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔ 8665 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سَعِيدٍ الْوَاعِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ مُعَاذٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ ابْرَاهِيْمَ، ثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلابِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ اللهِ وَهٰذِهِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ ابَدًا، وَعَلَيْكُمُ بِالصَّبِرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَّيُسْتَرَاحَ مِنُ فَاجِرٍ هٰذَا حَدِيْتُ لَمُ نَكْتُبُ مِنْ حَدِيْثِ آيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ الْمَكِّيِ إِلَّا بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ دَاوُدَ لَيْسَ مِنْ شَرُطِ هَلْذَا الْكِتَابِ " الله من عبدالله بن عبدالله بن عمار كلا في والتنظيميان كرتے بين كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمايا بتم الله تعالى كى اطاعت کولازم پکڑواوراس جماعت کولازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالی محمد مَثَاثِیَا کی امت کو بھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا،اورتم اس ونت تک صبر اختیار کروجب تک که نیکی عام نه ہوجائے یا فاجرے جان چھوٹ جائے۔

ا اسادے ہمراہ کھی ہے۔ اس من اہل المکی کے حوالے سے صرف اس اساد کے ہمراہ کھی ہے۔ 8666 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

كَثِيْرٍ، وَآبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ آبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا فِيْهَا زَمْهَرِيْرٌ بَارِدٌ، لَا تَدَعُ عَلَى وَجْهِ الْآرْضِ مُؤْمِنًا إلَّا مَاتَ بِتِلْكَ الرِّيحِ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "، وَكَذَلِكَ رُوِى بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نِ عَمْرِو

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8666 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت عبدالله بن مسعود طلیخو فرماتے ہیں: الله تعالی انتہائی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا،وہ روئے زمین پر ہرمسلمان کو مارڈالے گی ،اس کے بعد خبیث لوگوں پر قیامت قائم ہوگ۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری مُنالید اورامام مسلم مُنالید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُنالیدانے اس کوفل نہیں کیا۔ بیرحدیث اسناد صحیح کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھا تھا سے بھی مروی ہے۔ (جسیا کہ درج ذیل ہے )

8667 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عِمُرانُ الْقَطَّانُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آدَمَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَبُعَتُ اللهُ وَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا السَّاعَةُ حَتَى يَبُعَتُ اللهُ وِيعًا لَا تَدَعُ آحَدًا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى آوُ نُهًى إِلّا قَبْضَتُهُ، وَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعُبُدُ آبَاؤُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمره و الله الله الله عن على الله على الله تعالى موا بهيم كا جوكه هر السيه مومن كو مار والحاكى من كرد من يران كرا الله عن الله ع

8668 — آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بَنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ بَنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي عُمَيْرُ بَنُ الْاَسُودِ، قَالَ: اَتَيْتُ عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَاذِلٌ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ اللهُ حَرَامٍ، فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ، آنَهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّامِتِ وَهُو نَاذِلٌ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ اللهُ حَرَامٍ، فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ، آنَهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، يَقُولُ: وَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، يَقُولُ: وَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغُفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اوَّلُ الْمَتِي يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8668 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عَمِير بن اسود بيان کرتے ہيں: ميں حضرت عبدالله بن صامت رفائيئے کے پاس گيا،وہ اپنے گھر ميں تشريف click on link for more books

فرماتے، ان کے ہمراہ انکی بیوی''ام حرام'' بھی موجودتھیں، حضرت ام حرام نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ مُنَاقِیْنِ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا سب سے پہلالشکر جو کہ سمندر میں جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے، آپ فرماتی ہیں: میں نے پوچھا: یارسول اللہ مُنَاقِیْنِ کیا میں بھی ان میں شریک ہوں گی؟ حضور مُنَاقِیْنِ نے فرمایا: تو ان میں ہوگ ۔ پھر رسول اللہ مُنَاقِیْنِ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں جولوگ قیصر کے شہر میں جنگ کریں گے، وہ بخش دیئے گئے ہیں۔ میں نے کہا: یارسول اللہ مُنَاقِیْنِ کے ایس میں ہوں گی؟ آپ مُنَاقِیْنِ نے فرمایا نہیں۔
کیا میں ان میں ہوں گی؟ آپ مُنَاقِیْنِ نے فرمایا نہیں۔

🟵 🟵 مید حدیث امام بخاری کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

9669 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، قَالُوْا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْآسِدِيُّ، ثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيْفَةَ، ثَنَا عَوْفُ بُنُ ابِي جَمِيلَةَ، وَحَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثَنَا ابُو الصِّدِيقِ عَلِيٍّ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، ثَنَا ابُنُ ابِي عَدِيٍّ، عَنُ عَوْفٍ، ثَنَا ابُو الصِّدِيقِ عَلِي الدَّاجِيّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ النَّاجِيّ، عَنُ ابِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُسُمَلًا الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُسْمَلًا الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُسْمَلًا الْارْضُ ظُلُمًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَعُدُوانًا، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْ اَهُلِ بَيْتِي مَنْ يَمُلَاهَا قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَعُدُوانًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ، وَالْحَدِيْثُ الْمُفَسَّرُ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ وَطُرُقُ حَدِيْثِ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى مَا اَصَّلْتُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ بِالِاحْتِجَاجِ بَاَخْبَارِ عَاصِمِ بُنِ آبِى النَّجُودِ إِذْ هُوَ اِمَامٌ مِنُ اَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8669 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَ اللّهُ عَلَیْ که رسول اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

ﷺ بیرحدیث امام بخاری پیشتا اورامام مسلم بیشتی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشتانے اس کوقل نہیں کیا۔ بیحدیث اس اسناد کے ہمراہ مفسر ہے ، اور عاصم نے زر کے واسطے سے جوعبداللہ سے روایت کی ہے وہ میری اس کتاب میں بیان کئے گئے اس قانون (عاصم بن ابی نجود کیونکہ ائمہ سلمین میں سے ایک ہیں اس لئے ان کی روایات نقل کی جا کیں گی) کے مطابق صحیح ہے۔

8670 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمِ الْكَارِبِيُّ، ثَنَا عِمُرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ اَبِي نَضُرَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَارِبِيُّ، ثَنَا عَمُرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ اَبِي نَضُرَةً، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِيُّ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ اَشَمُّ الْاَنْفِ اَقُنَى اَجْلَى، يَمُلُا الْاَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِيُّ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ اَشَعُ الْاَنْفِ اَقُنَى اَجْلَى، يَمُلُا الْاَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ

جَوْرًا وَظُلْمًا، يَعِيشُ هَكَذَا وَبَسَطَ يَسَارَهُ وَإصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ الْمُسَبِّحَةَ، وَالْإِبُهَامَ وَعَقَدَ ثَلَاثَةً هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8670 - عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری الله علی کے مسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی ،شرم وحیاء کا پیکر ہوگا، ماتھ سے اگلی جانب سے بال اُڑے ہوئے ہوں گے، وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم وستم سے بھری گئی ہوگی ، وہ یوں زندگی گزارے گا، یہ کہتے ہوئے حضور مَثَاثِیَا ہم نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اورشہادت والی انگلی کے ساتھ والی دوانگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملاکرتین کا عدد بنایا۔

ﷺ پہدیت امام مسلم والنظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8671 – آخبرَ نِنَى آبُو النَّفُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ اللَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، آنْبَا آبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ، حَدَّثِنِى زِيَادُ بُنُ بَيَان، وَ ذَكَرَ مِنْ فَضُلِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ نُفَيْلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهُدِيَّ، فَقَالَ: نَعَمُ، هُوَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهُدِيَّ، فَقَالَ: نَعَمُ، هُو حَقٌ وَهُوَ مِنْ بَيِي فَاطِمَةً

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8671 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص الذهبی فی التلخیص الذهبی اکرم مَنَاتِیْنِم نے مہدی کاذکرکرتے ہوئے فرمایا: جی ہاں ، وہ برحتی ہے اور وہ فاطمہ کی اولا دمیں سے ہوگا۔

8672 – وَحَدَّنَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوُ الْآحُوَ صِ مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِى، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا اَبُوُ الْمَلِيحِ، عَنُ زِيَادِ بُنِ بَيَانٍ، عَنُ عَلِيّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ اللهَ عَنُ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِى، فَقَالَ: هُوَ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِى، فَقَالَ: هُوَ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

ام المونين حضرت ام سلمه و المنظم الله على الله

8673 – آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُعُودٍ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ النَّهِ شُمَيْلٍ، ثَنَا سُلُهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ شُمَيْلِ، ثَنَا سُلُهُ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخُرُجُ فِى آخِرِ أُمَّتِى الْمَهُدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْعَيْتُ، وَتُخْرِجُ الْارْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْظِى الْمَالِيَةُ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخُرُجُ فِى آخِرِ أُمَّتِى الْمَهُدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْعَيْتُ، وَتُخْرِجُ الْارْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْظِى اللهُ الْعَيْثُ مِحَاجًا، وَتَكُثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعُظُمُ الْاُمَّةُ، يَعِيشُ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِيًّا يَّعْنِى حِجَجًا

click on link for more books

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8673 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَمَاتَ مِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَا يَّتُمْ فِي ارشَاوِفِر مايا: ميرى امت كَ آخر ميں مہدى نكلے گا۔
اللّٰہ تعالٰی ان پر برسات نازل فرمائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگادے گی ، وہ پاک صاف مال (اللّٰہ کی راہ میں) دے گا۔ میں کہ دے گا۔ میں کہ دے گا۔ میں کہ دے گا۔ کا دیکھیں امام بخاری مُیسَلَۃ اور امام مسلم مُیسَلَۃ نے اس کوفل نہیں کیا۔

﴿ يَهِ مِدِيثَ عَجِي الْاسْادِ بِي لَكِن امام بخارى مُيَّالَةُ اورامام مسلم مُعَالَدُ نَهُ السَّالِ فَالنَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مَطَرٍ، وَآبِي هَارُوُنَ، عَنُ آبِي الصِّلِيقِ النَّاجِيِّ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُمُلُا الْاَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي الْحَدِيْتَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8674 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من البوسعيد خدرى المنظرة و مروى ب كهرسول الله من التنظر الله عن ارشاد فرمايا: روئ زمين ظلم وستم سے بھرجائ گ، پھرميري آل ميں سے ايك آدمي نكلے گا،اس كے بعد پورى حديث بيان كى۔

🕾 🕃 یہ حدیث امام مسلم ڈاٹٹؤ کے معیار کے مطابق صخیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

8675 - حَدَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْتَحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِبِي طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِبِي حَفْصَةَ، عَنْ زَيْدٍ مُحَمَّد بْنِ اَحْمَدَ الْحَافِظُ، قَالُوْا: حَدَّنَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوانَ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ، عَنْ زَيْدِ الْحَمِّتِيّ، عَنْ آبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُمُ هَيْئًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِى اَعْظِيى، فَيَقُولُ: خُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْاسَانِيدِ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ رَوَيْتُ مَا انْتَهَى اللهِ عِلْمِي مِنْ فِتَنِ آخِرِ الزَّمَانِ مَعْلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى الْوَقِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْاسَانِيدِ اللّهُ تَعَالَى: قَدْ رَوَيْتُ مَا انْتَهَى اللهِ عِلْمِي مِنْ فِتَنِ آخِرِ الزَّمَانِ مَعْلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْاسَانِيدِ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ رَوَيْتُ مَا انْتَهَى اللهِ عِلْمِي مِنْ فِتَنِ آخِرِ الزَّمَانِ مَعْلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاسَانِيدِ اللَّهُ الْمُولِقَةُ بِهِذَا الْكِتَابِ، فَامَّ الشَّيْخَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَاتَهُمَا فَاتَهُمَا فَاللهُ الْمُولِقُ لَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا فَاللهُ الْمُولِقُ لِمَا الْحَيْرُ اللهُ عَنْهُمَا فَاللّهُ عَنْهُمَ الْوَكِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْلَى اللهُ عَنْهُ وَهُ وَعُو حَسِينَ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ الْمُعْرِقُ لِمَا اللهُ عَنْهُمَ الْوَكِيلُ الْمُعْلَى الْوَلِيلُ عَنْ الْقِينِ النَّائِيْةِ، وَاللهُ الْمُولِقُ لِمَا الْمُعَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِى اللهُ عَنْهُ الْمُ عَنْهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لَا

حديث: 8675

سنن ابن ماجه - كتاب الفتن <sup>\*</sup> باب خروج السهدى - حديث: 4081 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفتن <sup>\*</sup> ما ذكر فى فتنة الدجال - حديث: 36951 البعجيع الاوسط للطيراني - بيكاهولي hk.for.mg' والكاناكيد - حديث: 5510

گی، زمین اپناسب کچھاگل دے گی اور کچھ بھی بچا کرنہیں رکھے گی ، ان دنوں مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، ایک آ دمی اٹھ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا: اے مہدی مجھے کچھ عطا کرو، وہ کہے گا: بیلو۔

قدراحادیث میں تھیں اوروہ اس کتاب کے معیاری تھیں، میں نے بیان کردی ہیں، تاہم امام بخاری ہیں۔ آخری زمانے میں برپاہونے والے فتوں کی بابت رسول اللہ منظم ہیں تھیں اوروہ اس کتاب کے معیاری تھیں، میں نے بیان کردی ہیں، تاہم امام بخاری پیستا اور امام مسلم پیستانے نے قیامت اور حشر کے اہوال فتوں کے باب میں بیان کئے ہیں، اس بارے میں نے امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ کاطریقہ اپنایا ہے ، جس طرح انہوں نے فتن کے ابواب کوالگ بیان کیا ہے میں نے بھی ایسا بی کیا ہے۔ جو کچھ میں نے اختیار کیا ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطاکر نے والا ہے۔ وہی مجھے کافی ہے اوروہ ہی بہتر کارساز ہے۔

->K3%C<->>K3%C<->>K3%C<->>K3%C<->

# کِتَابُ الْاَهُوَالِ (قیامت کی) ہولناکیوں کے بارے میں روایات

" قَـالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصَّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْآرُضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ وَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ (النمل: 88) الْاَيَةَ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَنُفِحَ فِيهِ الْحَرَى الْجَبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ (النمل: 88) اللهُ ثُمَّ الْفِحَ فِيهِ أُخْرَى ﴿ وَنُفِحَ فِيهِ أُخْرَى الْآرُضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ الْفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَاذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (الزمر: 88) "

الله تعالى نے ارشادفر مايا:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصَّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْآرُضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلَّ اتَوْهُ دَاحِرِينَ ' وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) (النمل 88)

''اورجس دن پھونکا جائے گاصورتو گھبراجا کیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا جا ہے اورسب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اور تو دیکھے گھا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،ام احمد رضا ہے ہیں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،ام احمد رضا ہے ہیں'۔

نيز ارشادفر مايا:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِي الْآرْضِ اِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيُهِ اُخُرَى فَاِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) (الزمر: 68)

''اورصور پھونکا جائے گاتو بے ہوش ہوجا کیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گاجھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے'' (ترجمہ کنزالا یمان،ام احمدرضا بھینے)

8676 - حَدَّثَنَا آبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مَلَّاسِ النَّمَرِيُّ، ثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْاَصَمِّ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَصَمِّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْاَصَمِّ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طَرُف صَاحِبِ الصَّورِ مُذُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌ يَنظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافَةَ الْنُهُ عَلَيْهِ كَوْكَبَان دُرَيَّان أَنْ يُولِدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَرْفُهُ، كَانَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَان دُرَيَّان

click on link for more books

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8676 - صحيح على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَاتُونُر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتَیْنِم نے ارشادفر مایا: صورا تھانے والے فرشتے کو جب سے صور پھو نکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ،وہ اس وقت سے چاک وچو بندعرش کی جانب نظریں گاڑے ہوئے ہوئے سے وہ اس خوش سے (پیک بھی نہیں جھیکتا کہ ) کہیں پیک جھیکنے سے پہلے اس کوصور پھو نکنے کا حکم نہ دے دیا جائے ،اس کی آئکھیں جیکتے ہوئے روشن ستاروں کی مانند ہیں۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نہ اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

7867 - آخُبَسرَنِى آبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِى ثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِی ، عَنْ عَطِيَّة بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا نُفِحُ فِى الصُّورِ) (المؤمنون: 101) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اَنْعُمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَاصْغَى بِسَمُعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: قُولُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ " اللهِ تَوَكَلُنَا مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8677 - عطية ضعيف

ارشاد عطیہ بن عباس بھٹانے اللہ تعالی کے ارشاد

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّور

کے بارے میں رسول اللہ مَنَّا لَیْنِ بیشانی کو جھکائے ہوئے ہے اور پی ساعتوں کو متوجہ کئے ہوئے والافرشتہ صور ہاتھ میں لئے ہوئے ہوئے ہے ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہوئے ہوئے سے اور اپنی ساعتوں کو متوجہ کئے ہوئے ہے کہ نہ جانے کب صور پھو نکنے کا تھم دے دیا جائے ، رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا کہا کریں؟ آپ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا کہا کریں؟ آپ مَنْ اللّٰهُ کَا سُور کہ ہم نے اللّٰہ ہی پرتوکل کیا ہے۔ فرمایا: کہا کرود جمیں اللّٰہ کا فی ہے ، اور دہ بہتر کارساز ہے ، ہم نے اللّٰہ ہی پرتوکل کیا ہے۔

حديث: 8677

صعبع ابن حسان - كتساب السرقائق بساب الاذكبار - ذكسر الامسر لبسن انشظسر الشفخ في الصور ان يقول: حسبنسا عديث: 823 البصاصع ليلترمندي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن ربول الله صلى الله عليه - بساب ما جاء في شان الصور عديث: 2414 مشكل الآثار للطعاوي - بساب بيسان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه عديث: 4656 مسند احمد بن حنيل - أمسند ابى بعيد الغدري رضى الله عنه - حديث: 10824 مسند عبد الله بن البيارك أحديث: 92 مسند العدري عند الغدري رضى الله عنه أحديث: 730 مسند عبد بن حبيد - من مسند ابى بعيد الغدري عدرت: 888 مسند ابى يعلى البوصلي - من مسند ابى بعيد الغدري أحديث: 1046 السعجم الصغير للطبراني - من اسه

#### 🕀 🟵 اس حدیث کا مدار حضرت ابوسعید را تعمیز پر ہے۔

8678 - حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدِ الْاشَجُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْعُمُ وَصَاحِبُ الْقَوْنِ قَدِ الْتَقَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَيْفَ اَنْعُمُ وَصَاحِبُ الْقَوْنِ قَدِ الْتَقَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبُهَتَهُ وَاصْغَى بِسَمْعِهِ يَنتَظِرُ مَتَى يُؤُمَّرُ فَيَنْفُخَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ لَمْ نَكْتُبُهُ مَنْ حَدِيثِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدِ اللهَ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ لَمْ نَكْتُبُهُ مَنْ حَدِيثِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى سَعِيدِ اللهَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلُولًا أَنَّ اَبَا يَحْيَى التَّيْمِى عَلَى الطَّرِيقِ لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَةِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا "، وَلِهاذَا الْحَدِيثِ اصَلٌ مَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ اللهُ عَنْهُمَا "، وَلِهاذَا الْحَدِيثِ اصَلٌ مَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)8678 – أبو يحيي واه

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله و جیر که رسول الله و الله و

ام ما کم کہتے ہیں: ہم نے اعمش کی وہ حدیث صرف اس اساد کے ہمراہ نقل کی ہے جوانہوں نے ابوصالے کے واسطے سے ابوسعید سے روایت کی ہے۔ اگراس کی سند میں ابو بچیٰ تیمی نہ ہوتے تو میں یہ فیصلہ کر دیتا کہ بیر حدیث امام بخاری ہے۔ اورامام مسلم میں سے جو کہ زید بن اسلم نے عطاء بن بیار کے واسطے سے ابوسعید خدر کی سے روایت کی ہے۔

9679 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ النَّضُرِ بُنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّضُرِ بُنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي بَنُ مُحَمَّدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ إلَّا وَمَلَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "

صعبح البخارى - كتباب الزكاة' باب قول الله تعالى : فاما من اعطى واتقى - حديث: 1385'صعبح مسلم - كتاب الزكاة' باب في البنفق والبعسك - حديث: 1740' صعبح ابن حبان - كتاب الزكاة' باب صدقة التطوع - ذكر الإخبار عبا يجب على "بدء من توقع البخيلا في البنساء من صبح عياله - من توقع البخيلا في حديث: 3388'السنس البكبرى للنسائى - كتباب عشرية البنساء' إشم من صبع عياله - حديث: 8899' تهذيب الآثار للطبرى - ذكر من وافقه في روايته كراهية ادخار الذهب والفضة ثلاثا 'حديث: 2142'السنس الكبرى للبيهقى - كتباب البخنائز' جهاع ابواب صدقة التطوع . - بباب كراهية البخل والشح ' حديث: 7353'مسند احدد بن حنيذ - مسنيد اببى الدرداء رضى الله عنه '

يَـ هُـوُلُ آحَـدُهُــمَـا: اللهُمَّ آعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اللهُمَّ آعْظِ مُمْسِكًا تَلَفًا، وَمَلَكَانِ مُوكَّلَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُخَانِ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَقُولُ آحَدُهُمَا: وَيُلْ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْاَخَرُ: وَيُلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ تَفَرَّدَ بِهِ خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8679 - خارجة ضعيف

اللا الله الله الله الله سے روایت کرنے میں خارجہ بن مصعب منفرد ہیں۔

8680 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، وَبِشُرُ بَنُ الْفَضُلِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَسُلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنُ بِشُرِ بَنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، وَبِشُرُ بَنُ الْفَضُلِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ اَسُلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشُرِ بَنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَنِ الصُّورِ، قَالَ: قَرْنٌ يُنْفَخُ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الصُّورِ، قَالَ: قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8680 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَ الله فَهُ فرمات مِين الله ويهاتى ، نبى اكرم مَثَالِيَّةُ كى بارگاه مِين آيا اورآپ مَثَالِيَّةُ سے صور کے بارے میں پوچھا،آپ مِثَالِيَّةُ نے فرمایا بیدایک سینگ ہے،اس میں پھونک ماری جائے گی۔

🖼 🏵 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام سلم مجتابلہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8681 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو الْبَحْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ اَبِى الْاَشْعَتِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَبِى اَوْسٍ بُنِ اَبِى السَّنْعَانِيّ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَبِى اَوْسٍ بُنِ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ اَفْضَلِ الثَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ اَوْسٍ رَضِى الله عَنْهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ اَفْضَلِ الثَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهِ الْمُعْتِ الصَّعُودِ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَاكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْارْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْارْضِ اَنْ تَأْكُلُ الْجُسَادَ الْانْدُ اللهُ الْمُلْوِلِ اللهُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُعْدِي الْمُ الْمُلْعِلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُعْرُومُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الصَّلْفِحَيْنِ fore الصَّلْفِ عَلَى شَرْطِ الصَّلْفِ الْمَاسِ وَالْمَاسِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8681 - على شرط البخاري ومسلم

(التعليق – من تلحيص الذهبي)8682 – صحيح

حديث: 8681

صعيح ابن خزيمة - كتباب البجمعة البختصر من البغتصر من البسند على الشرط الذي ذكرنا جماع ابواب فضل الجمعة - باب فضل البصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم البجعة حديث: 1628 صعيح ابن حبان - كتباب الوقائق باب الا دعية - ذكر البيبان بسان صلاة من صلى على البصطفى صلى الله عليه حديث: 911 أمن ابي داود - كتباب الصلاة تفريع ابواب البجعة - بهاب فضل يبوم البجعة وليلة البجعة حديث: 896 سنس ابن ماجه - كتباب إقامة البصلاة أباب في فضل البجعة - مديث: 1081 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب صلاة النبوع والإمامة وابواب متفرقة في نواب اللهلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 8561 الرسن عليه وسلم - حديث: 8561 الرسن البيب صلى الله عليه وسلم - حديث: 1400 السنس الكبرى للنسائي - كتباب البجيعة الأمر بباكتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 1647 السنس الكبرى للبيبه على - كتباب البجيعة ومن جماع ابواب البهبنة للجيعة - بهاب صابؤم به في ليلة البجيعة ويومها حديث: 1837 البحر الإنجار مسند البزار - السنس والآثار للبيبه على الله عليه وسلم حديث: 1837 البعبم الأوسط للطبرائي - بهاب العين من اسه : عبد الرصن - حديث: 4882 البعبه من البي صلى الله عليه وسلم حديث: 1842 البعبهم الأوسط للطبرائي - بهاب العين من اسه : عبد الرصن - حديث: 4882 البعبه الكبير للطبرائي - بهاب من اسه اوس منا ابتد اوس بن اوس التفقى رضى الله عنه - باب دالله عنه - من الهم الله عنه - باب دالله عنه الله عنه الله

الله من البورزین عقیلی رفانی کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے عرض کی نیا رسول الله من نیا ہم سب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اور الله تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ رسول الله منا نیکی نے ارشاد فر مایا: کیا تم سب لوگ اکیلے اکیلے چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ سب نے کہا: جی ہاں۔ آپ منا نیکی نے فر مایا: الله تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ابورزین کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منا نیکی الله تعالیٰ مردول کو زندہ کیسے کرے گا؟ اور الله تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ منا نیکی نشانی کیا ہے؟ آپ منا نیکی نشانی کیا ہے؟ آپ منا نیکی کرے گا؟ اور الله تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ سر سبز وشاداب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ منا نیٹی نے فر مایا اس کی مخلوق میں یہی اس کی نشانی ہے۔ سر سبز وشاداب دیکھا ہے؟ الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی استے نے اس کونقل نہیں کیا۔

2868 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُو آخُمَدُ بَنُ كَامِلِ بِنِ حَلَّهِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَغِدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا يَعَقُوْبُ بَنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَدُ الرَّحْمَنِ بَنِ عَيَّشِ اللهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ لَقِيطِ بَنِ عَامِرِ آنَهُ حَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعَهُ نَهِيكُ بُنُ عَاصِمٍ بَنِ مَالِكِ بَنِ الْمُنْفِقِ، قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ لِانْسِلاخِ رَجَبٍ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ صَلَاةَ الْعَدَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ الْعَلَيْةِ وَسَلَّم، فَقَالَ مَعْهُ صَوْتِي مُعْدُ أَرْبَعَةِ النَّاسُ عَطِيبًا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى قَدْ حَبَاثُ لَكُمْ صَوْتِي مُعْدُ أَرْبَعَةِ الْسَعْمَعُمُ وَهَلُ مِنَ الْمُوعِ بَعَثُهُ قُومُهُ ؟ قَالُوا: اعْلَمُ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ لَعَلَهُ أَنُ يَلْعِيهُ حَدِيثُ نَفْسِهِ، أَوْ حَدِيثُ صَاحِيهِ، أَوْ يُلُهِيهُ الصَّلَالُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَعَلَى الْعَلَهُ أَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمَلِقَ عَلَمُ الْمَلْعُ عَلَمُ الْمَلِقَ عَلَمُ الْمَلْعُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمَلِقَ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمَلْعَ عَلَمُ الْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُولِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُولِ اللهُ عَلَمُ الْمُلْعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمُؤَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8683 - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف

قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِمُنَا مِمَّا تَعُلَمُ النَّاسُ، وَمَا تَعُلَمُ فَإِنَّا مِنُ قَبِيلٍ لَا يُصَدِّقُونَ تَصُدِيقَنَا مَنُ مَذُحِجَ الَّتِي نَحْنُ مَنْهَا، قَالَ: " تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ يُتَوَقَّى نَبِيُّكُم، ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ يُتَوَقَّى نَبِيُّكُم، ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ تُبُعَثُ الصَّيْحَةُ، فَلَعَمْرُ اللّهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ شَيْئًا إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم ثُمَّ الْآرْضُ فَارْسَلَ رَبُّكَ السَّمَاءَ تَهُ ضَالًا وَاللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالْمَلائِكَةُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ الْهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَلَا مَا اللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ اللّهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَالْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ الْهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهُرِهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهُرِهُا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهُرِهُا مِنْ اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهُرِهُ مَا يَعَمُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

بَالِغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ

مَصْرَعِ قَتِيلٍ وَلا مَدُونِ مَيّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى يَخُلَقُهُ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَيَسْتُوى جَالِسًا، يَقُولُ وَيَّكُ مَهُ مَهُ مَهُ عَلَيْهِ الْمَعْدِهِ الْمَعْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيْنًا بِاَهْلِهِ " فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَجُمَعُنَا بَعُدَمَا تَسُمَةٍ فَيَا الرِّيَاحُ وَالْبِلْي وَالْسِبَاعُ؟ قَالَ: " انْبَنْكَ بِمِشْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ الْاَرْضُ اَشُرَفَتْ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِي شَرْبَةٌ فَقُلُتُ بِمِشْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ الْاَرْضُ اَشُرَفَتْ عَلَيْهَا، فَإذَا هِي شَرْبَةٌ وَقَلُمُ بَاللّهُ السَّمَاءَ فَلَمُ تَلْبَتُ عَلَيْهَا النَّيَا كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا، فَإذَا هِي شَرْبَةٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءَ فَلَمُ تَلْبُكُمُ " قَالَ: قُلُتُ يَكُمْ اللهِ كَنْفَ وَهُو شَخْصُ وَالَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَاللّهِ عَلَيْهَا وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهَا وَلَا لَكُونُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَنْظُرُ النَّيَا؟ قَالَ: الْمَيْكُمُ " قَالَ: قُلُتُ يَكُونُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَكُ فِي الْكُونُ وَلَكُ فَى الْهُ وَلَكُ فِي الْلهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُ فِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا أَبَايِعُك؟ قَالَ: فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: عَلَى اِقَامَةِ الصَّلاةِ وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِيَّاكَ وَالشِّرُكَ لَا تُشْرِكُ وَ اللهِ عَيْرَهُ فَقُلُتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، فَقَبَصَ وَالشِّمِ لَكَ اللهِ عَيْرَهُ فَقُلُتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، فَقَبَصَ وَبَسَطَ اَصَابِعَهُ وَظَنَّ آنِي مُشْتَرِطٌ شَيْئًا لا يُعْطِينِيه، فَقُلُتُ: نَحِلُ مَنْهَا حَيْثُ شِئْتَ، وَلا تَجْنِ عَلَيْكَ إِلَّا نَفُسُكَ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَقَالَ: إِنَّ هَلَيْنِ نَفْسِهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَك، حُلَّ مَنْهَا حَيْثُ شِئْتَ، وَلا تَجْنِ عَلَيْكَ إِلَّا نَفُسُكَ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَقَالَ: إِنَّ هَلَيْنِ اللهِ فِي الْآوَلِ وَالْاَخِرِ فَقَالَ كَعْبُ بُنُ فُلانٍ آحَدُ يَنِى بَكُو بُنِ لَعَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حَدِيْتُ جَامِعٌ فِي الْبَابِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ان عامر مالنو کے بارے میں مروی ہے کہوہ نبی اکرم منافی کے لئے کے لئے نکلے ،ان کے ہمراہ نہیک بن عاصم بن ما لک بن المنتفق بھی تھے،آپ فرماتے ہیں: ہم رجب کے آخری ایام میں مدیند منورہ میں پنچے،ہم نے آپ اللا کے ہمراہ نماز فجر اداکی ،نماز کے بعدر سول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے خطبہ دیا ،آپ علیلانے فرمایا: اے لوگو! میں نے گزشتہ تین دنوں سے اپنی آواز تمہیں سانے کے لئے جمع کرر کھی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کواس کی قوم نے بھیجا ہو؟ انہوں نے کہا: آپ ہمیں بتا کمیں که رسول الله مثل فیلم نے کیا ارشا دفر مایا تھا؟ پھر ہوسکتا ہے کہ اپنی بات اس میں شامل ہوجائے یا کسی ساتھی کی بات شامل ہوجائے یا کوئی گمراہ کرنے والا اپنی بات اس میں شامل کردے ،خبر دار! مجھ سے بوچھاجائے گا، کہ کیامیں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچادیا تھا، خبر دار!غورے سن لو ہتم اچھی زندگی گزارو گے ،خبر دار!غورے سن لوتم اچھی زندگی گزارو گے ،خبر دار!سب بیٹھ جاؤ، تمام لوگ بیٹھ گئے ، میں اورمیراساتھی کھڑے رہے ،حتیٰ کہ حضور مَا کُاٹیا کا دل اور آنکھیں ہماری جانب متوجہ ہو مَیں ، میں نے عرض کی: یارسول الله منگانیم میں آپ سے اپنی حاجت طلب کرنے لگا ہوں ،آپ اس سلسلہ میں جلد بازی مت فرمایئے گا۔ (بلکہ تسلی سے جواب ارشادفر مائے گا) حضور مُنَافِيْزُم نے فرمايا: جو دل جا ہتا ہے پوچھو، ميں نے كہا: يارسول الله مَنَافِيْزُم كيا آپ كے پاس غیب کاعلم (اللہ کے بتائے بغیر )ہے؟ حضور مَثَاثِیْتُم مسکرادیئے اورا پنا سر ملایا، آپ جان گئے تھے کہ میں هیقتِ حال معلوم كرنا چاہتا ہوں۔حضور مَثَاثِیَمُ نے فرمایا: تمہارے رب نے پانچ غیبوں كى جابیاں اپنے پاس ركھی ہیں، ان كو الله تعالىٰ كے سواكوكى (ازخود) نہيں جانتا،آپ مَنَا يُنْفِرُ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ میں نے كہا: بارسول الله مَنَا يُنْفِرُ وہ جابياں كيابيں؟ آپ مَنْ اللَّهُ مِنْ فرمایا: موت کاعلم لیعنی الله ہی جانتا ہے کہتمہاری موت کب آئے گی اوراس بات کوتم نہیں جانتے۔اورالله تعالیٰ جانتا ہےتم پر بارش کب برسے گی ،وہی تم مصیبت زدوں اور پریشان حالوں پررحمت کی برسات نازل فرما تا ہے،حضور مَثَالَتَیْزُم پھرمسکرادیئے اور فرمادیا:اللہ تعالی جانتاہے کہ تہاری آسانیاں اب قریب ہی ہیں،حضرت لقیط فرماتے ہیں: میں نے کہا: یارسول الله مثلی فیظم الله تعالیٰ آپ کو ہمیشه مسکرا تار کھے،آپ مُلَا تُنْظِم نے فرمایا: الله تعالیٰ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اور وہی جانتا ہے کہ تو کل کیا کرے گا، اورتم اس بات کوئیس جانتے ، اوراللہ تعالی قیامت کے (معین وقت اور معین) دن کو جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ بیجھی وکر کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: یارسول الله مَثَاثَةُ عَمْ ہم بھی وہی تچھ جانتے ہیں جو دوسرے لوگ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جولوگ ہماری تصدیق کوشلیم نہیں کریں گے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہماری نازیبا حرکوں ،اورمسلسل جنگجوئی اورخاندانی پس منظر کی وجہ ہے کوئی بھی ہماری بات ماننے کے لئے تیارنہیں ہے، آپ مَا اَنْ عَلَمْ نِے فرمایا تم لوگ کچھ دریر بہو گے پھرتمہارے نبی وفات یا جا کمیں گے، پھرتم کچھ دیر مزیدر ہوگے ، پھرایک جیخ سائی دے گی جس کی وجہ سے روئے زمین کا ہر ذی روح مرجائے گا، اوروہ فرشتے جوتمہارے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں(وہ بھی ختم ہوجا کیں گے۔ ) پھر زمین خالی ہوجائے گی پھرتمہارارب آسان کو بھیجے گا، وہ عرش کے نیجے سے موسلا دھار بارش برسائے گا،تہہارے رب کی قتم ہے روئے زمین پر ہرمقتول کی قتل گاہ اور ہر مدفون کی قبر کو کھول د باجائے گا جتیٰ کہاں کے سرکی جانب سے 19 کو میں 10 فاور 10 کا مؤاہ 11 کھی کو البیٹھ جائے گا ،اللہ تعالیٰ یو چھے گا: تم کتنی ویریباں

رہے ہو؟ وہ کہے گا: اے میرے رب میں گزشتہ کل یہاں آیا ہوں، وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے یہاں دفن ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزراہے۔ میں نے کہا: یارسول الله مَثَلَیْتِیْم جب ہواؤں کے چلنے سے ،بوسیدہ ہونے سے اور درندوں کے کھانے سے ہمارے اعضاء بكھر چكے ہوں گے تو اس كے بعداللہ تعالیٰ ہمیں كيے جمع فر مائے گا؟ حضور منافقة غ نے فر مایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ كی نعمتوں میں اس کی ایک مثال نہ سناؤں؟ زمین کے اوپر غبار چڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا: وہ تو مجھی بھی زندہ نہیں ہوگی۔ آپ مٹائیڈم نے فرمایا: پھراللد تعالیٰ اس پر بارش نازل فرما تا ہے ،اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ زمین سے باہرنکل آتے ہیں، وہ پینے کی ایک جگہ ہوگی اوراللہ کی قتم اِتمہیں یانی سے نکال کر جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے جڑی بوٹیوں کے نکالنے سے آسان ہے ، چنانچیتم قبروں سے اور اپنی اپنی قتل گاہوں سے نکل آ ؤگے ،کبھی تم اُس کی جانب دیکھوگے اور کبھی وہ تمہاری جانب دیکھیے گا۔ میں نے کہا: یارسول الله منافیظ مید کیسے ہوگا، وہ توایک ذات ہے جبکہ ہم سے پوری زمین بھری ہوگی ،ہم تواس کی جانب دیکھیں گے ، پر وہ ہماری طرف کیسے دیکھے گا؟ آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے اس کی بھی تنہیں ایک مثال دیتا ہوں، سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی ایک حچوٹی سی نشانی ہے ہتم لوگ ان دونوں کو ایک ہی کہتے میں دکھ سکتے ہواور یہ دونوں بھی تمہیں دیکھ سکتے ہیں اورتمہیں ان کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ،اللہ کی شم وہ ذات تمہیں دیکھے اورتم اس کو دیکھوأ س ذات کو اس پر زیادہ قدرت ہے بہ نسبت اس کے کہ جا نداورسورج تمہیں دیکھیں اورتم جاند اورسورج کو دیکھو۔ میں نے کہا: یارسول الله مَنْ اللَّهُ مَا ہے رب سے ملیں گے تو الله تعالی جمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ آپ مَنْ اللَّهُ أَس عَلَيْ تَمْ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے ہمہارے (نامہ اعمال کے )صفحات اس کے سامنے کھلے ہوں گے اورکوئی بھی چیزتم اس سے چھانہیں سکوگے تمہارارب اپنے ہاتھ میں ایک چلویانی لے گااور تمہاری جانب اس کے چھینٹے مارے گاتہہارے رب کی قسم ا برشخص کے چہرے پراس کا قطرہ پڑے گا۔مومن کا چہرہ بھی اس کے سفید کفن کی مانند ہوجائے گا،اور کا فر کا چہرہ کوئلہ کی طرح کالا ہوجائے گا، پھرتمہارے نبی واپس پلٹیں گے اور تمام نیک لوگ ان کے پیچھے ہوں گے ، یہ لوگ آگ کے ایک پُل بر سے گزریں گے اورا نگاروں کولٹاڑتے ہوئے''حس،حس'' کہتے ہوئے گزرجا کیں گے ، پھرتمہارارب فرمائے گا۔۔۔۔ پھر بیاوگ رسول کے حوض پر آئیں گے ، بہت بیاسے ہوں گے ،تمہارے رب کی قشم اہتم میں سے جوبھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا ، اس کے ہاتھ میں پیالاتھادیا جائے گا،وہ اس کو چلنے کی تھکاوٹ ہے، پیشاب اور یا خانے سے یاک کردے گا،سورج اور جا ند کو قید كروياجائے گاتم ان ميں سے كسى كوجھى و كيينبيں ياؤ كے، ميں نے كہا يارسول الله مَا اللهُ مَا اس دن مم (سورج اورجاندكى روشنى کے بغیر ) دکھے کیسے یا کیں گے؟ آپ مُناکھینِ نے فرمایا جیسے تم اس وقت دیکھ رہے ہو،ایسے ہی دکھائی دے گا، یہ اس دن کی بات ہے جب زمین ان کو روشن کردے گی اور پہاڑ اس کے سامنے آجائیں گے۔ میں نے کہا: یارسول الله سائی ہمیں گناہواں اورنیکیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ آپ مَنْ تَنْتُمْ نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب دس کے برابر ملے گا اورایک گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی ہوگایا معاف کردیا جائے گا۔ میں نے کہا: یارسول الله مَثَاثِیْزُم جنت اور دوزخ کیاہے؟ آپ مَثَاثِیْزُمْ نے فرمایا:تمہارے رب کی قسم ! جنت کے آٹھ درواز ہے ہیں ، ہر دو درواز وں کے درمیان گھڑسوار کی سترسال کی مسافت ہے ، اور دوزخ کے سات درواز ہے میں باس کرمجی میں وون وال کر امیں گرہ سول click on link for more books نے کہا: ان سول اللہ مُأَلِّقَةً كُم حذيق كي كون

کون سی چیزوں کی اطلاع مل سکتی ہے؟ آپ ملاقیام نے فرمایا: خالص شہد کی نہریں ہیں، وہاں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کاذا نقہ تبدیل نہیں ہوتا،اورشراب کی نہریں ہیں، جن میں ۔نشہ اورشرمندگی نہیں ہیں ہے۔اوروہ تبھی بھی خراب نہ ہواور پھل ہیں۔اور تیرے رب کی قتم اہم اس جیسی خیر نہیں جانتے ہو، وہاں پاکیزہ بیبیاں ہیں، میں نے کہا: یارسول الله مَثَالِثَيْرُمُ کیا وہاں یر ہارے لئے بیویاں بھی ہوں گی؟ آپ مَنَافِیَا نے فرمایا نیک مردوں کے لئے وہاں پر نیک بیویاں ہوں گی،اورتم وہاں ان سے اسی طرح لطف اندوز ہوگے جیسے دنیامیں ہوتے ہو، اوروہ تم سے لذت حاصل کریں گی ، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پیدائش کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا: یارسول الله مَثَلَیْظِم کیا جنت میں ہمارے درجات کی بیدائتہاء ہوگی؟ میں نے پھر کہا: یارسول الله منافیز میں کس بات پر آپ کی بیعت کروں؟ آپ منافیز نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا: اس بات پر کہتم نماز قائم کروگے، ز کو ۃ دوگے ،اورشرک سے بچوگے ،اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں گھبراؤ گے ، میں نے کہا: ہم ان میں سے جس کو چاہیں حلال سمجھ لیں، اور بندہ کا جرم اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا، آپ مُلِّاتِيْمُ نے فرمایا: مخصے اس کی اجازت ہے تواس میں سے جتنا حاہے ا پنے لئے حلال سمجھ لے اور تو جرم صرف اپنی ذات تک کر، ہم نے حضور مَنْ اللَّهُمْ کی بیعت کی اور واپس آ گئے ، آپ من اللهٰ ا فرمایا جمہارے رب کی قتم اید دونوں آ دمی ،سب سے زیادہ سیچ ہیں اوراول اور آخر میں الله تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں ،حضرت کعب طلاقۂ نے کہا: فلال کا بیٹا بنی بکر بن کلاب سے تعلق رکھتا ہے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سُلِیتیمُ ا نے فرمایا بنی منتفق ہیں۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا، میں نے پھر کہا یارسول الله منافیق ہم میں سے جولوگ زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے کیا ان میں ہے بھی کوئی شخص اچھا تھا؟ قریش خاندان ہے تعلق رکھنے والا ایک شخص بولا: تیراباب منتفق ووزخی ہے۔اس نے کہا: اس شخص نے تمام لوگوں کی موجود گی میں میرے باپ کے بارے میں جویہ گفتگو کی ،اس سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی ، میں یہ یو چھنا چا ہتا تھا کہ یارسول اللّٰدمَثَلَ ﷺ آپ کے والدین کا کیا معاملہ ہوا،کیکن میں نے سوچا تو اس سے ا جِها جملہ میرے ذہن میں آگیا میں نے کہا یارسول الله سائٹیؤ اور آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سائٹیؤم نے فرمایا: الله ک قتم! توجس قرشی یا عامری مشرک کی قبر کے پاس جائے تو کہنا: مجھے محمد مَثَلَ فِيرًا نے تیری جانب اس چیز کی خوشخبری دینے کے لئے بھیجا ہے جو تیرے لئے باعث نقصان ہو، تجھے چہرے اور پیٹ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔میں نے کہا: یارسول اللّٰه مَنْ اَنْ کے ساتھ کیساسلوک کروں؟ جبکہ وہ ایسے عمل اپنائے ہوئے ہوں جن کے بارے میں ان کا اپنا گمان بیہ ہوکہ اصل دین وہی ہے جس پر وہ خود عمل پیراہیں۔اوروہ خود کو نیک ویار َ ماسمجھتے ہوں ، آپ منگافی م مایا الله تعالیٰ ہرسات امتوں کے بعد ایک نبی بھیجتا ہے ، جس نے اپنے نبی کی اطاعت کرلی وہ ہدایت یافتگان میں سے ہوگااور جس نے اییے نبی کی نافر مانی کی وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔

اورامام مسلم الله نظال نبین کیا۔

8684 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُونِ، ثَنَا اَبُوْ عُتْبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ النُّهُ يَ، عَنْ عُرُوةَ دُرِ الذُّيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ كَطْعُ اللَّهُ طَنُهُا ۚ اَلَّا اللَّهَ عَالَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرَلًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ بِهِلْذِهِ الزِّيَادَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَلَى حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ بِهِلْإِهِ الزِّيَادَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَلَى عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، وَالْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِطُولِهِ دُونَ فَيْهُ " فَيْ الْعَوْرَاتِ فِيْهِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8684 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من المومنین حضرت عاکشہ بڑا فیا فر ماتی ہیں کہ رسول الله منگا فیا نے ارشاد فر مایا: لوگ قیامت کے دن نظے بدن ، نظے باکہ اور غیرمختون اٹھائے جا کیں گے ، ام المومنین حضرت عاکشہ بڑا فیا نے عرض کی: یارسول الله منگا فیا ہوگ کی شرمگا ہوں کا کیا ہے گا؟ آپ نگا فیا نے فر مایا: اس دن ہر خض الی مصیبت میں گرفتار ہوگا جو اس کو الی تمام چیزوں سے بے نیاز کردے گی۔ ہے گا؟ آپ نگا فیون نے فر مایا: اس دن ہر خض الی مصیبت میں گرفتار ہوگا جو اس کو الی تمام چیزوں سے بے نیاز کردے گی۔ کے ہمراہ نقل نہیں کی جہراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری مسلم میں ہونے دونوں نے عمروہ بن دینار اور مغیرہ بن نعمان کی وہ طویل روایات نقل کی ہیں جو انہوں نے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا فیاسے روایت کی ہے ،لیکن ان میں عورات کا ذکر نہیں ہے۔

8685 – آخُبَىرَنَا آبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، آنْبَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ آسِيدٍ، عَنْ آبِى الْلَهُ عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ آسِيدٍ، عَنْ آبِى الْلَهُ عَالِمِ بُنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ آسِيدٍ، عَنْ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ ذَرِّ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: حَلَّثِنِى الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ الْمُفَا وَالْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ر الله فَوْ مات بين كه مجھے صادق ومصدوق عليه الله بنايا ہے كه قيامت كے دن لوگ تين كروہوں ميں الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله

صعبح البخارى - كتباب الرقاق باب: كيف العشر - حديث:6172 صعبح مسلم - كتباب العِنة وصفة نعيسها واهلها باب فهاء الدنيا وبيان العشر يوم القيامة - حديث: 5211 من ابن ماجه - كتاب الزهد باب ذكر البعث - حديث:4274 السنن الصغرى - كتباب العِنائز البعث - حِديث: 2066 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب الرّهد ما ذكر فى زهد الانبياء وكلامهم

عليهم السلام - مسا ذكر عن نبينيا صلى الله عليه وسلم فى الزهد \* حديث:33726 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الجنائز \*

البعث - طُديث: 2185 مستند احبد بن حنيل - ` - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ُ حديث: 24062 البعجم الاوسط

للطبراني - باب الالف من اسه احد - حديث:50

click on link for more books

ہوگی اوراکی جماعت کے لوگوں کوفر شتے منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ہم نے کہا: اے ابوذر!ہم ان سب کو پہچانتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ان کی پشت ہی نہیں رہے گی۔ پشت پر مصیبت نازل فرمائے گاجس کی وجہ سے ان کی پشت ہی نہیں رہے گی۔

8686 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو آحُمَدُ بَنُ سَلُمَانَ بَنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا يَغَقُوبَ يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، وَعَلِيٌّ بَنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا بَهْزُ بَنُ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ اللهِ مَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بَنَ حَكِيمٍ بَنِ الْحَافِظُ وَاللَّفَظُ لَهُ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بَنَ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّرُنَ عَلَى اللهِ آيُنَ تَأْمُرُنِى؟ خِرُ لِى، قَالَ: فَنَحَا بِيَدِهِ نَحُو مُعَاوِيَةَ يُحَدِّرُ وَيَ وَعَلَى اللهِ آيَنَ تَأْمُرُنِى؟ خِرُ لِى، قَالَ: فَنَحَا بِيَدِهِ نَحُو الشَّامِ، فَقَالَ: إنَّكُمْ مَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ هَذَا حَدِيثً الشَّامِ، فَقَالَ: إنَّكُمْ مَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ هَذَا حَدِيثً الشَّامِ، فَقَالَ: إنَّكُمْ مَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ هَذَا حَدِيثً وَعَيْمُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحُرِجَاهُ . وَقَدْ رَوَاهُ آبُو قَزَعَةَ سُويَدُ بَنُ حُجَيْرٍ، عَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ رِوَايَةٍ بَهْزٍ عَلَى وَحَيْمٍ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحُرِجَاهُ . وَقَدْ رَوَاهُ آبُو قَزَعَةَ سُويَدُ بَنُ حُجَيْرٍ، عَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ رِوَايَةٍ بَهْزٍ عَلَى اللهُ مُتَامِعُ الْعَشَا مَامُونٌ لَا يَحْتَاجُ فِى رِوَايَةٍ إلَى مُتَامِعِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8686 - صحيح

﴿ بہر بن حکیم بن معاویہ اپنے والد ہے ، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: یارسول الله منگائی آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ آپ میرے لئے کوئی خطہ پندفرمائے ، راوی کہتے ہیں: آپ منگائی کی نیارسول الله منگائی آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ آپ میرے لئے کوئی خطہ پندفرمائے ، راوی کہتے ہوئے یہاں پرجمع نے اپنے ہوئے یہاں پرجمع کئے جاؤگے۔ یہ کہتے ہوئے ، آپ منگائی کی اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری کیائیہ اورامام مسلم کیائیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔اسی حدیث کو ابوقز عرسوید بن حجیر نے حکیم بن معاویہ سے بہر کی روایت کی طرح نقل کیا ہے ،لیکن بہر بھی مامون ہیں ان کی روایت کے لئے کسی متابع ک حاجت نہیں ہوتی۔

8687 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوْسَى، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ هَاهُنَا حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً، وَرُكْبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمْ، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ، وَعَلَى اللهِ، وَعَلَى اللهِ مَا يُعْرِبُ عَنْ اَحَدِكُمْ فَخِذُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ارشاد فرمایا: تم یہاں پر ننگے بدن ، ننگے پاؤ، پیدل اور سوار جمع کئے جاؤگے اور پھھلوگوں کو ان کے چہرے کے بل گھییٹ کر استان کی کا میں کہ میں کہ سول اللہ منگائی کے جاؤگے اور پھھلوگوں کو ان کے چہرے کے بل گھییٹ کر اور شاد فرمایا: تم یہاں پر ننگے بدن ، ننگے پاؤ، پیدل اور سوار جمع کئے جاؤگے اور پھھلوگوں کو ان کے چہرے کے بل گھییٹ کر اور تمہارے اعضاء میں لایا جائے گا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تمہارے منہ پر بٹی باندھ کی جائے گی اور تمہارے اعضاء میں

سب سے پہلے ران ظاہر ہوں گی۔

8688 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بَلُ السُّحَاقَ، أَنْبَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مَنْجَابُ بُنُ الْمُحَادِثِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ. كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَرَا: (يَوْمَ نَحُشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا) (مريم: 85) قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلَى الرَّجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ، وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْحَلَائِقُ اللَى مِثْلِهَا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْحَلَائِقُ اللَى مِثْلِهَا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْخَلَائِقُ اللّٰي مِثْلِهَا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْخَلَائِقُ اللّٰي مِثْلِهَا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ لَمْ تَنْظُرِ الْخَلَائِقُ اللّٰي مِثْلِهَا، وَاللّٰهُمُ الذَّهَبُ وَازِمَّتُهَا الزَّبَرُجِدُ فَيَقُعُدُونَ عَلَيْهَا حَتَى يَقُرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8688 - ليس بصحيح

﴾ ﴿ حضرت نعمان بن سعد بيان كرتے بيں كہ بم حضرت على بن ابى طالب رفائق كے پاس بيٹے ہوئے تھے، آپ نے يَوْمَ نَحْشُو اللَّهُ تَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًا) (مريم: 85)

پڑھی اور فرمایا: اللہ کی قتم! وہ اپنے قدموں پر چل کرمیدان محشر میں نہیں آئیں گے اور نہ ان کو چلا یا جائے گا، بلکہ ان کو جنتی سوار کر کے لایا جائے گا،اس جیسی سواری مخلوق نے بھی دیکھی ہی نہیں ہوگی ، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے، ان کی لگامیں زبر جدکی ہوں گی ، وہ ان کجاوں پر جلوہ گر ہوں گے جتی کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گے۔

🕀 🕀 بنه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ہوستہ اور امام مسلم ہواتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8689 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ اَبِي هَلالٍ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: قَرَاتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قُولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقُنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) (الأنعام: 94) فَقَالَتُ: يَا رَصُولَ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) (الأنعام: 94) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَاسَوْ آتَاهُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يُحْشَرُونَ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْاةِ بَعْضٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النِّسَاءِ ، وَلَا النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ اللهِ النِّسَاءُ اللهِ النِّسَاءُ اللهِ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ إِلَى النِّسَاءُ اللهِ النِسَاءُ اللهِ اللهِ عَلْ بَعْضُهُمْ عَنُ بَعْضِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8689 - فيه انقطاع

﴾ ﴿ عثمان بن عبدالرحمٰن القرظى بيان كرتے ہيں كه ام المونيين حضرت عائشہ رُخُوَانے رسول الله مَلَى عَيْمَ كے سامنے بيه آيت پڑھى

(وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (الانعام: 94)

'' بے شک تم ہمارے پاس ایلیے آئے جیساہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا ہوں ا

اورعرض کی بیارسول اللہ منگائی پردے کا کیا ہے گا؟ مرداورعورتوں کوا کٹھے جمع کیا جائے گا، یہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے رسول اللہ منگائی کے ارشادفر مایا: اُس دن ہر شخص کواپنی مصیبت بڑی ہوگی ،اس کوکسی اور چیز کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ مردعورتوں کی جانب اورعورتیں مردوں کی جانب نگاہ نہیں کریں گے ،سب ایک دوسرے سے اعراض کررہے ہوں گے۔

السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8690 - حَلَّنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، آنَبَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُكُيْرٍ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ اَبُو بَكُرِ بُنُ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَنْ يُحْشَوُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُويدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ عِنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَنْ يُحْشَوُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُويدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشُّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8690 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہائنے میں کہ رسول اللہ منگائی اِنظم نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں مزینہ کے دو چرواہوں کا حشر ہوگا، بیا ہے ریوڑکو ہا تکتے ہوئے مدینہ جارہے ہوں گے ، بیا وہاں پر وحثی جانوروں کو دیکھیں گے جب بیا ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچیں گے تواہیخ چہرے کے بل گر پڑیں گے۔

وَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَكْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَكْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، قَالَ الْعَالِي اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا

يَجِدَانِ فِيْهَا أَحَدًا، فَيَنْطَلِقَانِ حَتَّى يَأْتِيَا النَّنِيَّةَ فَإِذَا عَلَيْهَا مَلَكَانِ فَيَأْخُذَانِ بِأَرْجِلِهِمَا فَيَسْحَبَانِهِمَا اللَّيَ اَرْضِ الْمَحْشَرِ، وَهُمَا آخِرُ النَّاسِ حَشُرًا

هَاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8691 - إسحاق بن يحيى بن طلحة قال أحمد متروك

💠 💠 حضرت معبد بن خالد فرماتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے مسجد میں ایک بزرگ آ دمی کو دیکھا جو اینے كيروں سے جوكيں نكال رہا تھا۔ ميں نے اس كوسلام كيا ،اس نے ميرے سلام كاجواب ديا ، اور مجھے خوش آمديد كہا ،اور كہنے لگا: میں تیرے باپ کو جانتا ہوں ،وہ میرے ساتھ دمشق میں رہا کرتا تھا ،میں اور تیراباپ وہ پہلے شہسوار تھے جوعذراء (ملک شام کا ایک شہر ہے) کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں ابوسریحہ غفاری ، رسول الله مَثَاثِینِ کا صحابی ہوں ، میں نے کہا: آپ مجھے رسول الله مَثَاثِینِ کی کوئی حدیث سنا کیں گے؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے رسول الله منگالی کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ مزینہ قبیلے کے دوآ دمیوں کا سب سے آخر میں حشر ہوگا۔ یہ دونوں بہاڑ کے اُس بار سے بہاڑعبورکر کے واپس آرہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں کے جاننے کے مقامات پر آئیں گے۔ لیکن ہر جانب وحشی جانوروں کو پاکیں گے ، پیشہر کی جانب روانہ ہوں گے ، جب بید دونوں شہر کے قریب پہنچے گے تو سوچیں گے کہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کو کسی طرف انسان کا نام ونشان تک نظر نہیں آئے گا،ایک کہے گا: لوگ اپنی اپنی حویلیوں میں ہوں گے ، بہان کی حویلیوں میں داخل ہوکر دیکھیں گے لیکن وہاں بھی کسی کو نہ یا تئیں گے ،گھروں کے فرشوں پر لومڑیاں اور بلیاں ببیٹھی ہؤں گی ، دونوں کہیں گے: انسان کہاں چلے گئے؟ ایک کہے گا: شایدسب لوگ مسجد میں ہوں گے ، یہ دونوں مسجد میں آ جائیں گے لیکن یہاں پر بھی کوئی انسان ان کونظر نہیں آئے گا، یہ کہیں گے: لوگ کہاں چلے گئے؟ ایک کہے گا: شاید لوگ بازارمیں ہوں گے، یہ دونوں بازار میں آ جائیں گے ،لیکن یہاں پر بھی ان کوکوئی انسان نظرنہیں آئے گا،یہ چلتے ہوئے ثنیة الوداع تک آجائیں گے ، یہاں دوفر شتے ہوں گے ،وہ ان کو یاؤں سے پکڑ کر محشر کے مقام کی جانب لے جائیں گے ،یہ دو محشر کے سب سے آخری لوگ ہوں گے۔

الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقُمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّ مَعَكُمُ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُو جُ وَمَا جُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ كَفَرَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

هلذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " (ص:611)

الشيئة فرمات بين: جب بيرآيت

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ) (الحج: 1)

"ا الوكوالية رب سے ڈرو، بے شك قيامت كا زلزله بري چيز ہے " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا الميلة)

نبی اکرم مُنَافِیْم پرنازل ہوئی،اس وقت حضور مُنافِیْم ایک سفر میں سے، آپ مُنافِیْم نے بلند آواز سے صحابہ کرام کو کا طب کیا، صحابہ کرام خوافی آپ مُنافِیْم آپ مُنافِیْم نے فرمایا: کیا تم جانے ہوکہ وہ دن کون سا ہوگا جب اللہ تعالی حضرت آ دم علیہ اسے گا: اے آ دم اُسٹیے اور ہزار میں سے ۱۹۹۹ لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیجئے۔ یہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری ، نبی اکرم مُنافِیْم نے فرمایا: کھرو، قریب ہوجاؤ اورخوش ہوجاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہو جان ہو باقی امتوں میں تمہارا تناسب اتنا ہی ہوگا جیسے اونٹ کے بہلومیں بل ، یاکس جانور کی ٹا نگ پر داغ۔ کیونکہ تمہارے ساتھ دوالی مخلوقیں یا جوج اور ماجوج ہوں گی جوجس قوم کے ساتھ شامل ہوجا کیں ان کوکٹیر کردیتے ہیں، فیز جو جنات اور انسان حالت کفرییں مرے ہوں گے ان کوبھی تمہارے ساتھ ہی شامل کیا جائے گا۔

الم الم بخارى الم بخارى الم المسلم مِينة كم معيارك مطابق صحيح الاسناد بها ليكن شيخين مِينة في اس كوفل نهيس الم الميار

8693 - وَقَدُ اَخُبَرَنَاهُ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، فَسَاقَ الْحَدِيْتُ عِنْدَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، فَسَاقَ الْحَدِيْتُ عِنْدَنَا عَيْرُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى فِى آخِرِهِ: هِذَا الْحَدِيْتُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحُفُوظٍ عَنْ الْمَحْفُوظِ عَنْ الْمَحْفُوظِ عَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَنَا حَدِيْتُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

﴿ ﴿ ﴿ محد بن اسحاق نے محد بن یجیٰ کے واسطے عبدالرزاق سے بیر حدیث روایت کی ہے، اس کے آخر میں کہا محد بن کی نے کہا ہے کہ بن کی نے کہا ہے کہ بن کہا ہے۔ کی نے کہا ہے کہ بیر حدیث ہمارے نزدیک قادہ کی وہ حدیث محفوظ ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک قادہ کی وہ حدیث محفوظ ہے جوانہوں نے حسن کے واسطے عمران بن حصین سے روایت کی ہے۔

8694 - حَدَّثَنَا بِهِ عَبُدُ الصَّمَدِ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، فَقَدُ حَكَمَ إِمَامُ الْآثِمَّةِ مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ، وَمُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَ لَكُمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ، وَمُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا فِى هَلْهِ التَّرْجَمَةِ حَرُفًا، وَذَكَرَا اَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسُمَعُ مِنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَقَدُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِى عِنْدِى اَنَّ الْحَسَنَ قَدُ سَمِعَ مِنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8692 - على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ عبدالصمد نے ، ہشام کے واسطے سے قادہ سے ،اورانہوں نے حسن سے روایت کی ہے ، امام الائمہ محمد بن یکی ذالی بڑا تیز نے اس ( کی صحت ) کا فیصلہ کیا ہے ، امام محمد بن اساعیل بخاری ہے اورامام مسلم بن حجاج ہے اس ترجمہ میں ایک حرف بھی بیان نہیں کیا اور کہا کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع نہیں کیا ،اورامام حاکم کہتے ہیں: ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ حسن نے عمران بن حصین سے ساع کیا ہے۔

8695 - وَقَدُ حَدَّثَنَا بِالْحَدِيْثِ عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، آنُهَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمِعْنَى آبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْسٍ رَضِى الْلَهِ عَنْهُ فَ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْسٍ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسِيْرٍ وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ اصْحَابِهِ السَّيرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ صَوْتَهُ: (يَا آيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ) (الحج: 1) قَرَا آبُو مُوسَى إلى قَوْلِهِ: (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) (الحج: 2) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ اصْحَابُهُ حَتُوا الْمَطِيّ، وَعَرَفُوا اللهِ عِنْدَ قُولٍ يَقُولُهُ: (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ) (الحج: 2) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ اصْحَابُهُ حَتُوا الْمَطِيّ، وَعَرَفُوا اللهِ عَلْهُ وَيُسْولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: " ذَاكُمُ يَوْمَ يُنَادِى آدَمُ فَيْنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَقُولُ اللهُ عَلَهُ وَاللهِ صَلّى النَّارِ وَوَاحِدًا فِى الْجَنَّةِ "، فَٱبُلُسَ اصْحَابُهُ عَنْدَوْلُ اللهِ صَلَّى النَّا وَوَاحِدًا فِى الْجَنَّةِ "، فَٱبُلُسَ اصْحَابُهُ وَسُلْمَ اللهِ عَلْهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسُلَمَ اللهِ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهِ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَعْمَلُوا وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَيَعْوَلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴾ ﴿ وَآده روایت کرتے ہیں کہ حسن نے عمران بن حصین کا یہ بیان قال کیا ہے (آپ فرمانے ہیں) میں ایک سفر میں رسول الله مثل ایک بیار آواز سے بیآیتیں پڑھیں رسول الله مثل ایک ایک سفر کئے ، حضور مثل ایک نیز کی نیز کی ایک سفر میں کی ایک میں ایک سفر میں کیا آیگا النّاسُ اتّفُوا رَبّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ

''اے لوگو!اپنے رب سے ڈروبیٹک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا ہوں ہے'') حضرت ابوموی نے میں میں بہت میں اللہ م

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد

تک پڑھا، جب صحابہ کرام نے حضور مل اللہ کی آواز سی ،تو سواریاں بھا کر آپ مل اللہ اور ہے ، جب سب لوگ قریب آئے ، جب سب لوگ قریب آئے تو حضور مل اللہ اوراس کا رسول قریب آئے تو حضور مل اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں ،حضور مل اللہ تعالی ان کو ندادے گا، بہتر جانے ہیں ،حضور مل اللہ تعالی ان کو ندادے گا، ابتر جانے ہیں ،حضور مل اللہ تعالی ان کو ندادے گا، اور فرمائے گا: اے آدم ہر ہزار میں سے ۱۹۹۹ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دو، اورایک آدمی جنت میں بھیج دو، یہ بات صحاب click on link for more books

کرام بخالیہ کے دلوں پر بہت شاق گذری، سب کے چہرے ہے بنسی اور مسکراہٹ غائب ہوگئی، جب رسول اللہ من اللہ ہوگئے اپنے صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا: جان لو، خوش ہوجاؤ، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تہہارے ساتھ یا جوج و ماجوج دوالی مخلوقیں ہوں گی کہ یہ جس کے ساتھ ہوں گے اس کو کثیر کردیں گے، اور تہہارے ساتھ فوت شدہ انسان اور جنات بھی ہوں گے ، یہ من کر پچھلوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیئے، حضور سی تی تھرفہ مایا جان لو مخوش ہوجاؤ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دوسری امتوں میں تمہارا تناسب ایسے ہی ہوگا جیسے اونٹ کے پہلومیں تل یا کسی جانور کی ٹانگ میں داغ۔

اسعید بن ابی عروبہ نے بھی اسی طرح میر صدیث قادہ سے روایت کی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

8696 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ مُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدَانَ السَّعْدِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَدِ اللهِ مُحَمَّدُ مُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ قَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، وَهِ شَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوهِ، وَقَدْ رَوَيْنَا هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبُدِ اللهِ مِنْ عَبُدِ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ

﴿ ﴿ سعید بن ابی عروبه اور ہشام بن ابی عبدالله نے قادہ کے واسطے سے حسن سے روایت کیا ہے کہ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول الله علی ہے ہم اہ ایک سفر میں تھے ، اس کے بعدانہوں نے مفصل حدیث نقل کی ہے ، اور ہم نے بیر حدیث حضرت عبدالله بن عباس الله کے حوالے ہے بھی نقل کی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے )

8697 حَدَّقَنَاهُ الشَّيْحُ اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بِنُ سَادَانَ الْجَوْهَرِئُ، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ اَسُولُ اللهِ ثَنَا عَبَادُ بِنُ الْعُوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بِنِ حَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْاَيَةَ وَعِنْدَهُ اَصْحَابُهُ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ رَلُولَةَ السَّاعَةِ شَىء عطيم) والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْاَيَةِ، فَقَالَ: هَلْ تَدُرُونَ آئُ يَوْمٍ ذَاكَ ؟ قَالُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَغَلَمُ، قَالَ. " ذَاكَ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: قُمُ فَابُعَثُ بَعْتُ النَّارِ – اَوْ قَالَ: بَعْنَا إِلَى النَّارِ – فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مِنْ كُمْ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ الْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَسَعَمَ اللهُ لِآذَمَ: قُمُ فَابُعِينَ اللهُ عَلَيْهِ مُ الْكَابَةُ وَالْحُرُنُ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَ الْكَابَةُ وَالْحُرُنُ، فَقَالَ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ " فَشَىقَ ذَلِكَ عَلَى الْقُومِ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الْكَابَةُ وَالْحُرُنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارُجُو اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَقُرِحُوا، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارُجُو وَ اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَقُرِحُوا، فَقَالَ النَّبِي مَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8697 - صحيح

الله عبدالله بن عبدالله بن عبال الله في المجتنب المجام المجتنب المجتنب المجتنب المجتنب المجتنب المجتنب المجتنب المجتب

# : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ)

''اے لوگو!اپ رب ہے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی خت چیز ہے'' ( ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا ہُرہ ہیں۔

یہ آیت آخر تک پڑھی پھر فر ہایا: تم جانے ہو، یہ کس دن کی بات ہور ہی ہے؟ صحابہ کرام ڈنگیز نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ مُنگیز نے فر مایا: یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالی حضرت آدم ملینا سے ۱۹۹۹ لوگوں کو دوز خیس کو دوز خیس بھتے دیجے ، آدم ملینا پوچھیں گے کہ یااللہ کتنے لوگوں کو؟ اللہ تعالی نے فر مایا: ہزار میں سے ۱۹۹۹ لوگوں کو دوز خیس اورا یک کو جنت میں بھتے دو، یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری ،سب پریشان اور مگین ہوگئے ، رسول اللہ منگریز کے فر مایا: عمل کرو، اورخوش ہوجاؤ، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا ایک حصہ ہوگے ، پھر صحابہ کرام خوش ہوگئے ، نبی اکرم منگریز کی فر مایا: عمل کرو، اورخوش ہوجاؤ، کیونکہ تمہارے اندریا جوج اور ماجوج دو ایس مخلوقیں ہیں، کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہوجائی ہیں ان کو کثیر کردیت ہیں، اور باقی لوگوں میں تمہاراتناسب ایسے ہی ہوگا جسے اونٹ کے پہلومیں تل، یا کسی جانور کی ٹانگ میں داغ۔ اوروہ (جنت میں جانے لوگوں میں تمہاراتناسب ایسے ہی ہوگا جسے اونٹ کے پہلومیں تل، یا کسی جانور کی ٹانگ میں داغ۔ اوروہ (جنت میں جانے والا) ہزارواں حصہ میری امت ہی ہوگا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8698 – حَـدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَا: ثَنَا مَهْدِيٌّ بُنُ مَيْمُونِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي يَعْقُونَ، عَنْ بِشُو بُنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ، قَىالَ: وَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اعْظَمَ آيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ أَكْمَرَمَ خَلِيقَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَايُنَ الْمَلاثِكَةُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَىَّ وَضَحِكَ وَقَالَ: " يَمَا ابْنَ آخِي هَلْ تَدْرِى مَا الْمَلاثِكَةُ؟ إنَّمَا الْمَلاثِكَةُ خَلْقٌ كَخَلْقِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ الَّذِي لَا يَعْصِى اللَّهَ شَيْئًا، وَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ ، وَإِنَّ النَّارَ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَتَ اللَّهُ الْخَلِيقَةَ أُمَّةً أُمَّةً وَنَبِيًّا نَبِيًّا خَتَّى يَكُونَ آخُمَدُ وَأُمَّتُهُ آخِرُ الْأُمَمِ مَرْكَ رَّا، قَالَ: فَيَقُومُ فَيَتْبَعُهُ أُمَّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، ثُمَّ يُوضَعُ جِسُرُ جَهَنَّمَ فَيَأْخُذُونَ الْجِسُرَ فَيَطْمِسُ اللَّهُ اَبْصَارَ اَعْدَائِدِ فَيَتَهَافَتُونُ فِيْهَا مِنْ شِمَالٍ وَيَعِينِ وَيَنْجُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ فَتُورِّيهِمْ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عَلَى يَمِينِكِ عَلَى يَسَارِكِ حَتَّى يَنْتَهِى إلى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُلْقَى لَهُ كُرْسِيٌّ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: اَيْنَ عِيْسِي وَأُمَّتُهُ؟ فَيَقُوْمُ فَيَتْبَعُهُ أُمَّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا فَيَأْخُذُونَ الْجِسْرَ فَيَطْمِسُ اللَّهُ ٱبْصَارَ اَعْدَائِهِ فَيَتَهَافَتُونَ فِيْهَا مَنْ شِمَالِ وَيَمِينِ، وَيَنْجُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ فَتُورِيهِمُ مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ عَلَى يَمِينِكَ عَلَى يَسَارِكَ جَتَّى يَنْتَهِيَ إلى رَبِّهِ فَيُلْقَى لَهُ كُرْسِيٌّ مِنَ الْحَانِبِ الْاخَرِ، قَالَ: ثُمَّ يَتَّبِعُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالْاَمَمُ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُهُمُ نُوحٌ رَحِمَ اللَّهُ نُوحًا هَـٰذَا حَدِيْتُ صَبِحِبُحُ الْاسْنَادِ وَلَعُكُو عِنَاهُ لِآلُكُمُ اللَّهِ فَيْ عَلْمَ اللَّهِ بُنَ سَكُامِ عَلَى تَقَدُّمه في مَعُرفة

قَدِيمَةٍ مِنْ جُمُلَةِ الصَّحَابَةِ، وَقَدُ اَسْنَدَهُ بِذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاللهُ اَعْلَمُ (التعليق – من تلخيص الذهبي)8698 – صحيح

الله بن سلام فرماتے ہیں: ہم جمعہ کے دن مسجد میں بیٹے ہوئے تھے،حضور مُنَاتِیْمُ نے فرمایا: ونیا کے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن جمعہ ہے ، اس دن میں آ دم علیلا کی تخلیق ہوئی اوراسی دن قیامت قائم ہوگی ، اور زمین پر الله تعالی کے سب سے کریم خلیفہ ابوالقاسم مَنْ اللَّهُ مِن عبدالله بن سلام کہتے ہیں: میں نے کہا: الله تعالی آپ پر رحمت فرمائے، فرشتے کہاں ہیں؟ آپ ما تی اللہ میری طرف دیکھ کرمسکرادیے، اور فرمایا: اے میرے جیتیج! کیاتم جانتے ہوکہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آسان ،زمین ، ہوا، بادل اور دوسری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتی ،ان کی طرح فرضتے بھی ایک مخلوق ہیں ، اور جنت آ سانوں میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے ، جب قیامت کا دن ہوگا ،اللہ تعالیٰ ایک ایک امت کے ساتھ ایک ایک نبی کواٹھائے گا جتی کہ احمر جتنی مُنَائِنَا اوران کی امت سب سے آخر میں آٹھیں گے ، پھر نبی آٹھیں گے اوران کے ہمراہ ان کی نیک وبد ساری امتیں بھی اٹھیں گی ، پھرجہنم پر بل بچھایا جائے گا، وہ بل کو پکڑ لیں گے ،اللہ تعالیٰ اینے دشمنوں کی آ تنکھیں سلب کرلے گا، وہ دا کیں با کیں ہاتھ ماریں گے اورآ گ میں گریں گے ، نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کواورآ پ کے طفیل تمام نیک لوگوں کونجات ملے گی ، پھرفر شتے ان سے ملا قات کریں گے ،فر شتے ان کی جنت کی منازل ان کے دائیں بائیں دکھا ئیں گے حتی کے حضور مَثَاثِیْا اینے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ کواللہ تعالیٰ کی کرسی کے دائیں جانب بٹھایا جائے گا، پھرایک منادی ندادے گا: عیسیٰ علینیا اوران کی امت کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علینیا آٹھیں کے اوران کی امت کے تمام نیک اور برے لوگ بھی ان کے ہمراہ اٹھیں گے، یہ بھی بل پر سے گزریں گے ،اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی آئکھیں بھی سلب کر لے گا، یہ بھی وہاں پر دا ئیں بائیں ہاتھ مارتے بھریں گے ، ان کے نبی اوران کے نیک امتیوں کونجات ملے گی ، پھر فرشتے ان سے ملاقات کریں گے ،اوران کی جنت کی منازل ان کے دائیں بائیں چھیا ئیں گے حتیٰ کہ وہ نبی مالیٹا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے ان کے لئے دوسری جانب کرسی رکھی جائے گی ، پھراس کے بعد دیگرانبیاء کرام اوران کی امتیں آتی رہیں گی ، اورسب سے آخر میں حضرت نوح ملیلا ہے 'اللہ تعالیٰ نوح ملیلا پر رحم فرمائے۔

ﷺ بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَدُ اورامام سلم مُیسَدُ نے اس کوفل نہیں کیا۔ بیرحدیث موقوف نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن سلام کا شارصحا بہ کرام میں ہوتا ہے اور کئی مقامات پران کی روایات رسول اللہ منابی کی سے صرح ذکر کے ساتھ بھی موجود ہیں۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8699 - إسناده قوى

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس اللها کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بیآیت بڑھی

(يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا) (الفرقان: 25)

''اورجس دن بھٹ جائے گا آسان بادلوں سے اورفر شتے اتارے جائیں گے پوری طرح'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

اور فرمایا: دنیا کا آسان کھٹ جائے گا، اور ہرآسان سے فرشتے اتریں گے،آسانِ دنیا کے فرشتے بھی اتریں گے، ان کی تعدادزمین کے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ ہے، زمین والے ،ان سے بوچھیں گے: کیاتمہارے اندر ہمارارب بھی موجودہے؟ وہ کہیں گے: نہیں۔

پھر دوسرے آسان والے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے آسان والوں اور دنیا کے تمام جنات اور انسانوں سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے پوچھیں گے: کیاتمہارے اندر ہمارارب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔

یر تیسرے آسان والے فرشنے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے آسان کے فرشتوں اورزمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر چوشے آسان والے فرشنے نازل ہولی احکام این کی اتعدادہ پہلے دوروں اور تیسرے آسان کے فرشتوں اورزمین کے پھر چوشے آسان والے فرشنے نازل ہولی اورزمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے: نہیں ۔

پھر پانچویں آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے ، تیسرے اور چوتھے آسان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔

پھر چھٹے آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ،دوسرے ،تیسرے ،چوتھے اور پانچویں آسان کے فرشتوں اورزمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے :نہیں۔

پھر ساتویں آسان والے فرشتے نازل ہوں گے ، ان کی تعداد پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، چوشے، پانچویں اور چھٹے آسان کے فرشتوں اور زمین کے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی ، زمین والے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر ہمارارب موجود ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔

پھر کروہین فرشتے نازل ہوں گے ان کی تعدادساتوں آسانوں کے فرشتوں اورزمین کے تمام جنات اورانسانوں سے زیادہ ہوگی۔اورجوفرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں،ان کے سینگ بھی ہیں اورکھر بھی ہیں جیسا کہ جنگلی گائے کے سینگ اور کھر ہوتے ہیں،پھرحضور منگا ہی گائے ان کے دوقدموں کے درمیان کی مسافت بتائی، ان کے قدم کے تلو ہے سے شخنے تک کی مسافت پانچ سوسال کی مسافت ہے اوران کے شخنے سے گھنے تک پانچ سوسال کی مسافت ہے اور گھنے سے ناک تک پانچ سوسال کی مسافت ہے اوراس کی ہنلی سے اس کے تھن تک پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

ﷺ اس حدیث کے تمام راوی مجتم بہ (ان کی روایات سے استدلال کیا گیا) ہیں، سوائے علی بن زید بن جدعان قرشی کے۔ یہ حدیث اگر چہ حضرت عبداللد بن عباس بھا تک موقوف ہے لیکن بہت پسندیدہ حدیث ہے۔

8699 – آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعُتُ ابًا اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بُنَ يَرِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، رَضِى شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ تَلَا (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) (إبراهيم: 48) ، قَالَ: اَرْضٌ كَالْفِضَّةِ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يُسْفَكُ فِيْهَا اللهُ عَنْهُ تَلَا (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) (إبراهيم: 48) ، قَالَ: اَرْضٌ كَالْفِضَةِ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ يُسْفَكُ فِيْهَا دَمْ وَقِيلَ عَنْ اَبِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ قِيَامًا، ثُمَّ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ وَقِيلَ عَنْ اَبِي السَحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8699 – إسناده قوی ﴿ ﴿ ﴿ حَفْرَت عِبِرَاللّٰهِ بِنَ مُسْعُود بِنَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَبِرَاللّٰهُ بِنَ مُسْعُود بِنَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَيْ اللّلْمُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰ لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِي مِنْ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِي مِنْ اللّٰهُ وَلِمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

و جس دن بدل دی جائے گی زمین ،اس زمین کے سوا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں یہ

پھر فر مایا: زمین ایک صاف ستھرے سفید انڈے کی مانند ہوگی ،اس میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا گیا تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا گیا تھا ، پکارنے والا ان سب تک اپنی آواز پہنچائے گااوروہ ایک ہی نگاہ میں سب کو دیکھے گا،سب لوگ ننگے یاؤں اور ننگے بدن کھڑے ہول گے ،سب اپنے پینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔

8700 – آخُبَرَنَاهُ آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُسُعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْرَائِيلَ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنَ مَيْمُونِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (إبراهيم: 48) قَالَ: آرْضٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَهُمُ يُعْمَلُ فِيهَا بِخَطِينَةٍ يَسْمَعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ كَمَا خُلِقُوا حَتَّى لَلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ووجس دن بدل دی جائے گی زمین ،اس زمین کے سوا' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مینید)

پھرفر مایا: زمین ایک صاف ستھرے سفید انڈے کی مانند ہوگی ،اس میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا گیا ،اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کیا گیا تھا ، پکارنے والا ان سب کواپنی آواز سنادے گااوراس کی نظر سب پر برابر پہنچے گی ،سب لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن کھڑے ہوں گے ،سب لوگ اپنے پینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔

8701 – آخبَرنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصُلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُسَمَّدُ الْارْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لِبَشَرٍ مَنْ يَنِى آدَمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُسَمَّدُ الْارْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدًّا لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لِبَشَرٍ مَنْ يَنِى آدَمَ اللَّهِ مَا وَلَى النَّاسِ فَاجِرُ سَاجِدًا ثُمَّ يُؤْذَنُ لِى فَاقُولُ : يَا رَبِّ اَخْبَرَنِى هَذَا – لِجَبُويُلَ وَهُو عَنْ يَسَعِينِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ مَا رَآهُ جِبُويُلُ قَبْلَهَا قَطُّ – آنَّكَ اَرْسَلْتَهُ النَّى، قَالَ وَجِبُويُلُ سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولُ يَسَعِينِ الرَّحْسَنِ وَاللَّهِ مَا رَآهُ جِبُويُلُ قَبْلَهَا قَطُّ – آنَّكَ اَرْسَلْتَهُ النَّى، قَالَ وَجِبُويُلُ سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولُ لَا يَسَعِدُ اللَّهُ عَلَى الشَّفَاعَةِ فَاقُولُ : يَا رَبِّ عِبَادُكَ عَبَدُوكَ فِى اَطُرَافِ الْارْضِ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ دُ

هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَقَدْ اَرْسَلَهُ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، اَمَّا حَدِيْتُ يُونُسَ (ص:615) click on link for moré

﴿ حضرت جابر رہ اللہ معالیٰ کے جیں کہ رسول اللہ معالیۃ کی جانی ایٹ استان کے قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے پھر مجھے بلایا جائے گا،

زمین سمیٹ دی جائے گی ، اور میصرف اتنی رہ جائے گی جتنی ایک انسان کے قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے پھر مجھے بلایا جائے گا،

میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پھر مجھے اجازت ملے گی ، میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا اور عرض کروں گا: اپ میرے رب مجھے اس شخص نے بتایا تھا، (حضرت جبر میں امین طائیہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے ، اور اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے ان کو بھی نہیں دیو کھا تھا) کہ تونے اس کو میری جانب بھیجا ہے ، حضرت جبر میں امین طائیہ الکل خاموش کھڑے ہوں گے اور کوئی جو ابنیں دیں گے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس نے آپ سے بچ کہاتھا ، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی ، میں اور کوئی جو ابنیں دیں گے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس نے آپ سے بچ کہاتھا ، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی ، میں کہوں گا: اے میرے رہ ، یہ مقام محمود ہوگا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم بھیلیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اوراس حدیث کو زہری ہے۔ سے روایت کرنے میں بونس بن میزیداور معمر بن راشد نے ارسال کیا ہے۔

8702 - فَحَدَّثُنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ الْحَرِيْنُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يُسَمِّهِ آنَّ الْآرْضَ تُمَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ ذَكِرَ الْحَدِيْتُ بِنَحُوهِ، وَاَمَّا حَدِيْتُ مَعْمَرِ

﴿ ﴿ حضرت على بن حسين ايك أبل علَم كے حوالے سے بيان كَرتے ہيں (آپ نے اس اہل علم كا نام ذكر نہيں كيا) كه قيامت كے دن زمين سميٹ دى جائے گى،اس كے بعد سابقہ حديث كي مثل حديث بيان كى۔

حضرت معمر سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

8703 - فَاخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنُعَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُمَدُّ الْاَرُضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُمَدُّ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8701 - على شرط البخاري ومسلم

8704 – 370 حَدَّلَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، آنُبَا آبُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، آنَ آبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ آنَهُ، سَمِعَ عُقْبَةَ بَنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، سَمِعَ عُقْبَةَ بَنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: تَدُنُو الشَّمْسُ مِنَ الْاَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: تَدُنُو الشَّمْسُ مِنَ الْاَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إلى نِصُفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إلى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ اللهِ عُرَقُهُ اللهَ عُرَقُهُ اللهَ عُرَقُهُ اللهَ عُرَقُهُ اللهَ عُرَقُهُمْ مَنْ يَبُلُغُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْحَرَارُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرَامُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُ اللهُ الْمُعْ مَنْ يَبُلُغُ اللهُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرُامُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الْعُرَامُ اللهُ الله

وَسَـطَ فِيْـهِ وَاَشَـارَ بِيَـدِهِ فَـاَلْجَمَهَا فَاهُ، رَايُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنُ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ اِشَارَةً فَامَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَاسِهِ مَنْ غَيْرِ اَنْ يُصِيبَ الرَّاسُ دُوَّرَ رَاحَتَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8704 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی وَالنَّوْ وَاتِ بِیں کہ رسول اللّه مَالَیْ اِیْدَ اسْاد فرمایا: سورج زمین کے بالکل قریب آجائے گا، لوگ لیسنے میں شرابور بول گے ، کسی کا پیپنہ اس کے مخنوں تک ہوگا، کوئی آدھی پنڈلی تک لیسنے میں وُوبِ بول گے ، کچھ لوگوں کا پیپنہ سینے تک ادر پچھ کا کندھوں تک ہوگا، بعض کا پیپنہ گفتنوں تک اور پچھ کا کندھوں تک ہوگا، بعض کا پیپنہ گردن تک ہوگا، پھر آپ مَنْ اُلَیْ اِیْ اِیْ منہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: پچھلوگوں کو یہاں تک پیپنہ آرہا ہوگا، اوراس کا پیپنہ اس کے منہ میں پڑرہا ہوگا، میں نے رسول الله مَالَیْ اِیْ کو یوں دیکھا، پچھلوگ ایسے ہوں گے جو اپنے لیسنے میں وُوب کی پیپنہ اس کے منہ میں پڑرہا ہوگا، میں نے رسول الله مَالِیْ اُلِیْ کو یوں دیکھا، پچھلوگ ایسے ہوں گے جو اپنے لیسنے میں وُوب کی ہوں گے، پھر آپ مَالیا اور ہاتھ سرکو نہ کی اردگرد گھماتے ہوئے اپنی تھیلی کو دائیں اور ہا کمیں گھمایا اور ہاتھ سرکو نہ لگنے دیا۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مِیشد اورامام مسلم مِیشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8705 – آخبرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو فَكَابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَلَسْتُ اللَّى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَآبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يُلْحِمُ الْعَرَقَ النَّاسَ فَقَالَ آحَدُهُمَا: اللَّي شَحْمَةِ أُذُنيَّةِ، وَقَالَ الْاخَرُ: يُلْحِمُهُ، فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ بِاصْبَعِهِ تَحْتَ شَحْمَةِ أُذُنيَةٍ، وَقَالَ الْاخَرُ: يُلْحِمُهُ، فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ بِاصْبَعِهِ تَحْتَ شَحْمَةِ أُذُنيَةٍ، وَقَالَ الْاخَرُ: يُلْحِمُهُ، فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ بِاصْبَعِهِ تَحْتَ شَحْمَةِ أُذُنيَةٍ، وَقَالَ الْاخَرُ: يُلْحِمُهُ، فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ بِاصْبَعِهِ تَحْتَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8705 - صحيح

﴿ ﴿ سعید بن عمیر بیان کرتے ہیں: میں جمعہ کے دن حضرت عبداللہ بن عمر بھی اور حضرت ابوسعید خدری رہا تھے کے باس میں ہوئے ہوئے سناہ کہ لوگ اپنے بینے میں ڈوب رہے میں ہواتھا ،ان میں سے ایک نے کہا: میں نے رسول اللہ مالی تی کہا اور دوسرے نے کہا: ڈوبا ہوا ہوا ہوگا ، حضرت عبداللہ بن عمر جڑھی نے کان کی لوک مینے ہاتھ رکھ کر فرمایا: یہاں تک۔

حديث: 8704

صحيح ابن حبان " كتساب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة " ذكر الإخبار عن وصف تباين الناس فى العرق فى يوم القيامة - حديث:7437 مستند احبد بن حنبل - مستند الشاميين حديث عقبة بن عامر الجهنى عن النبى صلى الله عليه ما - حديث 17131: من الدورات Click on link for more books السناد ہے ہیں ہے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِناللہ اور امام سلم مِناللہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8706 – اَخُبَرَنَا اَبُوُ الْفَصُٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، اَنْبَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيُحْبَسُ اهُلُ الْجَنَّةِ بَعُدَمَا يُجَاوِزُونَ الصِّرَاطَ عَلَى قَنْطَرَةٍ فَيُؤْخَذُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ بَعْضٍ مَظَالِمُهُمُ الَّتِى تَظَالَمُوهَا فِى الدُّنيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ فِى دُحُولِ الْجَنَّةِ فَلَاحَدُهُمُ اَعُرَفُ بِمَنْزِلِهِ بَعْدَمَا يُعَلِي اللهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ: مَا يُشْبِهُ إِلَّا اهْلَ فَتَادَةُ: قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ: مَا يُشْبِهُ إِلَّا اهْلَ عُمُعَةٍ انْصَرَفُوا مَنْ جُمُعَتِهِمْ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8706 - صحيح

﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ ان کے بین کہ نبی اکرم مکا انٹیا نے ارشاد فرمایا: پلصراط سے گزرنے کے بعدایک مقام پر جنتیوں کوروک لیا جائے گا، اور دنیا میں کئے گئے ظلم وزیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا، جب سب لوگ پاک صاف ہوجائیں گے تب ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، اور ہر جتنی جنت میں اپنے مقام کواس سے بھی زیادہ پہچا تناہوگا جتنا دنیا میں وہ اپنے گھر کو پہچا نتا ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رفیاتی نے فرمایا: ان کواس بات سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جیسا کہ کچھلوگ جمعہ پڑھنے گئے ہوں اور وہ جمعہ پڑھ کراب واپس آگئے ہوں۔ (اتنی دریمیں کوئی شخص اپنا گھر تو بھول نہیں جاتا)

الاسناد بين كي الاسناد بين امام بخارى مُعَيِّقة اورامام سلم مُعَيِّلة في السكونقل نهيل كيا-

8707 - حَدَّقَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَّمِ، اَنْبَا ابُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَمَا يُحْمَعُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8707 - صحيح

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص والفها فرمات مين: رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمْ نَهِ بِيرَ بِيتِ براهي

يَوْمَ يَقُونُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين: 6)

'' جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھٹر ہے ہوں گئ' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں یہ اللہ علیہ وزیرہ

پھر فر مایا: وہ وقت کیسا ہوگا، جب اللہ تم سب کو اس طرح جمع کرلے گا جیسا کہ ترکش میں چلے ، یے ممل پچپاس ہزارسال جاری رہے گا، (اس پورے عرصے میں) اللہ تعالیٰ تمہاری جانب زگاہ نہیں فر مائے گا۔

🚭 🕃 بیرحدیث صحیح الا سنا دیے لیکن امام بخاری مجتلت اورا مام سلم میشانید نے اس کوفل نہیں کیا۔

8708 – اَخْبَونَا اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و اللَّمْثِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَنْجَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَوَلَتُ هٰذِهِ اللهُ وَهٰذِهِ السَّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ الشُّورَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ الشُّهِ وَسَلَّمَ: (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ الشُّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8708 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص ﴿ ﴿ حَضرت زبیر ﴿ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا مَحْدَرَضًا )

تو حضرت زبیر طاقی نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیَّا کیا خاص گناموں کے ہمراہ ،ہماری آپس کی دنیاوی رنجشوں کا بھی حساب ہوگا حتیٰ کہ ہر صاحب حق کواس کا حق دلا یا جائے گا۔حضرت زبیر طاقیانے کہا: الله کی قتم ،وہ معاملہ تو بہت سخت ہے۔

🕾 🕾 بیه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورا مام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

8709 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو اَحُمَدُ بَنُ سَلْمَانَ بَنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلالُ بَنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، عَنُ زَيْدِ بَسِ اَبِى النَّهُ عَنَو الله عَنهُمَا، يَقُولُ: لَقَدُ عِشْنَا بَنِ عَمَو رَضِى الله عَنهُمَا، يَقُولُ: لَقَدُ عِشْنَا بُنِ عَمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا، يَقُولُ: لَقَدُ عِشْنَا بُرُهَةً مَنُ دَهُ وَمَا نَرَى هٰ ذِهِ الْاَيةَ نَزَلَتُ اللّه فِينَا وَفِى اَهُلِ الْكِتَابِ: (إنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُمُ مَيّتُونَ ثُمَّ النَّكُم يَوْمَ الْمَعَدُ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُ وَمَا نَرَى هٰ ذِهِ الْاِيةَ نَزَلَتُ الله فِينَا وَفِى اَهُلِ الْكِتَابِ: (إنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُمُ مَيْتُونَ ثُمَّ النَّكُم يَوْمَ الله وَالله وَيَدُلُونَ الله وَالله وَاله وَالله وَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8709 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: ہم نے زندگی کاایک حصہ گزاردیااوراس میں ہمارایہ خیال رہا کہ یہ آیت إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) (الزمر: 31)

'' بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اورانہیں بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے'' (ترجمہ كنزالا يمان ،امام احمد رضا )

ہمارے بارے میں اوراہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے کہا: ہم تواللہ کے سواکسی کی عبادت کرتے ہی نہیں،اور ہمارادین،اسلام ہے،ہماری کتاب'' قرآن کریم'' ہے،ہم اس میں نہ کوئی تبدیلی کریں گے اور نہ کوئی ردوبدل کریں گے،اور ہمارا قبلہ 'کعبہ' ہے۔ ہماراحرم ایک ہے۔ ہمارے نبی ''محر' مُنَافِیْنِم ہیں۔توہم کیسے جھڑیں گے؟ (پھرایک وقت آیا کہ ) ہم ایک دوسرے کے چہرے تلواروں سے زخمی کرنے لگ گئے ، تومیں جان گیا کہ یہ آیت خاص ہمارے حق میں ہی نازل

الله الله المام بخارى منظمة اورامام مسلم بيلة كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن عيفين ميلنة نے اس كوقل نہيں كيا۔

8710 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَـدَّتَنِني مُحَـمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَالَهُ نَافِعُ بُنُ الْأَزْرَقِ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (هَذَا يَوُمُ لَا يَنْطِقُونَ) (المرسلات: 35) وَ (لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) (وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُوْنَ) (الصافات: 27) وَ (هَاؤُمُ اقْرَءُ وَا كِتَابِيَهُ ) فَمَا هَذَا؟ قَالَ: وَيُحَكَ هَلُ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا آحَدًا قَبْلِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: " آمَا إنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ هَلَكَتْ، أَلَيْسَ قِالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)؟ " قَالَ: بَلَى، وَأَنَّ لِكُلِّ مِقْدَارِ يَوْمٍ مِنْ هَلِهِ الْأَيَّامِ لَوْنٌ مِنْ هَلِهِ الْأَلُوانِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8710 - يحيى ضعفه النسائي

ان آیات کے بارے اور بن ابی ہند بیان کرتے ہیں کہ نافع بن ازرق نے حضرت عبداللہ بن عباس والظفاسے ان آیات کے بارے مين توحيفا

(هَاذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ) (المرسلات: 35)

'' بیددن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میں ا

وَ (لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًا)

"تونه سنے گا مگر بہت آ ہستہ آ واز" (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میں ا

(وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ) (الصافات: 27)

''اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف منه کیا،آپس میں پوچھتے ہوئے بولے'' (ترجمه کنزالایمان ،امام احمد رضا میں ایک ان (هَاؤُهُ اقْرَءُ وُ الْکِتَابِیَةُ)

" کے گا: لومیرے نامہ اعمال پڑھؤ" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میں ا

ان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھانے فرمایا: تیرے لئے ہلاکت ہو،کیاتونے مجھے سے پہلے ان آیات کے بارے میں کسی سے پوچھا؟ اس نے کہا:نہیں۔آپ نے فرمایا: اچھا کیا۔اگرتو کسی سے پوچھے لیتاتو ماراجا تا،کیا اللہ تعالیٰ نے پہیں فرمایا:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)

''اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دنی ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُشِلْتِهِ)

اس نے کہا: جی باں۔ان ایام میں سے ہرون کی ایک مقدار ہے اوررنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔

السناد بليكن امام بخارى موسية اورامام سلم مواسين اس كونقل نهيس كيا۔

8711 - اَخُبَرَنِى اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ اَبَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ السَّحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: " سَالْتُ يُونُسَ بُنَ عَبُدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيَّ عَنْ سَبَبِ مَوْتِ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: كَانَ يُقُرَا عَلَيْهِ كِتَابُ الْاَهُوالِ فَقُرِءَ عَلَيْهِ خَبَرٌ فَخَرَّ مَغُشِيًّا عَلَيْهِ فَحَمَلْنَاهُ وَاَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَلَمْ يَزَلُ مَرِيضًا حَتَّى كَانَ يُقُرَا عَلَيْهِ كَتَابُ اللهُ عَنْهُ "

﴿ ﴿ امام ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه بيان كرتے بيں كه ميں نے يونس بن عبدالاعلى صدفی سے حضرت عبدالله بن وہب كی وفات كا سب بوچھا توانهوں نے فرمایا: ان كے سامنے كتاب الا ہوال اكثر پڑھی جاتی تھی ، ایک دفعہ آخرت كا كوئی قصہ پڑھا گیا ،وہ سنتے ہی ان پر بيہوشی طاری ہوگئى ،ہم نے ان كواٹھا كرگھر پہنچایا،اس دن سے وہ بيار ہوئے اوراس بيارى سے جانبر نہ ہوسكے اور وفات یا گئے۔

8712 – آخُبَرَنِي آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُوسَى بِنُ آعُيَنَ، عَنُ لِيَبِ بَنِ آبِي سُلَيْمٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي بَنُ آعُينَ ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدْعُونِي رَبِّي فَاقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدْعُونِي رَبِّي فَاقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ تَبَارَكُتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَهُدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبُدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا لِللَّكَ، تَبَارَكُتَ رَبَّ الْبَيْتِ " قَالَ: وَإِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهُدِمُ عَمَلَ مِاتَةٍ سَنَةٍ وَقَدُ آخُرَجَهُ مُسُلِمٌ شَاهِدًا

click on link for more books

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

8713 — حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوْسَى، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُسُلِمٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ، عَنُ أُمِّ الدَّرُ دَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، مُحَمَّدُ بُنُ خَارِمٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُسُلِمٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ، عَنُ أُمِّ الدَّرُ دَاءِ وَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ لِآبِي الدَّرُ دَاءِ: اللَّا تَبْتَغِى لِاَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِاَضْيَافِهِمْ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اَمَامَكُمُ عَقَبَةً كَنُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَأُحِبُ اَنُ اَتَخَقَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اَمَامَكُمُ عَقَبَةً كَنُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ فَأُحِبُ اَنُ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ هُو مَنَّا مَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوجًاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8713 - صحيح

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8714 - حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اَكُوْ اَلْهِ اَلْ الْكَالَّا اللهِ الْكَالَّا اللهِ الْكَلَّاءِ الْكَلَّاءِ الْكَلَّاءِ الْكَلَّاءِ اللهِ الْكَلَّاءِ اللهِ الْكَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ الصَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ يَنِي آدَمَ تَتُبُعُهُ حَتَّى مَا السَّحِيفَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ يَنِي آدَمَ تَتُبُعُهُ حَتَّى مَا يَبُعُهُ حَتَّى مَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ - عَمَّنُ يَا اَبَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَشَلَمَانَ، وَسَعْدٍ، وَابُنِ مَسْعُودٍ حَتَّى عَدَّ سِتَّةً اَوْ سَبْعَةً مَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَالُتُ عَاصِمًا عَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثِيهِ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَاخْبَرَنِى عُثْمَانُ بُنُ عَتَابٍ، وَسُعْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَل

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(المتعلیق – من تلخیص الذهبی)8714 – علی شرط البخاری و مسلم النعلیق – من تلخیص الذهبی)8714 – علی شرط البخاری و مسلم المحالی المرم التعلیم نی اکرم مُؤَلِّنَا مُنام الله المعان الله علیا الله المعان الله علیا الله علی الله علیا ا

گا،انسان کا کیاہواہرظم اس وقت تک اس کے تعاقب میں رہے گاجب تک کداس کے نامدا عمال میں ایک بھی نیکی باقی ہوگی ، پھر (جب لوگوں کودینے کے لئے نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو )لوگوں کے گناہ اس کے نامدا عمال میں ڈالے جانے لگیں گے ، پھر (جب لوگوں کودینے کے لئے نیکیاں ختم ہوجا کیں گاتو )لوگوں کے گناہ اس کے نامدا عمال میں ڈالے جانے لگیں گے ، عاصم نے ابوعثان سے بوچھا: اے ابوعثان آپ بیے مدیث کی حوالے سے بیان کررہے ہیں: میں نے عاصم سعد سے ، اور ابن مسعود سے ، بول انہوں نے چھ یا سات صحابہ کرام کے نام گنوادیئے ، حضرت شعبہ فر ماتے ہیں: میں نے عاصم سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فر مایا: بیہ حدیث مجھے ابوعثان نے سلمان کے واسطے سے بیان کی ہے ، اور عثمان بن عتاب نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے ابوعثان کوسلمان کے واسطے سے اور دیگر کئی صحابہ کرام کے واسطے سے بی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

۞ يوهدين المام بخارك يَسَدُ اورامام مسلم يَسَدُ كمعيار كم طابق شي جهين بُيَسَدُ لِي اللهِ مَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الزَّهِدُ الْاَصْبَهانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ النَّهِ الزَّهِدُ الْاَصْبَهانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ ثَنَا هَرَّوُلُ اللهِ مَنْ هَدُونَ مَنَا هَمَّامُ بَنُ يَحْيَى، ثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الوَّاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدُ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ بَنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ بَعْدِي الْقِصَاصِ لَمُ اللهُ عَلْهُ مِنْهُ فَابْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدُتُ رَجْلِى، ثُمَّ سِرْتُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ مَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ الشَّامَ – فَا تَشِيتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ انْنَسِ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَيْى عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ سَمِعْتَهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ السَمَعُهُ فِى الْقِصَاصِ حَشِيتُ انُ الْمُوتَ قَبْلَ انْ السَمَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ السَمَعُهُ مِنْ وَعُرْدُ الْعِبَادُ – اَوْ قَالَ: النَّاسُ – حُفَاةً عُولَةً عُرَّلًا بُهُمَّا لَيْسَ مَعَهُمُ شَىء عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْجُونُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْجُونُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبْعِلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْجُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَةً عَنْ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْجُونُ الْهُلِ النَّارِ الْمُعْلِقُهُ مَنْ اللهُ الْمُعْمَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَى الْعَلِي اللهُ الْمُعْمَلُونَ وَلَا تَنْجُعَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَى اللهُ عَلْهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعَلِّي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَا عَلَى اللهُ الْمُعْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْمَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8715 - صحيح

بدن اور ننگے پاؤں جمع کیا جائے گا،ان کے جسم پرکوئی چیز نہ ہوگی پھران کوالی آ واز میں نداء دی جائے گی ، جوقریب و بعید سے کیساں سنائی دے گی ، کہنے والا کہے گا: میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں، کسی جنتی کو جنت میں اور کسی دوزخی کو دوزخ میں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں اس کے تمام مظالم کا بدلہ نہ لے لوں ، حتی کہ کسی کو طمانچہ بھی مارا ہوگا تواس کا بھی بدلہ لوں گا، راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں ، ننگے بدن خالی ہاتھ حاضر ہوں گے تو بدلہ کس چیز سے دلوایا جائے گا؟ آپ مالی ایک فرمایا: نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ۔

8716 – انحبَرنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحُمَدُ اِنْ مِهْرَانَ، ثَنَا رَوْحُ اِنْ عُبَادَةَ، اَنْبَا عَوُف، عَنْ اَبِى الْسُهُ عِيسرَةِ الْفَقَوَّاسِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ اِنِ عَمْرِو اِنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ الْسُهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ الْكُونُ مَنَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْجَنَّ وَالدَّوَابَ وَالُوحُوشَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَعَلَ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ بِنَطْحَتِهَا فَإِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقِصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابِ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَ الْقَصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابِ فَيَرَاهَا الْكَافِرُ فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِى كُنْتُ تُرَابًا رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمُ ثِقَاتٌ غَيْرَ انَ قَالَ لَهُا لَكُونُ تُوابًا فَيَرَاهَا الْكَافِرُ فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِى كُنْتُ تُرَابًا رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمُ ثِقَاتٌ غَيْرَ انَ اللهُ عِيرَةِ مَجُهُولٌ، وَتَفُسِيرُ الصَّحَابِيُّ مُسْنَدٌ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ﴿ العَلَى مات بين جب قيامت كا دن آئے گا، زمين كو دسترخوان كى مانند بچها دياجائے گا، الله تعالىٰ تمام انسانوں كو، تمام جنات كو، چو پايوں كو اور درندوں كو جمع فرمائے گا، جب وہ دن آئے گاتو الله تعالىٰ جانوروں ميں بھى قصاص جارى فرمائے گاختیٰ كه بغير سينگ والى بكرى كوسينگ والى بكرى سے اس كے سينگ مارنے كا بدله دلوايا جائے گا، جب الله تعالىٰ جانوروں كے قصاص سے فارغ ہوجائے گاتو ان كو فرمائے گا: تو مٹى ہوجا، تو وہ سبمٹى ہوجائے گاتو ان كو فرمائے گا: تو مٹى ہوجا، تو وہ سبمٹى ہوجائيں گے، اس سارے معاملہ كو كافر د كيور ہے ہوں گے، وہ د كيوركميں گے: كاش كه ميں بھى مٹى ہوجا تا۔

﴿ 8717 حَبَسَرَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّى، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا رَفِي اللهُ عَنْهَا، وَحَبَسَرَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّى، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا رُوْنَ اللهُ عَنْهَا، وَدِيوَانٌ لا يَعُفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا، وَدِيوَانٌ لا يَعُفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا، وَدِيوَانٌ لا يَعُرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا، فَامَّا الدِيوَانُ النَّذِي لا يَعُفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْإِشُرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) (النساء: 48) وَامَّا الدِيوَانُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ، اللهُ عِنْ وَاللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْإِشُرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) (النساء: 48) وَامَّا الدِيوَانُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ، وَاللهُ عِنْ وَجَلَّ: (إِنَّ اللهُ لَا يَعُفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْإِشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) (النساء: 48) وَامَّا الدِيوَانُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ، اللهُ عِنْ وَجَلَّ: (إِنَّ اللهُ لا يَعُفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْا هُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْا هُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْا هُ مِنْهُ شَيْنًا فَاللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْا هُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْهُ مِنْهُ شَيْنًا فَاللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ مَنْهُ اللهُ مِنْهُ مَا لَكُونُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَاللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْو اللهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْهُ مِنْهُ شَيْنًا فَالْو مُنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبْدِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8717 - صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة

♦ ♦ ام المونين حضرت عائشہ بن افر ماتی ہیں کہ رسول الله منافیق نے ارشا دفر مایا: رجسر تین طرح کے ہوں گے

ایک رجسٹر ایباہوگا جس میں سے پھیجھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔

ایک رجسر ایبا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی پر واہ نہیں کرے گا۔

الک رجسڑ ایباہوگا جس میں سے اللہ تعالیٰ کیچھ بھی نہیں جھوڑے گا۔

جس رجسرين سے پچھ بھی معاف نہيں كرے گا، وہ شرك ہے۔اللہ تعالى ارشادفر ما تاہے

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ) (النساء: 48

"بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرسے نیچے جو کچھ ہے ، جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

اوروہ رجسٹرجس کی اللہ تعالیٰ بچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ بندے کا پی ذات پر کیا ہوا وہ ظلم ہے جو صرف اس کے اوراس کے رب کے درمیان ہے۔

اوروہ رجٹر جس میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا،وہ بندوں کے ایک دوسرے پر کئے ہوئے ظلم ہیں،ان کا قصاص لا زمی ہوگا۔

السناد بليس كام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة اس كوفل نهيس كيا۔

8718 - حَدَّثَنَا اَبُو مَنُصُوْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ اَخْصَدَ بِنِ اَنَسِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذْ رَايَنَاهُ صَحِكَ حَتَّى بَدَنُ ثَنَايَاهُ عَقَالَ لَهُ عَمَرُ : مَا اَصُحَكَكَ يَا رَسُولُ اللهِ مِلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِذْ رَايَنَاهُ صَحِكَ حَتَى بَدَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّلُ : " رَجُلانِ مِنُ اُمْتِى جَثِيَا بَيْنَ يَدَى رَبِّ الْعِزَقِقِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ: اتَقُوا اللهُ عَلْهُ وَكَ عَنْ اَجِيكَ، قَالَ: يَكَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَقُوا اللهُ وَالَحُوا ذَاتَ بَيْكُمُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ: اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میشند نے اس کو قل نہیں کیا۔

9719 – آخُبَرَنِى آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُسَمَ الدَّبَرِيُّ، اَنْبَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ابْسَرَاهِ مُنَ اللّهُ عَنُهُ مَا اللّهُ عَنُهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اللّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأَى عَيْنِ فَلْيَقُرَا: إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8719 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ مَاتِ بِين كه رسول اللهُ مَا فَيْنَا فِي ارشاد فرمايا: جوكوني قيامت كا منظرنامه اپني نگاهول كے سامنے ديكھنا جاہتا ہو، وہ سورت از الشمس كورت اور سورت از االسماء انفطر ت اور سورت از االسماء انشقت پڑھ ليا كرے۔

الجساميع ليلترمذي - ابواب تفسيسر القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وملم - بساب ومين سورة إذا التسبس click on link for more books

# الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

8720 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، اَنْبَاَ عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَا اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ اللهَ ضَلُ بُنُ عِيْسَى الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْعَارَ لَيَسلُزَمُ الْمَوْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ: يَا وَبِّ لَإِرْسَالُكَ بِي إِلَى النَّارِ اَيْسَرُ عَلَى مِمَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِيهًا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8720 - الفضل واه

# السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

2728 - وَاَخْسَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْتَى بُنُ اَبِيْ طَالِبٍ، اَنْبَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَا سَعِيدٌ، عَنْ قَسَادَهَ، عَنِ اللّهِ مَن مَعُدُو رَضِى اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: تَحَدِّثُنَا عِنْدُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاكْتُونَا الْحَدِيْتَ، قَالَ: ثُمَّ تَوَاجَعُنَا إِلَى الْبُيُوبِ قَالَ: تَحَدِّثُنَا عِنْدَ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرِضَتْ عَلَى فَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرِضَتْ عَلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرِضَتْ عَلَى النّبِي وَمَعَهُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرِضَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرَضَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "عُرَفِي كَبُكَيَةٍ مِنْ يَبِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اعْمُولُ النّبِي لَيْعُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمُوانَ فِى كَبُكَيَةٍ مِنْ يَبِي السُرَائِيلَ فَلَمَّا النّبِي اللّهُ الْحَبْ وَالْمَ اللّهُ الْمُعْرَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ يَبِي السُرَائِيلَ وَالسَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْرَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ يَبِي اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَمُولُ الْمَلْعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ حُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَجَوْتُمُ وَقَصَّرُتُمُ فَكُونُوا مِنْ السَّمْعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ عُرَادًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارُجُو اَنْ يَكُوْنَ مَنْ تَبِعَنِى مِنْ اُمَّتِى رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: فَكَرُّونَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى لَارْجُو اَنْ تَكُونُوا الشَّطُرَ فَكَبَّرُنَا، قَالَ: فَتَلَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَقْلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاحْرِينَ) (الواقعة: 40) قَالَ: فَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هُولًا ِ السَّبْعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَقْلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاَحْرِينَ) (الواقعة: 40) قَالَ: فَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هُولًا السَّبْعِينَ فَقَالَ: لَيْسَلَامِ ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ، فَنُمِى حَدِينُهُمُ ذَيْكَ الله نَبِي فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِيَّهُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِيْهُمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَتُطَيِّرُونَ وَعَلَى وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يُسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَكِيْهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَوقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَتَطَيْرُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِيَالُ فَا يَتَعْرَفُونَ وَلَا يَكْتَوْونَ وَلَا يَتُعَلِي وَلَا يَتُعْرَفُونَ وَلَا يَتُعْرُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالَا يَعْمَلُونَ وَلَيْ وَلَيْمِي عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْرَبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا يَطُولُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ بِهِاذِهِ السِّيَاقَةِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8721 - صحيح

الله من الله من مسعود والتنوز مات بين: ايك دفعه كاذكر ہے كه بهم رات كے وقت رسول الله مَثَالَتُورُمُ كى بارگاہ میں محو گفتگو تھے، ہم کافی دریا تیں کرتے رہے، پھر ہم اپنے گھروں کوواپس چلے گئے ،اگلے دن صبح نبی اکرم مَثَاثَیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،تو نبی اکرم مُثَاثِیُم نے فرمایا: گزشتہ رات انبیاء کرام کوان کے پیروکاروں سمیت میرے پاس پیش کیا گیا، ایک نبی میرے پاس لائے گئے ،ان کے ہمراہ تین پیروکارتھے ،کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی ،کسی کے ساتھ بڑی جماعت تھی ،کوئی نبی ایباتھا کہ جس کا ایک بھی امتی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں لایا گیا، جب میں نے ان کو دیکھا توانہوں نے مجھ پرتعجب کیا، میں نے پوچھا: اے میرے رب ایک دن لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیتمہارے بھائی موسیٰ بن عمران ہیں، ان کے ہمراہ ان کے پیروکار امتی ہیں، میں نے پوچھا: اے میرے رب!میری امت کہال ہے؟ مجھے کہا گیا: آپ اپنے دائیں جانب دیکھئے ، میں نے دیکھا تو مکہ کے ٹیلے انسانی سروں سے کالے ہور ہے تھے، میں نے بوچھا: اے میرے رب! بیکون ہیں؟ فرمایا: آپ کی امت ہے۔ مجھ سے بوچھا گیا: كيا آپ راضي ہيں؟ ميں نے كہا: اے ميرے رب!ميں راضي ہواں، پھر مجھے كہا گيا: ان ميں ستر ہزارايے لوگ ہيں جو بلاحساب جنت میں جائیں گے ، بنی اسد بن خزیمہ کے بھائی عکاشہ بن محصن ولائٹڈاس موقع پر عرض پر داز ہوئے: یارسول الله مَثَاثِينَا دعا فرمائيَّ كمالله تعالى مجھان ميں ہے كردے،حضور مَثَاثِينَا نے دعامانگى ''اے الله إس كوانُ ميں ہے كردے' پھر ا یک اور آ دمی کہنے لگا: یا رسول الله منظ الله عنظ الله عنظ میرے لئے بھی دعا فرمادیں کہ الله تعالیٰ مجھے بھی اُن میں سے کردے ،حضور منظ لیو م و فرمایا عکاشة تم سے آ کے نکل گیا۔ پھر نبی اکرم مُنَا تَقِیم نے ارشاد فرمایا تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوجا کیں ،اگرتم سترمیں سے ہوسکوتو انہیں میں سے ہونا، اورا گران میں سے نہ ہوسکوتو ٹیلہ والوں میں سے ہونا، اورا گران میں سے بھی نہ ہوسکوتو اہل افق میں سے ہونا، کیونکہ میں نے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آپیں میں جھگڑ رہے ہیں، پھررسول الله مَثَاثَيْنَا نے فرمایا: میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیروکارامتی جنتیوں کا ایک چوتھائی ہوں گے۔صحابی کہتے ہیں: بیس کرہم نے نعرہ تکبیرلگایا ، پھرحضورمَالْتَیْا کُم 

میں امید کرتا ہوں کہ جنتیوں میں نصف تم ہوں گے، ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے بیآیات پڑھیں (ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِینَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاَحْرِینَ) (الواقعة: 40)

"الگوں میں ہے ایک گروہ اور پچھلوں میں ہے ایک گروہ" (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا)

مسلمانوں نے ان ستر کی جانب رجوع کیا ،اور کہنے گئے: ہم ان کو دیکھتے ہیں ،وہ ایسے لوگ ہیں جومسلمان پیداہوئے پھر وہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے ،حتیٰ کہ ان کی وفات ہوگئی ،ان لوگوں کی بات نبی اکرم مُثَاثِیْنِم کی بارگاہ میں بتائی گئی تو آپ مُثَاثِیْنِم نے فرمایا: یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ چوری کرتے ہیں، نہ علاج کے داغ لگواتے ہیں، نہ فال پریقین رکھتے ہیں بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

السناد ہے کین امام بخاری مُیالیہ اورامام سلم مُیالیہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔

8722 – آخُبَوَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الذَّهْلِيُّ، ثَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن الْحَسَنِ، عَن عَائِشَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَكُرُتُ النَّاوَ فَكُرُقُ النَّاوَ فَكُرُقُ النَّاوَ فَكُرُقُ النَّاوَ فَكُرُقُ النَّاوَ فَكُرُونَ النَّاوَ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَمَّا فِي ثَلَاثٍ مَوَاطِنَ فَلَا يَذُكُو اَحَدٌ اَحَدًا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَمَّا فِي ثَلَاثٍ مَوَاطِنَ فَلَا يَدُكُو اَحَدٌ اَحَدًا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَمَّا فِي ثَلَاثٍ مَوَاطِنَ فَلَا يَدُكُو اَحَدٌ الْحَدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَمَّا فِي ثَلَاثٍ مَوَاطِنَ فَلَا يَدُكُو اَحَدٌ الحَدًا حَتَى يَعْلَمَ ايُن يَقَعُ كِتَابُهُ اَفِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا وَامُ سَلَمَة وَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا وَامُ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَامُ اللهُ عَنْهَا وَامُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8722 - على شرط البخاري ومسلم لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة

جب تک کہ وہ یہبیں جان لے گا کہ میزان پراس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔

نامہ اعمال کھلنے کے وقت جتیٰ کہ یہ آواز لگے گی: اس کانامہ اعمال پڑھاجائے۔ (اس وقت بھی لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہوگی اور یہ کیفیت اس وقت تک برقرار رہے گی) جب تک ان کو یہ معلوم نہ ہوجائے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ، یااس کو پشت کے پیچھے سے دیاجائے گا۔

کپل صراط کے موقع پر جب بندہ دوزخ کی پشت پر قدم رکھے گا،اس کے کناروں پر لوہ کے کنڈے اور خار دار پودے ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالی جس کو چاہے گا روک لے گا، (اس وقت بھی سب لوگ ایک دوسرے کو بھول چکے ہوں گے اور ان کی یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی ) جب تک وہ یہ نہیں جان لیس گے کہ ان کواس سے نجات ملے گی یانہیں۔

ہوں گے اور ان کی یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی ) جب تک وہ یہ نہیں جان لیس گے کہ ان کواس سے نجات ملے گی یانہیں۔

ﷺ اور امام سلم نہیں ہوتے ہے، اس کی اسناد میں اگر حسن اور عاکثہ کے در میان ارسال نہ ہوتو یہ امام بخاری ہے اور یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت حسن بچین میں ام المونین حضرت عاکثہ ہے اللہ وہنین حضرت امسلمہ نے گھر آیا کرتے تھے۔

8723 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْقَيْسَانِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَمْرُو بُنُ عَمْرُو بُنُ عَمْرُو بُنُ عَمْرُو بُنُ عَمْرٍو عَلِيّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ الْاَسُودِ، حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَلَسْنَا اللّي عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحِبْرِ، فَقَالَ: ابْكُوا فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا بُكَاء فَتَبَاكُوا، لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ لَصَلَّى اَحَدُكُمْ حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهُرُهُ وَلَكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8723 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام حجر میں حضرت عبداللہ بن عمرو والظماکے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، انہوں نے فرمایا: روؤ ،اگررونانہیں آتا تورونے جیسی شکل بنالو، اگر تہمیں هیقتِ حال کاعلم ہوجائے تو تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر توٹ جائے ، پھر آپ رونے لگ گئے حتیٰ کہ روتے روتے ان کی آواز بیٹھ گئی۔

کی ہے حدیث امام بخاری مُناسَدُ اورامام مسلم مُناسَدُ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شخین مُناسَدُ اس کوقل نہیں کیا۔ کیا۔

8724 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ يُونُسَ بُنِ حَبَّابٍ، قَالَ: لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ قَالَ: لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُهُ، قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَالُ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مُكَمُ الطَّعَامُ وَلَا الشَّوَابُ، وَلَمَا نِمْتُمْ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهَ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهَ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهُ عَلَى الْقُوسُ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهُ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهُ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ ، وَلَحَرَجْتُمُ اللهُ عَلَى الْفُرُشِ وَلَهَ وَلَهُ وَلَوَدِدُتُ انَّ اللَّهَ خَلَقَنِى شَجَرَةً تُعَضَّدُ

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8724 - منقطع

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ﴿ النَّمَةُ فرماتے ہیں: جو یکھ میں جانتا ہوں ،اگرتم وہ سب جان لوتو تم تھوڑ اہنسو اور زیادہ روؤ ،اور تمہیں کھانا پینا اچھا نہ لگے ،تم بستر پر سونہ سکو ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ دوگے ، اور تم پہاڑوں کی جانب نکل جاؤگے ،اللّٰہ سے پناہ ما نگتے رہوگے اور روتے رہوگے ۔ کاش کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے درخت بنایا ہوتا جس کو کاٹ دیا گیا ہوتا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری پیشہ اورامام سلم بیشہ کے معیار کے مطابق سیح الاسناد ہے کیکن شیخین میشہ اس کوفل نہیں کیا۔ کیا۔

8725 – حَدَّ قَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبُدِ اللهِ الزِّیَادِیَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِی عُثْمَانَ الْاَصُبَحِیِّ، عَنْ اَبِی هُرَیُرةَ رَضِی الله عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَیْتُمْ كَثِیْرًا وَلَضَحِکُتُم قَلِیلًا، الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَیْتُمْ كَثِیْرًا وَلَضَحِکْتُم قَلِیلًا، الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَالْدَّمَةُ وَیُنَّهَمُ الْاَمِینُ، وَیُوتَمَنُ غَیْرُ الْاَمِینِ، اَنَاخَ بِکُمُ السَّرَفُ وَالْحُوبُ قَالُوا: وَمَا السَّرَفُ وَالْحُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْفِتَنُ كَامُثَالِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهِاذِهِ السِّيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8725 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بِلْنَیْوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَیْوْلِم نے ارشاد فر مایا: اگرتم وہ سب جان او جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روؤ، نفاق غالب ہوگا، امانت اٹھ جائے گی ، رحمت ختم ہوجائے گی ، امین لوگوں پر ہمتیں لگیں گی ، با ایمانوں کو امین قرار دیا جائے گا تہ ہیں سرف اور حوب بھا دے گا، صحابہ کرام مِنْ اَنْدُمْ نے بوچھا: یارسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَیْ اور حوب سے کیا مراد ہے؟ آپ مَنْ اللّهُ عَلَیْ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

😅 🕲 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اورامام مسلم بر اللہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔

8726 – آخبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اَرَى مَا لَا تَرُونَ، وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ رَسُولُ اللهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى اَرَى مَا لَا تَرُونَ، وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ تَنْهُ مَا فِيهًا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَعِكُتُمُ قَلِيلًا وَلَكَ يَتُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَعِكُتُمُ قَلِيلًا وَلَكُ تُسْمَعُونَا اللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَعِكُتُمُ قَلِيلًا وَلَا لَكُ اللهِ اللهِ اللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَعِكُتُمُ قَلِيلًا وَلَكَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8726 - على شرط البخاري ومسلم

 جاؤ، میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

ب سیری امام بخاری رئیستا اورامام سلم میسلی کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شخین میسلیات اس کوفل نہیں کیا۔ کیا۔

8727 - آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِیُّ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اللهُ مَا اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: اَنْ يَنْظُرَ فِي سَيِّنَاتِهِ وَيَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: اَنْ يَنْظُرَ فِي سَيِّنَاتِهِ وَيَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلَّمَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ حَتَى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَشَاهِدُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8727 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونین حفرت عائشہ بڑا فیافر ماتی ہیں کہ رسول الله منگاؤی نے یوں دعا مانگی'' اے اللہ میرا حساب آسان لینا''
میں نے عرض کی: یارسول اللہ منگاؤی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ منگاؤی نے فر مایا''کسی کے گناہوں کو دیکھ کر صرف
نظر کر لینا، اس دن جس کے حساب کی تفتیش شروع ہوگئی، اس کو عذاب ضرور ہوگا۔ اور مومن کو جوبھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ
اس کے بدلے اس کے گناہ مٹادیتا ہے ، جن کہ مومن کے پاؤں میں جو کا نتا بھی چھتا ہے اس کے بدلے بھی گناہ مٹائے جاتے
ہیں۔

🕄 🕄 بدحدیث امام مسلم ولاتن کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8728 – آخُبَرُنَاهُ آبُو سَعِيدِ آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَمَارَةَ، ثَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا رَافِعَةٌ يَدَى وَانَا اقُولُ: اللهُ مَ حَاسِنِنَى حِسَابًا يَسِيرًا، فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدُرِينَ مَا ذَلِكَ الْحِسَابُ؟ فَقُلُتُ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (فَسَوْفَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدُرِينَ مَا ذَلِكَ الْحِسَابُ؟ فَقُلُتُ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا) (الانشقاق: 8) فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ مَنْ حُوسِبَ خُصِمَ ذَلِكَ الْمَمَرُّ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَىٰ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8728 - الحريش قال البخارى في حديثه نظر

﴾ ام المومنین حضرت عائشہ بڑٹ فرماتی ہیں: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللّه مُثَاثِیْمُ میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت ہاتھ اٹھائے بید دعاما نگ رہی تھی'' اے اللّه میراحساب آسان لینا''۔ رسول اللّه مُثَاثِیْمُ نے فرمایا: کیاتہ ہیں بتاہے کہ آسان جسار کی ایونا سے؟ میں نرکہا: اللّه نقافی میں کو کھا اللّه میراحساب آسان جسار کی ایونا کی کہا ہے۔

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) (الانشقاق: 8)

"اس عنقريب مهل حساب لياجائ كا" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا مُعَالَدُ)

حضور مَا اللَّهُ اللَّهِ الله عائشة جس مخص كا (سخت) حساب لياجائے گا،اس كو الله تعالى كى بارگاه ميں پيش كرديا جائے

8729 - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آهُوَنَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُحُذَى لَهُ نَعُلان مِنْ نَارٍ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّعْمَان بْنِ بَشِيدٍ، وَآبِى سَعِيدٍ الْمُحُدُرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفَاظِ مُحْتَلِفَةٍ آمَّا حَدِيْتُ النَّعُمَانِ بُنِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8729 - على شرط مسلم

♦ ♦ حضرت ابو ہربرہ والنظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منالین منے ارشا وفر مایا: قیامت کے دن جس کوسب سے بلکا عذاب دیا جائے گا،اس کوآگ کے جوتے بہنا دیئے جائیں گے،جس کی پیش کی وجہ سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔

الله المسلم منته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کی مجھ شوامد احا دیث بھی موجود ہیں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس ولفظ، حضرت نعمان بن بشیر ولائفڈاور حضرت ابوسعید خدری ولائفڈ کے واسطے سے رسول الله منگانی اسے مروی ہیں ءان کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔

حضرت نعمان بن بشير راتاتين كى روايت كروه حديث درج زيل ہے۔

8730 – فَاخُبَرُنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ، وَاِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ، قَالًا: ثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةً، ثَنَا اَبُو اُسَامَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، ثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَان بُن بَشِير رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَهُوَنَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعُلان وَشِرَاكَان مِنْ نَارٍ يَغُلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغُلِى الْمِرْجَلُ، وَمَا يَرَى أَنَّ فِي النَّارِ آشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ وَآنَهُ لَاهُوَنُهُمْ

کو دیا جائے گا،وہ ایساشخص ہوگا جس کوآگ کے جوتے اورآگ کے تتمے پہنائے جائیں گے، اس کی وجہ ہے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا ،اوروہ خوداینے بارے میں سیمجھر ہاہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اُسی کو ہورہاہے ،حالانکہ اس

كاعذاب سب سے ملكا ہوگا۔

8731 - وَاَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ، وَاِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو السَّعَانِ بُنِ بَشِيرٍ، اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو اَسْمَعَتْ خَيْنَمَةَ، يَذْكُرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التغليق - من تلخيص الذهبي)8730 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ خيمُه نے حضرت نعمان بن بشير والفيئے حوالے سے بير حديث نقل كى ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مِ مَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ اوراما مسلم مُوَاللهُ كَمعيار كَمطابِق شَجِح بِ لَكِن شَخْيِن مُواللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: إنّ اَهُونَ اَهْلِ النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَجُلٍ يُوضَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَاعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8732 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت نعمان بن بشير ولي الله عن الله عنه الله من الله عنه الله

الله الله المام بخاری کیشہ اورامام مسلم کیشہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میشیانے اس کوفل نہیں کیا۔

8733 - وَاَخْبَرَنِى اَبُوُ الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِى اِسْسَحَاقَ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: إِنَّ اَهُونَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِى الْمُدْرِيِّ " الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقَمَةُ وَاَمَّا حَدِيْتُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ "

حضرت ابوسعید خدری والنفؤے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

8734 – فَحَدَّ ثُنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ المُعَاقَ ﴿ اَنُهَا عَلِيٌّ ابُنُ عَبِهِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ آبِى نَصْرَةَ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آهُوَنَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مُتَنَعِّلٌ بِنَعْلَيْنِ مَنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِى النَّارِ إلى رُكْبَنَيْهِ مَعَ آجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى آرْدِيَتِهِ مَعَ آجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى آرْدِيَتِهِ مَعَ آجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ إلى تَرْقُوتِهِ مَعَ آجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتُمِرَ فِيْهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَآمًّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8734 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹیؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منگاٹیؤم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ ہوگا جس کو آگ کی جو تیاں پہنائی جائیں گی ، اس کی وجہ سے اس کا د ماغ البے گا ، کچھلوگ ایسے ہوں گے جن کے عذاب والا وہ ہوگا ، کچھالیہ ہوگا ، کچھالیہ ہوں گے جن کو عذاب کے اجزاء والی آگ کی جا دریں اوڑ ھائی جائیں گی ، کچھالیہ ہوں گے جن کو عذاب میں سرتک غرق ہوں گے۔

الله الله المسلم والتي كمعيارك مطابق صحح به لين شيخين في ال كوفل نهيس كيا-

حضرت عبداللہ بن عباس و الفیاسے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

8735 - فَحَدَّثُنَاهُ اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: آدَمُ بُنُ اَبِي عَبْلِي مِنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهِ وَفِي رِجُلَيْهِ نَعُلانِ مِنْ نَارٍ يَعُلِى مِنْهُمَا وَاللهِ وَفِي رِجُلَيْهِ نَعُلانِ مِنْ نَارٍ يَعُلِى مِنْهُمَا وَمَا عُهُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8735 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

إِنَّـمَا اتَّـفَقَا عَلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُـلُـتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَمْنَعُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلْ نَفَعْتَهُ؟ قَالَ: قَدُ وَجَدْتُهُ فِى غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَاخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ

وَحَدِيْتُ يَنِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بُنِ حُبَابٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَثُمُ اَبُو طَالِبٍ، قَالَ: فَلَعَلَّهُ اَنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغُهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بُنْ الله مات ہیں کہ رسول الله منا الله منا الله عنداب ابوطالب کو مارغ ابل ریا ہوگا۔ مذکا ، اوروہ یہ ہوگا کہ ان کوآگ کی جو تیاں مجال کے منابی کا موجی کا اوروہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ کی جو تیاں مجالی کے مناب کو مارغ ابل ریا ہوگا۔ 🟵 🏵 یہ حدیث امام مسلم وٹائٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

امام بخاری بین اورامام مسلم مین نے عبدالملک بن عمیر کی عبداللہ بن حارث کے واسطے سے حفرت عباس دلی نی یہ حدیث نقل کی ہے حدیث نقل کی ہے (آپ فرماتے ہیں) میں نے عرض کی: یارسول اللہ منا تی نی ابوطالب تو آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے پورے عرب پر غصہ ہوتے تھے، کیا آپ کی ذات سے بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ حضور منا نی نی کی خوار آپ کی وجہ سے بھر ائی میں پایا توان کو وہاں سے ملکے عذاب کی جانب نکال لیا۔

اور یزید بن الباد نے عبداللہ بن حباب کے واسطے سے حضرت ابوسعید وٹاٹھڑ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مَٹَاٹھڑ کی بارگاہ میں ابوطالب کا ذکر ہوا، آپ مَٹَاٹھڑ نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کومیری شفاعت کام آجائے ،اس لئے ان کو (سخت تیز) آگ سے نکال کرتھوڑی آگ میں رکھ لیا گیا ہے، آگ ان کے ٹخوں تک پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ان کا د ماغ ابل رہا ہے۔

8736 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَآبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ: قَالَا: ثَنَا آبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، أَنْبَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ، عَنْ عَـطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلَّتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَـلُ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحُوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ؟ فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلُ تُصَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْبَدُرِ صَحُوًا لَيْسَ فِيْهِ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: " مَا تُضَارُُونَ فِي رُؤُيَتِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُصَارُّونَ فِي رُوْيَةِ آحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ آلَا لِتَلْحَقُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتُ تَعْبُدُ فَلَا يَبُقَى آحَدُ كَانَ يَعْبُدُ صَنَمًا وَلَا وَثَنَّا وَلَا صُورَةً إِلَّا ذَهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ مِنْ بَرِّ وَفَاجِ رِ وَغُبَّ رَاتِ اَهُلَ الْكِتَابِ، ثُمَّ تُعُرَضُ جَهَنَّمُ كَانَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ثُمَّ يُدْعَى الْيَهُودُ فَيَقُولُ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عُزَيْرًا ابْنَ اللهِ، فَيَقُولُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَـقُـولُـوْنَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئْنَا اسْقِنَا، فَيَقُولُ: أَفَلَا تَرِدُونَ، فَيَذْهَبُوْنَ حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيَـقُـوُلُ: مَاذَا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيَقُولُ: كَذَبْتُمُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا ظَمِئنَا اسْقِنَا، فَيَقُولُ: أَفَلَا تَرِدُونَ فَيَذُهَبُونَ حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ فَيَبُقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي كُنَّا رَايْنَاهُ فِيهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ لَحِقَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتُ تَعُبُدُ وَبَقِيتُمْ، فلا يُكَلِّمُهُ يَوْمَنِذٍ إلَّا الْاَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُونَ: فَارَقُنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ كُنَّا اللي صُحْبَتِهِمْ فِيهَا آحُوجَ، لَحِقَتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتُ تَعْبُدُ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَيَقُولُ: هَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ آيَةٍ تَعْرِفُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ السَّاقُ، فَيُكُشَفُ عَنْ سَاقِ فَيَخِوُ اللَّهُ الْمُهُمَّوْ لِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهُرِهِ طَبَقٌ وَّاحِدٌ كُلُّمَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُّنَا وَمُسِيئُنَا وَقَدُ عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَايَنَاهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: اَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُوْنَ: نَعَمُ اَنْتَ رَبُّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُضَرَبُ الْجِسُرُ عَـلْي جَهَنَّمَ، قُـلْنَا: وَمَا الْجِسُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإَبِينَا أَنْتَ وَآمِّنَّا؟ قَالَ: دَحُضٌ مَزِلَّةٌ لَهَا كَلالِيبُ وَخَطَاطِيفُ وَحَسَكٌ بِنَجْدٍ عُقَيقٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، وَكَالطَّرْفِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِدِ الْمَحَيْلِ وَالْمَرَاكِبِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَّمَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ وَّمُكَرُدَسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا أَحَدُ كُسُمُ بِالشَّدَّ مِنَّا شِدَّةً فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخُوَانِهِمُ إِذَا رَاوُهُمُ قَدُ خَلَصُوا مِنَ النَّارِ، يَـقُـوُلُـوْنَ: اَىٰ رَبَّنَا اِخْوَانْنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا، قَدُ اَخَذَتُهُمُ النَّارُ فَيَهُولُ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُوْرَتَهُ فَآخُرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَجِدُ الرَّجُلَ قَلْدُ آخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَإِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ وَإِلَى حِقْوَيْهِ، فَيَخُرُجُونَ مِنْهَا بَسَرًا ثُمَّ يَسَعُسُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَكَلَا يَزَالُ يَقُولُ لَهُمْ حَتَّى يَقُولَ: اذْهَبُوا فَٱخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخُرِجُوهُ " فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ، يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَأُوا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ آجُرًا عَظِيمًا) (النساء: 40) فَيَقُولُونَ: "رَبَّنَا لَمْ نَذَرُ فِيهَا خَيْرًا، فَيَقُولُ: هَلْ بَقِيَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَدُ شَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ الْآنِبِيَاءُ فَهَلْ بَقِيَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَالَ: فَيَانُحُنْ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ قَوْمًا قَدُ عَادُوا حُمَمَةً لَمْ يَعْمَلُوا لَهُ عَمَلَ خَيْرٍ قَطُّ، فَيُطْرَحُونَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ اللَّهُ تَرَوُهَا وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الظِّلِّ آصُفَرُ وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الشَّمُسِ ٱخْضَرُ؟ " قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ تَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ، قَالَ: " يَنْبُتُونَ كَـذَلِكَ فَيَخُرُجُونَ آمَنَالَ اللَّوُ لُؤِ يُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ ثُمَّ يُرْسَلُوْنَ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ آهُلُ الْجَنَّةِ: هَـؤُلاءِ الْحَهَنَّمِيُّونَ هُ وَأَلَاءِ الَّذِينَ اَخُرَجَهُمْ مِنَ النَّارِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: خُذُوا فَلَكُمْ هَا آخَـٰذُتُـمُ فَيَـاَحُـٰذُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا، ثُمَّ يَقُولُونَ: لَنُ يُعْطِيَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا آخَذُنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَانِي اَعْطَيْتُكُمْ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذْتُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَمَا آفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا اَخَذُنَا؟ فَيَقُولُ: رِضُوانِي بِلا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ بِهِلْهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عُلَى حَدِيثِ الزَّهْرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيّ، عَنُ آبِى هُرَيُرةَ مُخْتَصَرًا، وَآخُرَجَ مُسْلِمٌ وَحُدَهُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ بِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ هِذِهِ السِّيَاقَةِ

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہا تھا ہیاں کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ سَلَا اللّٰہ سَلَا قیامت کے دن ہم ا ۔ پنے رب کو دکیر سکیں گے؟ آپ سُلُو اِن کی نے فرمایا: کیا تم دو پہر کے وقت جب بادل بھی نہ ہوں تو سورج کی جانب دکیر سکتے ہو؟ ہم click on link for more books

نے کہا: یارسول اللہ مَثَالِیْزَغِ نہیں۔آپ مَثَالِیْزَغِ نے فرمایا: کیاتم چود ہویں رات کے جاند کو بادلوں کے بغیر دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ کرام التعالیٰ کا دیدارکرو کے تواتی تکلیف بھی محسوس نہیں کرو کے تواتی تکلیف بھی محسوس نہیں کرو گے جتنائم ان میں ہے کسی ایک کو دیکھتے وقت محسوس کرتے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا توایک ندادینے والا کہے گا:خبر دار! ہرامت اینے معبودوں کے ساتھ مل جائے ، چنانچہ جو کسی بت یا صورت کو پوجتا ہوگا ، سب ان سے جاملیں گے ، اور بیسب دوخ میں جا گریں گے ، اور وہ لوگ باقی بچیں گے جوصرف اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کیا کرتے تھے ، ان میں نیک بھی ہوں گے ،گنہ گاربھی ہوں گے اور باقی ماندہ اہل کتاب بھی ہوں گے ، پھر دوزخ کولا یا جائے گا، بیسراب کی مانند ہوگی ،اس کابعض حصہ اپنی بعض کوجلار ہا ہوگا، پھر یہود یوں کو بلایا جائے گا،فرشتہ ان سے یو چھے گا:تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اللہ کے بیٹے عزیر کی۔فرشتہ کہے گا:تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اُس کی اولا د ہے ،تمہاری مراد کیا ہے؟ وہ کہیں گے: اے ہمارےرب ہمیں پیاس کی ہے،ہمیں یانی پلاءان کو کہا جائے گا:تم لوٹ کیوں نہیں جاتے؟ ، وہ لوٹ جائیں گے ، اور دوزخ میں جا گریں گے ، پھرعیسائیوں کو بلایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا:تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ تهمیں سے: اللہ کے بیٹے مسیح کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولا دےتم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں پیاس گی ہے، ہمیں پانی عطافرما، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم لوث کیوں نہیں جاتے ،وہ چلے جائیں گے اور دوزخ میں گرجائیں گے۔اس کے بعد صرف وہی لوگ باقی بحییں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے ، ان میں نیک بھی ہوں گے اورگنہ گاربھی۔ پھر اللہ تعالی ہمارے سامنے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جو پہلی صورت سے مختلف ہوگی ، پھراللہ تعالی فرمائے گا: اے لوگو ہرامت ان معبودوں سے جاملی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ، ابتم باقی بیچے ہو، اُس دن اللہ تعالیٰ سے نبیوں کے سواکوئی ہم کلام نہیں ہوسکے گا،وہ عرض کریں گے: دنیا میں لوگ ہم سے َ جدار ہے ، جب کہ ہم ان کی صحبت کے ضرور تمند تھے ، آج سب امتیں ان معبودوں سے جاملی ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھ، اور ہم اپنے اس معبود کا انتظار کررہے ہیں جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالی فرمائے گا: میں تمہار ارب ہوں، مسلمان کہیں گے: ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کو بہجانے کی کوئی نشانی ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں ، پنڈلی۔اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا،توسب لوگ سجدہ ریز ہوجا کیں گے اورجس نے دنیامیں منافقت کے طور پر، یا دکھاوے اور ریا کاری کے طور پر سجدہ کیا ہوگا ،اس کی بیثت میں لوہے کا ایک سریاڈال دیا جائے گاجس کی وجہ ہے وہ جب سجدہ کرنے لگے گاتو گدی کے بل گرجائے گا، پھرنیک وبدسب سراٹھائیں گے، اب کی بار پھراللہ تعالیٰ پہلی ہے الگ صورت میں ظاہر ہوگا، وہ فرمائے گا: میں تمہارارب ہوں، سب لوگ کہیں گے: جی مال توہارارب ہے، یہ بات تین مرتبہ دہرائیں گے، پھرجہنم کے اوپر جسر بچھایا جائے گا، ہم نے پوچھا: یارسول الله منافیتیم ،ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں جسر کیا ہوتا ہے؟ آپ مُلَّاثِيْمُ نے فرمایا: ایک بل ہے جس پر پھسلن ہے، اس پرلو ہے کے تیز کنڈ ہے ہیں (جس میں انسان کچنس سکتا ہے) 94وخ<mark>ود my کا بانظاد994واوال</mark>ے ہوں گے ، ان کو'' سعدان'' کہاجا تا ہے۔ اس سر

ہے مومن بچلی کی چک کی طرح گزرجائیں گے ، بچھ پک جھپنے ہیں ، بچھ ہوا کی مانند ، بچھ پرندے کی طرح ، بچھ تیز رفارگھوڑے کی طرح ، بچھ تیز رفارگھوڑے کی طرح ، بچھ اوالی نوات کی ساتھ نجات پاجائیں گے ، اور بچھ لوگ دوزخ ہیں گرجائیں گے۔ اس ذات کی ہم جس کے بہا نہیں گے ، بچھ لوگ دونے ہیں گرجائیں گے۔ اس ذات کی ہم جس کے بہا نہیں گرجائیں گرجائیں کرتے ہوجتے ہے اس دن بھی میری جان ہے ، ہم جب اپنا حق دکھ لوتو اس کے وصول کرنے ہیں اتی بختی نہیں کرتے ہوجتے ہے اس دن مومن اپنے بھائیوں کے بارے میں ہوں گے ، جب بیان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ دوزخ سے نجات پاچکے ہیں ، بیلوگ کہیں گئے اے ہمارے رب بیلوگ کہیں اس کے دارے میں ہوں گے ، جب بیان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ دوز نے سے نجات پاچکے ہیں ، بیلوگ کہیں کیا کرتے تھے ، ہمارے ساتھ دوزے درگھتے تھے ،ہمارے ساتھ جاؤ ، اور جن جس کیا کرتے تھے ،ہمارے ساتھ جاؤ ، اور جس جس کیا کرتے تھے ،ہمارے ساتھ دوزے درگھتے تھے ،ہمارے ساتھ دوزے درگھتے تھے ،ہمارے ساتھ جاؤ ، اور جس جس کیا کرتے تھے ،ہمارے ساتھ دوزے درگھتے تھے ،ہمارے ساتھ دوزے درگھتے ہے ،ہمارے ساتھ جاؤ ، اور جس جس کیا گرتے ہو ، ای کو دوز نے سے نکال لو ، ان کے چبروں پر آگ حرام کردی گئی ہوگی (اس لئے ان کے چبرے جلنے سے نکے دور کھوڑ نکال لا کیں گئی دور کیا ہوگی ہوگی ، اور کی کو گھر نکال لا کیں گئی دور بارہ لوٹ کی جس کے ، اور اللہ تو کس کی کمل دہراتے رہیں گے ، اور اللہ کی عمل دہراتے رہیں گہا تو اللہ سے گفتگو کریں گے ، (ان کو اجازت ملے گی ، بیا یک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہے ، اس کو بھی دوز نے سے نکال دور نے بیا کہ کروگس کی کال کر لے آئیں گے ۔

وہ کہیں گے: اے ہمارے رب ہم نے اس میں کوئی مومن نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ارحم الراحمین کے سوا کوئی باتی نہیں بچا، فرشتے شفاعت کر بچے، انبیاء کرام شفاعت کر بچے، اب اس ذات کے سوا کوئی نہیں بچا جو ذات ہر رحم کرنے والے سے بڑی رحم کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر دوزخ سے نکالے گا، یہ لوگ جل کرکوئلہ ہو بچے ہوں گے، انہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہوگا، ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، اس میں ان کے جسم دوبارہ ٹھیک ہوجا کیں گے، اس خواجہ کی تری میں ان کے جسم دوبارہ ٹھیک ہوجا کیں گے، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جسے دانہ گندم سیلاب کی تری میں اگتا ہے، کیاتم اس کو اوراس کے زرد ساتے کوئییں دیکھتے ہو؟ اوراس کے ساتھ سبز روشنی کو ،ہم نے کہا: یا رسول اللہ سنگھٹے شاید کہ آپ اہل مواش میں مہریں لگائی جا کیں گی جاران کو جنت کی جانب بھیج دیا جائے گا جنتی لوگ ان کو (دیکھر) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور نہ پھران کو جنت کی جانب بھیج دیا جائے گا جنتی لوگ ان کو (دیکھر) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور نہ بھیج دیا جائے گا جنتی لوگ ان کو (دیکھر) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور نہ بھیج دیا جائے گا جنتی لوگ ان کو (دیکھر) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور نہ جو دل جائے گا جنتی لوگ ان کو ان کو (دیکھر) کہیں گے: یہ جہنی ہیں، انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا اور کی در سر کہ کوئی کیکا میں سے حو دل جائے گا جائیں گائیا ہوں کیکھران کو جنت کی جانب بھیج دیا جائے گا جائے گائیا ہوں کیا گائیا ہوں کوئی کیکھران کو بیا گائیا ہوں کوئی کیا گائیا ہوں کیکھر کی کوئی کیکھران کو بیا کہ کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کے کہ کیکھر کی کے دیسے کا کہند کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کیا گائیا ہوں کوئی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کوئی کوئی کیکھر کی کیا دو کر کیا گائیا ہوں کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کوئی کیکھر کی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کیکھر کی کوئی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کیکھر کی کوئی کوئی کیکھر کی کی کوئی کیکھر کی کوئی کی کوئی کی

لے لو، تم جو بھی لے لوگے ، وہ تمہارا ہوجائے گا ، وہ بہت کچھ لیں گے اور پھررک جائیں گے اور کہیں گے : ہم نے جو پچھ لیا ہے ،

اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطانہیں کیا ، اللہ تعالیٰ فر مائے گا : میں نے تمہاری منتخب کردہ چیزوں سے بہتر چیزیں عطاکی ہیں ، وہ کہیں گے : یا اللہ جو پچھ ہم نے پیند کیا ہے ، اس سے بہتر کون می چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا : میری خوشنودی ناراضگی کے بغیر۔

ﷺ نیا اللہ جو پچھ ہم نے پیند کیا ہے ، اس سے بہتر کون می چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا : میری خوشنودی ناراضگی کے بغیر۔

ﷺ نیا اللہ جو پچھ ہم نے پیند کیا ہو جو الین امام بخاری پینیا اور امام مسلم بین اپنے نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم شخین نے زہری کے واسطے سے سعید بین مسیّب کی اور عطاء بن یزید لیثی کی روایت جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑی تین سے معمر روایت کی ہے ۔ وہ اس سے میں کہ نہوں نے عطاء بن بیار سے اور انہوں نے حضرت ابوسعید سے روایت کی ہے ۔ وہ اس ساق کے ضف سے بھی کم ہے ۔

سیاق کے ضف سے بھی کم ہے ۔

8737 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، أَنْبَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ الرَّاسِبِيُّ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةً، حَدَّثَهُمْ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يُجْمَعُ النَّاسُ عِنْدَ جِسْرِ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكٌ وَ كَلالِيبُ، وَيَهُرُّ النَّاسُ فَيَهُرُّ مِنْهُمُ مِثْلُ الْبَرُقِ، وَبَعْضُهُمْ مِثْلُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ، وَبَعْضُهُمْ يَسْعَى، وَبَعْضُهُمْ يَمْشِي، وَبَعْضُهُمْ يَزُحَفُ، وَالْمَلائِكَةُ بِجَنْبَتَيْهِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَالْكَلالِيبُ تَخْطَفُهُمْ، قَالَ: وَاَمَّا اَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ اَهُـلُهَا فَلَا يَـمُـوتُـونَ وَلَا يَـحُيَوْنَ، وَامَّا أَنَاسٌ يُؤْخَذُونَ بِذُنُوْبِ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ فَيَكُونُونَ فَحُمَّا فَيُوْخَذُونَ ضِبَارَاتٍ ضِبَارَاتٍ فَيُـقَٰذَفُونَ عَلَى نَهُرٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، قَالَ النَّبِيّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ رَايَتُمُ الصَّبُعَاءَ؟ ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعُدُ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ، قَالَ اَبُو سَعِيدٍ: فَيُعْطَى آحَـدُهُـمُ مِثْلَ الدُّنْيَا، قَالَ: " وَعَـلَى الصِّرَاطِ ثَلَاثُ شَـجَرَاتٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَلِهُمْنِي إِلَى هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ آكُونُ فِي ظِلِّهَا وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: عَهُدُكَ وَذِمَّتُكَ لَا تَسْاَلُنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: عَهْدِى وَذِمَّتِي لَا اَسْالُ غَيْرَهَا، فَيُحَوَّلُ اِلَيْهَا فَيَرَى أُخْرَى أَخْرَى آخْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبّ هُ لِذِهِ آكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكُونُ فِي ظِلِّهَا، فَيُحَوَّلُ إِلَيْهَا، ثُمَّ يَرَى أُخْرَى آخْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَلِدِهِ آكُلُ مِنْ شَمَرِهَا وَاكُونُ فِي ظِلِّهَا فَيُحَوَّلُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَيَسْمَعُ آصُوَاتُ النَّاسِ وَيَرَى سَوَادَهُم، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ " قَالَ آبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى آثَرِهِ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَهَا فَقَالَ آحَدُهُمَا: يُعْطَى مِثْلُ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ، وَقَالَ آخَرُ: مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشُرُ آمُثَالِهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8737 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رِثَانِیَوْ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیٰتِیْم نے ارشاد فر مایا: پلصر اط کے پاس لوگ جمع کئے جائیں۔

click on link for more books

گے،اس کے اوپر خاردار جھاڑیاں اورلوہے کے کنڈے ہوں گے ،لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے ، کچھ بحل کی چک کی طرح گزرجا ئیں گے ، کچھلوگ تیزر فآرگھوڑے کی مانندگزریں گے ، کچھ دوڑتے ہوئے ، اور کچھ پیدل چلتے ہوئے اور بعض لوگ سرین کے بل گھٹے ہوئے۔اس کے دائیں بائیں فرشے ہول گے جوکہ 'الہم سلم سلم'' کی دعائیں مانگ رہے ہول گے، اورلوہے کے کنڈے ہوں گے،وہ کنڈے لوگوں کو اچک رہے ہوں گے۔اور جولوگ دوزخی ہوں گے،نہ وہ جی سکیں گے نہ مرسکیس گے ، پچھالوگوں کو گناہوں کی وجہ سے بکڑاہواہوگا، وہ جل رہے ہوں گے ، جل جل کر کوئلہ ہوجا کیں گے ، پھران کو جماعت در جماعت کیڑا جائے گا۔ پھران کو جنت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا، یہ اس میں اس طرح اگیں گے جیسے سلاب کی تری کی وجہ سے دانہ گندم اگناہے۔ نبی اکرم مَثَالِيَّا نے فرمایا: کیاتم نے بکتی ہوئی تھجوروں کو دیکھا ہے؟ پھراس کے بعدان کواجازت ملے گی توبیہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں: ان میں سے ہرایک کو پوری دنیا کے برابر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اور پلصر اط پر تین درخت ہول گے ،سب سے آخر میں جوشخص دوزخ سے نکلے گاوہ اس کے کنارے پر ہوگا، وہ کمے گا: اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کردے ، تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں ، اوراس کا کھل کھا سکوں، اللہ تعالی فرمائے گا: اپنا وعدہ یاد رکھنا،اب اس کے علاوہ اور پچھ نہ مانگنا، وہ کہے گا: یااللہ میں وعدہ کرتا ہوں ،اس کے علاوہ کچھنہیں مانگوں گا ،اللہ تعالیٰ اس کواس درخت کے قریب کردے گا ، وہ وہاں سے دوسرا درخت دیھے گا جواس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا،وہ کے گا: یا اللہ! میں اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں اوراس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں ، ،اس کواس درخت کے پاس پہنچادیا جائے گا ، وہ وہاں سے اگلے درخت کو دیکھے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا: یا اللہ میں اس کا پھل کھانا جا ہتا ہوں اوراس کے سائے میں بیٹھنا جا ہتا ہوں ، اس کواس تک پہنچادیا جائے گا، وہ وہاں سے لوگوں کی آوازیں سنے گااوران کے سائے دکھیے گاءوہ کہے گا: اے میرے اللہ! مجھے جنت میں داخل فرمادے۔ حضرت ابوسعید و الفیز فرماتے ہیں: پھرآپ مَلَا لَیْنِم نے اپنے صحابہ کواس کا پورا قصہ سنایا، ایک راوی کابیان ہے کہاس آ دمی کو جنت میں بوری دنیا کی مثل اورا تنا ہی مزید اس کے ساتھ دیاجائے گا،اوردوسرے راوی کابیان ہے کہ دنیا کی مثل اوراس کادس گنامزید بھی دیاجائے گا۔

🕏 🕄 بیر حدیث امام سلم و النوائے علیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8738 - جَدَّثَنَا اللهِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَحْمَوِ الْجَمَّوِ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَحْمَوِ الْعُتُوارِيِّ، حَدَّثَنِي لَيْكُ، وَكَانَ فِي حِجْرِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اللهِ بَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرٍ و الْعُتُوارِيِّ، حَدَّثَنِي لَيْكُ، وكَانَ فِي حِجْرِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمْرٍ و الْعُتُوارِيِّ، حَدَّثَنِي لَيْكُ، وكَانَ فِي حِجْرِ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَجُرُوحٌ بِهِ فَمُنَاخٌ مُحْتَبُسٌ مَنْكُوسٌ فِيْهَا، فَإِذَا فَرَعَ اللهُ تَعَالَى مِنَ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَجُرُوحٌ بِهِ فَمُنَاخٌ مُحْتَبُسٌ مَنْكُوسٌ فِيْهَا، فَإِذَا فَرَعَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْعَبَادِ وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ رَجَالًا كَانُوا فِي الدُّنِيا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَصُومُونَ وَاللهُ عَنَا أَنْ الْعِبَادِ وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ رَجَالًا كَانُوا فِي الدُّنِيا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ، وَيُولَدُ وَتَفَقَدَ الْمُؤْمِنُونَ رَجَالًا كَانُوا فِي الدُّنِيا يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ، وَيُزَكُونَ زَكَاتَهُمْ، وَيُصُومُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ وَالْمَالِي مَنَاحِ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَكَاتُهُمْ وَيُولِلْهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَالْمُؤْمِنَ وَكَاتُهُمْ وَيُولِ وَالْمُؤْمِنُ وَلَوْعَ وَلَوْلَا فَرَعَ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَيْهِ وَلَاللّهُ مَلْكُولُ وَلَوْلَ وَلَمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا فَلَالَهُ مُسَلِّمُ وَمُ وَلَوْ وَلَا فَرَعَ اللهُ مُسْتَعَلَّمُ وَلَيْهُ وَلَوْلَ وَكَالَعُوا فَي وَاللهُ مُنَاحِلُهُ مُنَاعُ وَاللّهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُلْمَا عَمْ مُولِقَ وَلَا فَا فَرَعُ وَا وَلَا مُعْولَى وَلَوْلُولُولُولُولُ وَلَا ف

صِيامَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغُرُونَ غَزُوهُمْ، فَيَقُولُونَ: اَى رَبَّنَا عِبَادٌ مِنُ عِبَادِكَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مَعَنَا يُصَلُّونَ الصَلَاتِنَا، وَيُرَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغُرُونَ غَزَوْنَا لَا نَرَاهُمْ، قَالَ: يَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ فَلَمَنُ وَجَدُتُمُوهُ فِيهَا فَآخُرِجُوهُ، قَالَ: فَيَجِدُونَهُمْ وَقَدُ اَخَذَتُهُمُ النَّارُ عَلَى قَدْرِ اَعُمَالِهِمْ فَمِنُهُمْ مَنُ اَخَذَتُهُ إلى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنَهُمْ مِنُ أَزْرَتِهُ، وَمِنْهُمْ مَنُ اَخَذَتُهُ إلى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مِنُ أَزْرَتِهُ، وَمِنْهُمْ مَنُ اَخَذَتُهُ إلى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مِنُ اللهُ مُنْ اَخَذَتُهُ إلى رُكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنُ اللهُ عُنُونَ فِيها الْمُحَدِّدُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ " قِيلَ: يَا نَبِي اللهِ وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ " قِيلَ: يَا نَبِي اللهِ وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ " قِيلَ: يَا نَبِي اللهِ وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ اللهِ اللهُ الْحُرَبُونُ فِيها كَمَا تُنْبُثُ الزَّرْعَةُ فِي عُنَاءِ السَّيْلِ ثُمَّ تُشَفَّعُ الْآنُبِياءُ فِي كُلِّ مَنُ اللهُ مِنْهَا، ثُمَّ يَعَدَّنُ الله بِرَحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فِيهَا كَمَا تُنْبُثُ اللهُ بِرَحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فِيهَا كَمَا وَيُهُمْ مِنُهَا، ثُمَّ يَتَحَنَّنُ الله بِرَحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فِيها الْحَدَا فَي اللهُ بِرَحُمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا فَمَا يَتُركُ فِيها الْمَاءُ اللهُ مِنْهَا لَوْ اللهُ مِنْهَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إلَّا اللهُ مُرْحَمَةً مِنْهُمْ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا مَا يَتُركُونَ اللهُ مِنْهُا اللهُ مِنْهُا مُنْ فِيها فَمَا يَتُركُ فِيها الْمَا اللهُ مِنْهُمُ مِنْها اللهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُا اللهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُا مُنْ اللهُ مِنْهُمُ مِنْهُا مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ فِيها فَمَا يَتُولُونَ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8738 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من ابوسعید خدری والنی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی نے ارشا دفر مایا: جہنم کے دو کناروں کے درمیان صراط بچھایا جائے گا، اس کے اوپر سعدان کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے۔ پھرلوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، پچھلوگ سلامتی کے ساتھ نجات پاجائیں گے بچھلوگوں کے جسم چھل جائیں گے اور بچھلوگ اوندھے منہ دوزخ میں گرجائیں گے ، جب الله تعالی بندوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہوگاتو مسلمان کچھ مونین کومفقود یا نمیں گے ،وہ لوگ دنیا میں ان کے ہمراہ نمازیں پڑھاکرتے تھے،ان کے ہمراہ زکوۃ دیاکرتے تھے،ان کے ہمراہ روزے رکھاکرتے تھے،ان کے ہمراہ حج کیا کرتے تھے، انکے ہمراہ جہادکیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تیرے بندوں میں سے پچھ بندے ایسے ہیں جو ہمارے ہمراہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ زکاتیں دیا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ کج کیا کرتے تھے، ہمارے ہمراہ جہادکیا کرتے تھے،وہ آج ہمیں کہیں نظرنہیں آرہے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ، دوزخ میں دیکھو،ان میں جوبھی تمہیں وہاں پر ملے اس کونکال کرلے آؤ، بیلوگ جائیں گے توان کو دوزخ میں یائیں گے، آگ نے ان کے اعمال کے مطابق ان کوجلا دیا ہوگا، ان میں کچھ لوگ قدموں تک جل چکے ہوں گے ، کچھ گھٹنوں تک ، کچھ کمرتک، کچھ سینے تک اور کچھ گردن تک جل چکے ہوں گے ،لیکن ان میں ہے کسی کا چپرہ نہیں حجلسا ہوگا ، وہ لوگ ان کو نکال کر نہر حیات میں ڈالیس گے ، اس طرح اگیں گے جیسے سلاب کے بانی میں فصل اگتی ہے ، پھرانبیاء کرام پینٹا ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے سیجے دل کلمہ پڑھا ہوگا،ان کو دوزخ سے نکال لیں گے، پھراللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گااورجس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کوبھی دوزخ سے نکال لیاجائے گا۔

ﷺ یہ حدیث امام مسلم ڈالٹوئے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8739 - حَدَّشَنِى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْارْضُ لَوسِعَتُ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْارْضُ لَوسِعَتُ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لِمَنْ شِنْتُ مِنْ حَلَقِى، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَلَّ لِمَنْ شِنْتُ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَلَّ لِمَنْ شِنْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ : سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَلَّ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُولُ الْمُكَرِّكَةُ: مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُولِ الْمُكَالِكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَيُولُ الْمُكَاثِكَةُ: مَنْ تُعِيدُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِى، فَيَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8739 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُ ﷺ نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، (وہ اس قدر وسیج ہے کہ) اگراس میں ساتوں آسان اورزمین بھی رکھ دی جائے تواس میں ساجائے گی، فرشتے عرض کریں گے:
اے ہمارے رب! یہ کس کے لئے ہے؟ اللہ تعالی فر مائے گا: میری مخلوق میں سے جس کے لئے میں چاہوں گا، فرشتے کہیں گے: تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کاحق ادائہیں کرسکے، اور پلصر اط بچھایا جائے گاجو کہ تلوار کی دھارہ بھی زیادہ تیز ہوگا، فرشتے عرض کریں گے: یا اللہ! تواس پر ہے کس کو گزارے گا؟ اللہ تعالی فر مائے گا: میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہوں گاگزاروں گا، فرشتے کہیں گے: تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کاحق ادائہیں کرسکے۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام مسلم و گانوئے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

8740 – آخُبَسَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنِي آبِي نَصْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ وَضِي الْمَرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي نَضُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ وَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ مِنْ آهُلِ النَّارِ لَمَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ لَمَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللّي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اللّي النَّرُقُوةِ تَأْخُذُهُ اللّي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اللّي اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ تَأْخُذُهُ اللّي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اللّي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَأْخُذُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)8740 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب رہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله منگائی آغ نے ارشاد فرمایا: کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جن کو مخنوں اسک آگ جلاچکی ہوگی۔ تک آگ جلاچکی ہوگی۔ تک آگ جلاچکی ہوگی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسکونقل نہیں کیا۔

8741 – حَدَّثَنِي آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيْ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ، قَالَ: سَالُتُ مُرَّةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) مُوسَى، أَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيِّ، قَالَ: سَالُتُ مُرَّةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71)

51

فَحَدَّثَنِيىُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَرِدُ النَّاسُ النَّارُ ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِاَعْمَالِهِمْ، فَاوَّلُهُمْ كَلُمْحِ الْبَرُقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضُرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشُدِ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمُشْدِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شِرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ السُّيِّتِي "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8741 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت سدى بيان كرتے بيں كرميں نے حضرت مرہ ہے قرآن كريم كى اس آيت كے بارے ميں پوچھا (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَادِ دُهَا) (مريم: 71)

''اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو' (تر جمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ہیں 🕆 🤇

توانہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ اِن مایا: لوگوں کو دوزخ پر لا یا جائے گا، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اس میں سے گزاراجائے گا، ان میں سے پچھ تو بجلی کی چہک کی طرح گزر جائیں گے ، پچھ تیز ہوا کی مانند ، پچھ تیز گھوڑے کی طرح ، پچھ کجاوے میں سوار کی طرح ، پچھ تیز دوڑ کراور پچھ پیدل چل کر گزریں گے۔

> ۔ ﷺ پیصدیث امام سلم بلائٹو کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ شعبہ نے اساعیل السدی کے حوالے سے بیصدیث نقل کی ہے

8742 - حَدَّثَنَاهُ آخَمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، آنْبَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي الْعَوَّامِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّيَدِيِّ، عَنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمُ الَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِالصَّهِمُ فِي مَعْدَلُهُ مَا يَعْمَالِهِمُ

﴿ ﴿ شعبه، سدى سے مرہ كے حوالے سے روایت كرتے ہیں كه حضرت عبدالله نے (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

''اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ہیستہ)

کے بارے میں فرمایا: لوگ پلصراط پر آئیں گے ، پھراپنے اپنے اعمال کے مطابق اس پرنے گزرجا کیں گے۔

8743 - حَدَّثَنِيهِ آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيّ، ثَنَا مُعَدُّمُ وَ السُّتِيّ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبُدِ اللّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِاَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ: فَحَدَّثُتُ شُعْبَةً، عَنْ اِسُرَائِيلَ، عَنِ السَّدِيّ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ اللهِ مَرْفُوعًا، عَنِ السَّدِيّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِيْبَى اَدَعُهُ عَمُدًا

اللہ نے کہ طری کے واسطے سے مرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ نے click on link for more books

(وَإِنَّ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

"اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشد)

کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگ پلصر اط پر آئیں گے پھراس پر سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔

عبدالرحمٰن بن مہیدی کہتے ہیں: میں نے شعبہ کو اسرائیل کے واسطے سے ، پھرسدی کے واسطے سے ، پھر مرہ سے ، اور پھر ، حضرت عبداللہ کے واسطے سے مرفوعاً نبی اکرم مَثَالِیَّتُمْ کے حوالے سے بیان کیا ہے ۔لیکن میں نے اس کو جان بوجھ کر حچھوڑ ویا ہے 8744 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، قَالًا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا آبُو صَالِح غَالِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبِ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ آبِي سَهْلِ، عَنْ مُنْيَةَ الْأَزُدِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ آخَرُوْنَ يَدْخُلُوْنَهَا جَمِيْعًا، ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفُنَا فِيهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَـدُخُـلُهَـا مُـؤُمِنٌ وَّقَالَ آخَرُونَ: يَدُخُلُونَهَا جَمِيْعًا ثُمَّ يُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا فَآهُوى بِإصْبَعَيْهِ اللَّي أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ آكُنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْوُرُودُ الدُّخُولُ لَا يَبْقَى بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرُدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجًا مِنْ نَزُفِهَا " ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوُا ويَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهًا جِئِيًّا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8744 - صحيح

💠 💠 عبدالرحمٰن بن شیبه فرماتے ہیں بہاں پر ورود کے بارے میں اختلاف ہے ، کچھلوگ کہتے ہیں: مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ سب داخل ہوں گے ، پھر اللہ تعالی ان میں سے متقین کونجات دے دے گا۔ میں نے ان سے کہا: اس بابت بھرہ میں بھی ہمارااختلاف ہواتھا ، کچھلوگوں نے کہاتھا کہمومن دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے اور کچھ کا نظریہ تھا کہ سب داخل ہوں گے ، پھر اللہ تعالی ان میں سے متقین کو نکال لے گا، پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اینے کا نول کو لگائیں اور فرمایا: اگرمیں نے رسول الله مَنَافِیْزُم سے یہ نہ سناہوتو یہ میرے یہ کان بہرے ہوجائیں ،رسول الله مَنَافِیْزُم نے فرمایا: ورود سے مراد دخول ہے۔ کوئی نیک وبزنہیں بیجے گا ،سب کواس میں داخل کیا جائے گا ،البتہ وہ آگ مومن پر سلامتی والی ٹھنڈی ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیا ایر ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ دوزخ اپنے آگ کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جیخ ویکار کررہی ہوگی ، پھراللّٰد تعالیٰ متقین کواس میں سے نجات دیے گا اور ظالموں کواس میں جلتار ہے دیے گا۔

السناد ہے کی میں میں الماد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں کی اللہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

8745 - آخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجَرَّاحِ الْعَدُلُ بِمَرُوَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَاسَوَيُهِ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ حُجْرٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ الرِّبُرِقَانِ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، اَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) قَالَ: وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَاخِلُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ يُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَا جِثِيًّا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 8745 – داؤد بن الزبر تركه أبو داود الله مره بمداني بيان كرتے بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود را الله تعالى كارشاد

(وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71)

"اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میسایہ)

کے بارے میں یو چھاگیا توانہوں نے فرمایا:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا ذَاخِلُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقُضِيًّا ثُمَّ يُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيْهَا جِثِيًّا ''اورتم میں کوئی ایبانہیں جس کا گزردوز خ پر نہ ہوتمہارے رب کے ذمہ پر بیضرور کھہری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے۔اور ظالموں کواس میں چھوڑ دیں گے گھٹوں کے بل گے' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

مطلب بدكهاس آيت مين "واردما" كامطلب "داخلها" --

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسکونسانی کیا۔

8746 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عِيْسَى بُنِ اِبُواهِيْمَ قَالَا: ثَنَا اَبُو زَكُرِيَّا يَحُولُ: ثَنَا مُعَيْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِيُ، يَقُولُ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُواهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِيْ، يَقُولُ: ثَنَا عُبَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8746 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ النہ اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی ارشادفر مایا: قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کا ہاتھ بھڑ واد ہے گی ، وہ بندہ اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوگا، پھر ایک نداد بے والا کہے گا: جنت میں کو جنت میں کے جانا چاہتا ہوگا، پھر ایک نداد بے والا کہے گا: جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوسکتا خبر دار!اللہ تعالیٰ نے جنت ہر مشرک پر حرام فرمادی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کو آوازیں دے گا، تو اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی اور اس سے بد بو پھوٹے لگے جائے گی تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا۔صحابہ کرام اس سے بدو الدولان میں دوارد میں انواز میں اللہ تعالیٰ کو اور اس سے بدولان میں کے شکل بگاڑ دی جائے گی اور اس سے بدولان میں دوارد میں میں دورہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے سے دوارد میں دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ میں دورہ کی دورہ میں دورہ کی دورہ کی دورہ میں دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ

سمجھا کرتے تھے کہ یہ بات حضرت ابراہیم ملیلائے بارے میں کہی گئی ہے۔ لیکن رسول الله منگا ٹیکٹی نے بھی اس کی مزید کوئی تشریُ نہیں فرمائی۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَدِينَ امَا مِ عَارِي يَهُ اللهِ الرَّامِ المَمْ المَهُ اللهِ كَمُ عَارِكَ مَطَابِقَ فَي جَلَيَن عَيْنَ اللهِ الْكُوفَةِ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ 1968 - حَدَّدَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحُجُوانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْحَرَّاحِ، ثَنَا اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: " بَكَى عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: إِنِى نُبِنُ اللهِ بُنُ وَارِدُهَا وَلَهُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَبَكَتِ امْرَاتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَآيَتُكَ تَبْكِى فَبَكِيتُ مَا لِشَيْخُورِ جَاهُ هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخُيْنِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رٹائٹڈ روئے اوران کی زوجہ بھی رونے لگ گئی ،عبداللہ بن رواحہ رٹائٹڈنے یو چھا: تم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے کہا: آپ کوروتے ہوئے دیکھ کر میں بھی روپڑی ۔ آپ نے فرمایا: مجھے بیتو بتادیا گیا ہے کہ میں دوزخ میں داخل ہوں گا، کیکن بینہیں بتایا گیا کہ میں نکل بھی پاؤں گایانہیں ۔

﴿ ١٤٠٥ مَعَارِيَ مِعَارِيَ مِعَادِيَ مِعَادِيَ مِعَادِيَ مِعَادِيَ مِعَادِيَ مِعَادِيَ مُعَادِي مُعَادِي مُعَادِي مُعَادِي مُعَادِي مُعَادِي مَعَادَ الصَّنَعَانِي بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا السَحَاقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ الدَّبَرِي، أَنْباً عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْباً ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي السَحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّبَرِي، أَنْباً عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنْباً ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْدِ الْمُواتِدِهِ فَبَكِي فَبَكَتِ الْمُواتَّدُه، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ حَازِمٍ، قَالَ: "كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْدِ الْمُواتِدِهِ فَبَكِي الْمُواتَدُه، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَ: "كَانَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَوَاحَةً وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْدِ الْمُواتِدِهِ فَبَكِي فَبَكِتِ الْمُواتَدُه، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَ: إِنِي ذَكُرُتُ قَولَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) فَلَا وَانُ مِنْهُا أَمُ لَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8748 - فيه إرسال

﴿ ﴿ حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑائٹڈا پی زوجہ کی گود میں سر رکھے رور ہے تھے ، ان کو دکھے کر ان کی زوجہ بھی رونے لگ گئ ، انہوں نے زوجہ سے رونے کی وجہ بوچھی توانہوں نے کہا: میں نے آپ کوروتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئ ، آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا دآ گیا

(وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا)

"اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو" (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا بیسیة )

مجھے یہ ہیں پتا کہ میں اس سے نجات یاؤں گایانہیں۔

﴿ ﴿ يَهُ مِدَ مِنَ اللَّهُ مِنَا أَنْ يَهِ اللَّهُ الرام مسلم بَهِ اللَّهِ عَلَيْ مَعَالِ مِنَا مَعَ مِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَ

هَارُونَ، اَنْهَا اَبُو مَالِكِ سَعْدُ بُنُ طَارِقِ الْآشَجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيّ بَنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، وَابِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَسَجْسَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزُلَفُ الْجَنَّةِ إِلَّا حَطِينَةُ اللهَ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزُلَفُ الْجَنَّةِ إِلَّا حَطِينَةُ اللهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فَيَقُولُونَ: يَا اَبَانَا السَّفَيْتِ لَنَا اللهِ، فَيَقُولُ اللهِ عَلِينَةُ وَيَقُولُ اللهِ عَلِينَةُ وَيَقُولُ اللهِ عَلِينَةُ وَيَقُولُ اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ اللهُ تَكُلِيمًا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَرَاءَ وَلَاعِيمَ فَيَقُولُ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ اذْهَبُوا اللهِ كَلِمَةِ اللهِ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ اذْهَبُوا إلى كَلِمَةِ اللهِ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ اذْهَبُوا إلى كَلِمَةِ اللهِ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ اذْهَبُوا إلى كَلِمَةِ اللهِ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ اذْهَبُوا اللهِ كَلِمَةُ اللهِ وَرُرِحِهِ عِيْسَى، فَيَقُولُ عِيْسَى: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ، فَيَاتُونَ مُنْ اللهِ تَعْرَفُونَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَشِمَالِهِ، فَيَمُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَالِهِ، فَيَمُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَالِهِ، فَيَمُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُودُ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8749 - على شرط البخاري ومسلم

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

الله تعرب الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

پچھلوگ پرندوں کی طرح اور پچھلوگ سواروں کی طرح گزریں گے۔ان کے اعمال ان کو لے کر جارہ ہوں گے، ان کا نبی پلصر اط پر کھڑا'' رب سلم سلم'' کی دعا ئیں کررہا ہوگا جتیٰ کہ لوگوں کے اعمال کمزورہوتے جائیں گے، پھرایک آ دمی آئے گاجو گھسٹ گھسٹ گھسٹ کر گزررہا ہوگا، پلصر اط کے کناروں پر لوہ کے کنڈے لئک رہے ہوں گے، ان کواس بات کا پابند کیا گیا ہوگا کہ جس کے بارے میں انہیں حکم ہو، یہ اس کو پکڑ لیں۔ پچھلوگوں کے جسم چپل جائیں گے لیکن وہ نجات پا جائیں گے اور اس خات بی جائیں گے اور اس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں ابوہریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی سر سال کی مسافت ہے۔

الله المعام بخارى مُنظِيد اورامام مسلم مُنظِيد كم معيار كے مطابق صحح بے ليكن شخين مُنظِيد اس كوفل نہيں كيا۔

8750 - حَدَّثَ الْبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اللَّهُ عَنْ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ اَبِي هُوَيَوْقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَلْقَى رَجُلُ اَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا اَبَتِ اَى ابْنِ كُنْتُ لَكَ؟ فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَلْقَى رَجُلُ ابَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْتِ اَيُّ ابْنِ كُنْتُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: هَلُ انْتَ مُطِيعِيَّ الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ، فَيَقُولُ: خُدُ بِازْرَتِى، فَيَاخُذُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْخُدُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْخُدُ بِأُزْرَتِي، فَيَأْخُدُ بِأُزْرَتِي، فَيَقُولُ: يَا عَبُدِى ادْخُلُ مِنْ اَيِّ ابْوَابِ الْجَنَّةِ شِفْتَ، فَيَقُولُ: عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُو يَعْرِضُ الْخَلْقَ، فَيَقُولُ: يَا عَبُدِى اذْخُلُ مِنْ اللهُ ابَاهُ ضَبُعًا فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَهُوى فِى النَّارِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبُدِى ابُوكَ هُو؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَيْكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8750 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریہ وَ الله ابیں تیراکیسابیٹا تھا؟ وہ کہے گا: تومیرابہت اچھابیٹا تھا، وہ کہے گا: کیا آج تومیری بات گا، اس سے کہے گا: اے میر ے والد! بیس تیراکیسابیٹا تھا؟ وہ کہے گا: تومیرابہت اچھابیٹا تھا، وہ کہے گا: کیا آج تومیری بات مانے گا: وہ کہے گا: آجی ہاں۔ بیٹا کہے گا: میرادامن پکڑلو، وہ اپنے بیٹے کادامن پکڑ لے گا، پھریہ چلتے ہوئے اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تخلوق ہی کی جانب متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے جنت کے جس دروازے سے تیرادل کرے تو داخل ہوجا، وہ کہے گا: اے میرے راب میرے ساتھ میرا باپ بھی ہے، اورتونے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ غنر دہ نہیں کرے گا۔ آپ مَن ﷺ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ اُس کے باپ کو بجو کی شکل بنادے گا، وہ اس سے چھوٹ کر دوز خ میں جاگرے گا، اللہ تعالیٰ اس کوناک سے پکڑ کر فرمائے گا: اے میرے بندے! کیا یہی تیراباپ ہے؟ بندہ کہے گا: تیری عزت کی قسم ہے یہ میراباپ نہیں ہے۔

ا الله المسلم والتواكم معيارك مطابق صح بيكن شيخين في اس كفل نهيس كيا-

8751 - أَخْبَرَنِنَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَيَّمُكُ مِنْ مُحَيَّمُ مِنْ أَضِي المُثَمَّدُ إِنْ يِالْكُوفَةِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بُي

اَبِى غَسَرَزَـةَ الْغِفَارِيُ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ النَّهُدِيُ، ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَبُوُ خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي عُبَيْدَة، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَـجُـمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِى مُنَادٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ تَرْضُوا مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَصَوَّرَكُمُ وَرَزَقَكُمُ اَنْ يُوَالِي كُلُّ اِنْسَانِ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا وَيَتَوَلَّى، اَلَيْسَ ذَلِكَ عَدُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ اللَّي مَا كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا وَيُمَثَّلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، وَقَالَ: يُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيْسَى شَيْطَانُ عِيْسَى، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُنزَيْرٍ، حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُمُ الشَّجَرُ وَالْعُودُ وَالْحَجَرُ، وَيَبْقَى آهُلُ الْإِسْلَامِ جُثُومًا فَيَقُولُ لَهُمُ: مَا لَكُمْ لَا تَنْ طَيلُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَآيَنَاهُ بَعْدُ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَبِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ إِنَّ رَآيَتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةٌ إِنْ رَايِّنَاهُ عَرَفْنَاهُ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالُوا: السَّاقُ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ، قَالَ: فَيَحْنِي كُلُّ مَنْ كَانَ لِطْهُرٍ طَبَّقَ سَاجِدًا وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِي الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُؤُمَرُونَ فَيَرُفَعُونَ رُء وُسَهُمْ فَيُعْطُونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ آعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِـنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّخُلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِءُ مَرَّةً فَإِذَا آضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ، وَإِذَا طُفِءَ قَامَ، فَيَـمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، قَالَ: فَيُقَالُ انْجُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَـمُـرُ كَانْقِضَاضِ الْكُوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرُفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيح، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَلِّ الرَّحُلِ وَيَـرُمُـلُ رَمَّلًا فَيَـمُـرُّونَ عَـلْي قَدُرِ اَعْمَالِهِمْ، حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَلَى اِبْهَامِ قَدَمِهِ يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا وَيَجُرُّ رِجُلًا وَيُعَلِّقُ رِجُلًا فَتُصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ، قَالَ: فَيَخُلُصُونَ فَإِذَا خَلَصُوا، قَالُوا: الْحَمَدُ لِثَهِ الَّذِي نَجَانَا مِنْكَ بَعْدَ إِذْ رَايَنَاكَ، فَقَدْ اَعُطَانَا اللَّهُ مَا لَمْ يُعُطِ اَحَدًا، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى ضَحْضَاح عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ وَهُوَ مُصْفَقٌ مَنْزِلًا فِي آدُنَى الْجَنَّةِ، فَيَ قُولُونَ: رَبَّنَا آعُطِنَا ذَلِكَ الْمَنْزِلَ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمَّ: تَسْاَلُونِي الْجَنَّةَ وَهُوَ مُصْفَقٌ وَّقَدُ أَنْ جَيْتُكُمْ مِنَ النَّارِ، هٰذَا الْبَابُ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَعَلَّكُمْ إِنّ أَعْطِيتُمُوهُ أَنْ تَسْأَلُونِي غَيْرَهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا نَسْالُكَ غَيْرَهُ وَاتَّى مَنْزِلِ يَكُونُ آحُسَنَ مِنْهُ، قَالَ: فَيُعْطَوْهُ فَيُرْفَعُ لَهُمْ اَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلٌ آخَرُ كَانَّ الَّذِي أَعْطُوهُ قَبُلَ ذَلِكَ حُلْمٌ عِنْدَ الَّذِي رَاَوْهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُم: لَعَلَّكُمُ إِنْ أَعْطِيتُمُوهُ آنُ تَسْاَلُونِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُونَ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا نَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَآيُّ مَنْزِلِ آحْسَنُ مِنْهُ؟ فَيُعَطُوهُ ثُمَّ يَسُكُتُونَ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ، مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونِي؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ سَأَلْنَا حَتَّى اسْتَحْيَيْنَا، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ: اَلَمْ تَرُضُوا إِنْ اَعْطَيْتُكُمْ مِثُلَ الدُّنْيَا مُسَدُّ يَوْمٍ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ اَفْنَيْتُهَا وَعَشَرَةَ اَضْعَافِهَا " قَالَ: قَالَ مَسْسرُوقٌ: فَمَا بَلَغَ عَبُدُ اللَّهِ هٰذَا الْمَكَانَ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا صَحِكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ حُدِّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ مِرَارًا فَمَا

بَلَغْتُ هٰذَا الْمَكَانَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَّا ضَحِكْتُ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَلِّثُ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ مِرَارًا فَمَا بَلَغَ هٰذَا الْمَكَانَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَّا ضَحِكَ حَتَّى تَبُدُو لَهَوَاتُهُ وَيَبُدُو آخِرُ ضِرْسٍ مِنْ اَضْرَاسِهِ لِقَوْلِ الْإِنْسَانِ: اَتَهْزَا بِيْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: " فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا وَلَكِيْبِى عَـلْي ذَلِكَ قَادِرٌ فَسَـلُـوْنِي، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ٱلْحِقْنَا بِالنَّاسِ فَيَقُولُ لَهُمُ: الْحَقُوا بِالنَّاسِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ يَرُمُ لُوْنَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَبُدُوَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، قَالَ: فَيَخِرُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: ارْفَعُ رَأْسَكَ فَيَوْفَعُ رَأْسَهُ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا هَذَا مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ: أَنْتَ مَلَكُ؟ فَيُقَالُ: إِنَّمَا ذَلِكَ قَهْرَمَانٌ مِن قَهَارِ مَتِكَ عَبُدٌ مِنْ عَبِيْدِكَ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّمَا آنَا فَهُرَمَانٌ مِنْ قَهَارِ مَتِكَ عَلَى هٰ ذَا الْقَصْرِ تَحْتَ يَدَى اللِّي قَهْرَمَان كُلُّهُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِه عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُفْتَحَ الْقَصْرُ وَهُوَ دُرَّـةٌ مُحَوَّفَةٌ سَقَايِفُهَا وَآبُوَابُهَا وَأَغُلاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا، فَيُفْتَحُ لَهُ الْقَصْرُ فَيَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَـمُ رَاءَ سَبُعُونَ ذِرَاعًا فِيْهَا سِتُّونَ بَابًا كُلُّ بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ لَوْن صَاحِبَتُهَا، فِي كُلِّ جَـوُهَـرَةٍ سُرَرٌ وَّازُواجٌ وَّتَصَارِيفُ - أَوْ قَالَ: وَوَصَائِفُ - قَالَ: فَيَدُخُلُ فَإِذَا هُوَ بَحَوْرَاءَ عَيْنَاءَ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةٌ يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا كَبِدُهَا مِرْ آتُهُ وَكَبِدُهُ مِرْ آتُهَا، إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: لَقَدِ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضَعْفًا، وَتَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَيُشُرِفُ بِبَصَرِهِ عَلَى مِلْكِهِ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامِ " قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا كَعُبُ آلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ عَنْ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَالَهُ فَكَيْفَ بِاعْلَاهُمْ؟ قَالَ: " يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتُ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ إِنَّ اللُّهَ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْمَاءِ فَخَلَقَ لِنَفْسِهِ دَارًا بِيَدِهِ فَزَيَّنَهَا بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ فِيْهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالشَّرَابِ، ثُمَّ ٱطْبَقَهَا فَلَمْ يَرَهَا ٱحَدٌ مِنْ حَلْقِهِ مُنُذُ يَوْمِ حَلَقَهَا لَا جِبُرِيْلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَلاثِكَةِ، ثُمَّ قَرَا كَعُبٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ وَخَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّيْنِ فَزَيَّنَهُمَا بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ فِيهِمَا مَا ذَكَرَ مِنَ الْحَرِيْرِ وَالسُّنُـ نُـ رُسِ وَالْإِسْتَبُـرَقِ، وَارَاهُـمَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَمَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيّينَ يُرَى فِي تِلْكَ اللَّذَارِ، فَاذَا رَكِبَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ عِلِّيِّينَ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَنْزِلُ خَيْمَةً مِنْ حِيَامِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجُهِهِ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَسْتَنْشِقُونَ رِيحَهُ وَيَقُولُونَ: وَاهَا لِهاذِهِ الرِّيحِ الطَّيّبَةِ، وَيَقُولُونَ: لَقَدُ اَشُرَفَ عَلَيْنَا الْيَوْمَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ عِلِّيِّينَ "، فَقَالَ عُمَرُ: وَيُحَكَ يَا كَعُبُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اسْتَرْسَلَتُ فَاقْبِضُهَا، فَقَالَ كَعُبُ: " يَا آمِيرَ الْـمُؤُمِنِينَ إِنَّ لِجَهَنَّمَ زَفُرَةً مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا يَخِرُّ لِرُكُبَتَيْهِ حَتَّى يَقُولَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيُلُ اللهِ: رَبِّ نَـفُسِى نَفُسِى، وَحَتَّى لَوُ كَانَ لَكَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا إلى عَمَلِكَ لَظَنَنْتَ أَنُ لَا تَنْجُوَ مِنْهَا رُوَاةُ هَلَاا الْحَدِيْثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ آنَّهُمَا لَمْ يُخُرِجَا اَبَا خَالِدٍ الدَّالَانِيَّ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لِمَا ذُكِرَ مِنَ انْحِرَافِهِ عَنِ السُّنَّةِ فِي ذِكْرٍ النصَّحَابَةِ فَامَّا الْآئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ فَكُلَّهُم شَهِدُو اللَّهِي خَالِدٍ بِالصِّدْقِ وَالْاِتْقَان رَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ وَّلَمُ

يُخْرِجَاهُ وَآبُوْ خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ فِي آئِمَّةِ آهُلِ الْكُوفَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8751 - ما أنكره حديثا على جودة إسناده

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود و کاٹنوز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیَمُ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پھر ایک منادی ندادے گا: اے لوگو! کیاجس رب نے تمہیں پیدا کیا بتمہاری صورت بنائی جمہیں رزق دیا،تم اینے اس رب براس بات برراضی ہوکہ وہ ہرانسان کو اسی کا ساتھ بنادے جس کی دنیامیں وہ عبادت کیا کرتاتھا اور جس کواپنا والی سمجھتا تھا ،کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل نہیں ہوگا؟ سب کہیں گے: کیوں نہیں۔ پھرتم میں سے ہرانسان اس کی طرف چل پڑے گا جس کی دنیامیں وہ عبادت کیا کرتا تھا ،اوران کے دنیا کے معبودوں کو قیامت میں شکل دی جائے گی ، جولوگ عیسی فاینا کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے لئے عیسی فاینا کے شیطان کوایک صورت میں ظاہر کیا جائے گا، اور جولوگ حضرت عزیر علیا کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے لئے حضرت عزیر علیا کے شیطان کو ایک شکل میں پیش کیا جائے گا جتی کہ درخت ،عوداور پقروں کوبھی شکلیں دی جائیں گی ۔صرف مسلمان باقی بحییں گے۔اللّٰد تعالیٰ ان سے فرمائے گا: تمہیں کیاہے؟ جیسے سب لوگ چلے گئے ہیں تم کسی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے: ہارابھی ایک رب ہے ،ہم نے اس کو بھی نہیں ویکھا ،اللہ تعالی فر مائے گا: اگرتم اپنے رب کو دیکھ لوتو اس کو کیسے پہچانو گے؟ وہ کہیں گے: ہمارے پاس اپنے رب کی ایک نشانی ہے، اگرہم اپنے رب کو دیمیں تواس نشانی کی بناء پراُس کو پہچان لیس گے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ نشانی کیاہے؟ وہ کہیں گے: ساق (پیڈلی) بھر اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، کشفِ ساق ہوتے ہی سب لوگ سجدے میں گریڑیں گے ، کچھ لوگ باقی بحییں گے ، ان کی <del>پیٹ</del>ھیں تا نبے کی ایک سلیٹ کی ما نند ہوں گی ، بیلوگ سجدہ کرنا حیا ہیں گے لیکن نہ کریا <sup>ک</sup>یں گے۔ پھر ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا، بیلوگ اپنے سراو پڑا ٹھا کیں گے ، پھران کوان کے اعمال کے مطابق نورعطا کیا جائے گا، کچھلوگوں کو بہاڑکے برابر ان کے سامنے نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذراکم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو درخت جتنا نور دیاجائے گا اوروہ ان کے دائیں جانب ہوگا، کچھلوگوں کواس سے ذراکم نور ملے گا،سب سے کم درجے کا نوریانے والے مخص کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور دیا جائے گا، وہ بھی روش ہوگا اور بھی بچھ جایا کرے گا، جب وہ روش ہوگا تو وہ مومن اس کی روشی میں چلے گا اور جب بجھے گا تو کھڑا ہوجائے گا، پھرلوگ پلصر اط ہے گزریں گے۔ پلصر اط تلوار کی دھار کی مانند تیز ہے۔اس پر بہت کھسکن ہے،آپ مُنگانیکم نے فرمایا: لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس سے نجات یا نمیں گے ، کچھ لوگ ستارہ ٹو منے کی مقدار میں گزرجا ئیں گے ، کچھ بجل کی چیک کی ماننڈ گزریں گے ، پچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے ، پچھ سوار کی طرح اور ہشاش · بثاش گزریں گے ، الغرض سب اینے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔حتیٰ کہ جس آ دمی کے انگوٹھے میں نور ہوگا وہ گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا،آگ اس کے اعضاء کوجلادے گی ،آپ مَالْتَیْنِم نے فر مایا: پھرلوگ وہاں سے نجات پائیس گے، جب وہاں سے نجات یا کر مُرو کر پلصر اط کو دیکھیں گے تو کہیں گے''اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں اس سے نجات بخش دی ہے'۔اللہ تعالیٰ نے تہ میں وہ نعمت عطافر مائی ہے جو کبھی کسی کنہیں دی پھر یہ لوگ جنت کے درواز نے کی گزرگاہ کی جانب چلیں گے۔ جنت کا click on link for more broks

دروازے کی گزرگاہ جنت کے سب سے نیلے درجے میں ہوگی ،مومن کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں بیرمنزل عطافر ما، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاہتم مجھے سے جنت مانگ رہے ہو، وہ تو صرف اس کی گزرگا ہ ہے، میں نے تمہیں دوزخ سے بحالیا ہے۔ یہ دروازہ ہے ، وہ لوگ اس کی آواز نہیں سنیں گے ، اللہ تعالی ان سے فرمائے گا: ہوسکتا ہے کہ اگر میں تہمیں بیاعطا کردوں تو تم اس ہے آ گے کوئی اور سوال کرنے لگ جاؤ گے، بندہ کہے گا: اے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم ہے ہم اس کے سوا اور پچھ بھی نہیں مانگیں گے،اس سے اچھا اورکون سامقام ہوسکتا ہے جوہم تجھ سے مانگیں گے،ان کو وہ مقام دے دیا جائے گا، پھران کے لئے اس ہے آ گے ایک اور مقام ظاہر کیا جائے گا، وہ اِس ہے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، جب وہ اُس مقام کودیکھیں گے تواپنے پہلے والے مقام کو بہت ہی حقیر جانیں گے، (وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہے وہ مقام مائلے لگ جائیں گے )اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اگرتمہیں وہ مقام دے دیا گیا تو تم اس ہے آ گے کے مقام کامطالبہ کرنے لگ جاؤگے ، وہ کہیں گے: اے اللہ ہمیں تیری عزت کی قتم ہے ہم اس کے سوا بچھ سے اور کچھنہیں مانگیں گے ، اوراس سے بردھ کرخوبصورت کون سی جگہ ہوگی ،ان کو وہ مقام عطا کردیا جائے گا، پھر بیلوگ خاموش ہوجا کیں گے اورکوئی مطالبہ نہیں کریں گے ، ان سے پوچھا جائے گا بھہیں کیا ہوگیا ہے؟ تم مجھ سے مانگتے كيون نهيس مو؟ وه كهيل كي: اب مارك رب مم في جو بجه تجه سے مانگا ،تونے عطاكرديا ،اب مميں مانگتے موئے حياء آتى ہے،اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ جب سے دنیا بنی ہے،اس وقت سے لے کراس کے فنا ہونے تک جتنی دنیااوراس کی دولت ہے تمہیں دے دوں اوراس سے دس گنا مزید بھی عطا کردوں، حفزت مسروق کہتے ہیں: یہ حدیث ساتے ہوئے جب حضرت عبداللہ اس مقام پر مہنچے تو ہنے ، ایک آ دمی نے ان سے پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ نے بیصدیث کی مرتبہ مجھے سنائی ،آپ جب بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ضرور مہنتے ہیں،اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کی مرتبہرسول الله مظافیظ کی زبان مبارک سے سی ہے ،حضور مظافیظ جب بھی اس مقام پر پہنچتے تواس موقع پر اُس بندے نے اللہ تعالی کو جوجواب ویا اس پرآپ ضرور منت ،اتنا منت کرآپ ملاقظ کے دندان مبارک ظاہر ہوجاتے ،وہ بندہ کے گا: توبادشاہ ہوکر مجھ سے مذاق کررہاہے؟ الله تبارک وتعالی فرمائے گانہیں ، بلکہ میں واقعی اس پرقادر ہوں ، اس لئے تم مجھ سے مانگو، بندے کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں صالحین میں شامل فرمادے ،اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: ان کوصالحین کے ساتھ ملادو،حضور مَا اللہ میں: وہ لوگ طبلتے طبلتے جنت میں چلے جائیں گے ، ایک آ دمی کو اندر سے خالی موتیوں سے بنا ہوا کا ایک محل دکھائی دے گا، وہ بندہ مجدے میں گریڑے گا، اس کو کہاجائے گا: اپناسراٹھا، وہ سراٹھائے گا، اس کو کہاجائے گا، پیہ تو تیری منازل میں سے ایک منزل ہے،وہ پھر چل پڑے گا، ایک آ دمی اس کوسامنے سے ملے گا،بندہ پوچھے گا: کیا تو فرشتہ ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ بیہ تیرے خدام میں سے ایک خادم ہے۔ وہ اس کے پاس آئے گا اوراس کو بتائے گا کہ اِس محل میں جوتیرے خادین ہیں ،میں ان میں سے ایک ہول،میرے ماتحت ایک ہزارخدام ہیں،سب کے سب میری ہی طرح ہیں۔وہ اس کو اینے ساتھ لے کرمحل کی جانب جائے گامحل کا دروازہ کھلے گا، پورامحل مجوف موتیوں (ایسے موتی جو اندرسے خانی ہوں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں بیموتی ) کلیناہوا ہوگا۔ اس کی تھتنیں ، اس کے دروازے ، اس کے تالے ،اُن کی جابیاں،

سب موتیوں کی ہوں گی ، کل کا دروازہ کھولا جائے گا ، سا مضر بررنگ کا ہیرا ہوگا ، جس کے اندر سرخی ہوگی ، اس کی لمبائی چوڑائی ستر ہاتھ ہوگی ، اس میں ساٹھ دروازے ہوں گے ، ہر دروازہ ایک الگ کل کی جانب کھاتا ہوگا ہر ایک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا ، ہرایک میں پردے ہوں گے ، ہیویاں ہوں گیں اور خاد ما کیں ہوں گیں ، وہ بندہ اس میں داخل ہوگا ، اس کے سامنے حور عین ہوگی ، اس نے ستر لباسوں کے اوپر سے نظر آرہی ہوگی ، حور کا جگراُس بندے کا آئے ہوگا اور بندے کا جگر حور کا آئے ہوگا ، جب بندہ ایک مرتبہ اس سے نگاہ ہٹا کر دوبارہ دیکھے گا تو وہ پہلے جستر گنا وزیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ، اوروہ حور اس بندے کو بھی بھی بہی کہے گی ، وہ بندہ کھے گا تو تو پہلے سے ستر گناہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ، اوروہ حور اس بندے کو بھی بہی کہی ، وہ اپنی مکیت میں نگاہ کی تیزی کے ساتھ سوسال تک سفر کرسکے گا ۔ اس موقع پر حضرت عمر دائٹونے فرمایا: اے کھی بتم سن نہیں رہے ہوجو ابن ام عبدسب سے کم درج کے جنتی کے بارے میں بیان کر رہا ہے ، تو اندازہ لگا ہے کہ سب کھی مرتبہ اس نے اپنی درج کے جنتی کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا: اے امیر الموشین ، جنت ایس چیز ہے جس کو نہ کی آئکھ نے دیکھا ہے اور نہ کس کی کی چیزوں سے سنوارا، اس میں پھل رکھے ، مشروبات رکھی ، پھر اس کو ڈھانپ دیا ، جس دن سے اس کو بنایا ہاس کو وقت سے اس کی مخلوق نے اس کونیل و بنایا ہاس کو وقت سے اس کی مخلوق نے اس کونیل و بنایا ہاس کو وقت سے اس کی مخلوق نے اس کونیل و بنایا ہاس کو وقت سے اس کی مخلوق نے اس کونیل و کیس و بی سے اور نہ کس فرشتے نے ۔ پھر حضرت کعب رفائونے نے بیا تھا ہے اس کی مخلوق نے اس کونیل و کیس

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا ٱخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُيُن

"توكسى جى كونېيس معلوم جوآ كھ كى ٹھنڈك ان كے لئے چھيا ركھى ہے" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا رُسِيَةٍ)

اس کے علاوہ بھی دوجنتیں بنائی ہیں، ان کو بھی اپنی مرضی کی چیزوں سے مزین کیاہے ، اوراس میں حریر، سندس ،
اوراستبرق رکھا ہے ، بیجنتیں اپنی مخلوقات میں سے جن فرشتوں کو جا ہا دکھا دی ہیں، جس کانامہ اعمال علیین میں ہوگا ،اس کو بیگھر دکھا دیا جائے گا ، جب اہل علمیین میں سے کوئی بندہ سوار ہوکر اپنی ملکیت میں چلے گا تو وہ جس خیمے کے پاس انزے گا ،اس کے چہرے کی چمک اس خیمے میں پڑے گی ، وہاں کے رہنے والے اس کی خوشبوں گئے ، اوراس عمدہ خوشبوکی تعریف کریں گے ،
اور کہیں گے آج ہمارے پاس اہل علمیین میں سے ایک آ دمی آیا ہے ، حضرت عمر رفیان نے فرمایا: اے کعب تیرے لئے ہلاکت ہو،
یہ دل حیب سے ہیں ،ان کو قابو کرو، حضرت کعب رفیان نے فرمایا: اے امیر الموضین! جہنم کی ایک وادی ایس ہے کہ کوئی مقرب بید دل حیب نہیں جو ایک بین ہو ایک گئے گئے گئے ہیں ہوں تب بھی مجھے گمان ہے کہ تو اس سے نہیں نے سکے گا۔
اگر تیرے پاس سر نبیوں کے اعمال بھی ہوں تب بھی مجھے گمان ہے کہ تو اس سے نہیں نے سکے گا۔

کی کی روایات صحیحین میں نقل نہیں کیس، البتہ شیخین بیشنانے ابوخالد دالانی کی روایات صحیحین میں نقل نہیں کیس، کیونکلہ یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام کے ذکر میں یہ سنت سے انحراف کرتے ہیں۔لیکن تمام ائمہ متقد مین ،ابوخالد کے لئے صدق اورا تقان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں میں کیا۔ اور ابوخالد

والانی وہ محدث ہیں جن کی مرویات کوائمہ اہل کوفہ کی روایات میں جمع کیا گیا ہے۔

8752 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهِ مُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ اَرْفَعُ الْقَضَاءَ إلى آبِي عَبْدُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ اَرْفَعُ الْقَضَاءَ إلى آبِي بَعْدُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ لَيْلَتَفِذٍ وَكَانَتُ لَهُ جُسُحُبَةٌ، فَحَدَّتَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ بُرُدَةَ، فَكُنْتُ عِنْدَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ لَيُلَتَفِذٍ وَكَانَتُ لَهُ جُسُحُبَةٌ، فَحَدَّتَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا اَرْبَعَةٌ إِلَّا اَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ ءُ قَالَ: وَاثْنَانِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مِنْ اُمَّتِى لَمَنْ يُعَظِّمُ فِى النَّارِ حَتَى يَكُونَ اَحَدَ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ اُمَّتِى لَمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعِتِهِ الْجَنَّةَ اكْثَرُ مِنْ مُضَلَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8752 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ بن قیس رفائیڈ فرماتے ہیں: میں اپنے فیصلے حضرت ابوبردہ کے پاس لے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھا، ان کے پاس اسی رات حارث بن قیس رفائیڈ آئے ، وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی اکرم سُلُائیڈ کی یہ حدیث سنائی (نبی اکرم سُلُائیڈ نی نے ارشاوفر مایا:) ایسے دو مسلمان ، جن کے چار بچے فوت ہوجا کیں ، اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل سے ان کو جنت میں واضل فرمائے گا۔ ہم نے کہا: یارسول اللہ سُلُائیڈ کی اللہ سُلُائیڈ کی اور دووالا (بھی جنت میں جائے گا؟) آپ سُلُائیڈ کی نے فرمایا: اور دو بھی ۔ پھر آپ سُلُائیڈ کی نے فرمایا: اور دو بھی ۔ پھر آپ سُلُائیڈ کی نے فرمایا: اور دو بھی ۔ پھر آپ سُلُائیڈ کی نے فرمایا: میری امت میں ایسا آدمی بھی ہے جس کو دوز خ میں اتنا بڑا کردیا جائے گا کہ دہ پوری دوز خ کا ایک کنارہ بن جائے گا، اور میری امت میں ایسا شخص بھی ہے جس کی شفاعت سے مصر سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جا کیں گے۔

8753 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْدَةَ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا بَکُرُ بُنُ بَکَارٍ، ثَنَا حُسَيْنُ بِنُ فَرُقَدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: نَارُ كُمْ هٰذِهِ جُزُءٌ مِنُ سَبْعِينَ جُزُءً ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْلَا أَنَّهَا غُمِسَتُ فِی الْمَاءِ مَرَّتَیْنِ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، وَایُمُ اللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِیَةٌ، وَإِنَّهَا لَتَدُعُو اللَّهَ - آوُ تَسْتَجِیرُ اللَّه - آنُ لَا یُعِیدَهَا فِی النَّارِ اَبَدًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِاٰدِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8753 - حسن واه

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائیؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله منائیؤ ہم نے ارشاد فرمایا: تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا ستر وال حصہ ہے ، اگراس آگ کو دومر تبدیانی ہے نہ گزارا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے ، اوراللہ کی قتم ، یہ کافی ہے ، اور یہ آگ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہے کو وولارہ کی معاولان کی بھی اور یہ آگ اللہ حائے۔

الاستاد ہے تھے الاستاد ہے لیکن امام بخاری میسیہ اورامام مسلم میں سیسے اس کواس انداز ہے قال نہیں کیا۔

8754 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ الْمَحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ اَبِى السَّمْحِ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ يَلْسَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ يَلْسَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ يَلْسَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ يَلْسَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى النَّارِ لَحَيَّاتُ مِثْلُ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ يَلْسَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْوَلِيْدِ عَمْوهَا الْرَبْعِينَ خَرِيفًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8754 - صحيح

﴾ ﴿ نِی اکرم مُنْ اللَّهُ عَلَی حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی بیان کرتے ہیں که رسول الله مُنْ اللَّهُ اللهُ عَلَی ارشاد فرمایا: دوزخ میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر سانپ ہیں، یہ کسی کوایک مرتبہ ڈس لیس تواس کا درد چالیس سال تک محسوس ہوتا رہے گا۔

🟵 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اور آمام مسلم میشہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8755 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمْرٍ و الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا بَشُرُ بُنُ عَمْرٍ و الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سُلِيْمَانَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَشْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ذِ ذِنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) (النحل: 88) قَالَ: عَقَارِبَ اَنْيَابُهَا كَالنَّخُلِ الطِّوَالِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)8755 - على شرط البخاري ومسلم

ارشاد کھنے اللہ تعالی کے ارشاد کھنے اللہ تعالی کے ارشاد

(زِدُنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) (النحل: 88)

"بهم نے عذاب پرعذاب برهایابدلدان کے فساد کا" (ترجمه کنزالایمان، امام احمدرضا)

کے بارے میں فرماتے ہیں: وہاں پرایسے بچھو ہیں ،جن کے ڈٹک ،کھجوروں کے لمبے لمبے درختوں کی مانند ہیں۔

السناد ہے الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اورامام سلم میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔

8756 - حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ عِيْسَى بُنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُو وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ عَبُدِ اللهِ عَمُو وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْاَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ وَاللهُ عَنْهُمَا فِى سَمَاءٍ ، وَالْعُرْوِ وَلَى صَخُرَةٍ، وَالصَّجُورَةُ بِيَدِهُ مَلَكِ، وَالثَّانِ عَنْهُا عَلَى طَهُرِ عُوتٍ قَدِ التَّقَى طَرَفَاهُمَا فِى سَمَاءٍ ، وَالصَّحُونَ وَالصَّجُورَةُ بِيَدِهُ مَلَكِ الشَّافِيةُ اللهِ عَلَى طَهُرِهِ عَلَى طَهُرِهِ عَلَى صَخُرَةٍ، وَالصَّحُورَةُ عَلَى مَلَكُولَ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّيْحِ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ اَنْ يُهُلِكَ عَادًا وَاللهُ اللهُ اللهُ

اَمُرَ حَازِنَ الرِّيحِ اَنُ يُرُسِلَ عَلَيْهِمُ رِيحًا تُهُلِكُ عَادًا، قَالَ: يَا رَبِّ اُرْسِلُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مِنْحُو النَّوْدِ، فَقَالَ لَهُ عَزَّ الْبَهِمُ الْمَارِكَ وَتَعَالَى: إِذًا تَكُفِى الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَيْهَا، وَلَكِنُ اَرْسِلُ عَلَيْهِمُ بِقَدْرِ حَاتَمٍ، وَهِى الَّتِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْعَذِيزِ: (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اتَتُ عَلَيْهِ الَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ) (الذاريات: 42) ، وَالنَّالِثَةُ فِيها وَجَارَةُ جَهَنَّم، وَالرَّابِعَةُ فِيها كِبُرِيتُ جَهَنَم " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللَّارِ كِبُرِيتْ؟ قَالَ: نَعُمُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ النَّي فِيهَا كَبُرِيتٍ لَوْ اُرْسِلَ فِيها الْجَبَالُ الرُّواسِى لَمَاعَتُ، وَالْتَحَامِسَةُ فِيها حَيَّاتُ جَهَنَم إِنَّ افُواهَها وَيُهَا الْحَبَالُ الرُّواسِى لَمَاعَتُ، وَالْتَحَامِسَةُ فِيها حَيَّاتُ جَهَنَم إِنَّ افُواهَها وَيُهَا الْحَبَالُ الرُّواسِى لَمَاعَتُ، وَالسَّاحِسَةُ فِيها حَيَّاتُ جَهَنَّم إِنَّ افُواهَها كَالُودِيةِ تَلْسَعُهُ الْكَافِرَ صَرْبَةً لَكُمْ عَلَى عَظْمٍ، وَالسَّادِسَةُ فِيها عَقَارِبُ جَهَنَّم إِنَّ افُواهَها عَلَالَ اللهُ عَلَى عَظْمٍ، وَالسَّادِسَةُ فِيها عَقَارِبُ جَهَنَّم إِنَّ افْواهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَظْمٍ، وَالسَّادِسَةُ فِيها عَقَارِبُ جَهَنَّم إِنَّ الْوَاهِ الْمَامِ يَعْلَى اللهُ عَلَى عَظْمٍ وَالسَّامِعة مَا عَلَى اللهُ عَلَى عَظْمٍ وَالسَّامِع لَو السَّاعِة اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْحَدِيثُ صَحِيْحٌ وَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8756 - بل منكر

﴾ ﴿ حَمْرت عبداللہ بن عمر رُقَّ فَلَ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُقَافِیْنَ نے ارشاد فرمایا: ہر زمین سے دوسری زمین تک پانچ سو سال کی مسافت ہے ،ان میں سب سے اوپر والی ایک مجھلی کی پشت پر ہے ، اس کے دونوں کنارے آسمان سے ملتے ہیں ، اور وہ مجھلی ایک چٹان پر ہے ، اور وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری ہواؤں کو کنٹر ول کرتی ہے ، جب اللہ تعالی نے عاد کو ہلاک کردے ، اس نے کہا:
نے عاد کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہوا کے گران فرشتے کو تھم دیا کہ وہ ان پر ایسی ہوا چلائے جو عاد کو ہلاک کردے ، اس نے کہا:
اے میرے رب! میں ان پر ہیل کے گلے کی مقدار میں ہوا بھیجتا ہوں ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: بیرزمین کے لئے اور اللہ لوگوں کے لئے جو اس پر ہیں سب کے لئے کافی ہے۔ لیکن ان پر ایک مہر کی مقدار میں ہوا بھیج ، بیروہی بات ہے جس کاذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ہمراہ کیا ہے

اورتیسری میں دوزخ کا ایک پھر ہے۔ اور چوتھی میں جہنم کی گندھک۔

کیا آگ کی بھی گندھک ہوتی ہے،آپ می گئی نے فرمایا: جی ہاں ،اس ذات کی نسب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،

اس میں گندھک کی وادیاں ہیں اوران میں مضبوط پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی ساسکتے ہیں۔ پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں،

ان کے منہ وادی کے برابر ہیں ، وہ کا فرکوایک مرتبہ ڈ تک ماردیں تو اس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ بچ گا، چھٹی میں جہنم کے بچھو ہیں، سب سے چھوٹا بچھو پالان کسے ہوئے فچر کے برابر ہوگا۔ وہ کسی کا فرکوایک ڈ تک مارے گا تو وہ اس سے دوزخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دوزخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دوازخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دوازخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دوازخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دوازخ کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہے۔ اس کولو ہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ایک دواز خواز کی گرمی بھول جائے گا، ساتویں میں سقر ہے، اوراسی میں المیس بھی ہو کے دورز خواز ہیں میں سقر ہے ، اوراسی میں المیس بھی ہو کے دورز خواز کی گرمی بھول جائے گا، ساتوی میں میں سقر ہے، اوراسی میں المیں میں سے دورز خواز کی کی دورز خواز کی کی دورز خواز کی دورز خواز کی کو دورز خواز کی دورز خواز کی

ہاتھ آگے اور ایک پیچے باندھا ہواہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے پر اس کوچھوڑنا جا ہتا ہے تواس کو اس بندے کے لئے کھول دیتا ہے۔

کی کی سیاستی کی سی کے سیکن امام بخاری بیشات اورامام مسلم بریشاتی نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو ابواسم عیسیٰ بن ہلال سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ میں نے اس سے پہلے امام یجیٰ بن معین کے حوالے سے ان کی عدالت بیان کردی ہے

8757 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنُ اللهِ بُنِ اللَّهُ عَنُهَا ، قَالَتُ : " لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللهَ يُع الْمُزَّمِّلِ : (وَذَرُنِى وَالْمُكَذِبِينَ الوَلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمُ عَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا اَنُكَالًا وَجَحِيمًا ) (المزمل: 12) لَمْ يَكُنُ إِلّا يَسِيرًا حَتَّى كَانَتُ وَقُعَةُ بَدُرٍ هَذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8757 - على شرط مسلم

♦ ♦ ام الموشین حضرت عا کشه رفای فافر ماتی ہیں: جب سورہ مزمل کی بیآیت نازل ہوئی

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعُمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيَّلا إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجَحِيمًا) (المزمل: 12)

''اور مجھ پر چھوڑ دوان حھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، بیثک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں بھڑکتی آگ''۔(ترجمہ کنزالایمان انام احمد رضا بھٹینہ)

توزیاده عرصهٔ ہیں گزراتھا کہ جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوگیا۔

آخبون شِبُلٌ، عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) (المزمل: 13)، قَالَ: شَجَرَةُ الزَّقُومِ صَحِيْحٌ "

الله بن عبدالله بن عباس الله فرمات بين:

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) (المزمل: 13)

''اور گلے میں پھنتا کھانا'' سے مراد'' زقوم'' کا درخت ہے۔

🟵 🏵 بیرحدیث امام مسلم و النو کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8758 – حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثَنَا الْعَكَاءُ بُـنُ خَالِدٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتِى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ وَلَهَا سَبُعُونَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8758 - لكن العلاء كذبه أبو مسلمة التبوذكي

﴾ ﴿ حَفرت عبدالله وَلِيُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیْوَا نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن دوزخ کوستر ہزارلگامیں ڈالی جا کیں گی اور ہرلگام کوستر ہزار فرشتے کیڑ کر کھیٹتے ہوئے لا کیں گے۔

الله المسلم والنفذ كے معاركے مطابق صحيح بيكن شيخين نے اس كوقل نہيں كيا۔

95 كُنْ الله عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ الْحُدِ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَعَضُدُهُ مِثُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِ ضِرْسِ الْكَافِرِ فَقَطُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8759 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ مِنْ اُنْتُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اِنْتُوَا نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوجائے گی اوراس کی جلد کی چوڑائی ستر گز ہوگی ،اوراس کے باز و بیضاء پہاڑ کی شل ہوں گے ،اس کے ران ،ورقان پہاڑ کی طرح ہوں گے ،اوراس کی سرین آگ کی وجہ سے یہاں سے ربذہ کی چوٹی تک چوڑی ہوجائے گی۔

ونوں کے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے کا فرکی داڑھ کا ذکر کیا ہے۔

8760 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، اَنْبَا شَيْبَانُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ عِلَظَ جَلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ فِرَاعًا بِلْرَاعِ الْجَبَّارِ، وَضِرْسُهُ مِثْلُ اُحُدٍ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ بِسِذِرَاعِ الْحَبَّارِ: اَى جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ الآدَمَيِّينَ مِمَّنْ كَانَ فِى الْقُرُوْنِ الْأُولَى مِمَّنْ كَانَ اَعْظَمَ حَلْقًا وَاطْوَلَ اَعْصَاءً وَذِرَاعًا مِنَ النَّاسِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8760 - على شرط البخاري ومسلم

ابوہریہ ہوگا اللہ تعالی کے گزے مطابق ہوں کے دور اللہ تعالی کے گزے مطابق ۲۳ گز ہوگی اور اس کی داڑھ احد بہاڑ کے برابرہوجائے گی۔

ﷺ کی بیر حدیث امام بخاری بیستا اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخیین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔ شخی ادیکر کہتر میں ، نیراع الیہ ا''کام ط book book book for move book کئی از اندن کا قدامہ کہ ان حدال کی عامرلوگوں کی

# بەنىبىت بہت زيادہ ہوتى تقى، ـ

8761 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى هَلِا مِعَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ ضِرْسَ الْحَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثُلُ الْحَدِ، وَرَأْسُهُ مِثُلُ الْبَيْضَاءِ ، وَفَخِذُهُ مِثُلُ وَرِقَانَ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ مَجُلِسَهُ فِى النَّارِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالرَّبَذَةِ قَالَ اَبُوهُ هُرَيْرَةَ: وَكَانَ يُقَالُ بَطُنُهُ مِثُلُ بَطُنِ اضَمِ هَذَا السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِتَوُقِيفِهِ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ " هذَا السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِتَوُقِيفِهِ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8761 - موقوف

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں: قیامت کے دن کا فرکی داڑھ احد پہاڑکے برابرہوجائے گی ، اس کا سربیضاء پہاڑ کی طرح ہوگا ، اس کی ران ورقان پہاڑ کی طرح ہوگی ، اس کے چڑے کی موٹائی ستر گز ہوگی ، اور دوزخ میں اس کے بیٹے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی مدینہ سے ربذہ تک کی مسافت ہے۔حضرت ابو ہریرہ وُٹائِنُوْفر ماتے ہیں: کہاجا تا تھا کہ اس کا بیٹ اضم ملیلے کی وادی جتنا بڑا ہوگا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری کیانیہ اورامام سلم بیانیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین بیانیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ کیونکہ بیرحدیث حضرت ابو ہر ریرہ راہ اللیہ تک موقوف ہے۔

8762 – آخُبَرَنِی آبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بْنِ تَمِیمِ الْقَنْطَرِیُّ، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ آبِی اُمَیَّةَ، آخُبَرَنِی صَفُوانُ بُنُ یَعُلیٰ، اَنَّ یَعُلیٰ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الْبَحْرَ هُو جَهَنَّمَ فَقَالُوا لِیَعُلیٰ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: (نَارًا آحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا) (الكهف: 29) فَقَالَ: وَالَّذِی نَفُسِی بِیدِهِ لَا اَدْخُلُهَا اَبَدًا حَتَّی اَلُقَی اللّٰهَ وَلَا تُصِیبُنِی مِنْهَا قَطُرَةٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَمَعْنَاهُ اَنَّ الْبَحْرَ صَعْبٌ كَانَّهُ جَهَنَّمَ، وَلِذَلِكَ فَرُعٌ عَلَى اِخْرَاجِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحُرٌ، فَامَّا النَّارُ فَإِنَّهَا تَحْتَ السَّابِعَةِ، وَقَدْ شَهِدَ الصَّحَابَةُ فَمَنُ بَعْدَهُمْ عَلَى رُؤْيَةٍ دُخَانِهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8762 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت يعلى مِنْ اللهُ عَلَيْ مُلِي عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن كرمول اللهُ عَلَيْ فِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ

نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) (الكهف: 29)

''ہم نے کافروں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے اس کی دیواریں اسے گھیرلیں گ'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ) انہوں نے کہا: اس ذات کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہے میں اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اللہ تعالیٰ سےمل نہ لوں ، اور مجھے اس کا ایک قطر و بھی نہیں جھوسکتا۔

کی بی حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عمرو رہا ہے کہ سمندر گہراہے گویا کہ وہ جہنم ہو، اور بی حدیث اُس حدیث کی فرع ہے، جس میں انہوں نے عبداللہ بن عمرو رہا ہے حوالے سے نبی اکرم منافیق کا بیارشانقل کیا ہے کہ سمندر کے نیچ آگ ہے، اور آگ کے بیعدوالوں نے اور آگ کے بیعدوالوں نے اور آگ کے بیعدوالوں نے اس کا دھواں اٹھنے کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔

8763 - كَـمَا حَـدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَيِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَـمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ فَيُرُوزِ الدَّانَا جُ، حَدَّثَنِى طَلْقُ بُنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْكَنْصَارِ عَى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: رَايَّتُ الدُّخَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ انْهَارَ هلذَا السُنادُ صَحِيْتٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ حَابِنَا الْغُرَبَاءِ آنَّهُمْ عَرَفُوا هذَا الْمَسْجِدَ وَشَاهَدُوا هذَا الدُّحَانَ، وَقَدْ صَحِيْتٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا الْغُرَبَاءِ آنَّهُمْ عَرَفُوا هذَا الْمَسْجِدَ وَشَاهَدُوا هذَا الدُّحَانَ، وَقَدْ قَدْمُتُ الرِّوَايَةَ الصَّحِيْحَةَ اَنَّ جَهَنَّمَ تَحْتَ الْارُضِ السَّابِعَةِ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8763 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله انصاری رہ اتنے ہیں کہ میں جب مسجد ضرار گرائی گئی اوروہ دوزخ میں گری تو میں نے اس کا دھواں دیکھا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8764 - صحيح

﴾ حضرت ابوسعید خدری رئاتی فر ماتے ہیں کہ رسول الله منگاتی کی ایک وادی ہے، کافر جہنم کی ایک وادی ہے، کافر جہنم کی ایک وادی ہے، کافر جہنم کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے چالیس سال تک اس میں گرتے رہیں گے۔ اور 'صعود'' جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی ستر سال تک چڑھتارہے گا، پھراس سے گرجائے گا۔

السناد ہے کین امام بخاری بیلت اور امام سلم میشانیہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

8765 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ إِمْلاءً مِنْ اَصَٰلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عُبَيْدِ

الله السَّعْدِئُ، آنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، آنْبَا آزُهَرُ بُنُ سِنَانِ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعٍ، قَالَ: دَحَلَتُ عَلَى بِلَالِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا بِلَالُ إِنَّ آبَاكَ، حَدَّثِنِى عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: إِنَّ فِي بُورُ يَعَالُ إِنَّ آبَاكَ، حَدَّثِنِى عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: إِنَّ فِي خَلِكَ الْوَادِى بِئُرٌ يُقَالُ لَهُ هَبُهَبُ، حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَى آنُ يُسُكِنَهَا كُلَّ جَبَّا لٍ فَإِيَّاكَ آنُ تَكُونَ فِي خَلِكَ الْوَادِى بِئُرٌ يُقَالُ لَهُ هَبُهُبُ، حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَى آنُ يُسُكِنَهَا كُلَّ جَبَّا لٍ فَإِيَّاكَ آنُ تَكُونَ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْهُمْ يَا بِلَالُ هَذَا حَدِيْثُ تَفَرَّدَ بِهِ آزْهَرُ بُنُ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ لَمْ يَكُتُبُهُ عَالِيًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

﴿ ﴿ محد بن واسع فرماتے ہیں: میں بلال بن آبی بردہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا: اے بلال ،تمہارے والد نے تمہارے والد نے تمہارے دادا کے حوالے سے مجھے ایک حدیث سنائی ہے کہ رسول الله منگائی ہے نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے،اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو مبہب کہتے ہیں،اللہ تعالی پر بیرخ ہے کہ ہر جبار (متنکبر) کواس میں کھہرائے،اے بلال ہم ان میں سے ہونے سے بچنا۔

﴿ ﴿ الله مَدِيثُ وَحُمْ بَنِ وَاسِعٌ مِهِ رَوَايت كَرِ فِي مِن ازْ مِر بَنِ مِنانِ مَفْرُدُ بِينَ ، مِيرِي سندعالى الى اسناد كهمرا به ـ 8766 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَزْهَرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ آبِي الْهَيْمَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ آبِي الْهَيْمَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُنْصَبُ لِلْكَافِرِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِقْدَارُ خَمْسِينَ آلْفَ سَنَةٍ كَمَا لَمْ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا، وَيَظُنُّ آنَّهُ مُدَافُعُهُ هَالَ اللهُ عَنْهُ مَدَافُعُهُ هَاللهُ عَنْهُ مَدَافُعُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَدَافُعُهُ عَنْهُ مَدَافُعُهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8766 - صحيح

← حضرت ابوسعید خدری رٹی ٹھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: کا فرکے لئے قیامت کا دن بچیاں ہزار سال کے برابر ہوگا، جس نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا اوروہ یہ مجھ رہا ہوگا کہ وہ اس کا دفاع کرلے گا۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

8767 – آخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنَ الْمُحَدِّ بُنَ عَزِيزٍ الْآيُلِيُّ، آنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمُ ، عَنُ عَقِيلٍ ، حَدَّثَنِى ابُنُ شِهَابٍ ، آنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، وَسَعِيدَ بُنَ الْمُ عَزِيزِ الْآيُلِيِّ ، آنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمُ ، عَنُ عَقِيلٍ ، حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، آنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، وَسَعِيدَ بُنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْمُسَيَّبِ ، قَالاً : قَالَ اَبُو هُرَيُرَةً : سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ قَدُرَ مَا بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى آنُ تَقَعَ قَعْرَهَا سَبُعِينَ خَرِيفًا 
بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى آنُ تَقَعَ قَعْرَهَا سَبُعِينَ خَرِيفًا

# هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8767 - صحيح

ابوہریرہ رہائے فرماتے ہیں کہرسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جشک دوزخ کے کنارے اوراس کی گھرائی کالندازہ کی کہائیک کا اندازہ کی کہائیک کا برابر

جن کے ساتھ ان کی چر بی اور گوشت بھی ہواوران کے بیے بھی ہوں ،اس کو دوز خ کے کنارے سے پھینکا جائے اوروہ اس کی گہرائی کی جانب گرتارہے ،تواس کو گہرائی تک پہنچنے میں سترسال لگ جائیں گے۔

🟵 🖰 بیرحدیث سیجی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8768 - آخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ، حَدَّثَهُمُ، عَنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدَ بُنِ الْـمُسَيَّـبِ، قَالَا: قَالَ اَبُوُ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ قَدُرَ مَا بَيْنَ شَفِيرِ النَّارِ وَقَعُرِهَا إِلَى أَنْ يَقَعَ قَعُرَهَا سَبُعُونَ خَرِيفًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

الله معرت ابو ہریرہ ظافؤ فرماتے ہیں کہرسول الله مَنَا لَیْمَ الله مَنا الله مِن الله مِنا الله مِن الله مِنا اله مِنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا الله مِنا الله مِن میری جان ہے دوزخ کے کنارے سے لے کراس کی گہرائی تک کی مسافت ستر سال کی ہے۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُنظمة اورامام مسلم مُنظمة نے اس کو قل نہیں کیا۔

8769 - أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي أُسَامَةَ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَظُنُّ آنُ تَبَلْغَ مَا بَلَغَتُ يَهُوى بِهَا سَبُعِينَ خَرِيفًا فِي

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8769 - صحيح

الله عضرت ابو ہریرہ و النفز فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا: بے شک انسان بھی ایک بات کردیتا ہے اس کونہیں پتاہوتا کہ یہ بات کہاں تک پنچے گی الیکن بندہ اس ایک بات کی وجہ سے ستر سال تک دوزخ میں گرتارہے گا۔ 🕾 🕾 یہ حدیث امام مسلم ڈاٹٹؤ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

8770 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُونَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، ٱنْبَآ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَـةً، عَنْ آبِي أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) (الزخرف: 77) قَالَ: " يُسخَلِّي عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُجِيبُهُمْ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ: (إنَّكُمْ مَاكِثُونَ) (الزخرف: 77) فَيَـقُولُونَ: (رَبُّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (المؤمنون: 107) قَالَ: فَيُخَلِّى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ اَجَمَابَهُمُ: (اخْسَنُوا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ) قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا يَنْبِسُ الْقَوْمُ بَعُدَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ اِنْ كَانَ الْآفِيرُ وَ الشَّهِيقُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8770 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمرو بالفناء الله تعالی کے ارشاد

وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) (الزحرف: 77

"اوروه بکاریں گےاہے مالک تیرارب میں تمام کر چکے" (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا میں ا

کے بارے میں فرماتے ہیں: ان کو حپالیس سال تک کوئی جواب نہیں دیاجائے گا، پھر چپالیس سال کے بعد جب ان کو جواب دیاجائے گاتو بید دیاجائے گا

(إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ) (الزخرف: 77)

و جمهیں تو تھہرنا ہے''

وہ کہیں گے:

رَبَّنَا آخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (المؤمنون: 107)

''اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ہوں اور ا

آپ مَا اَیْنَا اَ نِهِ مِن اِن اِن کی عمر جتنا زمانه تک خاموشی رہے گی پھراس عرصے کے بعدان کو یہ جواب دیا جائے گا، (احسنوا فِیْهَا وَلَا تُکَلِّمُونَ)

'' د تکارے پڑے رہو،اس میں اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میشد )

آپ مَنَا اللَّهُ كَاللَّهِ اللَّهُ كَ فَتَم إلى كے بعدلوگ كوئى بات نبيس بوليس سے بلكه كدھے كى طرح رينكيس سے۔

8771 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرِ الْحَوُلانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجِ اَبِي السَّمْحِ، عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِي الْلَهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ الْمُعْ حَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: مَقْعَدُ الْكَافِرِ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ الْحُدِ، وَفَحِدُهُ مِثْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: مَقْعَدُ الْكَافِرِ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ الْحُدِ، وَفَحِدُهُ مِثْلُ وَرَقَانَ، وَجَلْدُهُ سِوَى لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ اَرْبَعُونَ ذِرَاعًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8771 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید رُفَاتُوْفر ماتے ہیں کہرسول الله مَالَیْتُوْم نے ارشادفر مایا: دوزخ میں کافری سرین تین دن کی مسافت تک پھیلی ہوگی اوراس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوچکی ہوگی ، اس کی ران ۔ورقان پہاڑکی مانند ہوگی ، اس کاچمڑہ گوشت تک پھیلی ہوگ

اور مٹریوں کے علاوہ جالیس گرموٹا ہو چکا ہوگا۔

السناد ہے کہ الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُوسَدُ اورامام مسلم مُوسَدُ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

8772 - آخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَـفُصٍ، ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيُلٍ، عَنُ آبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " يَىفُتَرِقُ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ثَلَاتَ فِرَقٍ: فِرُقَةٌ تَتَبَعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِاهْلِهَا مَنَابِتِ الشِّيح، وَفِرُقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هٰذَا الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُ حَتَّى يُقْتَلُوْنَ بِغَرْبِيِّ الشَّامِ، فَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةً فِيْهِمْ فَرَسٌ اَشُقَرُ - اَوْ اَبَلَقُ - فَيَقْتَتِلُوْنَ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ آحَدٌ، قَالَ: وَآخُبَرَلِي آبُو صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِذٍ آنَّهُ فَرَسٌ آشُقَرُ، قَالَ: وَيَزْعُمُ آهُلُ الْكِتَابِ آنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ وَيَخُرُجُ يَاْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْشِلُونَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَابَّةً مِثْلَ النَّغَفِ فَتَلِجُ فِي اَسُمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَتُنْتِنُ الْارْضُ مِنْهُمْ فَيُجْارُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْرُسِسُلُ مَاءً ۚ فَيُطَهِّرُ الْاَرْضَ مِنْهُمْ، وَبَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا فِيْهَا زَمْهَرِيُرٌ بَارِدَةً فَلَا تَدَعُ عَلَى الْاَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتُهُ تِلْكَ الرِّيئُ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيْهِ فَلَا يَبُقَى مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ آحَدُ إِلَّا فِي الْآرُضِ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِيِّ الرِّجَالِ فَتَنْبُتُ لُحْمَانُهُمْ وَجُثْمَانُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْاَرْضُ مِنَ الثَّرِي، ثُمَّ قَرَا عَبْدُ اللهِ: (الله الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴿ حَتَّى بَلَغَ (كَذَلِكَ النُّشُورُ) (فاطر: 9) ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْض فَيَنْ فُخْ فِيْهِ فَيَنْ طَلِقُ كُلُّ رُوحِ إلى جَسَدِهَا فَتَذْخُلُ فِيْهِ، فَيَقُوْمُونَ فَيَجِينُونَ مَجِينَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْحَلَقِ فَيَلْقَى الْيَهُودُ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ غُزَيْرًا، فَيَقُولُ: هَلّ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ ؟ قَالُوُا: نَعَمُ، فَيُرِيهِمُ جَهَنَّمَ وَهِىَ كَهَيْنَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ قَرَاَ عَبُدُ اللَّهِ (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوُمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100) ، ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ الْمَسِيحَ، فَيَقُولُ: هَلُ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِيَ كَهَيْنَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ كَذَلِكَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ شَيْنًا، ثُمَّ قَرَا عَبُدُ اللهِ (وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْنُولُونَ) (الصافات: 24) حَتَّى يَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَ قُولُونَ: نَعَبُدُ اللَّهَ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيئًا فَيَنْتَهِرُهُمُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا: مَنْ تَعَبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُبُدُ اللَّهُ لَا نُشُرِكُ بِه شَيْئًا، فَيَقُولُ: هَلُ تَعْرِفُونَ رَبُّكُمُ؟ فَيَقُولُونَ: إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا سُبْحَانَهُ عَرَفْنَاهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبُقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَّاحِدٌ كَآنَمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ كُنتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَٱنْتُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِالصِّرَاطِ فَيُضُرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَيَمُرُّ النَّاسُ بِقَدْدِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا أَوَائِلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَيْءُ وَهُمَّ الْكَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُكَالِينِ اللَّهُ اللّ

سَعْبًا، ثُمَّ يَمُوُّ الرَّجُلُ مَشْيًا، حَتَّى يَجِىءَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِمَ اَبْطَاتَ بِي؟ قَالَ: إِنِّى الشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ اَوَّلُ شَافِع رُوحُ اللَّهِ الْقُدُسُ جِبُويُلُ، ثُمَّ إِبْرَاهِمْمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيْسَى، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَشْفَعُ اَحَدُ فِيمَا يَشْفَعُ فَيْهِ، وَهُوَ النَّهُ مَعَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى (عَسلى اَنْ يَبْعَنَكَ رَبُّكُ مَقَامًا مَحْمُودًا) (الإسواء: 79) فَيَنْ فَسُ اللَّهُ وَهِى تَنْظُرُ إلى بَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ "، قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالَ: " لَوْ عَلِمُتُمْ يَوْمَ يَرَى اهُلُ الْجَنَّةِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تَشْفَعُ الْمَكْرُيكَةُ وَالنَّبِيُونَ وَالشَّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ النَّذِى فَى النَّارِ فَيَقُولُونَ: لَوْكَ انَ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تَشْفَعُ الْمَكْرُيكَةُ وَالنَّبِيُونَ وَالشُّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالسُّهُمَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالسُّهُمَاءُ وَلَعَنَا لِحُونَ اللهُ وَمَا يَتُولُ وَيَ وَمَا يَتُولُ وَيَعْ مَى وَلَمُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ وَمَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَى (المدثو: 42) وَقَالَ: بِيدِهِ فَعَقَدَهُ وَالْمُونَ فَي لَوْكُ الْمَدُلِقُ وَلَى اللهُ اللهِ (مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَرَ) (المدثو: 44) وَقَالَ: بِيدِهِ فَعَقَدَهُ وَلَا اللهُ اللهِ (مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَى (المدثو: 44) وَقَالَ: بِيدِهِ فَعَقَدَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ (مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَرَى (المدثو: 44) وَقَالَ اللهُ الْعُمُ الْمُعُولُ وَيُعْلَى الْعَلَى وَلَى اللهُ اللهُ الْمَعْمُ اللهُ الله

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

گا، پھراس کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے درمیان ایک عرصہ گزرے گا جتنا اللہ جا ہے گا، انسان کے جسم کا پچھ حصہ زمین میں باقی بیچ گا، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا، یہ پانی مردول کی منی جیسا ہوگا، پھر ان کے گوشت جسم کی طرح اگیس گے، جیسا کہ بارش کی وجہ سے زمین اگتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ڈٹاٹیڈنے یہ آیت پڑھی۔

(اللهُ الَّذِى يُرُسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اللَّي بَلَدِ مَيَّتِ) حَتَّى بَلَغَ (كَذَلِكَ النَّشُورُ) (فاطر: 9)

"اورالله ہے جس نے بھیجیں ہوا کمیں کہ بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مَرے پیچھے یونہی حشر میں اٹھنا ہے' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمدرضا)

پھرفرشتہ دوبارہ صور کے کرزمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں پھونک مارے گا، ہرروح اپنے اپنے جسم کی طرف دوڑے گی اور آکراس میں داخل ہوجائے گی ، پھرلوگ کھڑے ہول گے اور سب ایک آدمی کی ما ننداللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے لئے ایک صورت میں ظاہر ہوگا ، یہودی ، اللہ تعالیٰ سے ملیس گے ، اللہ تعالیٰ ان سے بوجھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ فرمائے سے بوجھے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم کو پانی کی طلب ہے؟ وہ کہیں گے : جی ہاں ، ان کوجہتم دکھائی جائے گی ، وہ سراب کی ما نند ہوگی ، پھر حضرت عبداللہ نے ہے آیت بڑھی

(وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100)

(وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْئُولُونَ) (الصافات: 24)

''اورہم اس دن جہنّم کا فروں کے سامنے لائیں گے'' (ترجمہ کنزالا بیان،امام احدرضا)

صرف سلمان باقی بچیں گے،اللہ فرمائے گا: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے تھے،اللہ تعالیٰ دوتین مرتبہ ان سے یہی سوال کرے گا: وہ آگے سے یہی جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروائے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروائے گاتو ہم اس کو پہچان لیس گے۔ تب اللہ تعالیٰ کشف ساق فرمائے گا، ہرموس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربھ و موجائے گا،منافقین رہ جا کیں گے،ان سے جدہ نہیں ہو یائے گا،ان کی پشت ایک سیرھی سلیٹ کی مانند ہوگی، گویا کہ ان میں سکہ پھوا کر ڈالد یا گیا ہے، وہ اپنے رب کو پکاریں گے،اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جب تم سلامت تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جب تم سلامت تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس وقت سجدے کا کہا گیا تھا جب تم سلامت تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھی مطابق وہاں سے پلھر اط بچھانے کا تھی دون خ پر پلھر اطام بھی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کے مطابق وہاں سے پلھر اط بچھانے کا تھی دون خ پر پلھر اطام بھی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کے مطابق وہاں سے اس کا تھی میں کی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کے مطابق وہاں سے اس کو بیائے کا تھی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کے مطابق وہاں سے اس کو بیائی کی دون خ پر پلھر اطام بھی دون کی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کو بیائی کی دون خ پر پلھر اطام بھی کی کا تھی کی دون خ پر پلھر اطام بھی کی کا تھی کی دون خ پر پلھر اطام بھی اس کے دون خ پر پلھر اطام بھی کا تھی کی دون کے پر پلھر اطام بھی کی دون خ پر پلھر اطام بھی کی دون کے پر پلھر اطام بھی کی کی دون کی دون کے پر پلھر اطام بھی دیں کی دون کے پر پلھر اطام بھی کی دون کے پر پلھر اطام بھی کی دون کی بھی کی دون کی بھر اس کی دون کی دون کی بھر کی دون کی بھر اس کی دون کے پر پلھر اطام بھی کی دون کی دون کی بھر کی دون کی بھر کی کی دون کی بھر کی د

گزریں گی، سب سے پہلی جماعت بجلی کی چمک کی مانندگزریں گے، بعد والے ہوا کی طرح ،ان کے بعد والے پرندے ک پرواز سے ، ان کے بعد والے جانوروں کی مثل ، حتی کہ کئی لوگ دوڑ کر گزریں گے ، پھر ایک آ دمی پیدل چاتا ہوا گزرے گا، وہ کہے گا: اے میرے رب ، تو نے جھے کیوں دیر کروادی ؟ اللہ تعالی اور سب سے آخری شخص پیپ کے بل کھ شمتا ہوا گزرے گا، وہ کہے گا: اے میرے رب ، تو نے جھے کیوں دیر کروادی ؟ اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے تھے لیٹ نہیں کروایا ، بلکہ تیرے اعمال نے تھے لیٹ کروایا ہے ، پھر اللہ تعالی اون شفاعت عطافر مائے گا، سب سے پہلے روح القدی حضرت جریل امین مالیا شفاعت کریں گے ، پھر حضرت ابراہیم مالیا، پھر حضرت موئی مالیا، پھر حضرت موئی مالیا شفاعت ہوچکی ہوگی ،ان کی دوبارہ شفاعت نہیں ہوگی ۔ بیہے وہ مقام محود جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ہمراہ کیا ہے

(عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكُ مَقَامًا مَحْمُودًا) (الإسراء: 79)

''قریب ہے کہ تمہیں تمہارارب الی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا)

اس وقت ہر محض جنت میں اپنے گھرکود کھورہ ہوں گے ،حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آپ مُلَّا اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ) (المدثر: 42) ( مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ) (المدثر: 42) ( مَنْ مِينَ لِيَا بَاتِ دوزخ مِينَ لِيَاكُنُ '

کیاتم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو؟ حالانکہ دوزخ میں ایبا کوئی شخص رہنے ہی نہیں دیاجائے گاجس میں پھے بھی بھلائی ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ بیدارادہ فرمائے گا کہ اب مزید کی و دوزخ میں سے نہ نکالا جائے تواللہ تعالیٰ ان کے رنگ اور شکلیں تبدیل فرمادے گا، پھر جب کوئی شخص ان کی شفاعت کرنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو دوزخ میں سے جس کو پہچا تناہے اس کو وہاں سے نکال کرلے آ۔ وہ دوزخ میں آئے گا تو اس میں کسی کو بھی نہیں پہچانے گا، بندہ اس کو آ وازیں دے دے کر اپناتعارف کروائے گا کہ میں فلاں ہوں، وہ شفاعت کرنے والا کہے گا: میں تجھے نہیں پہچانتا (تم لوگ کس بناء پر دوزخ میں گئے ہو؟) وہ لوگ کہیں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (المدثر: 44) ''وہ بولے ہم نمازنہ پڑھتے تھے اور سکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کوجھٹلاتے تھے''(ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بھالیہ)

جب وہ بیہ بات کہیں گے: تو دوزخ بند کردی جائے گی ، پھران میں سے کوئی شخص یا ہز ہیں نکل سکے گا۔

8773 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمُّرُو بُنُ الْمَحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ التَّقَلُانِ مَا اَقَلُّوهُ مِنَ الْاَرْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ التَّقَلَانِ مَا اَقَلُّوهُ مِنَ الْاَرْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ اَنَّ مِقْمَعًا مِنُ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ التَّقَلَانِ مَا اَقَلُوهُ مِنَ الْاَرْضِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُو اَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا اَقَلُوهُ مِنَ الْاَرْضِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8773 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ لَا تُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَالَتُونِم نے ارشاد فر مایا: اگر (دوزخ کا )لوہے کا ایک درہ زمین پررکھ دیا جائے ،تمام جنات اور تمام انسان مل کر بھی اس کوزمین سے نہیں اٹھا سکتے۔

الاسناد بلیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشین اس کوفل نہیں کیا۔

\* 8774 - آخُبَوْنَاهُ آبُوْ بَكُوْ آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى يَحْيَى بُنِ جَعْفَر بُنِ الزِّبُوقَانِ وَآنَا اَسْمَعُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنَ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى خَلَّفُ ٱكْثَرَ مِنْ هَوْلًا عِيْنِى الْكَفَّيُنِ جَمِيْعًا وَلَا آتِي دِينَكَ وَلَا آتِيكَ وَقَدُ كُنتُ امْرَأً لَا آعَقِلُ شَيْنًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنِّى اَسْالُكَ بِوَجْهِ اللّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا؟ قَالَ: بِالْإِسُلامِ قَالَ: " اَنْ تَقُولَ اَسُلَمْتُ وَجْهِى لِللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُوبِى الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَصَرَّمٌ إِخْوانٌ يَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُسْلِمٍ اَشُرَكَ بَعُدَمَا اَسْلَمَ عَمَّلاحَتَى يُفَارِقَ مُسُلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَصُرَّمٌ إِخْوانٌ يَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُسْلِمٍ اَشُرَكَ بَعُدَمَا اَسْلَمَ عَمَّلاحَتَّى يُفَارِقَ مُسُلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ الشَيرِينَ اللهِ مَعْدَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ مُسْلِمٍ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ اللهِ مَا عَلَى اللهُ سَالِمِينَ، مَالِى آخُدُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، آلَا وَإِنَّ رَبِّى دَاعِيَ، آلَا وَإِنَّهُ سَائِلِى: هَلُ بَلَعْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْرَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 8774 – صحيحفخة ح

﴿ ﴿ حضرت بہر بن حکیم اپنے والد سے ، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نبی اکرم مُنْ اللّٰهُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور عرض کی: اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ چھوڑ کرآیا ہوں (دونوں ہاتھ جع کر سرکہا): میں آپ سے دین کر لئے آھے۔ اللہ اور جا وہ وہ وہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اس کر سول کے سکھائے ہوئے کے علاوہ کچھ تھی نہیں جانتا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسط دے کر سوال کرتا ہوں ، ہمارے رہ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ مکالی نے فرمایا: اسلام ۔ آپ فرمائے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی !اسلام کی نشانی کیا ہے؟ آپ مکالی فرمایا: یہ کہ کہ کہ بھی کہا: اے اللہ کے نبی اسلام کی نشانی کیا ہے؟ مسلمان حریت والا ہے دونوں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی اس مسلمان کی عبادت قبول نہیں کرتا جواسلام لانے کے بعد جان ہو جھ کر شرک کرے ، حتی کہ دومشرکوں کو چھوڑ کر دوبارہ مسلمانوں میں آجائے ، جھے کیا ہے، تہمیں پیٹے سے پکڑ پکڑ کر دوز خ جان ہو جھ کرشرک کرے ، حتی کہ دومشرکوں کو چھوڑ کر دوبارہ مسلمانوں میں آجائے ، جھے کیا ہے، تہمیں پیٹے سے پکڑ پکڑ کر دوز خ سے بچا تا ہوں ، من لو خبر دارا میرارب داعی ہے ، خبر ادارا وہ مجھے سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میراپیام پہنچا دیا؟ اور میں کہوں گا: اے میرے رہ بنان تمام تک میراپیام پہنچا دیا؟ دیں جواس وقت موجود ہیں ، یہ ان تمام تک میراپیام پہنچا دیا؟ دیں جواس وقت غیر حاضر ہیں، پھر تہمیں بلایا جائے گا، تہمارے مند پر چھیکا لگا دیا جائے گا، تہمارے امن اور ہتھیلیاں ہوں گی۔ میں نے کہا: یارسول اللہ مکالیوں ہوں ہوں ہوں گی۔ میں نے کہا: یارسول اللہ مکالیوں ہوں ہے ، ادراس حسن عمل کی توبا سے جوآپ کے مبارک ہاتھوں نے کئے۔

السناد بيات مي الاسناد بي الكين امام بخارى وَهُ الله المسلم وَهُ الله في الساد الله المام المعالم المام الله المام المام

8775 - حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَسُرَادِقُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ كُلُّ جِدَارٍ مِنْهَا مَسِيْرَةُ اَرْبَعِينَ سَنَةً

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

ایوسعید خدری و الی است میں کہرسول الله مَالَیْوَمُ نے ارشاد فرمایا: دوزخ کے پردے اس کی جارد بواریں میں ، ان میں سے ہرد بوار کی لمبائی جالیس سال کی مسافت ہے۔

😁 🖰 بیرحدیث صحیح الا سنا د ہے لیکن امام بخاری وَیَاللَیْہِ اورامام مسلم وَیَاللّٰہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8776 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيُم بُنُ فِرَاسِ الْمَالِكِيُّ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ، الْحَرَامِ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إنَّ السُّورَ اللهِ بَنَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إنَّ السُّورَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إنَّ السُّورَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: " إنَّ السُّورَ السُّورَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرُآنِ (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (الحديد: 13) هُوَ السُّورُ الشَّرُقِيُّ بَاطِئُهُ الْمَسْجِدُ وَمَا يَلِيْهِ، وَظَاهِرُهُ وَادِى جَهَنَّمَ اللهُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

 فَضُوبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنُ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (الحديد: 13) "ان كے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اوراس کے باہر کی طرف عذاب (ترجمہ کنزالا بمان امام احمد رضا بُرِيَنَةٍ)

میں جس دیوار کا ذکر کیا ہے وہ مشرقی دیوارہے ، اس کی اندر کی جانب مسجد ہے ، اور اس کے باہر کی جانب دوزخ ہے۔ ﷺ ﷺ کی جانب دوزخ ہے۔ ﷺ کی جانب دوزخ ہے۔ ﷺ کی جانب کی جانب دوزخ ہے۔ ﷺ کی جانب کی جانب کی جانب دوزخ ہے۔ کا کر کی جانب دوزخ ہے۔ کی جانب ہے۔ کی جانب دوزخ ہے۔ کی جانب دوزخ ہے۔ کی جانب ہے۔ کی جانب ہے۔ کی جانب ہ

8777 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَخُبَرَنِيْ عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجِ آبِي السَّمْع، عَنْ آبِي الْهَيْشَم، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لَوُ ضَرَب مِقْمَعٌ مِنْ حَدِيدِ جَهَنَمَ الْجَبَلَ لَتَفَتَّتُ كَمَا يُضُرَبُ بِهِ آهُلُ النَّارِ فَصَارَ رَمَادًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخُوجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8777 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ اللَّهُ فِر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَالِیّا ہِم نے ارشادفر مایا: اگر دوزخ کالوہے کا ایک درہ کسی پہاڑ پر مارا جائے تووہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائے ، جیسا کہ اس کے ساتھ دوز خیوں کو مارا جائے گاتوہ وہ راکھ بن جائیں گے۔

8778 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَبُرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي الْعُنْبَسِ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ قَادِمٍ، ثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ اَوْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ اَوْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ اَوْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ اَوْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ اللهُ عَلَيْ فَيْ وَمُ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8778 - على شرط ومسلم

﴿ حضرت انس بن ما لک رہائی فرماتے ہیں: ایک دن رسول اللہ منگرائے ، پھر فرمایا: کیاتم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر فرمایا: مجھے ایک بندہ یادآ گیا جو قیامت کے دن اپنے رب سے جھڑ رہا ہوگا، وہ کہے گا: اے اللہ! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ پرظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا: بالکل کیا تھا۔ وہ کہے گا: تو پھر میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کا فی نہیں ہے؟ وہ بارباریہی بات کہے گا خلاف کسی کی گواہی کا فی نہیں ہے؟ وہ بارباریہی بات کہے گا

تواس کے منہ پرمہر لگادی جائے گی اوراس کے اعضاء اس کے عمل کے بارے میں بول پڑیں گے ، وہ کہے گا:تمہارے لئے ہلاکت ہو، میں ہمیشہ تمہارا دفاع کرتار ہا اورآج تم میرے ہی خلاف ہوگئے ہو؟

ا المسلم والتواكم معيار كم مطابق صحيح بياكن شيخين ني اس كوهل نهيس كيا۔

8779 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُب، اَخْبَرَنِى عَسَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ اَنَّ دَلُو عَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَانْتَنَ اَهُلَ الدُّنْيَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8779 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و کانینو فرماتے ہیں کہ رسول الله منگانیو آم نے ارشاد فرمایا: اگر دوزخ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تواس سے ساری دنیا بد بودار ہوجائے۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجتلیۃ اورامام سلم مجتلیہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

8780 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَوَيُهِ الصَّفَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ آنَهُ كَانَتُ لَهُ امْرَاتَانِ فَجَاءَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَامَتَهُ وَقَالَتَ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَاتِكَ؟ فَقَالَ: جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بُنِ الحُدَاهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: اقَلُّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ: اقَلُّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8780 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت مطرف فرماتے ہیں: ان کی دوبیویاں تھیں، آپ ان میں سے ایک کے پاس آئے ،وہ ان کا عمامہ اتارتے ہوئے بولی: آپ اپنی بیوی کے پاس سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں حضرت عمران بن حصین رٹائٹیڈ کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم مُلائیڈ کے ارشادفر مایا: جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگ ۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری ٹینٹ اورامام سلم ٹینٹ کے معیار کے مطابق صحیح الا سنادلیکن شیخین میں اللہ اس کواس اسنا د کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

8781 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ بِنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا الْحَصَيْنُ بِنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَمَةَ ، ثَنَا اَبُو جَعُفَوِ الْخَطُمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزِيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمُوو بِنِ الْعَاصِ فِي تَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اَبُو جَعُفَوِ الْخَطُمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزِيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمُو و بُنِ الْعَاصِ فِي حَدِّ اَوْ عَمْرَدَةٍ فَلَا مَعْ عَمُو الْخَلُونِ وَلَيْ اللَّهُ وَالِيَّا الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالِيَّالِ اللَّهُ وَالِيَّالِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ الْمُعَلِّلُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلَ هَلَا الْغُرَابِ فِي هَلِهِ الْغِرْبَانِ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرْبَانِ هَلَا الْعُرَابِ فِي هَلِهِ الْغِرْبَانِ هَلَا عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8781 - على شرط ومسلم

﴾ ﴿ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ کسی حج یا عمرے کے موقع پر ہم حضرت عمر و بن العاص کے ہمراہ تھے، جب ہم مرافظہر ان پہنچ تو ہم نے ایک عورت کو دیکھا ،وہ اپنے کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی ،کجاوے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھیں ، جب ہم وادی میں اترے تو ہم نے بہت سارے کوے دیکھے ،ان میں ایک کواایسا تھا جس کی چونچ اور پاؤں سرخ تھے ، رسول اللہ منگائی ہے فرمایا: جنت میں عورتوں کا تناسب اتنا ہی ہوگا جتنا ان کووں میں سرخ چونچ اور یاؤں والا۔

الله المسلم والنواك معيار كرمطابق صحيح بياكن شيخين في اس كوقل نهيس كيار

8782 - حَلَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسِنِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْاَسَدِى، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا آبُو جَعُفَرِ الْحَطُمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ فَا بَنِ فَا حَمَّرَةٍ فَاذَا امْرَاةٌ فِي يَدِهَا حَوَاتِيمُهَا وَقَدُ وَضَعَتُ يَدَهَا بُنِ فَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ اَوْ عَمْرَةٍ فَاذَا امْرَاةٌ فِي يَدِهَا حَوَاتِيمُهَا وَقَدُ وَضَعَتُ يَدَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا عَلَى هَوْدَجِهَا فَدَحَلَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فِي حَجِّ اَوْ عَمْرَةٍ فَاذَا امْرَاةٌ فِي يَدِهَا خَوَاتِيمُهَا وَقَدُ وَضَعَتُ يَدَهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا عَرَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا عَرْبَانٌ كَثِينً وَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا لِيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الْعَرْبَانِ وَالْعَرَبُونَ وَالْعَرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَرْبَانِ وَالْعَرْبَانِ وَالْعَرَالِ فَي هَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَدُ وَالْعَرَالِ فَا عُلَاهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ الْعَرْبُونَ وَلَا الْعَرَالُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُونَ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُولُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَهُ يُخْوِجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماً تے ہیں جہم کسی جج یا عمرے کے موقع پر حضرت عمروبن العاص رفائی کے ہمراہ تھے، ہم نے ایک عورت دیکھی جس کے ہاتھ میں اُنگو ٹھیں، اس نے اپنا ہاتھ ہودج (کجاوے) پر رکھا ہواتھا، حضرت عمرو بن العاص رفائی اور کی میں تھے، یہاں بہت سارے کوے تھے، عمرو بن العاص رفائی اور کی میں تھے، یہاں بہت سارے کوے تھے، ان میں ایک کواایا تھا جس کی چونچ اور پاؤں سرخ تھے، رسول الله سُل اُنگو نے فرمایا: جنت میں جانے والی عورتوں کا تناسب اتنا ہی ہوگا جتنا ان کووں میں اس ایک کوے کا ہے۔

8783 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَصُلِ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ وَائِلِ بَنِ مَهَانَةَ التَّيْمِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهِ عَنُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقُن وَلَوْ مِنُ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ اكْثَرُ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقُن وَلَوْ مِنُ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ اكْثَرُ اللهِ بَعْنَمَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ اكْثَرُ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَلَيْهِ النِّهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَآيَتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ آغُلَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ مِنْكُنَّ

هَا ذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَّمُ يُخُرِّجَاهُ " وَقَالُهُ رَوَاهُ جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ بزيادَةِ اَلْفَاظٍ فِيْهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8783 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود والنوز فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ قَدِّم نے ارشادفر مایا: اےعورتو! صدقہ دیا کرو، اگر چہ ایخ زیورات میں سے ہی دینا پڑے ، کیونکہ تم زیادہ تعداد میں دوزخ میں جاؤگی، ایک عورت (یہعورت، علاقے کی بڑی عورتوں میں سے نہیں تھی ) نے کہا: یا رسول الله مَنْ اَنْ اُلَّهُ کیا وجہ ہے ،ہم زیادہ تعداد میں دوزخ میں کیوں جا کیں گی؟ آپ مَنْ اَنْ اَنْ عَوْرَتُوں میں سے نہیں تھی ) نے کہا: یا رسول الله مَنْ اَنْ اُلَّهُ مَنْ اَنْ اُلْهُ مَانُ اِللهُ مَنْ اَنْ اللهُ مَنْ اَنْ اللهُ مَنْ اَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَانْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ ا

ﷺ یہ حدیث امام بخاری وَ اُللہ اورامام مسلم وَ اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ تا ہم جریر نے منصور سے ، انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے اوراس میں کچھالفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

8784 - حَدَّتُنِي اَبِي، ثَنَا مُعَاوِيَة، ثَنَا الْاَعُمَشُ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَمْرُو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ اَحِمَد بْنِ الْحَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَ حَدَّبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُوالِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلْهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ بِهِلَاهِ السِّيَاقَةِ، وَتَفَرَّدَ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِخْرَاجِهِ لَخُتَصَرًا "

﴿ ﴿ حَرْت زینب وَیَهٔ اِن وَان ہِن ایک مرتبہ رسول الله مَن اَیْدِ الله و کی ارشاد فر مایا: اے مورتو! تم صدقہ دیا کرو، اگر چہ اپ زیورات میں ہے ہی دے دیا کرو، کیونکہ جہنیوں میں اکثریت تمہاری ہے۔ آپ فرماتی ہیں: حضرت عبدالله تک دست تھے، میں نے ان سے کہا: آپ میرے لئے رسول الله مَن اَیْرِ سے پوچیں: کیا میرے لئے یہ صدقہ کافی ہے کہ میں اپ شوہر کی دکھ بھال کرتی ہوں اور میری پرورش میں کچھ بیتم ہے ہیں، میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں؛ میں نے کہا: مجھ پررسول الله مَن اِیْرِ کی ہیت طاری ہوجاتی ہے، (اس لئے میں نہیں جاسکا) تو خود چلی جا اور جاکر اپ ہوجاتی ہے، (اس لئے میں نہیں جاسکا) تو خود چلی جا اور جاکر اپ ہوجاتی ہے، (اس لئے میں نہیں جاسکا) تو خود چلی جا اور جاکر اپ پوچھ لے، آپ فرماتی ہیں: میں خود ہی حضور مُن اُیْرِ کُی ہیت طاری ہوجاتی ہیں: میں دروازے پر پیٹی تو ایک انساری خاتون کہا: آپ حضور مُن اُیْرِ کُی ہے۔ ہمارا پی میک ہی ہیں ہمارے لئے وہ صدقہ کافی ہے؟ جو کر ہمیں بتادیں کہ ہم اپ شوچ ہر پر اورا پی پر ورش میں جی ہوں پر جو تر چہ کرتی ہیں، کیا وہ دروازے پر زیٹ آئی ہے؟ آپ مُن اُیْرِ کُی ہیں کہ ہم اپ شو ہروں پر اورا پی گود میں میٹیم بچوں پر جو خرچہ کرتی ہیں، کیا وہ دروازے پر زیٹ آئی ہے؟ آپ مُن اُیٹ کو بی کی ہم اپ شو ہروں پر اورا پی گود میں میٹیم بچوں پر جو خرچہ کرتی ہیں، کیا وہ مارے لئے کافی ہے؟ یہ پوچھے آئی ہیں کہ ہم اپ شو ہروں پر اورا پی گود میں میٹیم بچوں پر جو خرچہ کرتی ہیں، کیا وہ مارے لئے کافی ہے؟ یہ پوچھے آئی ہیں کہ ہم اپ شو ہروں پر اورا پی گود میں میٹیم بچوں پر جو خرچہ کرتی ہیں، کیا وہ ایک میں میٹیم بیکوں پر جو خرچہ کرتی ہیں، کیا وہ مارے لئے کافی ہے؟ یہ پوچھے کر حضرت بالل ڈاٹٹو اِی ہی ہو اور ہمیں بتایا کہ درسول الله مُن اُیٹو کی نیارت کو اُن ہی ہو اور ہمیں میٹیم بیکوں الله می دگرا ایک کو اُن ہوں ہو کہ کو اُن ہوں ہو کہ جو ہر کو اُن ہو کہ کو اُن ہوں کی اور میں میٹیم ہو کہ کو کہ کو کہ کو اُن ہوں کے اُن ہو کہ کو کہ کو کہ کی اور کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کر

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشتهٔ اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنیانے اس کوقل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم صرف امام مسلم میشنید نے بہت اختصار کے ساتھ اس کوقل ہے۔

8785 - حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ اللهِ مُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ آبِي سَوُدَةَ، قَالَ: "كَانَ عُبَدَ اللهِ مُنَ عَبُدُ اللهُ عَنْهُ عَلَى سُورِ بَيْتِ الْمَقُدِسِ الشَّرُقِيِّ يَبْكِي، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: مَ يُبْكِيكَ يَا اَبَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ رَآى جَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ رَآى جَهَنَمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8785 - صحيح

﴿ وَإِدِ بِنِ الْجِيسُودِهِ بِيانِ كَرِتْ بِينَ كَهُ حَفِرتَ عَبِادِهِ بِنِ صَامِتَ وَلَا لِيَّا الْمُقَدِّنِ كَهُ مَثْرِقَى وَيِوَارِ بِهِ بِينِ عَلَيْ وَرِبِ عَبِي وَمِرِ مِن صَامِتَ وَلَا لِيَّا الْمُقَدِّنِ كَمُ مَثْرِقَى وَيِوَارِ بِ بِينِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

5:

8786 - حَـدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْمَحَارِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِي الْهَيْشَمِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَاءٌ كَالُمُهُلِ كَعَكِرِ الزَّيْتِ فَإِذَا أُقُرِبَ اللهِ فِيْهِ سَقَطَتُ فَرُوةُ وَجُهِهِ فِيْهُ هَا لَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 8786 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید مٹائنڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سٹی تیکی نے ارشاد فرمایا: پھلے ہوئے تا نبے کی طرح جوش مارتا ہوا پانی کی طرح ہوگا ، جب دوزخی اس کواپنے منہ کے قریب کرے گا تواس کے منہ کی کھال جھڑ کراس میں گرجائے گی۔ ﷺ بیرے حدیث سیجے الا سناد ہے لیکن امام بخاری ہمیشۃ اورامام مسلم جوالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8787 - آخُبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ، عَنُ آبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمُ اَهْلُ النَّارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا الْفُسَاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ اللهِ عَلَيْنَ لَمْ يَشُكُونَ وَإِذَا اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ مَا اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ وَالِدُ اللهُ ا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8787 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن شبل طَالِقَةُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْتُمْ نے ارشاد فرمایا: فساق دوزخی ہیں، صحابہ کرام طِمالَیْتُمْ نے بوچھا: یارسول الله مَالَیْتُمْ فساق کون ہیں؟ آپ مَالِیْتُمْ نے فرمایا: عورتیں۔ایک آدمی نے کہا:یارسول الله مَالَیْتُمْ کیاوہ ہماری ماکیس، ہینیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ مَالَیْتُمْ نے فرمایا: کیوں نہیں۔لیکن ان کو جب کچھ دیا جائے تو شکر ادانہیں کرتیں، اور جب ان پر آزمائش آئے تو صبر نہیں کرتیں۔

﴿ ١٤٠٥ مِن مَن عَبُدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اوراما مسلم مُرَالَةُ عَمَدانَ الْجَلابُ، بِهَمَدَانَ، ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا إَبِيْ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمُوهِ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيُلِ بْنِ أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عُبَدُ اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالنّاسُ فِي الصُّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالنّاسُ فِي الصُّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالنّاسُ فِي الصُّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُهُ فَتَاخَّرَ وَتَاخَّرَ النّاسُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يَنَا وَ صَنعَتَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنتَ تَصْنعُهُ فِي الصَّلَاةِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُكُلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُلَاقُ مُن عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا مَا كُنتَ تَصْنعُهُ فِي الصَّلَاقِ مُن عَنْهُ مَن اللهُ عَرَفَتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلُولًا مِنْ عِنبِهَا وَلَوْ اَحَذْتُهُ لَا كُلُ مِنْهُ مَن عَنهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَنهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَنْهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفَعَتَهَا تَأَخَّرُتُ عَنْهَا، وَآكُثَرُ مَنْ رَايَّتُ فِيْهَا مِنَ النِّسَاءِ، إِنِ انْتُمِنَّ افْشَيْنَ، وَإِنْ سَالُنَ الْحَفْنَ، وَإِذَا سُئِلُنَ بَخِلُنَ، وَإِذَا أُعْطِينَ لَمُ وَآكُثَرُ مَنْ رَايَّتُ فِيْهَا عِمْرَو بُنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَآشُبَهُ مَنْ رَايَّتُ بِهِ مَعْبَدُ بُنُ اكْثَمَ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ يَشَكُرُنَ، وَرَايَّتُ فِيهَا عَمْرَو بُنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَآشُبَهُ مَنْ رَايَّتُ بِهِ مَعْبَدُ بُنُ اكْثَمَ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ مَعْبَدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ آتَخُشَى عَلَى مِنْ شَبَهِهِ فَإِنَّهُ وَالِدِى؟ فَقَالَ: لَا أَنْتَ مُؤُمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ، وَهُو آوَّلُ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْاصْنَام

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 87.88 - صحيح

﴿ حَصَرَتُ طَیْل این ابی بن کعب ڈاٹھا ہے والد سے روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ مُلیّد کی ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ مُلیّد کی گیا گیا ہے بیٹھے صفوں میں موجو دہتے ،ہم نے ویکھا کہ صفور مُلیّد کی چیز کو پکو رہے ہیں ،اس کو لے کرآپ تھوڑ ایتھے ہے ،لوگ بھی چیھے ہٹ گے ، حضور مُلَّیّد اور کی بار پھر چیھے ہے ،

اوگ بھی چیھے ہٹ گئے ، میں نے عرض کی : یارسول اللہ مُلیّد ایک تحقیم نے آج آپ کو نماز کے دوران ایسا ممل کرتے ویکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہیں ہیں ، یارسول اللہ مُلیّد ایک خوشہ لینے کا ارادہ کیا تھا ، اگر میں وہ لے لیتا تو زمین وآسان کے درمیان والی تمام خلوق اس کو کھائی ،وہ تب بھی کم نہ ہوتا ، پھر میر سے اوراس کے درمیان کوئی چیز حاکل کردی گئی ۔ پھر بھی رہ رہ اوراس کے درمیان کوئی چیز حاکل کردی گئی ۔ پھر بھی رہ بھی ہا ، میں نے اس کی گرمائش کو میوں کیا تو پیٹھے ہٹ گیا ، میں نے اس میں ذایدہ تعداد کورتوں کی دیکھی ، اس دور نے چیش کی وجہ یہ ہے کہ اگران کو کوئی راز بتا دیا جائے تو بیاس کو فاش کردی تی ہیں ، اگر یہ کچھ مائٹی ہیں تو بہت زیادہ متداد کورتوں کی دیکھی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگران کو کوئی راز بتا دیا جائے تو بیاں ، جب ان کو کھھ دیا جائے تو شکر نہیں کردی تی ہیں ، اور اگر وہ کے دیا جائے تو شکل سے کام لیتی ہیں ، جب ان کو کھھ دیا جائے تو شکر نہیں کرتیں ، اور میس نے اس میں عمر وہن کی کور کھی دیا جائے تو شکل اللہ ہے گئی جیس تو بہت نیادہ فی اس کی مشابہت کی وجہ سے مجھے کوئی خطرہ ہے؟ وہ تو میر اوالد ہے ، آپ ٹائیڈ آپ نے فرمایا: نہیں ہم مومن ہو، وہ کا فرے ۔ وہ سب سے پہلاخص ہے جس نے اہل عرب کو بتوں کی عبادت سے روشناس کروایا۔

السناد بليكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينات في السناد بالكين امام بخارى مينية الدام مسلم مينات في السناد بالكين المام بخارى مينات الما

8789 – آخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْإَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرِو وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى وَسَلَّمَ عَبُرِ ضَعَدُ عَبْرِ ضَعَدَ عَبْرِ فَمُو اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاشْبَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: فَقَالَ اكْفَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: فَقَالَ اكْفَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: فَقَالَ اكْفَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: فَقَالَ اكْفَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثَمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ قَالَ: فَقَالَ اكْفَهُ مَنْ رَايَتُ بِهِ اكْثُمُ بُنُ آبِى الْجَوْنِ

# هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8789 - على شرط مسلم

﴿ حضرت ابو ہریرہ زُناتُوَ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَاتِیَم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر دوزخ پیش کی گئی ، میں نے اس میں عمر و بن لحی بن قمعہ بن خندف ابوعمروکو و یکھا وہ آگ میں اپنی آئنتیں گھیٹنا پھر رہاتھا ، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے اور حضرت ابراہیم علیہ کے ندہب کو تبدیل کیا ،اور وہ اکٹم بن ابی الجون سے بہت ملتا جلتا ہے ، یہ بن کراکٹم نے کہا: یارسول الله مَنَاتِیْم کیا اس کے ساتھ مشابہت سے مجھے کوئی نقصان ہے؟ آپ مَنَاتِیَمُ نے فرمایا: نہیں ،تم مسلمان ہو، وہ کا فر

الله المسلم والنواك معارك مطابق صحيح بالكن شيخين ني اس كفل نهيس كيا-

8790 - حَدَّثَ سَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، اَخْسَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ اَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عُيِّرَ الْكَافِرُ بِعَمَلِهِ فَجَحَدَ وَحَاصَمَ، فَيُقَالُ لَهُ: جِيرَانُكَ يَشُهَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْلِفُوا، فَيُحَلِفُونَ ثُمَّ يُصُمِتُهُمُ اللهُ، وَيَشُهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُمُ فَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ

ِ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8790 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا لَيْهِ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَ

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8791 - حَدَّثَنَا عَلِتُ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِتُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُوُ النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضُلِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَ اَبُو بُرُدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوُ اُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ يَعْنِي مَكَانَ الدَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوُ اُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَهُلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوْ اُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتُ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ يَعْفِى مَكَانَ الدَّمْ ع

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ click on link for more

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8791 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن قیس و النوائر ماتے ہیں کہ رسول الله منالی آئے نے ارشادفر مایا: بے شک دوزخی لوگ روئیں گے ، (ان کے آنسوؤں کی مقداراتی زیادہ ہوگی کہ) اگران کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چا ہوتو چلائی جاسکے گی ، اور آنسوؤں کی بجائے ان کی آنکھوں سے خون نکلے گا۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اور امام سلم مجتابیت نے اس کوقل نہیں کیا۔

8792 - اَخْبَرَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، ثَنَا الْمُعَنَّةُ، ثَنَا فَرُقَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ اَبُو نَصْرٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ الْبَيِّ وَسُلَّمَ، ثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوُ الْحِذَ سَبْعُ خَلِفَاتٍ بِشُحُومِهِنَّ فَيُلْقَيْنَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مَا الْتَهَيْنَ الله آخِرِهَا سَبْعِينَ عَامًا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8792 - سنده صالح

ان کی چربیوں سے ابو ہریرہ وٹائٹوز فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائیو لئے نے ارشاد فر مایا: اگر سات حاملہ اونٹنیاں ان کی چربیوں سے سمیت لے کر دوزخ کے اوپر کے کنارے سے تھینکے جا کیں تووہ سترسال تک بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ 8793 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيبٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيُسِمِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جبرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَسَارَ بِنَا إِذَا ارُتَـفَعَ ارْتَـفَعَتُ رِجُلاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتُ يَدَاهُ، قَالَ: فَسَارَ بِنَا فِي اَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ حَتَّى اَفْضَيْنَا اللي اَرْضِ فَيُحَاءَ طَيْبَةٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبُرِيلُ إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي آرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ آفضيناً إلى آرْضٍ فَيْحَاءَ طَيْبَةٍ، قَالَ: تِلْكَ ٱرْضُ النَّسَارِ وَهٰذِهِ ٱرْضُ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَٱتَيْتُ عَلَى رَجُلِ قَائِمٍ يُصَلِّى، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا مَعَكَ يَا جِبُرِيْلُ؟ قَالَ: هٰذَا آخُـوكَ مُـحَمَّدٌ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسُرَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا يَا جِبُرِيُلُ؟ فَقَالَ: هٰذَا آخُوكَ عِيسنى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ: فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَتَذَمُّرًا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلِ، فَقَالَ: مَنُ هَاذِا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا أَحُولَ؟ مُحَمَّدٌ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسُرَ فَقُلْتُ: مَنْ هلذَا يَا جِبُرِيُلُ؟ فَقَالَ: هلذَا آخُوكَ مُوْسَى، قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ وَصَوْتُهُ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ، قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَدْعُرِفَ ذَلِكَ مِنْ حِدَّتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَرَايْنَا مَصَابِيحَ وُضُوْءً ١، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبُرِيْلُ؟ قَالَ: هلذِهِ شَلَحَرَلُهُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَتَدُنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمُ، فَدَنَوْنَا فَرَحَبَ بِي وَدَعَا لِي بِ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَصَيْنَا حَتَّى ﴿ ثَبُسَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِى يَرْبُطُ بِهَا الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَننُشِرَتْ لِيَ الْاَنْبِيَاءُ مَنْ سَعَمَى اللهُ عَنَّ وَجَالَ مِنهُمْ وَمَنْ لَمُ يُسَمّ، فَصَلَّيْتُ بهم إلَّا هُ وُلاءِ النَّفُر

الثَّلاثَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هَلْذَا حَدِيْتٌ تَفَرَّدَ بِه آبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْاَعُورُ، وَقَدِ اخْتَلَفْتُ اَقَاوِيلُ اَئِمَّتِنَا فِيهِ وَقَدُ اَتَى بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُخْرِجُهَا الشَّيْحَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذِكْرِ الْمِعْرَاج الله من عبدالله بن مسعود والتنوز مات مين كه رسول الله من الله من الله عن ارشاد فرمايا: ميرے ياس براق لايا كيا، ميس جبریل امین طبیلائے بیجھے اس پر سوار ہوگیا ، وہ ہمیں لے کر روانہ ہوا ، وہ جب او پر اٹھتا تو اس کے پاؤں بھی او پر اٹھتے ، اور جب وہ نیچ آتا تواس کے ہاتھ بلند ہوتے ، یہمیں ایک تاریک اور بدبودارجگہ لے گیا، پھر جب ہم خوشگوارز مین میں پہنچے تومیں نے کہا: اے جبریل ہم پہلے تاریک اور بدبودارجگہ ہے گز رے پھراس خوشبودارمقام پرآ گئے، یہ کون سے مقامات ہیں؟ حضرت جبریل امین علیا نے کہا: وہ دوزخ کی زمین تھی اور یہ جنت کی جگہ ہے۔ آپ ملی این علیا میں ایک آ دمی کے پاس پہنچا وہ کھڑانماز پڑھ رہاتھا ،اس نے پوچھا اے جبریل! یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین ملیلانے کہا: یہ آپ کے بھائی محمر مَا النَّهِ عَلَى ، انہوں نے خوش آمدید کہااورمیرے لئے برکت کی دعا کی ، اور مجھ سے کہا: آپ اپنی امت کے لئے آسانی مانگنا، میں نے بوچھا: جبریل! یہ کون ہیں؟ جبریل امین ملیائے بتایا کہ وہ آپ کے بھائی حضرت عیسی بن مریم عیام ہیں، پھر آ گے برط گئے ، میں نے کچھلوگوں کی آوازیں سنی ، میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا،اس نے کہا: اے جبریل ملیا ، یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین علیلانے کہا: یہ آپ کے بھائی محد مَثَلَیْظِم میں ،انہوں نے بھی خوش آمدید کہا،اورمیرے لئے برکت کی دعا فرمائی ،اور مجھ سے کہا: اپنی امت کے لئے آسانی مانگنا، میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکون ہے؟ حضرت جبریل مایشانے بتایا کہ بہآپ کے بھائی حضرت مویٰ علیلہ ہیں۔ میں نے کہا: ان کی آواز جو آرہی تھی وہ کیاتھی؟ حضرت جریل امین علیلانے كہا: وہ اين رب سے ہم كلام ہور ہے تھے، ميں نے يوچھا: اينے رب سے؟ جريل نے كہا: جي ہاں -اس وجہ سے ان كى طبیعت کی شدت بالکل بجاہے ، ہم مزید آگے بڑھ گئے ، ہم نے کچھ قندیلیں روش دیکھیں ، میں نے بوچھا جبریل! یہ کیاہے؟ حضرت جريل امين عليه في بتاياكة آپ كے داداحضرت ابرائيم عليه كا درخت ب، كيا آپ اس كے قريب جانا جاہتے ہيں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہمیں ان کے قریب کردیا گیا ، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لئے برکت کی دعا کی ، پھر ہم آ کے بڑھ گئے اور بیت المقدس پہنچ گئے ،اور جہاں پر انبیاء کرام میلی اپنے جانور باندھا کرتے تھے وہاں پر ہم نے براق کو باندھا، پھرمیں مسجد میں داخل ہوگیا، وہاں پرتمام انبیاء کرام موجو دیتے جن کے نام بیان کئے گئے ہیں وہ بھی موجود تھاور جن کے نامنہیں بیان کئے گئے وہ بھی وہاں موجود تھے ، میں نے ان سب کونماز پڑھائی سوائے تین لوگوں کے۔حضرت ابراہیم عليلاً، حضرت موى عليلاً، حضرت عيسلى عليلاً إ

ﷺ ابوحزہ میمون الاعور اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ ہمارے ائم کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں،اس میں وہ اضانے موجود ہیں جن کوامام بخاری ہے اورامام مسلم ہیں نے ذکر معراج میں نقل نہیں کیا۔

8794 - اَخْبَرَنِى عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمَدَانَ، ثَنَا اِبْزَاهِيُمٌ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا اَبُوُ طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَلَىٰ لَهِ مُؤْهَةَ مَهَوْ اَبِيهِ عَنِهَا للَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُحْشَرُ

هَاذِهِ الْأُمَّةُ عَالَى ثَلَاثَةِ آصَنَافٍ: صِنَفٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَصِنَفٍ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيُرًا، وَآخَرُ يَحُونُ وَنَ عَالَى ثَلَاثَةِ اَصْنَالُ الْجَبَالِ الرَّاسِيَةِ فَسَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ، فَيَقُولُ: هَا وُلَاءِ عُبَيْدٌ مِنْ عَبِيْدِى لَحُونُ وَالْحَالِي طُهُورِهِمُ الذُّنُوبُ وَالْخَطَايَا حُطُّوهًا وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي

هلذًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)8794 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت ابوبردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کا ایک جماعت سے ہکا پھلکا حساب لیاجائے گا، اورایک میں حشر ہوگا، ایک جماعت سے ہکا پھلکا حساب لیاجائے گا، اورایک اور جماعت ہوگی وہ اپنی پشت پر بلندوبالا پہاڑوں کی مانندگناہ لے کرآئیں گے، اللہ تعالی ان سے بوجھے گا حالانکہ وہ سب کچھ بہت اچھی طرح خود جانتا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا: یہ میراوہ بندہ ہے جس نے میر ہساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرا یا تھا، اگر چدان کی پشت پر گناہوں اورخطاؤں کا انبار موجود ہے، لیکن ان کے گناہ ان سے ہٹا کر یہودیوں اور نصرانیوں پر ڈال دیئے جائیں اوراس کومیری رحمت سے جنت میں داخل کردو۔

کی بیرحدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الاسنادہے لیکن امام بخاری مُیشد اورامام مسلم مُیشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

8795 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَان بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَكُرُ وَالْحَدِيْعَةُ وَالْحِيَانَةُ فِى النَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8795 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منگانی ہے ارشاد فرمایا: دھوکہ ، فریب اور خیانت دوزخ میں (لے جانے والے کام) ہیں۔

8796 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَطَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ بَعُدُ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لَا مَرْحَبًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَطَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ بَعُدُ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لَا مَرْحَبًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهَ تَعَالَى آنُ يَهْبِطَا إِلَى الْارْضِ فَأَهْبِطَا إِلَى الْارْضِ فَأَهْبِطَا إِلَى الْارْضِ فَأَهْبِطَا إِلَى الْارْضِ فَأَهْبِطَا إِلَى الْارْضِ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

عَلِّمَ انِى الْكَلِمَةَ الَّتِى تَعُرُجَانِ بِهَا، فَعَلَّمَاهَا الْكَلِمَةَ، فَتَكَلَّمَتْ بِهَا فَعَرَجَتْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَمُسِخَتُ، فَخُرِجَانِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمْ يَعُرُجَا فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا فَخُدَابُ اللَّائِكِلَمَةِ الَّتِى كَانَا يَعُرُجَانِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمْ يَعُرُجَا فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا إِنْ شِئْتُمَا فَعَذَابُ الدُّنْيَا إِلَى اَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اَنْ تَلْتَقِيَانِ اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنْ شَاءَ إِنْ شِئْتُمَا فَعَذَابُ الدُّنْيَا إلَى اَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى اَنْ تَلْتَقِيَانِ اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنْ شَاءَ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابَ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ اللهُ اللهُ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ الدُّنْيَا اللهَ عَذَابُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ اللهُ عَذَابُ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَتُرِكَ حَدِيْتُ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ آبِيْهِ مِنَ الْمُحَالَاتِ الَّتِي يَرُدُّهَا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ آنَّهُ مِنُ آهُلِ الصَّنُعَةِ فَلَا يُنْكُرُ لِآبِيْهِ آنْ يَخُصَّهُ بِاحَادِيْتَ يَتَفَرَّدُ بِهَا عَنْهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)8796 - قال النسائي متروك

﴾ حضرت سعید بن جبیر دار التفافر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر والتفافر مایا کرتے ہے 'اس کے بعد سرخی نمودارہوگی ، جب کوئی اس کو دیکھے تواس کا خوشد کی سے استقبال نہ کرے ، پھر فرمایا: دوفر شتوں ہاروت اور ماروت نے اللہ تعالی سے مطالبہ کیا کہ دہ ان کو زمین پر اتاردے ، ان کو زمین پر اتاردے ہیں کوئی تھے کلمات پر جے اوران کی برکت سے وہ آسمان میں پڑھ جاتے ، انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ، اس عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی ، لیکن فرشتے اس کو نالے رہے ، لیکن ان کے دل میں اس کی یا در ہے گئی ، یہ فیصلہ کیا ، اس عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی ، لیکن فرشتے اس کو نالے دیے ، لیکن ان کے دل میں اس کی یا در ہے گئی ، اس نے دونوں اس سے را بط میں رہے جی کہ ایک دن اس نے ان سے وقت طے کرلیا اور پھر مقررہ وقت پر ان کے پاس آگئی ، اس نے فوراُوہ کلمات پڑھ اور آسمانوں کی جانب پڑھ گئی ، کین اس کوئی کردیا گیا ، اور پھر اس کو یوں بنادیا گیا جیسا کہتم اس کو دیکھتے فوراُوہ کلمات پڑھ اور آسمانوں کی جانب نہ جو بہت میں میں اللہ تعالی ہے ہوتو تہمیں آخرت کا عذاب دیا جائے اورا گرچا ہوتو قیا مت تک تہمیں دنیا کا عذاب دیا جائے ، پھر جب قیام بھیجا گیا ، اگر تم چا ہوتو تہمیں آخرت کا عذاب دیا جائے اورا گرچا ہوتو قیامت تک تہمیں عذاب دیا جائے وہ تم پر حمت کرے ۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میرا کا میں گیا جو تم پر حمت کرے ۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میزا کمیں نے ایک نے دوسرے کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میرا کا میں گئی گئی گئی گئی ہے دوسرے کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میراک میں نے ایک نے دوسرے کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میراک میں کے جانب دور کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میراک کی ہوتو ہوتا کی جانب دیکھا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میراک کو ان کہ ہو دی خور کے کوئیا کی جانب دیکھا دور کیا گئی کیا کہ کیا کہ کا کوئیا کیا کہ کوئیا کوئیا گئی کیا کہ کیا کہ کوئیا کیا کہ دوسرے کی جانب دیکھا دور کیا گئی کیا کہ کوئیا کیا کہ کیا کہ کوئیا کی

ان کے کے یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری کیات اورامام مسلم برات نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور بحیٰ بن سلمہ کی ان کے والد سے روایت کردہ وہ حدیث جھوڑ دی گئی ہے کیونکہ یہ محالات میں سے ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اہل فن میں سے ہیں، اس لئے بچھ بعید نہیں ہے کہ ان کے والد کی بچھ خصوص احادیث ہوں جن کی روایت کرنے میں وہ منفر د ہوں۔

8797 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحُوْدِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى الطَّرَسُوْسِيُّ، ثَنَا

آبُو عَاصِم، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَلَسْتُ اللَى ابْنِ عُمَرَ وَآبِى سَعِيدٍ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: إِنِّى سَمِعْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ مَبُلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ مَبُلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ مَبُلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ مَبُلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ احَدُهُمَا: اللهُ عَرْدَ عُلَمْ يُخْرِجَاهُ "

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)8797 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رہ اور حضرت ابوسعید واللہ کے پاس بیٹا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں نے نبی اکرم سائے ہوئے میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں نے نبی اکرم سائے ہوگا، اور دوسرے نے کہا: وہ پینے میں ڈوٹی ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر واللہ ن عمر واللہ نے بہا: وہ پینے میں ڈوٹی ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر واللہ نے بہا نے بہا نہ کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگل کے ساتھ کان کی لوکے درمیان خط کھینے ا

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم مِمَّاللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

8798 – آخُبَىرَنَا آبُو سَهُلِ آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا آبُو عَلِيٍّ عُبِدُ اللهِ بُنِ حَمَّادٍ، ثَنَا اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ، حَدَّثِنِى آبِى، قَالَ: عُبَدُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: تَاللّهِ مَا رَايُتُ كَالْيَوْمِ عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَيْهِ فَقُلْتُ: تَاللّهِ مَا رَايُتُ كَالْيَوْمِ عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَخْبِرُكُمْ بِاَشَدَّ حَرَّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَاذَيْنَكَ رَجُلُنُ وَسَنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَخْبِرُكُمْ بِاَشَدَّ حَرَّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَاذَيْنَكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَقِّيَيْنِ لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنُ اَصْحَابِهِ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)8798 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ایاس بن سلمہ بن الا کوع اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ہم رسول اللہ طاقیۃ کے ہمراہ ایک بیار کی عیادت کے لئے گئے ، میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ، میں نے کہا: اللہ کی قتم ! میں نے آج ہے پہلے اتنازیادہ بخار بھی کسی کونہیں و یکھا، رسول اللہ مظافیۃ کے فرمایا: میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو قیامت کے دن اس ہے بھی زیادہ گرم بوں بخار بھی کی کونہیں وقت دوآ دمی کھڑے تھے ان کومراد لیتے ہوئے آپ نے فرمایا: ) ، یہ دوسوار آ دمی جومنہ پھیر سے کھڑے ہیں۔

حديث: 8798

صحيح مسلم - كتساب صفات الهنافقين واحكامريم عريث: 5096 الهعهم الكبير للطبراني - من اسه سهل من اسه سلبه عكرمة بن عهار "حديث: 6122 السنن الكبرى للبيريقي - كتاب القسامة "كناب الهرتد - باب ما يحرم به الدم من الإسلام click on link for more books

8799 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبِ، آخُبَرَنِى عَمْرُو بَنُ الْمَحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ سِنَانِ بُنِ سَعُدٍ الْكِنُدِيِّ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ مَلُو الْمَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا إَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا، وَإِذَا آرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا، وَإِذَا آرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّا مَسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8799 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت انس بن ما لک طائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتُم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ میں اس کے گناہ کی سزادے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ' شر'' کا ارادہ فرما تا ہے تواس کو دنیا ہی کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزادے گا۔

8800 - آخُبَرَنَا آبُو آخُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا آبُو مُوسٰى سَهُلُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، قَالَ: "إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (اللهَّرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ قَدِ اقْتَرَبَتُ آلا وَإنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هٰذَا جَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8800 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی بیان کرتے ہیں: آپ فرماتے ہیں مدائن سے ایک فرسنے کے فاصلے پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، جب جمعہ آیا تو ہم جمعہ پڑھنے آئے ،حضرت حذیفہ ڈائٹڑنے خطبہ دیا،اور فرمایا:التد تعالی ارشاوفرما تا ہے

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرِ

'' پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا جاند' (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا)

خبردار بے شک قیامت قریب ہے،خبردار، جاند دو مکڑے ہو چکا،خبردار! دنیا جدائی کے بالکل قریب ہے،خبردار! آج

حديث 8799

الجامع للترمذى أبواب الرهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى الصبر على البلاء "حديث: 2377 مشكل \* كَارُ للطّحاوى - بساب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه "حديث: 1727 مستند ابى بعلى الموصلى - سعيد بن click on link for more books دوڑ ہے اور کی اس میں سبقت ہوگی۔ میں نے حضرت الی سے کہا: کیا لوگ کل سبقت حاصل کریں گے؟ آپ نے فر مایا: اے میرے پیارے بیٹے ،تم نادان ہو، اس سے مرادیہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اعمال کی جزاء ملے گی ، جب اگلاجعہ آیا تو ہم پھر جستہ کے ساتھ ساتھ اور کی کہ انتخابی ارشاوفر ما تا ہے ۔ تو ہم پھر جستہ کے لئے ساخر ہوئے ،حضرت حذیفہ نگا تھڑانے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے

خبروارا ونیا جدانی کے قریب ہے،خبردار، آج مضمار ہے اور کل سباق ہے۔خبردار انتہاء، دوزخ ہے۔ اور سبقت حاصل کرنے والا دہ ہے جو جنت کی جانب سبقت کر گیا۔

الاسناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشہ اورامام مسلم میشانیے نے اس کو قل نہیں کیا۔

8801 - حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِی عَمُرُو بُنُ اللهُ عَنْهُ، آنَ وَهُبِ، آخُبَرَنِی عَمُرُو بُنُ اللهُ حَدَّدِ تِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَصَلَّی الله عَلَیْ وَصَلَّمَ، قَالَ: یَا کُلُ التُّرَابُ کُلَ شَیْءِ مِنَ الْإِنْسَانِ اِلَّا عَجْبَ ذَیْبِهِ قِیلَ: وَمَا هُوَ یَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مِثْلُ حَبَّةِ خَرُدَل مِنْهُ یُنْشَاوُنَ

هٰذَا حَذِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 8801 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ اللہ علی کے بیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: مٹی ،انسان کاسب کچھ کھا جائے گی سوائے ''عجب الذنب'' کے ۔عرض کیا گیا: یارسول اللہ مٹالیٹیٹے وہ کیا چیز ہے؟ آپ مٹالٹیٹے نے فرمایا: رائی کے دانے کے برابر ایک مڈی ہے ،اسی ہے لوگوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

2802 – آخُبَرَنِى الشَّيْخُ آبُو بَكْرِ آخْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنْبَا مُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَى عَبْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ اَبِى قِلَابَةَ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَى الْعَرَاقُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبَاءَةُ قَطَوَانِيَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مَجَاسِدٌ وَلا خَلُونُ، فَقَالَ ابُو ذَرِّ: اَتَدُرُونَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُولُ هَذِهِ، تَأْمُرُنِى اَنْ آتِى الْعِرَاقَ وَلَوْ آتَيْتُ الْعِرَاقَ لَقَالُوا: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْدُولُ هَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صعبح ابن حبان - كتباب البجينسائيز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا' فصل فى احوال البيبت فى قبره - ذكر وصف قدر عجب البذنسب البذى لا تاكله الأرض من ابن' حديث: 3197'مستنبد احدد بن حنيل - ' مستنبد ابنى سعيد الغدرى رضى الله عنه -حديث:11013'مستند ابى يعلى البوصلى - من مستند ابى معيد الخدرى' حديث:1351

#### حەيث: 8802

مستند احبد بن منبل - مستند الانتصار' حديث ابى در النفارى - حديث: 20890'مستند العارث - كتباب الزهد' باب فى الاقتصاد - حديث:1074 فَ مَالُوا عَلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ حَلِيْلِي اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّ جِسُرَ جَهَنَّمَ دَحُضٌ مَزِلَّةُ، وَفِي اَحْمَالِنَا اَفْسَادٌ لَعَلَّنَا اَنْ نَنْجُوَ مِنْهَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ اَبُوُ قِلَابَةَ سَمِعَ مِنْ اَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8802 – علی شرط البخاری و مسلم إن کان أبو قلابة سمع من أبی ذر التعلیق – من تلخیص الذهبی) 8802 – علی شرط البخاری و مسلم إن کان أبو قلابة سمع من أبی ذر الحمی ایک سیاہ فام خاتون می ، اس نے قطوانیہ برقعہ اوڑھ رکھا تھا ، اس کے اوپر نہ مجاسد (زعفران یا عصفر کے رنگ) کااڑھا اور نہ اس پرخلوق (زعفرانی خوشبو) کااڑھا، حضرت ابوذر رہا تھا نے فرمایا: تم جانے ہوکہ یہ خاتون کیا کہدرہی ہے؟ یہ کہدرہی ہے کہ میں عراق میں آؤں ، اگر میں عراق میں گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ من الله علی اللہ علی ہیں ، پھر ہمارے پاس بہت ساری دنیا آئے گی ، اور میرے دوست ابوالقاسم من الله الله علی کہ یہ دلیا تھا کہ پلھر اطبی سینے والی جگہ ہے اور ہمارے بوجھوں میں خرابیاں ہیں ، شاید کہ ہم اس سے نجات یا جا کیں ۔

ﷺ الرابوقلابہ نے حضرت ابوذر غفاری والنفؤے ساع کیا ہے توبہ حدیث امام بخاری ہُوالیہ اورامام مسلم ہُوالیہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے کیکن شیخین میں اس کوفل نہیں کیا۔

8803 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ ، ثَنَا مُسَعَيْلَ ، ثَنَا اللهِ السَّعَيْلَ ، ثَنَا اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجُلَّا سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا تَعُدُّونَ ) (العج: 47) فَقَالَ: مَنُ اَنْتَ ؟ فَذَكَرَ لَهُ اللهُ عَنْهُ مَا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) (العج: 47) فَقَالَ: مَنُ اَنْتَ ؟ فَذَكَرَ لَهُ اللهُ وَعُنْهُ مَا يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: فَمَا يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ؟ فَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا: فَمَا يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ؟ فَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا: فَمَا لللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى كِتَابِهِ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِى كِتَابِهِ اللهُ اعْلَمُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِى كِتَابِهِ اللهُ اعْمُولَ فَكُوهُ اللهُ عَنْ يَقُولَ فِى كِتَابِ اللهُ إِنْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِى كِتَابِ اللهُ إِنْمُ عَلَمُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِى كِتَابِ اللهُ إِعَيْرِ عَلْمٍ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ،

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 8803 - على شرط البخاري

﴾ ﴿ حضرت عبدالله ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں: ایک آدمی نے حضرت عبدالله بن عباس رہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

(وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (الحج: 47)

عيث: 880**3** 

جامع البينان في تفسير القرآن للطبرى - سورة العارج القول في تأويل قوله تعانى : سال سائل بعذاب واقع للكافرين - وفوله : Click on link for more books

'' ہے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برک' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا ،حضرت عبداللہ بن عباس بڑا بھا نے کہا: وہ کون سادن ہے جو بچاس ہزار سال کا ہوگا؟ اُس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے میں تو آپ سے پوچھر ہا ہوں ،آپ جھے بتا ہے ، (آپ الٹا مجھ ،ی سے پوچھنے لگ گئے ہیں )حضرت عبداللہ بن عباس بڑا بھا نے فر مایا: دودنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فر مایا ہے ، اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سادن ہے ،آپ بڑا بھا نے کتاب اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ المَامِ بَخَارِي أَنَّهُ كَمِعَارِكِ مَطَابِقَ صِحْ بَهِ يَكُنْ ثَنِينَ بَرِينَا فَيَالَ فَا سَكُوْقُلَ نَهِ مَا يَكُ مَعَادِكِ مَطَابِقَ صَحْ بَهِ لَكِنْ ثَنِينَ بَرِينَا فَا اللهُ وَالْمُ الْحَاكِمِ الْإِمَامِ الْمُنْ اللهُ مُحَمَّدُ وَلَهُ اللهُ مُحَمَّدُ وَلَهُ اللهُ مُحَمَّدُ وَلَهُ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ،

وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَحْدَهُ وَصَلَانُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ " كتاب الاهوال مكمل موكن ہے۔ امام حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمد دید کی كتاب الجامع الحیح المستدرک یہاں پرختم وگئ۔

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ " اللّه رب العزت كاكروڑ ہا كروڑ بارشكر ہے ،جس نے اپنے ايك تقير بندے كوحديث پاك كى خدمت كى توفيق عطا فرمائى آج ہے ارمضان المبارك ١٣٣٧ إھ بمطابق ٢ اگست ١٠٠٠ ء بروز پيرشريف كوچھٹى جلد اوراس كى فهرست كا كام كلمل ہوا۔ اللّه تعالىٰ اس كوشش كو اپنى بارگاہ ميں شرف قبوليت عطافر مائے۔ اور قرآن وحديث كى خدمت مزيد جارى ركھنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين بجاہ النبى الامين سائنيم ً۔

**⋺⋉⋽⋕⋸⋷∊⋺⋉⋽⋕⋸⋷∊⋺⋉⋽⋕⋸⋷∊** 

